#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب الترفیب والتربیب (جلداول)
مصنف امام زی الدین عبرالعظیم المنذری دیثینید
مترجم محمد صابر علی صابر، بولشن یو ک
ناشر محمد حفیظ البرکات شاه
نیاء القرآن بیلی کیشنز، لا بور
مال اشاعت اگست 2015.
تعداد ایک بزار
لهجوزگود HS3

ھے چ ضیارانسی کو میں ضیارانسی کی مینز

واتا در باررو ؤ، الا بهور نے نوان: \_37221953 فیکس: \_042-37238010 9 \_ انگریم بارکیٹ ،اردو بازار، لا بور نے نوان: \_37247350 فیکس 642-37225085 14 \_ انفال سنتر، اردو بازار، کرا بی نوان: \_32210211-32630411 فیکس: \_2021-32210011 e-mail: - info@zia-ul-quran.com Website - www.ziaulquran.com

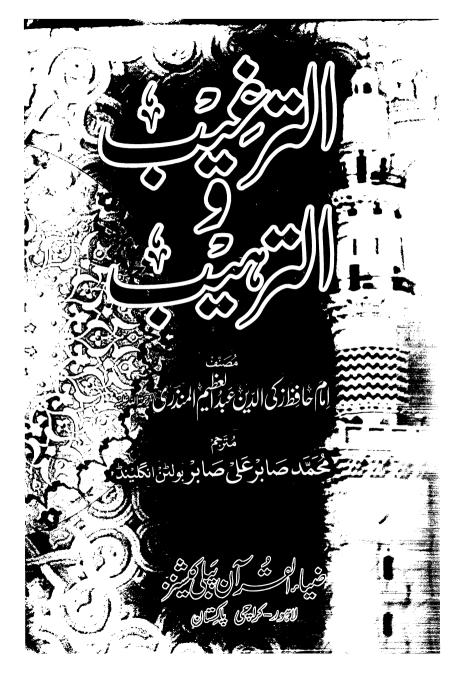

## فهرست مضامين

| ÷.                                                                    | انتسار |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| ناشر                                                                  | عرض    |
| hā                                                                    | ببيش   |
| <i>7.7</i> /                                                          | عرض    |
| يىب:صدق واخلاص اورنيك نيتى                                            | ترغ    |
| لیب: ریا <sub>ی</sub> کاری اور جیےخوف ریامووہ کیا کہے؟                | ترھ    |
| پیب: کتاب وسنت کی چیروی                                               | ترغ    |
| <b>هیب</b> : ترک سنت اورار تکاب بدعات وخواهشات                        |        |
| میںب:اچھے کام کی ابتداء کرنا تا کہ دومرے دیکھ کراس کی ہیروی کریں      |        |
| <b>ھیب</b> : برے کام کی اہتداء ہے بچنا کہ کہیں دوسرے بھی نہ کرنے لگیں | ترھ    |
| كتاب العلم                                                            |        |
| عييب :علم ،طلب علم اورتعليم وتعلم على ،اورطلبا ، كن فضيلت             | ترغ    |
| میںب: طلب علم کے لئے سفر کرنا                                         |        |
| هیب: ساع دبینغ حدیث اوراس کا <sup>شخ</sup>                            |        |
| <b>ع</b> يب: رسول الندسلي الغدعاليية وتلم برجهوث با ندهنا             | ترھ    |
| ہیب:ابل علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا                                       | ترغ    |
| میینب: علما ، کلاحتر ام ، بزرگی اوروقار                               | ترغ    |
| میں ۔<br>میں علماء کا کھودینا اوران سے لا پرواہی برتنا                | ترھ    |
| میں : اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اورمقصد کے لئے علم حاصل کرنا    | ترھ    |
| بییب علم کی نشر واشاعت اور نیکی پردلالت                               |        |
|                                                                       |        |

| 76  | توهیب: <sup>علم</sup> کوچھیا نا                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 79  | تر هيب علم عمل اورتول وفعل مين تضاد                                          |
| 84  | ق <mark>وهیب</mark> علم وقر آن دانی کادعویٰ                                  |
| 86  | قو هیپ: جَھُرُا، حدال، حجت بازی،غصه اورغلبه                                  |
| 86  | قو غیب: جدال درست ہو یاغیر درست دونو ن صورتوں میں اے ترک کر دینا             |
|     | كتاب الطبهارت                                                                |
| 89  | <b>توھیب</b> :راستوں،سایہ داردرختوں اور پانی پلانے کی جگہ پر قضائے حاجت کرنا |
| 89  | <b>توغیب</b> : تفائے عاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یا پشت کرنا                |
| 91  | <b>توهیب</b> : پانی <sup>منس</sup> ل خانه یاسوراخ مین پیثاب کرنا             |
| 92  | <b>تو هیب</b> : بیت الخلاء میں کلام کرنا                                     |
| 93  | <b>توھیب:</b> کیڑے وغیرہ پر پیٹاب کے چھینے پڑنا                              |
| 96  | <b>توهیب</b> :حمام کے مسائل                                                  |
| 100 | <b>تو هیب</b> : بلاعذ بخسل جنابت میں تاخیر                                   |
| 103 | <b>توغیب</b> :وضواوراس کاا کمال                                              |
| 111 | <b>توغیب</b> :وضو پ <sup>هینگ</sup> ل اورتجه پدوضو                           |
| 112 | قو هیب: وضوکرتے وقت عمداً''بم الله'' ترک کرنا                                |
| 113 | قو غییب:مسواک اوراس کی فضیلت                                                 |
| 117 | <b>توغیب</b> :انگلیوں م <i>یں فل</i> ال کرنا                                 |
| 117 | <b>توهیب</b> : ظال کا <i>ترک کر</i> نا                                       |
| 120 | قوغییب: ونسوکے بعد کیا کلمات پڑھے<br>ن                                       |
| 121 | <b>قو غییب</b> : وضو کے بعد دورکعت نفل پڑھے                                  |
|     | كتاب الصلوة                                                                  |
| 122 | <b>توغیب</b> :اذان اوراس کی فضیلت                                            |

| ترغيب:مؤذن كاجواب                                       | 128 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| ترغيب:اتامت                                             | 131 |
| <b>تر ھیب</b> :اذان ہو جانے کے بعد بلاعذ رمجد ہے نکلنا  | 131 |
| قوغیب:مقامات ضرورت پرمساجد بنانا                        | 135 |
| قوغیب: مساجد کوصاف تھرار کھنااوران میں خوشبوساگانا      | 138 |
| <b>توهیب</b> :مجدمیں یاقبلہ کی جائب تھوکنا              | 140 |
| <b>توغیب</b> :مساجدکی طرف پیدل جانا                     | 145 |
| قوغیب:مساجد کی حاضری ضروری جاننا                        | 153 |
| <b>قر هیب</b> : پیازلهبن اورمولی کھا کرمبجد جانا        | 156 |
| <b>قرغیب</b> :عورتوں کااپنے گھروں میں نماز پڑھنا        | 158 |
| <b>تو هیب</b> :عورتوں کا اپنے گھروں ہے باہر نکلنا       | 158 |
| <b>ترغيب</b> :پايځ نمازي                                | 161 |
| <b>ترغيب:</b> مطلقانمازكابيان                           | 172 |
| قوغیب: نمازوں کوان کےاول <sub>ی</sub> قت میں ادا کرنا   | 177 |
| توغيب:باجماعت نماز                                      | 180 |
| <b>توغیب</b> :جماعت میں نمازیوں کی کثرت                 | 183 |
| <b>توغیب</b> :جنگل می <i>ن نماز پڑھنا</i>               | 184 |
| تو <b>ھیب</b> : وہ تحص جو بلاعذر جماعت کی حاضری جھوڑ دے | 189 |
| <b>قوغییب</b> !نفی نمازگھروں میں پڑھنا                  | 193 |
| <b>تر</b> غیب:ایک نماز کے بعد دوسری کا انظار کرنا       | 195 |
| <b>قوغیب</b> : نماز فجر اورعصر کی پابندی                | 199 |
| قوغیب: فجر، عصراور مغرب کے بعد ذکر کرنا                 | 202 |
| <b>قو هیب</b> : با عذرنمازعصرفوت کردینا                 | 203 |
| <b>توغیب</b> :حسن نیت کے ساتھ درست امامت کرنا           | 205 |
|                                                         |     |

| 205 | قو هیب: وه امام جوییصفات <i>ندر کهتا</i> ہو                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206 | تر ہے ہے۔<br>قو ھیب:ایسے آد کی کوامات جھے لوگ ناپسند کرتے ہوں                                    |
| 208 | ر بب یہ<br>توغیب:صف اول کی نشیلت                                                                 |
| 210 | تریب مشارکتان به تا                                          |
| 211 | تر ملیب<br><b>تو هلیب</b> :صفول کی تر تیب                                                        |
| 213 | تر                                                                                               |
| 216 | تریب ایک استان کا امام سے پہلے سراٹھانا<br>قو هیپ : رکوع وجود میں مقتدی کا امام سے پہلے سراٹھانا |
| 217 | تر يې په ر<br>تو هيپ:ناممل <i>روئ وج</i> ود                                                      |
| 223 | ر سیب<br>قو هیپ : دوران نماز آسان کی طرف و یکهنا                                                 |
| 224 | تر                                                                                               |
| 227 | ر<br>قوهیب: حالت نماز ہاتھ یاؤں پررکھنا                                                          |
| 228 | ۔<br>توھیب: نمازی کے <i>مائے ہے گز</i> رنا                                                       |
| 229 | تو هیب : جان بوج مر کماز چیوز نااور بوجیففلت وقت گز رجانے کے بعد پڑھنا                           |
|     | <sup>-</sup> تابالنوافل                                                                          |
| 235 | قوغیب: دن رات میں بارہ رکعت سنت کی پایندی                                                        |
| 235 | <b>توغیب</b> :سنت فجرکی پابندی                                                                   |
| 236 | <b>ترغیب</b> :نمازظهرکی نتیں                                                                     |
| 238 | <b>توغیب</b> :نمازعمرکی منتیں                                                                    |
| 238 | <b>تو غیب</b> :مغرب اورعشاء کے درمیان نماز                                                       |
|     | صلۈ ة اوابين                                                                                     |
| 239 | <b>توغیب</b> :نمازعشاءکے بعدنوافل                                                                |
| 240 | <b>توغیب</b> : نماز در آور در نهر پڑھنے والے کابیان                                              |
| 241 | قو غیب: انسان کارات کواٹھ کرنماز پڑھنے کی نیت ہے باوضو ہوکر سونا                                 |
|     |                                                                                                  |

| 243 | تر غییب: سوتے وقت کیا کلمات پڑھے جائیں اور و فُخُص جوسونے کے وقت اللہ کاؤ کرنہیں کرتا |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 248 | توغیب: رات کو بیدار ہونے پر کیا پڑھنا جا ہے                                           |
| 250 | توغیب:رات کی نماز (تجد)                                                               |
| 258 | ق <b>وهیب</b> :نماز وقر أت جَبَد نیندغالب ہو                                          |
| 259 | <b>قر هیب</b> : صبح تک سوتے رہنااور رات بھر کو کی نفلی نماز نہ پڑھنا                  |
| 260 | <b>تر هیب</b> : وه آیات واذ کار جوشج اورشام پڑھے جا <sup>ئ</sup> یں                   |
| 268 | <b>ترغیب</b> :رات کاوظیفه فوت ہوجائے تو کیے کرے                                       |
| 269 | <b>ترغیب</b> :نماز چاشت کابیان                                                        |
| 272 | ترغيب:نمازتيچ                                                                         |
| 275 | <b>ترغیب</b> :نمازتوبہ                                                                |
| 276 | <b>توغیب</b> :نماز حاجت اوراس کی دعا                                                  |
| 279 | <b>توغیب:</b> نمازاسخارہ اورا <i>س کے ترک کرنے کے</i> بارے میں کیا تھم ہے؟            |
|     | كتابالجمعه                                                                            |
| 281 | توغیب: نماز جمعداوراس کے لئے سمی کرنا                                                 |
| 287 | <b>توغیب</b> :جعدکےدن عشل کرنا                                                        |
| 288 | <b>توغیب</b> :نماز جمعہ کے لئے جلدی کرنا                                              |
| 290 | <b>تو هیب</b> : جمعه کے روز (محبر میں )گرونیں بھلانگنا                                |
| 291 | <b>قوهیب</b> : با تین کرنا جبکه ام خطبه دے رہا ہو                                     |
| 291 | <b>توغیب</b> : خطبہ ہوتے وقت خامو <i>ش ر</i> ہنا                                      |
| 293 | <b>ترهیب</b> : بلاع <i>زر جمعه چھوڑنے</i> والا                                        |
| 295 | قو غییب: جمعه کی رات اور جمعه کے دن سورہ کہف کی تلاوت اور دیگراؤ کارووظا نف کرنا      |
|     | كتاب الصدقات                                                                          |
| 297 | قر غیب: زکو ق <sub>ا</sub> کی ادرائ کے فرض ہونے کی تاکید                              |

| قو هيب: ز كوة ادانه كرنااورز يورات كي ز كوة                                          | 302 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| -<br>فصل:زيورات کي ز کو <del>آ</del>                                                 | 308 |
| قر غییب: صدقہ وز کو قوصول کرنے والامتق اور پر ہیز گار ہو                             | 309 |
| فصل: ناجائز محصول چوگل                                                               | 312 |
| چو مدراہٹ اور تحصیلداری                                                              | 312 |
| تو هيب: بميك ما نكمنا باوجود مال ودولت ثح                                            | 314 |
| <b>ترغیب:</b> سوال کرنے ہے بچنا                                                      | 314 |
| <b>ترغیب:</b> جھےفاقہ یا کوئی حاجت در پیش ہو                                         | 322 |
| ق <b>ر هیب</b> : دینے والا د کی طور پر نید دینا چاہتا ہو تگر سائل لئے بغیر نیڈلتا ہو | 323 |
| تر غیب: بن مائے اور حرص نفس کے بغیر کچھ ملتا ہوتو قبول کر لینا جائے                  | 324 |
| <b>تر هیب</b> :اللّٰدتعالٰی کے نام پر جنت کے علاوہ کچھاور مانگنا                     | 327 |
| توغیب:الله تعالی کے نام پر مانگنے والے کوند ینا                                      | 327 |
|                                                                                      |     |

# شرف انتساب

میں اپنی اس حقیر کاوش کو اپنے عظیم محن و مربی نعمت استاذی المکر م استاذ انعلماء والفضلاء والفضلاء والاسا تذہ مصنف کتب کثیرہ محقق اسلام حضرت علامه مولا ناالحاج الحافظ محملی صاحب تغمدہ الله بغفر انبہ بانی دارالعلوم جامعہ رسولیہ ثیرازیہ بلال گنج لا مور کے نام منسوب کرتا ہوں جن کی شفقت ظاہری توجہ باطنی اورنسبت روحانی ہرگام پر مجھ سے روسیاہ و بے عمل کی راہنمائی کرتی رہی۔ وہ ایک عظیم خطیب بھی تھے اور ادیب بھی ، ایک بہترین مصنف بھی تھے اور مدرس بھی اور تشرگان علم کمیے شیق استاذ بھی تھے اور ہر وان طریقت کے باعمل راہنما بھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت فردوس ہریں کی بہاریں ان کے نام فرمائے۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین سیدنامحمد وآلہ واصحابہ الجمعین فردوس ہریں کی بہاریں ان کے نام فرمائے۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین سیدنامحمد وآلہ واصحابہ الجمعین گرووں افترزے عزوشرف

کے ازطلباء جامعدر سولیہ شیرازیہ بلال گنج لا ہور، پاکتان محمد صابرعلی صابر انے مہتممہ استعالی مالیں نگاونیں

بانی وہتم جامعہ علویہ بولٹن انگلینڈ۔ یو کے

# عرض ناشر

تمام تعریقیں اللہ تعالیٰ کے لئے جومر شبہ کمال تک پنجانے والا ہے سارے جبانوں کا اور صلوٰۃ وسلام اللہ کریم کے پیارے حبیب لبیب ،سید العالمین رحمۃ للعالمین ، پرجن کوختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث فر مایا۔سلام ال نفوس قد سیسحا برکرام ،محدثین عظام ، تابعین ، تج تابعین رضوان اللہ کمیم اجمعین کوجن کے ذریعے دین اسلام ونیا مجر میں پھلا۔

ادارہ فیا ،القرآن بیلی کیشنزاہے آ مازے دین اسلام کی اشاعت کافریضا نجام دے رہاہے اور قار کمین تک اسک کتب پہنچار ہاہے جو طاہری ومعنوی حسن ہے آ راستہ و پیراستہ ہوتی ہیں انبی کاوشوں کی بنا پراپنے قار کمین کرام کا اعتاد حاصل کر رہاہے جو کہ اس کاظلیم ہر ماہے۔

ہاری ہمیشہ ہے کوشش رہی ہے کہ ہم اینے قارئین کرام کے لئے بہتر سے بہتر مواد پیش کریں۔

حضرت امام زکی الدین عبدالعظیم المنز ری رحمة الله علیه التوفی 656 آجری جوایت زیانے کے عظیم محدث تحقیق الترفیف و التربیب کے نام سے احادیث نبویہ کا جامع مجموعہ و کر چار ختیم جاملا ہے تارکیا، حس کا اردوتر جمہ بڑے حسین انداز میں میرے فاضل دوست علامہ حافظ محمد صابر علی صابر دامت برکاتیم العالیہ بانی وہمتم جامع علویہ لولٹن انگلینڈ نے بڑی محنت اور جانفشانی ہے کیا ہے۔

د عا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اوراس کے لکھنے، پڑھنے والوں کے لئے ذریعیز نجات بنائے ۔ آمین بجاہ طروٹیسین طالب د عا

محمد حفيظ البركات شاه



### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

# بيش لفظ

اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کیلئے انبیاء کرام کی جماعت مبعوث فر مائی اور مختلف ز مانوں میں اللہ تعالی کے رسول و نبی حالات ز مانہ کے مطابق ادکام لے کرتشریف لائے۔ تا آئکہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب سیدالعالمین محمد رسول الله علی و دوین کائل عطافر مایا جوانسانیت کو محمد رسول الله علیه و آلدو ملم کوختم عبوت ہوتھ تا تاج بہنا کر دنیا میں جلوہ گرفر مایا اور انہیں وہ دین کائل عطافر مایا جوانسانیت کو جمہ گیراور جامع رہنمائی عطاکرتا ہے۔ وہ تمام عقائد دنظریات جن پرنجات اخروی موقوف ہے رسول کر یم صلی اللہ تعالی علیہ و آلدو ملم نے اپنیا مت کوفر آن وسنت کی نصوص قطعیہ کی صورت میں بتلا دیے ہیں اور وہ تمام اعمال جو بنی آدم کی آخرت تباہ کرنے والے ہیں رسول برحق صلی اللہ تعالی علیہ و آلدو ملم جنت کا حق داریناتے ہیں اور وہ تمام اعمال جو بنی آدم کی آخرت تباہ کرنے والے ہیں رسول برحق صلی اللہ تعالی علیہ و آلدو ملم نے تمام تفصیل کے ساتھ ای ایمام کے دیئے ہیں۔

خاتم الانبیا علی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر نیک عمل پر آخرت میں ملنے والا تو اب بھی بتلا دیا ہے اور ہر ہر یعمل پر روز
قیامت مرتب ہونے والی سزائھی ذکر فر مادی ہے اور وہ اس لئے ہے کہ اللہ نے اپنے بیار ہے حسیب ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کو بشیر بھی بنایا اور نذی بھی۔ آپ بشیر ہونے کی حیثیت سے اپنی امت کو ہم مل صالح کے متعلق بشارت عطافر ماتے ہیں کہ اگر
امت نے وہ مگل اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور حکم کے مطابق اور آخرت میں اور کی حیثیت سے اور دین کے اس
د نیا میں یہ جزاعطافر مائے گا اور آخرت میں اگر کے لئے جنت کا بید درجہ اور قرب اللہی کی میہ مزل مقرر ہے اور دین کے اس
حصہ بشارت کو'' التر غیب'' کہا جاتا ہے بعنی رضا ، الٰہی اور حصول جنت کی رغبت دلا نا۔ ای طرح محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ
وآلہ وسلم نذیر ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ کو ہر ہر علم کے ارتکاب سے ڈراتے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ عمل ہداور گناہ
کا کام کر ڈالا تو دنیا میں اس کا بیانجام ہے اور آخرت میں اس پر اللہ تعالی کا پی غضب اور جنم کے اندر میر امر تب ہوگی اور دین کے اس حصہ کو' التر ہے'' کہا جاتا ہے بعنی اللہ کی نارائیکی اور عذا ہے۔ جنم نے ڈرانا۔

چونکہ نی آخر الز مان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے اب گوئی نئی نبوت اور نئی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اتر نے والی نہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلے حال نے بجات البان کی اخروی اور فلاح و نیوی گوا تباع رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی برموقو نے ومحصر کر دیا ہے اس لئے رب رجیم نے امت مسلمہ میں اپنی رحمت کاملہ سے محدثین کی جماعت بیدا فرمائی

جنبوں نے اپنی زندگیاں اس جہاد میں گزار دیں کدرسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبار کہ اور ارشادات طبیہ امت تک بہتر ہے بہتر انداز میں بہنچائے ہائمیں ۔

مرزترین ای دکشی اور جامعیت نے اس کتاب کو وہ قبول عام اور عالمگیر شہرت عطا کی کد آج پورے عالم اسلام میں سے سر شار ہوجاتے ہیں۔
کتاب بڑے ذوق وانہاک ہے بڑھی جاتی ہوائی ہوجاتے ہیں۔
'' الترغیب' پڑھنے ہے ہر طاق محدی اور ہڑ ملی خیر کو حصد زندگی بنانے کیلئے اہل ایمان کے دل محطنے گلتے ہیں اور'' التر ہیب' پڑھ
کر دل خوف خداہ جرجاتا ہے اور ائمال ذمیر کے عذاب کا تصور کر کے رو نگئے گئر ہے ہوجاتے ہیں بجاطور پر کہا جا سکتا ہے
کہ یہ کتاب آج بھی جادہ حق پر جلئے والے سرفر وشوں کے قدم تیز تر کر رہی ہے اور ان کے دلوں میں محبت الہی کی سلکنے وال
چیگاری کو شعلہ جوالہ بنارتی ہے اور آئیکس بند کر کے شیطانی راستوں پر چلئے والے گراہ انسانوں کو لیکار کیا کر کو اپس بلارتی
ہے اور انہیں اتباع رسول سلی انفذتوائی علمہ وآلہ وسلم کی طاوح ہے آشا کر رہی ہے۔

بیقیمتی کتاب چونکہ احادیث نبویہ کا مجموعہ ہاں گئے عربی نہ بیجنے والے لوگ اس سے استفادہ نہیں کر پارہے تھے۔ ضرورت تھی کہ اس کا اردو میں خوبصورت ترجمہ کیا جائے تا کہ اردوخواں طبقہ اس سے کما حقہ استفادہ کر سکے عرصہ دراز ہوااس کا ایک اردو ترجمہ ہندو پاک میں منظر عام پر آیا تھا گراب وہ بھی نایاب ہو چکا ہے۔ اور چونکہ چار تھنی جلدوں پرمشتمل عربی کتاب ہے اس لئے اس کے ترجمے پرطویل عرصہ اور محتنہ شاقہ در کارہے جو ہرکی کے بس کی بات نہیں۔ اس کیلئے زیر دست علمی استعداد، عربی اردود وفول زبانوں برعور معنبو طاعصاب اور وسیع فرصت وقت کی اشد ضرورت ہے۔

تو خدائے ذوالجلال والا کرام میرے بیپن کے ساتھی اور فاضل جلیل علامہ حافظ محد صابر علی بانی مہتم جامعہ علویہ بولٹن (انگلینڈ) کوقد مقدم پر تہتیں عطافر مائے -میرے شوق دلانے ، ہمت بڑھانے اور پیم اصرار کرنے پروواس زہرہ گداز کا م کیلئے تیار ہوئے ۔ الحمد للہ ان کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ آج" الترغیب والتر ہیب' اردو کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ تر جمے کی سادہ زبانی ،الفاظ کی گرفت اور کلمات کے حسن انتخاب کا انداز ہو قار کین ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر اور رحمان ورحیم نے جس طرح اصل کتاب کوشہرت دوا می عطافر مائی ہے اس تر جمے کو بھی ویبا ہی قبول عام عطافر مائے ۔

> مجمرطیب ففرلد بانی جامعدر سولیہ اسلا مک سنٹر، مانچسٹر، انگلینڈ سر پرست جامعدر سولیہ شیرازیہ بال گنج، لاہور، پاکستان

# عرض مترجم

کسی کیلئے یہ اعتراف باعث عار ہوتو ہو، جھے فقیر بنوا کیلئے نہیں کہ میراکسی علمی گھرانے سے تعلق نہیں ہے، بازارگل مل بھی کوئی سریار نہیں رکھتا، دوات علم سے بھی تہی دامن ہوں قلم میں زور بھی نہیں اور نہ ہی میں کوئی معروف خطیب واویب جوں ۔ اپی کنرور یوں، خامیوں اور نااہلیوں کا پورا پورااوساس ہے'' الترغیب والتر ہیب' جیسی احادیث نبویہ علی صاحبہا المسلؤ واسلام کی عظیم الشان کتاب کا تخیص و ترجمہ کرنا بھلا بھے سے نکھ انسان سے کہمکن تھا؟

برادر محتر م حضرت مولانا قاری مجمد طیب صاحب مسلسل کہتے رہے کہ تو بڑا ہے کارآ دی ہے۔ بیٹھے کیچھ کھنا چاہئے بچوئیں تو کسی کتاب کاتر جمد ہی کردیا ہوتا، برطانیۃ آنے کے بعد ان کا اصرار مزید بڑھ گیا۔ پھر مسبب الاسباب نے اسباب فراہم کر دیئے۔ اس کی تو فیق رفیق نے دیگیری فرمائی اس کی عمنایت خسروانہ سے قدم اٹھنے ملگے اور تلخیص و ترجمہ شروع ہوگیا اوراب المحد اللہ چاروں جلد میں کمل ہوچکی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگارعا کم اپنے حبیب اگرم، نومجسم شفیع معظم، رسول مکرم، رحمت عالم مبلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم کے وہلے جاریا جام ہے خدمت دین کی تو فیق ارزانی فرمائے۔ آبین ۔

چونکد زیرنظر کتاب انمال صالحہ کے فضائل ادرا نمال سینے کی فدمت میں وار دا حادیث پرمشتمل ہے اورا دکام ومسائل کی احادیث اس میں شال نہیں کی گئیں۔ بنابریں اس نا کارونے اس میں چند حدثیں پیدا کر دی میں ۔شانی یہ کہ

1 - جہاں جہاں ضرورت محسوں ہوئی اختصار اعنوان ہے متعلق چند ضروری مسائل حاشیہ میں تحریر کر دیے ہیں۔

2- صدیث کی قوت و ضعف ، اسنادیامتن پرجرح و تعدیل کے بارہ میں مؤلف نے جبال کہیں کمبی بحث فر مائی تھی ، اسے مختر کر دیا گیا ہے کہ بیکا مطلا ، کا ہے اور ناما ، کیلیے کت اساء رجال کے انار موجود ہیں ۔

3۔ کتاب چونکہ خطباء دواعظین کیلئے بھی بے حدمفید ہے، خصوصاد نی طلبائے کرام کیلئے توعظیم سریابیہ ہے۔ اس لئے میں نے ہر موضوع سے متعلق چند آیات تر آئی باتر جمہ حاشیہ میں «رج کر دی ہیں۔ تا کہ اہل ووق حضرات دین اسلام کے دونوں نمیادی سرچشموں سے بیک وقت سراب ہوئیس کہا جاسکتا ہے کہ وعظ وتقریر کیلئے اتی عظیم اتنی ختیم اتی مغیدا دراتی آسان شاید بی کوئی ادر کتاب موجود ہوجو بیا مسلم کے تمام پہلوؤں کو صاوی ہو۔

4۔ جہاں جہاں مختلف حوالہ جات ہے ایک ہی حدیث متعد دمر تبدلائی گئی تھیں ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ حوالہ جات تو موجود رِ بِیں گر کرکرار کم ہے کم کردیا جائے۔ اگر کمبیں کر ارمحسوں ہوتو وہ کسی اور فائد ہے کی بنایر ہوگا۔

د. جبال کیس وضاحت ضروری بھی گئی تھی، میں نے اپنی وانست کے مطابق بین القوسین (-) چند جملا کھود ہے ہیں-

6۔الترغیب کے معنی شوق دلانا ،اورتر ہیب کے معنی ڈرانا ہیں۔ میں نے ان کا تر جمنہیں کیا بلکہ ان الفاظ کی خوبصورتی کو قائم رکھتے ہوئے بانداز مؤلف' ترغیب' اور' تر ہیب' سے عنوانات قائم کے ہیں۔

حدیث کے غیرصحیح یاضعیف ہونے کے متعلق ضروری وضاحت

مؤلف نے چونکہ کتب حدیث کے تمام طبقات ہے احادیث جمع فر مائی ہیں اس لئے قار کین کہیں کہیں'' بیصدیث ضعیف ہے'' یا'' بیر حدیث شیخ نہیں ہے'' وغیرہ کے الفاظ یا ئیں گے۔ بعض لوگ ایسے الفاظ ہے بدک جاتے ہیں، جیھتے ہیں کہ شاید ایک حدیث غلط، موضوع یا باطل ہے اور دومرول کو تھی مغالط میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ محدثین جب بیصدیث شیخ میں ہے: کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیصدیث تحقیج لذاتہ نہیں ہے۔ اب اسکی صورت میں بیصدیث شیخ لغیرہ، حن لذاتہ یا حسن لغیرہ ہوسکتی ہے۔ یعنی کی حدیث کا غیر شیخ ہونا تو اس مے ضعف کو بھی مسئز منہیں جہ جائیکہ اس سے اس حدیث کا موضوع ، ماطل ما غلط ہونے تھے لیا حالے۔

علمائے ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ فضائل ومناقب کے باب میں صدیث ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے۔ ابوز کریا بیکیٰ بن شرف رحمۃ اللّٰہ علیہ جنہیں اہل علم امام نو وی کے نام ہے خوب جانتے ہیں، فرماتے ہیں۔

أَنَّهُمْ قَلُ يَرُوُونَ عَنْهُمُ آحَادِيْتَ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَفَضَائِلِ الْاَعْمَالِ وَالْقَصَصِ وَآحَادِيْتَ الزَّهْلِ وَمَكَارِمِ الْاَحْلَاقِ وَ نَحْوِ ذَالِكَ مِمَّا لاَ تَتَعَلَقُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرامِ وَسَائِرِ الْاَحْكَامِ وَهٰذَا الضَّرُبُ مِنَ الْحَدِيْثِ يَجُوزُ عِنْدَ آهُلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمِ التَّشَاهُلُ فِيْهِ وَرَوَايَةُ مَاسِوَى النَّوْضُوعِ مِنْهُ وَالْعَمْلُ بِهِ لِأَنْ أَصُولُ ذَالِكَ صَحِيْحَةٌ مَقَرَّرَةً فِي الشَّرُعِ مَعُنُونَةً عَنْدَ آهُله۔ (شَرَحُمْمُلُلووئِعُلُ مَلْمَالِهِ وَيُعَلَّى مَلْمَ، طِلالْمَ صَحْدَك)

حضرات محدثین ضعیف راویوں ہے ترغیب ، ترہیب ، فضائل اعمال ، قصہ جات ، زبداور مکارم اخلاق میں احادیث روایت کرتے ہیں کمین حال ، حرام کے احکام ہے تعلق رکھنے والی احادیث ایسے راویوں ہے بالکل روایت نہیں کرتے ۔ اس تم کی (ترغیب وتر ہیب وغیرہ ہے متعلق) احادیث ضعیف راویوں ہے روایت کرنا اوران پڑ ممل کرنا محدثین کے نزدیک جائز ہے کوئکہ یہ اصول شریعت میں صحیح و مقرر اورائل شریعت کے ہال معروف ہے۔

نیزامام موصوف مزیدارشادفر ماتے میں۔رحمہ اللہ تعالی

قَالَ الْعَلْمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّبْيُنَ وَالْفُقْهَاءِ وَغَيْرُهُمْ يَجُورُ. وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيْبَ وَالتَّرْهِيُب بالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ مَالُمْ يَكُنُ مُؤضُّوعًا ( *وَالدَّلُور*ه)

محدثین ،فقہا ،اور دیگرعلا ،کرام فر مائتے ہیں کہ فضائل اعمال ،تر نمیب اورتر ہیب کے باب میں ضعیف حدیث پڑمل کرنا جائز و مستحب ہے جبکہ وہ حدیث موضوع ننہ ہو۔ امام نو وی رحمة الله علیه کی ندکوره بالا عبارات ہے معلوم ہوا کہ فضائل ومنا قب اور ترغیب و ترہیب میں احادیث منعیز متبول میں اوران کے مقتضی پرمل کرنامتحب ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو احتیاطاً احکام میں بھی ضعیف روایات معتبر مان کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

وَأَمَّا الْاَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالظَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَالِكَ فَلَا يُعْمَلُ فِيهَا اِلَّا بِالْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ أَوِ الْحَسَنِ اِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى الْحَيَاطِ فِى شَىءٍ كَمَّا اِذَا وَرَدَ حَدِيْثَ ضَعِيْفٌ بِكَرَاهَةِ بَعْض الْبَيُوعَ إِوَ الْآنُكِحَةِ

(شرح مسلم للنو دی علی سلم، جلد 1 ، سخه 21) اور جوا دکام میں جیسے طال ، حرام ، خرید وفر وخت ، نکاح اور طلاق وغیر وقو ان میں صرف صحیح یا حسن حدیث پر ہی مگل کیا جائے گا۔ سوائے اس کے کدان میں احتیاط مقصود ہومشلاخ مید وفر وخت یا نکاح کی کر اہت میں کوئی ضعیف حدیث وارد ہوئی ہو (تو اس براحتیاط آئمل کر لیاجائے گا)

اخلی حضرت امام احمد رضاخان علیہ الرحمة والرضوان نے اپنے رسالہ منیر العینین فی تقبیل الا بہا مین، حدیث کی مختلف اقسام پر بری نفیس تحقیق فرمائی ہے۔رب تعالیٰ تو فیق دی تو اس کوا کیے نظر دکھیایا جائے۔ براد رمزیز علامہ قاری محمد طیب صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہیں کا اصرار اس تنظیم کیا ہے کے کنیس و ترجمہ کامحرک بنا۔

> طالب دعا تحمدصا برغلی صابر بانی مهتیم جامعی طوید، جامع مهجد واسلا مک سنشر بولنن انگلننڈ - یوک

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ.

### تزغيب

### صُدق (1) واخلاص اور نیک نیتی

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرضی الله عنبما بروایت بے فرماتے ہیں۔ میں نے رسول الله علی کوفر ماتے ہوئے سُنا کہتم سے پہلے لوگوں میں سے تین آ دمی سفر پر نکلے۔ یہاں تک کدرات بسر کرنے کیلئے ایک غارک پاس پنچے اوراس میں

ا ۔ انفدر بالعزب نے قرآن کیکم میں متعدد آیات میں صدق واطلاس اور نیک نیخ ہے اعمال صالحہ بھالا نے کا محکم دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے: مرکز کا اور اندہ موقع کی آروز کا اور انداز کے دیا اور اور کا کہ انداز کا انداز کا انداز کو انداز کا کا کا انداز

وَمَثُلُ انْنِ يَنْ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمُ الْبَقِلَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَشَهِّينًا مِنْ الفُهِيمُ كَنشَل جَنَةٍ بِرَبُوةٍ اَحَابَهَا وَ إِلَى كَاتَتُ ٱكْلَهَا ضِعْفَتُن ۚ وَالِّن لَمْ يُعِيمُهَا وَالِكِ نَطَكُ ۚ وَاللّهُ لِمِنَا تَعْمَدُونَ بَصِيدٌ ( البتره: 265)

ترجمہ:۔اوران لوگوں کی مثال جواپنے مال النہ کی خوشنو وی حاصل کرنے اور اپنے دلوں (میں ایمان ولیقین ) کی پیٹنگی کیلئے فرق کرتے ہیں ( ند کسریا کا ورن کی خاطر )اس باخ جیسی ہے جو کسی بلندز میں پر واقع ہو اس پر ذرو کی بارش ہوئی ہوتو وہ باخ دو گئا کچس لائے۔ پھراگر بارش ند گئی بر سے تو ( کچس لائے کہ منہ اے ) جنہم ہی کافی ہوجائے ۔ اور افغہ تعالی کوفرب و کیلئے ہے۔

فَأْتِ ذَاالْقُرُنِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلُ فَلِكَ خَيْرُ لِلْكَوْنَ مِبْدُونَ وَجُهَاللهِ وَوَاولَمِ لَكُهُمُ اللَّهُ لِيُحُونَ (الرم: 38)

تر جمہ: یاتور شتے دار مسکین اور مسافر کواس کا فتق دے دو۔ یمی بہتر ہے ان لوگوں کیلئے جوالنہ کی خوشنود کی سے طبیگار میں ( ان کا تقسود ریا کاری نہیں ) ہیں لوگ جوکامیا کی ہے ہمکنار ہوں گے۔

ا ک اورمقام برارشاد ہے:

- -إِنَّا أَنْوَلُنَا آلِيُكَ الْكِتْبَ بِالْعَقِ فَاعْبُدِ النِّهَ مُخْلِقًا لَهُ الذِينَ ۚ آلَةِ بِنِهِ الذِينُ الْخَالِقُ (الزمر:3-2)

ترجمہ: \_ آپ ارشاد فریا کمیں کہ میں تو الله ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت کوائی کیلئے خالص کرتے ہوئے۔

ان آیات میں دین بمعنی اطاعت وفر مال برداری ہے۔

وَٱطِيْعُوااللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا تَمَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنْ هَبَي يُحُكُّمُوا صَيْرُوا أَ (العال:46)

ترجمه: \_اوراطاعت کروانفه کی اوراس کے رسول ( علیہ ) کی اورآ پی میں جنگر ونبیں ورنتمباری ہواا کھڑ جا بیٹی اورمبر کرو۔

قُلُ انْ كُنْتُهُ مِنْ جَبُونَ اللَّهَ قَالَتُهُ وَيْ يُحْبِيكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَاللَّهُ عَفُومٌ مَّ حِيْمٌ ( آلْ مران: 31 )

ترجہ: بہ آپ (اے رسول کر کیا! علیقے )فریا کی کہ اُرقم (واقعی)انتہ ہے جت کرتے : دوّ میری پیردی کرو چمرانفیقم ہے جت فرمائے گا اور تعمیس تربارے گناہ دول کی معانی دے دے گا اور انفہ بڑا نشخے والام بان ہے۔

علی بی آیت میں ارشاد ہے:

قُلُ أَطِيعُوااللَّهُ وَالرَّسُولَ قَوْنَ تُوَلَّوْافَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ( آلَ مُران: 32 )

ترجمہ: ۔ آپٹر ہاہے: اطاعت کروانیکی اوراس کے رسول سنگھنٹے کی ٹیمروومنہ پھیری توبیتین رکھس کے اللہ تعالیٰ کا فروں ہے دو تی ٹیس فریا تا۔ ( گویا خدا وصطفیٰ جل وماو ، علینٹے کی اطاعت نیکر نے کوئنر کتے ہیں )۔

مَنْ يُطِعِونَ مُولَ فَقَدُا طَاءَالِينَةَ وَمَنْ تَوَى فَهَا أَنْ سَلْنُكُ عَلَيْهِمُ حَفِيْقًا (نساء:80)

ں پیرسرا حرص نے رمول (ملیہ السلیمات) کی اطاعت کی ، بازشک شبراس نے : رائی کی اطاعت کی اور جم نے متر پیمیر لیاتو ہم نے آپ کوان تر نمیر نہ بر میں بیجوا۔ کا نکہان نا مزمیری بیجوا۔ ( نیسرا کلے صفحہ پر ) دافل ہوگئے۔ پھر پہاڑ پر سے ایک بڑا پھر گرا جس نے غار کا دروازہ بند کردیا۔ یہ لاگ آپس میں کہنے گئے کہ غار کے دروازہ
سے پھر بہاڑ پر سے ایک بڑا چھر گرا جس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ لاگ آپس میں کہنے گئے کہ غار کے دروازہ
سے پھر بنما دکھائی نہیں دیا۔ چلواس کو بنانے کیلئے اپنے اٹجال (صالحہ) کے وسلہ سے بارگاہ خداوند کی میں دعا کریں۔ تو
ان میں سے ایک نے عرض کیا: اے ہمارے پر وردگار! میرے ماں باپ بہت عمر سیدہ تھے۔ میں ان سے پہلے اپنے اہل و
عمال یا کی اور کو دود دھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں (بحر یوں کو ) چراتے ہوئے کہیں دور نکل گیا۔ ان کے پاک وائی سے
پہنچ سایباں تک کہ دوہ ہوگئے۔ (جب میں واپس گھر پہنچا) تو ان دونوں کیلئے میں نے دود ھ ددہا۔ (دود ھ لے کران کے پاک
پہنچ سایباں تک کہ دوہ ہوگئے۔ (جب میں واپس گھر پہنچا) تو ان دونوں کیلئے میں نے دود ھ دور اور دوھ لے کران کے پاک
بہنچ سے بالی خال میں اور پول نے یہ بملہ زیادہ
دود ھا برتن ہاتھ میں لئے ان کی بیدار کی کا منظر رہا۔ یہاں تک کرشنج صادت نمودار ہوگئی۔ بعض راویوں نے یہ جملہ زیادہ
رود ھا برتن ہاتھ میں لئے ان کی بیدار کی کا منظر رہا۔ یہاں تک کرشنج صادت نمودار ہوگئی۔ بعض راویوں نے یہ جملہ زیادہ
دود ھا برتن ہاتھ میں گئے میں نے تیری رضا کیلئے کیا تھا تو اس غار کے منہ سے (جس میں بم قید ہیں) اس پھر کو بنادے۔
دور پھر تھوڑ اسا مرک گیا مگر دو غارے ابھی کیلئیس سے تھے۔ ہی پاک میں کہ قید ہیں) اس پھر کو بنادے۔
تو دو پھر تھوڑ اسام مرک گیا مگر دو غارے بھی کیلئی تھے۔ ہی پاک میں بھر تھر تیں اس کرے تو کر کیا تھیں۔

اب بار الباا میر بال میری پچاز اوائری تھی۔ جس کے ساتھ مجھے سب لوگوں نے زیادہ مجت تھی۔ میں نے اس سے اپنی خواہش نفسانی پوری کرنا چاہی اور کرنا چاہی اور اس نے مجھے روک دیا۔ یہاں تک کد ایک سال قط پڑگیا۔ وہ میر بے پاس آئی تو میں نے اس کو ایک سومیس دینارد سے اس شور کر کردہ مجھے میر سے اداد سے نہیں رو کے گی۔ اس نے ایسان کیا یہاں تک کہ جب میں نے اس پر پوری طرح تا اب پالی تو وہ کہنے تگی: تیر بے لئے طال نہیں کہ تو میری بکارت کو زائل کر سے (میر سے ساتھ جم میں نے اس کی کر اس کے تو اس کی باز آگیا اور اسے جھوڑ کر چاہا گیا بہتری رضا مالک کہ وہ کھے سب سے زیادہ پیاری تھی۔ اور میں جو کھے اسے دسے چکا تھاوہ تھی جھوڑ دیا۔ اس پروردگار! اگریہ سب تیری رضا وفقی کہلے میں نے کیا تھا تو جس (غار) میں جم ہیں۔ اس کا مذکول دے۔ تو چھر مزید ہٹ گیا مگر اتنا نہیں کہ وہ اس سے بابرنگل کئے۔

نی سرور عقیقی نے فرمایا کداور تیسرا شخص اس طرح و عاکرنے لگا کداے ہمارے پالنے والے! بے شک میں نے (بینے ماشیہ شوگر شنہ) اس عور برگیا کہ نداوند عالم کوا بی اس منظوم ہوگیا کہ نداوند عالم کوا بی اطاعت کے ساتھ الیا ہوگیا کہ نداوند عالم کوا بی اطاعت کے ساتھ الیے بیٹر میں منظوم ہوگیا کہ منداوند تاکیر کی المشتر کردیا کہ ذکر میں منظوم ہوگیا کہ بیٹر میں کہ بیٹر کری ہوگا کہ درام امر مناورد اقد ملید) (مزم م) و واقع کے اطاعت کے دام امر مناورد اقد ملید) (مزم م)

ای طرح مودو برش انفه بجانه وقعالی اینچه به دو پارسادل جنت ندون کی مفات بیان کرتے ہوئے فریاتا ہے: ویکٹیٹون الظاماقی طلخت بوسیکینیڈاؤیکینیڈاؤا کیڈوا⊙ اِنْتَنا کُلفیڈیکٹم لیوٹیوانشولا کُونِیڈونا الظاماقی طرح کی قتصرین الاسح: 10-9-8

ہ ہوں۔ ترجمہ: اور و جو کھانا کھاتے میں انفہ کی مجت میں (ونیادار کی دریا کاری کیلیے ٹیس) 'سکین میٹیم اور تیری کو (اور کتیج میں) ہم تہمیں انفہ کی رضا کیلیے کھاتے میں ہم تم ہے کی ہدلے سے خواہاں میں شکر یہ کے بلکار ہم تو اپنے پر دودگار سے اس دن کیلیے ڈرتے میں جو برا اثر تن، بہت تخت ہے۔ اس کے بعد ان بندوں یرانغامات البہے کا بیان ہے۔ (معرجم)



(ایک دفعہ) چند مزدور کام پرلگائے اور انہیں ان کی مزدور کا اداکر دی گران میں ہے ایک مزدور نے اپنی آجرت نہیں کی اور
چلا گیا۔ میں اس کی اجرت کے مال کو (تجارت وغیرہ ہے) بڑھا تا رہا پہان تک کہ اس کی مزدوری کے مال ہے بہت سے
اموال جمع ہوگئے۔ ایک عرصہ کے بعد دوہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ اے بندہ فدا! میر ااجر محنت مجھے اداکردے۔ میں نے
کہانہ یا اونٹ ،گاکیں ، بکریاں اور غلام جوتم دیکھ رہے ہو سب تبہاری مزدوری ہے۔ (انہیں لے جاؤ) کہنے لگا: خدا کے بندے!
میر ساتھ نداق مت کر میں نے کہا: میں ندائی نہیں کرتا۔ تو اس نے وہ سب پچھالیا اور ہائلا ہوا چلا گیا۔ میں نے بچھ جمی تو
باتی نہیں چھوڑا تھا۔ اے مالک! اگریہ تمام میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا۔ تو اس پھرکواس (غار) کے منہ پر ہے ہنا دے
جس میں ہم بس بس چھرہ ہے گاتو دہ (غارے) فلکھ اور اپنی منزل کی طرف دوانہ ہوگئے۔

(ایک اورروایت میں ہے کہ) ہے شک رسول الله علیا تھے نے فربایا کی زمانے میں تم ہے پہلے اوگوں میں تمین آوی کہیں سفر پر نکلے۔ ای کک انہیں بارش نے آگئی رسول الله علیا شی پناہ کی۔ فار کا منہ بند ہوگیا۔ تو آئیں میں ایک دوستو! خدا کی شم بند ہوگیا۔ تو آئیں میں ایک دوستو! خدا کی شم بتہ ہیں خلوص و تولئی کے سواکوئی پر نہیں بچاکتی۔ چلوتم میں ہے ہرایک این انامال کے وسلہ ہے دعا کرے جن کے بارے میں اے معلوم ہے کہ اس پر نہیں بچاکتی۔ چلوتم میں ہے ہرایک این انامال کے وسلہ ہے دعا کرے جن کے بارے میں اے معلوم ہے کہ اس نے ایک فوص و تجائی کے صافوص و تجائی سے نام کی داے الله! بے شک تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک نوکوم دوری پر اپنے پاس دکھا۔ اس نے چاول کے ایک فرق ( جاز میں ناپ تول کا ایک پیانہ ، جس میں سولہ دمل ہوتے ہیں ) پر میرے پاس کا م کیا۔ پر دوری کو موروں کے بغیر کہیں چاگیا۔ اور میں نے اس کے ان چاول پر خصوص تو جددی اوران کو کھیتوں میں بودیا۔ تو وہ اس قدر زیادہ ہو ہے کہ میں نے ان سے اس ( مزدور ) کیلئے گا کی فرید پر لیس۔ پھر وہ ایک دن میرے پاس آیا اورا پی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے ان ہے اس کہ اور نامی غیر کر بیری گئی ہیں ) تو وہ گا کوں کو ہا کہ کر لے گیا۔ الی !اگر تو جانت کیا اوران کی خار کے مذکر کے گیا۔ الی !اگر تو جانت کیا اور ابنی حدیث کے قریب قریب قران کی عار کے مذب پر سے پھر جبٹ گیا ( اس کے ابود ہولی کہ کہ میں اوران کی غار کے مذب پر سے پھر جبٹ گیا اور ابنی حدیث کے قریب قریب کے اب میں ان شاء الله کے ابود ہولی کی مدیث کے قریب قریب نے اب میں ان شاء الله اور ہیں گئی ہیں ) تو وہ گئی ہیں اور ایس کے الفاظ '' پڑوائو آلوگرین '' کے باب میں ان شاء الله ہیں گے۔ اوراس کے الفاظ '' پڑوائو آلوگرین '' کے باب میں ان شاء الله آئی میں گ

حدیث: حضرت انس بن مالک صنی الله عنه نجی کریم مین سخت سردایت کرتے میں که آپ مین کنتر نفر مایا: جس نے الله وحده لاشریک له کیلئے اخلاص اختیار کرتے ہوئے دنیا کوچھوڑ دیا، نماز قائم کی اورز کو قاوا کرتار ہااس نے دنیا کوالگ ہی کر

<sup>1۔</sup> معلوم ہوا۔اظام سے ساتھ کے ہوئے ٹیک انمال بارگاہِ خداوندی پی س قدراہمیت رکھتے ہیں۔ ٹیک انمال بلاؤں اور معیتوں سے نجاسے کا بہترین ذریعہ وسیلہ ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ انمال صالحہ کے وسیلہ سے دع مالی جائے تو مقبول ہوئی ہے۔ تو پھرعماداللہ السالحین کے وسیلہ سے کی ہوئی وعاکمیوں مقبول نہ ہوئی؟اں صدیف مبارک ہے والدین کی مفلت، کس کے تق کی تخاطف اور مجبور و بے بس پر رحم کرنے کی اہمیت ہی ظاہر ہوئی

دیا ورالله تعالیٰ اس سے راضی ہے(1) اس حدیث کو ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا بید حدیث بخاری ومسلم کی شرائط کے مطابق صحیحے ہے۔

رست سابان المستحد الموفراس (بي قبيله بن اسلم كايك آدى مين) بي كدايك آدى في آواز دى - كها: يارسول الله! حديث: روايت به ايوفراس (بي قبيله في نرمايا: "اطلام" (2) اور بالفاظ ديگرراوى حديث كتب مين كدايك دفعه في وي سين فيله في فرمايا بحص بي وي جهو بو يو پولو وايك آدى في ندادى: يارسول الله سنت اسلام كيا ب؟ آپ سين فيل في نرمايا: نماز قائم كرنا اورزكو قاداكرنا - اس في كها: توايمان كيا بي؟ سركار سين في فرمايا: اظام - عرش كرف لكاتو تعين كيا بي جمضو عليه الصلوة والسلام في مايا: تصديق (3) - اس كويمين في روايت كيا - يرحد يث مركل ب

<sup>1-</sup> ظاہر ہے جوسلمان ای قد رخلنس ہوگا وہ نماز وز کو ق کے ملاوہ دیگرا دکام بھی ادا کر یگا۔ جیسے روز وہ خی، جہادو نیرو۔ (مترجم آ

<sup>2۔</sup> افلاش وَل کی ایک ایک مالت کا ام ہے جوانسان کومن نیت ،طہارت فاہر و باطن اورا قال محض انفاضا کی کر ضا کیلئے بجالا نے کی طرف وقوت دیتی ہے۔

ب 3۔ ذات خاتق پراس تقر مشبوط اندان کداس کے مواکن کا خوف اور ذرنہ بو۔ اس صدیث پاک سے سیدو و عالم مین کی وسعتِ علمی محلی ظاہر ہوری ہے۔ تو مالم ماکان و مالکوں ہے۔ مسلم کرنے جمہ سے میں سے مسلم کے مسلم کے میں۔

بعض اساد سجح ہیں۔

حدیث: حفرت مصعب بن زیدرضی الله عنبما اپ باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خیال کیا کہ انہیں ان ان اصحاب رمول رضی الله عنبم پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے کمزور درجہ والے ہیں۔ تو نبی کریم عظیم نے فرمایا کہ '' إِنْسَا يَنْصُرُ اللهُ هَلَا يَوْ اللَّهُ مَا يَعْمَ بِهِ بَعْمَ عَلَيْهُمَ وَسَعَدَ تِهِمُ وَالْحَالَ مِهِمُ 'الله تعالی اس امت (مسلم) کی مدواس کے کمزوروں بی کے سبب فرماتا ہے ان (ضعیفوں) کی دعاؤں ، نمازوں اور اطاص کی وجہ سے (1) اے نمائی وغیرہ نے روایت کیا۔ بیعدیت بخاری میں تھی ہے مگروہ ان افاض' کا فرنہیں ہے۔

حدیث: ضحاک بن قیس رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں رسول الله سیکنٹے نے فربایا کہ بے شک الله تعالیٰ فرباتا ہے۔ میں ہرشر یک ہے بہتر ہوں۔ (میراشر یک ہونے کے قابل کوئی نہیں) پس جس نے میرے ساتھ (کی مل میں) کسی کوشر یک بنایا تو وہ (عمل) میرے شریک بن کیلئے ہوگا، اے لوگو! خالص کرو (الله کیلئے ) اپنے اعمال کو کوئک الله تعالیٰ فرباتا ہے کہ دونہیں تبول فرباتا اعمال کو کوئک الله تعالیٰ کو باتا ہے کہ دونہیں تبول فرباتا اعمال کو گرصرف اس محل کو رقبول فرباتا ہے ) جو خالص اس کیلئے کیا گیا ہو۔ اور بید نہ ہوکہ کہ یہ درصہ ) الله کیلئے ہے جھے بھی نہیں ہے۔ اور میں الله کیلئے ہے بھی نہیں ہے۔ اور میں بھی نہیں ہے۔ اور میں کیلئے ہوگا ۔ اس میں الله کیلئے ہوگا ۔ اس میں الله کیلئے ہوگا ہوتی ہیں اور بیشی اور بیشی اور بیشی اور بیشی نے بھی روایت کیا جس میں ہے تھے جس سے کہتری نہیں اور بیشی نے بھی روایت کیا جس میں ہے تھے جس میں ہے تھے جس اور بیشی تبدیل اور بیشی نے بھی روایت کیا ۔

حدیث : حضرت الواما مدرضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک آ دی نبی پاک علیات کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا۔

یارسول الله علیات اس دونوں کی بارے میں آپ کیا فرمات میں۔ جولز الی کیلئے نکلا اور تو اب و شہرت (وونوں) چا ہتا ہے۔ کیا

اس کیلئے کچھ ( تو اب ) ہے؟ تو رسول الله علیات نے فرمایا: اس نے لیے کچھ ( تو اب ) نہیں ہے۔ سائل نے بیہ بات تین مرتبہ
عرض کی ۔ رسول الله علیات نے ہی فرمات رہے کہ اس کیلئے کچھ ( تو اب ) نہیں ۔ پھر آپ علیات نے فرمایا: کہ الله تعالی تو
صرف اس عمل کو قبول فرما تا ہے۔ جو خالص اس کے لئے ہواور جس میں اس کی رضا طلب کی گئی ہو۔ ابوداؤ داور نسائی نے جیدا سادے کے ساتھ اس کو موال کے درسان کے ساتھ اس کی عرب آرہی ہیں۔
جیدا سادے کے ساتھ اس کو روایت کیا۔ اور ان شاء الله اس کم کی احادیث '' الجہاد' میں عظریب آرہی ہیں۔

حدیث: روایت ہے جھزت ابوالدرداءرضی الله عنہ ہے اور وہ نبی کریم علیقے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیقے نے فرمایا۔ د نیا ملعونہ (الله اتعالی کی رحمت ہے دور) ہے مگروہ چیز (ملعون نہیں ہے) جس کے ساتھ الله تعالیٰ کی رضا وخوشنو د کی طلب کی جائے۔ روایت کیا اس کوطبرانی نے ایک اسناد کے اس کی جرائے کہ دروایت کیا اس کوطبرانی نے ایک اسناد کے اس کی بخترا دی کرزوں ادر ہے سوری کا زے داحتیا مرحم الله کرے کی رضا جوئی کہلے کرتا ہے، انتہ تعالیٰ اس پرائی رحمت وفعل ماز ل رحمت ادرائی کی درخرے کا باعث ہیں۔ (حترجم)

2 معن حدیث یہ ہے کہ جب تم کوئی خبرات دغیرہ کر دتواس میں نیت صرف الثانا کی رضا دخوشود کی کر دباتی رشتہ دار دغیرہ کو دیتے وقت ان کا اکرام اور عزت افزائی بی ہوگی۔ای طرح ہائی صدقات دغیرہ میں اموات کیلئے ابصال ٹو اب کی نیت ہوگی گروہ سب ہوگا اللہ ہی کی رضا کیلئے۔

ساتھ جس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

حدیث: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کو حاضر کیا جائے گاتو تھم ہوگا کہ اس میں جو کچھ الله تعالیٰ کے لئے ہے اس کوالگ کرلو ۔ پس الگ کرلیا جائے گا اور باتی تمام کوآگ میں پھینک د ما

مائے گا۔ بیہ بی نے اس کوشیر بن حوشب ہے موقو فاروایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کی گئ ہے کہ بے شک رسول الله علی نے فر مایا: جس آ دمی نے . چالیس دن تک الله تعالیٰ کیلئے اخلاص اختیار کیا (تمام اوامر ونواہی پڑمل کیا اور الله تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیا۔الله کی رضا کے علاوہ اس میں کوئی دوسری غرض ندر کھی ) تو اس کے دل ہے اس کی زبان پر حکمت (وانائی ) چیٹے بھوٹیس گے۔اس کورُزین العبدري نے ائي کتاب میں ذکر کیا۔

حدیث: روایت کی گف هفرت ابوذرر می الله عندے کر بے شک رسول الله عظیمی نے فریایا بحقیق مرادکو پہنچاوہ جم نے . اپنے دل کوائیان کے لئے خالص کرلیا(1) اور اپنے دل کوسلامتی والا بنالیا۔ (الحاد وزندقہ اور کجروی سے بچالیا)، اپی زبان کو ي كرايا\_ (جھوٹ كوترك كرديا)،اينفس كومطمئن كرايا(2) اورائي اخلاق كودرست كرايا، اپنے كان كو (اچھى بات ) سنے والا بناليا۔ اورا پي آ کھ کو (عبرت کیلئے آیا ہے الٰہی کو ) دیکھنے والا بنالیا۔ کان تو ایک طرح قیف (وہ چھوٹا سا تکون نما برتن جو بزے برتوں میں پانی یا تیل وغیرہ ڈالنے کیلئے ان کے منہ پر رکھاج تا ہے ) ہے اور آ کھواس چیز (علم ) کیلئے بڑا منکا ہے جس کو ول جمع کرتا ہےاور تحقیق کامیاب ہواوہ جس نے اپنے دل کواپنے اندر (علم وغیرہ) محفوظ کرنے والا بنالیا۔ اے امام احمداور بیہ تی نے روایت کیااورامام احمد کی سند میں احتمال تحسین ہے۔

<sup>1</sup>\_ یعنی اینے دل کو پاک وصاف کیا۔ اللہ تعالٰی ملائک کتب ساوی انہاءورسل علیم الصلوٰ ۃ والسلام اور یوم آخر پر ایمان لا پا اور تصدیق کی۔ 2\_ بعنی مصائب وآلام میں الله برجروسه کیااس ہے مدوطلب کی اوراس کاکسی حال میں شکوہ نہ کیا۔

#### فصل

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رض الله عند روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله سین کی فیم نے یفرماتے ہوئے سنا اعمال تو نیت کے ساتھ ہیں۔ اور ایک الله وی است میں کے ساتھ ہیں اور ہرانسان کیلئے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی ۔ تو جس کی جمرت الله ورسول سین جم کی اس نے نیت کی ۔ تو جس کی جمرت الله ورسول سین کی جمرت الله ورسول سین کی جمرت الله ورسول سین کی جمرت الله ورسول کیلئے ہوگی تا کہ اس سے زکاح کر سیک تو اس کی جمرت اس طرف بوگ ۔ جس طرف اس نے جمرت کی (۱) ۔ اس کو بخاری مسلم ، ابودا و در تر ندی اور نسائی ہے دوایت کیا۔ حسلہ میں کہ نسروں الله عنها ہے دوایت ہے۔ آب فرمائی جمرت کی الله عنہا ہے دفر بایا: (قریب حدیث: سیدہ عائشہ میں الله عنہا ہے دوایت ہے۔ آب فرمائی جس کہ رسول الله علی نے فرمایا: (قریب حدیث: سیدہ عائشہ میں کہ سین کے درسول الله علی کے فرمایا: (قریب حدیث کے سیدہ عائشہ کے درسول الله علی کا کہ درسول الله علی کے درسول کی کہ درسول الله علی کے درسول کی کی کہ درسول کی کے درسول کی کا کہ درسول کی کی کہ درسول کی کے درسول کی کھرت کی کہ درسول کی کو کہ کا کہ درسول کی کا کہ درسول کی کا کہ درسول کی کا کہ درسول کی کو کہ کا کہ کا کہ درسول کی کھرت کی کہ درسول کی کو کہ کی کہ درسول کی کو کہ کی کہ درسول کی کی کے درسول کی کھرت کی کے درسول کی کھرت کی کھرت

حديث: سيره عائشه صديقه رضى الله عنها سے روايت ہے۔ آب فرماتی میں كه رسول الله علي في في مايا: (قريب قیامت ) ایک کشکر کعبہ پر چڑھائی کر نگا۔ تو جب وہ مقام بیدا ہ(2) ہر ہوں گے تو ان کے اکلوں پچپلوں کوزمین میں دھنسادیا جائگا۔اُمُ المؤمنین رضی الله عنها کہتی ہیں میں نے عرض کیا: بارسول الله علیہ این کے اکلول کچیلوں کو کہیے زمین میں دھنسا ویا جائرگا جالانکہان میں ہے بازاروں میں بھی ہوں گے۔ (ان کے ساتیہ شامل نہیں ہوں گے ملکہ بازاروں میں خرید و فروخت کررے ہول گے )اوروہ بھی جوان میں ہے نہیں ہول گے (ان جسے نہیں ہول گے بلکہ اچھے ہول گے ) نی کریم ٹ بلند علیصے نے فرماما: ان کے اگلے بچھلے سب زمین میں دہنسا دیئے جا 'من گے۔ ٹیمرانبیں ان کی نیتوں (اخلانس) مرانی ما جائگا۔( قیامت میں حساب وکتاب کے بعداحمائی بابرائی کا مدایہ یا جائزہ )اس کو بخاری ومسلم وغیر و نے روایت کیا۔ **حديث:** حضرت الويررونعي الله عنه تروايت ن- يَتّ من رسول الله عَنْ فَيْ فِي فِر ماما كه (بروز حشر ) لوك افي نیتوں بری اٹھائے جائمں گے۔( تُواب ومذاب نت کے طابق دیا جائیا )این ماحد نے اس کواسنادحسن کے مماتھے روابیتہ کیا نیز انہوں نے فضرت جابر رضی انفاعنہ کی حدیث ہے تھی اس وروایت کیا گھراس میں ''نگفہ''' کی بجائے'' انجیشہ'' ہے۔ **حد ب**ث: حضرت انس بن ما لک رننی الله عنه ت روانت ب فرمات میں که بهم نمی ماک عظیمته کی معیت میں فزود تبوک (پیفزودهاور دیسے ۱۹۶۹ نی کوچش آیا ) ہے واپس آئے تو آپ منگ نے فرمایا:'' ہے شک کچھاتوام (لوگ ) ہمارے یجھے مدینه مغورہ میں رہے نمین علے وہ جارے ساتھ کسی بمازی راستہ میں اور نہ کسی وادی میں ( غزوہ میں شر مک نہیں جو <u>سک</u>ے ) مکر ( تُواب میں ) وہ ہوارے ساتھ میں بان بوروک لیامعذوری ( بناری وغیر و) · '' باا*ل کو بخاری اورایوداؤ د* نے روات کیااورایوا اؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ ہے شک نی کریم سیکھنے نے فرمایا'' باشیتم نے (اے اس نزوہ میں ثر یک ہونے والوا) پدینه میں پہنتے موں او چھے نیپوز اتم نے نہیں مذا پاکسی منزل کا نہیں خرج کیا کی چز کواورنہیں لے کہا کی واوی کوشروو

<sup>۔</sup> بیت سے مردا الناوی اپنے یکن جو ایسا ہو گوائی نائس مناسطے وہ کا ان پڑا ب منافر بادیا کا درشن کیسکا میں مناسط ا الوقی وروشن چار میں ماری پر بڑا ہے ہے اس میانی و وہ مدامات المال میں الناظام کے موان سے تعلق اور کس مرم نے اش رو المقالیت سے تعدیمی ماں مدید کیا التو المال ہے تیاں۔

<sup>2</sup> ـ لَلْهُ الرميان من يرطيب إلى اليان اليامق ١٥٥ سب ( ١٥٠ م. )

( تواب میں گئی تمہارے ساتھ ہیں۔ سحابہ نے عرض کیا یا رسول الله ( عَلَیْنَیْجُ )! وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو گئے ہیں حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں۔ ( غزوہ میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے ) نبی رحمت عیلی نئے نے فرمایا: '' انہیں یماری نے روک لیا تھا۔ ( بیاری وجموری کی وجہ ہے وہ لوگ چیچے دورندان کی نیت شائل ہونے کی تھی )

عدر به رورود بورون و و بست و روایت به فرات می است می الله و ا حدیث: سیدنا ابو بریره رضی الله عند سے روایت به فرات میں کدرسول الله علی الله و الله و

حدیث: حضرت ابوكبشه أنماري رضي الله عند روايت بي كه انبول نے بى اكرم سيلين كوفر ماتے ہوئے ساتين چنے میں ہیں، میں ان رقتم اٹھا تا ہوں اور تہمیں ایک بات بتا تا ہوں تم اے حفظ کرلو۔ وہ تین چیزیں میہ بیں ۔ نمبر 1 کسی انسان کا مال صدقہ (زکل قوغیرہ اداکرنے) ہے تمنییں ہوتا (بلکہ بڑھتاہے)۔ نمبر 2 جب کسی بندے برظلم ہوتا ہے اور وہ اس برمبر كرتاب توالله تعالى اين (بند) كى عزت بوها تا بـ نمبر 3 اور اگر كوكى بنده (سب كچھ ہوتے ہوئے بھيك) مانگنے كُلّا ے تو اللہ تعالیٰ اس برغربت کے درواز ہے ہی واکرتا ہے۔ (باالیا ہی کوئی اور کلیہ ) اور میں تنہیں ایک بات بتاؤں تم اسے خوب ياد كرلو - فرمايا: ' دنيا تو صرف جارا فراد كيليج ب\_نمبر 1 وه بنده جي الله تعالى نے مال اورعلم عطافر ماما تو وه (بنده )اس ميں ا بے الله عادرتا ہاں میں صلدرحی کرتا ہاوران میں الله کاحق (صدقہ وزکو ۃ وغیرہ) جانا ہے۔الیہ شخص افضل مقام . (جنت) والاے ینبر 2 وہ بندہ ، جے الله پاک نے علم تو دیالیکن دولت نہیں دی پس وہ نیت (اخلاص) میں سچاہے ۔ کہتا ہے کہ اگرمیر ہے ہاں دولت ہوتی تو میں بھی فلاں ( پہلی تئم کے بندے ) کی طرح ممل کرتا۔ توبیا بی نیت کے ساتھ ہے ( نیک نیتی کا جریا پڑگا ) بیدونوں ( بہلی تیم اور دوسری قتم کے آ دی ) اجرو تو اب میں برابر ہیں۔ نیم 3 و شخص جے الله تعالیٰ نے مال و دولت دی گر علمنہیں دیا۔ایے مال میں علم کے بغیرعمل کرتا ہے۔(اسراف وتبذیر کرتا ہے)اس( مال کے خرچ کرنے ) میں ا ہے اللہ ہے نہیں ڈرتا،صلہ رحی نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں اللہ کاحق بیجانتا ہے۔تو ایپاشخص بدترین منزل ( دوزخ ) میں ہوگا اورنمبر 4 وہ خض جےالٹەتعالىٰ نے نہ مال ودوکت دىاور نیلم ديا، کہتا ہے کہا گرمپر ہے باس مال ہوتا تو میں بھی فلال(تيسر ک قتم کے آ دی) کی طرح فرچ کرتا، تو یہ بھی اپنی نیت کے ساتھ ہے (بدنین کا عذاب پائیگا) یہ دونوں (تیسری اور چوتھی قتم کے ) آ دمی گناہ میں برابر میں(1)۔اے احمد وتر ندی نے روایت کیا۔ بدالفاظ تر ندی کے ہیں اور امام تر ندی نے فر ماما کہ بہ مدیث حسن صحح ہے۔ اے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ کے الفاظ یہ میں کہ رسول الله سیالی نے فرمایا ، اس اُمت (مسلمہ) کی مثال ان جارافراد کی طرح ہے جن میں ہے ایک کواللہ تعالیٰ نے مال اورعلم عطافر مایا تو وہ اپنے علم کے مطابق اپنال میں عمل کرتا ہے اور اس مال کواس کے تن میں خرج کرتا ہے (صحیح مصرف پر گاتا ہے) اور دوسرے کوالتہ نے العلم دیا ہے بال نہیں دیا ہے کہتا ہے کہ اگر میرے پاس اس (پہلے آدی) کی طرح مال ہوتا تو میں بھی ای طرح خرج کرتا جس

<sup>1</sup>\_ سجان الله! خلوص نيت كاكس قدر حسين بيان ب\_

طرح اس نے خرچ کیا ہے۔ نبی اکرم عظیمی فرماتے ہیں، یہ دونوں اجروثو اب میں برابر ہیں۔ تیسرے آدمی کو اللہ نے مال د دیا علم نمیں دیا ہے تو وہ بلاسو ہے اپنے مال میں تصرف کرتا ہے۔ غلط طور پر خرچ کرتا ہے۔ چوتھے کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا اور نہ علم ، بیکہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اپنے مال کو ایسے ہی خرچ کرتا جے اس فلاس (تیسرے آدمی) نے خرچ کیا ہے۔ رسول اللہ علیکی فرماتے ہیں'' یہ دونوں (تیسری اور چوتھی فتم کے ) آدمی گناہ میں برابر ہیں (1)۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے 'ررسول الله علی الله علی الله علی الله تعالیٰ عزوجل (کا تین اعمال فرشتوں سے ) فرما تا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی براغمل کرنے کا ارادہ کرے قتم اسے مت کھوتاہ فتیکہ دہ اس عمل کا ارتکاب نہ کر لے ۔ بھی اگر وہ یئے ل کر قررت ہے اس (گناہ) کو ترک کر دیا ہے تو اس کوئیس پا تا تو اس کیلئے کر دیا ہے اور (کسی وجہ سے اس (گناہ) کو ترک کر دیا ہے اور (کسی وجہ سے ) اس کوئیس پا تا تو اس کیلئے اس میٹ کے لکھ کو اور گئی کہ اور کی وجہ سے اس جی کر دیا ہے اور کسی وجہ سے کر اگر وہ کئی کر لیتا ہے تو '' فاکٹیو' کہ بیٹ کی لکھ کو ۔ پھر اگر وہ کئی کر لیتا ہے تو '' فاکٹیو' کہ بیٹ کی لکھ کو ۔ پھر اگر وہ کئی کر لیتا ہے تو '' فاکٹیو' کہ بیٹ کی لکھ کو ۔ پھر اگر وہ کئی کی کسی دی سے لئی کر لیتا ہے تھا کہ کا در ایت کیا اور سے الفاظ بخاری کے ہیں ۔

حدیث: مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جناب رسول الله سینطیق نے ارشاد فر مایا: '' جوشخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پڑس نہ کر سیحتو ( بھی ) اس کیسلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کربھی لیا تو اس کے لئے دس سے لے کرسات سوگنا تک نیکیال کھی جاتی ہیں۔ اور جو گناہ کرنے کا ارادہ کرے افراس پڑس نہ کر سیکے تو اس کیلئے گناہ نہیں کھاجا تا۔ اور اگر گناہ کربی لیا (نعوذ بالله ) تو اس کیلئے ایک گناہ کھیدیا گیا۔

حدیث: اورسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے۔ حضور محدرسول الله علیہ فیلیٹ ہے دوایت کیا کہ آپ علیہ فیز باتے ہیں کہ اللہ عزوج میں اس کے لئے ایک تیکی لکوریا ہوں اور انتہ وہیں کرنے کے ایک تیکی لکوریا ہوں اور انتہ وہی کی کا ممل کر لیتا ہوتو میں اس کیلئے اس جیسی دی نیکیاں لکوریا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ کوئی برا کام کرنے کا اردہ کرتا ہے تو میں اس کیلئے اس کیلئے اس ادرہ کرتا ہے تو میں اس کیلئے اس جیسا ایک گناہ کو کھتا ہوں ، وائی تذہر فیا اُن قد کہ اُن اور کرنے کی اور اگر وہ گناہ کو کیس کرتا (تو میں کہتا ہوں ، وائی تذکہ کی اُن کہتر کھا وہ کہتر کہتا گناہ کو صرف میرے (خوف کی ) وجہ ہے چھوڑ ا ہے۔ موں اے فرشعن بن یزیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو یزید نے چند دینار صدقہ کرنے کیلئے نکالے، مجد

میں آکرا کیے آ دی کے پاس رکھ دیے۔ پھر میں (سجد میں) آیا بید دینارا ٹھائے اور لے کرابویزید کے پاس آیا (ابویزید) کہنے لگے، تتم بخدا، میر اارادہ تتہمیں دینے کانمیں تھا۔ میں تو نی کریم عظیلتے کے پاس مقدمہ لے کر جاؤں گا (چنانچہ بارگاہ زمالت آب علیلتے میں پہنچے) تو سرورعالم علیلتے نے فرمایا:''اے ابویزید! تمہارے لئے دو ہے جس کی تم نے نیت ک

<sup>1۔</sup> معلوم ہوا، چھی یابری نیت کا بھی انتہار ہوتا ہے۔ حدیث فدکورش دومری تم کے آ دی کوئٹس ایچی پیٹنگی بنا پڑواب طااور چھی تم کا آ دی بری نیت کی دجیہ گرنا وگار ہوا۔ انفاق کی نیت کودرست رکھنے کی تو لیش مطافر مائے ۔ آئین۔ (مترجم)

اورائ معن اتبہارے لئے وہ ہجوتم نے لے لیا۔ اے بخاری نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہریوہ رضی الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں: سول الله علیہ خطر کے فرمایا کہ ایک آدی نے دول میں ) کہا کہ آج رات میں ضرورصد قد کرونا گا ہاں لے کر نکلا اور (بخبری میں) کی چور کورے دیا می ہوئی (لوگوں کو کس طرح معلوم ہوگیا) وہ آئیں میں باتیں کرنے گئے کہ آج رات چور کوصد قد لیا گیا۔ کہنے لگا۔ یا الله ب ترری می گئے کہ آج رات چور کوصد قد لیا گیا۔ کہنے لگا۔ الله بالله کر ایک رات خور کوصد قد لیا گیا۔ کہنے لگا۔ یا الله ب علی میں ) ایک زانیے عورت کو دیا جی ہوئی اوگ باتیں کرنے گئے کہ دیکھوئی آج رات زانیے کورت کوصد قد دیا گیا۔

السے معلوم ہوا تو ) کہنے لگا اے پرودگار سب تعریف تیرے گئے ہے۔ کیا میر اصد قد زانیے کو جالا گیا۔ میں شرورصد قد کروں گا۔ یہ چر (تیری رات ) صدقہ کا مال لے کر چلا تو (اب کیا بار) کی مالدار کورے بینے اس جو کی تو (حب ساباتی) لوگ باتیں کرنے گئے کہ ایک مالدار کورے بینے اس جو کی تو رات صدقہ دیا گیا۔ یہ کرائیک مالدار کورے بینے اس کے اور ان کورٹی ہوگیا: اے الله ابر تعریف کے لاکن صرف تیری ذات ہو تو ہو کہ نے اور ان کورٹی ہوگیا۔ اور ان کورٹی کرنے کیا۔ اور وصد قد جو مالدار کورٹی تی کیا تو شاید کر دو مالدار کورٹی کیا۔ اور (ای طرح) تیرا وہ صدقہ جو مالدار کورٹی تی کیا تو شاید کر دو مالدار کورٹی کیا۔ ان کاری سے محفوظ کر لے اور (ای طرح) تیرا وہ صدقہ جو مالدار کورٹی کی کیا تو شاید کر دو مالدار کرتے گئے۔ اے سلم و بخاری کا ورٹاید کورٹی کیا۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ مسلم و تذری کی فری کیا۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ مسلم و تذری کی نے راست کیا۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ مسلم و تذری کی نے راست کیا۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ مسلم و تذری کی نے راست کیا۔ یہ الفاظ بخاری کی ہورٹی کی کی میں۔ مسلم و تذری کی فری کیا۔ یہ کارکی کے حدور کیا گیا کہ '' اس صدقہ کرنے والے کوئر میا گیا کہ تیرا صدقہ تو کیا کیا۔ کیا کہ کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ

## تر ہیب

### ریا کاری(۱)اور جسے خوف ریاء ہووہ کیا کے؟

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند کہتے ہیں، میں نے رسول الله عظیم کوفر ماتے ہوئے منا کہ بلاشہرہ و قیامت جس مخص کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گاہ وہ است کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گاہ وہ است کا دولائے گا۔ وہ اسے یاد کر سے گا۔ الله تعالی فر مائے گا: '' تو نو نے اس میں کیا گمل کیا''؟ عرض کر ہے گا:'' میں نے تیرے رہتے میں قبال (جہاد) کیا تھی کہ جہید ہوگیا''۔ الله پاک فر مائے گا، '' تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو قبال اس کئے کیا کہ تججے بہادر کہا جائے۔

1۔ ریا کاری اور دکھاوے کی فدمت میں جھی قر آن کریم میں متعدد آیات موجود میں فر مان الٰہی ہے:۔

يَّا يُهَا الَّذِينُ مُنُوالا تَبْخِلُوا صَدَقَٰتِمُ بِالْمَنِّ وَالْاَ ذَٰى ۗ كَالَذِي مَّيْفِقُ مَالَفَى بِكَاءَالنَّاسِ وَلاَيُومِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ \* فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِهُ وَالِالْ فَتَرَكُ وَمُلِكُونَ مَا شَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْمُ وَمِنَا كَسَدُوا \* وَاللّهُ لِيَهُ بِي الْقَوْمُ الْكِفِرِينُ (الجَرِهِ: 264)

ترجمہ: '' اے ایمان دالو اُ اپنے صدقوں کو احسان جمّا کراور (جے صدقہ دیا گیا ہے اے ) ڈکھ پہنچا کر صافح مت کرلو، اس محف کی طرح جواپنا مال کو گوں کو وکھانے کیلئے خرچ کرتا ہے اورالشہ اور آخرت کے دن پر ایمان ٹیس رکھتا۔ اس ( ریاکار ) کی مثال ایس ہے جیسے کوئی چکن چہان ہوجس پڑٹی پڑٹی ہوئی ہو گھر اس پر زوردار بارش برے اور اے صاف چیٹل چھر چھوڈ جائے ( بارش کا اے چھوفا کہ نہ نہتچے۔ ایسے تی ریاکار کوصدقہ و خیرات کا ٹو اب ٹیس ملٹا) وہ ( ریاکاروگ ) اپنی کمائی کے کوئی بھی فائدہ و ماص ٹیس کرسکیں گے۔ اور انشہ تعالی جو ایٹ ٹیس دیتا کافر کوئ کوئ '

سور و نساء میں منکرین ومتکبرین کی غدمت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَ الْهَ نِيْنَ يُنْفِقُونَ) مُوالَهُمْ مِنْ كَا عَالِيَا مِن وَلا يُمُومِنُونَ بِاللّٰهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْخِورُ وَمَنْ يَكُنِي الشَّيْطِ فُلَكَ قَوْمِينُا لَسَاءَ 38) ترجمہ: '' اور وہ لوگ جوابے بال لوگوں کو وکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور ایمان ٹیس رکھتے الله تعالیٰ پر اور ندروز قیامت پر اور جس کا دوست شیطان ہوجائے تو وو (شیطان اس کا) کمٹابر ادوست ہے''۔

ایک اور مثال کے دریعے ریا کار کے اعمال کی حقیقت عیاں فر مائی جار ہی ہے ارشاد ہوتا ہے۔

ٱيَوَدُّاحَنُكُمُ ٱنْتَكُونَ لَدُجَنَّةٌ مِن تَحِيْدٍ وَاعْمَالٍ تَجْرِئ مِن تَحْرَتُهَا الاَنْهُرُ ٱلْفُلِيَعَ المَنْكُلُ النَّهُ الْمَكُمُ الْمُعَلَّاءُ ثَاصَابَهَ الْمَكُمُ الْمُعَلَّاءُ ثَاصَابَهَا الْمُعَلِّدُونَ البَرِق 630) اعْصَارُ بِنْهِمِنَا ﴾ فَاحْدَرَقَتْ كُلُوك يُمِينُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْلِ لِيَهِلَكُمُ مَتَقَلَّرُونَ لا العرق 630)

تر بھر:'' کیاتم میں سے کوئی یہ پند کرتا ہے کہ اس کا مجور اور انگور کا ایک باغ ہو ''س کے اور مجی 'گناتم کے بچل ہوں اور اس کو بڑھا پے نے آلیا ہو بجہاس کی کمزور اوا اور بھوٹے چھوٹے بچے ہوں ) بچر پہنچے (اس کے )اس باغ کو ایک مجولہ جس میں آگ ہوتو وہاغ کل کرجسم ہوجائے ای طرح الفاقع آلیا ہی آیا ہے کھول کھول کر بیان فرما تا ہے آگئور فکر کرو''۔

ظاہر ہے جکہ اس شخص کو خود کھی بڑھا ہے کا سامنا ہے اور چھوٹے جھوٹے کر دور دا تواں بیچ بھی ہیں ادر ساری امیدیں باغ کے پھل پر ہیں چھرو ہاغ جل مسئن کر جا دور با دہ وبائے تو اس کے صرحہ و نامیدی کی کوئی اخباندر ہے گی ہے بہی حال اس انسان کا ہے جس نے ٹیک اعل اور دواس خیال جس ہے کہ میرے پاس تو کیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ بروز حشر جب اعمال کنند کی شعد مید حاجت ہوگی توانفہ تعالی اس کے اس ریا کا رانہ عالی کھر دود کر دے گا۔ اس کوس کھ در ریٹے تجم اور ماہوی ہوگی؟ اسے کوئی بھی فی شعوب کی تین کی سے

آیک دن سیدناعم فاروق رضی الله عنه نے صحابی کرام رضی اللهٔ عظم نے قربایا کرآپ کومطوم ہے، بیآیت ک بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت این عمباس رضی الله عمبانے جواب دیانیا کیا ایسے بالدار شخص کی مثال ہے جس نے بہت ہے تیک اعمال کئے مجرشیطان کے بہکاوے میں آگرتمام اعمال کو ضائع کر ڈالا۔ (تغییر مدارک وخازن)(مترجم) چنا نچے تجے بہادرکہا گیا۔ پھرتھم ہوگا توا ے منہ کے بل کھیٹا جائے گا یہاں تک کدآگ میں پھیٹک دیا جائے گا۔ ایک وہ جن نے تجے بہادرکہا گیا۔ پھرتھم ہوگا توا ے منہ کے بالا جائے گا۔ الله اے اپنی تعتبیں یا دولائے گا۔ پس وہ یاد کرے گا۔ خالم پڑھا اور پڑھایا ہوگا اور آن کی جو گا۔ ان کا بیا جائے گا۔ ان ہا جائے گا۔ ان کا سیام اور کھایا۔ تیرے لئے قرآن کی الله پاک فرمائے گا: ''میں نے علم سیاما اور کھایا۔ تیرے لئے قرآن کی الله پاکھا ہوں کے گا۔ ''نہ میں کیا علم کھا کہ بھی عالم کہا جائے اور قرآن ال الله پڑھا تھا کہ بھی عالم کہا جائے اور قرآن ال اللہ کے پڑھا تھا کہ بھی کہا اور قاری بھی کہا اور قاری ہی ) پھرتھ کیا جائے گا۔ اور آئی سے تھے عالم بھی کہا اور قاری بھی کہا وہ قاری کہا جائے گا۔ اور آئی ہو تھا کہ اور کی اللہ تعالی نے کشاد کی عطاکی اور کی مدین جائے گا۔ پس النہ اے گا۔ اور ایک وہ آدی جے الله تعالی نے کشاد کی عطاکی اور کی تھوں کا مال خرج کیا جائے گا۔ پس النہ اے اپنی تھی کی ایک کہا جائے کہ من خوال کے اور ایک وہ تھا کہ مال خرج کیا جائے میں نے تیرے لئے وہ بال می خرج کیا۔ انہ تعالی کہ دوہ (فو) گئی ہے۔ تو میں کہد یا گیا رہ دیا میں ''۔ پھر تھر کیا تو اور کہ کیاں تک کہ اے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک ہونے کی ایک کہا جائے کہ میں دوایت کیا۔ ترفری کیا۔ اور سے کیا۔ وہ نے گا۔ ایک دوہ (فو) گئی ہے۔ تو گا۔ اس کے ایسا کیا کہا جائے کہ میں دوایت کیا۔ ترفری کیا۔ ایس میان نے بھی اپنی تیج میں۔ داری حسلم دنسانی نے دوایت کیا۔ ترفری نے بھی دوایت کیا۔ ترفری کیا۔ ترفری نے کا افاد کے بھیے ہیں۔ وہ داری کیا کہا کا کے جس میں۔

حدیث: ابوعنان ولید بن البی ولید مدین سروایت ہے کہ عقبہ بن سلم نے ان سے بیان کیا بنق آگی نے آئیس بتایا کدوه
مدینظیہ میں حاضر ہوئے ، ایک آوی کو یکھا کہ اس کے ارد گروگوں جمج ہیں۔ پوچھا کہ یدکون صاحب ہیں؟ کوگوں نے کہا: یہ
دخترت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ ) ہیں۔ کہتے ہیں، میں ان کرتر یہ ہوا یہاں تک کہ ان کے سانے ہیں گیا اور وہ حدیث بیان
کرتے رہ۔ پھر جب خاموش ہوئے اور پھائی ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا: میں آپ کوالٹه کی تم دلاتا ہوں کہ آپ بھے
کوئی الی حدیث کیوں ٹیس ساتے جوآپ نے رسول اللہ عواقتہ نے بی ہو، اسے ذہمی شیس کی آباد و سمجھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ
کرئی الی حدیث میں ضرورا کی حدیث ساؤں گا جو بھے سے رسول اللہ عواقتہ نے بیان فر مائی۔ میں نے انے ذہمی نظین کیا
اور سمجھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ پڑغی طاری ہوگی۔ ہم نے کہوتو تف کیا پھر آپ واقد ہوا تو فر مانے گئی، میں تہمیں میں ور وہ حدیث ناؤں گا جور سول اللہ عواقتہ ہوا تو فر مانے گئی، میں تہمیں میں میں میں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ پڑغی کا دوسری مرتبہ دورہ پڑا۔ پھر افاقہ ہوا تو ہوا نے بھر حضرت ابو ہریوہ وہ حدیث ناؤں گا جورسول اللہ عواقتہ ہوا تو ہوا نے بھر حضرت ابو ہریوہ وہ میں نے بہر عالی ہو ہوں کہ بھر اور آپ نیان فر مائی کو اس کی بھر میں تھے۔ میرے اور آپ کی شان وہ کہا کہ میں تھے۔ میرے اور آپ کی شان وہ کو بھر سے اور آپ کو اللہ عوائی بندوں کی طرف (اپی شان کے کہا کہ میں تھے۔ میرے اور ان ہو ہمی کی ہو ہوں کہا کہ بیت سے ) ہرائے گروہ گھنوں کے بل گر ابوا کے فرمانے گئی : بھے سے رسول اللہ بھونٹی کے ناوہ اور کوئی نمیں تھی ہیت سے ) ہرائے گروہ گھنوں کے بل گر ابوا کو فرمانے گئی جیت سے ) ہرائے گا تا کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمانے۔ اور را عدالت اللہ کی بیت سے ) ہرائے گا تا کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمانے۔ اور را عدالت اللہ کی بیت سے ) ہرائے گروں کے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمانے۔ اور را عدالت اللہ کی بیت سے ) ہرائے گروں کی طرف (اپنی شان کے فرمانے کے اور اور کوئی نہیں ہوگا تو انہوں کی طرف (اپنی شان کے بل گر ابوا





ہوگا۔ چنانچیسب سے پہلے جن انتخاص کو بلایا جائے گاان میں ہے ایک وہ آ دمی ہوگا جس نے قر آن یاک جمع کیا ہوگا (پڑھا اوریڑھایا ہوگا ) دوسراوہ جواللہ کے راستہ میں قتل ہوا ہوگا۔ تیسرا بہت مال و دولت والا ہوگا۔ پس الله تعالیٰ قاری قر آن ہے فرمائے گا: '' کیامیں نے تجھے وہ چیز ( قر آن ) نہیں کھائی تھی جومیں نے اپنے رسول پر ناز ل فرمائی''؟ کیے گا: کیوں نہیں؟ اے میرے رب!الله تعالیٰ فرمائے گا:'' تو تو نے اپنے علم میں کیاعمل کیا''؟ عرض کرے گا، میں رات اور دن کے اوقات میں اس کو لئے کھڑا رہتا تھا ( تلاوت کیا کرتا تھا ) لیس اللہ عز وجل اے فریائے گا:'' تو جھوٹ کہتا ہے''اور فر شنے بھی ائے کہیں گے کہ تو حجوث کہتا ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ فریائے گا:' مبلکہ تیری نیت بیٹھی کہ کہا جائے'' فلاں قاری ہے'' اور بےشک بیا کہہ دیا گیا۔ (پھر ) مال والے کولا یا جائے گا تو الله عز وجل فر مائے گا: '' کیا میں نے تھیے اتی کشاد گی ( مال ) عطانہیں کی تھی کہ تھیے کسی کامختاج نہیں رہنے دیا تھا''؟ عرض کرے گا: ہاں بے شک عطافر مائی تھی میرے رب۔اللہ تعالی فر مائے گا:'' تو جو کچھ میں نے تحقیے عطافر مایا تھاتو نے اس میں کیاعمل کیا''؟ عرض کرےگا:صلہ رحمی ( رشتے داردں برخر ہے) کیا کرتا تھا!و بصر قہ كرتا تھا۔ پس الله تعالی فرمائے گا: '' تو حجوث بولتا ہے'' اور فرشتے بھى كہيں گے تو حجوثا ہے اور الله تارك وتعالی فرمائے گا: '' بلكه تيرااراده بيرتها كهلوگ كبين'' فلال بزائخي بے'' سوپيه ( دنيامين ) كهه ديا گيا'' اور ( آخرمين ) مقتول في سبيل الله كولايا حائے گا۔ توالٹلەتغالیٰ اسے فرمائے گا: '' تجھے کس لئے قل کیا گیا''؟ عرض کرے گا: اے میرے پرودگار! مجھے تیرے رستہ میں جباد کرنے کا تھم ملاتھا سومیں نے جہاد کیا حی کو آل ہوگیا۔ تو اللہ یا ک فریائے گا:'' تو جھوٹ کہتا ہے'' اور فرشتے بھی کہیں گے'' توجھوٹ بکتاہے'' بھرالله فرمائے گا:'' بلکہ تیراارادہ تھا کہ کہاجائے'' فلاں بڑا بہادرہے'' سویہ کہد یا گیا'' بھررسول الله عظیمے نے میر ے گھٹنوں پر ( ہاتھ ) مارااورفر ہامااے ابوہر پرہ!الله تعالیٰ کی کلوق میں ہے یہ تین وہ ہیں جن پرروز قیامت سب ہے سلے آگ بھڑ کائی جائے گی(1)۔

<sup>1 -</sup> دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ دکھاوے کے نیک اتمال نہ سرف یہ کے کوئی ٹو اپنیس رکھتے بلکہ النائان پر گنزہ زوتا ہے۔ اور مطلب میر نمیس کہ ان اعلال کوتر کے کردیا جائے بلکہ ان میں اخلاس اور لائیس پیدا کی جانی چاہیے۔ اگر کوئی تختی ریا اور کے کا دان جی جو با بوتو اس کوشٹ نیس کیا بانا چاہیے۔ ممکن سے کئی وقت اے اخلاص کی تو فیش مل جائے۔ انتقار کم جمیں نیک نیخ سے اتمال کی توفیق مطافر بانے۔ (مترجم)

زینَتَهَا اُوَلِی اِلَیْهِمُ اَعْمَالُهُمْ فِیْهَا وَهُمْ فِیْهَا لایبُخَسُونَ ۞ اُولَیِكَ الَّنِیْنُ کَیْسَ لَهُمْ فِی الْافْخِرَةِ اِلْا النَّامُ ۗ وَحَبِطَا مَا صَنْعُوافِیْهَا وَالْمِهُمْ فِی الْاَحْدَ وَمِودَ ۱۱۵ )" جولوگ دنیوی زندگی اوراس کی زیب و زینت آق چاہج ہیں ہم انہیں ان کے اعلاکا بداری (دنیا) میں وے دیں گے اوروہ اس میں کم نہیں دیے جا کیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں ہوائے آگ کے اور کچھنیں اور بیکار ہوجا کیں گے ان کے کام اور باطل ہول گے ان کے اعمال' ۔ اے این خزیرے نے ای سیح میں روایت کیا اس طرح کہ اس میں صرف ایک یا ووجروف کا اختلاف ہے۔

حدیث بین می می کند من مروین العاص رضی الله عنها بیروایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے بار گاور سالت مآب علیج کے درخت عرف الله عنها بیروایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے بار گاور سالت مآب علیج کی میں مرض کیا ، بارسول را نظافی کر الفاق کی بادور کا اس کے خلاف کا لورا کی خلاف کا لورا کی جار دو عالم علی کر نے والا اور تو اب عبد الله بین عمر والمرتم صبر کے ساتھ طالب ثو اب ہو کر قال کرو گے تو الله تعالی تسمیس (بیم قیامت) مبرکر نے والا اور تو اب طلب کرنے والا تی اٹھا کے گاورا گرتم پیر جباد وقال ، ریا کاری اور کشر ہے (بال ) کے اراد سے سے کر قوالیہ تعالی تسمیس (تمہاری نیت کے مطابق) ریا کاراور کشر ہے (بال ) کا طالب تی بنا کر اٹھائے گا (تمہیس کو کی ثواب نمی سیسیس اٹھائے گا۔ اے عبد الله بین عمرواجس صال پر بھی تم قال کرو گے یاتی ہوگے، الله تعالی ای حال میں تمہیں اٹھائے گا۔ اے الاواد کو نے دوارت کیا۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: جناب رسول علیفی نے فرمایا: "ال اُست مسلمہ) کوئوت، دین، رفعت اور زمین میں غلبہ کی خو تجری دے دو۔ پس ان میں ہے جو کوئی آخرت کا (نیک) عمل (کفش) دنیا کے لئے کرےگا۔ اس کے لئے آخرت میں کوئی حصر نہیں ہوگا۔ روایت کیا اس کواتھ، ابن حبان نے (اپنی تیجی میں)، حاکم اور پیتی نے، حاکم نے کہا کہ بیصدیث بھی الا طاد ہے۔ پیتی شریف کی ایک روایت میں یول ہے۔ رسول الله علیفی نے فرمایا: "ای است کوآ سانی برت، رفعت، دین، شہروں میں غلبہ اور نصر تبدر اللی ) کی خوشخری دے دو۔ پس ان علیہ ہوگا۔ میں ہوگا۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الفه عنها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک آدی نے عرض کیا: ' پارسوں الله ( عَلِیْنَةُ)

میں کھڑا ہوتا ہوں (عبادت وغیرہ کے لئے) ایک جگر پرالفہ تعالٰی کر رضا چاہتا ہوں اور یہ می چاہتا ہوں کد میری جائے قیام اُو
د کھولیا جائے (لوگ دیکھیں) تو بی کریم عَلِیْنِیْنَ نے اس پر ردئیس فرمایا، یہاں تک کہ یہ آیت قر آئی نازل ہوئی: فَتَنْ کَانَ
یَرْجُواْ الْقَاءَ مَوْدِهُ فَلْیَهُمُ مَلُ عَمَلًا حَمَالِهُ اَوْ لَا یُشْوِلُ بِعِبَاوَ قِیم ہُو
د کے اور ایک بیا دور اللہ بیا دور اللہ بیا دور کہ بیا دور ایپ بیا میں میں کی کوشریک ند کرے'' ۔ اے حاکم نے
دوایت کیا اور کہا کہ یہ مسلم و بخاری کی شرائط پر می جے ۔ اور بیعی نے اپنے طریقہ سے روایت کیا۔ پھر فرمایا، اے عبران نے
این مبارک ہے دوایت کیا۔ پس انہوں نے اس کومر کل روایت کیا۔ ایس عباس رضی النہ عنہا کا اس میں وَکُوشِیم کیا۔
ایس مبارک ہے دوایت کیا۔ پس انہوں نے اس کومر کل روایت کیا۔ ایس عباس رضی النہ عنہا کا اس میں وَکُوشِیم کیا۔

حديث: اورحفرت الى بنددارى بروايت بكانهول نے بى سرور علي كان يور اتى بوك ساز" جوفى دكھانى



اور سنانے والا بنا کر اٹھایا جائے گا (اس کی ریاء و سُمعہ سب کو معلوم ہوجائیگی۔ کن فقد ررسوائی ہوگی؟)'۔ امام احمد نے اسناد جید کے ساتھ اسے روایت کیا۔ بیٹی اور طبرانی نے بھی روایت کیا اور طبرانی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ: (ابی ہند داری نے) رسول الله عقیصیت کو فرماتے ہوئے سنا'' مَن دَّ ایکَ بِداللٰهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَقَلُ مَدِی مِنَ اللّٰهِ''جس نے الله کے ساتھ اس کی عبادت میں کی غیرالله کیلئے ریا کاری سے کا م ایا تو بیٹک الله تعالیٰ ہے وہ الگہ ہوگیا۔ (الله تعالیٰ اس سے بری ہے)

حدیث: حضرت عبدالله بن عمروض الله عنها روایت ب کتے ہیں: میں نے رسول الله بیلی کوفر ماتے ہوئے ساج سے ایک الله علی الله علی الله عنها الله علی الله عنها الله الله الله الله عنها من الله علی علی الله علی الله علی علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله

حدیث: حفرت جندب بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: نبی اکرم سیکی نے فرمایا، جس نے (اپنے عمل کی) تشہیر کی الله عند کی الله علی کی تشہیر کی الله علی کی تشہیر کی الله علی کی الله علی کی الله علی کی الله علی کی الله تعالی اس کو (رما کار) فلا ہر کردے گا۔ بخاری وسلم

حدیث: اور موف بن مالک اتبی رضی الله عندروایت کرتے میں ۔ کہتے میں: '' میں نے رسول الله عین کے خور ماتے سنا، '' جس تخص نے ریا کاری خطام کی الله کی کام کیا ، الله الله کاری خطام کی بنا کہ کی کام کیا ، الله اس کی دیا کاری خطام کیا ، الله اس کی دیا کاری خطام کیا ، الله اس کی دیا کہ مشہور کرے گا''۔ طیرانی ما سادھن ۔ اس کو مشہور کرے گا''۔ طیرانی ما سادھن ۔

حدیث: حفرت معاذبن جبل رضی الله عندرسول الله عنظیه سی دوایت کرتے بیں کدآپ عظیمی نفر مایا: کوئی ایسا بنده نمیس جود کھانے اور سنانے کیلئے کوئی عمل کرے گرالله تعالیٰ قیامت کے روز مخلوق کے سامنے اس (کے دکھاوے و سناوے) کو مشہور کردے گا(1) ۔ طبر انی نے اسنادھن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: '' میں نے رسول الله عظیمی کوفر ماتے ہوئے سُنا: '' جس نے آخرت کے (کس نیک) عمل کے ذریعہ (دنیوی) زینت عاصل کی اور عال یہ ہے کہ دو شخص اس (آخرت کے اثواب) کا ارادہ نہیں رکھتا اور نہ بی اس کو طلب کرتا ہے۔'' لُعِنَ فِی السَّمواتِ وَ الاَّدُونِ '' آ سانوں اور زمین میں اس پر لعنت کی جاتی ہے (اے دونوں جہانوں میں رحمتِ خداوندی ہے دور کردیا جاتا ہے)'' مطبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> نہ کورہ بالاا حادیث میں'' ریا ہ'' بمغنی د کھا داکر نااور'' نمید'' بمغنی سانا استعمال ہوئے ہیں۔مقصد دونوں سے ریا کاری ہے۔لینی وہ اقبال صالحہ عن سے مقصور رہنا ،النی نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ بن پر ثواب کی بجائے گناہ مرتب ہوتا ہے۔(مترجم)

حدیث: حضرت جارودرضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا''جس نے ممل آخرت (عمادات وغیرہ) کے ذریعہ دنیا طلب کی۔ اس کا چرہ گاڑ دیا جائے گا۔ اس کا ذکر ختم کردیا جائے گا اور اس کانام آگ (والوں کی فیرست) میں کھودیا جائے گا'' طبر انی نے بمیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله علیہ نے فر مایا: ''آخری زمانے میں کچھولگ پیدا ہوں گے جود نیا کو دین کے ذریعہ دھوکہ دیں گے ، لوگوں کے سامنے بھیزی کھالوں کالباس پہنیں گے ۔ زی کی وجہ ہے ان کی زبا میں شہرے زیادہ شریع ہوں گی۔ اوران کے دِل، بھیڑیوں کے دِل ہوں گے' ۔ الله عزو جمل فرما تا ہے۔ ''کیا پیدلگ جمھے دھوکہ و بنا جا ہتے ہیںیا بھے پر دلیری کرتے ہیں؟ (ڈرتے نہیں؟) مجھے اپنی (قدرت کی اہم، جولوگ ان میں ہے ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہیں اوگوگ کے بیران کردیں گے'۔

اس صدیت کوتر ندی نے میکی ہیں عبید کی روایت ہے ایک طرح روایت کیا کہ دہ کہتے ہیں:'' میں نے اپنے والد کو کہتے سنا اوروہ کہتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہر برورض الله عنہ کو کہتے ہوئے سنا'' کیجر میے حدیث ذکر کی۔ اوراس کوتر فدی نے این عمر رضی الله عنما کی حدیث ہے بھی مختصر اروایت کیا اور کہا کہ سعدیث حسن ہے۔

حدیث: انبی (حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه) بے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسولِ خدا عَلَیْا لِلّٰہِ نَے فرمایا:'' جوآ دی لوگور، کے ساتھ ان کی محبوب چیزوں (مال وغیرہ) کی وجہ ہے دوتی کا اظہار کر بے اور ان کی ٹالبندیدہ چیزوں (دینی احکام پڑس) کے بارے میں الله تعالیٰ ہے مقابلہ کرتے وہ وہ اللہ ہے اس حال میں ملے گا کہ الله اس پر غضب ناک ہوگا(ا)۔ طبرانی نے اوسا میں وارت کیا۔

حديث: يَكُن أنيس عروايت به فرمات مين : رسول الله عَلَيْتُ كافرمان بـ " جب الحزن فر غم كاكوال) على الله على بناه ما قوصحا به في حرض كيا " يرجنم مين ايك الله كان باه ما قوصحا به في عرض كيا " يرجنم مين ايك وادى به جسم بهي مروز موسوم بته بناه ما تحق به الحرن كيا به " آل مين كون اوگر وافل أبول ك " الشّرة في الله الله واقر أن يا على الله واقر أن يا على الله والمرافز والله واقر أن الشّرة أن الله واقر أن يا عمل الله والمرافز والله والل

1۔ بیخی اوگوں سے ان کے مال ومرتبہ کی وجہ سے اظہار مجبت کرے اور میل جول رکھے میکر جن احکام الجی پر دولوگ قبل نمیس کرتے یہ نہیں ملس کی ترخیب نہ نہ بے اور زرگ کرے الفاد اس مرفضت اک جوکا۔ (اتقا کی ہاد) ۔ (ستر جم) ریا کاری کرتنے ہیں۔اور قاریوں میں اللہ کے نزدیک مبغوض ترین وہ ہیں جوامیروں ہے میل ملاپ رکھتے ہیں'۔ اور بعض نسخوں میں میا اللہ امیروں ہے میل ملاپ رکھتے ہیں'۔ اور بعض نسخوں میں میا اللہ امیروں ہے میل جول رکھتے ہیں'۔ طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ نبی سرور عظیقے نے فرمایا، اس (جُبُ الحزن) میں دھو کے باز ڈالے جا نمیں کے عرض کیا گیا'' اے اللہ کے رسول عقیقی اوھو کے بازوں ہے کیا مراد ہے''؟ فرمایا:'' دنیا میں اپنے اعمال میں ریا کاری کرنے والے لوگ''۔

حدیث: یمی (حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنه) حضرت این عباس رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کرمی علیقت ہے روایت ہوا ہوں ہے جہنم بھی کرمی علیقت ہے روایت بیان کی۔ آپ علیقت نے فرمایا: '' بے شک جہنم بھی روزانہ چار سود فعہ بناہ مائتی ہے۔ اور بید حضرت مجمد علیقت کے امت کے ان ریا کاروں کے لئے بنائی گئی ہے جو کتاب الله کے حال ہیں ( حفاظ بھر اء) ماہاء) ذات خدا کے علاوہ میں خیرات کرنے والے ہیں ( 1)، بیت الله کے مج کو جانے والے اور فی سمیل الله (جہاد کے لئے) نگلے والے ہیں''۔ حافظ نے کہا، این عباس رضی الله عنها کی اس حدیث کا مرفوع ہونا غریب ہے۔ شیل الله (جہاد کے لئے) نگلے والے ہیں''۔ حافظ نے کہا، این عباس رضی الله عنها کی اس حدیث کا مرفوع ہونا غریب ہے۔ شیل مدموق نے ہو۔ والله اعلم۔ '' شاہد موقون ہو۔ والله اعلم۔ '

حدیت: حضرت ابن معودرض الله عند بروایت ب به بین: جناب رسول الله عظی نفر مایا: مَن آخسَن الصَّلَوةَ حَدْث اِبْهَ بَبَارَك وَ تَعَالى ، ' وه آدى الصَّلَوةَ حَدْث يَبَارُك وَ تَعَالى ، ' وه آدى جس نے نماز خوب فیک طرح اداکی جبدوگ است نماز پڑھتے ہوئ دیکھ رہے تھا در بُر سے طریقہ ساداکی (کابل وستی کے ساتھ ) جب جبدوہ اکیلا ہوا۔ تو یہ حزہ بن ہے۔ ایسے خص نے اپنے رب تبارک وتعالی کے ساتھ اس طریقہ سے محزی کی اسے عمد الرزاق نے ای کتاب میں اور الویعلی نے روایت کیا۔

حدیث: شدادین اول رضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے بی اکرم علیہ کوفرماتے ہوئے ساز'' جس نے دکھاوے کا روز و رکھا'' فقَدُ اَهُرکتُ''۔'' ہے شک اس نے شرک کیا''۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، ہے شک اس نے شرک کاارتکا ب کیااور جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ کیااور اس نے بھی بلا شک شرک کیا''۔ بیٹی نے عبدالمجیدین بہرم من شہرین حوشب کے طریقے سے روایت کیا۔
شہرین حوشب کے طریقے سے روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> لیٹن خیرات دمید قات دیتے وقت رضا والہی مقعود نمیں ہوتی۔ بلکہ ضدا کے سواد دسروں کورانٹی کرنے کے لئے اٹلاک کے میں اور یجی ۔ یا کا مل ہے۔ (سترجم)

رہے ہوں تو خوبٹھیک اوراجھی طرح نماز پڑھے(اور تنہا ہوتو سستی کرے)۔ابن ماجہ وہیمقی۔ (نیزای مضمون کی ایک حدیث محمود بن لبیدرضی الله عنہ ہے ابنِ تُحریمہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے)۔

یے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں، پر ہیزگاروں اور ریا کاری ہے بچنے والوں کومجوب رکھتا ہے۔ یہ دہ لوگ ہیں کہ اگر غائب ہوں تو گئیس ہوتے اور اگر موجود ہوں تو پہچانے نہیں جاتے۔ان کے دل چراغهائے ہدایت ہیں۔نکل جاتے ہیں ہرتم کے گر دوغبار (گناہ) اور (جہالت کی) تاریکی ہے۔(اللہ ان کی حفاظت فرما تا ہے)۔ این ماجہ، حاکم، بیسجی (اپنی کتاب الزہد میں) وغیرہ نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا ہے حدیث میجے ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے۔

اے الم اتعرف جیدا سناد کے ساتھ دوایت کیا۔ این ابی الد نیاد بینی (اپنی کتاب الزہدیمی) وغیرہ نے بھی روایت کیا۔
حدیث: ابو سعید بن ابی فضالہ رضی الله عند جو تعالی چیں روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے نے اپنے اللہ عند بوت الله تعالی الگوں بچیلوں کو تمع فرمائے گا: ایک پکار کرنے والا پکارے گا: جس نے اپنے (نیک) عمل میں الله کے ساتھ کی اور کو تر یک کیا ہی وہ ای ( تر یک ) سے اپنے عمل کا اتواب ما تھے ۔ الله تو تمام تر یکوں سے بے بروا ہے "

ا ے تر ندی ( جامع تر ندی باب النعیر )، این ماجه، این حبان ( اپنی سیح میں ) اور بیمی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت الوہریه رض الله عندروایت کرتے ہیں کہ بے شک رمول برحق عَبَّلِیّ نے ارشاد فر بایا: "الله تعالیٰ عزوج افر ما تا ہے: میں سب شریکوں کے شرک ہے بے پردا ہوں۔ جس نے کوئی عمل میرے لئے کیا اور اس میں میرے کی فیرکوشر کیا کیا ''فَانَا مِنْهُ مَرِی عُ وَ هُو لِلَٰذِی اَشُوک '' تو میں اس ہے بری ہوں۔ وہ عمل ای (شریک ) کے لئے ہے۔



اے ابن ماجہ (الفاظ انہیں کے میں ) ابن خزیمہ (اپن صحیح میں ) اور بیم ق نے روایت کیا۔ ابن ماجہ کے راوی ثقہ میں۔ حديث: شهر بن حوشب عبدالرحمٰن بن غنم (رضى الله عنهما) بروايت كرتے ميں كدانهوں نے كہا: ' جب ميں جابيد ( ملك شام میں ایک شہر کا نام ) کی مسجد میں داخل ہوا۔ ہم نے وہاں عبادہ بن صامت رضی الله عند کو پایا۔ انہوں نے میرے داکیں ہاتھ کواپنے بائمیں ہاتھ کے ساتھ اور ابودر داءرضی الله عنہ کے بائمیں ہاتھ کواپنے دائمیں ہاتھ کے ساتھ کیڑلیا۔ پھروہ ہمارے درمیان ملتے ہوئے فکے ہم گفتگو کررہے تھے ہماری گفتگو کو اللہ ہی بہتر جانا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی الله عنفر مانے لگے: اگرتم دونوں میں ہے ایک کی یا دونوں کی عمر لمبی ہوئی توتم ضرور حضرت مجمد عظیقت کی زبان پر نازل شدہ قر آن پڑھنے والےمسلمانوں کے درمیان ایک شخص کو دیکھو گے کہ وہ بار باراس کو پڑھے گا ہمیشہ پڑھتار ہے گا۔اس کے حلال کو حلال اور حرام کوترام سمجھے گا۔ قر آن کی منزلیں پڑھے گا۔ (اس کے باوجود) وہ ایے ہی رے گا جیسے مردہ گدھے کا سر ہو۔ (جس پر کتا میں لا د دی گئی ہوں ان کتابوں ہے اس گدھے کو کچھے فائدہ نہیں ہوتا ) راوی کتے ہیں کہ ہم پر گفتگو کر ہی رہے تھے کہ شدا د بن اوں اورعوف بن ما لک رضی الله عنهما آ گئے اورعباد ہ بن صامت رضی الله عنہ کے سامنے بیٹیر گئے ۔ شَدّ ا درضی الله عنہ کہنے لگے:الےلوگو! جن چیزوں کا میںتم یرخوف رکھتا ہوں ان میں زیادہ خوفناک وہ ہے جومیں نے رسول الله علیہ ہے ئی اوروہ ہے۔'' جیسی ہوئی شہوت اورشرک' عُبادہ بن صامت اورا بودَ رداءرضی الله عنہمانے کہا: ماالله معافی ۔ کمارسول الله علیف مہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ شیطان جزیرۃ العرب میں اپنی عبادت کروانے سے مایوں و ناامید ہو چکا؟ (اب یہاں شرک نہیں ہوگا) باتی رہی شہوت خفیہ، تو اس کو ہم جانتے ہیں کہ بید نیامیں مورتوں کی خواہش و جاہت ہے۔ تو بیکون سانٹرک ہے جس ہے آب ہمیں خوف دلارہے ہیں؟ حضرت عَدادرضی الله عنہ نے فر ماہا: تمہاری کبارائے ہے ایسے آ دمی کے بارے میں جونماز بر معیقر کسی انبان کے لئے ۔روز ہ رکھے تو کسی انبان کے لئے اورصد قد کرے تو وہ بھی کسی انبان کے لئے ،تو کہا اس نے شرک کیا؟ ( پانہیں؟ )اس وقت عوف بن ما لک بولے تو کیااللہ تعالیٰ تو چنہیں فر ما تاا سے پورٹے مل کی طرف، جس میں اس کی رضا مطلوب نہ ہوا ور صرف اسے ہی قبول فرماتا ہے جو خالص ای کے لئے کیا گیا ہو؟ اب خَد ادرضی الله عنہ کہنے لگے: بلاشیہ، میں نے رسول الله علیف کوفر ماتے ہوئے سنا کہ: کہ الله عز وجل فرماتا ہے:'' جے میرے ساتھ شریک کیا جاتا ہے میں اس بهتر مول (ميراكونَي شريك نيس) ، مَنُ اشُركَ بني شَيْنا فَإِنَ جَسَدَه وَعَمَلَه وَقَلِيلَه وَ كَثِيرَه لِشويْكِهِ الَّذِي اَشْهَ كَ بِهِ اَمَاعَنْهُ غَنِيْ '' جم نے میرے ساتھ کی کوشر کی کیا تو ہے شک اس کا جسم عمل ،تھوڑا یا زیادہ سب اس شریک ہی کے لئے سے جےاس نے شریک کیا۔ میں تو بے نیاز ہوں''۔

اے انہ نے روایت کیا اور بہق نے بھی روایت کیا اور ان کے الفاظ عبدالرمن بن غنم سے اس طرح ہیں۔ کہ سے عبدالرمن دشق کی مسجد میں چند اور نے اللہ عند بھی تھے۔ عبدالرمن دشق کی مسجد میں چنداصحاب رسول ورض اللہ عند مجمل کے ساتھ موجود تھے جن میں معاذبن تو عبدالرحلی فر مانے گئے:''الے لوگو! تنہارے او پرجس چیز کامئیں سب سے زیادہ نوف رکھتا ہوں وہ شرک خفی ہے۔ معاذبن جبر رضی اللہ عند بولے: اللہ معاف کرے۔ کیا آپ نے رسول اللہ عند بولے: اللہ معاف کرے۔ کیا آپ نے رسول اللہ عند بولے کا بیارشاؤ نبیں سنا۔ جب آپ عیلی نے نہیں

رخصت فر مایا توارشادفر مایا: بے شک شیطان تمہارے اس جزیرہ (عرب) میں اپنی غبادت ہے مایوں ہو چکا ہے۔ لیکن جب تم اے ناملال و(ریا کاری ہے ) حقیر کرو گے تو اس کی بیروی ہوگی اور بے شک وہ اس سے راضی ہوگا۔

حدیث: قاسم بن مخیر ورض الله عند روایت به تی محرم علی فی خفر مایا: لایقبل الله عَمَلاً فیه مِفقال حَبْةِ مِن زِمَانِ الله تعالی ایے مُل کو قبول نیس فرماتا جس میں رائی کے دانے برابر بھی ریاء ہو' اے ابن جر برطبری نے مرسلا روایت کیا۔



حدیث: حفرت عدی بن حاتم رضی الله عدر دایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ، رسول خدا عظیمی نے فرایا: ''لوگوں میں سے کچھو تیا مت کے دن جنت کی طرف جانے کا حمر و باجائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب ہوں گے اس کی خوشہو سو تکھیں گے جو کہ تا تار فر ہار کھا ہے اے ملاحظہ کرلیں گے تو آواز دکی جائے گا آئیس جنت سے دالیں چھر دیا جائے ۔ ان کے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ الی حسرت کے ساتھ والی جو لئے گا آئیس جنت سے دالیں چھر دیا جائے ۔ ان کے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ الی حسرت کے ساتھ والی ہوں گئے کہ اس طرح پہلے کوئی والی نہ ہوا ہوگا۔ تو کہیں گے : اے ہمارے پرود گارا اپنا تو اب اور جو تو نے اپنے دوستوں کے لئے تعمین تیا رفر مائی ہیں ۔ بیسب دکھانے ہے پہلے ہی اگر ہمیں تو جہنم میں واخل کر دیتا تو ہمارے لئے بہت آسان ہوتا۔ الله کیا تعمین تیا رفر مائی ہیں ۔ بیسب دکھانے ہے پہلے ہی اگر ہمیں تو جہنم میں واخل کر دیتا تو ہمارے لئے بہت آسان ہوتا۔ الله کہا رک بے جھے جائے گر تے تھے۔ اور جب لوگوں سے ملتے تو ہو ہے نیک پاک بن کر ملتے تھے۔ اپنے دلوں سے میرے مطبع نہ ہوت کہا گا گر ہمیری تعظیم جانا گر میر کی تعظیم جانا گر میر کی تعظیم خان گر رہی تعظیم جانا گر میر کی تعظیم جانا گر میر کی تعظیم خان گوں کے لئے (تر کہ وغیرہ دبہت کھی) چھواؤں گا'۔ اسے طبر انی نے کیر میں کھی تھی چھواؤا۔ آئی تو میں تہمیں تو اب سے محروی کے ساتھ مذاب کی تکلیف بھی چھواؤں گا'۔ اسے طبر انی نے کیر میں اور میں ہے۔ ان کی دوایت کیا۔ اور میں کے اور ایت کیا۔

حدیث : حضرت ابودرداء رضی الته عند، رسول الته علی اورویت کرتے ہیں۔ کہ آپ علی فی فرمایا: إِنَّ الْاِ قِقَاءَ عَلَی الْعَمَل اَشْفَ مِنَ الْعَمَل اَئُل کِرات مِی الله علی المعرف ہورویت کرتے ہیں۔ کہ آپ علی کر اسے دیا کاری سے بچانا) عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے اور بے شک کوئی آدی عمل کرتا ہے تو اس کے لئے ایمائم ل صافح کھو دیا جا تا ہے جو جہائی ہیں کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کا اجرستر گنا تک بر وہایا جاتا ہے۔ بس شیطان اس کے ساتھ لگار جتا ہے بہاں تک کروہ آدی اس عمل کا ذکر لوگوں سے کرنے لگتا ہے اور اسے خاہم کر دیتا ہے۔ اور اس کے لئے بیٹل (کفی کی بجائے) علانے کھو دیا جاتا ہے اور اس میس سے سر گنا اضاف مناد یا جاتا ہے۔ شیطان پھر اس کے ساتھ بی لگار جتا ہے (اور اسے اکساتا رہتا ہے) حتی کروہ آدی اس عمل کو دومری مرتب لوگوں کے سے شیطان پھر اس کے ساتھ بی لگار جتا ہے (اور اسے اکساتا رہتا ہے) حتی کر وہ آدی اس عمل کو دومری مرتب لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اور وہ علانے ہے کہ لوگ بھی اس کا تذکرہ کریں اور اس کی تعریف کی جائے تو وہ علانے ہے جسی منا دیا جاتا ہے۔ تو الله سے (حقیقت میں) وہی شخص فرر جس نے ہے دی کہ بچالیا (ریا کاری ہے گیا)'' وَإِنَّ الرِّ یَاءَ شِیْرِک ''اور بے شک ریا کاری شرک (اصغر) ہے۔ اسے سیتی نے دیا کہ دی کیا۔ اسے دیا کاری شرک (اصغر) ہے۔ اسے سیتی نے دروایت کیا۔

حديث: حفرت انس بن ما لك رضى الله عند اروايت ب- كتيت بين: رسول الله عَلِينة في مايا:" آخرا ماني من

<sup>1</sup> مطلب یہ ہواکہ جب تک آول اپ عمل میں ریا کا دی کوداش نیں ہونے دیتا تب تک اس کُل کوسر گنا تک بڑھایا جا ہے ۔ لیکن جب وو دنیا کے سامنے ذکر کر کے ریا وکا مرتک ہوتا ہے تو یہ اضافہ تم کر کے کمل ایسا کر دیا جا تا ہے۔ جیسا کہ اس نے تبائی میں بیک ملا دیلوکوں کے سامنے کیا ہو ۔ پھر وومری مرجبة کرکرنے سے تو وہ باککل دی ریا کا ری بن جا تا ہے۔ (مترجم)

میری امت کے تین گروہ ہوجائیں گے۔ ایک گروہ خاصۃ الله کی عبادت کرے گا۔ ایک ریاء الله کی عبادت کرے گا اور ایک گروہ اس کے الله کی عبادت کرے گا۔ ایک ریاء الله کی عبادت کرے گا اور ایک گروہ اس کے الله کی عبادت کرے گا کہ اس کے ذریعہ کوگوں کے اموال بٹورے بیں جب الله تعالی ان کوروز قیامت بخت کرے گا تو اوگوں کے اموال بٹورے والے سے فریا کے گا: '' مجھے میری عزت وجلال کشم تیں کوگوں کا مال ہی کھانا چاہتا تھا الله تعالی فرماے گا تھے تیری ہوئ تی کھی مام دو اللہ تا کھانا چاہتا تھا الله تعالی فرماے گا تھے تیری ہوئ تی کھی ام دو یا جہ تیری عرف کے جائے تیری عرف کوگوں کے مامنے گا : مجھے میری عرف والے نے فرمائی گا تی کھی میری عرف والے نے فرمائی گا تی کھی میری عرف والے نے فرمائی گا تھے میری عرف والے کے فرمائ گا : تجھے میری عرف والے کے فرمائ کا تی جھے میری عرف اس کے گھی میری عرف کے جاؤا اس تھا۔ الله فرمائے گا : تیری عرف کے انسان کے تی کھی میری عرف ت وجلال کی تم میری عبادت کے تیرا کیا ادادہ تھا۔ آدر دُٹ بچہ ذکر کے سے تیرا کیا ادادہ کیا۔ آدر دُٹ بچہ ذکہ کو آئی میک تیری عبادت سے تیرا کیا دادہ کیا۔ آدر دُٹ بچہ ذکہ کو آئی گا ۔ انسان کو تیری عرف تودوی چاہتا تھا۔ الله فرمائے گا: ''میرے بندی خوشودی چاہتا تھا۔ الله فرمائے گا: ''میرے بندی نے تیرا کیا دادہ کیا۔ آدر دُٹ بچہ ذکہ کو فرمائے گا: ''میرے بندی نے تیرا کیا دادہ کیا۔ آدر دُٹ بچہ دیری کوشودی چاہتا تھا۔ الله فرمائے گا: ''میرے بندی نے تیرا کیا ہوئا تھا۔ الله فرمائے گا: ''میرے بندی نے تیرا کیا۔ اسے جنت میں نے ادادہ کیا۔ آدر دُٹ بچہ نے کو کہ فرمائے گا: ''میرے بندی نے تیرا کیا جو میں نے ادادہ کیا۔ آدر دُٹ بچہ نے کو کہ فرمائے گا: ''میرے بندی نے تیج کہا۔ اسے جنت میں نے والم کردائی کردو۔ '

ا سے طبرانی نے اوسط میں عمیٰ یہ بن اسحاق عطار کی روایت سے ذکر کیا۔ اور اس کے باقی رادی ثقیہ ہیں۔ بیٹی نے بھی حضرت انس رضی الله عند کے غلام سے روایت کیا اور اس کا نام نہیں ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت انس رضی الله عند کہتے جس۔رسول الله عظیلتھ نے فریا یا پھر تحقیراً حدیث ذکر کی۔

حدیث: حضرت مُعاذر شی الله عندے روایت ہے کدان کے گی آدی نے کہا: مجھے کوئی صدیت شاہے جو آپ نے رسول الله علی الله عندرو نے گیجی کہ بجھے لگا ہا اب خاص شیک ہوں رسول الله علی الله عندرو نے گیجی کہ بجھے لگا ہا اب خاص شیک ہوں کے چرآ پ خاص ش ہوں نے اور فر بایا: میں نے رسول الله علی ہے فر بار ہے تھے: ''اے معاذ! میں نے رسول الله علی کیا: میں معاذ! میں نے مور کرا علیا ہیں نے مور کہ ایک بات بتانے والا ہوں کہ کہ یہ بحد فر بان بی حاصر ہوں۔ رکا رعیا ہے نے فر بایا: میں تا ہے والا ہوں کہ ہے مور کہ کیا جسمین نفع وے گی اور تم نے اے ضائع کردیا اور یا دندر کھا تو روز تیا مت الله کے زدیہ تہاری تجت منظع ہو جائے گی (کوئی عذر نہ پیش کر کیا۔ الله تعالی کے ذین وا اسان کی تخلیق سے پہلے سات فرشتوں کو پیدا فربایا: پھرا الله تعالی کے در بات مقر رکیا۔ بلا شبہ آئیں (اپئی) عقمت سے وہ حان پالے ہیں کا تعلی کی درشتی کو در بان مقر رکیا۔ بلا شبہ آئیں (اپئی) عقمت سے وہ حان پالے ہیں کا تعلی کر تھے ہیں، مورج کی روثی کی طرح ان اٹال کی روثی ہوتی ہوتی ہے بہاں تک کہ آسمان وہ نے نے مور ان مقر کیا۔ بالم کو اس کا کوار کا موالے کر متے ہیں۔ ان کا کا ذکر کر تے ہیں۔ اور کرشت کے کرتے ہیں۔ ان کا کا ذکر کر تے ہیں۔ اور کرشت کے کرتے ہیں۔ تین ۔ تو در بان ان کا تین اٹال سے کہتا ہے ! اِضر یو ابھا کہ الله تعلی وَجمت صاحبہ۔ اس کم کوار کا موالے کرتے ہیں۔ اور کرشت میں۔ سے کرتے ہیں۔ در بان ان کا تین اٹال سے کہتا ہے ! اِضر یو ابھا کہ الله تعلی وَجمت صاحبہ۔ اس کم کمل کوار کا کو کین ہے۔ کرتے ہیں۔ در بان ان کا تین اٹال سے کہتا ہے ! اور خوار نے دوں۔ حضور اکرم علی الله تعلی والے کی کمل کوار کی کھنے والے کرتے ہیں۔ کرنے والے کرکم کمل کوار کے کہ کمل کوار کی کھنے والے کو میں۔ کرنے والے کرکم کمل کوار کی کھنے والے کی کمل کوار کی کھنے والے دور رہاں کا کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کو دوں۔ حضور کردے نے فرمایا: پھر وہ کمل کوار کمل کو اس کو کھنے وہ کے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے نے دوں۔ حضور کی دور کھنے کی کھنے والے کرکم کمل کوار کمل کوار کمل کوار کمل کے کہتا ہے کہتا کو کہتا کو کہتا کہ کو کہتا کہ کو کہتا کہ کو کہتا کہ کو کمل کے کہتا کو کہتا کہ کو کہتا کہ کو کر کے کہتا کے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ک



فر شے بندے کے نیک اعمال کو لے کر چلتے ہیں۔ پس اس کو پاک اور زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسے لے کر دوسرے آ سان پر پہنچتے ہیں۔تو دوسرے آ سان برموکل فرشتہ ان ہے کہتا ہے؛تھبر واوران ممل کوصاحب عمل کے منہ پر دے مارو۔ بے شک وہ اس عمل کے ذریعے سمامانِ دنیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔میرے رب نے مجھے تھم دیا ہوا ہے کہ میں اس کے ممل کواپنے غیر کی طرف متجاوز نہ ہونے دوں۔ بی(بقست) لوگوں کے سامنے ان کی مجالس میں اپنے عمل برفخر کیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے میں: فرشتے بندے کامل کے کر پڑھتے میں حال بیہ وتا ہے کہ نماز، روزہ اور صدقے کا نور پھوٹ رہا ہوتا ہے جو ملا تکد کوخوش کردیتا ہے۔ پس تیسرے آسان پر بہنچتے ہیں۔اس آسان پر دربان فرشتہ انہیں کہتا ہے۔ تھبر واوراس عمل کوصاحب عمل کے منہ پر مارو۔ میں تکبر(کی سزادینے) والافرشتہ ہوں۔میرے برورد گارنے مجھے تھم دیاہے کہ اس کے مل کواینے غیر کی طرف نہ . جانے دوں۔ بے شک بیلوگوں کی محافل میں ان کے سامنے تکبر کیا کرتا تھا۔ حضور علی فاق نے فرمایا: اور اعمال لکھنے والے . فرشتے بندے کامل لےکر چڑھتے ہیں۔ درانحالیکہ وہ کُل چکتا ہے جیسے چیکدارستارہ چیکا کرتا ہے۔ اس سے تیجی نماز ، فج اور عمرہ کی آ واز آتی ہے جتی کہ آسان جہارم پر بیٹیجے ہیں ۔ تو وہاں کا موکل فرشتہ انہیں کہتا ہے ۔ ٹھہرواورا ہے اس کےصاحب کے منہ پردے مارو۔اس کے ظاہر وباطن پر مارو۔ میں نجب (خودرائی) کافرشتہ ہوں۔ مجھے میرے رب کاامر ہے کہاس کے ممل کو ائے غیر کی طرف نہ سینجے دوں ۔ بے تک جب یہ نیک عمل کرتا تھا توعمل میں عجب کوداخل کرتا تھا۔ آپ عظیمی فرماتے ہیں کہ فر شے بندے کے مل کو لئے ہوئے چڑھے میں یہاں تک کہ یانچویں آ سان پر <del>تین</del>یج میں۔وعمل ایے ہوتا ہے جیسے پہلی رات کی دہمن ( بھی حیائی ) ایے شوہر کی طرف جاتی ہے۔ پس اس آسان کا موکل فرشتہ انہیں کہتا ہے؛ مطہر واور اس عمل کواس کے کرنے والے کے منہ پردے مارواوراس کے کندھے پرلا ددو۔ میں حسد ( کرنے والے کومز ادینے ) والا فرشتہ ہوں۔ بیعلم سکھنے والے لوگوں ہے حسد کرتا تھااور کمل ان جیسے کرتا تھا۔ بندوں میں ہے جوصاحب فضل ہوتا یہاں ہے حسد کرتا اوراس میں عیب نکالیا تھا۔میرے رب نے مجھے تھم دیا ہوا ہے کہ میں اس کے ممل اپنے غیر کی طرف نہ جانے دوں۔آپ نے فرمایا: اور عمل لکھنے والے فرشتے بندے کی نماز ، زکو ۃ ، جج ،عمرہ اور روزہ کے اعمال لے کر چڑھتے ہیں تو چھٹے آسان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس آسان کا در بان فرشتہ انہیں کہتا ہے بھمبر واورا س عمل کوصاحبِ عمل کے منہ پردے مارو بے شک بیاللہ کے مصیبت ز دہ اور نقصان میں متلا بندوں میں ہے کسی پر بالکل رحم نہیں کرتا تھا۔ بلکدان کی مصیب پرخوش ہوتا تھا۔ میں فرشتہ رحمت ہوں میرے الله کا مجھے تھم ہے کہ اس کے کئی ممل کوایے غیر کی طرف نہ جانے دوں۔سرکار دوعالم عظیقے نے فرمایا: بندہ کے روزہ نماز ، صدقہ، اجتماداور تقویٰ کے اعمال لے کر کاتبین فرشتے ساتویں آسان کی طرف چڑھتے ہیں۔ان عمل کی آواز کڑک کی آواز کی طرح ہوتی ہےاوررو ٹنی سورج کی روٹنی کی طرح۔ تین ہزار فر شتے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ساتویں آسان پر پہنچتے ہیں تو اس آسان کا نگران و دربان فرشتہ انہیں کہتا ہے: مظہر جاؤ اور اس عمل کواس کے صاحب کے مند پر مارو۔ اور دیگر اعضا پر بھی مارو۔اس کے دل پر تالالگادو۔ میں اپنے رب تک اس کا ایسا کوئی عمل نہ جانے دوں گا جواس نے میرے رب کی رضا کی خاطر نہ کیا ہوگا۔ اس عمل ہے اس کی نیت اللہ کی رضانتھی۔ بے شک اس نے اپنے عمل سے فقہاء کے زویک بلندی مرتبہ عمل ہے

نزد کیے شہرت اورشہروں میں تشبیر چاہی تھی۔ بمرے رب کا مجھے یہی امرے کداس کے کی عمل کواپنے غیر کی طرف نہ جانے دوں۔اور برطمل جوخالص الله کے لئے نہ ہووہ ریا کاری ہے۔اور الله تعالیٰ میا کار کے عمل کو قبول نہیں فرما تا۔سرکارعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فربایا: اعمال کھینے والے فرشتے بندے کے نماز ، زکو ۃ ،روز ہ ، حج، بمر ہ جسن طلق ، خاموثی اور ذِ کر الله تعالیٰ جیے ا عال لے کرچ جے میں۔اوراس عمل بےساتھ ساتھ آ سانوں کے فرضتے چلتے ہیں یہاں تک کہالٹہ مز وحل تک تمام حجاب قطع کر کے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔اور گواہی دیتے ہیں کہ بیعملِ صالح ہے اور خالص التعاقبالی کے لئے کیا ہوا إِنَّهُ لَمْ يُرِدُنِي بِهِلَا الْعَمَلِ وَأَدَادَيِهِ عَيْرِي فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي - تم مرب بند كاعمال لكصة والع بواور مس اس كى جان سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ بے شک اس نے اس عمر کار صافعیں جابی تھی۔ بلک میرے غیر کی فوشی طلب کی تھی۔(ریا کاری کی تھی) پس اس پرمیری لعنت ہے۔تو سب ملا نکہ کہتے ہیں:اس پراےاللہ تیری لعنت اور ہماری لعنت ہے۔ سارے آسان کہتے ہیں:اس پرالٹہ کی لعنت اور ہاری لعنت اوراس پر ساتوں آسانوں اوران میں آباد مخلوق لعنت کرتی ہے۔ حفرت مُعاذ رضى الله عنه كيتے ميں: ميں نے عرض كيا: يارسول الله! ( عَلِيلَةً ) آپ رسول خدا عَلَيْكَ ميں اور ميں مُعاذ ہوں ( آپ توان عیوب ہے بری ہیں۔ میں کیے بچوں گا؟ ) نبی سرور علیے نے فرمایا: تم میری بیروی کرواورا ہے معاذ!اگر تمہار عمل میں کوئی کوٹا ہی ہوئی ( تو معاف کر دی جائے گی ) تم اپنے حاملین قر آن (علاء ) بھائیوں میں عیب نکالنے ہے ا بنی زبان کی حفاظت کرو۔ایے گناہ خوداٹھاؤان برمت ڈالو۔ان کی برائی کرکے ایےنفس کی یا کیزگی نہ فام کرو۔ان پر اینے آپ کو بلندم تبه نتیجھو۔ دینوی عمل کوعمل آخرت میں مت داخل کرو۔ (نیک اعمال کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ) ا یی مجل میں تکبرند کرد کہ کہیں اوگ تہارے وظل ہے ڈرنے لگیں۔ تہارے پاس دوآ دی ہوں تو کسی ایک ہے سرگوی نہ . کرو( دوسرے کے ذبن میں فکر بدیدا ہو تکتی ہے )اورلوگوں یرانی عظمت ورعب مت جھاڑ وورید دنیاو آخرت کی خیرتم ہے منقطع ہوجائے گی اورلوگوں کومنتشر نہ کروورنہ قیامت کے دن جہنم کے گئے تہمیں جہنم کے اندرمنتشر کرویں گے۔ (تمہارے اعضاء کونوچیں گے )الله تعالیٰ فرماتا ہے: وَالنَّهُ طلبِّ نَشُطا( اور بند بند کوآسانی ہے چیٹر اوپنے والے ) ( نازعات: 2 )۔ اے معاذ! کیاتم جانتے ہو یہ کیا ہیں؟ مُنیں نے عرض کیا۔ میرے ماں باپ آپ پرصدتے بیر کیا ہیں؟ فرمایا: جہنم میں ئے ہیں جو گوشت اور ہذی کو چھڑا دیں گے۔ عرض کیا۔ میرے مال باپ آپ پر نثار ، تو کون ہے جوان خصلتوں کی طاقت رکھتا ے اور کون ان سے نجات پاسکتا ہے؟ فرمایا: اے معاذ! جس پرالله تعالیٰ آسان کردے بیاس پر بہت ہی آسان ہے۔راوی کتے ہیں (اس کے بعد) تو میں نے حضرت مُعاذر ضی الله عنہ سے زیادہ قر آن کی تلاوت کرنے والا کی کوئیس دیکھا۔اس حدیث میں جو بچھ مذکور ہے اس ہے ڈرنا آپ کی کثرت تلاوت کی وجھی۔

اے ابن مبارک نے کتاب الزہد میں ایے آ دمی ہے روایت کیا جس کا نام حضرت مُعاذ رضی الله عنه کی طرف مذکور

نہیں(1)۔ ابن حبان (اپنی صحیح میں) اور حاکم وغیرہ نے بھی روایت کیا۔ حضرت علی رضی الله عنه وغیرہ سے بھی مروی ہے۔ خلاصہ کلام بیک تمام طُرُق اور اِلفاظ میں موضوع ہونے کے آثار ظاہر میں۔

فصل

#### ریا کاری ہے محفوظ رہنے کے لئے دعاء

حدیث: بنوکاہل کے ایک آدی جن کا نام ابوعل ہے، ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ ہمیں حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنہ نے خطید دیا۔ پس فر مایا۔ لوگوااس شرک (ریا کاری) ہے بچو۔ پرنکہ یہ چیوٹی کی آواز ہے بھی زیادہ گفی ہے۔ تو عبدالله بن حزن اورقیس بن مضارب کھڑے ہوکر کہنے گالله کی شم جو بچھتم نے کہا ہے۔ شہیں اس کی ضرور تخ تئ بتانی پڑے گی (تم نے سالفاظ کہاں سے لئے ہیں) یا ہم حضرت عمرضی الله عنہ کے باس (تہاری شکایت لے کر) ضرور جا میں گے وہ ہمیں اون ملاقات دیں یاندویں۔ (حضرت عمرضی الله عنہ کا دبد به شہورتھا) حضرت ابومویٰ رضی الله عنہ فرمایا (تہمیں ان کے باس جانے کی ضرورت نہیں) بلکہ میں نے جو پچھ کہا ہے اس کی تخ تئ بتا یوں۔ (وہ یہ ہے کہ ) ایک دن رسول الله عنوائی میں خطبہ دیا۔ تو ارشاو فرمایا: لوگوااس شرک ہے ڈرو کیونکہ یہ چیوٹی کی آواز ہے بھی نیادہ مخفی ہے۔ پس کس کے ہمین والے نے ہمیں خطبہ دیا۔ تو ارشاو فرمایا: لوگوااس شرک ہے ڈرو کیونکہ یہ چیوٹی کی آواز ہے بھی نیادہ کفی ہے۔ پس کس کس خوالے نے جے الله عباتا تھا کہ کے بہانیاں سول الله شیک ہے ہی گئے ہے۔ پس کس آواز ہے بھی نیادہ کفی گئے ہے۔ پس کس آواز ہے بھی نیادہ کو گئے گئے اس کا تعکم کی اور جے ہمیں ہوئی ) ہے۔ آپ شیک ہے تھی الله عبورت میں ان گھوڈیک مِن اُن نُشہرِ کے بِکَ شیک اُس کے کہا تا کہا کہ ہوں کہ اُن نُشہر کے بِکَ شیک اُن وَنَدِ کُھُورُ کُورِ کَ لِمَا لَا تُعَوِّدُ کِسُورِ کَ اِن کُورُ کُورِ کَ مِن اُن نُشْہُ کِ کَ سُمِی کُس کی کور کر کی جے ہم باتھ کی کوشر کے کر یہ ہمیں۔ باتھ کی کوشر کے کر یہ جہانی کہ تیرے ساتھ کی کوشر کے کر یہ ہمیں۔ باتھ کی کوشر کے کر یہ جہان

اے اتھ وطبرانی نے روایت کیا۔اس کے راوی ادفعلی تک شیح میں کمتنج ہو ہیں۔ابن حبان نے ادفعلی کی توثیق کی ہے۔اور میں (صاحب کتاب) نے اس پر کسی کو جرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ابو یعلی نے بھی حفزت حذیفہ کی حدیث ہے ای طرح کی روایت کی ہے مگر اس میں یہ بھی ہے کہ سرکار عیلیات نے فرمایا تم پیکمات دن میں تین مرتبہ کہا کروں۔۔

<sup>1</sup> \_ یعنی حضرت معاذر منی الله عند ہے کس رادی نے بیصدیث من کرآ گے روایت کی ہے، اس کانام مذکورنیس ہے۔ (مترجم)

خلاصة الباب

ہروء کل جو خالص رضائے خداوندی کے لئے کیا جائے۔ چاہے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو۔اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدرو قیت رکھتا ہے۔اوراس پر بہت زیادہ تو آپ عطافر پایاجا تا ہے۔ جس کرایک نیک جوخالصۂ لوجہاللہ کی گئی سات وکنا تک تو اب کتن ہے۔

اوروہ نیک کام جس میں ریا ، سمعہ بخر نمور دیکبر ،خودرائی اورخود ستائی مذاخر ہو، چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، مردودِ بارگاوالٹی ہے۔ تواب کی بھائے لعنت وغذ اب کا باعث ہوتا ہے۔ تی کی نماز ،روزہ ، تی آرکوق ،صدقہ و نیرات ممر وادرد میگر اندال صالح بھی متبول ٹیس ہونے ۔ جیسا کہ آپ نے احادیث میں مزھلا۔

پڑھایا۔ بدشتی ہے آج کے دور میں عوام تو موام علماء وصلی ایمی ال معصیت میں مبتلا ہیں۔اللہ کر یم اپنے صبیب پاک سیاف کے سلط آئین متر ہم۔

#### کتاب وسنت کی پیروی(۱)

حدیث: حضرت عرباض بن سار بدرض الله عند روایت ب کتب بین رسول الله علیه فی الله علیه فی الله علیه فی الله عند مین وعظ فرایا بحد من کردل و رائے اور آنکھیں بہتے گئیں ۔ پس بم نے عرض کیا: یا رسول الله ( علیه فی گانا ہے بدر محتی وعظ ہے ہمیں ( کی اور آئی ) الما عت اور (آئی ) اطاعت کر ای وصیت فرما ہے ۔ سید عالم علیہ فی ارائ فرمایا جمہیں الله ہے ورنے (اپنے امیر کا حکم ) سنے اور (آئی ) اطاعت کر نے کی وصیت کرتا ہوں اگر چتمبارے او پر کوئی غلام امیر بن جائے ۔ اور بے شکتم میں ہے جو (میر بعد) زندہ ورب کا دو بہت اختا فات دیکھے گا ۔ فقائم کی مسئتی و سئت المختلفاء الرائ بین المنہ پیش بیش بعث کو اور میر بے بعد ) ندہ ورب جوراہ دراست پر طبخ والے ہمایت یا فتہ ہوں گے۔ اس پر مضبوطی ہے قائم ہو جانا ۔ اور بی کا آئی کے میں اپنی آئی کی بیدا کرنے سے بچا اور جوراہ دراست پر طبخ والے ہمایت یا فتہ ہوں گے۔ اس پر مضبوطی ہے قائم ہو جانا ۔ اور بی کا کو پیدا کرنے سے بچا اور بیدا کرنے سے بچا اور کے بیدا کرنے سے بچا اور کے بیا کہ یہ عدیث حق می کے دوایت کیا اور کرنے کا کہ یہ عدیث حق می جوراہ دراست کے میں کے دوایت کیا اور کرنے کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراس حق کی کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراست کے کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراست کی کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراس حق کی کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراست کی کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراست کی کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراست کیا کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراست کی کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراست کی کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراست کی حق کے کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراست کی کو کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراس حق کی کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراست کی کو کہا کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراس کی کا کہا کہ یہ عدیث حق میں جوراہ دراس کی کو کہا کہا کہ یہ عدیث حق میں کے کہا کہ یہ حدیث حق میں جوراہ دراس کی کا کہ یہ عدیث حق میں کیا در اس حق کیا در اس حق کی کوراہ کی کوراہ کیا کہا کہ کوراہ کیا کہا کہا کہا کہا کہ کوراہ کیا کہ کوراہ کیا کہا کہ کوراہ کیا کوراہ کیا کہا کہ کوراہ کیا کہا کہا کہ کوراہ کیا کہ کوراہ کیا کیا کہ کوراہ کیا کہا کہ کوراہ کیا کہ کوراہ کیا کہ کیا کہ کوراہ کیا کہ کی کوراہ کیا کہ کور

1 ـ كتاب دسنت ( قر آن وحديث ) كي ا تباع دبيروي كے متعلق چندا يك ارشادات رباني ملا حظه ہوں :

يَّا يُقِهَا الَّذِينَ امْنَوْا الطِيغُوا الدَّمَةُ وَالْمِيشُوا الرَّمُولِ وَأَولِي الأَمْرِيثُكُم ۚ وَأَنْ مَتَالَّهُ عَنْمُ فِي تَقَرُهُ وَوَلَى اللهِ وَالرَّمُولِ وَالْمَامِثُولُ وَالْمِالِمُ وَمِنْكُم ۚ وَأَنْ مَتَالَةُ عَنْمُ فِي مَنْ وَالْمَارِينَ وَا الْهَوْمِ الأَخِيرُ ۚ وَلِكَ مَنْ يَعْوِلُهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْمَامِنُ وَالْمِلْوِلَ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَك

تر جزء: اے اتبال المنال اطاعت کر دانشا کا دراطاعت کر درسول الله علی افزان حاکمول کی جوتم میں ہے ہوں۔ پھرا کر جنگز نے لکوتم کی معاملہ میں آو اے الله اور سول الله کی طرف لونا دوا گرتم الله ادر لاع مآ قریر ایمان رکتے ہو۔ پی (تمہارے لئے ) بجتر ہے اور ای کا انجام بہت اجھاہے۔

يُسْتُكُونَكَ عَنِهَ الْأَنْفَالُ تِقْلَ لِنَّهِ وَالرَّسُولَ تَخَلَّقُواللَّهُ وَالصَّلِحُوالْاَنْ يَبَيْكُمْ ترجمہ: (اے حمیب محرّم عَلِیْنِیْ ) لوگ آپ ہے معیق کے محال صوال کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرمادیج کے محمیل انفداور سول کی ہیں۔ پس ڈرتے رہو الله ہے اوراپنے معالمات کی اصل تکر لو۔ اورالله اورال کے رسول (عَلِیْنِیّْ) کی اطاعت فرمال پروار کی رواگر آم ایما عدار ہو۔

یا آغیا اَلٰہ بغنامُنڈ آا ویلنگواالندہ ترکیر کو کو تو تو تو اُنٹر کو کو کا کو کو کا کو نئی قالو استعقاد کے کم لاکسیسیٹون کر انفال: 20-20) ترجمہ: اے ایمان دالو! اطاعت کردائشد کی ادراس کے رمول (مینایش کی ادریتر دکردائی کرداس اسے طالا تکریم مُن رہے ہو۔ نصاری ) کی طرح ندین منا جنہوں نے کہا کہ ہم نے مُن اما طالا تکہ دہمیں منبعے ہم

لَا يُهَاالَ يُنَامَنُو الطِيعُواالله وَاطِيعُواالرَّسُولَ وَلا تَبْطِلُو آاعْمَالَكُمْ (محر:33)

. ترجمه: اے ایماندارو! اطاعت کروالله کی اوراطاعت کرورسول الله (علیفے) کی اورانے اعمال ماطل نہ کرو۔

2۔ بدعت کے لفون مٹن'' ٹی چڑ'' کے بیں۔ اصطار ت شرع میں بروہ فیاعقیہ ویا نیا کمنی جوسید عالم عظیقے کی جیا ہتا ہا ہے۔ یہ بوعت دو طرح کا ہے۔ نبر 1 بدعب سند نبر 2 بدعب سیز۔ چر بدعت سند تین تعمول پرمشسل ہے۔ نبر 1 جائز، نبر 2 متحب ، نبر 3 واجب۔ اور بدعب سید کی دوسمیں بیں۔ نبر 1 کروہ نبر 2 ترام - حدیث پاک ٹیں بدعت سے مراد بدعب سیز ہے ذرکہ بوعت سند تعمیدات کے لئے کسب فقد واصول نقد کی طرف رجوما کیا جائے۔ (مترجم) حدیث: حضرت ابوشری خزای رض الله عندروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ہمارے پاس رسول الله عیالی تشریف لائے اور ارشاد فر مایا، کیا تم اس الله کارسول ہوں؟ الله عندروایت کرتے ہوں؟ کہتے ہیں اس عمارت نہیں اور میں الله کارسول ہوں؟ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: کیول نہیں!۔ (ہم اس کی گوائی دیتے ہیں) آپ عیالیہ نے فر مایا بقیمنا اس قرآن کی ایک طرف الله کے ہاتھ میں فقیمنسٹکو ابد فیانگم مَن تَقْلِکُوا بَعَدُمُا اَبَدُا اَوْتُمَ اَس کومفبوط تھام لو۔ پھراس کے بعدتم نہ بھی گراہ ہو گاور دایت کیا۔

حدیث: جبیرابن مطعم رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ ہم نی کریم عبیلی کے ساتھ وقعہ (ایک جگہ کانام) میں سے کہآ پ عبیلی نے فرمایا کیا تم بیشہادت نہیں دیتے کہ الله کے سوالوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شرکی نہیں اور میں الله تعالی کا رسول ہوں اور بیقر آن الله کی طرف ہے آیا ہے۔ ہم نے عرض کیا۔ کیوں نہیں ؟ (یارسول الله عبیلی ہم اسب کی شہادت دیتے ہیں) آپ نے فرمایا ہو تمہیں بشارت ہو، بلا شباس قرآن کی ایک طرف الله تعالیٰ کے ہتھ میں ہو اور ایک طرف الله تعالیٰ کے ہتھ میں ہو اور ایک طرف آپ کے اور ایک ہو گے اور نہ بھی گراہ۔ براز اور طبر الی نے کیرا ورصفیر میں روایت کیا۔

حدیت: جناب ابوسعید خدری رضی الله عنه به روایت بخرماتی میں۔ رسول الله عَنِیا یَ فَر مایا ، جَسُ خُف نے پاکہ کہ کہ کا اور کا الله عَنِیا ہے کہ مایا ، جس خُف نے پاکہ کہ کا اور کا کہ اور کا کہ کا اور کا کہ اور کا کہ اور کا کہ ہوا۔ صحابہ رضی الله عَنْم نے عُرض کیا ، یارسول الله اور عَلِیا کہ آئ کل تو آپ کی امت میں ایسے لوگ بہت ہیں۔ آپ نے ارشاو فر مایا۔ '' اور میرے بعد بھی ایسی قوٹ م ہوگی۔ این افی اللہ نیائے کتاب الصمت وغیرہ میں روایت کیا اور حاکم نے بھی روایت کیا یہ الفاظ المنازے ، انسان کے ہیں اور کہا کہ مدحدیث می روایت کیا درا سانادے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنها نی کریم عظی است دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مَن تَمَسَّكَ بِسُتَتِی عِنْ فَسَلَكَ بِسُتَتِی عِنْ فَسَلَكَ بِسُتَتِی عِنْ فَسَلَدِ اللّهُ عَبْما نُورِ مِن الله عنها و مِن فَسَلَكَ مِن فَسَادِ اللّهُ عَنْ فَلَهُ أَجُو مِنْ فَقَدَى مِن اللّه عَنْ فَلَهُ اللّهُ عَنْ فَلْهُ اللّهُ عَنْ فَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ فَلَهُ اللّهُ عَنْ فَلَهُ اللّهُ عَنْ فَلَهُ اللّهُ عَنْ فَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ فَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ فَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّه

 حدیث: اور حضرت این مسعودرضی الله عنہ بے روایت ہے کہتے ہیں: سنت کا اختیار کرنا بدعت میں کوشش کرنے ہے کہیں بہتر ہے۔ حاکم نے موقو فار وایت کیااور کہااس کی اسناد مسلم و بخاری کی شرائط کے مطابق سیجے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوایوب انساری رضی الله عند بروایت به کتبی بین: رسول الله عظیمی ماکنت بین الله الله عظیم الله الله اَجلُوا عالا کد آپ پر (الله کا) رعب طاری شاتو آپ نے فر مایا: اَجلِیهُ وَنِی مَاکُنتُ بَیْنَ اَظُهُو کُمُ و عَلَیْکُم برکتاب الله اَجلُوا حَلالهٔ وَحَرِ مُوْا حَرَامَهُ، جب تک میں تبہارے درمیان موجود ہوں ،میری اطاعت کرواور کتاب الله کولان م پکڑو۔ اس کے طال کو طال اور اس کے حام کے ہوئے کو حرام جانو 'طرائی نے روایت کیا۔ اس کے روای ثقد ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: یقیناً بیقر آن سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش اس کے حق میں مقبول ہے جواس کی بیروی کرے۔ بیاہے جنت میں لے جائے گا۔ اور جس نے اسے چھوڑ ویا یاس ہے منہ موڑلیا (یاس جیسا کوئی اور جملے فر مایا) اے گردن کے بل آگ میں چھینک دیا جائے گا''اے برار نے ای طرح این مسعود رضی الله عنہ ہے موقو فا اور حضرت جابر رضی الله عنہ ہے موفو عار وایت کیا۔ موفوع کی اساد جید ہیں۔

حدیث: حفرت عالب ابن ربیدرضی الله عند بروایت به کبتر میں: میں نے حضرت عمرضی الله عند کود کی الله عند کود کی اکآپ جمر (اسود) کو بوسه دیتے ہوئے فرما رہے تھے: بلاشیہ مجھے معلوم ب کدتو (اے جمر اسود!) ایک پھر بے نفع دیتا ہے نہ نقصان ، وَلُولاً آئِنَی رَاَیْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم یُقَیّلاً وَمَاقَبَلُتُكُو، اورا الرّمی نے رسول الله عَلَیْتُ کو تحقیمی نہ چوتا ۔ بخاری مسلم اابوداؤور تریزی نہائی۔

حدیث: عروه بن عبدالله بن قشر رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ بھے معاویہ بن قره نے اپ باپ سے روایت کی انہوں نے باپ سے روایت کی انہوں نے باپ کے مانٹریف فرما تھے۔ ہم نے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول الله عظیم کے مضر مراب کے بیت کی۔ اور بے شک آپ عظیم کے مضر شریف کے بن کھلے ہوئے تھے۔ تو مس نے اپنا ایکھ آپ کی میں شریف کے بن کھلے ہوئے تھے۔ تو مس نے اپنا ایکھ آپ کی میں شریف کے بن کھلے ہوئے تھے۔ تو مس نے اپنا ایکھ آپ کی میں شریف کے بن کھلے ہوئے تھے۔ تو مس نے اپنا ایکھ آپ کی آپ

گریبان میں ڈال دیا(1) اورآپ کی مہر (نبوت) کوچھولیا۔ عروہ (رادیؑ صدیث) کہتے ہیں کہ میں نے گری یا سردی میں جب بھی معاویہ اوران کے بیٹے کودیکھا تو ان کی قمیفوں کے بٹن کھلے ہوئے تھے (آتا ﷺ کی سنت کی بیروی میں)اسے این ماجداورا بن حبان نے (اپنی صحیح میں)روایت کیا۔الفاظ حدیث ابن حبان کے ہیں۔اور ابن ماجہ کے الفاظ میں ہے۔ اِلڈ مُطَلَقَةً أَذْرُادُهُمُا، (ان کے بٹن کھلے ہوئے)''۔

حدیث: حضرت مجاہدے روایت ہے، کہتے ہیں، ہم حضرت ابن عمر رضی الله عنبما کے ساتھ کی سفریں تھے کہ و وایک مکان کے پاس سے گذرے تو اس کے راست ہے ہٹ کر چلے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اپیا کیوں کیا ہے؟ جواب دیا۔ میں نے رسول الله عقیقی کو دیکھا کہ (آپ عین اس راستہ سے گزرت تو) آپ عین نے بھی ایسان کیا تھا۔ اس کئے میں نے ایسے کیا ہے۔ احمد و ہزارنے اسا دجید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت این عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ وہ مکداور یدیند کے درمیان ایک درخت کے پاس آیا کرتے تو اس کے نیچ کھو دیر آرام کیا کرتے اور بتایا کرتے کہ رسول الله عیاضی بھی الیابی کیا کرتے تھے۔ (آپ عیاضی بھی اس درخت کے نیچ تیلولٹر مایا کرتیے تھے)۔ بزارنے الی سند کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی تقص نہیں۔

<sup>1۔</sup> معاویہ بن آر ہ کا حضور بیٹائیے کی میش شریف کے گریبان میں ہاتھ ڈالناکی ہے اد لی بناپٹیس تھا بلکہ بم نبوت کوچوکر برکت ماصل کرنے کے لئے تھا۔ جبیا کہ الغاظ عدیث ہے فاہر ہے۔ (مترجم)

## تر ہیب

#### ترك سنت اورار تكاب بدعات وخواهشات

حدیت: ام المونین سیده عائشه مدیقه رضی الله تعالی عنها کے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: رسول الله عظیقے نے فرمایا: مَنُ اَحْدَکَ فِی اَمْرِ نَا هٰذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فَهُوَدَدُهُ، جس کی نے ہمارے اس (دین کے )امریس کوئی نئی چیز پیدا کی جواس میں نے نیس ہے تو وہ (چیز ) مردود ہے۔ بخاری مسلم، ابوداؤد ( ابوداود کے الفاظ ہیں جس کی نے ہمارے (وین کے ) معالمہ کے ظاف کوئی کام گھڑ لیا تو وہ مردود ہے۔ ) اور این ماج نے روایت کیا مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ (سرکار علیق نے فرمایا) جس نے بھی کوئی ایسائمل کیا جس کے لئے ہمار انتخام میس ہے قودہ مردود ہے۔

حدیث: حضرت جابررض الله عند بروایت بفریاتے ہیں کہ جب رسول الله علیہ فیطبار شادفر ما یا کرتے تو آپ
کی آنکھیں سرخ ہوجا تیں۔ اواز بلند ہوجاتی اور نفصہ خت ہوجا تا تھا۔ گویا کہ کی فشکر سے ڈر ارب ہول نے ہماری
میں ہواور شام اچھی ہواور (انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے) فرماتے: چھے مبعوث کیا گیا ہے اس حال میں کہ میں اور
قیا مت دو (انگلیوں) کی طرح ہیں۔ اور انگلیت شہادت کو درمیانی انگلی کے ساتھ طلتے ۔ ارشاد فرماتے: جمدوسلو قلے بعد۔
فیان خیر المحدید یک کتاب الله و تحقیر القوئری هدی کہ مُحمد ہوئی الا مور یہ محکد تا تھا و کی بدئ عقر ضکلاً نہ
باشر بہتریں بات الله کی کتاب ہاور بہترین طریقہ مراہ تھے ہے۔ بدترین چیزیں بدعات ہیں۔ اور ہم بدعت گرائی
ہے۔ پھرفر ماتے: آن اولی بیکنی مورمین میں ہموموں پراس کی جان سے زیادہ فن رکھتا ہوں (۱)۔ جس کی نے
(بعدموت) مال چھوڑ اتو وہ اس کے وارثوں کے لئے ہے۔ اور جس نے قرض اور عیال چھوڑ ہے تو وہ میرے لئے ہیں اور میں
ان کا فرمید دارہوں۔ (مسلم وابن ماجدو فیرہ)

حدیث: حضرت معاوید رضی الله عند ب روایت ب، کتبته میں ، رسول الله علیضی بهار بدرمیان کھڑے ہوئے ۔ ارشاد فرمایا: آگا و بہوتم بہا بہار کتاب کا کتاب لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گے اور بیامت (مسلم ) بہتر کروہوں میں بٹ جائے گیا ان میں بہتر دوز تی ہول گیا و بیامت بہتر دوز تی ہول گیا ہور اور داؤد ۔ میں بہتر دوز تی ہول گیا ور میں بہتر دوز تی ہول کا دروا کہ بہتر دوز تی بیان ہول کا دروا کہ بیان ہول کا دروا کہ کی دروایت میں بیالفاظ زیادہ میں کہدا ہول کی انور عظیمت نے بیمی فرمایا ) ضرور میری اتب میں پچھاتو ام بیدا ہول گی کہ ان کی خواہشات ان کے ساتھ جلیں گی اس محتمی کی طرح جس کو باؤلے لی اس بھی انہول کی کتاب کھایا ہوتو باؤلا بین اس ب

حديث: أم المونين سيده عائشر منى الله عنها عمروى بكرسول الله عَيْنَا في مايا: جِها أَعَاص بين جن يريس لعت

1-ای جله کاایک منی یکی بومکنا ہے کہ ''مئیں ہرموکن ہے اس کی جان ہے زیادہ قریب ہوں۔ جیسا کہ قاسم ناتو تو می صاحب نے تحذیر الناس میں او لَّی بمنی اقر بایا ہے۔ (مترجم)



کرتا ہوں ، الله تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور ہر مقبول الدعاء نبی (علیہ السلام) لعنت کرتا ہے۔ (ہر نبی مقبول الدعاء ہوتا ہے۔) وہ یہ بین نبر 1 الله عزوج مل کی کتاب میں زیادتی کرنے والا نبیر 2 الله کی تقدیر کو تبطانے والا نبیر 3 زبر دی میری امت پر مسلط ہوجانے والا کہ الله نے عزت دی ہوا ہے والا کہ الله نے عزت دی ہوا ہے والا میں ہوجانے والا کہ الله نبیر 5 میری سنت (طریقہ ) کو اشیا کو صلال جھنے والا ۔ اور نبر 6 میری سنت (طریقہ ) کو ترک کرنے والا : طبر افی نے کبیر میں ، ابن حبان نے صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ یہ حدیث تھیج الا ساند ہے۔ میں اس میں کوئی و دینقش نہیں جانا۔

حدیث : حضرت ابوبرزه رضی الله تعالی عنه نبی سرور عقیقی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: بیس تم پر تبہارے پیٹی اور شرم گا ہوں کے تعلی گراہیوں کے معلی اور بدکاری نہ کرنے لگو ) اور خواہش کی گراہیوں کا خوف رکھتا ہوں۔ اے احمد بر آراور طبر اتی نے اپنی معاجیم ٹلا فہ بیس روایت کیا۔ اس کی بعض اسناد کے راوی اُقد ہیں۔ کا خوف رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں۔ میس نے رسول الله عقیقی کو یہ فرماتے ہوئے سنا: میس اپنی اُست پر تین چیزوں سے خوف رکھتا ہوں۔ ''فون دُلَةِ عَالِم وَ مِن هُوی فَتَنَعِم وَ مِن حُکُم جَانِدِ '' بمبر 2 عالم کے گناہ میں پڑنے ہے۔ نمبر 2 ہوائے نفس کی بیروی ہے اور نمبر 3 طالم حکمران سے : براراور طبر الی نے کثیر بن عبدالله کے طریق ہے روایت کیا ان کا حافظ کمزور ہے تر ندی نے گئی جگداس روایت کو حس کہا اور سے بھی گئی مقامات پر کہا ہے۔ اس پر تکیلی تھی گئی۔ ابن خزیمہ نے ان کی حجم میں اسے استدلال کیا۔

حدیث: غضیف بن حایث ثمالی رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں:عبدالملک بن مروان نے میر بے پاس کی کو بھیجا۔ آنے والا کہنے لگا۔ اے ابوسلیمان! ہم نے لوگوں کو دو باتوں پرجع کرلیا ہے۔ انہوں نے کہا۔ وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا۔ نمبر ر منہا تھوں کو اٹھانا۔ نمبر 2 صبح اور عصر کے بعد تاریخی واقعات بیان کرنا۔ تو یہ بولے: خبر دار، میر سے نزد کی بیدونوں تمہاری بوعتیں ہیں۔ اس نے کہا۔ کیوں؟ جواب دیا۔ اس لئے کہ نمی کرم عیات نے فرمایا ہے: جس قدر کوئی قوم بدعت ایجادکرتی ہے ای قدر سنت اٹھائی جاتی ہے۔ بس سنت کو تھا سے رہنا بدعت کی ایجاد سے بہتر ہے۔ احمد و ہزار۔

حدیث: انہی سے طبرانی نے روایت کی کہ نی سرور علیہ نے فرمایا: مَامِنُ اُمُوّ ابْتَدَعَتُ بَعُدَ نَبَیهَا فِی دِینِهَا اِللّٰ اَضَاعَتُ مِثْلُهَا مِنَ السَّنَةِ، کوئی اُمت الی نہیں جم نے اپنے نی کے بعدا پنے دین میں برعت ایجاد کی ہوگراس نے اتی ہی سنت ضائع کردی۔

حدیث: حفرت ابوامامہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیاتی نے فرمایا: آسان کے نیچ نفسانی خواہش کی پیروی سے بڑھ کرالله کے نزدیک اور کوئی معبود (باطل) نہیں جس کی بوجا کی جاتی ہو: طبرانی نے کمیر میں اور این ابی عاصم نے کاب الند میں روایت کیا۔

حديث: حفرت انس رضى الله عندر سول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مُعَالِمٌ مَ وَ هَوَى مُتَبَعُ، وَ

اِعْجَابُ الْمَدُّءِ بِنَفْسِهِ ،اور مبلكات (انسان كو ہلاكت ميں والنے والے) توبيديں: كِلَّى جَس كَى اطاعت كى جائے فرائش نفس جس كى بيروى كى جائے اور انسان كا اپنے آپ كوئيك مجھ لينا۔ اے برّ اراور تبيتى وغيرہ نے روايت كيا اور "إنبيظار الصّلوج " ئے عنوان ہے بير عديث مكمل طور پرآئندہ آئے گی ان شاءالته۔

ابوداؤ د، ترندی ، این ماجه اوراین حبان نے (اپنی سیح میں)روایت کیا ترندی نے فرمایا: بیصدیث حسن سیح ہے۔ اس میسی کمل صدیث گذر چکی ہے۔

حدیث: حضرت سیّدنا ابو بکرصدیق رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عقیقی نے ارشاد فر مایا: بے شک شیطان نے کہا کہ میں نے ان (بندوں) کو گنا ہوں میں مبتلا کر کے ہاک کردیا ، تو انہوں نے استعفار کر کے مجھے ہلاک کیا۔ جب میں نے بیرحالت دیکھی تو میں نے نہیں خواہشات نفس سے ہلاک کیا۔اب وہ اپنے آپ کو ہدایت یا فتہ گمان کرنے لگے ہیں اور استغفار نمیس کرتے۔(ابن الی عاصم وغیرہ)

حدیث: حضرت عبدالله بن عرضی الفائم بهان موایت ہے۔ کہتے ہیں: رمول الله عین فقی اهتدی وَمَن کَانَتُ فَرَا الله عین فقی الله علی الله میان موان ہوا ہے۔ فَمَن کَانَتُ مَلُون ہوا ہے شک اس نے ہدایت پائی اورجس کا میلان اس کے غیر کی طرف ہوا ہو وہ بالک ہوا۔ اے این الله عاصم اور این جان نے (اپنی سی عین میں ) روایت کی اور ابن حبال ان اس کے غیر کی طرف ہوا ہو ہم روایت کی اور جس کا ایک معدیث روایت کی کہ بی پاک عین نے فرایا: برخمل کے لئے ایک میں میں ایک حدیث روایت کی کہ بی پاک عین ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں الله عرب میلان نے شرافت و میاندروی اختیار کی تھی اس میں میں اس اسیدر کھو۔ اور اگر اس کی طرف انگشت نمائی ہوئی تو اے کہ ناز دیر کی ا



حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فر مایا: مَن وَغِبَ عَن سُنْیِی فَلَیْسُ مِنِیْ ، جس نے میرک سنت سے مند موڑا وہ بچھ نیس (بیرک امت نے نیس ) اسے مسلم نے روایت کیا۔
حدیث: حضرت عمرو بن عوف رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا ﷺ نخشی نے حضرت بالل بن مَا ارث رضی الله عند سے فرمایا: جان رکھو کہ جس نے میرک سنتوں بل ا جان رکھو ۔ انہوں نے عرض کیا کیا جان رکھو کہ جس نے میرک سنتوں میں سے کی سنت کو (جومیر سے بعد مث چگی تھی ) زندہ کیا۔ اس کے لئے اس سنت پٹل کرنے والوں کے برابر اجر ہوگا ۔ اور اس سے اس رعا ملین سنت ) کے اجر میں کوئی کی نمیس ہوگی اور جس نے کوئی گمراہ کن بدعت ایجاد کی جے خداوم سطفے ( جل وعلو سے گناہ کے برابر گناہ ہوگا اور اس سے ان لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں عمرو بن عوف غداوم سے اس سے ان لوگوں کے گناہ میں بچھی کنیس ہوگی ۔ تر خدی اور این ماجہ دونوں نے کئیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف عَن آبِیهُ عِن جدّ ہو روایت کیا اور تر خدی نے فرایا ہے عدد شرے۔

حدیث: حضرت عرباض بن سار بدرضی الله عند بروایت ب که انهوں نے رسول الله علی الله علی الله عند بروای الله علی باز لقَکُ اَتَرَکُتُکُمُ عَلَی مِعْلِ الْبَیْضَاءِ لَیْلُهَا کَنَهَارِ هَالا یَدِیعُ عَنْهَا اِلاَهِالِدٌ، بلاشبه می نے تہبی المت بیضاء (لمت ضیفہ) پر چھوڑا ہے جم کی رات، دن کی طرح ہے (ہر چیزواضح ہے) ہلاک و برباد ہونے والا ہی اس سے مجروی افتیار کرے گا۔ ابن عاصم نے کتاب السند میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت عمروبن ذُراره وضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: میر بے پاس عبدالله یعنی عبدالله بن مسعود رضی الله عند عند الله عند ال

#### تزغيب

# ا چھے کام کی ابتداء کرنا تا کہ دوسرے دیکھ کراس کی پیروی کریں تر ہیپ

برے کام کی ابتداہے بچنا کہ کہیں دوسرے بھی نہ کرنے لگیں

حدیث: حضرت جریرضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ہم ضح کے وقت رسول الله عظیفتے کے پال حاضرتے کہ آپ کی خدمت جریرضی الله عقیقتے کے پال حاضرتے کہ آپ کی خدمت میں آبک تو م عاضر ہوئی جوگئی میں صرف کمبل یا چونے پہنے ہوئے تھی۔ گلے میں آبواریں تمال کی ہوئی تھیں۔ اس میں عام لوگ بلکہ سب می قبیلہ مصنرتے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کی فاقد کشی ملا حظر فر ما کررسول الله عقیقتے کے چرو پاک کا رنگ بدل گیا ۔ ان کو الله عند کو تھم دیا تو انہوں نے ادان واقامت کہی۔ آپ نے نماز پڑھائی ۔ پھر خطبہ ارشاو فر مایا ، اور فر مایا ؛ اے لوگو! پہنے پروردگارے ڈرتے رہوجس نے جمہیں واقامت کہی۔ آپ نے نماز پڑھائی ۔ پھر خطبہ ارشاو فر مایا ، اور فر مایا ؛ اے بگاہان ہے۔ (الآیہ) اور سورہ حش کی ہے ایک جان ہے پیدا فر مایا۔ (آپ کے اور سورہ حش کی ہے ہیں) ۔ آپ شک اور اور ہر جان کو دکھنا جا ہے کہ اس نے کل کے گئی آگے بھیجا ہے (ا)"۔

اورفادوق اعظم رضی الله عندکا نماز تراوش کی برماحت قائم کر کے فر مانا کہ بغینب البِک عَدُ خَذِید بربرت ایچی پرعوت ہے۔ بریمی ہر عوت مے منوع شہوئے برمرش وال ہے۔

یادر سے ٹربیت اسلام سے اصول چار ہیں۔ قر آن تھیم، مدیث رمول ع<mark>لیکٹ</mark>ے اجماع میں ادوقیاں۔ چونکہ اجماع اور قیاس قر آن وحدیث ک تافع ہیں۔ اس کے امادیث میں معرف قر آن وسنت کا ذکر ہوا۔ ان اصول ادبو کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پیلیقر آن پاک مجرحدیث اس کے بعد اجماع ادوا قریمی قباس۔

1 - قار کمن کی سمولت کے لئے دونوں آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

نمبر 1 اے لوگواؤردا ہے رہ سے جم نے جمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ اوراس سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا۔ اوران دونوں سے بہت سے مروادر محور تمی مجیلا ویں۔ اوران الله سے ڈروز میں کے داسلاستم موال کرتے جوادر ڈور) قطع کری کرنے سے سے شک الله تعالی آم پر بھیبان فمبر 2 اے ایمان دالو! الله سے ڈروز اور بر جان کو دکھنا چاہیے کہ اس نے کل (قیامت) کے لئے کیا آگے بھیجا اور الله سے ڈرتے رہو بے شک الله تعالیٰ تمہارے اٹھال کی بوری چر رکھنا ہے۔ ( حشر: 18) آدی کواپے دینار، درہم، کیڑے اور گذم، مجور کے پیانوں سے صدقہ کرنا چاہیے تی کہ آپ عظیظتے نے فر بایا: چاہے مجور ک ایک جانب ہی ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک انساری ایک تھیلا کے کرآئے جس کے بو تھے ان کا ہتھ تھک رہاتھا بگر تھک چکا تھا۔ پھر تو لوگوں کا (دیکھا دیکھی ) تا نتا بندھ گیا یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کیڑوں کے دو ڈھر دیکھے جی کہ میں نے رسول الله عیسی تھیائٹے کے چرہ انور کوسونے کی ڈلی کی طرح چیکتے دیکھا اس پر رسول الله عیسی نے نے فرایا بین سن فی الاسلام سنڈ تھ حَسنَة فَلَهُ اَجُورُ هَا وَاَجُورُ مَن عَبِلَ بِهَا مِن بَعْدِ ہون غَیْرِ اَن یَنقص مِن اُجور هِم شَیْء وَمَن سَنَ فِی الاسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لئے اس کا بھی اجر ہاوران کا بھی جواس پراسے بعد گل کریں گے اور ان کے اجریل کوئی نہ ہوگی۔ اور جس نے کوئی براطریقہ جاری کیا تو اس پراس کا گناہ بھی ہوگا اور ان کا بھی جواس پرالی جواس پر کیل کریں گے اور ان گاور ان کے گنا ہوں میں کچھی نہ ہوگی۔

مسلم نے روایت کیا اورنسائی ، ابن ماجداور ترندی نے بھی مخضر أروایت کیا۔

حدیث: حضرت صدیفہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کتبے ہیں: ایک آدمی نے رسول الله علیقے کے زمانہ پاک میں سوال کیا تو اوگوں نے اسے چھودیدیا تو پوری تو م نے اسے دینا شروع کردیا۔ پر ایک آدمی نے اسے کچھودیدیا تو پوری تو م نے اسے دینا شروع کردیا۔ تو رسول الله علیقیق نے فرمایا: جس شخص نے کوئی نیکی کا کا م شروع کیا پھراس کا م کوا پنالیا گیا تو اسے اپنا اجر بھی اور اس کی بیروی کرنے والے کے اجر کے برابر بھی اندا وراس کی بیروی کرنے والوں کے گنا ہوں کے برابر بھی گنا ہوں اس کے گنا ہوں کے برابر بھی گنا ہ ہوگا اور اس کے گنا ہوں کے برابر بھی گنا ہ ہوگا اور اس کے گنا ہوں کے برابر بھی گنا ہوگا اور اس کے گنا ہوں کے برابر بھی گنا ہ ہوگا اور اس کے گنا ہوں کے برابر بھی گنا ہ ہوگا اور ان کے گنا ہوں بھی کوئی کی نہ ہوگی۔

احمد دعا کم نے روایت کیا، حاکم نے کہا بیر حدیث سیح الا سناد ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ کی حدیث بے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند بروایت بر تی اکرم علی نے فر مایا: کوئی ایک جان نہیں جے ظلما قل کیا جائے گراس کے خون کا ایک حصہ آ دم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ پہلاتھ مس نے قل کو جاری کیا (1) (پہلاقل کیا)۔ بخاری مسلم بر مذی۔

حدیث: حضرت واثله بن استع رض الله عنه نبی پاک عظی است ادادی بین که آپ نے فرمایا: جس نے کوئی اچھاطریقه به جاری کیا تواسے اس وقت تک اجر ملتارہ گاجب تک اس کی زندگی میں یا بعدا زموت اس طریقه پر مُل ہوتارہ گاجتی کدوہ طریقہ متر وک ہوجائے۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کا گناہ ای پر ہوگا یہاں تک کدوہ براطریقہ متر وک

1۔ حضرت آ دم ملیہ السلام کے بیٹے کا بیل نے اپنے بھائی ہائیل کو مخش حسد کی وجہ سے آن کردیا تھا۔ یہ ذیا میں پہلاا انسانی تنل تھا تفصیل کے لئے قر آن تکیم کا چہانیا دو امور دما کد د کارکن ٹائبر 5 دیکھیں۔ (مترجم) ہوجائے اور جو تخص ( کسی ایتھے یا برے کام کی ) کوشش کرتے ہوئے مرگیا تو روز قیامت دوبارہ افعائے جانے تک اس کی کوشش کامکل جاری رہےگا۔ ( قیامت تک ثواب یاعذاب ملتار ہےگا )۔اے طبرانی نے کبیر میں ایسی اسنادے روایت کیا جو بےغبارے۔

حدیث: حضرت بمل بن سعدرض النه عنها ہے روایت ہے کہ نی سرور علیا اللہ بنایا : بے شک بینکیاں فرزانے ہیں اور النہ خوانوں کے لئے جھے اللہ عنہاں فرزانی کے اللہ عنہاں ہیں قو مبارک ہوائی بندے کے لئے جھے اللہ عنہ وجل نے لیکی کا فری اللہ اللہ اللہ اللہ بنایا۔ روایت کے اللہ نے برائی کے لئے تجھے اللہ بنایا۔ روایت کیا اس ماجہ نے ، الفاظ انہیں کے ہیں۔ اور ابن الی عاصم نے بھی روایت کیا اس کی سند میں زمی ہے۔ اور ترفدی میں بھی اس کا بعاد ہے۔

۔۔ ، حدیث: سیدنا الوہررے ورضی الله عندروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: رسول الله عظیفتے نے فرمایا: مَامِنُ دَاعِ یَّذَهُوَا إلیٰ شَیْءَ اِلَّا وَقَفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَادِهُا لِیْنَعُوبَهِ مَا دَعَا إِلَیْهِ وَانُ دَعَا رَجُلٌ دَجُلَّهِ (ایھی یابری) کی چیزی طرف وقوت دینے والا قیامت کے دن اپنی وقوت لئے ہوئے آتی دیرتک کمڑار ہے گا جتنی دیرتک (دنیا میں) وقوت دیارہا ہوگا۔اگر چیکی آ دمی نے ایک بی آ دمی کو وقوت دی ہو۔ ابن ماجینے روایت کیا۔اوراس کے راوی ثقیہ ہیں۔

# كتاب العلم (1) ترغيب علم،طلب علم اورتعليم وتعلم علماءوطلباء كي فضيلت

حدیث: حضرت معاویرض الله عند سروایت ہے۔ کتب میں: رسول الله علیات فرمایا: مَن فیرد الله به حَیراً فَقَقَهُ فی الرقین، الله تعالی جم کے ساتھ بھائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی جمدے عافر مادیتا ہے۔ بخاری مسلم، ابن ماجہ نیز الدیعلی نے بھی روایت کی اور بیالفاظ نیادہ کے" اور جے دین کی جمونیس دیتا اس کی پروائیس فرماتا "۔ اور طبر انی نے مجمد میں روایت کی روائیس فرماتا "۔ اور طبر انی نے اللہ میں روایت کی ۔ اس کے الفاظ بیبیس" میں نے رسول الله علیات کو رائے ساندا ہے اوگو اعلم تو صرف سی محضے ہے آتا ہے اور قسی بھی سے الله بیس کرنا ہا ہائی کرنا چاہتا ہے اسے دین میں بجھ عطافر ما دیتا ہے۔ اِنْتَا یَخْشَی الله مِن عِبَادِةِ الله الله مین الله بیا کہ بندوں میں سے الله سے ڈرنے والے تو علاء (بائل) ہی ہیں۔ اس کی اساد میں الله کے بندوں میں سے الله سے ڈرنے والے تو علاء (بائل) ہی ہیں۔ اس کی اساد میں الکہ روئیس۔

1- علم سے مراعلم شرق مین قرآن مدیث ، فقد وغیر و کاعلم ہے علم اللہ کا فور ہے جو بند ہے کوعطا فر مایا جا تا ہے۔ بیطم دوسم کا ہوتا ہے۔ کی اور لدنی۔ اگر بندہ کی بند سے سے مم سیکھتے تھے کہ درند لدنی ۔ وی ، الہام فراست و غیر الملم لدنی کی اقسام ہیں۔ وی انہیا جلیم السلام کے ساتھ ضاص ہے اور الہام اولیا ، اللہ کے ساتھ ۔ فراست ہمرموس کو بقد دائیان عظاموتی ہیں۔ ان ہم سے چندا کیک طاح تھے ہوں : علم اور علام کے فضائل میں بہت تی آیا۔ تر آئی دارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے چندا کیک طاح تھے ہوں : تر جمہ : اگرتم علم تھی ان گائٹ کی ڈیکٹو زنر انہیا ، 7 )

جمہ: الرم ہم نمان رہے اواہل ہم ہے کو چھالیا کرو۔ گزار مجھ نائیں میں سائن مرکز کی ہیں کی نیستر مرفع کا موقع کا روی ( co. bi: کو

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمْ وَالْعُلَمْ وَالْعُلَمْ وَالْمُ اللَّهُ عَذِيْرٌ عَفُونٌ (فاطر:28)

ترجمہ: الله كے بندوں ميں سے صرف ملاء مى پورى طرح اس (الله ) ہے ڈوالے بيں۔ بے تك الله تعالى خلے والا بهت بخشے والا ہے۔ وَعَالِيَسَتَوِى الْإِنْ عَلَى وَالْيَوِيْرُ فَى وَكِوالظَّلُتُ وَكِوالْخِلُ وَكِوالْخِلُ وَكَوالْمَدُونُ فَ وَعَالِيسَتَوِى الْأَحْدِيَا فَوَكَوالْوَمُونِ اللهِ عَلَى وَكَالِمَةُ وَمُنْ اللهِ عَلَى وَكَالِمُؤْلِقُ فَعَالِمَ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل وَعَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ترجمہ:اور برابڑمیں ہو یکتے اندھا( کافر )اور مینا(موئن)اور نہ یکسال ہو یکتے ہیں اندھیرے(باطل یا جہالت)اورنور( حق یاعلم)اور نہ ایک چیسے ہو سکتے ہیں سایہ (ٹو اب)اوردھوپ (عذاب)،اورنہ بی ساوی ہو یکتے ہیں زندے(ال علم )اورئر دے(جہلاء)۔

شَهِي اللهُ أَنَّهُ إِنَّ إِنَّهُ إِنَّ هُوا لُمَلَّاكُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِهِ الْقِلْمُ الْإِلْقِ عَلَى اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الله

تر جمہ: شہادت دی اللہ نے کہ بے شک اس کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں۔ اورفرشتوں اوراہلِ علم نے بھی (شہادت دی کداس کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں اوراس بات کی کہ ) وہ عدل وانصاف تائم فر بانے والا ہے کے کئی بھی اس کے سوامع دونتیں جوغلبے والا ہے۔

بَلُ هُوَالِثُ بَيِّنَاتُ فِي صُدُوبِ النَّيْنَ أُوتُواالْعِلْمُ وَمَا يَجْعَدُ وَالنِّيْ الْالْلِمُونَ (عَبوت:49)

ترجمہ: بلکدووروش آیتیں ہیں جو محفوظ میں ان لوگول کے سینول میں جن کو علم دیا گیا ہے۔ اور طالموں کے سوا حماری آیات کا انکار کو کی نمبیس کرسکا۔ (مترجم)

حدیث: حضرت عبدالله یعنی این معود رضی الله عند به روایت ب کتیج بین، رسول الله عظی نے فریایا: جب الله پاک کمی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے واسے دین میں مجھداری عطافر ما تا ہے۔ اور اس کے دل میں ہدایت وال دیتا بے برزار اور طبر انی نے کیبر میں روایت کیا ، استاد درست ہے۔

. حديث: حفرت ابن ممرض الله عنها بروايت ب\_فرماتي مين درسول الله عَلِينَةُ في فرمايا: أَفْصَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقُهُ وَأَفْصَلُ اللّهِ مِن الْوَرْعُ، أَضَلَ عَبادت فقه به اورافضل دين تقويل -

طرانی نے آھے ایم معاجم ثلاثہ میں ذکر کیا۔ اس کی اسناد میں محمد بن الی لیا ہیں۔

حديث: حضرت مُذيف بن يمان رضى الله عنهما بدوايت ب- كتيم بين: رسول الله عَلَيْنَ ف ارشاد فرمايا: فَضُلُ الْعِلْمِ حَيْوٌ فِن فَصُلِ الْعِبَادَةِ وَحَيْدُ دِينِيكُمُ الْوَرْعُ، علم كَ نَضيات، عبادت كى نَضيات بن ياده باورتهار بدين كى بملائي تقوى كب-

طبرانی نے اوسط میں اور بزارنے باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: عبدالله بن عمرورضی الله عنها، رسول الله عنظی ہے رادی کہ آپ نے فرمایا: "قَلِیلُ الْعِلْمِ حَیْدٌ مِّن کَیْدِ الْعِیَادَةِ" تَقُولُ اسْاعُلَم، بہت عاموت ہے بہتر ہے۔اورآ دی کوفقہ (دین کی تجھداری) کافی ہے۔ جبکہ الله کی عبادت کرتا ہو۔ اورآ دی کواتی جہالت کافی ہے کہا ہی رائے برغرور کرتا ہو۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اساد میں اسحاق بن اسید ہے اور اس میں نری کی توثیق پائی جاتی ہے۔ بیعتی نے کہا۔ہم نے اس کومیح طور پرمطرف بن عمد الله بن تحیر کے تول سے روایت کیا۔ پھراس حدیث کا ذکر کیا۔والٹھ اعلم۔

#### فصل

جاسکتا(1)۔

مسلم، ابوداؤ در تر فدی، نسائی ، ابن ماجه، ابن حبان (اپنی سیح میں) اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بیہ حدیث مسلم و بخاری کی شرط میں جیح ہے۔

ابوداؤد، ترندی، ابن ماجه، ابن حبان (اپن صحیح میں )اور بیمجی نے روایت کیا۔

<sup>۔</sup> یعنی کامیاب وہ ی ہے جس کے اعمال اچھے ہوں نیب پر فخر نہ کیا جائے۔ الله پاک کافر مان ہے: یافّ آگر مُنٹم عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفَقِيكُمُ ۖ (الْجُرات:13) الله کے زدیک زیاد ہزت والا وہ ی ہے جوزیاد و پر بیز گار ہو۔ بند و مُشق شدی ترک نسٹ کن حالی کا ندر سراو فلال این فلال چزے نیست ۔ ( متر جم )

دو(علم)عمل سے مقدم ہے۔عمل اس کا تابع ہے۔خوش بختوں کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔اور بدبختوں کواس سے محروم رکھا حاتا ہے۔

۔ ۔ ان عبدالبرالغری نے کتاب العلم میں موئی بن محمد بن عطا قرشی کی روایت سے ذکر کیا، کہ ہم سے بیان کیا عبدالرحیم بن زیدالع عبدالرحیم بن زیدالعمی نے اپنے باپ سے انہوں نے حس سے، اور فر مایا کہ بیر حدیث حسن ہے۔ کین میر سے زد یک اس کی ا اساد تو مئیس اور ہم نے اس کو تلف طرق سے موقو فا بھی روایت کیا ہے۔ ای طرح فر مایا '' اس کا مرفوع ہونا خریب ہے''۔ والٹھ اعلم۔

حدیث : حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی الله عند سے روایت ہے.. کہتے ہیں کو مئیں نجی کمرم علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک علیہ ان عسال مرادی رضی الله عند کے خوش کیا: یارسول الله علیہ اسم علم حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے فرایا: مَر حَدًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، اِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ تَحَفَّهُ الْمَلَيْكَةُ بِاَجْدِحَتِهَا، علم طلب کرنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے فرایا: مَر حَدًا اللهِ عَلَم اللهِ الْعِلْمِ، اِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ، اِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ، اِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ، اِنْ عَلَى اللهِ الْعِلْمِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُو

احمد وطیرانی نے با سناد جیدروایت کیا۔لفظ طیرانی کے ہیں۔ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے کہا۔ بیرحدیث صحیح الا سناد ہے۔ابن ماجہ نے بھی اختصار کے ساتھ ای اطرح کی روایت کی۔

حدیث: سیدنانس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ کتبہ میں: رسول الله علیضی نے فرمایا: علم حاصل کرنا، ہر مسلمان بر فرض ہے، اور نا اہل کوعلم سکھانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خزریوں کے گلے میں موتی، جواہرات اور سونا ڈالنے والا (1)۔ این ماحدو غیرہ۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنها ب روایت ہے۔ کتبے میں: رسول الله عبی نے ارشاد فرمایا: جے طالب علمی کی حالت میں موت آگئی۔ جب الله سے ملاقات کرے گا تواس کے اور انبیا عبیم السلام کے درمیان صرف ورجینوت کا فرق ہوگا بطیر انی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیت: حضرت واثله بن استقر رضی الله عند بروایت بے فرمات بیں: رسول الله علی فی فرمایا: جس نے علم ماصل کرنا چاہا گر رحالا الله علی اس کے کئے دوگنا اجر کھیے گا اور جس نے علم ماصل کرنا چاہا گر ماصل نہ کر سکا تو الله تعالى اس کے لئے دوگنا اجر کھیے گا دورجس نے علی ماصل کرنا چاہا گر ماصل نہ کر سکا تو الله تعالى اس کے لئے ربھی ) ایک گنا جر کھیے گا۔ طبر انی نے کیر میں روایت کیا۔ اس کے راوی ثقتی تو بین گر ان میں کلام ہے۔ حدیث: حضرت خمر ورضی الله عندے روایت ہے کہتے ہیں: دوآ دی رسول پاک علی بھی کے باس سے گذرے۔ آپ

<sup>1۔</sup> مین عمام الناس کے سامنے ایسے باریک اور پیچیدہ مسائل بیان کرنا جوان کی جمھ میں شائم کی عمقل ودانا کی جیس سیدناعلی مرتضی کرم اللہ وجہد کا قول ہے۔ کیڈیو النائس علی قائد و عُلُو اُلِعِم، کولاگوں کے ساتھ ان کی مثل کے مطابق بات کرو۔ (مترجم)

وعظفر مارہے تھے۔ انہیں فرمایا: بیٹے جاؤےتم دونوں خیر پر ہو۔ (وہ بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وعظفم فرمایا ) گجر جب آپ (تشریف کے جانے کے لئے ) گھڑے ہوگئے اور آپ کے صحابہ رضی التا تمنہم چلے گئے تو وہ دونوں کھڑے ہوکر عرض کرنے گئے: یارسول الله عیلیہ ا آپ نے ہمیں فرمایا تھا'' تم دونوں بیٹے جاؤ، تم خیر پر ہو' تو کیا یہ ہمارے لئے خاص ہے یا سب کے لئے عام ہے؟ آپ عیلیہ نے فرمایا: صَامِن عَبْلِی یَطُلُبُ الْعِلْمَ اِلاَّ کَانَ کَشَارَةَ مَاتَقَدَّمَ، کوئی ہندہ ایرانہیں جوملم حاصل کرتا ہوگر (یرحصول علم کی کوشش) اس کے پہلے (صغیرہ گنا ہوں) کا کفارہ ہوتی ہے۔ ایرانہیں جوملم حاصل کرتا ہوگر (یرحصول علم کی کوشش) اس کے پہلے (صغیرہ گنا ہوں) کا کفارہ ہوتی ہے۔

تر مذی نے مختصر أروایت كیااور طبرانی نے بھی كبير ميں روایت كیا۔الفاظ انہیں كے ہیں۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: سات چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کے لئے جاری رہتا ہے حالا تکدوہ مرنے کے بعد قبر میں پنٹی چکا ہوتا ہے۔ نبر 1 کسی کو علم سکھایا، نبر 2 نبر بنوادی، نبر 3 کنواں کھدوا دیا، نبر 4 کوئی تھجور (وغیرہ) کا درخت لگوا دیا، نبر 5 سجد بنوائی، نبر 6 کوئی مصحف (کتاب لکھ کر) چھوڑ گیا، نبر 7 یا کوئی بچے چھوڑ ا جواس کے مرنے کے بعداس کے لئے دعائے منفرت کرے۔ بزارنے اور ابولیعم نے حلیہ میں دوایت کیا۔

حدیث: حضرت عمر رضی الله عند ب روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: کسی کمانے والے نے فضلیت علم کے برابرکوئی کمائی نہیں گی۔ (علم سب سے بوئی دولت ہے) علم ،صاحب علم کو برایت کی طرف رہنما انگر کتا ہے۔ یا ہے کارکا مول سے روک ویتا ہے۔ اور جب تک عمل درست ندہو وین درست نہیں ہوتا۔ (اورعمل بغیرعلم کے درست نہیں ہوسکتا)۔

طبرانی نے بمیراورصغیر میں ذکر کیا۔لفظ کبیر کے ہیں۔صغیر میں بدالفاظ ہیں۔''حَتّٰی یَسْتَقِیمٌ عَقَلُهُ'' جب تک عثل درست نہو( دین درست نہیں ہوتا)۔ دونوں کی اساوقریب قریب ہیں۔

حدیت: حفرت ابوذرا ورحفرت ابو ہریرہ رضی الله عنها سے مروی ہے۔ دونوں فرماتے ہیں: آدی کا ایک مسلم سیکھنا، ہمارے نزدیک ایک ہزار رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: إذا جَاءً ا الْمَوْتُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَى هٰذِيْ الْحَالَةِ مَاتَ وَهُوَ شَهِيْلٌ، جب طالب علم کوموت آتی ہے اور وہ اس (طالب علم کی) حالت میں ہوتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔

بزارنے اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ گراوسط میں کہا: (ایک مسئلہ کا سیکھنا) اس کے لئے بزار رکعت ہے بہتر ہے۔ حدیث: حضرت ابوذر رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: اے ابوذرائم صبح کروائ حال میں کہ فَتَعَلَّمَ اَیَّةً مِّن کِتَابِ اللّٰهِ حَمَّوٌ لَّكَ مِن اَن تُصَلِّی مِاللّٰهَ دَکُعَةِ، تم نے الله کی کتاب سے ایک آیت سیکھی، ہو۔ یہ جہارے لئے ایک سور کھا تفل پڑھنے ہے بہتر ہے اور تہاری حق اس حال میں ہوکہ، فَتَعَلَّم بَابُ مِن الْعِلْم عُمِلَ بِهِ حَمَّو لُكَ مِن اَن تُصَلِّى اَلْفَ دَکُعَةِ، تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہوائ (علم ) پڑئل کیا گیا ہویا دہ تو یہ تہارے لئے

ایک ہزارر کھات نوافل ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اے ابن ہا حہ نے با شادھن روایت کیا۔

۔ وی دخرت ابو ہررہ درض الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله عیافی کو فرماتے سانا: دنیا ملعون ہے اور جو کچھاس میں ہے سوائے ذکر الله کے اور اس کے متعلقات کے، عالم (وین) اور (دینی) طالب علم کے، سبملعون ہے۔

ترندی،ابن ماچهٔ بیهتی ،ترندی نے فرمایا، بیصدیث سے۔

ويدن سن بيدس الله بن مسودرض الله عند رسول الله عند عدوايت كرت بين كدآب عليه في فرمايا: مَنُ تعَلَيْهُ فَ مُرايا: مَنُ تَعَلَّمُ بَابًا مِنَ العَلْمِ لِيُعَلِّمُ النَّاسَ أُعُطِى قُوَابَ سَبُعِيْنَ صِدِّيقًا، جَن خُص فَعْمُ كاليك باب يكما تاكولُول وسما عَقَلَمَ بَابًا مِن العِلْمِ لِيعَلِمَ النَّاسَ أُعُطِى قُوَابَ سَبُعِيْنَ صِدِّيقًا، جَن خُص فَعْمُ كاليك باب يكما تاكولُول وسما عَلَى المُعَلَمُ النَّاسَ أُعُطِى قُوَابَ سَبُعِيْنَ صِدْنِيقًا، جَن خُص فَعْمُ كاليك باب يكما تاكولُول وسما عَلَم عَلَم المُعْمَل عَلَم المُعَلَم المُعْمَل عَلَم المُعَلِم المُعَلِم المُعْمَلِ عَلَى المُعَلِم المُعْمَل عَلَم المُعْمَلِي المُعْمَل عَلَم المُعْمَلِم اللهِ اللّه المُعْمَلِم المُعْمَلِم المُعْمَلِم المُعْمَلِم المُعْمِلُم المُعْمَلِم المُعْمَلِم المُعْمَلِم المُعْمَلِم المُعْمَلِم المُعْمَلِم المُعْمَلِم المُعْمَلِم المُعْمِمُ المُعْمِلِم المُعْمِلُولُ المُعْمَلِم المُعْمِلُم المُعْمِلُم المُعْمِلُم المُعْمِلُم المُعْمِلُم المُعْمِلُم المُعْمِلِم المُعْمَلِم المُعْمِلِم المُعْمِلِم المُعْمِلِم المُعْمِلِم المُعْمِلِمُ المُعْمِلِم المُعْمِلِم المُعْمِلِمُ المُعْمِلِم المُعْمِلِم المُعْمِلِمُ المُعْمِلِم المُعْمِلِمُ المُعْمِلِمُ المُعْمِلِمُ المُعْمِلِمُ المُعْمِلِمُ المُعْمِلِمُ المُعْمِلِمُ المُعْمِلِم المُعْمِلِمُ المُعْمِ

حديث: حضوت الو بريره رضى الله عند روايت ب - كتة بين: رسول الله علي في في مايا: الله تعالى في جو (فرائض وواجبات) فرض ك ، كولى بنده اليانيس من في ان من ايك ، دو، تين، عاديا پائج كلمات يكسه - بحر (زندگ بحر) ان كو سكيتا سكها تار با مگروه جنت من داخل به وكا حضرت الو بريره رضى الله عند فرمات بين: جب مين في رسول الله علي الله سه د كلمات سن بس، اس كه بعد كولى حديث بين مجولا بول -

ابونیم نے روایت کیا۔اس کی اسناد حسن ہیں بشر طبیکہ ابو ہر پرہ درضی اللہ عنہ ہے حسن کا ساع صحیح ثابت ہوجائے۔

حديث: اورانكى سے بيروايت بھى ہے كہ بى سرور عظیہ نے فرمایا: اقصَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرُهُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ مُعَلِّمُهُ أَحَادُ النَّسُلِمَ، بهترين صدقه يہ بِرُمُسلان آدئ لَمُ يَعْلَمُ اللهِ عَلَمًا لائِمَ عَلَمًا

انے ابن ماجہ نے حسن اساد کے ساتھ حسن کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند بروایت ہے۔ کتے ہیں: رسول الله عظیمی فرمایا: دوآدمیوں کے سواکی پرحسد(۱) کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ جے الله نے مال دیا تو اس نے اسے صحیح مصرف پرلگایا۔ دوسرا وہ جے الله نے علم دیا تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھا تا ہے۔ بخاری وسلم۔

· حدیث: حفرت ابوموی رض الله عند روایت ب کتیم میں: رسول الله علیقی نے فرمایا: جوعلم و برایت دے کر الله نے بھیج بجباب اس کی مثال اس بارش کی ہی ہے۔ جوز مین پر برتی ہے۔ تو اب اس زمین میں سے پھے حصدوہ ہے جو صاف (زرخیز) ہے وہ یانی کوقبل (جذب) کرلیتا ہے اور کھاس و بز، مکرت سے نگاتا ہے اور اس میں سے پچھے حصدوہ ہے

1۔ لفظا حمد ابول کرمراد مجی اقد کی دومرے کی نعت کے زوال کی تمنا ہوتی ہے۔ بیر ام ہے۔ قرآن پاک میں ای سے بناہ انتھے کا تھم ہے۔ وَ مِن شَنْو خاسیو اِ ذَا حَسَدَ (المفلن: 5) اور مجی دومرے کی نعت جسی نعت کے حصول کی تمنا ہوتی ہے۔ اسے غیط (رشک ) کہتے ہیں۔ اس بھی پچھورج نمیں۔ حدیث ذکور میں ''صدا'ے بچی مراد ہے۔ (مترجم) جوخت (پھریلا) ہے وہ پانی کوروک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے کہ اس ہے پیٹے ہیں۔ کھیتوں کو سیراب کرتے اور فصلیس پیدا کرتے ہیں۔ وہ بارش ایک ایسے صدز مین پڑھی برتی ہے جو صرف چیٹل میدان ہے۔ نہ پانی کو روکتا ہے اور نہ کوئی گھا س ہی اگا تا ہے۔ تو پر کبلی ) مثال ہے اسٹخض کی جس نے الله تعالیٰ کے دین میں سمجھ پیرا کی اور جو پچھ (علم وہدایت) الله نے جمعے دے کر مبعوت فربایا ہے، اس نے اسے فائدہ دیا۔ اس نے اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سیکھا یا۔ اور (دوسری) الشہ نے جمعے دے کر مبعوت فربایا ہے، اس نے اس (علم وہدایت) کے لئے سربی نہیں اٹھایا (تو جہند دی) اور اس نے الشہ کی اس ہاے کو قبول ہی نہیں کیا جو جمعے دے کر بھیجا گیا ہے۔ بخاری وسلم

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ درضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کتبے ہیں: رسول الله علی الله عند فرمایا: بے شک مومن کے اعمال دستات جواس کی موت کے بعد بھی اسے پہنچتے رہتے ہیں (ان کا ثواب پہنچتار ہتا ہے ) ان میں سے (ایک) علم ہے جواس نے سکھا در آگے پھیلایا (دوسرا) نیک بچہ ہے جواس نے اپنے چھیے چھوڑا (تیسرا) کوئی کتاب ہے جواس نے ورشہ میں چھوڑی ۔ (چیقی) مجد جواس نے تعمیر کی۔ (پانچوال) مسافر خانہ جواس نے بنایا۔ (پھٹی) نہر جواس نے جاری کرائی۔ یا (ساتوال) صدفہ ہے جواس نے اپنی صحت وزندگی میں اپنے مال سے نکالا۔ بیسب (اعمال) اسے مرنے کے بعد بھی ملتے ہیں۔ (ان کا ثواب ماتار ہتا ہے )۔

این ماجہ نے باسناد حسن ، تیمنی نے اور این خزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا۔ لیکن اس میں بیدالفاظ میں کہ سر کار نے فر مایا: '' یا کوئی نہر جواس نے کھدوائی''اور اس میں کتاب کاؤ کرنہیں ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیفے نے فرمایا: جب این آدم مرجاتا ہے وال کے مل (کا سلسلہ) منقطع ہوجاتا ہے گرتین چزیں ہیں (جومنقطع نہیں اور ثواب مسلسل ملتارہتا ہے)، صَدَقَة جَادِيَة اَوْعِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْوَلَهِ صَالِح يَنْعُولَهُ، نمبر 1 صدقہ جاریہ نبر 2 علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے نبر 3 نیک اولاد جواس کے لئے کہن مرگ دعا کرتی رہے۔ مسلم وغیرہ۔

حد يد: حضرت ابوقاده رضى الله عند سروايت ب- فرمات بين: رسول الله عظي فرمايا: نيكيال جوآدى اپني يجهج چهور جاتا ب تين ايس الله علي فرمايا: نيكيال جوآدى اپنجا يجهج چهور جاتا به تين ايس منبر 1 نيك اولا دجواس كے لئے دعا كرتى به ينجا رہتا ہے۔ اور نبر 3 و علم جس براس كے بعد عمل ہوتار ب (مثلاً كتاب كه جانا)۔

اسے ابن ماحد نے با سنادشچے روایت کیا۔

حدیث: حضرت این عباس رض الله عنبها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیا تی نظرت این اس سے علماء دو (طرح کے) آ دی ہوں گے۔ ایک وہ جے الله نے علم بختا تو اس نے اسے لوگوں کے لیے خرج کیا۔ نہ اس پرکوئی طمع رکھا اور نہ اس کے بدلہ میں کوئی قیت وصول کی۔ بیرہ وہ عالم ہے کہ اس کے لئے سمندر کی جھیلیاں بھٹکی کے جاریا ہے اور فضائے آسانی میں پرندے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ دومرا وہ آ دی جے الله نے علم دیا تو اس نے اس سے الله کے بندوں کے ساتھ بخل کیا۔اس پرطع رکھااوراس پر قیت وصول کی، یہ وہ عالم ہے کہ اسے قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔اورایک پکارنے والا پکارے گا کہ یہ ہے وہ آ دی جے اللہ نے علم دیا تھا گر اس نے اس سے اللہ کے بندوں سے بخل کیا۔اس پرطع رکھا اوراس کی قیت وصول کی حساب و کتاب ختم ہونے تک یہ ای حالت میں رہے گا۔

وہ من پیسے ویں کے حاجب کا بیاد علی عبدالله بن خداش ہے۔ میرے علم کے مطابق صرف این حبان نے طبرانی نے اسے اوسط میں ذکر کیا۔ اس کی اسناد میں عبدالله بن خداش ہے۔ میرے علم کے مطابق صرف این حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔

حدیث: حضرت ابوا مامدرض الله عندروایت کرتے ہوئے گئتے ہیں: رسول الله عنظیہ نفر مایا: اس علم کولازم پکڑوال سے پہلے کہ اس کو گئت میں الله عندروایت کرتے ہوئے گئتے ہیں: رسول الله عندروایت نظی اور اگلو شھے کے سے پہلے کہ اس کو گئی کو اس طرح اکٹھا فر مایا۔ پھرفر مایا: العَالِم وَالْمُتَعَلِّمُ شَوِیكُنِ فِی الْحَدِیْرِ وَلاَ حَیْرَ فِی سَانِمِ النَّاسِ، عالم اورطا لبعلم دونوں بھائی میں شریک میں اور (ان کے علاوہ) باقی لوگوں میں پھے بھائی نہیں ہے۔

اسے ابن ماجہ نے علی بن پزیدعن القاسم عنہ کے طریق سے روایت کیا۔

. احمد نے انس کے ساتھی ایو مفص ہے روایت کیا۔ میں (صاحب کتاب)اسے نہیں جانتا۔ اس میں رشدین بھی ہے۔ حدیث: سہل بن معاذ بن انس رضی الله عنم اپنے باپ ہے رادی میں کدئی کریم عظیمی نے فربایا: جس نے علم سیمعا تو اسے اس پڑل کرنے والوں کا اجربھی لمے گا عمل کرنے والوں کے اجرہے بھی کچھیم مذہوگا۔

اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامرض النه عند روایت بے کررسول الله علیہ کے بارگاہ میں دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں ایک عالم تھا اور دوسرا عابد تو آپ علیہ افضل الصلوۃ والسلام نے فرمایا: فضل العالم علَی العابد کی فضل کی علی العابد کی فضل کی خطاب علی العابد کی فضل کی فضل کے علی العابد کی فضل کی منافع کی العابد کر العابد کی العابد

رویا ہے۔ حدیث: «هنرت لغلبہ بن حکم صالی رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رمول الله عَبِی اللهِ عَبِی اللهِ عَ

<sup>1- &</sup>quot; مسلوّة" بمعنى رتب خامس كنسبت الفدتعال كالحرف بوتومعنى بوگا ازال رحت اوراكر كلوقات كى طرف بوتواب معنى بوگا ، دعائے زول رحت \_ (حترجم)

جب النه عزوجل بندوں کا فیصلہ فرمانے کے لئے اپنی کری پر بیٹھے گا تو علاء سے فرمائے گا۔ میں نے تنہیں اپناعلم اور ملم (اخلاص) صرف اس کئے عطافر مایا تھا کہ تبہارے گناہ معاف فرمادوں،اور جھے کچھ پرواہ نبیں ہے ( گناہ کم ہوں یازیادہ)۔ طبرانی نے کبیر میں روایت کہا،ای کے راوی اثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت ایوموک رضی الله عندے روایت ہے۔ کتے ہیں: رسول الله ﷺ فربایا: الله تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھ عالم علیہ علیہ فیکم لا عَدِّبَکُم بندوں کو اٹھا کے گا بھر علاء (بائمل) کو الگ کر کے فرباے گا: یَامَعَشُو الْعُلَمَّاءِ إِنِّی لَمُ اَضَعُ عِلْمِی فِیکُمْ لا عَدِّبَهِ اللهِ عَلَمَ مَا اللهِ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَا عَلَمُ ع

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عند بروایت بر کتبی بین: رسول الله عین فی نایا: (قیامت کے روز) عالم اور عالم اعلام الله عین کردی جائے گا۔ پھر عام کو کھم ہوگا کہ جنت میں داخل ہوجا، اور عالم نے فرمایا جائے گا۔ تضرب جاتا کہ تو لوگوں کی سفارش کرے۔

اصبهانی (اوربیہ قی نے حضرت جابر رضی الله عنہ سے ) دغیرہ نے روایت کیا۔

اصبهانی نے روایت کیا۔ حدیث کا عجزاے مدرج کے مشابر رتا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے۔ کتے بین: رسول الله عَلَیْ فَ فَر مَایا: فَقِیلُهُ وَاحِدٌ اَشَذَ عَلَى الشَّيطُانِ مِنْ الْفِ عَابِلِ، ایک فقیر (بائمل عالم دین) ہزار عابدے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔

ت نہ کی ، این ماجہ اور بیم بی نے پر دایت روح بن جناح روایت کیا جو مجاہدے روایت میں مفرد میں۔ تر نہ کی ، این ماجہ اور بیم بی نے بر دایت روح بن جناح روایت کیا جو مجاہدے روایت میں مفرد میں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه نجی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: دین میں مجھداری ہے افضل الله کی کوئی دوسری عبادت نہیں۔ اور دین میں مجھداری ہے۔ انگلِ افضائدہ کوئی دوسری عبادت نہیں۔ اور دین میں مجھور کھنے والا ایک آ دئی ہزار عابدے ہو کہ شیطان پر بھاری ہے۔ لیکلِّ شکیء عباد ہو کہ اور انسلام کا متنون فقد (دین کی مجھ) ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند فرماتے ہیں: دینی مسائل مجھنے کے لئے ایک ساعت بیٹھنا میرے نزدیک لیلة القدر میں جا گئے۔ میں نا دو مجموب ہے۔

دار تطنی اور بیمقی نے روایت کیا تکر بیمقی میں ہے۔ (حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: )'' رات کو صبح تک جاگئے سے زیادہ محبوب ہے''۔اور بیمقی نے کہا: بیالفاظ امام زہری کے قول سے ہیں۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند نے بی روایت ہے کہ آپ مدین طیب کے بازارے گذررہ سے کہ ایک جگر تم ایک جگر تم کے ایک جگر تم کے کہ نے کہا: رسول الله عند اور تم یہاں ہو۔ جا کر اس ہے اپنا حصہ کیوں نہیں لیت ؟ بولے ، کہاں تقیم ہوری ہے؟ حضرت ابو ہریه واقع کی میراث تقیم ہوری ہے؟ حضرت ابو ہریه وضی الله عندویں گھڑے ہوئے گئے ۔ حضرت ابو ہریه وضی الله عندویں گھڑے ہوئے گئے ۔ حضرت ابو ہریه وضی الله عندویں گھڑے ہوئے گئے ۔ حضرت ابو ہریه وضی الله عندویں کی چیز تقیم ہوتے نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریه وضی کی چیز تقیم ہوتے نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریه وضی الله عندی کے افران میں میں میں کہ کو کی گھڑ تھیں ہوئے نہیں دیکھی۔ مشخول تھے ، کچھ تر آن پڑھ رہ سے اور کچھ طال و حرام کا آپس میں تذکرہ کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریه وضی الله عند فران کے گھڑ گئی کہ الله علیہ و مَسلَم ، تباری ہربادی ہو، یکی تو میراث محمد علی الله علیہ و مَسلَم ، تباری ہربادی ہو، یکی تو میراث محمد علی الله علیہ و مَسلَم ، تباری ہربادی ہو، یکی تو میراث محمد علی الله علیہ و مَسلَم ، تباری ہربادی ہو، یکی تو میراث محمد علی الله علیہ و مَسلَم ، تباری ہربادی ہو، یکی تو میراث محمد علیہ کے اس الله علیہ و مَسلَم ، تباری ہربادی ہو، یکی تو میراث محمد علیہ الله علیہ و مَسلَم ، تباری ہربادی ہو، یکی تو میراث محمد علیہ کے اس الے طران نے کیر میں بانادھ میں دوایت کیا۔

#### فصل

ملم نافع

حدیث: حفرت جابررض الله عند روایت ب کتیا بین: رسول الله میلینی نفر مایا: علم دوطرت کا ب ایک وه علم جودگل میں ہو۔ (عالم کے دل پر اثر کرے) بیم علم فائدہ بخش بدو مراوع علم جوزبان پر ہو( دل پر اثر انداز ندہو) میعلم این آدم کے طاف الله تعالی کی ججت ہے۔

اے حافظ ابو یکر خطیب نے اپنی تاریخ میں با سادحس روایت کیا اورا بن عمدالبرنمری نے بھی کتاب انعلم میں حسن بھری ہے مرسلا اسناد بچھے کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عَیَّا یَّتِی خَفْر مِایا: عَلَم کی دوشمیس ہیں۔ ایک علم جودل میں ثابت ہوتو بی علم فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوسراعلم جو صرف زبان پر ہوتو پیغلم بندول کے خلاف الله کی جمت ہے۔ ابومنصور دیلمی نے مندالفر دوس میں ، اصبائی نے اپنی کتاب میں اور پینٹی نے فضیل بن عیاض سے ان کے تول' غیر مرفوع'' سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رصول الله علیہ نے فر مایا: بے شک کچھ علم چھیے ہوئے موتوں کی طرح ہوتا ہے۔ جے عالم بالله لوگ ہی جانتے ہیں، جب وہ اس علم کے موتی بھیرتے ہیں تو الله مز وجل سے غافل وگوں کے مواکوئی اس کا انکار تیس کرتا۔

ابومنصور دیلمی نے مندین اورا بوعبدالرحمٰن سلمی نے اربعین میں روایت کیا۔ اربعین تصوف کی کتاب ہے۔

# تزغيب

## طلب(1) علم کے لئے سفر کرنا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس کی نے کوئی راستہ طلاعت علی اللہ علیہ اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔

مسلم وغيره ، ماقبل باب مين مكمل حديث گذر چكى \_

حدیث: زرین جیش رحمالله کتے ہیں: میں حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی الله عند کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا: کیے آئے ہو؟ میں نے کہا: علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ فرمایا: میں نے رسول الله علیقے کوفر ماتے سنا ہے۔ کوئی خض طلب علم کے لئے گھر سے نہیں نکلا مگر فرشتے اس کے اس عمل کو لیند کرتے ہوئے اس کے لئے اسے پر جیعاد ہے ہیں۔

اسے تر مذی نے روایت کیا اور محج کہا۔ این ماجہ نے بھی روایت کیا۔ بیالفاظ اُنہیں کے ہیں۔ ابن حبان نے اپنی سیح میں اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ حاکم نے کہا: سیح الا سادے۔

حدیث: حضرت تبیصہ بن مخارق رض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مئیں نبی اکرم علی فیل فدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: قبیصہ! کیسے آنا ہوا؟ مئیں نے عرض کی۔ عمر بہت ہوگئ اور من رسیدہ ہوگیا ہوں۔ اس لئے حاضر ہوا ہول کہ آپ جھے بچھالی با تیں سکھادیں جن سے الله میرا بھلاکردے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے قبیصہ! تم جس پھر، درخت

<sup>1</sup>\_ حسول علم کی غرض سے نگلناعظیم الشان عبادت ہے قر آن تکیم فر ماتا ہے:

وَحَاكَانَ الْمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِرُواكَا فَيَّةَ فَكَرُ لِالْقَرَمِنُ كُلِّ فِرَقَقِ مِنْهُمُ مَلَّالِمَةٌ لَيَتَفَقَهُوا فِ الدِّيْنِ وَلِينُوْبِهُوا تَوْمَهُمْ إِذَا بَجَعُوٓ الِلَيْهِمُ مَلَّالِهَةٌ لَيَتَفَقَهُوا فِ الدِّيْنِ بِهُوا لَيَنْفِهُمُ إِذَا بَجَعُوٓ الِلَيْهِمُ مَعَلَّهُمُ يَحْذَبُهُونَ لِإِنْ الْعِينِ وَلِينُونُوا لَكُونُونُ لِللَّهِمِ فَعَلَيْهُمُ مَلَّالِهَةٌ لَيَتَفَقَهُوا فِ

<sup>۔</sup> ترجمہ: اور پیونبین ہوسکتا کہ سارے کے سارے موکن (طلب علم میں) نگل کھڑے ہول کدائ طرح تو نظام حیات متاثر : وویائے گا ) تو یہ کیول نہ ہو کہ ہر قبیلے ہے چنرآ دی نگلس تا کہ دین میں مجھداری ( تفقہ نی الدین ) حاصل کریں اور جب واپس لوٹ کر آئیس تو اپنی قوم کوؤرائیس تا کہ وہ ( ان کی قوم کے لوگ ) بجس ( انٹھ ورسول جلاوعلاو شکھنٹنگی تائر مانی ہے )

قر آن حکیم کی پہلی وحی کے الفاظ پر ذراغور فرمائیں۔ارشادے:

إِقْدَاْ بِالسَّيِرِيَّ لِلَّا أَلَيْنَ مُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ أَوْرَافُرَ مُلِكَ الْاَكُمُورُ أَل أَنْ مُعَلَمَّم بِالْقَلَيْمُ فَعَلَمُ الْأَنْفَ مَالَمَ يَعْلَمُ (العلق: 1-1) ترجمہ: (اے رسول معظم! علی اللہ اللہ برب کے نام کے ساتھ پڑھے جسے جس نے (سارے جہائوں کو) پیدافر پایا۔ جس نے انسان کو جہ جس سے نون سے پیدا کیا۔ پڑھے آپ کارب براکریم ہے (کمی کی کوشش رائیگال ٹیمن جانے دیتا) ووجس نے قلم کے ذریعے علم محلایا۔ ای نے انسان کووہ کھے محلوا جو انسان ٹیمن جانیا قدا۔

و کیما آپ نے اخلاق عالم نے دمی کا آغاز ہی پڑھنے پڑھانے تعلیم وعلم اور علم وقلم کے الفاظ سے فرمایا ہے۔ اسپنے محبوب اکرم سیکان کا اور آپ کے وسیلہ سے آپ کی امت کوصول علم کا ارشاد فرمایا ہے۔

روز مرہ پیش آنے والے دبی مسائل کا خلم عاصل کرنا ہر مسلمان مروعورت پرفرض مین ہے اور پورے دین کا خلم حاصل کرنا فرض کفایہ۔ قر آن پاک کا اتنا حصہ درست سکھنا جس نے نماز تھے جو جائے فرض مین ہے اور سارا قر آن با تجویہ سکھنا فرض کفایہ۔ (مترجم)

یامٹی کے ڈھلے کے پاس سے گذر ہے ہو ہرا کی نے تہبارے لئے دعائے مغفرت کی ہے۔ائے تبیعہ! جبتم منح کی نماز پڑھالوتو تین مرتبہ کہا کرو۔سُبُحانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَدْدِهِ، الله صح بن، کوڑھاور فائح سے مخوظ رہوگ۔ائتیں کیا کرو: اَللّٰهُمَّ إِنِّی اَسْنَلْكَ وَمِنَا عِنْدَكَ وَاقْضِ عَلَیْ مِنْ فَضَلِكَ وَانْدُو عَلَیْ مِنْ ذَصْتِكَ وَانْدِلُ عَلَیْ مِنْ بَرَ کَاتِكَ، اب پرودگار مُیں جھے وہ ما نگما ہوں جو تیرے پاس ہے۔ جھ پر اپنافضل بہادے، اپنی رحمت پھیلا دے اور جھ برائی کرتیں نازل فرمادے۔

اسے امام احمہ نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں ایک راوی کا نام مذکور نہیں۔

حدیث: حضرت ابوامامد رضی الله عند بی عظیظ بے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نم مایا: جومجد گیا اور خیر (علم) سکھنے یا سکھانے کے علاوہ اس کا کوئی اور ارادہ نہیں ، اس کا اجراس حاجی کے برابر ہے جس کا نج کمل ہو-

طبرانی نے کبیر میں درست اساد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیمی نے بیفر ماتے ہوئے سنا: جو میں میں میں میں الله جہاد کرنے والوں کے میری اس مجد میں آیا اور صرف خیر (1) کے لئے آیا کہ اس سکتے اور دوسروں کو سکھائے تو وہ فی سبیل الله جہاد کرنے والوں کے درج میں ہے۔ اور جواس کے علاوہ کی اور غرض ہے آیا تو وہ اس آدئی کے درج میں ہے جو کسی دوسرے کے مال پرنظر رکھتا ہو (اس کسلے کوئی ثوانے نہیں )۔

ا بن ماجه و بیه بی ۔ اس کی اسناد میں ایسا کوئی رادی نہیں جومتر وک جوادراس کے ضعف پر اجماع ہوا ہو۔

حدیث: حضرت سیرناعلی مرتفلی رضی الله عندروایت کرتے بین کدرسول الله علی نظیتی نے فرمایا: طلب علم کے لئے (نگلنے والا) کوئی بندہ قطعا جوتانہیں پہنما ند موزہ اور ندلباس پہنما ہے مگر جول بی وہ اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکالنا ہے تو، عَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوبُهُ حَیْثُ یَخْصُورُ عَتَبَةً دَارِی، اللّٰهِ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حديث: حضرت السرض الله عَنى يَوْجهُ ، حَرُّض الله عَنْ مَا لَهُ عَلَيْ فَ فَرَ مِلَا الله عَنْ الله عَنْ فَعَرَ مَ فِي طَلَبِ الْعِلْم فَهُوَ فِي سَبِيل اللهِ حَتْى يَوْجهُ ، حَرُّض اللَّ عَلَم مِن لَكا ، والرس آف تك وه الله كرسته مِن ب

ا ہے ترندی نے روایت کیااور فرمایا بیصدیث حسن ہے۔

حدیث: حفرت ابوالدرداء و من الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں بئیں نے سنا ، (مول الله عَلَیْ فر مار ہے تھے۔ جس نے اس حال میں منح کی کردہ والله تعالی (کی خوق) کے لئے علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ الله تعالی اس کے لئے جنت کی طرف ایک درواز و کھول دیتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آسانوں کے مائکدا ورسمندر کی مجھیلیاں اس کے لئے ا

1۔ خبر محنی بھلائی ہے۔ جس میں علم وعبادات سب داخل ہیں۔ جو تف مجد میں علم پڑھنے یا پڑھانے ، نماز، علاوت، دروویا کی اور عبادت کی نیت سے آیا۔ ووالی درجہ میں شار دوگا۔ ( ستر جم ) دعائے رحمت کرتی ہیں۔ اور عالم کی عابد پر ایسی افضیلت ہے جیسی چودھویں کے چاند کوآسان کے سب سے چھوٹے ستارے پر۔ اور علاء انبیاء کی ارت نبیل بناتے بلکہ وہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ برشرا اسلام کے وارث بین ۔ برشرا اسلام کے وارث بناتے ہیں۔ اب جس نے سیا مصل کرلیا اس نے اپنا حصہ پالیا۔ عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کا علاج نبیس اور الیا شگاف ہے جو پرنبیس ہوسکتا۔ وہ ایک ستارہ تھا جو بنور ہوگیا۔ مَوْتُ قَبِیلَةِ آیسَرُ مِن مَوْتِ عَالِم، ایک قبیلے کی موت، کی عالم کی موت سے زیادہ آسان ہے۔

ابوداؤو، ترفدی، این ماجه، این حبان، ان کے نزدیک ''موت العالم النه'' کے الفاظ نیس نیز بیہ فی نے بھی روایت کیا الفاظ آئیں کے ہیں۔

خلاصة الباب: احادیث ندکوره فی الباب سے علم کی برکات فیرمحدود ومعلوم ہور ہی ہیں۔ علم کی ضرورت وابمیت علماء کے درجات اور طلباء کے مقامات کا مجل پیہ چلنا ہے۔ قرآن پاک نے متعدد مقامات برعلم کی شرورت پر بری وضاحت کے ساتھ روثنی ڈالی ہے۔ نزول قرآن کی ابتداء متعدد روایات میجد کے مطابق جمن آبات ہے ہوئی و چھی علم ہی کے بارہ میں ہے فرمان ہے

اِفْدُاْ بِالسَّمِرَ بِالْآنِ يُنْ خَلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَلَقِي ﴿ اِفْدَاُ وَرَافُكَ الْاَ كُومُ ﴿ الَّذِي عَلَمَ مِالْقَلَمِ ﴿ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَّهُ مِيَعَتُمْ (العلق: 5-1 ) ترجمه: بعن پڑھا ہے: رب کے نام ہے جم نے ہیدا کیا جس نے انسان کو جے ہوئے فون سے ہیدا کیا۔ پڑھاور تیرا پرورد گار بزاکر یم ہے جم نے قلم کے ذریعہ کیا مالا ، نے انسان کوووسٹ کھا باجوو و نبرمان تا قا۔

ندگور و باب سے علماء اسلام کا اسلام معاشرہ میں مقام بھی معلوم ہوا۔ ان اوگول کو جو بلا وجہ علم مربطین و تشخیح کیا کرتے ہیں اپنے رسول علیہ کے فرامین کو خشد کے دل سے پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ علم و بیسے بھی ہیں۔ یہ بات شک و شبہ سے بلا سے کہ آئ جو کچھو دین روزی منبر و محراب کی زینت ، مساحد و مدارس کی آبادی اور موجود و دورمیں اہل اسلام کا دین جوٹ رجوز سرب انجی علماء سے طفیل ہے۔

علم سح تخلف شعید جات ہیں۔ شذا اسلام یات، طبیعیات، نکلیات، ارضیات اوردیگرے شاراقسام ہیں۔ ہمارے زدیک ہروہ کملم جود بی خدمت کے جذر ہے حاصل کیا جائے ہے۔ خواہ کی شعبہ سے تعلق ہو۔ دبی واسلائی کہلائے گا۔ ایک ڈاکٹر بنے والاطالب علم اس انے محت کرتا ہے کہا میاب ہوکر مسلمان جائے ہیں ہو اسلام اسلمین کرے وظی حذا القیال، قویسب احادیث میں بیان موروہ قویت حاصل ہے۔ ہیں کہ خواہ کیا کہ خدمت اسلام و مسلمین کرے وظی حذا القیال، قویسب احادیث میں بیان خوروہ قویت حاصل ہے۔ ہیرکی فیصو جودہ فرمودہ قویت ہیں بیان موروہ قویت حاصل ہے۔ ہیں کہنے موجودہ فرمودہ قویت ہیں ہیاں ہو کہنے موجودہ کروہ ہوئیت اور فرمان روب کا مسلمان کو آ می برحسان ہو ہے۔ اس کے بغیر جارہ میں اور فرمان روب کا مقابل تو کہ مسلمان کی مشدہ چیز۔ جہاں میں کے لیکن چاہیے۔ نوف خدا ، اجتاب می الکبائرا عال صالح کی رخب، بلندی درجات، آ خرت میں کا میائی، علم ہیں تھا۔ جسمی کا میائی، علم ہیں تھر دومئرات ، الغرض دین و دونیا کی فوز وفلار کا دارہ حدائم پری ہے۔ جس تو م کے افراد حصول علم کی ترثیب میں رکتے ، اس قوم کو میں ہیں۔

# زغيب

#### ساع تبليغ حديث اوراس كالنخ ساع وبليغ حديث اوراس كالنخ

#### اورتز ہیب

# رسول الله عليه برجهوث باندهنا (العياذ بالله)

حد بدن: مفرت ابن مسعود رضی القدعنہ بروایت ہے۔ کتے میں: میں نے رسول الله علیہ کوفر ماتے سا: الله ال مخف تو مؤرد وفر سر کھے جو بم ( بھی اور میر سے سحاب ) ہے کچھ نے پھر ای طرح آگے پہنچا دے جیسے اس نے ساتھا۔ کیونکہ بہت سے سے لاگ مبنیور سانا جاتا ہے دوستانے والے نے والے نے زارہ بھھدار ہوتے ہیں۔

ہو: فَ مَرْ مَدُىُ اورا مَن حَبانِ نِے اپنی صحیح میں روایت کیا۔لیکن این حبان کی صحیح میں بیالفاظ ہیں' اللہ ایسے شخص پر رحمت : 'رسرے'' تر مَدُی نے فریال حدیث من صحیح ہے۔

ت بن دبون نے اپنی سی میں روایت کیا۔ یہ تی نے بھی مجھ تقدیم و تا ٹیر کے ساتھ پہلا حصہ "کیس بِفَقِیمَةٍ" تک یت بید بود دور رَز خدن نے بھی روایت کیا۔ ترخدی نے اسے حسن کہا۔ نسائی اور این ماجہ نے ان دونوں سے زیادہ است دید

حدیث: ﴿ حَدَّ الْمَالِينَ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُولُ وَقُومُ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ الل



حاملین فقہ فقیہ نہیں ہوتے۔ اور بہت سے لوگ اپنے سے زیادہ مجھدار کی طرف کم کی بات پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ الحدیث۔اسے کیمرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

جدیت: حضرت جبیر بن مطعم بینی الله عندے روایت ہے۔ کتبے ہیں: میں نے رسول الله علیاتی کو (مبحد ) خیف میں (منی کے اندر ) بیف میں الله عندے دروایت ہے۔ کتبے ہیں: میں نے میری بات کو سنا، اے یا در کھا، ذہم ن شین کیا اور نہ سنے والوں تک پہنچایا کئی حالمین فقہ، فقیہ نہیں ہوتے ۔ اور بہت ہے لوگ اپنے سے زیادہ جھدار کی طرف علم کی بات لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تین چیزیں ہیں جن پرمومن کا دل خیانت نہیں کرتا ۔ نمبر 1 الله تعالیٰ کے لئے اخلاص عمل ۔ نمبر 2 مسلمانوں کے حکم رانوں کو نسیحت اور نمبر 3 ان کی جماعت کے ساتھ مسلک رہنا۔ بدا شبدان کی دعا نمیں ان کے بعد والول کی حفاظت کرتی ہیں۔

اے امام احم، ابن ماجہ اور طبر انی نے کیر میں مختفر بھی اور مطول بھی روایت کیا۔ گھ اس میں لفظ "تحفظ" کی بجائے " "تحیط" ہے۔ ان سب کی اساد اس طرح ہے۔ عن محمد بن اسحاق عن عبدالسلام عن الزہری عن محمد بن جبید بن مطعم عن ابیه (رضی الله عنهم)، اس کی اساد امام احمد کے نزد یک اس طرح بھی ہے، عن صالح بن کیسان عن الزہری، اور پراساد سن اور پراساد سن کے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنها ب روایت ہے۔ کہتے ہیں نبی علیلتے نے (دعا کرتے ہوئے) فر مایا: اے میرے پروردگار! میرے فافاء کون میں؟ فر مایا: اَلَّذِينُ نَ مِينَ بَعُونِ مَنْ اَلْمَانُ اَلَّذِينُ وَ مَنْ بَعُدِي مَنْ اَلْمَانُ اللّهُ عَلَيْكُونَهُا النَّاسَ، وه لوگ جومیرے بعد آئیں گ۔میری احادیث روایت کریں گے اورلوگوں کو پڑھائیں گے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

(;

حدیث: حضرت ابوالردین رضی الله عند سے روایت ہے۔ کتبے ہیں: رسول الله عَلَیْ نَظْمَ اَیْ وَ مُایِد کُو اَیْ ایک تو مُنیس جس کے افرادالله کی کتاب پرجع ہوئے اور آبس میں (سجھنے کے لئے) خوب شخول ہوئے مگر وہ الله کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور فرضتے آئیس ڈھانپ لیتے ہیں تا وقتیکہ وہ مجلس برخاست کردیں یاکسی اور بات میں سوچنگیس۔ اور کوئی عالم ایسا نہیں جوطلب علم میں نکتا ہے کہ کہیں میافر میں خاص نہ جائے ۔ یا (کسی بری بات کو) منانے کے لئے نکتا ہے کہ کہیں میدرس و تدریس کی جگدنہ پالے مگروہ عالم اس غازی کی طرح ہوتا ہے جوالله کے راستہ میں کوچ کرنے والا ہوا ور جہاں اے اس کا میگل پہنچا تا ہے، اس کا نسٹیس ہنجا سکا۔

الصطبراني نے كبير ميں المعيل بن عياش كى روايت سے ذكر كيا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے رایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْتُ فَ فرمایا: جب ابن آدم مرجاتا ہے آدا میں منطق ہو جاتا ہے۔ مگر بین ہیں اس کے منطق ہو جاتا ہے۔ مگر تین چیزیں ہیں (کمنقطع نہیں ہوتیں بین کا تو اب مسلسل پینچار ہتا ہے) نمبر 1 صدقہ

جاریہ نمبر2 علم، جس ہے فائدہ اٹھایا جائے یانمبر 3 ٹیک اولا دجوائ کے لئے دعائے خیرکرے۔ اگریک

مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔ یہ اوراس بیسی احادیث پہلے گذر چکی ہیں۔

م و برو مے رویت یا ہے ہور ان مال کہ است ہے۔ حدیث الله عند ہے، کہتے ہیں: رسول الله علی کے فرمایا: مَنْ صَلّی عَلَیٰ فی حدیث: روایت ہے مفرت الا جریرہ رض الله عند ہے، کہتے ہیں: رسول الله علی کے کم کا کاب میں ورود بھجا ( کھا)، کین اللہ کو جو رہے گا۔ فرشتے اس وقت تک بھیشداس کے لئے وعائے مغفرت کرتے رہیں گے جب تک اس کتاب میں بیرانام موجودرہ گا۔ ( بجان الله )

طبرانی وغیرونے روایت کیااور جعفر بن تحد کے کلام ہے بھی موقو فاعلیہ اے روایت کیا گیا ہے۔ وہ زیادہ مشابہے۔ حدیث: اور انکی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْكُ نے فرمایا: مَنْ كَذَبَ عَلَیَ مُتَعَیِّدُا، فَلَيْتَوَّهُ مَقَعَدُهٔ مِنَ النَّادِ، جَوَّخُصُ جان ہو جھور جھورے بائد ہے وہ اپنا کھی ندآگ میں بنالے۔

اے مسلم، بخاری وغیر ہمانے روایت کیا۔اور بیرحدیث ایک سے زائد صحابہ رضی الثاقائیم سے صحاح ، منون اور مسانید وغیر ہا میں روایت کی گئی ہے۔ حتی کر حدو از کو کڑنج بچلی ہے۔والثہ اعلم۔

حدیث: حفرت سمره بن جندب رضی الله عنه بی کریم مینانه سے رادی میں کہ آپ عظیفتہ نے فر مایا: جس نے میری طرف کوئی حدیث بیان کی اوروہ جانتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولاتو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔

اسے مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت مغیره رض النه عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُس نے رسول الله عظیفے کوفر ماتے ہوئے سا: بلاشیہ مجھ پڑجوٹ با مدھاکی اور پرجموٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے ( بلکداس ہے بہت شدیدہے ) تو جس نے دانستہ مجھ پرجموٹ با مدھادہ اپناٹھکاندآگ میں بنالے۔(مسلم وغیرہ)

### تزغيب

### اہل علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا

حدبث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے فرماتے ہیں کدرمول الله عظیم فرمایا: جبتم جنت کے باغوں کے پاس سے گذروتو وہاں بیشا کرو (اور کھایا کرو) صحابرضی الله عنبم نے عرض کیا: یارمول الله (علیم الله عنبیم)؛ جنت کے باغ ہیں؟ فرمایا: "مَجَالِسٌ الْعِلْمِ" علم کی مجلس (جنت کے باغ ہیں)۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس میں ایک راوی کا نام مذکور ہیں۔

1

عرا) عراً

'. ينو

j,

1

زبۇ

فجائ

ا سے طبرانی نے کبیر میں عبیداللہ بن زحرع کا بن بزیر کن القاسم کے طریق ہے روایت کیا۔ ترفدی نے فدکورہ متن کے سوامیں اس اسادکو حسن فرمایا ممکن ہے یہ موقوف ہو۔ واللہ اعلم۔

حدیث: ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: (بارگاہ رسالت مآب علیظتی میں ) عرض کیا گیا۔ یارسول الله ( الله ( علیظتی )! ہمارے دوستوں میں ہے کون سادوت بہتر ہے؟ آپ علیظتی نے ارشاد فر مایا: جس کی زیارت تہمیں الله کی یا دولائے۔ جس کی گفتگو تبہار ہے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرے۔ اے ابو یعلیٰ نے روایت کیا۔ مبارک بن حیان کے علاوہ اس کے راوی تھی کے راوی ہیں۔

تزغيب

علماء کااحترام، بزرگی اوروقار

اورتر ہیں

علاء کو کھودینا اوران سے لاپرواہی برتنا

حدیث: حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم میں الله اللہ اللہ عنداء کو ( قبر میں ) دودوکو جمع فرماتے۔ پھر فرماتے: دونوں میں سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا کون ہے؟ جب دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتاتو، قَذَمَهُ فِي اللَّهُ لِدآبِ عَلِينَةُ السِّقْرِ مِن مقدم فرمات -

اہے بخاری نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ایوموکی رضی الله عند روایت ب که نبی اکرم عقیقتی نے فریایا: بوز صصلمان اور حال قرآن (عالم و بافظ ) جوقرآن مین غلوند کرتا جواور نداس سے اعراض کرتا ہو، کی عزت کرنا اور سلطان عادل کا احترام کرنا الله تعالی کی تعظیم میں ایک نے سے رجس نے ان کا احرام کیا اس نے الله کی تعظیم کی )۔ ابوداؤد۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنما ، روایت بركه ني سرور علي في الله الله كه مع اكبو كم، بركت مهار الله كه مكار عليه الله كم الكبوكم، بركت مهار برا و يوفعول كم اتحد -

طرانی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا، حاکم نے کہا: بیصدیث مسلم کی شرا کط کے مطابق صحیح ہے۔

حدیث: اور پی (حضرت این عباس رضی الله عنها) بی کریم عظی که روایت کرتے میں که آپ علی نے فرمایا: لیکس مِناً مَن لَمْ یُوقِ اِلْکَیمِزَ وَیُرْ حَمِ الصَّغِیرَ وَیا مُو بِالنَّعُرُوفِ وَیَنَهُ عَنِ الْمُنکَر، وه بم مِنیس (امار عطریقه پر نمیس) جمن نے برے کا احرام نہ کیا چھوٹے پر حم نہ کیا، تکی کاعم نہ دیا اور برائی منع نہ کیا۔

امام احمد، ترندی اورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ آئیس نبی اکرم عیلی کے طرف سے یہ بات پینی ۔ آپ عیلی نے فریایا: وہ ہم سے نہیں ہے جس نے ہمارے چھوٹوں ہرج نہ کیااور ہمارے بروں کا فتی نہ بچیانا۔

عالم نے روایت کیااور کہا ہے حدیث مسلم کی شرا نط کے مطابق صحیح ہے۔

حدیث: حفزت عباده بن صامت رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نظی نے ارشاد فر مایا: وہ شخص میری امت نے نہیں ہے جس نے ہمارے بروں کی تکریم انہ کی ، ہمارے چھوٹوں پر رقم نہ کیا اور ہمارے علماء ( دین ) کو نہ پیچانا۔ (ان کا احترام نہ کیا)۔

امام احمد نے باسنادحسن روایت کیا۔طبزانی اور حاکم نے بھی روایت کیا مگر دہاں'' میری امت'' کے بجائے'' ہم نے بیس'' کے الفاظ ہیں۔

حدیث: حضرت عمره بن شعیب سے روایت ہے وہ آئے باپ سے اور وہ ایکے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ اللہ علی علیقی نے فریایا: وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑوں کا شرف ( درجہ ) نہیں بیچانا۔ تر نہ کی اور ابوداؤد نے روایت کیا۔ گر ابوداؤد میں '' شرف'' کی بھائے'' حق'' ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ درخی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَيْسِكُنْ نے فرمایا: تَعَلَّمُو اللَّعِلَمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارُ وَتَوَاضَعُوْ الْمِنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ، علم عاصل کرواورعلم کے لئے سکون ووقار سیصور نیز جس سے علم سیمیتے ہواں کے سامنے واضح افتیار کرو۔

طبرانی فی الا وسط۔

حدیث: سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنبها به زوایت به کدرسول الله عنایشهٔ نے فرمایا: اے میرے پرورد گار! مجھے ایسا زمانہ نہ پائے (میری زندگی میں ایساز مانہ ندآئے ) یا آپ نے فرمایا: (اے صحابہ) تم ایساز باز. نہ پاؤجس میں عالم کی اتباع نہ کی جائے اور برد بارے حیانہ کی جائے۔ ان (جہلاء) کے دل اہل مجم کے دلوں کی طرح اور زبانیں اہل عرب کی زبانوں کی طرح ہوں گی۔ (باتیں خوبصورت کریں گے اور دل خوف خداہے خالی ہوں گے )۔

امام احمد نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں ابن لہیعہ ہے۔

حدیث: حصرت ابوامامه رضی الله عنه نبی کریم ﷺ بے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا: تین شخص ہیں جنہیں حقیر رنستھے گا مگر منافق نبر 1 مسلمان بوڑھا، نمبر 2 صاحب علم اور نمبر 3 عادل بادشاہ۔

طبرانی نے کبیر میں عبیداللہ بن زحرعن علی بن بزیرعن القاسم کے طریق ہے روایت کیااور تر ندی نے اس متن کے بغیراس اسادکو حسن کہا ہے۔

حدیث: اور حضرت عبدالله بن بسررض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مئیں نے عرصہ ہے ایک صدیث ٹی ہو گئ ہے کہ جب تو میں یا اس سے کم ومیش کی جماعت میں ہو پھرخورے ان کے چیروں کو دیکھے تو ان میں سے ایسا کو گی آ دمی نہ پائ جس کا اللہ عزوجل کے بارے میں رعب(1) ہوتو جان لے کہ بے شک (وین کا) معاملہ کر وربو چکا۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد حسن ہے۔

#### تر ہیب

# الله تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے علم حاصل کرنا

حدیث: حفرت ابو ہریرہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمتے نے ارشاد فرمایا: جم نے وہ علم حاصل کیا جوسرف الله تعالی کی رضائل کے لئے حاصل کیا جاتا ہے ( یعنی علم دین ) اوراس نے اے اس کئے حاصل کیا ہے کہ اس کے ذریعہ مال دنیا اکٹھا کر لئے وہ اُلمَّم یَجِدُل عَرُفَ الْجَنَّةِ یَوْمَ الْقِیمَامَةِ یَعْنِی رِیْحَهَا، روز قیامت بیہ جنت کی بولیخی خشور می ندیا گا۔

اے ابود اور دائر دائر دائن ماجہ ابن حبان (اپن سی شن ) اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا کہ مید صدیث برشر طسلم دیخاری سی ہے کہ ''ایک سی سی سے کہ ''ایک سی سی سے کہ ''ایک آدری نے علم پڑھا کی جا الرق اللہ علی میں ہے کہ ''ایک آدری نے علم پڑھا کی جا الرق اللہ تعالی کے سامت بیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی آدری نے علم پڑھا کی اجو کا اور قرآن کی بید کا قاری ہوگا (قیامت کے روائٹ کا قونے ان میں کیا عمل کیا؟ پر عرض کرے گا۔ مثین نے علم سی سیا علی کا دور ترق ان میں کیا عمل کیا؟ پر عرض کرے گا۔ مثین نے علم سیا مادر سی کیا عمل کیا؟ پر عرض کرے گا۔ مثین نے علم سیا مادر سی ایک میں اور قرآن کی قرات اس کے کہا دوگر کی دوگر کیوں وہ (لیٹن تو ) قاری ہے تو یہ کہا جا چکا ہے۔ پھراس کے لئے حکم اس کے سیکھا کہ میں میں میں اس کی کہا وگر کہیں وہ (لیٹن تو ) قاری ہے تو یہ کہا جا چکا ہے۔ پھراس کے لئے حکم کا میں میں کینے کہ دیا جا ہے گا۔ المدین مسلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت تعب بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مَیس نے رسول الله عَلَیْ کُلُو یہ فرماتے ہوئے سنا: جوکوئی اس لے علم حاصل کرے کہ اس سے علاء کے ساتھ مقا بلہ کر سکتو الله تعالی اس کو آگ میں داخل کرے گا۔

اے ترندی (الفاظ انہیں کے ہیں، ابن الی الدنیا ( کتاب الصمت وغیرہ میں )، حاکم اور پہنچی نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا۔ حدیث غریب ہے۔

حدیث: روایت بح حفرت جابر رض الله عندے، کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْفِ نے فر مایا: اس لئے علم حاصل ندگرو کداس کی وجہ سے علاء کے سامنے فخر کرو، نداس کی وجہ سے جہلاء کے نتا تھ جھڑا کرواور نداس کے ذریعے جالس میں برتری تلاش کرو۔ فَیَنَ فَعَلَ ذَالِلَّهَ فَالنَّا رُالنَّارُ، توجس نے ایسا کیا (اس کے مِلْے ) آگ بی آگ ہے۔

اسے روایت کیاابن ماجہ، ابن حبان فی صیحہ اور بیمق نے۔

حدیث: حضرت این عمر رضی النامخنها نبی انور عظیمتنا سر روایت کرتے میں که آپ نے فر مایا: جس کسی نے اس لےعلم طلب کیا کہ اس کے سب علما سے مقابلہ کر سے اور جہلا ء ہے جھگز اکر سے یالوگوں کی تو جدا پی طرف مبذول کروائے تو وہ آگ میں ہوگا۔ این ماجہ۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْکُ نے فریایا: جم فیخص نے علم اس لئے 'سکھا کہ اس کی وجہ سے علماء کے سامنے فخر کرے، جہلاء سے جھڑے اور لوگوں کی توجا پی طرف کرائے تو اے اللہ تعالی جہم



میں داخل فر مائے گا۔ابن ماجہ ایضاً۔

حدیث: حفرت ابن عماس رضی الته عنهما نبی پاک عظیفتہ ہے روایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا: میری امت کے پھھ نوگ علم دین سیکھیں گے اور قر آن پڑھیں گے (ول میں) کہیں گے کہ امیروں کے پاس جا کیں کہ ان کا مال دینا پا کیس اور اپنے کو سیکھول کے دین کے سبب ان کے سامنے فخر کریں۔ حالا نکہ ایمانیس ہوگا (انہیں اپنے مقصد میں کا میا بی فیصیب انہوگی) جیسا کہ چھول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے میں ایمانی امیروں کی قربت سے (مجمد بن صباح نے کہا کہ ) گناہ ہی پخنے جا کیں گے۔ درخت سے کانٹے ہی چنے دوایت کیا۔ اس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول الله سی نظیقے نے فرمایا: جس نے خوبصورت باتیں اس لئے سیکھیں کہ آدمیوں یا لوگوں کے دل جیت لے، اَمْ يَقَبَلِ اللهُ مِنهُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ صَرْفًا وَ لاَ عَلَلاً۔ تو قیامت کے دن الله تعالیٰ اس کا کوئی فرض وظل قبول نمیں فرمائے گا۔ ابوداؤر۔

حدیث: حضرت ابن معودرض الله عند بروایت ہے۔ فرمایا: تمہارااس وقت کیما عال ہوگا جب تمہیں فتنہ پنچے گا۔ جس میں چھوٹے خوب بڑے ہوجا کیں گے، بڑے بہت بوڑھے ہوجا کیں گے اور (خلاف شرع) طریقہ اپنالیا جائے گا۔ پھراگر اے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گیاتو کہاجائے گایہ (تبدیلی) گناہ ہے۔ (حالا تکہ کہنے والے خود مبتلائے گناہ ہوں گے) کسی نے کہا: بیسب کچھ کب ہوگا؟ جواب دیا: جب تمہارے امانت دار کم ہوجا کیں گے اور مالدار زیادہ ہوجا کیں گے، تمہارے فقہا قبل ہوجا کیں گے اور قراء کشر ہوجا کیں گے۔ جب فقہ دینداری کے لئے نہیں (بلکد نیا داری کے لئے) سکھی جائے گی اور آخرت کے (نیک)عمل کے ذریعہ دنیا طلب کی جائے گی۔

اسے عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں موقو فاروایت کیا۔

حدیث: حضرت سیدناعلی مرتضیٰ رضی الله عند بروایت بے کدانہوں نے آخرز مانے میں آنے والے فتنے کاؤکر فر مایا ، تو حضرت عمر رضی الله عند نے جواب دیا۔ بداس حضرت عمر رضی الله عند نے جواب دیا۔ بداس وقت ہوگا جب علم فقہ سیکھا جائے گا گردین واری کے لئے نہیں اور علم حاصل کیا جائے گا گرمل کے لئے نہیں۔ (بدچیزیں ونیا وارک کے لئے نہوں گی ) اور عمل آخرت کے بدلے دنیا طاب کی جائے گی۔

اہے بھی عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں موقو فاروایت کیا۔

اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی مرفوع حدیث گذر پکی ہے، جس میں یہ ہے کہ'' (قیامت کے دن) ایک آدمی پیش کیا جائے گا جے الله تعالیٰ نے علم دیا ہوگا تو اس نے اس میں الله کے بندوں کے ساتھ بخل کیا ہوگا ، اس علم پر لا کچ اختیار کیا اور اس کے بدلہ میں دنیا کا کے بدلہ میں دنیا کا مال ماصل کیا ہوگا ، اے روز قیامت آگ کی لگام ڈالی جائے گا۔ اور ایک ندادے ڈالندادے گا کہ یہ ہے وہ مختی جے الله نے علم عطافر مایا تو اس نے اس میں بندگان خدا کے ساتھ بخل کیا ، اس پر لا کچ اختیار کیا اور اس کے بدلہ میں دنیا کا مال خریدا، بیہ آواز ای طرح (اس کو ذلیل کرنے کے لئے) آتی رہے گا چی کہ حساب و کتاب سے فراغت ہوجائے گا۔

## تزغيب

# علم کی نشر واشاعت اور نیکی پر دلالت

حدیث: حضرت ابو ہر رہ رض الله عنہ بر وایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْ فِی فرمایا: بے شک دو ممل ادر نکیاں جن کی دو ممل ادر نکیاں جن کا قواب مؤس کو بعد از مرگ بھی پہتیار ہتا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہیں؛ نمبر 1 ، عِلْمَا ہُمَا اُن عَلَیْ وَ نَنْسَوَ اَللّٰما ، جواس نے دوسروں کو تکھایا اور آگر ہمیلایا ، نمبر 2 نکیہ اولاد جواس نے اپنے چھے چھوڑی ، نمبر 3 ٹر آن (اس کی تغییر وغیرہ) جس کا کو وارث بنایا ، نمبر 4 مجد بنا دی ، نمبر 5 سافروں کے تشہر نے کے لئے سرائے بنائی ، نمبر 6 نمبر کھدوا دی ، نمبر 7 صدقد جو اس نے ال سے نکال ان کا تواب مرنے کے بعد بھی پہتجار ہتا ہے۔

ا ہے ابن ماجہ نے باسناد حسن اور بیعتی نے روایت کیا۔ ابن خزیمہ نے بھی اپنی صحیح میں اس جیسی روایت کی ہے۔

اے ابن ماجہ نے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

اور حضرت ابوہریہ رضی الله عند کی حدیث گذر یکی ہے کہ جب این آ دم مرجا تا ہے تو اس کاعمل ختم ہوجا تا ہے گرتمن چیزیں میں (کمان کا ثواب سلسل پینچاہے) ممبر 1 صدقہ جاریہ نبر 2 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا کیں۔ نبر 3 نیک اولاد جواس کے لئے دعائے خیر کر تی رہے ۔ مسلم۔

حديث: حضرت عمره بن جندب رض الله عند روايت ب- كبتر بين: رسؤل الله عَيْكَةُ فِي مايا: مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَدَةِ وَمُنْ عَلِم اللهُ عَيْكَةً فَ مَا يا: مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَدَةِ وَمُنْ عَلْم يُنْشُرُ لُولُول فَ الرَّعْل جيها كُولُي اورصد قد نَبِينَ كِيا يَصَ آعَى بِسِلا يا جائے۔

طبرانی نے کبیروغیرہ میں روایت کیا۔

حدیث: «هزت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عین اللّٰتے نے ارشاد فر مایا: کیا ہی اچھاتخذ ہے دہ کلم حق جے توسے پھراسے اپنے مسلمان بھائی کے پاس لے جائے تو اس کو سکھادے۔

طرانی نے اے کمیر میں روایت کیا۔ اس کے موقو ف ہونے کا شبہے۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْتِ فر مایا: کیا میں تہمیں سب ہے براتی منیں کے برائی میں تہمیں سب ہے براتی منیں ہے براتی منیں بول اور میرے بعد تہمارے اندرسب ہے براتی وہ آ دی ہے جس نے علم سیکھا بھر اپنے اس علم کو آ کے بھیلایا۔ تی مت کے دن اے ایک جماعت (کے برابر تو اب میں بناکر) اٹھایا جائے گا۔ اور دو سراوہ آ دی بڑا تی ہے۔ جس نے اپنی جان الله کی

راہ میں لڑادی حتی کہ آل ہو گیا۔ ابویعلیٰ اور بیہق نے روایت کیا۔

حدیث: انبی سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ فیلی نے فرمایا: کوئی ایسا آدی نہیں، جس نے اپن زبان کو ایسی بات کے لئے استعمال کیا کداس بات پراس کے بعد عمل کیا جائے مگر اس کا اجریوم قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر روز قیامت الله تعالی اس کو یورایورا او اب عطافر مائے گا۔

ا ہے امام احمد نے مشکوک اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ لیکن اصول اس کوتو ی کرتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوا ما مدرضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مئیں نے رسول الله عظیمی کو بیفر ماتے ہوئے سنا: چار الله علیمی میں اللہ بیٹ کی موت کے بعد جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 وہ آ دمی جواں حال ہیں مراکہ بیٹ الله کے رہتے ہیں جہاد کے لئے تیار رہتا تھا۔ نمبر 2 وہ آ دمی جس نے علم (کسی کو ) سکھایا، اس کا اجراس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس علم پڑ کل ہوتا رہے گا۔ نمبر 3 وہ آ دمی جس نے صدقہ جاریہ کیا، اس کا اجراس وقت جاری رہے گا جب تک پیر (صدقہ کی جانی والی چیز ) موجودر ہے گا اور نمبر 4 ۔ وَ رَجُلٌ قَوَ لَدُ وَ لَدُنَّا صَالِحًا بَدُ عُو الله دو آ دمی، جس نے اپنے بیچھے نیک اولا وچھوڑی کہ اس کے لئے دیا کر قی رہے۔

امام احمد، بزار ،طبر انی فی الکبیر والا وسط۔

#### فصل

## نیکی کے لئے تعاون ورہنمائی

حدیث: حضرت ابومسعود بدری رضی الله عند بروایت ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم عظیظتی کی خدمت میں حا نمر ہوا تا کہ آپ اس سواری عطافر مایا: فلاس آ دمی آب اس سواری عطافر مایا: فلاس آ دمی کے پاس چلے جاؤ۔ یہ گیا تو اس نے اس سواری دے دی۔ نبی پاک عظیلتی نے فرمایا: مَن دَلَ عَلَی حَیْرُ فَلَهُ مِثْلُ اَجْدِ کَا پاس چلے جاؤ۔ یہ گیا تو اس نے اسے سواری دے دی۔ نبی پاک عظیلتی نے فرمایا: مَن دَلَ عَلَی حَیْرُ فَلَهُ مِثْلُ اَجْدِ فَاللّهِ مِنْ اَللّهُ مِثْلُ اَجْدِ فَاللّهُ مِنْ اَللّهُ مِنْ اَللّهُ مِنْ اَللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّ

حدیث: حضرت این مسعود رضی الله عند ہے روایت ہے۔ کتبے ہیں: نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں ایک آ دمی حاضر ہوا اور پچھ سوال کیا حضور ﷺ نے فر مایا: میرے پاس پچھٹین جو تہمیں دول کین فلال آ دمی کے پاس چلے جاؤ۔ یہ اس آ دمی کے پاس گیا تو اس نے اسے پچھ دیا۔ اس پر رسول الله ﷺ نے فر مایا: جس نے کس نیکی کی طرف رہنما کی کی تو اسے یہ نیکی کرنے والے مااس رعمل کرنے والے کی شل اجر کے گا۔

ات ابن حبان في التحييم من روايت كيااور بزار في خضراً بي جمله روايت كيا- الذَّالُ عَلَى الْحَيْدِ كَفَا عِلِه - " نيكل

کی طرف رہنما کی کرنے والا ، نیکی کرنے والے کی طرح ہے'' بیطیرانی نے کبیراوراوسط میں مہل بن سعد کی حدیث ہے اے روایت کیا ۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عند نبی کریم علیقی ہے راوی ہیں کہ آپ نے فر مایا: اچھائی پر رہنمائی کرنے والا ، اچھائی کرنے والے کی مانندے اور الله تعالیٰ مصیت زوہ کی ند دکرنے کو پیند فر ما تا ہے۔

بزارنے اے زیاد بن عبدالله نمیری کی روایت سے روایت کیا۔ اس کی توشق کی گی اوراس کے کی شواہد ہیں۔

ر ، دس ، سے رور رون جرمت سور اور است کے سور اللہ علیہ نے فرمایا: جس نے ہدایت کی طرف ، حدیث: حضرت ابو ہر یوہ فنی اللہ علیہ نے نہ ایت کی طرف ، وقوت دی ، اس کا اجراس کرا اتباع کرنے والوں کے برا ہر ہوگا اور ان کے اپنے اجریس بھی کوئی کی نہ ہوگی۔ اور جس نے گراہی کی طرف بلایا ، اس کا گناہ اس کراہی کے طلح والوں کے برا پر ہوگا اور ان کے اپنے گنا ہوں میں بھی پچھ کی نہ ہوگی۔ اے مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔ یہ اور اس طرح کی دیگر روایات "بَابُ الْبَدَاءَ قَ بِالْحَدِيْدِ" ( نَیکی کی ابتداء کرنا) میں گروچی ہیں۔ گروچی ہیں۔

حدیث: سیدناعلی مرتضیٰ رضی الله عند سے الله تعالیٰ کے اس فر مان فُتَوَ اَا لَفُسَکُمْ وَاَ هَٰلِیکُمْ مَانَّهَا (تحریم: 28) اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعمال کوآگ ہے بچاؤ) کے ہارے میں روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: (اس کا مطلب یہ ہے کہ ) اپنے المل و عمال کوفیر (علم) سکھاؤ سام نے موقوفا روایت کیا اور کہا کہ برشر المسلم و بخاری سیج ہے۔

### ىر ہيب عل<sub>م(1)</sub> كوچھيانا

حديث: حفرت الوبريره وضى الله عند روايت بـ فرمات بين كدرمول الله عظي في فرمايا: جس علم كاكونى

۔ 1۔ تحتان علم (علم چھپانا) انتاز اجرم ہے کہ انفہ بھانہ د تعالی نے علیا ، بنی اسرائیل کواس کی پادا تی جمہ اس کا قد کروہ ادری مبرت کے لئے سے ارشادے:

إِنَّ الْوَيْنَ يُكْتُنُونَ مَا ٱلْوَلَ اللَّهُ مِنَ الكِشْبِ وَيَشْتُونَ وَهِ ثَنَا قَلِيلًا أُولِكَ مَا يَأكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّامَ وَوَ يَكَيِّبُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْعِلْمَةَ وَلا يُؤَكِّهُمْ وَكَهُمَ مِنَّ الْإِنْ الْعَرِيْنِ الْعَرِيْنِ وَيَشْتُرُونَ وَهِ ثَنَا قَلِيلًا أُولِكَ مَا يَأكُو

تر جمہ: بے تک جولوگ افتہ کی ناز ل فرمودہ کتا ہے کو چھپاتے ہیں اور اس ( نقل بد ) کے بدلے میں بہت حقیری قیت خرید لیتے ہیں وہ موائے آگ کے اپنے پیٹی میں کمچھ اور نمیں کھاتے اور روز قیامت القدان سے بات تک ندکرے گااور ند ( ان کے گزنا پخش کر ) ان کو پاک فریائے گا۔ اور ان کے لئے بزاور دناک عذاب ہے۔

علاء اسلام کی عبرت انگیزی کے لئے ایک اور مقام پر ارشاوفر مایا:

ۉٳۮؙٲڂؘڎؙٳۺؙۄؙڝؿؙڷؾٙۥڷڕ۬ؿؽٵؙڎۊؙٳٳڮۺؙڔؘڷۺؘؾ۪ڴۼؙٳڶۘڶٛٵڝڎ؇ؿۧڵۺڗػڡؙٷۺۜڹڎۏٷڔٙ؆ٷڟۿۏؠڡۣ؋ۉٳۺؾۯۏٳۑ۪ۄڰۺٵڟؽڸٳ؇۫ڣۄڞ؊عاؿۺڗۏڽ (آل٤١) (187)

ترجمہ: اور یاد کرواس وقت کو جب کتاب دالوں ( میرود نساری ) سے الله نے پختہ عمد لیا تھا کہتم اسے ضرور لوگوں کے ساسنے ( بقیہ حاشیہ ا مجلے صفحہ بر )

بات پوچھ گئی بھر( جانتے ہوے) اس نے اسے چھپایا تو، اُلْہِم یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِلِجَامٍ مِّن فَادٍ ، روز قیامت اے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔

ا سے ابوداؤد، ترندی (اورانہوں نے حسن کہا)، ابن حبان (اپنی صحیح میں) اور پہنی نے روایت کیا۔ اور حاکم نے اس طرح کی روایت اور کہا: برشر طشخنین صحیح ہے۔ انہوں نے اس کی تخریخ نیمیس کی۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے'' کوئی آ دمی نہیں کہ اس نے علم یاد کیا بھراسے چھپایا گر قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اے آگ کی لگام ڈالی گئی ہوگی'۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمروضی الله عنها به دوایت به درسول الله علی فرمایا: جس فعلم چهایا، قیامت کے دن الله استاگ کی لگام برنا کے گا۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور کہا: پیصدیث صحیح ہے بے غبار ہے۔

حدیث: حضرت این عماس رضی الته عنهما سے روایت ہے۔ کہتے میں: رسول الله علیصف نے فرمایا: جس سے علم کی بات پوچھی گئی مجراس نے اسے چھیایا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈال گئی ہوگی۔ اور جس نے قرآن کے متعلق بغیرعلم کے کوئی بات کہی وہ بھی قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ آگ کی لگام اس کوڈال گئی ہوگی۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کے راوی اُققہ ہیں۔صحیح میں ان سے احتجاج کیا گیا ہے۔اورطبرانی نے کبیر اور اوسط میں صرف پہلا حصدروایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیفہ نے فریایا: جس نے ایساعلم چھپایا جس سے الله تعالیٰ لوگوں کودین کے معاملہ میں نفع بہنچا تا ہے تو الله تعالیٰ قیامت کے دن آگ کی لگام بہنائے گا۔ ابن ماجہ۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها ب روایت ب کتبت میں کدرسول الله علی نے فرمایا: جب اس امت کے بعد والے لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے (بعد والے پہلوں کولین طعن کریں گے۔ جیسا کہ آجکل و کھنے میں آرہا ہے) تو جس نے کوئی صدیت چھیائی اس نے بلا شہر وہ چزچھیائی جواللہ نے ناز ل فرمائی تھی۔

اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور اس میں انقطاع ہے۔ واللہ اعلم۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے کدرسول الله عنظیقہ نے فر مایا: اس آ دمی کی مثال جوعلم سیکھتا ہے پھرآ گے بیان نیس کرتا اس آ دمی کی طرح ہے جوٹز اند بھرتا ہے پھراس میں سے پچھٹری نیس کرتا۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسناد میں ابن کہیعہ ہے۔

(بیر مغیر کشته ) کھول کھول بیان کرنااور چھپانا مت لیکن انہوں نے اس (عہد ) کوپس پشته ڈال دیاادراس کے موض تقیری قیت خرید لی۔ سووہ جو پکھ خریدرے ہی ، بہت ہی براے۔

ہ ۔۔۔ قرآن تیم میں ایک بہت ی آیات ہیں جن میں علم چھپانے کی شدید خدمت فر مائی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کداسے جہاں تک ممکن ہودومروں تک بنجایا جائے۔ (مترجم) حدوث: عاقر بن ميد بن عبد الرض بن ابرى رض الله عندان باب اورووان كردادات بيان كرت مي كدايك دن رسول الله میرینی نے ذملیه ارشاد فرمایا: مسلمان جماعتوں کے فق میں تعریفی کلمات اوا فرمائے۔ پھر فرمایا: کیا حال ہے ال تو موں ( کے لوگوں ) کا جوابے پڑوسیوں کودین کی بائین نبیں سکھاتے ۔علم نبیں پڑھاتے ،فصحت نبیں کرتے ،( نیکی کا)تھم ' سُبِر ریتے ،اورامُیس ( گناہوں ہے )منع مُیس کرتے ؟اور کیا حال ہےان اوگوں کا جوابے ہمسالوں سے علم میس کیھتے ،وین رَ سمجونبیں حاصل کرتے اور نافیحت اختبار کرتے ہیں؟الله کی تسم ، کمی قوم کوایے بمسابوں کو ضرور علم سکھانا جا ہے۔ دین کی ہ تیں بزنی مائیس انصحت کرنی جاہے، نیکی کاعلم اور برائی ہے منع کرنا جاہے، اور قوم کوجائے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے علم سیّے، دین کی یا تیں سیکیعے اورنفیحت حاصل کرے ورنہ میں ان کے لئے سز امقرر کردوں گا۔ پھر آپ منبر سے پنچے تشریف ر ئے توفر . یا: تب رے خیال میں کون ی توم ایس ہے؟ ( پجرخودی ) فرمایا: ، بداشعریین میں۔ سیجھدارلوگ میں اوران کے یز دتی بنوں کے کنارے اور دیبات میں رہنے والے اوگ میں۔ جب بہ بات اشعر ایوں کومعلوم ہو کی تو وہ رسول الله عظیمت کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے۔ پارسول اللہ ﷺ! آپ نے ایک قوم کا ذکر تو اچھائی کے ساتھ فرمایا اور ہم را ذکر برائی کے ساتھ فر مایا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ (اس کی کیاوجہ ہے؟ ) تو سرور عالم علیظتے نے فر مایا: ہرقوم کو چاہیے کہ وہ ا ہے بن وسیوں کوملم پڑ ھائے ،انبیں نفیحت کرے، نیکی کا حکم اور برائی ہے منع کرے۔اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایک قوم اپنے نہ یہ ' ئیوں ہے علم مزجے،نصیحت بکڑے اور دین کی سمجھ حاصل کرے ورنہ میں ان کے لئے دنیا ہی میں سز امقر رکر دول گا۔وہ عرض کرنے نگیے یارسول الله عنطیقی ! کیا ہم اپنے غیروں کونصیحت کر س؟ نبی سرور عنطیقے نے اینافر مان ان کے سامنے پھر ر مرا ۔ انہوں نے بھی اپنی بات کود ہرایا کہ کہا ہم اپنے غیروں کونصیحت کریں ۔ تو آپ نے انہیں پھر بھی یہ ہی فریایا ۔ تو وہ عرض َ رنے گئے، آپ ﷺ بمیں ایک سال کی مہلت عطافر مادیں۔ آپ نے انہیں ایک سال کی مہلت دے دی تا کہ وہ ان ( یز وسیوں ) کو دین کی باتھی بتا کمیں ہلم سکھا کمیں اورنصیحت کریں۔ پھررسول الله عظیمے نے یہ آیت مزھمی: کُعتَ الَّيٰ مِثْنَ كَذَرُهُ وَمِنْ بَنِيْ إِنْسِزَاءِ يُلِ مَلْ لِيسَانِ دَاوُ دَوَعِيْسِي ابْنِ مَدْ يَيَهُ ۚ (ما كده: 78) يعني بني اسرائيل كے كافرلوگوں برحضرت داؤو عبیا سلام او جعنرت میں بن مریم علیہ السلام کی زبان کے ذر بعیاعت کی گئی )۔ ( یہ ایک دوسر بے کوفیے جت نہ کرتے تھے )۔ ات جبرانی نے کہیے میں بگیر بن معروف عن علقمہ ہے روایت کیا۔

حدیث: حضت این عباس رض الله عنها سروایت بر نبی اکرم علی نے فرمایا: تَنَاصَعُوا فِی العِلم، فَاِنَّ حدیث: حدیث الحدیث الله مَسَائِلُکُم، علم کے بارے میں ایک دوسرے کو حدیث احداث میں سنگری میں ایک دوسرے کو صححت بیار ورشم میں سنگری ملم میں خیافت کرنا، اس کے مال میں خیافت کرنے سے زیادہ شدید ہے اور بے مثک الله تعمل میں خیافت کرنا، اس کے مال میں خیافت کرنے سے زیادہ شدید ہے اور بے مثک الله تعمل میں نہائی مائے کا د

خ انی نے تاروں ایت کیا۔ اس کے راوی الوسعید بقال کے ملاوہ تقد میں۔ اس کا نام معید بن مرز بان ہے۔

### تر ہیب

# علم عمل (1) اورقول فعل میں تضاد

اے مسلم ، ترندی اورنسائی نے روایت کیا۔ بدایک حدیث کامکڑا ہے۔

حدیث: حضرت اسامہ بن زیدرضی النه عنبما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله عظیمی کو یہ فرماتے ہوئے سنا:
قیامت کے روز ایک آ دی کولایا جائے گا بھرائے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تواس کی انتریاں پیٹ سے باہرنگل آئیں گی۔
وہ انہیں لے کرایسے گھوے گا جیسے گرھا بھی کو لے کر گھومتا ہے۔ تو اہل ناراس کے گردہم ہو کر کہیں گے کہ اے فلال! یہ تیراکیا
حال ہور ہا ہے؟ کیا تو وہ بی نہیں جو ہمیں نیکی کا تھم و تیا تھا اور برائی ہے مع کرتا تھا؟ یہ ہے گا (ہاں وہی ہوں)، کنٹ المر کُنٹ تھی اللہ کے جو کے سال کے جو کے سال کے جو کھی ایس کے گذرا، جن کے ہوئٹ آگ کی تینچیوں سے کائے جارہے تھے۔ مُیں نے جریل سے یو چھا: یہ کون لوگ
ہیں؟ جریل علیہ السلام نے جواب فوابی ایہ آپ کی تو م کے وہ خطیب ہیں کہ جو کچھ زبان سے کہتے شے خود کر تے نہیں شے۔

اسے بخاری وسلم نے روایت کیا۔ الفاظ سلم کے ہیں۔ اورائن الى الدنیا، ابن حبان اور پیم اللهِ وَلاَ يَعْمَلُونَ حدیث سے روایت کیا۔ ابن الى الدنیا اور پیم نے اپنی روایت میں بیالفاظ زیادہ کئے۔ یَقْرَءُ وُنَ کِتَابَ اللهِ وَلاَ يَعْمَلُونَ بِهِ۔ وہ خطباءالله کی کتاب پڑھے تھے گراس پڑمل نہ کرتے تھے۔

<sup>۔</sup> 1۔ علم عمل ، تول دفعل اور زبان ودل کا تصاداللہ تعالیٰ جل شانہ کو بھی خت ناپسند ہے۔اینے یاک کلام میں ارشاد فریا تا ہے:

آتُأمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرَوَ تَنْسُونَ آنْفُسَكُمُ وَأَنْتُمُ تَتُكُونَ الْكِتْبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لا القره : 44

ترجمہ: کیاتم دوسر کے گوگوں کو نیکل کرنے کا حکم دیتے ہوا درا ہے آپ کو مجول جاتے ہو ( کہتہیں بھی نیکیوں کی دوسروں کی طرح ضرورت ہے) ھالانکدتم کتاب مجی پڑھتے ہو۔ کیاتم آئن مجی تقل نہیں رکھتے ہو؟

ابل ایمان کوان کی صفت ایمان یا دولا کرارشا دفر مایا جا تا ہے:

يَا يُهَا الِّن يُنَ امَنُو إِلِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقَتًا عِنْدَ اللَّهِ الْن يُنَ امْنُو إِلَمَ تَقُعُلُونَ ﴿ صف: 3- 2 )

تر جمہ: اے ایمان والو!(دوسروں کو )ایک بات کیوں کتے ہوجونوڈییں کرتے ہو۔الفاقعا ٹی کے ہاں پیخت ناراضگی کا باعث ہے کہتم ایک بات کہوجونوٹیس کرتے ہو۔

الفه تعالی اور مرد دیالم علیف قوالی شخص سے نارانس ہیں ، بندول میں مجی اے کی اعماد وانتہارا در مقام واحر ام کے قابل نہیں مجیاجا سکتا۔ (مترجم)

حدید: مفرت انس بن مالک رضی الله عنه بی پاک عظیفی سے راوی بین که آپ نے فر مایا: عذاب کے فرشتے بدکار قرر بور (بِ مُل قراء ، مفاظ ، ملاء ) کو بت پر سنوں سے پہلے پکڑنے میں جاری کریں گے۔ یہ کہیں گے، بت پر سنوں سے پہنے میں (کیوں ) پکڑا جاتا ہے؟ تو آئیس جواب دیا جائے گاکہ، لَیْسُ مَنْ یَعْفَلُم کَیْنَ لَا یَعْفَلُم، علم والل بِعُلم کے برابر شیر بریء۔

اے طبرانی اور ابونعیم نے روایت کیا اور ابونعیم نے کہا: بیصدیث ابوطوالہ کی حدیث سے غریب ہے۔العمر کی اس سے روایت کرنے میں مفروے۔العمر کی سے مراوع بداللہ بن عمر بن عبدالعزیز زاہد ہے۔

( حافظ رحمہ الله تعالیٰ تمتی ہیں ) باوجووغ یب ہونے کے اس حدیث کے لئے شواہد ہیں۔ جن ہیں حضرت ابوہر یووثن انته عندی صحیح حدیث ہے۔ جو بیہ '' بے شک سب سے پہلے قیامت کے دن الله تعالیٰ جس آ دمی کو بلائے گا وہ ہے جس نے قر آن اس لئے پڑھا ہوگا کہ اسے قاری کہا جائے'' اس حدیث کے آخر میں ہے'' بیٹین آ دمی (ریا کارقاری بھی اور شہید) وہ جس کہ انتہ کی گلوق میں سب سے پہلے قیامت کے دن ان پڑآ گ مجڑکا کی جائے گی۔ خدیث کے پورے الفاظ'' ریا ہ'' کے باب میں گذر مکے جس۔

حديث: حفرت صبيب رضى الله عند بروايت بـ كت مين: رسول الله عَيَالَتُهُ فَ فرمايا: مَالَمَنَ بِالْقُرُانِ مَنِ السَيْحَنُّ مَحَدادَمَهُ، ووَمُحْصَرَّمَ آن يرايمان نيس لايا جم نه اس كرام كوطال جانا ـ

اس کوترندگی نے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیث غریب ہے۔اس کی اسادتو ی نہیں۔

حدیث: حضرت الویرزه اسلی رضی الله عند بروایت بے کتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فربایا: (روزمحشر) بندے کے اپنی گھ کے آپی جگہ سے قدم نہ لیس گے جی کداس بے لوچھا ہے گااس کی عمر کے متعلق کد کس کام میں صرف کی ۔ اس کے علم کے معتقق کہ کہاں سے صاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ اور سوال ہوگا اس کے معتقق کہ کہاں سے صاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ اور سوال ہوگا اس کے جمعلق کہ کہاں سے متعلق کہ کو زنوال میں اسے جتا کیا؟

تر خدی نے روایت کیا اور فرمایا: بید حدیث حسن تیج ہے۔ پیمی وغیرہ نے بھی حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند کی صدیث اوایت کی کر وہ نبی کریم علی تیج ہے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: آپ نے فرمایا: قیا مت کے دن بندے کے قدم نبیت نبیس کے جب تک کدائل سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرلیا جائے گا۔ نمبر 1 عمر مے متعلق کہ کہاں ہرباو کی؟ نب 2 جو اف کے تعلق کہ کن کا موں میں جتا کے رکھا؟ نمبر 13س کے مال کے تعلق کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرج کیا؟ اور نبیہ 4 ملم کے تعلق کہ کن کا موں میں جتا کے رکھا؟ کم کے ؟

حدیث: "هنرت این مسعودوش الله منه نی اکرم مینالی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فریایا: قیامت کے دن این آئے سن مانی کہا ہے نہ بٹ تیس کے جب تک کداس سے پائی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرلیا جائے گا۔ نمبر 1 عمر کے متعنق انٹ داری میں نہ بال کا انہ 2 دوائی کے متعلق کہ کن افعال میں لگائے رکھی؟ نمبر 3 مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا اور نمبر 4 کہاں خرج کیا؟ نمبر 5 علم کے متعلق کہ اس کے مطابق کیا کیا اعمال کئے؟ اے تر ندی اور پہلی نے روایت کیا۔ تر ندی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

حدیث: ولید بن عقبہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فر مایا: اہل جنت میں سے بچھلوگ، اہل نارکے پاس جانمیں گے۔ ان سے پوچھیں گے: کس وجہ سے آگ میں داخل ہوئے ہو؟ خدا کی تھم، ہم تو صرف اس علم کی وجہ سے جنت میں گئے میں جوتم لوگوں سے سیمھا تھا۔ تو اہل نار جواب دیں گے: إِنَّا كُنَّانَقُولُ وَلَا فَفُعَلُ، بِ شک ہم جو کہتے تتھاس کے مطابق افعال نگر تے تھے۔

الصطبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ما لک این دینار دحمہ الله امام حسن رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول الله علیہ لئے الله میں کے بارے میں سوال کرے گا (اس کے مطابق عمل کیا؟) (راوی کہتے ہیں) میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا: '' تیری اس خطبہ ہے کیا نیت تھی؟ جعفر کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار جب بیرصدین بیان کرتے تھے تو اتنار و تے تھے کہ سانس رک جاتی تھی پھرفر ماتے: تم خیال کرتے ہوگے کہم ہا لک بن دینار جب بیرصدین بیان کرتے تھے تو اتنار و تے تھے کہ سانس رک جاتی تھی پھرفر ماتے: تم خیال کرتے ہوگے کہم ہیں کہتے ہیں کہ دن جھے سے بیکام کرکے میری آئی خشندی ہوتی ہوئی (میں خوش ہوتا ہوں گا) حالانکہ جھے معلوم ہے کہ الله تعالیٰ قیامت کے دن جھے ہے اس کے بارے میں سوال فرمائے گا کہ تیرا ارادہ کیا تھا؟

اے ابن الی الد نیااور بیہق نے اساد جید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت لقمان لیخی این عام ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت الوالدرداء رضی الله عند فر مایا کرتے تھے کہ مُیں تواس بات ہے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میر ارب مجھے گلوقات کے سامنے بلائے چھر فر مائے۔ اے تو یہ اِ اعام کی تصغیر) مُیں عرض کروں اے میرے رب! مُیں حاضر ہوں۔ تو وہ لیو جھے: مَاعَمِلُتَ فِیْمَا عَلِیْمَتَ، تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟

اہے بیمق نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مَیں رسول الله عَیْلِیَّهُ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بیت الله کے طواف میں مصروف تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله عَیْلِیَّهُ الوگوں میں سب سے براکون ہے؟ تو رسول الله عَیْلِیَّهُ نے فرمایا: الله معاف کرے اچھائی کے بارے میں پوچھوا ور برائی کے متعلق مت سوال کرو۔ لوگوں میں سے برے لوگوں کے اندر برے (عِمْل) علاء بول گے۔

اے بزار نے روایت کیا۔اس کی اسنادیٹس جلیل بن مرہ ہے۔ پیھدیث غریب ہے۔

حديث: حفرت ابوبرز ورض الله عند روايت ب- كتب بين: رسول الله علي في غرمايا: اس أوى كى مثال جولوگوں كونير (علم) عما تا بايخ آپ كوبھول جا تا ب- مقل الفقيلة المتين تُصِين ءُ عَلَى الناس و تَحُرِقُ نَفْسَها، جراعُ

کے اس دھا گے کی طرح ہے جولوگوں کوروشی دیتا ہے اورخو دجلمار ہتا ہے۔

اے بزارنے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالله بین عمروضی الله عنها بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیفی نے فرمایا: کی حاملین فقر، فقر نمیں ہوتے ۔ جے اس کاعلم نفع نید ے ، اس کی جہالت اے نقصان دیتی ہے۔ قر آن کو پڑھ جبکہ وہ تجھے ( گناہ سے )رو کے۔ تواگر اس نے تجھے نمیں روکا تو کو یا تو نے قر آن کو پڑھائی نمیں ہے۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس میں شہر بن حوشب ہے۔

حدیث: حفرت جندب بن عبدالله از دی رضی الله عندصاحب النبی (بیان کالقب ب) رسول الله علی الله عبد الله الله عندصاحب النبی (بیان کالقب به رسول الله علی کرتے میں که آپ نے فرمایا: ال شخص کی مثال جولوگوں کو خیر سمھا تا ہے اور اپنی ذات کو کھول جا تا ہے ، اس جراغ کی ت جولوگوں کو اجلا کھیرتا ہے گرخور کو جا تا رہتا ہے۔ الحدیث۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد حسن ہے۔ان شاءالله۔

حدیث: حضرت واثله بن اشتع رض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عقیقی نے فر مایا: ہر عمارت، صاحب عمارت کیلیے وبال ہے۔ لیکن اتنی آئی۔ (بقر رکفایت وبال نہیں ہے) اور جناب نے اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ اشارہ فر مایا، اور ہر علم ،صاحب علم پروبال ہے البتہ وہ علم (وبال نہیں) جس پر عمل تھی کیا ہو۔

طبرانی نے اے کیر میں بھی روایت گیا۔ اس کی اساو میں ہانی بن متوکل ہے۔ جس برا بن حبان نے کلام کیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کدرمول الله عظیمت نے فرمایا: اَشَدُّ النَّاسِ عَلَاالًا یَوْمَ الْقِیَاهَ فِعَالِمُ لَمْ یَنْفَعُهُ عِلْمُهُ، آیا مت کے روزلوگوں میں سب سے زیادہ شدیدعذاب اس عالم کو ہوگا جے اس سے طم نے فاکمہ فددیا (علم بڑکل ندکیا)۔

طبراني في الصغيراور بيهقي \_

حدیث: حضرت عاربی یا سروض الله عنبها ب روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عین نظیقے نے جھے بنی قیس کے ایک مطلی طرف جیجا کہ میں ان لوگوں کو دین اسلام کے مسائل کھاؤں ۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنگی اون کی طرح آ تکھیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ انہیں بکریوں اور اونوں کے علاوہ کی چیز کی کوئی قکر بی نہیں ہو میں رسول الله عین نظیقے کے پاس لوٹ آیا۔ سرکار عین نظیقے نے فرمایا: اے عمارا جم نے کا کام کیا؟ میں نے اس قوم کا قصہ بیان کیا اور ان کی خفلت وغیرہ کے بارے میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: اے عمارا کی کیا کہ میں جنہوں نے علم میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: اے عمارا کیا کیوں کی مختلت کیا اندوجوں کے جاتر قوم کے متعلق نہ بتاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم پر حما ، جائل نہ رہے۔ پھران (قبیلة میں کے لوگوں کی فغلت کی ماندوجوں کے (عمل نہ کیا)۔

بزار وطبرانی فی الکبیر۔

حديث: حفرت على ابن الى طالب رضى الله عند ، وايت ب وفرمات بين كدرمول الله علي في فرمايا: محصائي

امت کے کی مومن وشرک کے بارے میں خوف نہیں ہے۔ اس لئے کہمومن کوتو اس کا ایمان (ارتکاب گناہ ہے) منع کرے گا اور باتی رہا مشرک، تو اے اس کا کفر ڈانٹٹار ہے گا۔ لیکن مجھے تبہارے متعلق اس منافق سے خوف ہے جوزبان دان ہوگا۔ باتیں الے کرے گاجن کی تم تعریف کروگے اور عمل ایسے کرے گاجئیں تم نالپند کروگے۔

طبرانی نے اوسط اورصغیریں حارث کی روایت ہے ذکر کیا اوروہ اعور ہیں۔ این حبان وغیرہ نے اس کی تو یُش کی ہے۔ حدیث: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْ نَظَ فَا مَا اِنَّ اَحْدَفَ مَا اَحَافُ عَلَیْکُم بَعُدِی کُلُ مُنَافِقِ عَلِیُمَ اللِّسَانِ، جن چیزوں کا مَیں اپنے بعد تمہارے او پرخوف کھا تا ہوں ان میں زیادہ خوفناک ہروہ منافق ہے جوزبان دان ہو۔

طبرانی نے کبیر میں اور ہزار نے روایت کیا۔ اس کے روات سے سیح میں احتجاج کیا گیا ہے۔ امام احمد نے بھی عمر بن خطاب رضی الله عند کی حدیث ہے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندرسول الله عنظی اوروایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کداس کا دل، اس کی زبان کے اور اس کی زبان اس کے دل کے مطابق نہ ہوجائے۔ اس کا قول، اس کے مل کے مخالف ہو۔ اور اس کے ہمسایداس کی زیادتی ہے امن میں ندر ہنے لگے۔

اصبهانی نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں نظر ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن متعود رض الله عنه به روایت ہے۔ کہتے ہیں: مئیں یقیناً ایسے آ دمی کے متعلق کمان کرتا ہوں کروہ علم بھول جاتا ہے۔ جس نے بیعلم گنا ہوں کا ارتکاب کرنے کے لئے سیکھا تھا۔ ( گنا ہ گار کے پاس علم دین نہیں رہتا۔ بھول جاتا ہے )

طبرانی نے موقوفا قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله عن جدہ عبدالله کی روایت سے ذکر کیا۔ اس عبدالله کی اپنے دادا سے ساعت نبیں ۔اس کے راوی ثقد ہیں۔

حدیث: حضرت منصور بن زاذان کہتے ہیں: ججھے بتایا گیا ہے کہ جہنم میں ڈالے جانے والوں میں ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اہل جہنم بھی ان کی بد بوکی وجہ ہے اذیت اٹھا کیں گے۔ان کو کہا جائے گا۔تمہاری بربادی ہو۔تم کیا گمل کرتے تھے؟ جس تکلیف میں ہم پہلے ہے ہیں کیاوہ ہمیں کافی نہتی، کہ تمہارے اور تمہاری گندی بوکے ہاتھوں مزید جتلا ، (عذاب) کردیے گئے ہیں۔ یہ کیس کے: ہم عالم (دین ) تھے ہیں ہمیں علم نے فائدہ نہیں دیا (ہم نے کمل نہ کیا )۔احدویہ بی ہے۔

#### تر ہیب

# علم وقرآن دانی کا دعویٰ

اورا یک روایت میں ہے کہ جب موئی علیہ السلام بن اسرائیل کے گروہ میں کہیں جارہے تھے تو اچا تک ایک آدئی ان کے پاس آدئی ان کے پاس آدئی ان کے پاس آدئی ان کے بات کے ایک آدئی ان کے بات کے ایک آدئی اللہ ان اللہ اللہ میں جو آپ نے فرمایا: نہیں۔ تواللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کی طرف وقی تازل فرمائی (ایسانہیں) بلکہ ہمارا بندہ خضر (آپ سے زیادہ عالم ہے) تو موئی علیہ السلام نے اس کی طرف جانے کے لئے راست دریافت کیا۔ الحدیث۔ بخاری وسلم وغیرہا۔

<sup>(</sup>۱) یبال'' عمّاب'' بمعنی ناپندیدگی ہے۔

مطرت موکنًا علیه السام واقعہ می اپنے وقت میں سب سے زیادہ عالم تھے لیکن الله تعالی کو ان کا بیدو کوئی پیند نیس آیا۔ اس لئے انہیں نھز مایہ السلام کے پائر جیجا کہا۔ تھے ہے: حسیدت الآفر او سینیات النقر نہین۔ (مترجم)

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: دین اسلام پھیل جائے گاختی کہ تا جرلوگ مختلف اطراف کو دریاؤں میں جائیں گے اور (جہاد) نی مبیل الله میں گھوڑے دوڑیں گے۔ پھرا یک تو م پیدا ہوگی۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور (دعوی کرتے ہوئے) کہیں گے: ہم سے زیادہ قاری ،ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے زیادہ فقیہ کون کرتے ہوئے کہیں گے: ہم سے زیادہ قاری ،ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے نام اور ہم بھیلائے نے اپنے اصحاب (رضی الله عنه م) سے فرمایا: کیا ان لوگوں میں کچھ بھلائی ہوئی تھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: الله اور اس کار مول علی تھی ہم جانے ہیں۔ آپ علی تھی نے فرمایا: "اُو آئیل مِن مُن مُن مُن مُن مُن مُن الله اور اسلمانوں) میں سے ہوں گے۔ اور جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ (عیاد بالله کی ایندھن ہوں گے۔ اور جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وار بالله کی۔

طبرانی نے اوسط میں اور ہزار نے درست اساد کے ساتھ روایت کیا۔ اور ابویعلیٰ ہزار اورطبرانی نے عباس بن عمدالمطلب رضی الله عنہ کی حدیث ہے بھی روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبار مول الله عنبال مولی الله عنبار مول الله عنبال می ایک دات مکه مرمه می آپ نے کھڑے ہوکر فر بایا: کیا میں نے بہلغ کردی ؟ (آپ نے یہ کلمات تین مرجہ فر اے ) تو حضرت عمر بن فطاب رضی الله عنه، جو کہ بہت بی تو بہر نے والے تھے، کھڑے ہوکر عرض کرنے گئے۔ بی ہاں۔ (یار مول الله عنبی اور آپ نے (لوگوں کو عمل کے کہ بہت بی تو بہر نے والے تھے، کھڑے ہوکری جد وجہد کی اور نتیجت فر مائی ۔ تو آپ علی نتیج میں اور قابل ایمان ضرور والله بر ہوکر دے گا حتی کہ کم نوا ہے گئے کہ کا واور تم ضرور سندرول میں (پرچم) اسلام لئے پھرو گے۔ اور لوگوں پر ایک این نا نامن ضرور آپ کی کہ کو قرآن کی تعلیم عاصل کریں گے، اے سیسے گاور قرات کریں گے "کم یُقو کُون قرآن قدل قوآن نا والله عنبی کے کہ بہر ہو؟ تو کیا ان میں کوئی جمال کہ ہوکہ تو کہا اور جہ ہم ہے، ہم ہم ہم ہم ہو؟ تو کیا ان میں کوئی جمال کی ہوک گو کہ مول گے ؟ خر مایا: بیتم در اسلمانوں) میں ہوگ جو کے اور جہم کا بیدھن ہول گے۔ (مملمانوں) میں ہول گے اور جہم کا بیدھن ہول گے۔ (مملمانوں) میں ہول گے اور جہم کا بیدھن ہول گے۔ (مملمانوں) میں ہول گا ورجہم کا بیدھن ہول گے۔

طبرانی نے بیر میں روایت کیا اوراس کی اسنادان شاءاللہ حسن ہے۔

حدیث: حضرت مجابد حضرت ابن عمرضی الله عنبما بروایت کرتے ہیں کہتے ہیں: انہوں نے میر علم کے مطابق نی کریم علیقہ ہی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا: "مَنْ قَالَ إِنِّیْ عَالِم فَهُوَ جَاهِلٌ" ، جُوْفِس کے کمئیں عالم ہوں، (در هیتت) دو حالل ہے۔

طبرانی نے لیٹ ،جنہیں ابُن الی سلیم کہتے ہیں، ہے روایت کی اور کہا کہوہ نبی کریم عظیظتے ہے ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

### ترہیب

## جھگڑا، جدال، دشنی، جبت بازی، غصهاورغلبه ترغیب

# جدال درست ہویاغیر درست، دونوں صورتوں میں اسے ترک کر دینا

حدیث: حضرت الوامامدر ضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیم نے فر مایا: جس نے جھڑنا چھوڑ دیا فالا نکد و وباطل پرتھا، اس کے لئے جنت کے ماحول میں کل بنایا گیا۔ جس نے جھڑا چھوڑ دیا حالا نکد وہ فتن پر (1) تھا، اس کے لئے جنت کے وسط میں کل تقیر کیا گیا اور جس نے اپنے اطلاق کو خوبصورت کرلیا (جھڑا وغیرہ کیا بی نہیں) تو اس کے لئے جنت کے اعلیٰ مقام میں کل تقیر کیا گیا۔

اے ابوداؤد، ترندی (الفاظر آندی کے ہیں)، ابن ماجہ اور پہلی نے روایت کیا۔ ترندی نے فرمایا بید صدیث حسن ہے۔
اور طبر انی نے اوسط میں ابن عمر رضی الله علیما کی صدیث ہے روایت کیا۔ جس کے الفاظ بیہ ہیں۔ "رسول الله علیقی نے
فرمایا جس جنت کے ماحول میں گھر دلوانے کا ضامن ہوں اس کے لئے جس نے جھڑ ارترک کردیا حالانکہ وہ تو پر تھا۔
اور جنت کے درمیان میں مکان دلوانے کا اس کے لئے جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا حالانکہ وہ خوش طبق (2) کرفے واللہ مقام اکا کی دلوانے کا اس کے لئے جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا حالانکہ وہ خوش طبق (2) کرنے والا تھا۔ اور جنت کے مقام اکا کی دلوانے کا اس آور کی کے ضامن ہوں جس نے اپنے اطلاق کو سین کرلیا (3)۔

ھا۔ اور جست سے معام ای میں ان دوائے 10 ان دی سے صف میں اون سے اپنے ہما میں و میں رہیں ہے۔ اس حدیث الدور ان الم اللہ اللہ اللہ اور اللہ مقالیہ این التقا اور آئی بن مالک رضی الله عقب میں اور واجت ہے۔ فرمائت ہیں کہ ایک دن رسول اللہ عقبی ہمارے پائی آئی اس ان اور بھی کے اس مسئلہ میں بھر اس میں از انوا اور زمی نے فرمایا: اے است تجد (عقبیت کی) تم سے پہلے لوگ ای جھڑے کی وجب بلاک ہوئے۔ چھڑا اور کری سے فرمایا: اے است تجد (عقبیت کی ایم تم کے پہلے لوگ ای جھڑا کے کا دوجہ سے بلاک ہوئے۔ چھڑا اور کی حکمہ جھڑنے والے نے پورا پورا خسارہ ویک ہیں ہے۔ چھڑا اور کی حکمہ جھڑنے والے نے پورا پورا خسارہ پایا ۔ جھڑا اور کی حکمہ بھڑا اور کا جھم اس میں تم کی خسارہ کی اور الحکم کے اس میں میں میں اور الحکم کی اور الحکمہ کی اس کے حکم رہے، درمیان اور الحکم میں تو ا

(۱) ایاذاتی تن مراد ہے۔ درند دیں وقو می تن کے بھڑ مائندانفہ مور ہے۔ قرآن کھیم میں ہے۔ وَ جَاوِلْاُمْ ہِالَّیْنَ هِیَ اَ حَسَنَ مُ (اَنْعَلَ 125) (۲) لینی خرق طبعی اور خدات کے ارادہ ہے تھی تبویت کر لیے:'' (۲) اس حدیث شریف میں'' اخلاق، درست دسمین کر لیے:''سے مراد ہے، جھڑ ہے اور فساد د جدال کی ابتداء ہی ندکی جائے۔ اور قبل از می عرض کیا جا چکا ہے کوئن سے مراد ذاتی تن ہے۔ تن الفہ وتن رمول علیاتھے کے لئے جھڑ ناچائے ویں کے لئے ضروری ہے۔ (متر جم) مَانَهَانِیُ عَنْهُ رَبِّی بَعْدَ عِبَادَةِ الاَّوْلَانِ الْبِواَءَ" جُھُڑے چھوڑ دوکیونکہ بنوں کی عبادت کے بعدسب سے پہلے جس چیز سے جھے میرے رب نے منع کیاوہ جھڑا ہے۔الحدیث طبر انی فی الکہے۔

حدیث: حضرت معاذبن جبل رضی الله عندے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: رسول الله عنطیجہ نے فر مایا: مَیں ضامن ہول ایک گھر کا جنت کے ماحول میں، ایک گھر کا جنت کے درمیان میں اور ایک گھر کا جنت کے بلند مقام میں، اس شخص کے لئے جس نے جھڑ ناترک کردیا اگر چدوہ تی پر ہو، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اگر چدوہ خوش طبعی ہی کرنے والا ہو۔ اور حسن اخلاق ا بنالیا۔ بزارنے اور طبر انی نے اپنے معاجم خلافہ میں روایت کیا۔ اس میں سوید بن ابراہیم ابوحاتم ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ہم رسول الله علی کے درواز و پاک کے پاس بھڑر ہے تھے۔ کو کی ایک آیت کے ساتھ استدلال کرتا۔ ای حال میں رسول بھٹر رہے تھے۔ کو کی ایک آیت کے ساتھ دلیل کرتا۔ ای حال میں رسول الله علی ہے ہوں کی برانار کے دانے ہوں (غصرے چرہ الله علی ہار کے ان کے بات الله علی ہوں کے بات کہ اللہ بھٹ کہ آئم بھٹ کہ آئم بھٹ کہ اور مرخ تھا) آپ نے فرمایا: "یک فرا بھٹ کہ آئم بھٹ کہ آئم بھٹ کہ ہوا تہ ہیں اس کا تھم دیا گیا ہے؟ کہیں میرے بعد فرک طرف نداوے جا کہ ایک تعلی کے ایک بیدا کے گئے ہویا تہمیں اس کا تھم دیا گیا ہے؟ کہیں میرے بعد کری طرف نداوے جا الکہ تھا رہے بعض کی گردئیں کا شیک کے کہ دیا تہمیں اس کا تھم دیا گیا ہے؟ کہیں میرے بعد کری طرف نداوے جا کہ تھا کہ تعلی کے دیا تھا کہ بھٹ کہ اس کے بعدا کہ تعلی ہے۔ کہیں میرے بعد کو کہ کہ اس کے بعدا کہ تعلی ہے۔ کہیں میرے بعد کری طرف نداوے جا تا کہ تبارے بعض بعض کی گردئیں کا شیک کے تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے کہ تعلی ہے۔ کہ تعلی ہے کہ ت

طبرانی فی الکبیر۔اس میں بھی سویدراوی ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتَ نے فرمایا: کوئی قوم ہدایت پرگامزن ہونے کے بعد مگراہ ہیں ہوئی مگراس میں جھڑا ڈال دیا گیا۔ پھرآپ نے بیآیت پڑھی، مَاضَرَ بُوهُ لَکُ إِلَّا جَدَلًا اللہ اللہ عَلَى مثال بیان کرتے ہیں۔ (زخرف: 58) وہ (کافر) آپ کے لئے صرف جھڑے بی کی مثال بیان کرتے ہیں۔

ا سے تر ندی ،ابن ماجہ ،ابن الی الد نیانے کتاب الصمت وغیرہ میں روایت کیا۔اور تر ندی نے فر مایا: بیرحدیث حسن صحح ہے۔

حديث: روايت بسيده عائشه رضى الله عنها ب، فرماتى بين: رسول الله عَيَّا لِللهِ عَمَالِيَّةٌ فِي مَايَا: "إِنَّ البَعَضَ الرِّحَالِ إلَى اللّهِ الآكَذُ الْحَصِمُ" لوگول مِن سے الله كنز ديك سب سے زياده مبغوض بخت جَمَّرُ الوآ دى ب-

بخاری مسلم، ترندی ، نسائی۔

حدیث: حفرت ابن عباس رض الله عنهما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلِیْ نَے فرمایا: (اے مخاطب) تیرے لئے اتنا گناہ بی کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھڑ تارہے۔

اسے ترمذی نے روایت کیااور کہا: بیحدیث غریب ہے۔

حديث: حضرت ابو بريره رضى الله عند ، روايت ب- كتبة بين: رسول الله عَيْلِيَّةٌ في فرمايا: "ألِيو آءٌ فِي القُرُان

. آغر کر آن کے بارے بس بھکڑ نائم ہے (1)۔

ام داؤواہ داہر میں بیان نے اپنی سی میں روایت کیا۔ اور طبر اٹی و غیرہ نے زید بن ثابت رضی الله عند کی حدیث ہے۔ روایہ اُسرار

حدیث: مشرت این عباس رضی الله فنهما نج کرم مینی ہے ۔ روایت کرتے ہیں که حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا: مورنین شرن کے ہیں۔ نبر 1 ووامر جمس کا ہوایت ہونا ظاہر ہو، اس کی بیروی کرو۔ نبر 2 ووامر جس کا گمرائی ہونا ظاہرہو، س سے ابتذاب کر واور نبر 3 ووامر جمس میں اختلاف ہو، اسے کی صاحب علم کے پاس لے جاؤ۔ (کداس کی وضاحت کردے )۔

صرانی نے بیر میں درست اساد کے ساتھ روایت کیا۔

ء یکن آئی آیت ہے، معانی میں ایما بھٹزا کرنا کولٹ شکوک وشبهات کاشکار ہوجا ئیں، متفاہبات کی تاویل میں بھٹونا۔ یااپنے مفروضہ مقصد کے لئے آئی ہے ۔ مدنی کار مواث کے لئے بھٹز ہے (مترجم)

الاردة وب

من به خریب منارہ مقامان طابا ملم کے دوبات بیان فرمائے کے فرمایا گیا کہ طم فقاد مشائے الی محصول کے لئے صاصل کیا جاتا جاہد ونیا فرمائے کے دوباز دولاکے اور جارہ کیا دوباز دولاکے اور جارہ کیا دوباز دولاکے باور چیکریس لگانے جائیں مصول علم کے بعد وقوی علم مال افران میں دون کی بھی دو تا کا مانا خدا تھا گی گونا تا ہائے ہے ہے۔ جب فرن نے دوبار میں تاریک دولارتی ہے۔ اور فزال موال جہالت ہے۔

' ٹی سے دئے کہ آئیں اسٹ ماتھ کم کے در چائید اسر کے والا این بدیدے دمادی کر کا اور دوروں کو کم آج کھنا معمول میں چاہے۔ بیت سے انچارہ سے اللہ واقع کے اللہ مجمولیا ہے۔ مالا کارٹر مان خدادہ کی ہے۔ وکم کی کھنے کارٹی کھیلے کھیلے کارٹی کے انٹر کھا ہے جو جو پاک انٹری کے ایس کی میرٹر کی معمولیا ہے۔



# کتاب<sub>(1)</sub>الطهارت تربیب

لوگول کے راستوں پر ،سایہ دار درختوں اور پانی پینے پلانے کی جگہوں پر قضائے حاجت ترغیب

قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یا پشت نہ کرنا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الله عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله عقیصی نے فرمایا: دولعنت کا باعث بنے والے کاموں سے بچو۔ سحابرض الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله عقیصی اور دونوں لعنت کا باعث بنے والے کام کون سے میں؟ ارشاد فرمایا: 'الَّذِی یَتَعَمَّلٰی فِی طُوتِ النَّاسِ أَوْفِی ظِلِّهِمُ'' لوگوں کے راستوں یا ان کے سامید دار مقاموں پر قضائے حاجت کرنا۔

مسلم،ابوداؤ دوغيرها\_

حديث: حضرت معاذبن جبل رضى الله عند روايت ب- كت بين : رسول الله عن في في فرمايا: تمن لعنت كاباعث بخ

1 ـ طبارت ونطافت اورصفائی و پاکیز گی خدا کے پاک جل وطاکو بہت محبوب ہے،صاف پاک رہنے والے لوگوں سے الله محبت فرما تا ہے۔ ارشاد قر آئی ہے۔ اِٹَ اللّٰہ يَرُجِبُ الشَّوِّ اللّٰهِ عَلَيْهِ لِيَنَ (البّرة : 222)

ترجمہ: بے شک الله تعالی محبوب رکھتا ہے بہت تو بہ کرنے والول کوادر محبت فریا تا ہے صاف تھرار ہے والوں ہے۔

لَسَسْجِدٌا نَيسَ عَنَى الشَّقُوى مِنْ اَوَّلْ يَدُومِ اَحْقُ اَنْ تَتَّوْمَ فِيهُ ۚ فِيهُ يِجَالٌ يُعِيَّونَ اَنْ يَتَطَهُمُ وَا ۚ وَالنَّهُ يُعِيجُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل ترجم: بِعَلْكُ ومُعِدِحُ لَمَا عِلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

سر بھر ، ہے سک وہ بید '' نی جیود ہے جی ہی ہی مران پر کی اسے دو اوس سے بدائے ہیب سر م معیف کا ب سے اس سے ہوں اس میں و اوگ ہیں جوصاف تقرار ہما اپند کرتے ہیں۔اورالفد قائی صاف تقر ہے اوگوں سے بجب فرما تا ہے۔ اس آیہ مرارکہ میں الفد قتالی نے محمد قاش نیف کے نمازیوں کی تعریف فرمائی ہے ،ان کی صفائی متحرانی اور نظافت و یا کیزگی کومرایا ہے۔ میدالعالمین

عرضی نے اس آیت کے زول کے بعدان اہل آباء سے پو چھا کہ تم مٹر کون کی نصوصی منت ہے، جم کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف فریائی ہے؟ تو وہ عرض کرنے گے: یارسول افلہ علیضی ! مورة میر ثریمی خداوند عالم نے اپنے مجبوب کریم ملیہ اصلوٰۃ والتسلیم کواورآپ کے طفیل آپ کی امت کوصاف سخرار ہے اورلہاس کوصاف پاک رکھنے کا عظم مدارہ نے فیدان

يَا يُهَا الْمُدَاثِّرُ ﴿ قُمْ فَانْدِنْ ﴿ وَمَبْكَ لَكَيْدُ أَوْ ثِيَابِكَ فَطَهِدُ ۞ (مرْ: 4-1)

ترجر: اے پیاور کیلئے دائے (محبوب سینے) ، اٹھے اور توکول کوڈوائے ۔ اورائے بسب کی بڑا کی بیان سیختے ۔ اورائے لہاس شریف کو پاک صاف در کھے۔ فقہا ، اسلام نے اس آخری آیت سے سئلہ اخذ کیا ہے کہ نماز کے لئے کپڑول کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ کپڑول کا پاک ہونا ضروری ہے تو جمم اور جائے نماز کا پاک ہونا بطر کن اور کی شروری ، وگا۔ (مترجم) والے کا موں ہے، بچائین نبر 1 پانی کے کھائے، نبر 2 راستے کے درمیان اور نبر 3 سایہ (1) میں قضائے حاجت کرنے ہے۔ ابوداؤ رادر این ماجہ دونوں نے ابوسعیہ تمبیری ہے انہوں نے حضرت معافیات روایت کیا۔ ابوداؤ دنے کہا یہ صدیث مرسل ہے۔ لیٹن ابوسعیہ کی حضرے معافی ہے لما قائے نبیل ہوئی۔ مرسل ہے۔ لیٹن ابوسعیہ کی حضرے معافیہ ہے لئا قائے نبیل ہوئی۔

ر درت : حرت این مباس رضی الله عنها ب روایت ب فرماتے میں: منیں نے رسول الله علیہ کوفرماتے ہوئے سا: مین است کا سوں بے بچر عرض کیا گیا: وہ تین است کام کون سے میں یارسول الله علیہ اجابیہ اجابیہ ہم میں کوئی ایسے سایہ میں (قضائے عاجت کے لئے ) میشھ جس کولوگ سایہ کے لئے استعمال کرتے ہوں۔ نمبر 2یارستے میں، نمبر 3 با محق شدہ بانی میں قضائے عاجت کرے۔

اے امام احمہ نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت مذیف بن اسیرض الله عند روایت که بلاشبه نی پاک سیسی فی نیم ادّی الْهُسُلِمِینَ فی کُورُ وَ مِنْ الْمُسُلِمِینَ فَی کُورُ وَ فِيمَ وَ حَبَتُ عَلَيْهِ لَعُنْتُهُمْ" جم نے مسلمانوں کوان کے راستوں کے متعلق (قضائے حاجت وغیرہ کرکے) اذیت میں جتا میاران کی لعت واجب ہوگئی۔

طبرانی نے کبیر میں اسادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت مجمد بن بیرین رضی الله عند به روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بے عرض کیا: آپ ہمیں ہرسٹلے معلق نوتی اوستے ہیں۔ امید ہے کہ قضائے حاجت کے متعلق بھی فقو کا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رسنی الله عند نے فرمایا: مئیں نے رسول الله علی کے فرماتے ہوئے سنا: جس آدمی نے اپنا فضلہ مسلمانوں کے راست میں جو یا، اس یا الله کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی احت ہے۔

ا سے طبر انی نے اوسط میں اور تیکی وغیر ہمانے روایت کیا۔ اُس کے راوی سوائے محد بن عمر وانصاری کے سب تقدیں۔ حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله عبمال سروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فر مایا: چورستوں پر رات گذار نے اور و بال نماز پر شخ سے بچو کیونکہ بیر سانیوں اور ورندوں کے شکانے ہیں۔ وہاں پر قضائے حاجت کرنے سے بھی بیر سنون کی اُسکار کے شکا کے ہیں۔ وہاں پر قضائے حاجت کرنے سے بھی بیر شن کے ناز کا کام ہے۔

ابن ماحه ،اس کے راوی اُقعہ ہیں۔

حدیث: منزت کمول رض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کدرسول الله عَلِیَّتُ نے مساجد کے دروازوں کے قریب چیٹ بُ نے نے منع فریایہ اے ابوداؤو نے مراسل میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت الوجریه وض الله عند سروایت بدفرات بین رسول الله عظی نفرمایا: جس نے تضایک علامت الله علی ال

1 من ب و ما يد الدب جهال لوك وسافر وغير ودعوب وغيره ب ويخ ك ك الحية بيضة مول - (مترجم)

### ترہیب

## ياني منسل خانه ياسوراخ مين بييثاب كرنا

مسلم،ابن ماجه،نسائی۔

حدیث: انجی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے جاری پانی میں بول کرنے سے منع فرمایا۔ طبر انی نے اوسط میں باسناد جدیر روایت کیا۔

حدیث: حضرت بکربن ماعز رحمة الله علیہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُمیں نے حضرت عبدالله بن پزیدرضی الله عند کو نبی پاک علیہ ہے ہے دروایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فر مایا: گھر کے اندر برتن میں بول جمع ندر کھا جائے کیونکہ ملا نکد (رحمت) اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں بول جمع کھا گیا ہو۔ ''وَلَا تَبُونَنَ فِی مُفَعَسَدِلَافِ'' اورنسل خانہ میں ہرگز بول نہ کرو۔ طبرانی نے اوسط میں حسن اسنا دکے ساتھ روایت کیا۔ حاکم نے بھی روایت کیا اور کہا: بیرحدیث مجے الاسنا دیے۔

حدیث: حمید بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں ایک ایے آدی سے طاجے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند کی طرح نی کریم علیہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی الله علیہ کے طرح نی کریم علیہ کی طرح نی کریم علیہ کے کہا کہ رسول الله علیہ نے نام کر کے اس کے کہا کہ رسول الله علیہ کرے۔ کو کی ہر روز تکھی کرے یا اسے شل خانہ میں بیٹا ب کرے۔

ابوداؤد،نسائی نے بھی ابتدائے حدیث میں روایت کیا۔

حديث: حفرت عبدالله بن مغفل رضى الله عند روايت ب كدب شك ني باك علي في غرم فرمايا ب كه آدى المي الله عند الله عن

احمد، نسائی، ائن ماجہ اور ترندی نے روایت کیا، لفظ ترندی کے ہیں اور ترندی نے کہا کہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے مرفوع نہیں پہلے نے مرصرف احدث بن عبدالله کی حدیث سے بہنیں احدث آگی کہتے ہیں۔ حافظ (صاحب کتاب) کہتے ہیں۔ حافظ (صاحب کتاب) کہتے ہیں۔ والله اعلم۔ ہیں کہ بیر حدیث صحبح مصل ہے اور اضعت بن عبدالله اقتد صدوق ہے۔ ای طرح دیگر روایت بھی صحبح ہیں۔ والله اعلم۔

حديث: حفرت قاده، حفرت عبرالله بن سرجس رضى الله تنها عبد الله عبد المبول في كهاكد "نَهَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَولُ الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ أَنْ يَبَالَ فِي الْجُحْرِ" رول الله عَلَيْهِ فَ عَرادُول مِن بول كرن سمع فرايا

1۔ حدیث پاک میں طسل خانے سے ایک جگہ مراد ہے، جو بھی ہواور پانی کا نکاس نہ ہوتا ہوکداں سے دوبارہ کندہ اور ناپاک پانی کیڑوں اور جم پر پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ورند اگر طسل خانہ پاکا ہو، پانی کا نکاس ایسا ہوکہ چھینے وغیرہ کا خدشہ ندر ہےتو چیٹا ہے کر سکتا تھ میں ٹالیائ بھی بہا ہوا ہوجیسا کہ آج کل ہوتا ہے تو اس میں چیٹا ہا پاخاند کرنے میں مجھورین نمیں۔ (متر جم) لوگوں نے قادہ سے پوچھا کہ موراخوں میں بول کرنے میں کیا برائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ''یُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْبِحِنِّ'' کہاجاتا ہے کہ پینوں کے ٹھکانے ہیں۔ امام احمد مالوداؤد وزنے اُن کی ۔

### ترہیب

## بیت الخلاء(1) می**ں** کلام کرنا

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی سرور عضیتے نے فرمایا: وو خض تضائے حاجت کے وقت ایک دوسرے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف دیکھیں" فَانَّ اللّٰه یَبُقُتُ عَلَی ذَالِكَ" کیونکہ اللّٰه تعالیٰ اللّٰه یَبُقُتُ عَلَی ذَالِكَ" کیونکہ اللّٰه تعالیٰ اللّٰه یَبُقُتُ عَلَی ذَالِكَ" کیونکہ اللّٰه تعالیٰ اللّٰه یَبُقُتُ عَلَی ذَالِكَ" کیونکہ

اے ابوداؤد ، ابن ماجہ (لفظ انہیں کے ہیں) نے روایت کیا۔ اور ابن خزیمہ نے بھی اپنی تَنَ سَ روایت کیا۔ ان کے الفاظ ابوداؤد کے ما نند ہیں کہ (حضرت ابوسعید خدری) نے کہا: ممیں نے رسول الله عظیمی کوفر ماتے ہوئے سنا:'' دوخص قضائے حاجت کے لئے اس طرح نہ جا کیں کہ اپنی شرمگا ہیں کھولے ہوئے با تیں کر رہے ہوں کیونکہ الله عزوجل اس پر ناراضگی فرمانا ہے''۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت بفر ماتے ہیں: رسول الله عظیفتے نے فر مایا: دو خض قضائے حاجت کے لئے نہ جا کیں کہ بیٹھے ہوئے باتیں کررہے ہوں حالا تکدان کی شرمگا ہیں کھلی ہوئی ہوں کیونکد الله عزوجل اس سے ناراض ہوتا ہے۔

اے طبرانی نے اوسط میں کمزورا سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

### ترہیب

## کپڑے وغیرہ پر پیٹاب کے حصینے پڑنااوراسے پاک نہ کرنا

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ حضرت رسول الله علیقی ووقبروں کے قریب سے گذر ہے قو فرمایا: ان دونوں کو عذاب ہورہا ہے۔ اور انہیں کی بڑے(1) کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا۔ "اَمَااَحَدُهُما فَکَانَ یَمْشِی بِالنَّمِیمَةِ وَاَمَّا الْاُحْدُ فَکَانَ لاَ یَسْتَقِدُ مِنْ بَوْلِهِ" بال کیول نہ ہو کہ ہے تیک یہ ہیں گناہ کمیرہ۔ان میں سے ایک چفلی کھاتا بھرتا تھا ور دوم ابول نے ہیں بیتا تھا۔

اسے بخاری (ان کی بہت می روایات میں ہے بیا یک ہے ) مسلم ، ابوداؤد ، تر ندی ، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ (ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا)۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنبها بروایت بے۔ کتبے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: عموماً قبر کا عذاب پیٹاب (ے نہ سیخ ) کی وجہ سے ہوتا ہے۔ "فائستیز کھؤا مِن البَوُل" لبذاتم پیٹاب سے بیجتر ہا کرو۔

ا ہے ہزار مطبرانی ( کبیر میں ) حاکم اور دارتطنی سَب نے ابویجی القتات من مجاہد عنہ کی روایت ہے ذکر کیا۔ دارتطنی نے کہا: اس کی اساد میں درج نہیں۔القتات کے ثقتہ ہونے میں اختلاف ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔ کتے ہیں: رمول الله علی فی فرمایا: بیثاب (کی چینٹوں وغیرہ) سے بچو۔ کیونکہ اکثر عذاب قبر بول ہی کی وجہ ہے۔

دارقطنی نے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث محفوظ مرسل ہے۔

حدیت: حضرت ابو بحرة رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ایک دفعہ رسول الله عیالیتی میرے اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان چل رہے کے درمیان چل رہے کہ دوسرے آدمی کے درمیان چل رہے تھے کہ دو قبر ول والوں کو عذاب ہورہا ہے۔ (جھے ایک شاخ لا کر دو) ابو بکرہ کہتے ہیں کہ مئیں نے اور میرے ساتھی نے ایک دوسرے سے سبقت کی تو میں ایک شاخ لے آیا۔ نبی پاک علیا نے نامیا ہے ہوروں کے ساتھی نے ایک علیا ہے اس کے ساتھی ہے دونوں حصد درسری قبر پر دکھ دیا۔ فر مایا جب تک میدونوں حصہ تر میں گئے شاید کہ دونوں قبر والوں پر تخفیف عذاب ہوتی رہے۔ دونوں کوکی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا بلکہ فیجت اور بول (کی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا بلکہ فیجت اور بول (کی وجہ سے ہورہا ہے)

احمد نے اورطبر انی نے اوسط میں (الفاظ نہیں کے ہیں )اورا بن ماجہ نے مختصراً بحر بن مرار گن جدہ ابی مکرہ کی روایت ہے ذکر کیا۔ حالا نکدم ارنے ابو بکرہ سے ملا قات نہیں گی ۔

<sup>(</sup>۱) لینی جن کاموں کی وجہ ہے انہیں عذاب دیا جار ہا ہے استے بڑے اور مشکل نہ تھے کہ یہ ان سے پچنا چاہتے و نفلات و کا ملی سے الله بچائے ۔ آئین ۔ ( متر جم )

حدیث: حضرت ابو بریره رض الله عند سروایت بے فرماتے ہیں: رسول الله سیلینی نے فرمایا: "أَكْفَرُ عَلَمَابِ الْفَرِ مِنَ الْبُولِ" اکثر عذاب تبربول ( سے نہ بچنے ) کی وجہ سے ہوتا ہے۔

یں جبوب امام احمد،ابن ماجه(الفاظ انہیں کے ہیں)اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا: بیصدیث برشرط شیخین صحیح ہے۔ان میں کوئی علت مجھے معلوم نہیں۔حافظ (صاحب کتاب) نے کہا۔اک طرح ہے جیسا کہ حاکم نے کہا۔

حدیث: «هرت ابوا ما مدرض الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: ایک خت گرم دن میں نبی عظیفی ہتے افر قد ( لمیز منروہ کا قبرستان ) کی طرف قریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں۔ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہال رہے تھے۔ راوی کا کہنا ہے: جب سرکار نے لوگوں کے پاؤسی آوازئی، دل میں خیال گذرا تو آپ بیٹھ گئے تھی کہ لوگوں کو اپنے آگے کر لیا۔ پھر جب ہب سرکار نے لوگوں کے پاؤسی گذرا تو آپ بیٹھ گئے تھی کہ لوگوں کو اپنے آگے کر لیا۔ پھر جب بین: نبی المرم عظیفی خبر کے اور فرمایا: آج تم نے یہاں کس کو دفن کیا ہے؛ لوگوں نے دوآ دمیوں کو فرن کیا تھا۔ راوی کئے ہیں: نبی الرم عظیفی اور فرمایا: آج تم نے یہاں کس کو دفن کیا ہے؛ لوگوں نے عرض کیا: نفا ن اور فلال کو۔ اور کہا کہ یا تھا۔ اور آپ نے ایک تر شاخ کی، اس کو تو زا اور ان دونوں قبروں پر ڈال دیا۔ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی عظیفی! تا سے کہا تھا ہے کہ نہیں کہا تھا ہے۔ اللہ کے نبی علیفی ان کو کست کیا ہے؟ آپ نے نفر مایا: بیان کے کہان سے عذاب بلکا ہوجائے۔ صحابہ رضی اللہ منتم نے عرض کیا: یارسول اللہ علیفی ان کو کسب تک عذاب ہوتا رہے گا؟ فرمایا: بیغیب ہے جے اللہ تی جا تا ہے۔ اور اگر تہمارے دلوں کی ڈھرکن اور باتوں میں زیاد تی نہ ہوجاتی تو تم ضروروہ کھی سے لیے (1) جو میں سنتا ہوں۔ این ماجہ والما احمد (الفاظ کو سے کہ ہی)۔

حدیث: حضرت عبدالرحمٰن بن حندرضی الله عندے روایت ہے کہتے ہیں: نبی کریم مینی ہمارے پاس تشریف لائے آپ کے ہاتھ میں فرحال تھی ۔ آپ نے اسے نہیں پر کھااور اس کی طرف مند کر کے بیشاب فر میایا: ان لوگوں میں ہے کوئی بولا۔ انہیں ویکھو، مورتوں کی طرح (پردو کرکے) پیشاب کرتے ہیں۔ نبی سینیٹ نے اس کی بیہ بات من کی تو فرمایا: تم پر افسوں ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں، بنی امرائیل والے کو کیا تکلیف پیٹی کہ جب انہیں کہیں پیشاب لگ جا تا تو اس ( بگ یا کیا ہے کیا تھی کیا ہے اس کوئی کے برمیں عنداب دیا گیا۔ یا کی کرے کوئی تعربی کا کرتے تھے، اس شخص نے انہیں اس سے منع کیا تج اس کوئی قبر میں عنداب دیا گیا۔ این ماجہ، این حمان فی صحیحہ۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رشنی الله عزے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ہم رسول الله عَنِیلَیْهُ کے ساتھ جارہے تھے کددد قبروں پرے گذرے۔ تو آپ خمر گئے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ خمر گے۔ آپ کا رنگ متغیر ہونے لگا حق کہ آپ کی تمیش مبارک کی آسٹین کا پہنے گئی۔ ہم نے عوض کیا: یارمول الله عَنِیلِیْنُو! کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا: کیا تم نہیں ضنے جو میں من را

<sup>(1)</sup> لین اگرتم پیس برکون او تبرار پرداول کی دعر کن بند ہویائے اور تم زندگی ہے ہاتھ دو میخور اس کے تم نیس سکتے ۔ (مترجم)

ہوں؟ ہم نے عرض کیا: یا بی الله علیطی اوہ کیا ہے؟ فر مایا: یہ وہ دوآ دمی میں جنہیں ان کے ایک ملکے ہے(1) گناہ کی وجہ سے قبروں میں مغذاب شدید یا جارہا ہے۔ ہم نے بوچھا: کس گناہ کی وجہ ہے؟ فر مایا: ان میں سے ایک تو پیشا ب نہیں پچتا تھا اور دوسراا پی زبان سے لوگوں کو اذبت بہنیا تا اور ان کے درمیان چنلی کھا تا پھر تا تھا۔ پھر آپ نے تھجور کی دوشانھیں منگوا میں اور مرقبر پر ایک ایک رکھ دی۔ ہم نے عرض کی: کیا یہ ان کو کچھ فائدہ دیں گی؟ "قال فَعَمُ، یُحَفَّفُ عَنْهُا مَا دَامَتَا دَ طُلِبَتُونِ" فرمایا: ہاں جب تک بیشانیس تر میں گی ان پر عذاب میں تخفیف ہے گ

ابن حبان فی صححه.

حدیث: حضرت شی بن ماتع الله می رضی الله عندرسول الله عنونی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فریا یا : چار شخص ہیں جو اہل نارکی اذیت میں مزید اذیت کا اضافہ کردیں گے، الجتے ہوئے پانی اور دوزخ میں بھا گتے بھریں گے اور (ہائے) ہلاکت و بربادی کا شور بھا ہمیں گئے۔ اہل نارایک دورے ہے کہیں گے؟ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری اذیت میں مزدیا ہوا ہے۔ حضور عظیمی نے فرایا: (وہ چار شخاص یہ ہیں) نبر 1 وہ آدی جو شعلوں کے صندوق میں بند کیا ہوا ہموگا۔ نبر 2 وہ آدی جس کا مند پیپ اور خوان بہار ہا ہوگا اور نبر 4 وہ آدی جو پانا ہی ہوگا۔ نبر 4 وہ آدی جو پھا جائے گا کہ اس ذیل کا کیا حال ہے کہ اس نے ہماری کہی اور سے مسلم میں مزاکد اس کی گردن میں لوگوں کے مال شی مراکد اس کی گردن میں لوگوں کے مال شی حیا کہ ہمیں اور ایف افتاری کہی اس میں مزاکد اس کی گردن میں لوگوں کے مال شی ہم اکد اس کہی استر یوں کو مینی کہا ہوگا کہ اس کمینے کو کیا ہوا کہ ہماری کہی ان ویت میں اس نے اور اضافہ کردیا ہے؟ تو کوئی کہا تا کہ ہوا کہا تنزیوں کو مینی کہا ہوگا کہ اس کمینے کو کیا ہوا کہا دیت میں اس نے اور اضافہ کردیا ہے؟ تو کوئی کہا : ہے شک یہ کمیند اس بات کی پروانہیں کرتا تھا کہ ہوا کہا ہیں کہا اور زنہی ان ورونا تھا۔

اس کے بعد باتی حدیث ذکر کی۔ اے ابن الی الدنیانے کتاب الصمت اور کتاب ذم الغیبة میں، طبر انی نے کبیر میں اسادلین کے ساتھ اور ایونیم نے روایت کیا۔

حدیث: حطرت ابوامامدرضی الله عنه نبی پاک عیلی که سازت کرتے میں که آپ نے ارشاد فرمایا: "إِفَقُواالْبَوْلَ فَإِنَّهُ أَوْلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبُو" بيثاب سے بجو كيونكه بندے سے قبر كے اندرسب سے پہلے اى كاحساب لياجائے گا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں ہی بہتر اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

#### ترہیب

# حمام(1) میں مردوں کو بغیر تہبند کے اور عور توں کا سوائے نفاس والی اور بیار کے تہبند کے ساتھ داخل ہونا اور جو کچھاس بارے میں نبی آئی ہے

ابن ماجه وابوداؤ د \_

رمیں ، روروں ور اس کی تفعید نمیس کی اور الفاظ بھی انہیں کے میں ) ، تر ندی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ابن ماجہ نے بید الفاظ زیادہ کے: '' آپ نے مردول اورعورتول کومنع فرمایا''۔ اور ابن ماجہ نے بیدالفاظ بھی زیادہ کئے: '' اورعورتول کورخصت مہم روی''

حدیث: اورآپ رض الله عنها بی بے روایت ہے۔ فر ماتی میں: ممیں نے رسول الله عَلَیْ کُوفر ماتے سنا: "الَحَفَامُ حَدَامٌ عَلَيٰ نِسْمَاءٍ اُمْنِينَ" ممام (میں جانا) میری است کی موروں پر حرام ہے۔

حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بہ حدیث صحیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت ابوالیوب انساری رضی الله عند بروایت ب کررسول الله علی فی ارشاوفر مایا: جوکوئی الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، "فَلَدُ یَکُ حُلِ الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، "فَلَد یَکُ حُلِ اللّه اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، "فَلَد یَکُ حُلِ اللّه اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، "فَلَد یَکُ حُلُ الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، "فَلَدِ یَکُ حُلُ الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، "فَلَدِ یَکُ حُلُ الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، الله اور بیم آخر الله اور بیم آخر کہا الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہے، الله اور بیم آخر بیک کے یا بیم خاصوش دے۔ اور جوکوئی ایمان رکھتا ہے الله اور بیم

1 - حام ہے وہ جگہ مراد ہے جہاں شمل کرنے کے لئے گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ اس زیانے میں ایک جکہوں پر مرداور گورتی ، سب شمل کے لئے جایا کرتے تھے مضور عَیْنِظِنگ نے گوروں کومن فریا دیا۔ بیاراورنفاس والی کواس ہے مشتنی فریا کہ اُنہیں گھر پر شدایا پان کپڑا ہے جوناف کے اوپر ہے گھنوں کے بینچ بک ڈھائپ دے۔ (مترجم) آ خر پر (تو اے ایمان والو!) تمہاری عورتوں میں ہے کوئی جمام میں داخل نہ ہو۔راوی کہتے ہیں کہ یہ نبی حضرت عمر بن عبدالعزیز کوان کی خفافت کے زمانہ پنیٹی تو انہوں ابو بکر بن تحمد بن عمر و بن حز مکو خطاکھا کہ وہ تحمد بن خابت ہے اس حدیث کے متعلق پوچیس ۔ ابو بکر نے تحمد بن خابت ہے بوچھا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف واپسی خطاکھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے عورتوں کوتمام میں جانے ہے روک دیا۔

ا بن حبال نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور الفاظ انہیں کے ہیں۔ نیز حاکم نے روایت کیا اور کہا: حدیث صحیح الا سناد ہے۔ طبرانی نے بھی کبیر اور اوسط میں عبدالله بن صالح کا تب اللیث کی روایت سے ذکر کیا۔ ان کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کا ذکر نہیں ہے۔

تاريخ

فإسأر

1/1

باورن

ے رہ ے را

نے

i.

حدیث: حفرت ابن عباس رض الله عنهما ہے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی ایا: اس مکان سے بچو جے حمام کہا جاتا ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله علیہ الله الله علیہ کا کہ مایا: "فَاسْتَجِهُ وَا" تو بھرستر (عورت) کرلو۔

بزار نے روایت کیا اور کہا: اے لوگوں نے طاؤس سے مرسل روایت کیا ہے۔ (حافظ صاحب کتاب کہتے ہیں) اس روایت کیا اور کہا: یہ لوگوں نے طاؤس سے مرسل روایت کیا اور کہا: پیرحدیث برشر طسلم مجھے ہاں کے الفاظ میہ ہیں۔ (آپ عیادہ کی اس ملائی کے جے حصام کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله عیادہ الفاظ میہ ہیں۔ (آپ عیادہ کو ریا کہ اس مکان ہے ، بچو جے حمام کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله عیادہ اس کو دور کرتا اور بیارکون کدہ بہنچا تا ہے۔ آپ نے ارشاوفر مایا: بھر جو بھی اس میں داخل ہوتو اس کو سرتر عورت کرتا چا ہے۔ طہرانی نے بھی حاکم کی طرح روایت کیا اور کہا: اس روایت کے ابتدائی الفاظ میہ ہیں: '' سب سے برام کان حمام ہو ہال آپ ان روایت کے ابتدائی الفاظ میہ ہیں: '' سب سے برام کان حمام ہو ہال

حديث: حضرت قاص الا جناد سے تنظیظید ش روایت کی گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الته عند نے فر مایا: الله کو کو کہ الله عند نظیظ کو فرماتے ہوئے سنا: جوکوئی الته اور ایم آخر پر ایمان رکھتا ہو ''فَلَا یَقَعُدُنَ عَلَی مَالِّدَةً فِی مُراتِ بِیشِ کی جارتی ہو۔ جوکوئی الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہووہ بیش کی جارتی ہو۔ جوکوئی الله اور بیم آخر پر ایمان رکھتا ہووہ اپنی اہلیہ کو مهام میں نہ ولئے۔ (امام احمد)

حدیث: حفرت ابولیج هذ لی رض الله عند بروایت به کدائل تمص یا انل شام کی بچه گورتی حفرت سیده عا کشر رضی الله عنها که عنها کی پاس کی بروایت به کدائل تعص یا الله عنها کشر می داخل کرتی بور میس نے رسول الله علی الله عنوایت کوئی عورت ایمی نمیس، جس نے اپنے شو ہر کے گھر کے سوا کہیں اور اپنالباس اتا را گراس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان پردے کو بھاڑ ڈالا۔

ترندی (الفاظ أنبیں کے بیں اور کہا: بیصدیث حسن ہے) ابوداؤد، ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیہ

حدیث برشرطمسلم ہے۔

صدیت برسر ہے ہوئے۔ اوراما م اجمد ،ابر یعلیٰ ،طبر انی اور حاکم نے دراج ابی اسم عن السائب کے طریق ہے بھی روایت کیا کہ:'' کچھ کورتی سیدہ ام سلمہ رضی التٰہ عنہا کی خدمت میں حاصر ہو کی ۔سیدہ نے دریافت فرمایا: تم کون ہو؟ کہے لگیس: ہم المُن حمل میں۔ میں۔ آپ نے فرمایا: ممیں نے رسول اللہ عیلیہ کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے۔ جس عورت نے اپنالباس اپنے گھر کے سواکمیں اور اتاراء اللہ نے اس کے یرد کو بھیاڑ دیا''۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند به روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فر مایا: جو خس الله اور بیم آخر پر ایمان لایا۔ وہ جمام میں بغیر تبنید کے دائل نہ ہو۔ جو خس الله اور بیم آخر پر ایمان لایا، وہ اپنی ابلیہ کو جمام میں وائل نہ کرے۔ اور جو خص الله اور بیم آخر پر ایمان لایا، اسے جعد کے لئے دوڑ نا جا ہے اور جس نے کھیل کو دیا کاروبار کی وجہ سے اس سے بیر واتا ہو ہے۔ اس سے بیر واتا ہو لئے ہے۔ اور جس نے کھیل کو دیا کاروبار کی وجہ سے ایمان کی اور اللہ ہے۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا الفاظ انہیں کے ہیں۔اور ہزار نے بھی روایت کیا مگران کے ہاں جمعہ کا ذکر نہیں ہے۔ ان کی اساد میں ملی بن بزید ہائی ہے۔

حدیث: سیدہ عائشصدیقدرضی النه عنها بے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علیا ہے ہمام کے بارے میں سوال کیا۔ تو سرور عالم علی ہوں کے ایس میں سوال کیا۔ تو سرور عالم علی ہوں کے ایس میں کوئی بھالی نمیں سیدہ نے عرض کیا: یارسول الله علیہ ایس وہ بہند باندھ کرداخل ہوں؟ فر مایا: (ان کے لئے) کوئی بھالی نمیں اگر چدوہ بہند بین میں اوردو پنے کے ساتھ واضل ہوں "وَمَامِنِ المَرْ اَوْ تَدُرِعُ حِسَادَهَا فِيْ عَمْوِ بَيْتِ وَوْ بَيْتِ وَرُحِهَا اِللَّهُ مَا اِسْتَدَ بَنْهَا وَبَهْنَ وَبَهْنَ وَبُولُكُولُ وَالا جوال وَرجی مورد نے بھی اپنے اس پردے کو کھول وَالا جوال کے اوراس کے درمان ہے۔

طبرانی نے اوسط میں عبداللہ بن لہیعہ کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنها تی پاک عین کشتی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ عین کے فر بایا: جوآ دمی الله اور قیامت کر ایمان رکھتا ہو دوہ اپنی بیوی کوجمام شل داخل منہ ہو۔ جوآ دمی الله اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو دوہ اپنی بیوی کوجمام شل داخل شکر ہے۔ جو شخص الله اور پوم آخر ہی ایمان رکھتا ہو، دو مشراب نوشی ند کرے۔ جو شخص الله اور پوم آخر ہی ایمان رکھتا ہو، دو مشراب لیا تی جائی ہو۔ جوآ دمی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، "فَاللّا یَحْمُونَ بِالْهُوا لَوْ لَمُنْ الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، "فَاللّا یَحْمُونَ بِالْهُوا لَوْ لَمِنْ بَعْمِنْ مَاللہ مُنْ الله ور الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، "فَاللّا یَحْمُونَ بِالْهُوا لَوْ لَمِنْ بَعْمُونَ مِنْ وَاللهُ عَلَيْ مُنْ مِنْ مُنْ وَمُنْ الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، "فَاللّا یَحْمُونَ بِالْهُوا لَوْ لَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ مُنْ مِنْ مُنْ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مُنْ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ لَا لَاللهُ اللهُ لَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا لَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا لُمُنْ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ لَا لُهُ لِللهُ اللهُ لَا لُهُ لِللْهُ اللهُ لَا لُهُ لِللْهُ لَا لُهُ لِللْهُ اللهُ لَا لُهُ لِللْهُ لَا لُهُ لِللْهُ اللهُ لَا لُهُ لِللهُ اللهُ لَا لُهُ لِللَّهُ اللّهُ لَا لَهُ لِللّهُ اللهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لِلللهُ لَا لَهُ لِلللهُ لَا لِلللهُ لِلللّهُ لِلللّهُ اللهُ لَلْهُ لِلللّهُ لِلّهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِلللّهُ لِلللهُ لَا لَا لَهُ لِللْهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَلْهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِلْهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِلللّهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لَا لَاللّهُ لِل

حدیث: حضرت مقدام بن معد مکرب رض الله تعالی عندے روایت ہے کتے ہیں: رسول الله علی نے ارشاوفر مایا: عفریب تم ایسے علاقے فتح کرو گے جہال ایسے مکان ہول گے جنہیں تمام کہا جاتا ہے۔ ان میں واخل ہونا میرک امت پ



7. ام ہے۔ تو محابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم نے عرض کیا: یار سول الله عظی ایہ بیاری دور کرتے اور میل صاف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میری امت کے مردوں کے لئے تہبند باندھ کر جانا طلال ہے۔ میری امت کی عورتوں کے لئے (تہبند میں بھی) جانا حرام (1) ہے۔ طبرانی۔

<sup>1 -</sup> باب ندکود کی امادیث سے معلوم ہورہا ہے کیٹل اسلام مردوں اور مورتوں میں پردہ کی کوئی خاص پردانسکی جاتی تھی۔ مردومورت استضیمام میں جاتے اور بے پردہ ہوتے تھے انسانیت پراسلام کا ایک یہ بھی احسان ہے کہ مورتوں کو ایک جگہوں پر جانے سے دد کا اور مردوں کو پردے کا پابند بنایا جن پیار مورتوں کو اجازت دی ان کے لئے پردہ مردری قرار دیا۔ (مترجم)

#### ترہیب

## بلاعذر عشل (جنابت )(1) میں تاخیر

حدیث: حضرت ممار بن یامرض الله عنبار روایت برکدید شک رسول الله علی نے ارشادفر مایا: تمن اشخاص میں کر رحمت کے افر کر رحمت کے )فرشتے ان کے قریب نہیں ہوتے بغیر 1 کافر کامر دہ بغیر 2 زعفر ان کی خوشبو سے تصر اہوا اور نبر 3 جنی گر

نَيَا يُهَا الَّذِينُ كَامَنُوْ الدَّاقِينُ مُن السَّدُوةِ فَاغْسِلُوادُجُوهُمُّمُ وَايُدِيكُمْ إِلَى السَرَافِقِ وَامْسَخُوادِدُوسِكُمْ وَالْمَاسَخُوادُوسُكُمُ وَالْمَاسِكُوا الْمُعَلِّمُ وَالْمَاسِكُوا الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَمِنْكُمْ مِن مَا وَالسَّمُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُمُو فَالْقِيْرُوا أَوْرِينُ لِلْمُعْرِفِينَ وَمِا عَاصِدُ وَمِنْكُمْ مِن مَارِقُولِينَ مُؤْمِلُمُ اللَّهُ الْمُؤْم الْمُورِينُ مِنْهُمُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مَن مَرَةً وَلَكِن مُن لِيُعْلِمُ لِمَانِينَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ

ترجمہ: اے الی ایمان! جبتم نماز پڑھنے کے ادادہ سے انھولو آپئے چہروں کو دھولوہ اور کہتے ہا تھا کہ بھی۔ اور سح کروا پنے مروں کا ادرخوں تک اپنے پائول بھی دھولد اور اگرم جنبی ہور (عمل کی حاجت ہے) تو خوب پاک ہوجاد (عمل کرلو) اور اگرم بیمارہ یا متر میں ہویاتم میں سے کوئی تھائے حاجت سے فارخ ہوکراتے یا ہم نے مولوں سے ہم ہم میں کی ہوچھرتم (عمل دوخو سے لئے) پائی نہ یاؤ تو پاک می ہے تھم کرلو۔ اس طرح کہ اس کی سے جھروں اور بازدوں ہرم کولو۔ الله تم پرکوئی تھی میں والمنا چاہتا بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ جمہیں خوب ساف پاک کر سے اور تم ہم اپنی فعت (وین اسلام) ممل فرما دے سے کہتے شمر گذاری کرد۔

آ بید کوره هم پیله دخو گیرش ادراس کے بعد تیم کا بیان فر مایا گیاہے۔ ہم یہاں ای ترتیب سے چندمسائل عرض کر دہے ہیں: وضو: دخوش سے اوفرض ہیں نے نبر 1 مندھ منا نبر کر کہنو س میت دونوں ہاتوں کو ہونا نیمر 3 پر تھے جھے مرکاسح کر تااون نبر 4 گنز س میت دونوں ہاؤں

ر مزود رمان میں چار کرا میں در کا منظم کی دیا ہے۔ کودعونا۔ ان فیکورواعضاء میں سے کہیں کو کیا مال برابر جگہ می د طلبے ہے روگئ تو مئونین ہرگا۔

وضوک منتمن نے بارہ ہیں۔ نبر1 نیے۔ نبر2 ایترا، شر) مہا ان پڑھنا نبر3 کیٹیوں تک دونوں ہاتھ دھو، نبر4 کا کرنا، نبر5 سواک کرنا ، نبر6 تاک چمں پائی بچے سانا نبر7 دادگری طال کرنا، نبر8 ہورے مرکامی کرنا، نبر9 کا نوں کا می کرنا ، نبر10 ہے درسے دھوکرنا کہ پہانھوں کھے نہ ہا ہے ، نبر11 ترجیدہا کام دکھنا نبر12 تیں تمین ما دومونا۔

وضوے ستجات یہ ہیں : نمبر 1 گردن کا کم کرنا : نمبر 2 تبلہ کی جانب منہ کرنا : نمبر 3 پاک اور بلند جگد پر بیٹھنا : نمبر 4 پائی بہا کے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 5 بلاخرورت دومرے سے وضوعی مدت لیٹا، نمبر 6 دنیا کی ہاتمی نہ کرنا : نمبر 7 بیادو پائی کھرے ، توکر تھوڑ اسا کلم اور بیدھا دیر سٹانالکا فیڈ اجتعافی میں النوا بیٹن واجعکانی میں النقطیفویٹن واجعکانی میں عبدلانہ الصّد بالحرش تعمق اسے برے مولی انجھے ہت تو برکرنے والوں ، بہت یا کیڑور ہے والوں اور اپنے نیک یاک بندوں میں سے کروے۔

و نسوتو ٹے دالی یہ چزیں میں بغبر 1 پاخانہ یا پیٹا ہے مقام سے کی چز کا خارج ہونا بغبر 2 خون، پیپ یاز دو پائی کانگل کر بدن پر بہر جانا، بغبر 3 مند مجرکر تے کرنا نیبر 4 سیارالگا کریائیٹ کرسونا بغبر 5 تجدے دولورٹا دالی نماز میں بقیب ارکر بنسا بغبر 6 سیون ہو جو کان

منسل کا طریقه مسنونه: سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک وموئیں۔ پھرامتنجا کریں اور جہاں کہیں نجاست کلی ہوا ہے دورکری۔ (بقیہ انظیم سفیریہ)

یہ کہ دہ دوضوکر لے۔ ابوداؤد نے حس بن ابی انجن سے انہوں نے حضرت محارے روایت کیا۔ حالانکر حسن نے محارے ساعت نہیں کی۔ نیز اے انہوں ابوداؤد ) نے اور انہوں نے عظمار کے بیاں آیا، میرے ہاتھ چھنے ہوئے حضرت محارے روایت کیا کہ حضرت محارکت میں ایک رات اپنے اہل خانہ کے پاس آیا، میرے ہاتھ چھنے ہوئے حضرت محار سے روایت کیا کہ حضرت محارکت میں ایک رات اپنے اہل خانہ کے پاس آیا، میرے ہاتھ چھنے ہوئے سے انہوں نے (بطور دواء) زعفران کی خوشبولگادی۔ میں حسن موسول الله عظمانیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام چیش کیا۔ تو آپ نے سلام کا جواب محارک ہا۔ اور فر مایا: جاؤ، جاکر اے دھو ڈاللا مجر محارک ہوائے میں نے جاکر اے دھو ڈاللا مجر محارک ہوائے محارک ہوئے ہوئے اور نہ خبنی کے پاس حاضر ہوتے کا فر کے جنازہ پر خیر کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے اور نہ زعفران سے تحر ہے ہوئے اور نہ جبنی کے پاس حاضر ہوتے ہیں'۔ داوی کہتے ہیں: جبنی کو خصر سے ہیں'۔ داوی کہتے ہیں: جبنی کو خصر سے کہ جب وہ صونا یا مجھ کھانا یا جینا چا ہے تو وضوکر لے۔

حدیث: حفرت سیناعلی بن ابی طالب کرم الله وجهه بی کریم الله علی ارشاد فرایا: "لاَتَلُ حُلُ الْمُلَاّ فِيهُ صُورَةٌ وَلا كُلْبٌ وَ لاَجُنُبٌ" طائكه (رحت) كى ایسے گر س داخل نیس بوت، جس میں تصور، کا اجبکہ بوت، جس میں تصور، کا اجبکہ بو

ابوداؤو،نسائی اورابن حبان نے اپن صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: بزار صحح اساد کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تین اشخاص

(بقیہ حاشیرُ شیم نبی )اس کے بعد نماز والے وضوکی طرح وشوکریں بھرتمی و نعد اکنیں اور تمین و نعد با کمیں کند ھے پرپائی بہا کیں۔اس کے بعد سراور سارے بدان پرپائی بہا کمیں۔ کی سے کلام نہ کریں۔ عشل خانہ میں برنتگی کی حالت میں وضوع ہوتا تا ہے۔البتہ اس حالت میں کوئی کلمہ کام اور دعاو غیر و نہ پڑھیں۔ عشل فرقس ہونے کی صورتمی: نمبر 1 مئی کا خبروت سے نکلنا نمبر 2 احتمام ، نمبر 3 محبت کرنا ، کچھ خارج ہویا نہ نمبر 4 مؤرت کا حیش ( ماہوادی ) سے فارخ ہونا نمبر 5 فقال بھٹی بحد بدور ہونے کے بعد آنے والے خون کا بند ہونا۔

ال مواقع يرش كراست ، نمبر 1 جعد كى نماز ، نمبر 2 عيدين كى نمازي، نمبر 3 احرام با غرصة وقت ، نمبر 4 يوم فرد ليني نوين والمجير كيروز

ان مواقع پر خسل متحب ہے: نمبر 1 وقو ف عوفات ،نمبر 2 وقو ف مزداخہ ،نمبر 3 دخول حزم کد کرمہ ،نمبر 4 حاضری دریارسید کا نئات عظی انجبر 5 شب برات لینی غدر ہوس شعبان ،نمبر 6 لیالیة القدر وغیر ہ

تیم: تیم کے بھی تین فرض میں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 نیت کرنا بنبر 2 دونوں ہاتھ ٹی پر ماد کرسارے مند پر پھیرنا بنبر 3 دونوں ہاتھوں پر کہیج راسمیت بھیرنا۔

تیم کاسنیں یہ بیں: نمبر 1 بہم الله پڑھنا نمبر 2 ہاتھوں کوز میں پر مارہ نمبر 3 انگلیاں کھی دکھنا نمبر 4 زیادہ خبارلگ جانے پر ہاتھوں کواس طرح جھاڑنا کہ ایک ہاتھ کے انگر بھے کے جڑ کودومرے ہاتھ کے آگو شھے کی جڑیر مارہا نمبر 5 دارش کا طال کرنا دو نمبر 6 انگلیوں کا طال کرنا۔

> جن چیز وں بے دخواور شل ٹوٹ جاتے ہیں اُنیس ہے تیم بھی جا تارہتا ہے۔ علاو دائریں پانی کے میسر آ جانے ہے بھی تیم ٹوٹ جا تا ہے۔ ضروری تو ہہ: انگونکی، حیلے، چیز مال پئی ہوئی ہوں تو اُنیس اتار کر پابٹا کران کے بیچے ہاتھ کا بھر جانا فرض ہے در نہیم نمیس ہوگا۔

جوچزآگ میں جل کر ندرا کھ ہوتی ہونے چھٹی ہواور ندزم ہوتی ہو۔ اس پر تئم جائز ہوگا۔ اگر چداس پر غبار ند ہو۔ ایسا کچڑا جس پر اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے پر اڑتا ہوا نظرآئے اس پر تئم کر کتے ہیں۔ (مترجم) ہیں، جن کے پاس فرشے نہیں جاتے ، نمبر 1 جنبی ، نمبر 2 نشر کرنے والا اور نمبر 3 زعفران(1) کی خوشبو سے تھڑا ہوا مخص

(۱) پاب ذکور میں تین چزیں وضاحت طلب ہیں۔ نبر 1 جنبی سے مرادہ فقس ہے۔ جو سوتے وقت وضومی ندکرے۔ اگر وضوک کے ووفول ملاککہ کالنے نہیں، نبر 2 تصویر سے مرادہ وقصور ہے جو بلا مرورت احرا آء گھر میں دکی جانے اور ہوگی کی جاندار کی۔ نبر 3 زمغرائی خوشیور سے مرادہ فوشیو ہے جو خوشیو کے ساتھ ساتھ کیڑے یا جم ہر دنگ می نمایاں کرے۔ اور ممانت می مروک لیے ہے مورت کے لیے نہیں۔ جو فوشیور مگ ندوج ہودہ مرود مورت سب کے لیے جائزے۔ یہ کی یادر ہے کہ شاری اور چکہ کار آتا می خورت کر کھنا جائزے۔ (مترج)

## تزغيب

### وضواوراس كاا كمال

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنهمانی اکرم عظیمی دوایت کرتے ہیں کہ جب حضرت جریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں ماضر ہوکر سوال کیا: یا رسول الله ! جھے بتا ہے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اسلام ہیہ ہے کہ تو اس باتِ کی شہادت دے کہ الله کے سوال کیا: نارسول الله ! جھے بتا ہے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اسلام ہیہ ہے کہ تو اس باتِ کی شہادت دے کہ الله کے سوال کی ، ذکو قا ادا کرے ، بی وعمرہ کیا: جب کرے شمل جنابت کرے ، کال وضو کرے اور ماہ رمضان کے دوزے دکھے دھنرت جرائیل علیہ اسلام نے عرض کیا: جب میں بیسب بھی کرلوں تو کیا میں سلمان ہوں؟ آپ نے فرمایا: باس ، جریل علیہ السلام نے کہا: آپ نے کی فرمایا ہے۔
میں بیسب بھی کرلوں تو کیا میں سلمان ہوں؟ آپ نے فرمایا: باس ، جریل علیہ السلام نے کہا: آپ نے کی فرمایا ہے۔
مارے اس نے بی کرلوں تو کیا میں ملمان ہوں؟ آپ نے فرمایا: باس ، جریل علیہ السلام نے کہا: آپ نے کی فرمایا ہے۔
حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند ہو وایت ہے فرمات بین : میں نے ناء رسول الله علیہ نے فرما دے تھے: "إنَّ حدید نے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہو کہا کہا کہا کہ کہا کہ کہا ہے بین اس مفیدی کو جا میں گا کہا تو کہا تھی باؤں وضو کے اثر سے سفیدروثن ہوں گے۔ لہذا جوکوئی تم میں ہے اپنی اس مفیدی کو جرحا سے باقل میں بائے۔ برحا سے میا میں اس بی جرحا تھی باؤں وضو کے اثر سے سفیدروثن ہوں گے۔ لہذا جوکوئی تم میں ہے اپنی اس مفیدی کو برحا سے میا میں اس بی بنی اس مفیدی کو برحا سے میا میں اس برحا سے میا میں ہے۔

بخاری وسلم \_ کہا گیا ہے کہ'' جوکوئی تم میں ہے اپن سفیدی کو بڑھا سکے، اے بڑھانا چاہیے''۔ یہ تول حضرت ابو ہریرہ
رضی الله عنہ کے کلام ہے درج کیا گیا ہے جوانمیں پر موقو ف ہے۔ اے ایک ہے زائد تھا ظامدیث نے ذکر کیا۔ والله الملم ۔
حدیدث : اور ابو حازم ہے مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو حازم نے کہا: ممیں حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے تھا اور آپ نماز
کے لئے وضوفر مارہ ہے تھے، وہ اپنے آپر کولمبا کر رہے تھے ۔ تی کہ بخل تک پیچھے گئے ۔ (بخل تک بورے باز وکو دھویا) تو میں
نے عرض کیا: اے ابو ہریرہ! یہ کیما وضو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: اے فروخ ( عجمی ) کی اولا د! تم یہاں ہو؟ اگر جمعے
معلوم ہوتا کہ تم یہاں موجود ہوتو میں اس طرح وضونہ کرتا میں نے اپنے ظیل عیادہ کوفر ماتے سنا ہے: مومن کا زیورہ ہاں
تک بینچا جہاں تک وضو (کایانی) پہنچا ہوگا۔

ا بن تزیر نے اپنی تیج میں ای کی خش روایت کیا گروہاں الفاظ میں'' حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے فرمایا: میں نے رسول الله علی کے کور ماتے ہوئے شا:''إِنَّ الْحِلْيَةَ تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الطَّهُورِ'' بے شک (جنتی) زیور مواضع وضوکو پہنایا حائے گا۔

. حدیث: اورانمی (حضرت ابو ہریہ وضی الله عنہ) سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ تعلیق قبرستان میں تشریف لے گئے۔ فرمایا: السلام علیم اے گروہ موشین! اور ہم ان شاء الله عنقریب تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ ممیں چاہتا تھا کہ ہم اپنے ہوئیوں وزیری زندگی میں یا بعد از وفات) سحا بدرض الله عنبر نے عرض کیا: یارسول الله علیہ ایک ایم آپ

کے بھائی نہیں میں؟ فریایا: تم تو میرے اصحاب ( بھی ) ہو۔ اور بھائی ہمارے وہ بیں جوابھی تک پیدائییں ہوئے۔ عرض کیا:
یارسول الله عقابیقی آ آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جوابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے؟ فرمایا: تمہارا کیا
خیال ہے کہ اگر کم خص کے سفیہ چہرے اور سفیہ ہاتھ پاؤں والے گھوڑے، سیاہ رنگ کے گھوڑ وں میں جا کیل تو کیا وہ اپنی کھوڑ سے بہچان نہیں لے گا؟ صحابہ رضی الله عشم نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول الله عقبیاتی آئے ہے نے ممایا: وہ لوگ (روز
قیامت) وضوے اڑے سفیہ چہرے اور دوشن ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے۔ اور میں موض ( کوش) پران کا خیر مقدم کروں
گا۔ مسلم وغیرہ و

حدیث: حضرت ابودرداءرضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: بمیں ہی وہ بہلا مختص ہوں گا، حق بیاں کہ در الله علیہ نظام کا منیں اپنے ماسند کیموں مندوں گا، جے قیامت کے دن اذن تجود ملے گا، اور مُیں ہی و چھے بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک گا تو دیگر امتوں میں سے اپنی امت کو بیجیان لوں گا۔ میرے پیچے بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک آدی نے عرض کیا۔ یا رسول الله علیہ ایسا ہی معرف نوح علیہ السلام ہے کے کراپی امت کا آئی امتوں میں سے اپنی امت کو گا ور میری امت کو گوگی کو ایس سے اپنی امتوں میں سے اپنی امت کو گا ور میری امت کو گوگی کو سے بہتا نیوں منور ہاتھ یا وی والے ہموں کے ان کے علاوہ ایسا کی اور کے لئے نہیں ہوگا اور میں انہیں بیچیان لوں گا کہ انہیں ان کے نامہ انمال دانچ ہاتھ میں دیے جا کیں گا اور انہیں بیچیان لوں گا کہ انہیں ان کے نامہ انمال دانچ ہاتھ میں دیے جا کیں گا اور آئیں بیچیان لوں گا کہ انہیں ان کے آگر دوڑ رہے میں گھر کے۔

امام احمد اس کی اسنادیل ابن لهیعه بے متابعات میں بیرحدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الله عندے روایت ہے کہ بے شک رسول الله علیج نے فر مایا: جب سلمان یا موئن بندہ وضوکرتا ہے اور مند کو دھوتا ہے تو میں جن کی طرف وضوکرتا ہے اور مند کو دھوتا ہے تو میں جن کی طرف اس نے اپنی آٹھوں سے دیکھا تھا۔ (آٹھوں سے کئے ہوئے گناہ) کچر جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پائی کے ساتھ یا پائی کے آخری قطرہ (رادی کو شک ہے) کے ساتھ ہاتھوں کے وہ تمام گناہ فکل جاتے ہیں جن کا ارتکاب ہاتھوں نے کیا تھا۔ بعدازیں جب وہ اپنے پائی کے ساتھ ہاتھوں کے دہ بندہ موئی منارج ہوجاتی ہیں جن کی طرف جب وہ اپنی کے ساتھ یا پائی کے آخری قطرہ کے ساتھ وہ تمام خطا کمیں عارج ہوجاتی ہیں جن کی طرف جب وہ اللہ ہوگر کا ہے۔ پاؤں چل کے اللہ کو بہت تی کی دہ بندہ موئن گنا ہوں سے پاک صاف ہوکر لگتا ہے۔

امام ما لک مسلم، ترندی ، ما لک اورتر ندی کے نز دیک پاؤں دھونے کا ذکرنہیں ہے۔

حدیث: حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند بروایت ہے۔ فرمات ہیں: رسول الله علیا الله علیا ارشاد فرمایا: جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جم سے تمام گناہ خارج ہوجاتے ہیں حتی کہ ناخوں کے نیچ تک سے خارج ہوجاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی الله عند نے وضو کیا چرفر مایا: میں نے رسول الله علیا تحقیق کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا بھرار شاد فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا اس کے پہلے تمام گناہ بخش و بے جائیں گئی نماز اور مجد کی طرف جانا، ( تو اب میں ) زیادتی ہوگی۔
گے۔اور آگی نماز اور مجد کی طرف جانا، ( تو اب میں ) زیادتی ہوگی۔

مسلم اورنسائی نے اختصارا روایت کیا۔ نسائی کے الفاظ یہ ہیں (حضرت عثان رضی الله عند نے) فرہایا: ''مئیں نے رسول الله علیہ فوفر ماتے ہوئے سا ہے کوئی ایسافخض نہیں جو وضوکرے اورخوب اچھی طرح کرے گراس کے اس نماز اور دوسری نماز کے درمیانی گناہ بخش دیے جاتے ہیں حق کہ بیاس دوسری نماز کوادا کر لے''۔ اس کی اسناد برشرط شخین ہے۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحح میں مختصارا نروایت کیا۔ اور آخر ہیں بیا الفاظ خزیمہ نے اپنی صحح میں مختصرا نسائی کی روایت کی مثل روایت کیا۔ ابن ماجہ نے بھی اختصارا روایت کیا۔ اور آخر ہیں بیا الفاظ نے اور سول الله عقبیلی نے فرمایا: اور کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے؛ (کردیگرا عمال صالحہ بجاندلائے) اورنسائی کے الفاظ میں ہے کہ آپ نے فرمایا: جس نے پورا پورااس طرح وضوکیا جس طرح الله نے اس کو تھم دیا ہے تو پانچوں نمازیں درمیانی گناہوں کے لئے کفارہ ہو جانس گنا۔

حدیث: انبی سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا چرفر مایا: جس نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا۔ چرمجد میں آخر دو رکعتیں اداکیں پچر بیٹیڈ گیا اس کے پہلے سب گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ آپ نے فر مایا کہ رسول الله علیا تھے فر مایا ہے: دھوکہ میں نہ پڑ جانا (کہ کہیں دیگراعمال صالح ترک کر پیٹھو) ہخاری وغیرہ۔

حدیث: اورانبی (حضرت عثان رضی الله عنه) سے روایت ہے کہ انہوں نے پانی منگوایا، وضو کیا گھر ہنے اور اپنے ساتھیوں نے پو چھا: اے امیر الموشین! آپ ساتھیوں نے پو چھا: اے امیر الموشین! آپ کوکس چیز نے ہنایا ؟ نوساتھیوں نے پو چھا: اے امیر الموشین! آپ کوکس چیز نے ہنایا؟ فر مایا: مَمین نے رسول الله عبیلین کو دیکھا کرآپ نے میری طرح وضوفر مایا گھر ہنے اور فر مایا: کیاتم پو چھو گئیس کہ بچھے کس چیز نے ہنایا ہے؟ تو صحابہ رضوان الله علیم اجمعین نے عرض کیا: یارسول الله عبیلینی ! آپکوکس چیز نے ہنایا؟ ارشاوفر مایا: ہے شک بندہ جب وضو کے لئے پانی منگوا تا ہے گھرا پئیرہ دھوتا ہے تو الله تعالی اس کی وہ تمام خطا کمیں معاف فر مادیتا ہے جن کا ارتکاب اس نے اپنے چیز ہے کیا ہوتا ہے۔ (مند، آگو، کان کے گناہ) جب اپنے باز ودھوتا ہے تھی ایسانی ہوتا ہے (ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں)۔

اے امام احمد نے اسناد جید کے ساتھ اور ابو یعلیٰ نے روایت کیا۔ اور برزار نے بھی صححح اسناد کے ساتھ روایت کیا اورییہ الفاظ زائد کے '' جب بند وسر کام ح کرتا ہے تو بھی ای طرح ہوتا ہے''۔

حديث: حفزت حمران رضي الله تعالى عنه بروايت بي كتيم بين: حفزت عثان رضي الله عنه نه وضوكا ياني مثكوا يا جبكه

آپا کیسر درات میں نماز کے لئے باہر جانا چاہجے تھے مئیں پانی لے کرآیا تو آپ نے اپنا چیرہ اور ہاتھ دھوئے مئیں نے کہا: الله آپ کوکا فی ہو۔ رات تو شدید سرد ہے۔ آپ نے فر مایا: مئیں نے رسول الله عطیقے کوفر ماتے سا ہے: ''غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّلُ مَ مِن دُنْبِهِ، وَمَا قَاعْمَ '' کو کی ہندہ کمل وضوئیس کرتا گرالله تعالیٰ اس کے اسکے بچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے بڑارنے باساد سن روایت کیا۔

حدیث: حضرت الس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عقطیقی نے فر مایا: بے شک کو کی نیک خصلت جو سمی بندہ میں بوالله تعالی اس کے صدقہ ہے اس کے تمام اعمال کی اصلاح فر ماتا ہے۔ نماز کے لئے آ دکی کے وضوکرنے ہے الله تعالی اس کے گناہ معاف فر مادیتا ہے اور نماز اس کے تو اب میں اضافہ کے لئے باتی رہتی ہے۔

ابویعلیٰ ، ہزاراورطبرانی نے اوسط میں بشار بن حکم کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله صنابحی رض الله عند بروایت بے کدرمول الله عقطی نفر مایا: جب بندہ وضو کرتا ہے اور کل کرتا ہے تو خطا کیں اس کے صند نے نکل جاتی ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالآ ہے تو خطا کیں اس کے ناک سے نکل جاتی ہیں۔ جب چبرہ دھوتا ہے تو خطا کیں اس کے چبر ہے نکل جاتی ہیں تھی کہ اس کی آتھوں کی پیکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو خطا کیں اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں تھی کہ اس کے ہاتھوں کے ناخوں کے بیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ جب ہرکام کرتا ہے تو اس کے مرح خطا کیں نکل جاتی ہیں تھی کہ اس کے کا نوں سے بھی نکل جاتی ہیں۔ پھر جب ہائوں دھوتا ہے تو پاؤں سے خطا کیں نکل جاتی ہیں اس تک کہ پاؤں کے ناخوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ پھر اس کا

. ما لک، نسانی، ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیر حدیث بخاری وسلم کی شرا دَط کے مطابق صحح ہے۔اس میں کوئی علت نہیں۔ صنا بحی مشہر رصحالی رض اللہ عنہ میں۔ (بعض علاء نے اُنہیں صحالی نہیں ،صرف تا بعی مانا ہے )۔

حدیث: حضرت محرو بن عنب سلمی رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں : منیں زبانہ جالمیت میں گمان کرتا تھا کہ لوگ
گرائی پر ہیں۔ بے شک وہ کی شے (دین) پُٹیں تھے اور وہ بقول کی پرسٹش کرتے تھے مئیں نے سنا کہ کمہ میں ایک آد کی
(غیب کی) بہت جریں ویتا ہے۔ تو مئیں اپنی سوار کو پر کرائی کے پاس بہنچا۔ معلوم ہوا، وہ تو الله کے رسول علیہ ایس اس کے بعد وضو کے بارے میں خبر دہیجے۔ تو آپ
ہیں۔ اس کے بعد قول تک حدیث ذکر کی کہ مئیں نے عرض کیا: یا تجی الله علیہ الله الله بھی فی وال کراسے صاف کرتا
نے فریایا: تم میں سے کوئی آد کی جب وضو کے پانی کو قریب کرتا ہے۔ ویر کا کی تا ہے اور ناک میں پائی وال کراسے صاف کرتا
ہے واس کے چبرے کی فطائمیں اس کے مند اور ناک کے اردگر دے گر جاتی ہیں۔ پھر جب چبرے کو الله کے تھم کے مطابق
دوحوتا ہے واس کے چبرے کی فطائمیں پائی کے ساتھ و ارفعی کی اطراف سے گر جاتی ہیں۔ پھر ہاتھوں کو کہنوں سے دحوتا ہے
تو پائی کے ساتھ بی ہاتھوں کی فطائمیں پوروں کے دیتے گر جاتی ہیں۔ اس کے بعد دہ اپنے سرکام کرتا ہے واس کے مرائی



پانی کے ساتھ ہی انگیوں کے پوروں کرتے گرجاتے ہیں۔ تواب اگروہ نماز کے لئے کھڑا ہوا پھر اتله تعالیٰ کی حمد و ثنااو۔ اس کی بزرگی بیان کی جس کا الله تعالیٰ الل ہے۔ اور اپنے قلب کو (مشاغل و وساوس و نیا ہے ) الله تعالیٰ ہی کے لئے الگ کر لیا۔ تو "اِنْصَرَ فَ مِنْ حَطِّمَیْتَتِه کَیَوْمٍ وَلَکَدَّهُ اُمْهُ" ووگنا ہوں ہے اس طرح نکل گیا جیسا کہ آج ہی اے اس کی ہاں نے جنم دیا ہے۔ سلم۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے فرمایا: جب کوئی آ دمی نماز کے ارادہ سے وضوے کے گھڑا ہوا پچراپنے ہا تھد دھوے تو ہاتھوں کی سب خطا ئیں پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی ارتر گئیں۔ جب کلی کی، ناک میں پانی والد اور صاف کیا تو اس کی زبان اور لیوں سے سب خطا ئیں پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی ارتر گئیں۔ چر جب چر جب چر دھویا تو کا نوں اور آئھوں کے تمام خطا ئیں پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی گرگئیں۔ جب ہاتھوں کو کہنوں مسیت اور پاؤل کو تخفو کی ساتھ ہی گرگئیں۔ جب ہاتھوں کو کہنوں سمیت اور پاؤل کو تخفو سمیت دھویا تو تمام گناہوں سے اس طرح محفوظ ہوگیا جسے کہ آج ہی اے اس کی ماں نے جنا ہے۔ فرمایا: تو جب وہ نمائی کے ساتھ بیشا۔

امام احمد وغیرہ نے عبدالحمید بن بہرام عن شہر بن حوشب کے طریق ہے روایت کیا۔ تر ندی نے اس نتن کے علاوہ میں اس اساد کی تحسین کی ہے۔ یہ اساد حسن ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: اوران (امام احمد) کی ایک اورروایت میں ہے کہ (حضرت ابوامامہ نے) فربایا: میں نے رسول الله علیاتی کو فرماتے ہوئے۔ اور ان (امام احمد) کی ایک اورروایت میں ہے ہاتھوں اور چہرے کو دھوئے۔ کانوں اور سرکا می کرے اور پاؤٹ کی کو دھوئے کی فرض نماز کے لئے کھڑا ہوئو آج کے دن کے وہ تمام گناہ معاف کردیئے جا کیں گے جن کی طرف اس کے پاؤٹ چی کی میں ہوئی کے لئے سوچا۔ راوی کا کی کے کئے سوچا۔ راوی کے کہ کے سوچا۔ راوی کے کہتے ہیں۔ بیٹنا ہے وہ کچھ نا جرشار نیس کی کیا۔

حدیث: اورانبی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول الله عظیفے نے فرمایا: جب مسلمان آ دی نے وضو کیا تواس کے گناہ واپنے کا ان کا نوس ہے۔ گناہ کا نوس آئٹھوں ، ہاتھوں اور پاؤں سے نکل گئے۔ اب جو بیٹا تو بختا ہوا بیٹا۔ اس کی اساد حسن ہے۔

حدیت: ان کی ایک اوردوسری روایت میں بھی ہے کہ جب کی بندہ مسلم نے دضو کے لئے ہاتھوں کودھویا تواس کے وہ گناہ مٹ گئے جو ہاتھوں نے کئے تھے۔ جب چبر کودھویا تو وہ گناہ مٹ گئے جن کو آتھوں نے دیکھاتھا۔ جب سرکا آس کیا تو وہ گناہ مٹ گئے جنہیں کانوں نے سنا تھا اور جب پاؤں دھوئے تو وہ گناہ مٹ گئے جن کی طرف پاؤں چل کر گئے تھے۔"دُکمّ یقُو مُ اِلی الصَّلوقِ فَقِی فَضِیلَةً" بھرنماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو یہ نصلیات ہی فضیلت ہے۔ اس کی اساد بھی حس ہے۔ حدیث: طبرانی کی بحیر میں روایت میں ہے کہ حضرت ابوا ما مدرضی الله عند نے فر مایا: اگر مئیں نے اس صدیث کورسول الله عندیت: طبرانی کی بحیر میں روایت میں ہے کہ حضرت ابوا ما مدرضی الله عندیت فر مایا: جب آدی اس طرح وضو کرتا ہے جس طرح کے علیہ ہے ہے اس کی استاد بھی حسن ہے۔

کداس کو تھم دیا گیا ہے تو گناہ اس کے کا فول، آتھوں اور پاؤں ہے دور بو و با تا ہے۔ اس کی استاد بھی حسن ہے۔

حدیدیت: حضرت نظید برن عباد رضی الله عندا ہے باپ ہے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: ایسا کو کی بندہ نہیں جو دضو کر سول الله عقبیہ نے دود دواور ایک ایک کتنی احادیث بیان فر مائی ہیں۔ آپ علیہ بھی نے فر مایا: ایسا کو کی بندہ نہیں جو دضو کر کے اور حوث تی کہ پانی اس کے گفوں پر سے جاری ہوجائے ''فکم یقو مُ فیصلی اس کی کہنوں پر سے بہتے گئے۔ بھرا ہے پاؤں دھوئے تی کہ پانی اس کے گفوں پر سے جاری ہوجائے ''فکم یقو مُ فیصلی اللہ عفور کردیے جاتے ہیں۔ طبرانی نے کبیر میں استاد آئیں کہ ماتھ دوایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوما لک اشعری رضی الله عزے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَيْلِيَّةَ فِرْمایا: "اَلطَّهُورُ شَطُوُ الاُیمَانِ" پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اور "الْحَمَدُ لِلْهِ" میزان کوجردےگا۔ "سُبُحَانَ اللّهِ" اور "الْحَمَدُ لِلْهِ" نریمن وآسان کے درمیان کوجردی کے نماز نور ہے۔ صدقہ پر ہان ہے۔ مبرضاء ہے۔ اور قرآن تیرے کے یا تیرے ظاف جمت ہے۔ ہرانسان تج اس حال میں کرتا ہے کہ اس سے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے۔ اسے آز اوکر لیتا ہے یا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ مسلم، ترفدی اور این ماجہ مگر این ماجہ میں یہ الفاظ ہی ہیں "اِسْبَاعُ الْوَضُوءَ شَطُو اَلْایمَانِ "مکسل وضوضف ایمان

م الركد الوادان الجرير النام الجريب مياها ها كان إسباع الوضوع شطو الإيهانِ \* ل وصوء ب أنها كي نيمي مرانهان صبح كرتا به الحري \* كيفير دوايت كيا ـ

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنه نبی کریم عینی کے عروایت کرتے ہیں کہ آپ عینی نے فرمایا: کوئی ایسا مسلمان نہیں جووضوکر ہے تو کال وضوکر کے پر نماز کے لئے گھڑا ہوتو جو پڑھتا ہے اے جانبا ہو (ہمدتن متوجہ ہوکر پڑھے) مگردہ گنا ہوں سے ایسے نکل جانا ہے چیسے اس کی مال نے اسے آج بی جنم دیا ہو۔

مسلم، ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ حاکم کے ہیں اور حاکم نے کہا: بیر حدیث سی با سناد ہے۔

حدیث: حضرت علی بن ابی طانب رضی الله عندے روایت ہے کدر سول الله عیسی الله عیسی نے ارشاد فر مایا: شقت کے وقت کال وضوکر نا، مساجد کی جانب بقد موں کے چلنے کامک اور ایک نماز کے بعد دو مری نماز کا انتظار، گنا ہوں کو بالکل دھوڈ الیا ہے۔ ابو یعلیٰ اور ہزارنے صبح اسناد کے ساتھ اور صاکم نے روایت کیا اور صاکم نے کہا: بیصدیث بر شرط مسلم صبح ہے۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کر سول الله میل فی فی ایک کی میں تمہیں وعمل نہ بتاؤں جس سے الله تعالی گنا ہوں کو منا تا اور درجات کو بلند فر مایا ہے؟ صحاب نے عرض کیا: یارسول الله میل فی اضرور فرما ہے۔ آپ نے فرمایا: مشقت کے وقت کامل وضوکرنا، مساجد کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعدد وسری نماز کا اقطار۔ تو یہ ہے



تمہاری (وشمنانِ ایمان واسلام کے خلاف) جہاد کی تیاری ، یہ ہے تمہاری جہاد کی تیاری ، یہ ہے تمہاری جہاد کی تیاری۔
امام مالک ، مسلم ، تر فدی ، نسائی اور ابن ماجہ نے ای معنی میں روایت کیا۔ اور ابن ماجہ وابن حبان نے اپنی سیح میں حضرت
ابوسعید خدری کی صدیث سے بھی روایت کیا مگر اس میں انہوں نے کہا: رسول الله علی نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ
بتاؤں جس سے الله خطاؤں کو منا تا اور نیکیوں کو بڑھا تا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله علی نے فرر ارشاو فرمائے۔
آپ علی نے نے در مایا، تکالیف کے وقت کال وضو کرنا ، مساجد کی جانب قدموں کی کثریت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا

آپ علی کے خرمایا، تکالف کے وقت کال وضوکرنا، مساجد کی جانب قد موں کی کڑت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، ''فَذَلِنکُمُ الرِّعَاطُ'' یہ ہے تہاری جہاد کے لئے تیاری (جس میں بہت اجروثواب ہے) ابن حبان نے اپنی تیج میں

شرحبیل بن سعدے روایت کیا۔

حدیث: حفرت میدناعلی بن البی طالب رض الله عند سے روایت برنی اکرم عَیَّا الله فِی مِیایا: "مَنْ أَسْبَغَ الوُّضُو ، وَ فِی الْبَرِو الشَّدِیدِیدِ کَانَ لَهُ مِنَ الاَّ جُوِیِ کَفُلَانِ "جم نے خت سردی میں کا ل وضوکیا، اس کے لئے دوگنا اجر ہے۔ طبر انی فی الاوسط۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عیاضی نے فر مایا: رات کومیر سے رب کی طرف ہے آنے والا آیا۔ اس نے کہا: اے مجمد عیاضی اکیا آپ جانے ہیں کہ عالم بالا کے ملا ککہ کس چیز کے بار سے میں جھڑتے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں۔ وہ کفارات، ورجات، جماعات کے لیے نقل اقدام، بخت سردی میں کامل وضواورا کی نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں جھڑتے ہیں۔ اور جس نے ان اعمال پڑھیگی کی، وہ فیریت کے ساتھ جے گا اور فیریت کے ساتھ مرے گا۔ اور گناہوں ہے ایک پاک ہوجائے گا جیسے آج اس کی مال نے اے جناہو۔

تر فدی نے اے اس حدیث میں روایت کیا جوان شاءالله کمل طور پر باب'' صلوۃ الجماعة'' میں آ رہی ہے۔اور کہا کہ بیہ عدمہ حسن ہے۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عنه بی کریم عقیقی سروایت کرتے ہیں کہ آپ عیقی نے فرمایا: جس نے ایک ایک مرتبہ وضوکیا۔ (اعضائے وضوایک ایک دفعہ دھوئے) تو یہ وضوکیا۔ کا فرض ہے جو ضروری ہے۔ جس نے دودو مرتبہ وضوکیا۔ اس کے لئے دوگنا اجر ہے۔ اور جس نے تین تین مرتبہ وضوکیا''فَذَالِكَ وُضُو لِیٰ وَوُضُو عُ الْآفَیِسَاءِ قَبَلیٰ" تو بیرااور جھے بیلے انہا علیم السلام کا وضو ہے۔

امام احمد وابن ماجہ نے روایت کیا۔ دونوں کی اساد میں زید عمی ہے۔جس کی توثیق کا گئی ہے۔ امام احمد کی روایت کے باقی راوی سی کے کے راوی میں۔ اور ابن ماجہ نے اس سے طویل روایت ابن عمر رضی الله عنبما کی صدیث سے ضعیف اسناد کے ساتھ ذکر کی ہے۔

حدیث: حصرت سیدناعثان بن عفان رضی الله عند بی مرم مینانه کے دوایت فرماتے میں کدآپ نے فرمایا: جس نے پرمایوراؤی ا پوراپوراوضو کیا چیسے کدالله نے اسے تھم دیا ہے تو فرض نمازیں درمیان میں ہونے والے گنا ہوں کا کفارہ ہول گی۔ نسائی وابن ماجہ نے سی اشاد کے ساتھ دوایت کیا۔ حدیث: حضرت ابوالیوبرض النه عندے دوایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے ساکدرسول الله علیضے فرمارہ ہے: جم نے ایسے وضوکیا جیسا کہ تھم ہے اورایسے نماز پڑھی چیسے کہ تھم ہے۔ تواس کے پہلے کے (برے) انمال بخش دیے جا میں گے نسائی ، ابن ماجہ اورا بن حبان نے اپنی تھی میں رویت کیا۔ گرابن حبان نے بیان کیا: "غیفو کَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ" ال



9 مرکنا ہوں ہے مرادمیٹر و گناہ ہیں۔ کیونکہ کیمر و گناہ بغیر تر ہے معانی بیس ہوتے اور حق ق العباد کی معانی کے لئے صاحب حق ہے معانی کروانا ضرور ک بے۔ بیتیہ ذکور کی احادیث میں ''کال وضواورا وقعے وشنا' کے الفاظ آکٹر استعمال ہوئے ہیں جن سے مراد ہے وشوکوشن وستیات کے ساتھ کرنا۔ (مترجم)

# تزغيب

# وضوير بمثكى اورتجديد وضو

حديث: حضرت ثوبان رضى الله عنه بروايت بركتيم من رسول الله عظية في مانا استقامت اختيار كروكم تم (اس كا ثواب) شارُنيس كر كلة - "وَاعْلَهُوْ ا أَنْ حَيْرَ أَعْدَالِكُمُ الصَّلُوةُ" اورجان لوكرتبهار اعال مين بهترين عمل نماز ہے۔اوروضو رہیشگی سوائے مومن کے کوئی نہیں کرسکتا۔

ا ہے ابن ماجد نے سچے اساد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیصدیث بخاری وسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ابو ہلال اشعری کے وہم کے سوا کوئی علت نہیں۔اوراین حمان نے ائی صحیح میں ابو ہلال کے علاوہ ایک اورطریق ہے روایت کیا جس کےشروع میں ہے کہ (سرکارعلیہ الصلو ۃ والسلام نے فر مایا: )'' راہ راست پر رہو، ایک دوسرے کی قربت اختیار کرواور جان رکھوکہ تبہارےا عمال میں بہترین عمل نمازے'' ۔الحدیث ۔ابن ماحہ نے لیٹ کی حدیث ہے بھی روایت کیا۔ حدیث: حفرت ربیعه جرثی رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله علیفہ نے فرمایا: (وین حق بر) استقامت اختیار کرو۔اگرتم نے استقامت اختیار کر لی تو پیرہت ہی اچھی بات ہے۔اوروضو پر بیشگی کرو۔ یے شک تمہارے اعمال میں بہتر کمل نماز ہے۔اورز مین (پر بوٹملی کرنے ) ہے بیجتے رہو۔ کیونکہ یہتمہاری اصل ہے۔کو کی شخص اییانہیں جواس براجھا بابراعمل کرے مگر بیز مین اس کی خبردے گی ۔طبرانی نے کبیر میں ابن لہیعہ کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عصف نے ارشاد فر ماما: اگر میری امت یرمشکل نہ ہوتا تو میں ہرنماز کے وقت ( نئے ) وضواور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔

امام احدنے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: حفرت عبدالله بن بريده رضي الله عنداين باب سے روايت كرتے بن كه انہوں نے كها: الك صبح رسول الله میالیو علی نے حضرت بلال رضی الله عنہ کو بلایا اور فر مایا: اے بلال! تم جنت میں مجھ سے پہلے کس وجہ سے نہنے؟ رات کومَیں جنت میں داخل ہواتوا ہے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز نی ۔ تو حضرت بلال رضی الله عنہ نے عرض کیا: مارسول الله علیے! مئیں نے بھی دورکعت نفل پڑھے بغیراذان نہیں دی۔اور جب بھی بے وضو ہوااس کے بعد وضو کرلیا۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یمی وجہ ہے۔اہے ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں روایت کیا۔

حديث: اورحفرت ابن عرض الله عنها عدوايت ب فرمات مين: جناب رسول الله علي فرمايا كرت سي الله عنها الله تُوضًا عَلى طُهُو كُتِبَ لَهُ عَشُر حَسنَاتِ"جُس فوضو(١) يوضوكيا،ال كي ليون نيكيال كعدى كينير

ابوداؤ د، تر مذي ، ابن ماجه۔

۔ 1۔ وضو پر وضو کرنے سے مرادیہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر کے اس کے ساتھ کوئی عبادت کفل وغیرہ پڑھ کر مجراس کے ٹوٹے سے پہلے دومری مرتبہ وضو ک جائے۔ورنہ بلاد جہ دخسوء پر وضوء کئے جانا ، یانی کے اسراف میں داخل ہے جو درست نہیں ۔ زیادہ وضاحت کے لئے کتب فقہ کا مطالعہ فریا کئیں۔ (متر جم )

#### ترہیب

## وضوكرتے وقت عدا" بىم الله" ترك كرنا

حدیث: حضرت امام ابو کمرین شیر رحمه الله فرمایا: جمیس اس بات کا شوت پنجا بر کدرسول الله علی الله علی فرمایا: جسن البسم الله الرحین الوحیم "نہیں پڑھی۔اس کا وضو (کامل)نہیں ہے۔ جیما کرفر مایا۔

را جسم الله الوصيق الوصيم على و له الله و المواقع الله عَلَيْهِ الله عَلَيْكُ فَ فَرَايا: حمل فَ وَضُونِين كيا حديث: حضرت الوجرية وضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَكُكُو اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ" اور جمس في وضويس" بم الله" نبيل پرهى، ال كا وضور كامل نبين -

امام احمد ابوداؤ د، ابن ماجه بطبر انی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: بیصدیث محج الاسناد ہے۔

تر ندی (الفاظ انہیں کے ہیں)، ابن ماجہ اور پیقی رحمہما الله نے روایت کیا۔ امام تر ندی رحمہ الله کہتے ہیں کہ محمہ بن اساعیل بعنی امام بخاری رحمہ الله نے فرمایا: اس باب میں بہترین صدیث، رباح بن عبدالرحمٰن رضی الله عندکی ہے جوانہوں نے اپنی دادی اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی۔ ( یعنی ہدند کورہ بالا صدیث ) امام تر ندی نے فرمایا کہ رباح کی دادی کے والدکانا مسعید بن زید بن عمرو بن نظیل رضی الله عنہ ہے۔



### تزغيب

#### مسواك اوراس كى فضيلت

حدیث: حضرت ابو ہر رہ رض الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیفے نے فرمایا: "لَوَلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْتِى لآمَوتُهُم بِاللّبِوَ اللّهِ مَعْ كُلِّ صَلَوةً" اگر میری امت پر شکل نہ ہوتا تو ہیں آئیں ہر نماز کے ساتھ سواک کرنے کا تھم دیتا۔
اسے بخازی (لفظ بخاری کے ہیں) اور سلم نے روایت کیا۔ گر سلم ہیں الفاظ ہیں" بوقت ہر نماز کے تھم دیتا" نسائی، ابن ماجہ ابن حہان نے اپنی تیج میں روایت کیا۔ گر اس میں ہیہ ہے کہ" ہر نماز کے وقت وضو کے ساتھ تھم دیتا" اور امام احمد و ابن خزیمہ نے اپنی تیج میں ذکر کیا۔ ان کے بیا لفاظ ہیں۔ "مئیں آئیس ہر وضو کے ساتھ سمواک کرنے کا تھم دیتا"۔

حدیث: حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عیسی الله عیسی نے ارشاد فرمایا: اگر میری امت پرشاق منہ ہوتا تو مئیں آئیں ہروضو کے ساتھ سواک کرنے کا تھم ویتا۔

طبرانی نے اوسط میں باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: سیده زینب بنت جش رض الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی میں بنمیں نے رسول الله علی الله علیہ کو یفرماتے ہوئے سانا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا جیسے کہ روہ وضوکرتے ہیں (جیسے کہ میں نے انہوں وضوکا تھم دیا ہواہے)۔

امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ بزار اور طبرانی نے کبیر میں عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنهما کی حدیث سے روایت کیا۔ اس کے الفاظ میں کہ'' اگر میری امت پر شکل نہ ہوتا تو مئیں ان پر ہرنماز کے وقت مسواک کرنا فرض کردیتا جیسا کہ میں نے ان پروضوفرض کیا''۔ ابویعلیٰ نے اس کی مثل روایت کیا جس میں بیالفاظ زیاد کے ۔'' سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی الله عنها فر ماتی میں: نبی سرور میں میں مواک کا ہمیشہ ذکر فر ماتے رہتے تھے تی کہ مجھے خوف ہوا کہ شایداس کے متعلق قر آن نازل ہوجائے گا''۔ (فرضیت مسواک کی کوئی آیت نازل ہوجائے گی)

حدیث: ام المومنین سیده عائشر صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ بی پاک عصطیح نے فرمایا: "اَلیسِوَاكُ مَطْهَرَةً لَلْفَهُ هِرَّ ضَاءً لِّلَاَّبٌ" مواک مندکو پاک صاف کرنے والی اور رب تعالیٰ کوراضی کرنے کا باعث ہے۔

ُ نما کی و ابن خزیمہ نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اور امام بخاری نے اے معلقاً مجز و ما روایت کیا۔ امام بخاری کی مجر و مستعلقات صحیح ہوتی ہیں۔ طبر انی نے اوسط اور کبیر میں ابن عباس رضی التٰه عنهما کی حدیث روایت کی جس میں میں انڈا ہا زائد کئے ''وَمَجُولاً ہَا ْ لَلْمِیْصَہِ '' اور (مسواک) آنکھوں کو جلا بخشنے والی ہے''۔

حديث: حضرت أبوابوب رضى الله تعالى عند يروايت ب-فرمات مين: رسول الله عليه في فرمايا: حارجزي

مرسلین (علیم الصلوٰ ۃ والسلام) کی سنتوں میں ہے ہیں نیمبر 1 ختنہ نمبر 2 خوشبولگانا،نمبر 3 مسواک اورنمبر 4 نکاح۔

ا ہے ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیصدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنهمانی اکرم عیلی ہے راوی که آپ عیلی نے فرمایا: مسواک کرنالازم پکڑو یہ کوئد پیمندکونوشبودار کرنے والی اور رب تارک وتعالی کوراضی کرنے والی ہے۔

اے امام احمہ نے ابن لہیعہ کی روایت ہے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت شریح بن بانی رحمه الله سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مکنی نے سیدہ عاکشہ رضی الله عنها سے عرض کیا: بی کرم مکرم میں ہیں جب گھر تشریف لاتے توسب سے پہلا کیا کام کرتے تھے؟ سیدہ رضی الله عنها نے جواب دیا: مسواک فرماتے تھے: مسلم وغیرہ۔ تھے: مسلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت زید بن طالع جمنی رضی الله تعالی عند بروایت ب- کتبته بین : رسول الله عظیم بھی نماز کے لئے گر رہے اللہ عند کے جاتے جب تک کر مسواک نفر مالیتے - گھر سے تشریف ندلے جاتے جب تک کر مسواک نفر مالیتے -

الصطبراني نے ٹھيک اسناد کے ساتھ روايت کيا۔

حدیث: حفرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رات کو رسول الله عظی و دور کھیں نماز پڑھے۔ پھر سواک فرمائے تشریف لے جاتے۔ (ہر دور کعت کے بعد سواک فرماتے)۔

ابن ماجہ ونسائی ،اس حدیث کے راوی ثقتہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابواما مدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عظیقتے نے فرمایا: مسواک کیا کرو کیونکہ یہ مندکو پاک کرنے والی اور باعث رضائے رب ہے۔ میرے پاس جب بھی جبر لیں آئے۔ مجھے سواک کی وصیت کی تھی کہ مجھے خوف ہوا کہ مجھے پراور میری امت پر سواک فرض کردی جائے گی۔ اور اگر مجھے بیخوف نہ ہوتا کہ میری امت پر بیر شکل ہوگی تو نمیں ان پر سواک کرنا فرض فرما دیتا۔ اور ممیں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ ممیں اپنے منہ کے سامنے والے جھے
ر دانت ) تھے افدالوں گا۔

ابن ماجد نے علی بن یزیدعن القاسم عند کے طریق سے روایت کیا۔

ابویعنیٰ اوراحمہ نے روایت کیا۔امام احمہ کے الفاظ یہ ہیں۔'' مجھے مسواک کا تھم دیا گیا۔حتی کہ مجھے خوف ہوا۔اس بارے میں مجھے پر کوئی وتی اتاری جائے گی'۔رادی ثقه ہیں۔

حديث: حفرت واثله بن القع رض الله عند روايت ب- كت مين: رسول الله علي في غرابا: مجيم سواك كا (اتنا

زیادہ) حکم دیا گیا کہ مجھا ہے او پراس کے فرض ہوجانے کا خوف ہونے لگا۔

امام احمد وطبرانی -اس کی اسناد میں لیث بن الی سلیم ہے۔

حدیث: ام المومنین سیده ام سلمدرضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جریل علیہ السلام ہمیشہ مجھے سواک کرنے کی وصیت کرتے رہے تی کہ مجھے اپی داڑھوں (کے گھس جانے ) پرخوف ہونے لگا۔ السلام ہمیشہ مجھے سواک کرنے کی وصیت کرتے رہے تی کہ مجھے اپی داڑھوں (کے گھس جانے ) پرخوف ہونے لگا۔

اسے طبرانی نے اسادلتین کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے۔ فر ماتی میں: رسول الله عین بھی نے فر مایا: مُیں نے مسواک کو (اس قدر) لازم کرلیا کہ چھے خوف ہوا کہ میر ہے منہ ہے دانت گر جا ئیں گے۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔اور بزار نے حضرت انس رضی الله عنہ کی حدیث روایت کی اس کے الفاظ میں'' رسول الله علیلتے نے فر مایا: بلا شبہ جھے مسواک کا (اس قدر ) تھم دیا گیا کہ جھے خوف ہوا کہ میں اپنے دانت گرالوں گا''۔

حدیث: سیدنا حضرت علی مرتفنی رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہ انہیں مسواک کا تھم دیا گیا اور فرماتے ہیں کہ رسول الله میں نظافیہ نے ارش فرمایا: بے شک جب بندہ مسواک کرتا ہے؛ ورنماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہوجا تا ہے۔ اس کی قرات کو منتراس کے قریب ہوتا ہے (یاالیا کو کی اور کلمہ فرمایا) یہاں تک کہ اپنا منداس کے مند پر رکھ دیتا ہے۔ اب جو بھی قرآن کا لفظ اس کے مندے نگلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ ابندا قرآن پڑھنے کے لئے اپنے مند یاک کرو۔

بزارنے جید بے غبار اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ ابن ماجہ نے بھی اس کا کچھ حصہ موقو فا روایت کیا۔ شاید بیزیادہ نامب ہو۔

حديث: سيده عائش صديقه رض الله عنها بى اكرم عَيَّا كَ فَ وَجِحْرَمه بى اكرم عَيَّا فَ عَروايت فرماتى بين كه آب عَيْنَ فَ فَالَ الصَّلَوةِ بِعَيْدٍ سِوَالِدٍ سَبْعُونُ نَ ضِعُفًا "وه نماز جومواك كي يرهى في باليسواك كي يرهى في بورتر كران ياده فسيلت ركمتى ب-

اے امام احمد ، ہزار ، اپویعلیٰ اور ابن خزیمہ نے اپنی تھی میں روایت کیا۔ اور ابن خزیمہ نے کہا'' میرے دل میں اس صدیث کے بارے میں کچھ خدشہ ہے'' مجھے ڈرہے کو ٹمر بن اسحاق نے ابن شہاب سے سائند کیا ہو۔ اسے حاکم نے بھی روایت کیا اور کہا کہ میر حدیث برشر طسلم بھی ہے۔ جیسا کہ کہا اور ٹھر بن اسحاق کے لئے مسلم نے متابعات ہی ٹیس تخریخ کی کے۔

حدیث: حفرت این عباس رضی الله عنها ب روایت ب كدب شك رسول الله علیه فی فی این مجصر مواك كرك دو ركعت برهنا، بغیر مسواك كرمتر ركعتین برهند بناده مجوب ب- ا بداراتهم نزائر کرا بدالواک میں جیدا ناد کے ساتھ روایت کیا۔ حدود علی مرحمر جد جاہر رضی الله عند بے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عظیم نے فرمایا: "دکھتان والد موالد افغض میں سَنِعِین دکھھ بِغَیْرِ سِوَاكِ" سواک(۱) کرکے دور کعت پڑھنا بغیر مسواک کے سر رکھتی بر جد بے زیادہ افغض ہے۔ ایجی اردیا تھی نے اینادس کے ساتھ روایت کیا۔

نظائی وال اس با با با با با بنتی کن گزئے ہیں۔ تم میست میں سواک و وکلا کی ہے جم سے دانت رکز کر صاف کے جا کیں۔ پیکل والجعلام ورت بائیں۔ واقع ہے اس وہ اُن کی تینظی نے بدائید کیا اُن ایک بالات سے زیادہ نہ ہو ۔ اور کم آرائی اور کم آرائی می جائے ہیں سے دانت نہ دو وہ اُن اُن ایک سے اور موالی میں کہ کہ کیا کریں۔ وضوع تاویت کر آن میکم دوانت میلے ہوجائے ہوئی کی وجے سے با بروں دویا نے باز وال منت ہے ، امانات کے دو کیا سوائی طب نماز ہے تک منت وضو البندالی مرجہ سواک کے ماتھ وضو سے چنی فازی ہوگا جائے بی در ان مان سے نہ بند زود دو کا سرتر تم )

### تزغيب

### انگلیوں میں خلال کرنا --

### ترہیب

### خلال کانزک اور کامل وضونه کرنا بقدر واجب ہے کوتا ہی کرنا

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اورطبرانی وامام احمد نے مختصراً ابوا یوب اورعطاء ہے بھی روایت کیا کہ بید دونوں فرماتے میں:'' رسول الله ﷺ نے فرمایا: بہت خوب میں میری امت میں سے کھانے اور وضو میں خلال کرنے والے'' طبرانی نے اے اوسط میں حضرت انس کی حدیث سے روایت کیا۔ ان کے تمام طرق کا مدار واصل بن عبدالرحمٰن رقا ٹی پر ہے۔ اور شعبہ وغیرہ نے اس کی قوشت کی ہے۔

طبرانی نے اوسط میں ایسے ہی مرفوع روایت کیا اور کبیر میں ابن متعود پراسناد حسن کے ساتھ موقوف کیا۔ بیزیادہ مناسب ہے۔

حدیث: حضرت داخلہ رضی الله عنه نبی انور عظی ہے راوی میں کہ آپ عظی نے فرمایا: جس نے اپنی انگلیوں کا پانی کے ساتھ خلال نہیں کیا۔ قیامت کے دن الله تعالیٰ آگ کے ساتھ اس کا خلال کرے گا۔ طبر انی فی الکبیر۔

(۱) ساتھی ہے مراددہ خض ہے جس کے اعمال لکھنے پران فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔اوردانتوں میں پہنسا ہوا کھانا اس لئے ناپندہے کہ اس سے منہ میں بدیو پیدا ہوتی ہے۔(مترم) حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بروایت ب فرماتے بین: رسول الله عظی نے فرمایا: انگیوں کو دھونے میں خوب جلائے گئے۔ دھونے میں خوب مبالاے گا۔

حدیث: طبرانی کی کبیر میں ایک موقوف روایت ہے کہ آپ عَلِی نے فرمایاً: یا نجول انگیول کا طلال کرو، الله ان کوآگ نیس بجرے گا۔

حدیث: حضرت الو بریره رض الفه عند سے روایت ہے کہ بی سیسی نے ایک آدی کوجس نے اپنی ایر ایول کو (وضویم) خمیں وصویا تھا ،فر بایا: "وَیَالِی لِلْاَعْقَابِ مِنَ النّاوِ" (ختگ رہ جانے والی ) ایر یوں کے لئے آگ کی بر بادی وہاکت ہے۔ حدیث : ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو بریره وضی الله عند نے ایک قوم کے لوگوں کو دیجھا جو ایک برتن میں وضو کرر ہے بچھ تو کہا: پورا پورا نور اوضو کرو کے بوکد میں نے ابوالقاسم سیسی کو فرماتے سنا ہے کہ (ختگ رہ جانے والی ) ایر ایول کے لئے آگ نی ویل (ای ( جابی ) ہے۔ یا و نجی الم یول ( مختے ) کے لئے آگ کی ویل ہے۔

ا ہے بخاری مسلم، نسائی اورابن ماجہ نے مختصر اروایت کیا۔

حدیث: ترندی نے انبی (حضرت ابو ہریرہ) ہے روایت کیا'' ویل ہےآگ کی ایر یوں کے لئے پھر کہا: نی سرور علیجہ اسے کے اس کے ایر کیا ہے۔ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا: ایر بوں اور قد موں کے بیٹ کے لئے (اگر دھوئی نہ جا کس) آگ کی ویل ہے۔ حدیث: حضرت ابویشم رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیجہ فی فسوکرتے ہوئے دیکھا تر فرمایا: اس ابویشم ابقد م کا پیٹ (نجل حسد بھی دھوؤ)۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیااس میں ابن لہیعہ ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورض الله تنها ب روایت ب کدرسول الله میلینی نے ایک تو م کودیکھا کدان کی ایزیال از در طنے کی دیا ہے۔ وضو ممل کرو۔

(ند هنے کی وجہ ب ) چیک رہی تھیں تو آپ علینی نے فریایا: ایزیوں کے لئے آگی ویل ہے۔ وضو ممل کرو۔

مسلم ، ابوداو در انظا نبی کے بین ) ، نسائی اورائن ماجہ نے روایت کیا۔ بخاری نے بھی ای کی مشل روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوروٹ الکلا گی رضی الله عند ب روایت ہے۔ کہتے بین: نی الله علینی نے نمیس نماز پڑھائی جس میں سودورور می کا تلاوت نرمائی قواس کا کچھ دھے آپ پر ملتبس ہوگیا۔ تو آپ نے فرمایا: شیطان ہم پر ان اقوام کی وجہ ب ان قرات مستبس کرتا ہے جو بخیروضونماز کے لئے آ آ جاتے ہیں۔ جب تم نماز کے لئے آؤٹو خوب اچھی طرح وضوکیا کرو۔

حدیث: ایک اورروایت میں ہے کہ آپ کو گی آ یت میں تر دوجوا۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا: ہمارے او پر قرآن ملتبس حدیث: ایک اورروایت میں ہے کہ آپ کو گرآ یت میں جو وضواتھی طرح نمیس کرتا ہے۔ "فینی شہد کہ اللہ اللہ قا

1 ۔ دیل کے من بلاکت: ربادی کے بھی میں۔ اور جہم میں ایک دادی کا نام بھی دیل ہے۔ یہاں چوکٹ ساتھ ہی جہم کی آگ کا ذکر بھی ہے۔ اس لئے مکن ۔ یہ کہ دائ دادی مراد ہو۔ (ستر تم) فَلْیُحسِنِ الْوُضُوءَ" جَولونی ہمارے ساتھ نماز کے لئے حاضر ہو،اے نوب اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ امام احمد نے ای طرح روایت کیا۔ ندکورہ دونوں روایتوں کے راویوں سے سیح میں روایات کی گئی ہیں اور نسائی نے: ابور وح سے انہوں نے کی اور آ دی سے روایت کیا۔

حدیث: حفرت رفاعہ بن رافع رضی الله عند ہے روایت ہے کہ وہ رسول الله عقیقیة کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ عقیقیة آپ عقیقیة نے فرمایا: بے شک کسی کی نماز ممل نہیں ہوتی جب تک وہ ای طرح کامل وضونہ کرے جس طرح الله تعالیٰ نے اس کوتھم دیا ہے بیٹن اپنے منہ کواور ہاتھوں کو کہنیو ل سمیت دھوئے۔ سرکام سے کرے اور پاؤل کونخول سمیت دھوئے۔ ابن باحد نے اسے اسنا دجید کے ساتھ روایت کیا۔

### تزغيب

## وضو کے بعد کیا کلمات پڑھے جائیں

حدیث: حضرتِ عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت ہے۔ آپ نبی سرور علی الله و حُدائد الله و حُدائد الله و حُدائد لا می الله عندے روایت ہے۔ آپ نبی سرور علی الله و حُدائد لا مَسْرِیلَدُ لَهُ وَمُدَائِدُ الله وَحُدَائد لا مَسْرِیلَدُ لَهُ وَاَشْهَالُ اَنْ مُحَنَّدًا عَبْدُهُ وَ وَسُولُهُ "تواس کے لئے جنت کے آشوں دروازے کھول دیے جا کیں گے جس می سے واشھ کہ اُن مُحَنَّدًا عَبْدُهُ وَ وَسُولُهُ "تواس کے لئے جنت کے آشوں دروازے کھول دیے جا کیں گے جس می سے علی دروازے کھول دیے جا کیں گے جس می سے علی دروائی ہوجائے۔

. مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه اورابوداؤ دوابن ماجه نے کہا: ''خوب انجھی طرح وضوکرے'' ابوداؤ دنے بیالفاظ زیادہ کے'' کجر اپی آئکھ آسان کی طرف اٹھائے کچر ( نذکورہ کلمات ) پڑھے'' اور ترندی نے ابوداؤ دکی مثل روایت کیا اور پیکلمات زائد کئے (۱)'' اَللَّهُمَّ اَجْحَلَیْنی مِنَ التَّوَّامِینَ وَ اَجْحَلَیٰنی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ'' اے بمرے پروردگار! جمھے بہت تو ہرکرنے والول ادر بہت ماکیز گیا اختیار کرنے والول میں ہے کردے۔ الحدیث بحدثین نے اس میں کلام کیا ہے۔

حديث: حضرت ابوسعيد خُدرى رضى الله عند به روايت ب كيت بين: رسول الله عَيَّا فَ فَرَايا: جَس نه سوره كهف (۲) پڑهى، قيامت كه دن اس كه كئه اس كه مقام به لركمة كمرمة تك ايك نور موكا - جس نه اس سوره كي آخرى دس آيات پڙهيس - پھر دَ قبال نكلاتو اس كوكن نقصان نيس پنچا سكا گا- جس نه وضوكيا پھر بير ها: '' سُبُحانك اللّهُمْ وَ بِحَدْ بِكِ لَهُ اللّهُ إِلَّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا سَالِهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا سَاللَّهُ عَلْمُ لَهُ اللّهُ اللّهُ مَا سَاللَّهُ مَا سَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ مَا سَاللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا سَاللّهُ مَا سَاللَّهُ اللّهُ الل

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ اس کے راوی جی کے راوی ہیں۔ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ اوراے نسائی نے بھی روایت کیا جس کے آخر میں پر کلمات زائد کے'' تو اس پرایک انگوشی مہر لگا دی جائے گی بعدازیں اے عرش کے نیجور کا دیاجائے گا بھراس مہر کو قیامت تک تو زائد جائے گا'۔ نسائی نے اس کی اتصویب کی اور ایؤسعید پر موقوف کیا۔

حدیث: اور حضرت عثان بن عفان رضی الله عقد روایت بے فرماتے ہیں: " میں فر رسول الله علی الله عقالی توفراتے ہیں: " میں فروالله علی تحفر الله عقالی تحفیل الله تحد الله تحفیل الله تحفیل الله تحفیل الله و حکولا الله و حکولا تحکیل الله و حکولا تحکولا الله و حکولا تحکولا تحکولا تحکول تحکیل الله و حکولا تحکول تحکولا تحکول تحکولا تحکول تحکولا تحکول تحکولا تحکول تحکول

1- روایات فرکوره کا احسل یہ ہے کتا ہم زائش من اور ستبات کے ساتھ وضور سے بھر آسان کی طرف مذکر کے پڑھے۔ اَشْهَادُ اَنْ اَلَّهُ اللهُ اللهُ
 وحکمہ کا شویا کہ نافیقی آن مُحتَدِّدًا عَیْدُهُ وَ رَسُولُهُ۔ اَللَّهُمُ اَجْعَلْنِی مِنَ النَّوْابِمِنَ وَ اَجْعَلْنِی مِنَ النَّعَطَیْرِ مِنَ النَّعَطَیْرِ مِنَ النَّعَامِ اِنْ مِی ہے۔ (حرج)
 2- سرور کہف پیرموس کی یادہ میں ۔ (حرج)

### تزغيب

### وضوكے بعد دو کوعت نفل

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیا لیے خصرت بلال رضی الله عنہ ہے فر مایا: اے بلال بخصے بناؤ کہ اسلام میں سب ہے زیادہ مقبول عمل تم نے کیا کیا ہے؟ مئیں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز منی ہے -حضرت بلال رضی الله عنہ نے عرض کیا: مئیں نے سوائے اس کے کوئی زیادہ مقبول عمل نہیں کیا کہ دن رات کی سے اس کی گھڑی غیں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ مئیں نے نماز (نفل) پڑھی ہے بعثنی کہ مقدرتھی کہ میں پڑھوں۔

"کمی گھڑی غیں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ مئیں نے نماز (نفل) پڑھی ہے بعثنی کہ مقدرتھی کہ میں پڑھوں۔
"کم و بخاری۔

حدیث: «عفرتِ عقبہ بن عامر رضی الله عند بے رویت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جس کی نے وضو کیا تو خوب اچھی طرح وضوکیا پھر دور کعت نفل پڑھی اس طرح کہ چہرہ ودل سے ان پر متوجد رہا" وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَةُ" تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئ۔

الے مسلم ، ابوداؤد ، نسائی ، ابنِ ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپن صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت زیدین خالد جنی رضی الله عند بروایت بے کدر سول الله عَیْلِیَّ نے فرمایا: جس نے وضو کیا تو خوب انچی طرح کیا پھردور کعت نفل پڑھے کدان میں بھول نہیں کی تو ''غیفر کَهُ مَاتَقَدُمُ''اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیے جا کیل گے۔ ابوداؤ د۔

حدیث: حضرت حمران مولی حضرت عثان بن عفان رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثان بن عفان بن عفان رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثان بن عفان بن عفان رضی الله عند کو یکھا کہ آپ نے وضو کے لئے پائی منگوایا۔ برتن سے اپنے ہاتھوں پر انٹریل مجر تین تین دفعہ جیر سے اور ہاتھوں کو کہنوں سسیت دھویا۔ (سرکا) مسح کیا۔ پھر تین تین مرتبہ بی پاؤں دھوئے۔ پھر فرمایا: ممئیں نے رسول الله عظیما کو کھا کہ آپ نے میر سے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر فرور کھت نفل پڑھی کہ اس میں اپنے دل کے ساتھ باتیں نہ کر سے (دل میں وسوسے پیدائد ہونے دسے) تو اس کے وضو کیا پھر دور کعت نفل پڑھی کہ اس میں اپنے دل کے ساتھ باتیں نہ کر سے (دل میں وسوسے پیدائد ہونے دسے) تو اس کے مملے دیا درکھی معراف کردیے جا کیں گے۔ مسلم د بخاری وغیر ہا۔

حدیث: حضرت ابولدردا ورضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں : مَسَل نے رسول الله عَيْنَا فَعَلَمُومُ ماتے ہوئے سنا: جس نے وضوکیا تو خوب اچھی طرح کیا بھر کھڑا ہوا تو دویا چار رکعت نماز پڑھی (سہل راوی کوشک ہے) اس میں خوب اچھی طرح رکوع اور خشوع کیا ''فئم اسْتَغَفَّرَ اللّٰهَ عُفِرَ لَهُ '' بھر الله تعالیٰ سے مغفرت مانگی تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ امام احمد نے باسناد حسن روایت کیا۔ 3

### كتابُ الصلوة ترغيب

### اذ ان(1) اوراس کی فضیلت

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول خدا سین نے فرمایا: اگر لوگوں کو معلیہ عندے معلوم ہوجا تا کہ اور کہا کی معلوم ہوجا تا کہ اور کہا کی صف میں کمن قدر تو اب ہے پھراہے حاصل کرنے کے لئے سوائے قرعہ اندازی کے اور کوئی چارہ نہ پاتے تو ضرور قرعہ اندازی کرتے۔ اگرجان لینے کہ (نماز کے لئے) پہلے آنے میں کتنی فضیلت ہے تو ضرور ایک دوسے ہے آئے ہیں کتنی فضیلت ہے تو ضرور ایک دوسے ہے گراہے ہے خور کھسیٹ کرتا نا پڑتا۔ بخاری وسلم۔

حديث: حضرت الوسعيرض الله عند روايت بكرسول الله عظي في مايا: اگراوگ اذ ال دين كاثواب بان ليخ "كتضار بُواعَلَيْهِ بالسَّيَوْفِ" تواس بِرايك دوسر سستواروس كساته لا ان كرت -

امام احمہ نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں ابن کہیعہ ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عبدالرحن بن ألي صصحه اسن باب حفرت ابوسعيد خدرى رض الله عنم روايت كرت بين كدانهون نه أنهي من مهين و كيتا بول كرتم بكريون او صحراء كويند كرت بو- (شهرى آبادى سه دوررج بو

1 - كلام الى مي اذان كابيان بحى موجود ، فرمان حق تعالى ،

وَ إِذَا نَاوَيْتُمُ إِلَى الطَّمْوَ وَاتَّخَذُوهَا فَرُواوَ لَعِبًا ۚ ذَٰ لِكَ مِ لَهُمْ تَوُمُ لِ يَعْقِمُونَ ﴿ مَا مُوهَ 58 ﴾

ترجمہ: اورجب (اسسلمانو) آم نماز کے افاق دوقو (کناروشرکان) اسے ٹی کھیل بناتے ہیں یاس کے کروہ الک ہے تکل اوک ہیں۔ کلی کتے ہیں کہ جب مؤفق رمول میں کتے اور سلمان نماز کے لئے افسے تو بہود بنتے اور خداق از استانے ہیں وقت یا سیمارکا از لہوئی۔ معرفی کا قول ہے کمد بینطور وسی جب مؤفق افاق ٹیز انسلمہ ان لااللہ اور انسہدان محمد اور سول اللہ ''کہا تو ایک امرائی کوائن کیا کرتا '' جمل جائے موائد اس اس ان کا خادم آگ ہے کہا ہے۔ نمرائی مقان اور دورائع ملی کرد کھاؤ جب مزی کہا

ً جعد کی اذان کاذ کر بھی قرآن پاک کی سور و تبعد کے اندر موجود ہے۔ ارشاد ہے: یہ

یا کیفاالڈیٹ امٹرا لاؤٹو وی ایشلاقو میں نئوورالیشد قوال فائل الدوز ڈروائیٹیغ کوئٹٹر مؤٹرٹٹٹر ان ٹکٹٹر تکلور کی بعد 9 ترجمہ: اے ایمان والواجب بعد کے دونورک کے اوان دوتو ایم کے کر انواز بعد کی لم نے دونو ورٹر پر فروقت مجوز وور تیمارے لئے بہتر ہے۔ آئرتم بیانو

. مؤذن كامقام ومرتبه كمن شاندارانداز من بيان فريايا بيطاحكه: وفريان فيداوندي:

وَمَنْ ٱخْسَنْ تِحُولًا فِشَنْدَمَا إِلَى اللَّهِ وَعِلَ صَاحِمًا وَقَالَ إِنَّنَىٰ مِنَ النَّسْلِيفِينَا تَم مجده: 33)

تر جر اادرائ فخص ہے زیاد واقعی بات کس کی اوشق ہے جوانعہ کی طرف بلاے اور ٹیک مل کرے اور بھی مسلمان ہوں۔ اُم الموشنی سیدہ عائش صدیقہ رضی انعومنیا فریاتی ہیں : عبر ساز دیک یا تیت مؤڈن کے بقی میں ہزال ہوئی۔ اورایک قرل پیمی ہے کہ جوکوئی کی

مجی طریقہ سے اتعالی طرف کا اے دواں میں دافل ہے۔ اس قول سے جمی وزن کی فضیات تا ب ہو لی ہے۔ (ستر ہم)

جہاں اذان کی آواز نہیں کینچی ) جبتم اپنی بحریوں میں یاصحراء میں ہوتو نماز کے لئے اذان کہا کرو پھراذان کہتے ہوئ پی آواز کو بھی بلند کرو۔'' فَاِنَّهُ لاَ یَسْمَعُ صَوْتَ الْهُوْ ذِنِ حِنَّ وَلاَ إِنْسٌ وَ لاَ شَمَیْءٌ اِلاَّشَهِدَ لَهُ يُوْمَ الْقِيمَامَةِ'' کیونکہ مؤذن کی آواز کونییں سنتے جن ، ندانسان اور نہ کوئی اور چیز گرقیامت کے دِن اس کے (ایمان کی) گواہی دیں گے۔ (اس کے بعد ) حضرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عندنے کہا کہ مَیں نے یہ بات رسول اللہ عَلَیْتُ سے سُنی ہے۔

امام ما لک، امام بخاری، نسائی اور ابن ماجه۔

ابن ماجہ نے بیدالفاظ زیادہ کئے'' (مؤذن کی آواز) نہیں شنتا کوئی پھر اور نہ کوئی درخت مگراس موذن کے لئے گواہی دیں گئے'۔اورابن خزیمہ نے بھی اپنی سی میں روایت کیا۔ان کے الفاظ ہیں''مئیں نے رسول اللہ عیلیہ کوفر ماتے ہوئے شا کہاس کی آواز کوئیس شنتا کوئی درخت، نہ کوئی مٹی کا ڈھیلا، نہ پھر، نہ جن اور نہ انسان مگراس کے لئے (قیامت کے دن) گواہی دےگا''۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبماے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ نَصْرَ فرمایا! اذان کہنے والے کی وہال تک مغفرت کردی جاتی ہے جہال تک اس کی آواز کہنچ۔ ' وَیَسْتَغُفِو لَهُ کُلْ دَطْبٍ وَیَابِسٍ سَبِعَهُ' اورتمام تراور خنگ جواس کی آواز سنتے ہیں،اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

ا مام احمد نے سیجے اساد کے ساتھ روایت کیا۔ طبرانی نے بمیر میں اور ہزار نے بھی روایت کیا گر ہزار کے الفاظ بیہ ہیں: '' اورتمام تر اور خشک چزیں اس کی آ واز کا جواب دیتی ہیں''۔

حدیث: حفرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ نی پاک عظیظتے ہے راوی ہیں کہ آپ علیظتے نے فر بایا: مؤذن کی آواز کی انتہاء تک اس کی مغفرت کی جاتی ہا اور ہر تر وختک چیز اس کی تصدیق کی آواز کی انتہاء تک خزیمہ نے اپنی عیج میں روایت کیا۔ مگر ان دونوں کے زدیک بدالفاظ ہیں'' ہر تر وختک چیز اس کے لئے گوائی دیتی ہے''۔نسائی نے بدالفاظ ہیں' ہر تر وختک چیز اس کے لئے گوائی دیتی ہے''۔نسائی نے بدالفاظ ہیں'' اس کے آثاد کی انتہا تک اس کی مغفرت کی جرا براج ہے''۔اور این ماجہ نے بھی روایت کیا۔ان کے نزدیک بدالفاظ ہیں'' اس کی آواز کی انتہا تک اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔اور ہر تر وختک اس کی مغفرت طلب کرتا ہے۔نماز کے لئے چیس نکیاں کھی جاتی ہیں اور دونماز دی کے درمیانی گناہ مناد سے جاتے ہیں''۔

 جاتی ہے۔ اوراے اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے کے برابر تو اب دیا جاتا ہے''۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیف نے فرمایا: رسمٰن کا دست (رحمت) مؤذن کے سر پر ہوتا ہے۔ اور بے شک انتہائے آواز تک اس کی مففرت کردی جاتی ہے، جہاں تک بھی آواز پہنچے طبر انی فی الاوسل حدیث: حضرت ابو ہر برورضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عیلیف نے فرمایا: 'اَلَّا هَامُ صَامِنُ وَاللّووْنَ مُوتَّوِنِ ''امام ضامن ہے اور سؤذن المین ہے۔ اسے بروردگار! اماموں کو ہدایت عطافر مااور مؤذنوں کی مففرت فرما۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عندے روایت ہے۔ کتبے ہیں: رسول الله سیکی نی فرمایا: جب نماز کے لئے اذان کبی جاتی ہے توشیطان گوزبارتا ہوا بھا گتا ہے تا کہ اذان ندشنے ۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ جب تو یب (اقامت) کبی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور جب تو یہ ختم ہوتی ہے، پھر آ جاتا ہے تی کہ انسان کے دل میں وہوں ڈالتا ہے۔ کہتا ہے: اس چیز کو یا دکر ، اس بات کو یا دکر ۔ لینی وہ چیز ہیں جواس سے پہلے بندے کو یا ڈییں ہوتیں ہتی کہ آ دمی اس طرح ہوجاتا ہے کئیں جانتا اس نے کتی نماز پڑھی ہے۔ امام مالک ، امام بخاری ، امام مسلم ، ابودا و داور نسانی۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں نے رسول الله عظیم کوفر ماتے مُنا رب شک شیطان جب نماز کے لئے اذان سنتا ہے تو دور ہوجا تا ہے تی کہ مقام '' رُوحاً ءُ' تک چلا جا تا ہے۔ راوی کہتے ہیں: رُوحاً ء مدینہ یاک ہے چیتیں میں کے فاصلے ہے۔ مسلم۔

حدیث: حضرت معاویرضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ممیں نے رسول الله عین کے گوفر ماتے ہوئے سنا:
"الّمَوْذُوْنَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْدَاقًا يَوْمُ الْقِیامَةِ" اذان کہنے والے روزِ قیا مت (اعزاز اواحز آما) سب لوگوں سے زیادہ
کمی گردن والے ہوں گے مسلم اوراین حبان نے ابنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ وضی الله عندی صدیث سے روایت کیا۔
حدیث: حضرت اللّٰ بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عین کے فرمایا: اگر میں متمالیاوں
تو یقینا تجی ہوگی کہ بے شک بندگانِ خدا میں سے خدا کو سب سے زیادہ محبوب بند ہے چاند ، سورج کو (وقت معلوم کرنے کے
لئے ) دیکھنے والے لیخی مؤذ نین ہیں۔ اور بے شک روز قیا مت وہ اپنی المندی گردن کی وجہ سے بچیانے جائیں ہے۔ طہرانی

في الا وسط\_

حدیث: حضرت این الی اونی رضی الله عندے روایت ہے کہ بی عیف نے فرمایا: بے شک الله کے بندوں میں سے بہتر بندے وہ ہیں جوسورج، چاند اور ستاروں کو الله کے ذکر (نماز کا وقت معلوم کرنے) کے لئے دیکھتے ہیں (مؤذنین) طبرانی (لفظ انہیں کے ہیں)، بزاراور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا بیتحدیث سخیح الا ساوے۔

حدیث: حفرت جابررضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے فرمایا: بے شک اذان کہنے والے اور تلبیہ(1) پڑھنے والے اپنی قبور سے اس حال میں آخیں گے کہ مؤذن اذان کہ رہا ہوگا اور تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ طبرانی فی الا وسط۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نے روایت ہے کہ رسول الله علیا الله علیا فی نظرت عبدالله بی بیازوں کی بہازوں کے راوی کہتے ہیں : میراخیال ہے: آپ نے فرایا: '' قیامت کے دن' ۔ ایک اور روایت میں بدالفاظ زیادہ کے '' اگلے بچھلے لوگ ان پررشک کریں گے' نمبرا فیالم ، جس نے الله کاحق اورا پنے آ قاؤں کاحق اوا کیا نمبر ۲ ۔ وہ آدی ، جو کمی قوم کی امامت کرے اور وہ قوم اس ( کی دینداری وقع کی پر راضی ہو۔ اور '' وَ دَجُلُ یَنْدُوی بِالصَّلَوَ اِبِ الْحَسِّسِ فِی کُلِّ یَدُم وَ لَیْکُون بَالصَّلَوَ اِبِ الْحَسِّسِ فِی کُلِّ یَدُم وَ لَیْکُون بَارُون کی نے اوا اُن کہتا ہو۔ اے امام احمد اور ترفی کے نور ایک لئے اوران کہتا ہو۔ اے امام احمد اور ترفی نے منیان میں ایک بیٹی ایک اور ترفی کے نور ایک بیٹی کے دور کے لئے اور ایک بیٹی کی اور ترفی کے سے۔

(حافظ (عبدالعظیم منذری صاحبِ کتاب) کتیج میں ) ابوالیقظان کا حافظ ٹھیک نہیں۔ حالانکہ اس سے ثقات نے روایت کی ہے۔ اس کا نام عثان بن تھیں ہے۔ یہ بات تر ذی نے کہی۔ بعض نے اس کا نام عثان بن تھیں ہے۔ یہ بات تر ذی نے اوسط اور صیغر میں انچھی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔
الی حمد اور بعض نے کچھاور بتایا۔ اور اس حدیث کو طبر انی نے اوسط اور صیغر میں انچھی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔
حدیث: اس (طبر انی ) کے لفظ ہیں۔ رسول الله علیق نے فریایا: تین اشخاص ہیں جنہیں سب سے بری گھراہث (قیامت) خوف زدہ نہ کر ہے گی اور نہ انہیں حساب و کتاب گھیر ہے گا۔ وہ مشک کے بیلوں پر ہوں گے حتی کہ کو قوات کے حساب سے فراغت ہوجائے گی۔ نمبر ا۔ وہ آ دی ، جوالته کی رضا کی طرف کو گور ان پڑھتا ہواور کی تو می کیا ہامت کرتا ہو کہ وہ قوم می اس سے فراغت ہو۔ اور نمبر ۲۔ وہ غلام ، جس اس پر راضی ہو۔ نمبر ۲۔ دائی (مؤون) جوالته تعالی کی رضا کی خاطر لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہو۔ اور نمبر ۳۔ وہ غلام ، جس نے اپنے اور اپنے آور اپنے آ قاؤں کے درمیان معاملات کو انچھی طرح اوا کیا ، اسے طبر انی نے کبیر میں دوایت کیا۔

حديث: اوراس (طراني) كالفاظ ابن عمرض الله عنها عين كدانهون فرمايا: الرئيس في اس صديث كورسول الله

علیقتے ہے کی مرتبہ نہ سنا ہوتا (حتی کہ انہوں نے سات مرتبہ تک کہا) تواہے بیان نہ کرتا۔ مُیں نے سنا کہ رسول الله میلیقتے فرمار ہے تھے۔ تین اشخاص میں جو روز قیامت مُشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ (قیامت کی) گھبراہمٹ انٹین مُوف زوونہ کر سکتے گی اور نیٹین گھبرا کیں گے جبکہ لوگ گھبراجا کمیں گے ۔ نمبرا۔ وہ آ دمی جس نے قر آن سیکھا پھراس سے الله کی رضااور جو اس کے جاتھ اور ان پر حقی میں نے ہردن رات میں پانچ نماز دل کے لؤ ان پڑھی، اور اس کے ساتھ الله کے پاس ج، جانچ لگا نمبر ۲۔ وہ تھی جس نے ہردن رات میں پانچ نماز دل کے لئے اذان پڑھی، اور اس کے ساتھ الله کی رضااور جواس کے پاس ج، طلب کیا اور نمبر ۳۔ وہ غلام جے دنیا کی غلائی اپنے رب کی اطاعت نے نمیں روئتی ہے۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند بروایت بے کہتے ہیں: نبی سرور علی فی نے ایک آدئی کو جوابی مل میں مصروف تھا، سُنا۔ کہد ہاتھا۔ اَللَّهُ اَکْبُرُ ۔ اَللَّهُ اَکْبُرُ ۔ آللَّهُ اَکْبُرُ ۔ آللَهُ اللَّهُ عَلَی الله علی کے آزاد ہوگیا۔ قوم اس آدئی کی طرف دوڑی۔ اُن لاَ إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ ۔ آپ علی کے والا تھا۔ نماز کا وقت ہوگیا تو وہ کھڑا ہوکرا ذان پڑھنے لگا تھا۔ اس فزیسے ای کی طرف دوڑی۔ کو اور مسلم میں بھی ای طرح ہے۔

مديت : مستحت الوجريره و من الله عند اوايت ب كتة بين: بم رسول الله عليه على الله على حضرت بلال و في الله عند الله على الله عند ال

ا بعد المورد المراق من الله المعلم المورد ا

حدیث: حضرت این عمرض الله عبها سروایت ب - کیتے میں: رسول الله عظیفتے نے فر مایا: طالب ثو اب مؤذن، اپ خون میں تزین میں تزین وا قامت کے درمیان چاہتا ب - خون میں تزین وا قامت کے درمیان چاہتا ہے۔ (ایمین ثواب) بطبر انی نے اوسط میں اور کیر میں بھی روایت کیا۔

حدیث: حضرتِ عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے۔ کہتے میں: رسول الله عَلَیْ ہے فر مایا: طالب ثواب مؤذن اپ نون میں تریخ والے شہید کی طرح ہے "اِذا مَاتَ لَمْ یُدُودُ فِی قَبْرِمْ" جب مرجا تا ہے قو (اس کاجم ) ابی قبر میں بائ بین بوتا۔ ان دونوں روایوں میں ابرا ہم بن رسم ہے اورائے تقد مانا کیا ہے۔

حدیث: حفرت اس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ کتے ہیں: رسول الله عظی نے قربایا: جب سمی ستی بم

ا ذان دکی جاتی ہے تو اللہ عزوجل اے اپنے عذاب ہے اس دن امن دے دیتا ہے۔اے طبرانی نے اپنی تیوں معاجیم میں روات کیا۔

حدیث: اور (طبرانی نے) اسے کمیر میں معقل بن بیار کی حدیث سے روایت کیا۔ اس کے الفاظ میہ ہیں۔ رسول الله عین نے فرمایا: جس قوم میں سن کی اذان دی گئی وہ شام تک الله کی امان میں رہتی ہے اور جس قوم میں شام کے وقت اذان دی گئی ہووہ سن کے الله کی امان میں رہتی ہے۔

حدیث: حضرتِ عقبه بن عامرضی الله عنه بروایت ب کتیم میں: میں نے رسول الله علیقی کوفر ماتے ہوئے سا: تمہارارب بکریوں کے اس چروا بے برخوش ہوتا ہے جو پہاڑکی او نجی چٹان پرنماز کے لئے اذان کہتا ہے۔ اور نماز ادا کرتا ہے۔ توالله عزوجل فرماتا ہے! میرے اس بندے کود کھو۔ اذان کہتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور جھے سے ڈرتا ہے۔ " قَلُ عَفَرْتُ لِعَبُلِي فَي وَاَدْ حَدُلْتُهُ الْجَدَنَةَ" مَيں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے اور جنت میں داخل فرمادیا ہے۔ ابوداؤدونسائی۔

حدیث: حضرت این عمرضی الله عنبها سے روایت ہے کہ نبی اکرم سیکی فیٹے نے فربایا: جس شخص نے بارہ سال تک اذان برخمی میں اس کے لئے اس کی اذان کے بدلے ہر روز ساٹھ نکیاں اور ہرا قامت کے بدلے میں دواجب ہوئی۔ اور اس کے لئے اس کی اذان کے بدلے ہر روز ساٹھ نکیاں اور ہرا قامت کے بدلے میں نکیاں کھی جاتی رہیں۔ ابن ماجہ، دارتطنی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیصدیث برشرط بخاری میں حدیث حدیث حضرت این عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عقب نے فرمایا: جس شخص نے تواب کی سے سات سال تک اذان پڑھی، اس کے لئے آگ ہے آزادی کھودی گئی۔ ابن ماجہ وتر خدی۔ تر خدی نے فرمایا: حدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت سلمان فاری رضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: جب آدگی کی چینل میدان میں ہو۔ نماز کا وقت آ جائے تو وہ وضوکر بروار پائی نہ ہونے کی صورت میں تیم کر بے پھر نماز کے گئر اہوتو اس کے ساتھ اس کے دونوں فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔''وَاِنُ اَذَّنَ وَاَقَامَ صَلَٰی حَلَفَهُ مِن جُنُودِ اللّٰهِ مَا لاَ يُراٰی طَرَفَاهُ'' اوراگر اس نے اوال کی اورا قامت پڑھی (پھر نماز کے لئے کھڑا ہوا) تو اس کے چیچھے الله (کے فرشتوں) کا اتنا برالشکر نماز پڑھتا ہے کہ اس کے دونوں کنار نے نظر نہیں آتے۔اسے عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں این تمین عن ابید من البی عثان الباعثان النہ کی عندے دوایت کیا۔

### ترغیب مؤذن کاجواب

# کن الفاظ کے ساتھ جواب دے اور اذان کے بعد کیا پڑھے

ر پردود و بر مدن است اردوس به بعث و بیت العاص رضی الله مختبا ہے دوایت ہے کہ انہوں نے بی کریم سیالی کو فرماتے ہوئے سنا: جب تم مؤذن کو سنوتو ای طرح کہوجس طرح وہ کہتا ہے۔ پھر جھے پر درود پڑھو۔ کیونکہ جو جھے پر ایک مرتبد درود وپڑھے، الله بنائی اس پردس مرتبد درود ور رحمتیں ) جھیتا ہے۔ پھر میرے لئے الله ہے وسیلہ کی دما مانگو۔ کیونکہ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو الله کے بندوں میں ہے کی ایک ہی گئے ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ '' فَفَنُ سَالُ لِنَی الْوَسِیلَةَ خَلَٰتُ لَهُ اللّٰهَ کے بندوں میں ہے کی ایک ہی کے سیارا نگا۔ اس کے لئے تھا مت لازم ہوگئی۔ سلم، ابوداؤد، تر فری اور سالگ۔ لئه الشَفَاعَة '' تو جمس نے میرے لئے وسیلہ انگا۔ اس کے لئے شفاعت لازم ہوگئی۔ سلم، ابوداؤد، تر فری اور سالگ۔

<sup>1۔</sup> ترجہ: اے پرورگارا اس دگوت عام اورنماز کال کے رب! حضرت کی عقیقے کو دسلہ اور فضیلت عطافر یا۔ اور اُنیس مقام محمود پر فائز فریا جس کا لؤنے 1 ان ہے وعد نے کار اُنیس 2۔ اے افتد اے شک قوام نے وعد سے کے طاف نیس کرنا۔ (حزم)

حدیث: حفرتِ سعد بن ابی وقاص رضی الله عند، رسول الله عَلَیْ الله وَحُدَهُ لاَ سَوِیْكَ لَهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَن كَل آواز سَخ کے بعد یہ پڑھا: ' وَاَنا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِیْكَ لَهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَضِیْتُ باللّهِ رَبّا وَبالا سُلامِ دِیْناً وَ بِمُحَمَّدِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّم رَسُولًا '(۱) الله اس کاناه محاف فرماد کا مسلم، ترفی ( لفظ آئیس کے ہیں )، نسائی، ابن ماجه اور ابوداؤد نے روایت کیا۔ ابوداؤد نے ' اس کے مناف 'کا افظ میں گئے۔ گئاہ الله کا افظ میں گئے۔ کا افظ میں کے ہیں کاناه بخش دے ما کیں گئے۔

حدیث: حضرت بلال بن بیاف رض الله عند روایت ب کدانهوں نے حضرت امیر معاوید رض الله عند و بیان کرتے ہوئے سنان کہدر ہے تھے کدانهوں نے رسول الله عنظیم کویٹر ماتے ہوئے سنا ہے: جس نے مؤزن کو سنا، پھروہی الفاظ کے جومؤزن کہتا ہے تو '' فلکه مِثل أُجْرِ ہِ'' اسے مؤزن کے برابر اجر ملے گا۔ اسے طبر انی نے کبیر میں اسملیل بن عیاش عن المجاز مین کی روایت سے ذکر کیا۔ لیکن اس کامتن حسن ہے اور اس کے شواہر کثیرہ ہیں۔

حدیث: سیدہ میمونہ رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله عین کی مرول اور گورتوں کی صف کے درمیان کھڑے ہوئے اور فروایا: اے گرو خوا تین جبتم اس منبشی ( حضرت بلال رضی الله عنه ) کی اذان اورا قامت سنوتو وہی الفاظ کہوجو ہیہ کہتا ہے تو تمہارے لئے ہر حرف کے بدلے دس لا کھودر ہے ہوں گے۔حضرت عمر رضی الله عندنے عرض کیا: بیتو عورتوں کے لئے ہوا، مردوں کے لئے کیا ہے؟ فر مایا: اے عمر اس سے دو گنا بطرانی نے کیبر میں روایت کیا۔ اس میں نکارت ہے۔ حد مدت ابو ہر مروض الله عشاق تھے کہ حضرت بلال

'رضی الله عند کھڑے ہوکراذان کہنے گئے۔ جب خاموق ہوئے تورسول الله عند اللہ عند کے مہایا: جس نے بقین کے ساتھ وہ الله عند کھڑے میں)اور حاکم نے روایت کیا۔
الفاظ کے جواس (بلال) نے کے بیل تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نسانی ،ابن ما جد (اپنی تیج میں)اور حاکم نے روایت کیا۔
حاکم نے کہا: بیصدیت تیج الا سناد ہے۔ اور ابو یعلیٰ نے بھی پر بدر قائ عن انس بن مالک سے روایت کیا۔ ان کے الفاظ میہ بیس 
''جناب رسول الله عند نے اور ان کی جگہ آرام کے لئے تھہرے۔ حضرت بلال رضی الله عند نے اذان کہی تو رسول الله عند نے اس (بلال) کے الفاظ کی مثل الفاظ کے اور اس کی شہادت کی مثل شہادت دی۔ اس کے لئے میں جنت ہے'۔

حديث: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما عدوايت ب كد جناب رسول الله علي في فرمايا: جمس في مؤذن كه اذان كمنه على مُحَمَّل وأد صَ عَنِي اذان كمنه عَلَي كل بعد يدوما پڑھى: " الله مَهُمَّ رَبُّ هٰ هٰ فِي الله كَهُ دَعُو تَهُ" (٤) الله تعالى اس كى دعا قبول فرمائ گا- امام احمد اور طبر الى في رضاً لاَّ سَخَطَ بَعُدَيُهُ" " إستَجَابَ الله كَهُ دَعُو تَهُ" (٤) الله تعالى اس كى دعا قبول فرمائ گا- امام احمد اور طبر الى في الله كه رخم تعالى اس كى دعا قبول فرمائ كا- امام احمد اور طبر الى في منابع المرابع في بندے اور رسول على منابع في الله كه منابع في ادر منابع في اور حضرت منابع عنابع كي رسول بوفي پئيس رائمني بواد (حرج) عنابع في المرابع في منابع في منابع

2۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! اس وعوت عامہ اور سلوق نافعہ کے رب! معنرت محمد علیقت پردرود نازل فریا، اور جھے ہے ایساراضی ہوجا کہ اس کے بعذ نارائمتی ندہویہ اوسط مس روایت کیا۔ اس میں ابن لہیعہ ہے۔ بَعُ "الذُّعَاءِ بَعْنَ الْآ ذَانِ وَالْا قَلْمَةِ" مَمَّ صديثِ الى اماسآری ہے۔ ان شاءاللہ تعالیٰ۔

۔ حدیث: حضرت عبدالله بن عرض الله عنها سے روایت ہے کہ ایک آدی نے عرض کیانیا رسول الله! ( عَلَيْنَةً ) بِهْنَلَ حدیث: حضرت عبدالله بن عرضیات میں بڑھ جائیں گے۔ تورسول الله عَلَيْنَةً نے فر مایا: جودہ کہتے ہیں۔ تم بھی کہ لیا کرد جب کہ پیکوتو (وُعا) ما نگا کرو تبول کی جائے گی۔

ابودا دُر،نسائی،ابن حبان فی صححه۔

حدیث: حضرت ایودرداورض الله عند به روایت بی کرسول الله علی بی جب اذان سُنت تو بدوعا پرها کرتے تے: 
(اللّهُمُ رَبُّ هٰدِيو اللّهُ عُولَة التّامَةُ وَالصَّلَوةِ القَائِمةِ (۱)ارد علی مُحتَّم وَأَعْطِه سُولُهُ يَومَ الْقِيامَةِ (۱)ارد اللّهُمُ رَبُّ هٰذِي اللّهُ عَلَيْكَ بِعَدْم ماتے تھے کہ یوگ جب اذان میں توای طرح پڑھا کریں۔آپ علی ادرگردوالے اسے متحق ورت کی اذان سنے کے بعدای طرح پڑھا، اس کے لئے قیامت کے دن مجمد عَلَیْنَ کی شفاعت واجب برگی۔

طُرِانَى فَى الكبير والاوسط - اور اوسط من بيالفاظ بين ارسول الله عَيْنَا جَب اذان سَنت تو كَبِيّ اللَّهُمَّ وَبُ هَٰذِهِ
اللَّهُوَةِ النَّامُةِ وَالصَّلَوةِ القَّانِيةِ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ" (2) جناب
رسول الله عَيْنَا فِي خَرايا: جمر فَحْص نے اذان سنع كے وقت بيكها، الله تعالى قيامت كے روز الے ميرى شفاعت من
كرد كا ان دونوں روا تولى كم اساد من صدق بن عجد الله المعين سے -

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنبا سر دوایت بے فرماتے ہیں۔ رسول الله عَلَیْتُ فرمایا: الله تعالی بے میرے لئے دنیا میں وسلم ما مُنْکُ لَهُ شَهِیْدُا اَوْ شَهِیْدُا اَوْ شَهِیْدُا اَوْ شَهِیْدُا اَوْ شَهِیْدُا اَوْ شَهِیْدُا اَوْ شَهِیْدًا اَوْ شَهِیْدًا اَوْ شَهِیْدًا اَوْ شَهِیْدًا اَوْ سَهِیْدًا اَوْ سَهِیْدًا اِوْ مَنْ مِی میرے لئے دنیا میں وسلم ما شکے گا، "کُنْتُ لَهُ شَهِیْدُا اَوْ شَهِیْدًا اَوْ مَنْ مِی اس کا گواه اِشْهِیْ بنول گا۔

طبرانی نے اوسط میں الولید بن عبدالملک الحرانی عن موئی بن ائین کی روایت ہے ذکر کیا۔ ولید جوروایتیں ثقات ہے کرتا ہےان میں منتقم الحدیث ہے۔اوراین ائین مشہور ثقہ ہے۔

حديث: اورطرانى ني كيرش محى يدوايت كى جـاس كافظ يدين فرمايا: جمش خص نے اذان في مير كم الكم أأشفك أنَّ لاَ اللهَ وَلاَ اللهُ وَحُدُهُ لا شَوِيْكَ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمُ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَبَلِغَهُ وَرَجَعَ الْوَسِيلَةِ عِنْدُكَ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ وَوَم الْقِيلَةِ قِنْ (1) تواس كه لئة ضاعت واجب برَّى

1۔ قریمہ: اے پردردگارا اس دعت ماسادر نماز کال کرب افریق میں گئے پردر و نازل فریا ادرق مت کے دن ان کا حوال پردا فریا۔ (حترج) 2۔ اے پردرگار نام اس دعت بیامہ اوم طوق قائمہ کے دب ادروو نازل فریا اپنے ندے اور میں پارا اور درگھر نمیں ان ک شفا 3۔ شمیں تھادت و تاہوں کہ اند کے سراکونی سوز نمی اور بے شک میں میں تھیں ہے۔ اس میرد کارا تھر سیکنٹے پردرو نازل فریا اور انہیں اپنے ہائی تنام وسلے تک بخیا۔ ادرقیامت کے دن میں ان ک شفاعت میں کردے۔ (حترج) اس کی سند میں اِسحاق بن عبدالله بن کیسان ہے جوحدیث میں کمزور ہے۔

حديث: سيده عائش مديقة رض الله عنها بروايت بكر جناب رسول الله عطي في جب مؤذن كوينة كروه شهادت ويتا ب(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحمَّد أرْسُولُ الله يراحتاب) توفر مات تح : اور مس بحى (بيشهاد تس ويتا مول)-

ابوداؤد(الفاظاني كے بیں)، ہن حبان (انی منج میں) اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: بیصدیث منج فا ساد ہے۔ مر غیب

#### اقامت

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر یره رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَلَیْظِیْنَے نے فر مایا: جب نماز کے لئے اذان دک جاتی ہے تو شیطان اُلئے پاؤں گوز مارتا ہوا بھاگ گھڑا ہوتا ہے تا کہ اذان نِر شن سجے۔ پھر جب اذان ختم ہوتی ہے۔ واپس آ جاتا ہے۔ جب تھویب کی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ بیر حدیث پہلے گذر پچکی ہے۔ تھویب سے مرادیبان اقائت ہے۔

حدیث: حضرتِ جابر رضی الله عند روایت بر تی کرنی مرور عَلَیْ نَصْ مایا: جب نماز کے لئے تھویب (اقامت) کی جاتی ہے، "فَیْحَتُ آبُوابُ السَّماءِ وَاسْتُجِیْبَ الذَّعَاءُ" تو آسان کے درواز کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔

امام احمرنے ابن لہیعہ کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت سکل بن سعدرضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ فَر بایا: دوساعتیں الی ہیں کران میں کسی دعاکرنے والے کی دعا مردنیس کی جاتی نمبرا۔ جب نماز کے لئے اقامت کمی جاتی ہے اورنبر ۲۔ (جب بندہ جماد ) فی سیل الله کے لئے صف میں ہو۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

#### ترہیب

#### ازان ہوجانے کے بعد بلاعذرمسجد سے نکلنا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مؤذن کے اذان دینے کے بعد ایک آدی (سمجد ے) نکلاتو انہوں (ابو ہریرہ) نے کہا: بے شک اس نے ابوالقاسم علیہ کی نافر مانی کی ہے۔ پھر کہا: ہمیں رمول الله علیہ کا محد سے ہو کھر اسے ہو کہ میں ہو پھر نماز پڑھے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سمجد میں ہو پھر نماز کرتے ہوئے کہ ہی بغیر نماز پڑھے

نه نکار

ا سے اہام احمد نے روایت کیا۔ لفظ بھی انہی کے ہیں۔ اس کی ا سناد بھیج ہے۔ اور مسلم ، ابوداؤد ، ترنمی ، نسائی اور ای باج نے بھی روایت کیا مگران کے ہاں'' بمیں رسول الله علیقی کم دیتے ہوئے فر مایا کرتے''کے الفاظ نیس ہیں۔ حدیث: اور حضرت ابو ہر یوورض الله عندے ہی روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: رسول الله علیقی نے فر مایا: نہیں متمامیری اس مجد میں اذان ، پھر بغیر کی حاجت کے اس سے نکل جاتا ہے بھروا لیس لوشا بھی نہیں مگر منافق۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی ایسے ہیں کھیچے میں ان سے روایات لگئی ہیں۔

اسے ابوداؤ دیے اپنی مراسل میں روایت کیا۔

#### تر تغریب تر تغریب

#### اڈان وا قامت کے درمیان دُعا

حديث: حضرت انس بن ما لك رضى الته عند سے روایت بے كدر مول الله عَلَيْتُهُ فَ فرمايا: "اَللَّ عَنَاءُ بَيْنَ الْآ ذَانِ وَالْرَقَامَةِ لَا يُذَذُ" اَوَانِ اورا قامت كررميان دُعاردُين كَى عالَى.

البوداؤ در متر ندی (لفظ انبی کے میں ) نسانی وامن خزیمہ اور ور تب حبان نے اپنی اپنی سیح میں روایت کیا۔ این حبان نے بید لفظ زائد کئے'' سحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یار مول اللہ! ( عربی کا کہا کریں؟ فریایا: اللہ سے دنیا اور آخرت می سلامتی ما نگا کر''۔

حدیث: حضرت بهل بن معدر منی الله عندے روایت ہے۔ کتبے ہیں: رسول الله علی نظی نے فر مایا: دوساعتیں ایک ہیں جن میں آسان کے درواز کے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا کرنے والے کی دعا بہت کم رد کی جاتی ہے۔ نمبرا۔ اذان ہونے کے وقت اور نمبر ۲۔ (جہاد) فی سمبیل الله کے وقت (کابلہ ین کی) صف میں۔ اور ایک روایت میں فرمایا: دو چیزیں رؤمیں ک جاتمی یا فرمایا دود عائمی رونہیں کی جاتمی اذان کے وقت کی دعا اور جنگ کے وقت کی دعا، جب لوگ ایک دوسرے کو آل کر

رہے ہوں۔

ا ہے ابودا ؤد ، ابنِ خزیمہ اور ابنِ حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا نگر ابنِ حبان نے اس روایت میں کہا'' نماز کے ونت کی دعا''۔

حدیث: اوراین حبان کی ایک روایت میں بے' ووساعتیں ایک ہیں جن میں دعا کرنے والے کی وعار ونیس کی جاتی۔ نمبر ا۔ جب نماز کی اقامت کہی جائے اور نمبر ۲۔ (جہاد) کی ممبیل الله کی صف میں۔

اے حاکم نے بھی روایت کیااوراس کی تھیج کی۔امام مالک نے بھی موقو فاروایت کیا۔

ا۔ ترجمہ:اے پروردگا یکا نئات!اس کال، چی اور مقبول دعا کے رہا! جوتن کی وائٹ اورتقو کی کی بات ہے، کمیں ای پرزندورکھ اورای پرموت دے۔اورای پرووبارہ اُنھااروزندگی اورموت دونوں حالتوں میں کمیں ٹیک کوگوں میں سے کردے۔(سترجم)

#### چند ضروری مسائل

#### دوباره أذان واقامت

اذان کے نفوی معنی'' اعلان واطلاع'' کے ہیں۔ شریعت مطبرہ میں نماز کے لئے خاص انفاظ کے ساتھ اطلاع دینا اذان کبلاتا ہے۔الفاظِ اذان معروف دهشور ہیں۔ اذان کی ابتداء 1 ھیمی ہوئی۔اذان اسلام شعائر میں ہے ہاور نرائض فٹج گاند (جن میں جعد بھی شامل ہے) کے لئے سُنتِ ﴿ نُدوے اوران کا حکم مثل واجب ہے جب کہ سرفرائش جماعت ستجے کے ساتھ مجد میں اپنے اچتا اداقات میں اداکے جائیں۔

فر آخر پذکورہ کے سوانماز وں کے لئے اوان تیس ہوتی جیے۔ نماز جنازہ ، وتر ہرّا وقع میدین دُوافل وغیرہ مجدیمں بلاا ذان وا قامت جماعت کرانا عمروہ ہے۔ مورت کا اذان واقامت کہنا کمروہ تر کی ہے۔ اذان واقامت کے کلمات دووود فعد مجم جا کیں گے سوائے آخر میں اللّٰه آکٹر آللّٰه اکْٹر آللّٰه اُکٹر آللّٰه اُکٹر آللّٰہ اُکٹر آللّٰہ اُکٹر آللّٰہ اُکٹر آللّٰہ اُکٹر آللّٰہ اُکٹر آللّٰہ کا اللّٰہ کے۔ لیمر کی اوان میں 'کلّٰ کا سوائے گا۔ بالا اللّٰہ کے لیمر کی اوان میں حیثی علی الفلاح کے بعدود وفعد الضلوۃ تُحدُی مِن اللّٰؤم ''اورا قامت میں'' فَلَ قَامَتِ الصَلوۃ '' وووفعہ اجامے گا۔

ا ذان وا قامت كاجراب دين كاظريقه بيه كربب مؤذن درميان كلمات وتقد كرية قن الأورى الفاظاؤ برائه البية " حَتَّى عَلَى الضَّلوةِ" اور" حَتَّى عَلَى الفَلاحِ "كجواب مُن" لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوْةُ الْإِلِلْهِ" -"الصَّلوةُ حَيَّو مِّن النُّومِ "كجواب مُن" صَدَّفَتَ وَبَرْ رَتَ وَبِالْحَقِّ نطقتَ" اور" فَدُفَامَتِ الضَّلوةُ" كجواب مِن" اقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامِهَا مَا وَامَتِ السَّوْاتُ وَالْآرضُ" كمِد

یچ کے کان میں ، آگ لگ جانے دہت ، جنگ میں ،جو ل کے غلے کے دقت عُصے یاغم میں جتا اعْجَصٰ کے کان میں ۔ مسافر راستہ بھول جائے تو مرکی دالے کے پاس بخت آنہ حق پایٹر کی وقت اور بعداز ذکن تھر پر اذان کہنا سخت ہے۔ (مترجم ) اے ماکم نے عفیر بن معدان کی روایت ہے ذکر کیا۔ ریے عفیر کمزور ہے۔ اور حاکم نے اس مدیث کو محج الا ساد کہا۔
حد ید ید : حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الدوایت ہے کہ ایک آدی نے عرش کیا: یارسول اللہ از علیہ از ان میں کہ وجودہ کہتے ہیں (از ان کا جواب دو) کچر جب فارخ بودہ کہتے ہیں (از ان کا جواب دو) کچر جب فارخ بوجودہ کہتے ہیں دیا جائے گا۔
جواب دو) کچر جب فارخ بوجود تو دعا ماگو۔ جو ماگو کے جمہیں دیا جائے گا۔
ابودا کو در نسانی اور ابن حبان نے (اپنی سیح عمر) روایت کیا۔ نسانی اور ابن حبان کے ہاں "تَعُصَطَ" بغیرهاء کے ہے۔
(بیعدیث اس سے پہلے محی گذری ہے)

### تزغيب

#### مقامات ِضرورت يرمساجد بنانا(1)

حدیث: حفرت عنان بن عفان رضی الفه عندے روایت ہے کہ جب آپ نے رسول الله علی کے مجد کو بنایا (مجد نبوی میں آپ فی سے کہ بنایا (مجد نبوی میں آپ فی سے باشر بھی پرزیادتی کی میس نے تورسول الله علیہ کی سے سے اس کا مقصود صرف الله کی سے سے اس کا مقصود صرف الله کی الله که نبیتا فی اللّج نبیت میں الله کا میں اس کے لئے اس جس کھر بنائے گا۔ ایک روایت میں ہے۔ '' الله تعالی اس کے لئے ای جسا کھر جنت میں بنائے گا'۔

بخارى ومسلم وغيربها \_

حدیث: حضرت ابوذ روضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں، رسول الله عَبِی الله عَبِی جَمَعَ الله عَلَی ' مجد بنائی جاہے قطاۃ (کبوتر کے برابر کا ایک رنگستانی جانور ) کے گھونسلے کے برابر ہو، الله اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

اے بزار (لفظ انبیں کے میں ) ،طبرانی نے صغیر میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

1 - سجدي بنانا، ان كاتيرور قل اورا بادى يم كوشاس بناطاست ايمان بـ كفاروش كين تيرساجد من مصنيس لي سكة . قرآن يميم فيصله يمت . ما كان ولينشر كيفتراً أن يُعدُرُ واسلسود الله فيهوين كآن أغليهم بالكفر أو لها تحقيقات عمالهم "قول الله يعد الم من أمن بالفيو اليُور الأخوراً قالم الضافرة والى الرُّكُوة ولم يكفس إلا الشافستان أو لمان أن يكونوا ومن الفقي 1-10)

تر جر: شرکوں کوئی جنیں کہ وہ انفاق مجدیں تعیر کریں خودا پی جانوں پر کفری گوائی دیے ہوئے۔ ان کے اعمال منائع ہو بچے ہیں اور وہ بیٹ آگ میں رہیں گے۔ انفاق محبدیں قو مرف وی لوگ تھیر و آباد کرتے ہیں۔ جوافتہ پر اور آخرے کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکو قویے ہیں۔ اور انفاک سے اگر سے ڈرتے نہیں۔ تو قریب ہے کہ بیلوگ ہاہے والوں میں ہوں۔ مجد کو بلندا ور ممتاز کرنے اور اس میں ذکر قبیج کا حکم مجی انفام مل شاند نے والے۔

فْيُهُوْتِ أَنْ اللهُ أَنْ تُولَعُو يُذُكِّرُ فِيهُ السُهُ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوْ وَالْأَصَالِ (فر:36)

ترجر: ان مگروں (مجدول) میں جن کو بلند کرنے کا تھم اللہ نے ویا ہے اور (بیکم دیا ہے کہ) ان میں اس کا نام لیا جائے ، اللہ کو تیج کرتے ہیں (اللہ کے نیک بندے ) منج اور شام ۔

مجدين ذكر الني ، نماز ، تلاوت اورور ووسلام وغيرو يروكنابب بر اظلم ب-ارشاد ب:

وَمَنَ اَظْلَمُ مِثَنَّ مَّنَعَمَّ مَسْهِدَ اللهُ وَاللَّهُ مُوسَعُ اللَّهُ عَوَابِهَا أُولِّكُ مَا كَانَ لَهُمُ أَنْ يَنَوْ خُلُوْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ فَالْأَخِرَةَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ترجر: اس برحر کا لم کون بے جوانت کی مجدوں میں اُس کا ذکر کرنے ہے دو کے افران کو دیران کرنے کی کوشش کرے۔ اُنیس کی نیٹیا تھا کہ مجدوں میں جائیں گرزتے ہوئے دیا میں ان کے لئے ذلت ورموائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ۔ مجد کی تعارت کونتصان پہنچانا اور اس میں ذکرو اذکارے دوکنا دویران کرنے کی کوشش ہے۔ (مترجم) حدیث: حضرت بیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے رسول الله علی الله علی الله عندے دوایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے رسول الله علی الله کو رمائے بنت میں ایک گھر بنائے کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے تو الله اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے کہ اس ما کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے کا اس ماردایت کیا۔ کا دائن مارد وائن حمان نے کچی میں روایت کیا۔

حدیث: حضرتِ جابر بن عبدالله رضی الله عنها سروایت ہے کہ جناب رسول الله علی نے فرمایا: جم کی نے پائی کا راور کا کا کوال کھودا کداس ہے کی جن ، انسان یا پرندے کا بیاسا جگر سراب ہو، تو روز بحشر الله اس کوضرور بدار عطافر مائے گا۔ اور جس کی نے الله کے لئے برندے کے گونسلے کے برابر یا اس ہے بھی چھوٹی معبد بنائی۔ الله اس کے لئے جنت ہم اا کمی گر بنائے گا۔ اسے ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں روایت کیا۔ ابن ماجہ نے حضرت جابر سے باسناد بھی حصرت ابن عباس سے اور انہوں نے نبی پاک علیات سے سوایت کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات سے سروایت کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات سے سروایت کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کے سروایت کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کے سروایت کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کے سروایت کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کے سروایت کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کے سروایت کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کے سروایت کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کے سروایت کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کے سروایت کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کیا۔ گران دونوں نے نبیات کیا۔ گران دونوں نے نبیات کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کیا کہ کرند کے گونسلے کے برابر ہو جواس کے نائوں کے گران دونوں نے نبیات کیا۔ گران دونوں نے نبیات کیا۔ گران دونوں نے نبیات کیا۔ گران دونوں نے نبی پاک علیات کیا کہ کرند کے گونسلے کے برابر ہو جواس کے نائوں کے کہ کرند کے گونسلے کے برابر ہو جواس کے نائوں کیا کہ کرند کے گران دونوں نے نبیات کرند کے گونسلے کرند کے گونسلے کیا کہ کرند کے گونسلے کیا کہ کرند کے گونسلے کیا کہ کرند کے گران دونوں کے کرند کے کرند کے گران دونوں کے کرند کرند کے کرند کرند کے کرند کے کرند کے کرند کرند کے کرند کرند کرند کے کرند کرند

حدیث: حضرت انس رمنی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی مایا: جس نے محض الله کے لئے مجد بنائی جھوٹی ہو بابردی الله اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ تر فدی۔

حديث: حضرت عبدالله بن عمر منى الله عنها بدوايت ب، تبتي مين: رسول الله عين في فرمايا: جم في الله ع كم عبد بنائي "بنكي الله له بيناً أو سَعَ عِنه "الله اس كل أس بهي بن الله عين الله عنه بالم احمد بإساد أن و حد مدت: حضرت بشرين حمان رحمد الله بدروايت بي كنت نهن : حضرت واثله بن استَّق منى الله عزات ف الدار

حدیث: حفرت بشرین حیان رحمه الله صروایت ہے۔ بہتے ہیں: حفرت واثیلہ بن اسطن وضی الله عزیشر بیف لائے۔ بم مجد بنار ہے تھے، کہتے ہیں: وہ ہمارے سامنے گفرے ہوگئے۔السلام ٹیکم کہا بھر کہنے گئے :مَیں نے رسول الله عیشیکی کویہ فریائے گا۔اجمد وطبر انی۔ بنائے گا۔اجمد وطبر انی۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں، رسول الله عظیفیے نے فرمایا: جس نے مالِ طال سے ایسا گھر بنایا جس میں الله کی عبارت کی جاتی ہو (سمجد) تو الله اس کے لئے جنت میں موتی اور یا قوت کا گھر بنائ گا۔ طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔ اور ہزارنے ائے' موتی اور باقوت' کے ذکر کے بغیر روایت کیا ہے۔

حدیث: سیده عائشصدیقدام الموشین رضی الله عنها نبی محترم عنظی نجی سردایت کرتی بین کدآپ عنظی نیز فرمایا: جس سمی نے معجد بنائی کداس سے (لوگوں کو) دکھانے ، سنانے کا ارادہ ندر کھتا ہوتو الله اس کے لئے جنت میں گھرینائے گا۔ طبر آنی فی الاوسط۔

حدیث: حضرت ابو ہر روض الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی نے فرمایا: بے شک وہ مگل اور نیکیاں ، جن کا تو اب مومن کوم نے کے بعد بھی پینچا ہے ان میں ہے وہ علم ہے جواس نے سکیصا اور کیپیلا یا با نیک اولا چپوز گیایا کوئی کتاب ورایشهٔ ترک کر گیا۔ یامبحد(1) بنادی۔ یامسافروں کے لئے سرائے تعمیر کرائی۔ یانبہر کھدوادی یاصدقہ جو اس نے اپنی صحت وزندگی میں اپنے مال سے نکالا ،ان کا تو اب اسے بعداز مرگ بھی پہنچتار ہتا ہے۔ابن ماجہ (لفظ انہیں کے میں ) ،ابن فزیمہ (اپنی سیح میں )اور بیمبی نے روایت کیا۔ابن ماجہ کی اسادحن ہے۔واللہ اعلم۔

<sup>1۔</sup> احادیث ندگورہ فی الباب میں میجد بنانے والوں کے اجروثواب فا ذکر ہوا۔ ساتھ آئی ال امرکی وضاحت بھی ہوگی کہ میجو اس میں کوئی ریا کاری کمی دو مرس میجد کونشان پہنچانا کوئی اور وغیو کی فرض شہو۔ خلا مفر باتے میں جمید بنا کر اس پر ابنانا م کھوانا بھی ریا کاری ہے۔ اس میں وہ اطام سُنین رہتا جس پر جنت میں کھر کا وعد وفر بالم یا کہا ہے۔ موجود دور میں میجود کے بالے بالے اشاف انتفاد تا کو برائے کاری وغیر درآئی ہونے وہائے کا لیا ہے۔ موجود دور میں موجود کے اس میں میں موجود کھا کیا جاتا ہے اور مجرم کی کا لقاب کے ساتھ نام کر ہے۔ اس میں موجود کی میں موجود کو بارے موجود کے اس میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کر گئے۔ اللہ اشام انتفاد کی دور کاری وغیر درآئی وفرود تائی کی ایک وہائے میں موجود کی میں موجود کی میں میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں میں موجود کی میں میں موجود کی میں موجود کی میں میں موجود کی میں موجود کی میں میں موجود کی میں میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کر میں میں موجود کی میں میں موجود کی موجود کی میں میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں میں موجود کی میں میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میان میں موجود کی میں موجود کی میں میں موجود کی میں میں موجود کی کر میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود کی میں میں موجود کی میں موج

### تزغيب

### مباجد كوصاف تقرار كهنااوران مين خوشبوسلگانا

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ ایک ساہ رنگ عورت مجد ( نبوی ) میں جھازودیا کرتی تی ۔ رسول الله عین نے اے کم پایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے بارے میں وریانت فر مایا تو عرض کیا گیا کہ دہ فوت ہوگی ہے۔ آپ عین نے فر بایا: تو تم نے جھے اطلاع کیوں نہ کی۔ پھراس کی قبر پر تشریف لائے اوراس پر نماز ( جنازہ) بڑمی۔ اے بخاری وسلم اوراین ماجہ نے سی ادار کے ساتھ دوایت کیا۔ لفظ ابن ماجہ کے بیں اور ابن فریسے نبی اپنی سی میں روایت کیا۔ لفظ ابن ماجہ کے بیں اور ابن فریسے نبی اپنی سی میں روایت کیا گئی تھیں '۔

حدیث: این باجداوراین فزیرنے حضرت الوسعیدرضی الله عند ہے بھی روایت کیا کرآپ نے کہا: سیاہ رنگ فاتون کم میں میں جو میں مجماڑو دیا کرتی تھی رات کوفت ہوگئی ہے، رسول الله عید کے فرجردی گئی تو آپ عید کے فرمایا: تم نے مجمد بتا یا کیل نہیں؟ مجرا ہے اسحاب رضی الله عنم کو لے کر فکلے۔اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوکراس پر بجبیر کی (نماز جنازہ پڑھی) اوراس کے لئے دعافر مائی مجروا ہیں تئے بف لاے۔

حدیث: طبرانی نے بیر میں حضرت این عباس رضی الله عنبا ہے روایت کی کہ ایک خاتون جو مجد ہے کوڑا کرکٹ اٹھ الا کرتی تھی، فوت ہوگی، بی اکرم مین کے کو اس کے دنن کی اطلاع نہ کی گئی تو آپ مین کے فرمایا: جب تمہارا کو کی فوت ہوجائے تو مجھے اطلاع کیا کرواور آپ نے اس پرنماز (جنازہ) پڑھی اور فرمایا: ''اِنٹی وَ اَیْتُنْھَا فِی الْجَنَّةِ مَلْقُطُ الْقُلْمٰی مِنَ الْمَسْجِدِیٰ' مَیں نے اے جنت میں دیکھا کہ مجدے کوڑا کرکٹ اٹھارہی ہے۔

حدیث: حفرت ابوتر صافه (جندره بن ضفه )رض الله عند روایت به کدانهوں نے نبی اکرم علی الله کوفر اتے ساند مجدیں بنا داوران سے کوژ اکر کٹ نکال دیا کرو۔ جس نے الله کے لئے کوئی مجد بنائی ۔ الله اس کے لئے جنت میں کھر تغیر فر مائے گا۔ تو ایک آ دمی نے عرض کیا: یار مول الله! (عَنْ الله که) ، اور میں مجد جوراستوں میں بنائی جاتی ہیں؟ (ان مجھوٹی مجھوٹ



مجدوں کے بارے من می بی تھم ہے؟) فرمایا: ہاں (بی تھم ہے)" وَإِعْوَاجُ الْقَلَمَةِ مِنْهَا مُهُودُ الْحُودِ الْعِينِ" اور ان سے کو اگر کٹ نکانا حومین کامبرے کا طبر انی فی الاوسط۔

حدیث: حفرت انس رض الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عنظیف نے فریایا: میری اُمت کُوُّ اب جھ پر چشن کے گئا ہ جھ پر چشن کے گئے۔ حق کردو کوڈ اکر کٹ جو آدی مجد با ہر نکالتا ہے (ووجی چش کیا گیا) اور جھ پر میری امت کے گناہ جی چش کئے گئے۔ تو منیں نے اس سے بڑا کوئی اور گناہ نیس دیکھا کہ کی آدی کو قرآن کی کوئی سُورت یا آیت دی گئی پھراس نے اے محملادیا۔

ابوداؤ دائن ماجه مترندی اوراین فزیمه نے اپنی سیح میں روایت کیا۔ سب نے مطلب بن عبدالله بن حطب عن انس کی روایت سے ذکر کیا۔اور ترندی نے کہا: یہ صدیث فریب ہے۔ ہم اے اس وجہ کے بغیر نہیں جائے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت بے فرماتے میں: رسول الله عَلَيْنَ فرمایا: جس نے مکولَ موذی چیز مجدے نکال دی، الله تعالی اس کے لئے جنت میں مکان بنائے گا۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں احتمال تحسین ہے۔

حديث: حفزت بمره بن جندب رض الله عند برايت ب أكمة بين: رسول الله علي في بمين حم دياكم "أنْ نَتَّخِلُ النَسَاجِلُ فِي دِيَادِ فَا وَ أَمَوْنَا أَنْ نَظِفَهَا" بم إن شهرول مين مجدين بنا كين اورهم دياكه أمين صاف تقرا رهين - امام احمد وتر فدى نے روايت كما ير فدى نے كها: حديث مجتج ب -

حدیث: سیده عائش صدیقد ام الموثنین رض الله عنها ب روایت ب فرماتی بین: رسول الله علی نے جمیں اپنے کم میں اپنے کم کروں میں محد میں بنانے ، آئیس صاف تحرار کھنے اوران میں خوشبو سلگانے کا تھم دیا۔

امام احمد، ترندی ( فرمایا: حدیث میرے نز دیک صحیح ہے ) ابودا ؤ درائن ماجداورا بن خزیر نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔اور ترندی نے اے مند أاور مرسلا بھی روایت کیااور مرسل کے بارے میں کہا کہ بدزیا د صحیح ہے۔

حدیث: حفرت واثلہ بن استع رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی سرور عبیلی نے فر مایا: اپنی مجدول کو بجول، پاگلول، اپی خرید وفروخت، جھڑوں اور آوازیں بلند کرنے، صدود قائم کرنے اور کلواروں کوصاف کرنے سے بچاؤ۔ وضو کے برتن محدول کے درواڑوں کے باس مکھواور جعد کے دن ان میں خوشبوسلگاؤ۔

اتنِ ماجہاورطبرانی نے اسے کبیر میں ابودرداءابوامامہاور واٹلہ رضی الثاعثیم سے روایت کیا اور کبیر میں پھھ تقذیم وتا خیر کے ساتھ کھول عن معاذکی روایت ہے ذکر کیا۔اور کھول کی معاذ سے ساعت نہیں۔

#### ترہیب

## مبحديين يا قبله كي جانب تھو كنااورم جديين گم شده چيز ڈھونڈ ناوغيره

حدیث: حفرت ابن عمرض الله عنبها سروایت بے فرماتے ہیں: ایک دن رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله علی الله عن الله عنه عن الله عن

بخاری مسلم، ابوداؤد \_لفظ ابوداؤد کے ہیں \_

حدیث: حضرت الرسمید خدری رض الله عند سه روایت کیا ہے کہ جناب رسول الله عقیقی مجوری شہنیاں ہاتھ میں رکھنا پندفر ہاتے تھے۔ ایک دن آپ عقیقی سجد میں تشریف لائے اور آپ کے دستِ مبارک میں ایک شبخی تھی۔ آپ نے مجد کل ویوار تبلہ میں بغنمیں گی ہوئی دیکھیں۔ آپ نے انہیں رگڑ ڈالاحتی کہ بالکل صاف کر دیا۔ بھر خصہ کی حالت میں اوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا: کیا تم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ کوئی آ دی اس کے سامنے کھڑا ہوکر اس کے چہرے کی جانب تھوک دے؟ یقینا جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے قود واپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور فرشتہ (کا تپ اعمال) اس کی دائیں جانب ہوتا ہے۔ "فَلَلا مَیْصُونَ بَیْنَ یَکُونِہِ وَلَا عَنْ یَوْمِیْنِهِ" اس لئے وہ ندا پنے سامنے تھوکے اور ندا پی دائیں جانب الحدیث۔

این خزیمہ نے اپن صحیح بن روایت کیا۔

حدیث: اورانی (این فزیر) کی ایک اورووایت میں ای طرح ہے گراس میں بیجی کہا کہ بے شک جبتم اپی نماز

<sup>1</sup>\_ ین حالت نمازش آدی خاص اپنے الله کی طرف حوجہوتا ہے اور اس کی رقب خاصر نمازی کی طرف حوجہ ہوتی ہے۔ نماز کے علاوہ محی تبلہ کی طرف مند کرتے تھو کمان مع ہے۔ ( مترجم )

میں ہوتے ہوتواللہ عز وحل تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ لبذااذیت دینے والی کوئی چزاینے سامنے نہ کرو۔الحدیث۔

اورائِن فزيمه في الصَّلوةِ" يس وَكرايا عن "بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَوْجِيهِ جَمِيعِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ أَذَى تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلوةِ"

حدیث: حضرتِ جابر بن عبدالله رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ حضرتِ رسول الله علی ہمارے پاس ہماری مجد بیر،
تشریف لائے۔ آپ کے دستِ مبارک میں مجوری شہی تھی۔ آپ نے قبلہ کی جانب مجد کی دیوار میں بلغم تکی دیکھی۔ آپ اس
کی طرف متوجہ ہوئے اوراس کو تھجوری شہی کے ساتھ کھر ج کرصاف کردیا۔ پھر فر بایا: ہم میں ہے کون ہے جو پسند کرے کہ اس
پر الله تعالیٰ ناراض ہو؟ بے شک جب تمہارا کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے اس لئے اس
ہے سامنے اور داکی طرف نہیں تھو کتا جا ہے۔ اور تھو کتا ہوتا اپنی با کس طرف با کیں پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ پھر اگرا سے
مجبوری ہوتو اس طرح آپنے کپڑے میں تھوک لے۔ اور آپ نے کپڑے کو اپنے چہرے شریف پر رکھا پھر اے مئل ڈالا۔
الحدیث ۔ اباوداؤ دوفیے ہے۔

حدیث: حضرت ابو حذیفه رضی الله عند سے روایت ہے۔ کتبے میں: رسول الله علی شخص نے فرمایا: جم نے قبلہ شریف کی جانب مند کر کے تھوک اس کی اس کا تھوک اس کی جانب مند کر کے تھوکا انجاء کی کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آئھوں کے درمیان لگا ہوگا۔

ابوداؤد، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اور طبر انی نے کبیر میں حضرتِ ابوا مامہ رصنی الله عند کی حدیث ہے روایت کیا۔ اس کے الفاظ میں کہ حدیث ہے روایت کیا۔ اس کے الفاظ میں کہ '' فرمایا، جس نے قبلہ کی طرف تھو کا اور اسے چھپایا نہیں تو قیامت کے دن وہ تھوک تخت گرم ہو کر آئے گاحتی کہ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان لگ جائے گا''۔

حدیث: حضرت ابن عررضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی نے فرمایا: قبلہ کی جانب تھو کئے والا روز محترای حال میں اٹھایا جائے گا کی تھوک اس کے چیرے میں لگا ہوا ہوگا۔

اے بزار وائنِ فزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ بیالفاظ ائنِ فزیمہ کے ہیں ، اور ائنِ حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رض الله تعالی عنه جناب بی اکرم عظیقه سے راوی بیں که آپ عظیقه نے فر مایا: "اَلْبُصَاقُ فِی الْمُسْجِيلِ حَطِينَةٌ وَكَفَّارَ بُهَا دَفُنَهَا" مجد مِن تقولنا گناه جاوراس کا کفاره اسے چھپادینا ج(1)-

بخارى مسلم، ابوداؤد، ترندى، نسائى \_

حديث: حضرت ابوامامدرضي الله عند روايت ب- كتب بين: حضرت رسول الله علي في فرايا: مجديس تحوكنا

<sup>1-</sup>اں طرح کداس برمٹی ڈال دی جائے۔یااس کا اثر زائل کردیا جائے یا گھراس کومجدے باہر کھینک ویاجائے۔(مترجم)

مناه اوراسے چمپادینانیکی ہے۔

امام احمد نے اسی اساد کے ساتھ روایت کیا جس پر کوئی اعتراض نہیں۔
حدیث: حضرت ابوسبلہ سائب این خلاد رضی الله عند جوئی پاک علیقت کے اصحاب میں سے ہیں، سے روایت ہے کہ
ایک آدمی نے کی قوم کی اماست کی اورای ووران قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ نبی کریم علیقت کے واس سے سنے۔ ان کے نماز سے
فارغ ہونے کے بعد رسول الله علیقت نے فریایا: آئندہ میڈ ہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد مجراس نے آئیس نماز پڑھائی
جائی تو انہوں نے اسے مع کردیا اور رسول الله علیقت کا فرمان شریف بتایا۔ تو اس نے رسول الله علیقت کی بارگاہ میں اس کا
ذرکی ہے آپ علیقت نے فرمایا: باس (یہ میک ہے) اور (رادی کہتے ہیں) میرا خیال ہے۔ آپ علیقت نے اسے فرمایا: الله

ابوداؤ داوراین حمان نے (صحیح میں ) روایت کیا۔

اَدُيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " عِنْكَ تُونِ الله اوراس كرسول ( عَلِينَهُ ) كود كاديا -

الصطبراني نے اسناد جید کے ساتھ کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابواما سرمنی الله عنه نی سرور علی است سروایت کرتے میں که آپ علی فی فر ایا: بے شک جب بنده نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے جنتول کے دروازے کھول دیے جاتے میں، اس کے اور اس کے رب کے درمیان تجابات المحادی جاتے میں۔ اور حویمین اس کا استقبال کرتی میں جب تک کہ وہ تاک صاف نمیس کرتا یا تھوک آئیس۔

الصطراني نے كبير ميں روايت كيا۔ اس كى اساد ميں نظر ہے۔

حدیث: حضرت ابو بریره وضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله عَلَیْنَا کُو یہ فرماتے سنا: چوخنم کی کو مجد میں کم شدہ چر( با واز بلند شور بح) کر) ڈھونڈ تے ہوئے سے ۔اے کہ دے کہ "لا ددَّ ہا الله عَلَیْكَ" الله تجھے وہ چروالی ند سے کیونکہ مجدیں اس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں ۔

مسلم،ابودا ؤ د،این ماجه وغیرجم \_

حدیث: اورانی (مفرت ابو بریره) رضی الله عند روایت ب كه مفرت رسول الله علی نار ارشاد را با : جب م كى كومجد من فريد دفر وخت كرت بوك ديكموتواك كهو "لا اُ دَبَّحَ اللهُ تِبجَادِ تَكَ" خداتيري تجارت كوفع مندند بنائ- اور جب کی کو مجد میں گم شدہ چیز تلاش کرتے دیکھوتوا ہے کہو۔ خدا تعالیٰ تخمے یہ چیز واپس نہ دے۔

تر ندی نے اے روایت کیااور کہا بیصدیث حسن مجھ ہے۔ نسائی ، این ٹزیمہ اور حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے کہا، بیصدی شرط مسلم مجھ ہے۔ اور این حبان نے بھی ای کی شل این مجھ میں پہلا حصد روایت کی

حدیث: حضرت بریده رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک آدی نے مجد میں پکارتے ہوئے کہا: مُرخ اون کی طرف .
کس نے بلایا ہے؟ (اس کا اون کم ہوگیا ہوگا) تو رسول خدا عَلَیْكُ نے فرمایا: "لَا وَجَدُلْتُ إِنْمَا يُنِيَتُ الْمَسَاجِدُ لِمَا يُنِيَتُ لَهُ" (خدا کرے) تو نہ پا سکے مبحدیں جس کام کے لئے بنائی گئی ہیں ای کے لئے بنائی گئی ہیں (لیمنی ذکر، علاوت، نماز اور درووسلام کے لئے ) مسلم بنائی ، ابن باحد

حدیث: حضرت انٹ سیرین رضی اللہ عنہ یاان کے کسی غیرے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو مجد میں گم شدہ چیز تلاش کرتے ہوئے ساتو آپ نے اسے خاصوش کرا دیا اور ڈا نیاا ورفر مایا: ہمیں اس کام منع کیا گیا ہے۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔ اور ابن میرین نے جعنرت ابنِ مسعود سے نبیں سنا۔ اور حعنرت واثلہ کی حدیث اس سے کہ پہلے باب میں گذر چکل ہے۔ جس میں ہے کہ'' اپنی مجدول کو بچوں اور پاگلوں سے بچا کے رکھو اور خرید وفروخت سے بھی ہے بھاؤ''۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند کآزاد شده غلام سدوایت ہے۔ کہتے ہیں کوئیں حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند کساتھ اور دو درسول الله علیہ الله عند کساتھ اور دو درسول الله علیہ الله عند کساتھ اور دو درسول الله علیہ اللہ دوسری میں چھنا ہے ہوئے ہے۔ میں ''اصتباء' (۱) کی صورت میں بیضا ہوا ہے اور انگلیوں کو تشہیل کے ہوئے بعنی ایک دوسری میں چھنا کے ہوئے ہے۔ رسول الله علیہ خوات الله علیہ حضرت ابوسعید مصوری الله علیہ الله عندی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا: جبتم میں سے کوئی مجد میں ہوتو وہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر شیشنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور بے شک تمہارا کوئی بھی جب تک مجد میں ہے نماز میں ہے تک مجد میں ہے نماز

اسے امام احمہ نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: حَمْرت ميدنا ابو بريره وضى الله عنه روايت ب - كتب بين: جناب رسول ضدا ميك في فرمايا: جبتم عن ا كوني الله عنه عن الله عنه عن الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه ال

<sup>1- &</sup>quot;احتباہ" کے منی میں کپڑے میں کپٹ جاناادر باؤں پر بیٹر کرناگوں ادر چینو کو پڑے ہے اندھ کر سرارالینا۔ اس طرح بیٹے سے منع فر ہایا کیا کیونکہ اس سے نیزدگی آعتی ہے جو اقبق وضو ہے ۔ ہے پردگی کا محی اندید ہوتا ہے۔ اور اگر کمیں اپا کھنا کھنا پڑے تو بھی شکل چیش آعتی ہے۔ ای طرح الکیوں میں انگلیاں واٹنا چے تھیک کہتے میں درسے نیس کداس سے سکی وکا کی پیدا ہوتی ہے۔ (مترجم)

طرح کی ( دنیوی ) با تیں نہ کرے اور نہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالے۔

اے ابن فزیمہ نے (اپی صحیح میں) اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فر مایا: بید حدیث برشرط شخین صحیح ہے۔ اور حاکم کے اس کہنے میں قبل وقال ہے۔

حدیث: حضرت کعب بن مجر ہ رضی الته عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: یس نے رسول الله علیہ کے ویڈر ماتے ہوئے سا۔ جب تمہار اکوئی وضوکر سے بھر نماز کے اراد ہے ہے گھر سے نگے تو ہا تھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل ندکر سے کیونکہ وہ نماز بی میں ہے۔

ا ماح احمد وابوداؤ د نے جیدات د کے ساتھ اور ترندی نے بھی روایت کیا۔ بیان کے الفاظ ہیں۔

حديث: اورامام احمد رضى الله عندكى ايك اورروايت مين ب كه حضرت كعب بن مجر ه رضى الله عند في كها: جناب رسول الله عند في ميالية في ميالية من ميرك باس تشريف لائ اور مين اين الكليون مين الكليان والحيه بوع تقار آب عيستة في محمد من الكليون مين الكليان ندو الاكرو- "فَأَنْتَ فِي صَلُوةٍ مَا انْتَظُرُتَ الصَّلُوةً" كَرِيلًه جربَكَ تم نمازك الشام من الكليون مين الكليان ندو الاكرو- "فَأَنْتَ فِي صَلُوةٍ مَا انْتَظُرُتَ الصَّلُوةً" كَرِيلًه جب مَك تم نمازك الشام والمرادن عبن مونمازي مين موادات بن حبان نه بعن اين صحيح مين العطرح كي روايت كي -

اے اتن ماجہ نے روایت کیا۔اوران سے طبر اُنی نے کبیر میں یہ الفاظ بھی روایت کئے'' اور مجدول کوذکر الٰہی اور نماز کے سواگذرگاہ نہ بنایا جائے'' سطبرانی کی اساد میں کوئی حرج نہیں۔

جديث: حفرت الوہريه وضى الله عند بروايت بالوبدر كتة بين كه حفرت الوہريه في اس حديث كونى عَلِيْكُ كَا طرف مرفوع كيا كمآب عَلِيْكُ في مايا: "إِنَّ الْحَصَاةَ تُعَاشِدُ الَّذِي يُحُوِ جُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ،" وه تكريان جوكا في مجد نكالى مول كي (خداكى بارگاه ميں اس كے ايمان كي ) فتم الله أنمي كي \_

اے ابوداؤ دینے اسنادِ جید کے ساتھ روایت کیا۔ دارقطنی ہے اس صدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہاہے حضرت ابو ہریرہ پرموقوف کیا گیا ہے ادر کہااس کا مرفوع ہونا ابو بدر کا وہم ہے۔ واللہ اعلم۔

حدیث: حضرت عبدالله یعنی این مسعودرضی الله عند ی روایت بے کتے میں: رسول الله عَیْلِیَّهُ نے فر مایا: "سَیکُونُ فِی اَحِدِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یَکُونُ حَدِینَهُمْ فِی مَسَاجدِهِمْ لَیُسَ لِلْهِ فِیْهِمْ حَاجَةٌ" آخری زمانے میں ایک توم ہوگاجن کی (ونیوی) با تمی ان کی مجدول میں ہوا کریں گی۔ الله کوان کی کچھاجت نہیں۔

اسے ابن حبان نے اپنی تیجے میں روایت کیا۔

#### بزغيب

#### مساجد کی طرف پیدل جاناخصوصاً اندهیرے میں اوراس کی فضیلت

حدیث: حضرت الوہریه رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رمول الله علیا الله علیا الله علیہ الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رمول الله علیہ نے فرمایا: "صَلوقه لو جُلِ فِی الْعَجَاءَةِ تَصَعَفُ عَلی صَلوقهِ فِی بَیْتِهِ اَوْ فِی سُو قِهِ حَمْسًا وَّ عِشْرِ یُنَ دَرَجَةً" اَدَی کی جماعت کے ساتھ نماز اپنے گھر میں بابازار میں نماز پڑھنے سے پہیں درجہ افضل ہوتی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ جب وہ خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ پھر جب نماز کے لئے نکتا ہے کہ نماز کے حوالو کی اور کام اسے بابر نیس نکالیا تو وہ کو کی قدم نہیں المحاتا مگر اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کردیا جاتا ہے اور اس سے ایک گناه منادیا جاتا ہے۔ پھر جب نماز پڑھتا ہے قو ما نکہ اس کے لئے اس وقت تک دعا ہے۔ وہ اس مناز پر جب تک وہ انجی مناز پر میشار ہتا ہے۔ (فرشتے یہ دعا کرتے ہیں) "اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَيْهِ اللّٰهُمُّ اَدْ حَمْهُ" اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ مُن اللّٰهِ مُن اللّٰهِ اللّٰهُمُ اَدْ حَمْهُ" اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مُن نماز کے انظار میں ہوتا ہے۔ جب تک وہ انگی نماز کے انظار میں ہوتا ہے۔ جب تک وہ انگی نماز کے انظار میں ہوتا ہے۔

اورا یک اور روایت میں ہے ( فرنتے بید دعا کرتے ہیں ) اے الله! اس کو بخش دے ، اے پرورد گار اس کی تو بہ قبول فر ما جب تک کدوہ کی کوایڈ انہیں دیتا۔ جب تک کدوہ بے وضونہیں ہوتا۔ 22

ist.

3

٠ĺ.

, ,

اے بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی اورائن ماجہ نے اختصار آروایت کیا۔ امام مالک نے بھی موطایس اے روایت کیا۔
ان کے الفاظ یہ ہیں۔'' جس نے وضوکیا کہ خوب انچی طرح وضوکیا۔ پھرنماز کی نیت سے نگلاتو جب تک وہ نماز کے اراد ب سے ہنماز ہی میں ہے۔ بے شک اس کے دونوں قدموں میں سے ایک کے ساتھ اس کے لئے ایک نیک کھی جاتی ہوادر دوسرے کے بدلہ میں اس کا ایک گناہ منادیا جاتا ہے۔ جوکوئی تم میں سے اقامت سے تو وہ دوڑ نے نہیں۔ بے شک اجرکے کا ظ سے تم میں زیادہ عظیم وہ ہے جس کا گھرزیادہ دور ہے ۔ لوگوں نے پوچھانا ہے ابو ہریرہ! اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: اس کی وجہ، قدموں کی کشرت ہے۔

حدیث: اورانے ابنِ حبان نے بھی اپنی سیح میں روایت کیا۔ الفاظ یہ ہیں۔ بی عیسی نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے گھرے میری مجد کی طرف نکلتا ہے وایک قدم کے بدلہ میں اس کے لئے ایک نیک کٹھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلہ میں ایک ٹناو منادیا جاتا ہے حتی کہ والیس لوٹ آئے۔

اورائے نسائی و حاکم ہے بھی این حبان کی مثل روایت کیا گر ان کے ہال'' حتی کدوا پس لوث آئے'' کے الفاظ نہیں۔اور حاکم نے کہا: برشر طِ مسلم سیج ہے۔ اور اس سے پہلے باب میں حدیث ابو ہریرہ گذر بھی ہے کدرسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: '' جب تہار اکوئی اینے گھریں وضوکر سے پھر مجد کی طرف آئے تو والی نوشنے تک نماز ہی میں ہوتا ہے''۔الحد ہث۔

حديث: حفرت عقبه بن عامر رضى الله عنه نبى سرور علية عروايت كرت بين كدآب علية فرمايا: جبآدى

پوری طرح وضوکر ہے پھر مجد کی طرف آئے کہ نماز کی محافظت کرتا ہوتو اس کے قمل لکھنے والے دونو ں فرشتے یا ایک فرشة ان کے محبد کی طرف اُنھنے والے ہرقدم کے بدلے دن شکیاں لکھتا ہے۔ نماز کی محافظت میں جیٹھنے والانماز میں کھڑا رہنے والے کی طرح ہی ہے۔ اور اس کے گھر سے نکلنے سے لیے کر واپس آنے تیک اے نماز پوں میں ککھا جاتا ہے۔

ا ہے امام احمد وابو یعلیٰ ،طبرانی نے اوسط و کبیر میں (اس کے بعض طرق سیح میں )اورا بَنِ فَزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیا۔ اورا بن حیان نے بھی اپنی سیج میں دومخلف مقامات پر روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها سروایت به فرماتی میں: رسول الله علیقی نے فرمایا: جو جماعت وال مجد کی طرف جلا" فَحَطُوةً تَهُدُّو مُسَيِّنَةً وَخَطُوةً تَكُتُبُ لَهُ حَسَنَةً وَاهِباً فَر وَاجِعاً" تو آتے جاتے ہوئے برقدم کے بدلہ میں ایک گناه منایا جاتا ہے اور دوم بے قدم کے مدلہ میں اس کے لئے ایک نیکی کھی حاتی ہے۔

امام احمد نے اسے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔اور طبرانی وائنِ حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا۔

ابن خزیمہ نے ای صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت سیدناعثمان غنی رضی الله تعالی عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله عَیْلِطُ کوفرماتے بوئے شا: جس نے وضو کیا تو کالل وضو کیا چرنماز فرض کے لئے چلاتو اے امام کے ساتھ اوا کیا، اس کے گناہ بخش ویے جاتے ہیں۔ اس خزیر۔

حدیث: حضرت سعید بن میتب رضی الله عند ب روایت بے فرماتے ہیں: الضار میں ہے ایک آوی کی وفات کا وقت قریب ہوگیا تو کہنے گئے، میں آم ہیں تھے حدیث بیان کرتا ہوں ۔ میں بیصرف اراد و تو اب ہے بیان کرر ہاہوں ۔ میں نے رسول الله عین کے میں آم ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں طرح وضو کر ہے بھر نماز کے لئے نگا تو رسول الله عین الله عالی الله میں الله عین الله ع

رب کی طرف ہے رات کو ایک آنے والا آیا۔ پھرآپ نے حدیث یہاں تک بیان فرمائی کرفر مایا: اس آنے والے نے مجھے کہا: یاحد اور مائی کی آب جانتے ہیں کہا: ہاں۔ وہ در جات، کہا: یاحت کی طرف قدم اٹھانے ، خت سردی میں کائل وضو کرنے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کے کفارات، جماعت کی طرف قدم اٹھانے ، خت سردی میں کائل وضو کرنے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں جھڑتے ہیں(۱)۔ اور جس نے ان اٹھال پہنشگی کی وہ بھلائی کے ساتھ جے گا اور بھلائی کے ساتھ مرے گا۔"وکان مِن دُنُوبِهِ کَیوَم وَلَکَ تُنهُ اُمنهُ" اور گنا ہوں سے ایسے پاک ہوجائے گا جیسے آج ہی اے مال نے جنا بود الحدیث۔

اسے ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیصدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: - حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت بے فرماتے میں: حضرت رسول الله علیا تی میں الله علیانی میں ہے کہ فرمایا: تم میں کے کوئی وشونیس کرتا کہ خوب اور کامل وضوکرے بھر صحرکوآئے ادائے نماز کے علاوہ اس کا کوئی اور ارادہ نہ ہوگر'' تَبَشَشَ مَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے۔ کتے ہیں: مجد (نبوی) کے اردگر دی کچے جگہیں خالی ہوئیں تو قبیلہ بنی سلمہ نے چاہا کہ مجد کے جابر کردی کے جگہیں خالی ہوئیں تو قبیلہ بنی سلمہ نے چاہا کہ مجد کے آب کی کے آب کے آب کی کے آب کی کہ آب کے آب کے آب کے آب کے آب کے آب کی کہ آب کے آب کی کہ آب کے آب کی کہ آب کے آب کی آب کے آب کی کہ آب کے آب کی آب کے آب کی کہ آب کی کہ آب کے آب کی کہ آب کی کہ آب کے آب کی آب کے آب کی آب کی آب کی آب کے آب کی آب کے آب کی آب کے آب کی آب کے آب کو آب کی آب کی

اور مسلم کی ایک اور روایت ای معنی میں ہے۔ جس کے آخر میں ہے ( آپ نے فرمایا)'' بے شک تمہارے لئے ہر قدم کے بدلہ میں ایک ورجہ ہے''۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضراتِ انسار کے گھر مجد سے دور تھے۔ انہوں نے قریب آ جانے کا ارادہ کیا تو یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی۔ وَ نَکُنْتُ مَا قَدَّ مُؤَاوَ اَثَّا مُهُمُ (لیسن 12) جو پھے انہوں نے آگے جیجا اور ان کے قدموں کے نتانات ہم کھورے ہیں۔ پھروہ اینے گھروں میں مقیم رہے۔ ابن ماجہ باساد جید۔

حديث: حضرت الوبريرورض الله عنه أي اكرم عليفة حدوايت كرت بين كدآب عليفة ف فرمايا: "الدُّ بعَدُ

<sup>1۔</sup> فرشتوں کے جنگز نے کامطلب یہ ہے کہ اعال ند کور د فی الحدیث اس قدرتُوا ب رکھتے ہیں کہ ہرفرشتہ چاہتا ہے کہ اس کا تو اب سیاسیوں۔ (متر ہم )

فَالَا بَعَلُ مِنَ الْمُسْجِدِ اَعْظُمُ اَجْر أَ"مجدے زیادہ دوررہے والا (جو پٹل کرمجد کو نماز کے لئے آتا ہو) تواب واہر می جمی زیادہ ہوتا ہے۔

۔ امام احمد، ابوداؤد، این ماجہ دھا کم نے روایت کیااور ھا کم نے کہا: حدیث سجح ہے۔ مدنی الاسناد ہے۔

حدیث: حضرت زید بن تابت رضی الله عند بروایت به کتبی بین بمیں رمول الله عظیفته کے ساتھ چا کرتا تھاارر بم نماز کے اداد ب سے جایا کرتے تھے۔ تو بی کر یم عظیفتی قریب قریب قدم رکھتے تھے۔ (چھوٹے چھوٹے قدم المائے تھے) آپ عظیفتی نے فرمایا: جانتے ہوئیں قریب قریب کیوں رکھتا ہوں؟ میں نے عرض کیا: الله اوراس کے رمول عظیفتہ بی بہتر جانتے ہیں فرمایا: بندہ اس وقت تک نماز بی میں رہتا ہے جب تک نماز کی طلب میں (رستہ میں ) ہوتا ہے۔

اورايک اورروايت من ب: "إِنْمَا فَعَلْتُ لِتَكْثَرُ مُحطَى فِي طَلَبِ الصَّلْوةِ" "مَين ايباال لَّ كَرَابُول مَاك مر حقر منهاز كرسته من زياده بوجائمن" -

طرانی نے کبیر میں مرفوعا بھی اورموقو فاعلی زید بھی روایت کیا۔امریہی صحیح ہے۔

حدیث: حضرت ابوموکی رض الله عند به روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیمتی نے فر مایا: لوگوں میں نماز کا ب بے زیادہ ثواب پانے والا وہ ہے جوان سے زیادہ دور سے چل کرنماز کے لئے آتا ہے، پھروہ جوان سے زیادہ دور جواورو، ج نماز کا انتظار کرتا ہے تھی کدامام کے ساتھ اداکرتا ہے وہ اس سے زیادہ ثواب پانے والا ہے جونماز پڑھتا ہے۔ پھر سور ہتا ہے۔ بخاری وسلم وغیر ہا۔

حدیث: حضرت البی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: انصار میں ہے ایک صاحب ہے کہ ان سے زیادہ مجد سے دورمئیں کی کوئی نماز (باجماعت) فوت بیس ہوتی تھی۔ انہیں کہا گیا کہ اگر آپ کوئی گدھا فرید کیں جس پر اندھیرے اور گری میں سوار ہوکرآ جایا کریں (تواجھا ہو) تو کہنے گئے: ججھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میرا گھر مجد کے پہلو میں ہو۔ میں تو یہ چاہتا ہول کہ میرامجد کی طرف چل کر جانا اور واپس آنا لکھا جائے جبکہ میں (نماز کے بعد) واپس اسے ایک کے پہلو میں کے باس آؤل سے جبکہ میں (نماز کے بعد) واپس اسے ایک کے باس آؤل۔ تو رسول الله عنظینے نے فربایا: الله نے اس سب کا اجرتم ہمارے لئے جمع فربادیا ہے۔

ایک اورروایت میں ہے کہ'' مجھے ان سے ہمدردی کا احساس ہوا تو میں نے کہا: اے فلاں! کاش ہم کوئی گرھاخریہ لیے جو تہمیں گری اور زمین کے کیڑے کوڑوں سے بچاتا۔ کہنے گئے: الله کی تم میں یہ پیندئیس کرتا کہ میرا گھر حضرت مجمد میں بھتے ہوئے کے الله کے بی عیاضی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات کے گھر کے باکس پہلو میں ہو۔ ججھ یہ بات بہت گراں گذری میں الله کے بی عیاضی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات ہے میں وہی ہوتی بات کی اور ذکر کیا کہ وہ نشانا ہے قدم کے اجرکیا مید رکھتے ہیں۔ تو بی آخری میں ہے کہ کی امید رکھتے ہیں۔ تو بی آخری میں ہے جس کے آمیدر کھتے ہیں۔ تو بی آخری اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی ہوتے ہیں۔ تو بی آخری اللہ کی بیات کی اللہ کی ہور کی کہ اللہ کی بیات کی کر بیات کی بیات کی

مسلم وغیرہ نے روایت کیا اور ابن ماجے نے بھی دوسرے جھے کی مثل روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ دخنی الله عندے روابت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله عظیفے نے فر مایا: انسانوں کے جم

کے ہر جوڈ پر ہردن صدقہ ہے، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ دوآ دمیوں کے درمیان تیراانصاف کرنا صدقہ ہے۔ کی آ دی کی سواری میں مد دکردینا کداسے سوار کرادینایا آس کا سامان اس پر مکوادینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہرقدم جونماز کی طرف جانے کے لئے اٹھے وہ بھی صدقہ ہے اور تیراکس تکلیف دہ چیز کورستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بڑاری وسلم۔

ما لک، مسلم، ترندی، نسائی، این ماجد اور این ماجد کے الفاظ بین ۔ بے شک رسول الله عظی نے فرمایا: "كَفَارَاتُ النَّحَطَایَا، إِسْبَاعُ الْوَصُوءِ عَلَى الْمَكَارِةِ وَإِعْمَالُ الدَّقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِظَادُ الصَّلُوةِ بَعُد اَلصَّلُوةِ"
" گنامول کے کفارے ، بخت مردیوں میں کائل وضوکرنا، قدموں کا مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دومری کا انتظار کرنا ہیں''۔
انتظار کرنا ہیں''۔

حدیث: حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب رض الله عند سے روایت ہے کدرسول الله عظیم نے فرمایا: بخت سرد ایول میں کال وضوکرنا۔ قدموں کا مساجد کی طرف چلنا اورا یک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا، گنا ہوں کو دھوڈ التا ہے۔
میں کالل وضوکرنا۔ قدموں کا مساجد کی سید اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا، گنا ہوں کو دھوڈ التا ہے۔

ابویعلیٰ و ہزار نے اسناد سچیج کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابوہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ بی سرور سیکنٹنے نے فرمایا: جوشخص صبح کو یا شام کو مجدوں میں آئے تواللہ تعالی نے اس کے لئے جنت میں ضیافت تیار فرمار کئی ہے۔ جب بھی شبح کو یا شام کو آئے۔

مسلم و بخاری وغیر ہا۔

حديث: حضرت الوامامرض الله عند روايت ب- كت بين: جناب رسول الله علي في في المالية الله عليه و الله و

طبرانی نے بیر میں قاسم عن ابی امامہ کے طریق سے روایت کیا۔

حديث: حفرت بريده رضى الله عند نبى اكرم عَنْ الله عند الله عند نبى المراّب عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله المُسَفَّانِيْنَ فِي الطُّلِمَ إِلَى الْمُسَاجِدِ بِالنُورُ وِالتَّامِ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ "الدهر عين ساجدى طرف آف والول كوتيا مت كون كالل نور كى خوش فري درو.

ابوداؤ دوتر مذی نے کہا۔ بیعدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند بروایت بے کدرسول الله علیہ نے فرمایا: اندھروں میں مساجد کی طرف

آنے جانے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جیکتے ہوئے نورے روشی پھیلا دےگا۔

الصطبراني نے اوسط میں اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: روایت ہے تفرت ابودرداءرضی الله عنہ ہے وہ نبی اکرم عظیفت ہے راوی میں کہ آپ علیفتے نے فر مایا: ہُڑُم رات کے اندھیرے میں مجد کی طرف چلا ء وہ الله تعالیٰ ہے تیا مت کے دن نور کے ساتھ ملے گا۔

اے طبرانی نے کبیر میں اساوحن کے ساتھ اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔اور ابن حبان کے الفاظ میں" و جو شخص رات کے اندھیرے میں مجد کی طرف چلا ،الثه تعالیٰ اے قیامت کے دن نورعطا فرمائے گا''۔

حدیث: حضرت ابوامامه رضی الله عند بروایت ہے وہ نبی پاک عظیفت سے روایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا: اند چرے میں مجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کے منبروں کی بشارت دے دو۔ دوسرے لوگ (اس دن) گھبرا جائیں کے حالانکہ بدلوگ نبیں گھبرائمیں گے۔

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اساد میں کچھ کلام ہے۔

حدیث: حضرت بهل بن سعد ساعدی رضی الله عند ب روایت ب\_فرمات بین: که رسول الله علیه فی فرمایا: اندهرے میں مساجدی طرف مطنے والوں کو قیامت کے دن فورتام کی بشارت ہو۔

اتنِ ماجہ اتنِ فزیمہ (اپنی صحح میں لفظ بھی انہیں کے ہیں )اور حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث برشر طِ تیخین صحح ہے۔اس طرح کہا ہے۔

حافظ (صاحب کتاب ) کہتے ہیں: بیرحدیث حضرت این عباس ، حضرتِ این عمر ، حضرت ابوسعید خدر کی ، حضرت زید بن حارثه اور سیدہ عاکشہ وغیر ہم رضی الله عنبم ہے بھی روایت کی گئی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فر مایا: اندھرے میں مجدول کی طرف جانے والے ،الله تعالی کی رحمت میں فوطے لگانے والے لوگ ہیں۔

اسے این ماجہ نے روایت کیا۔ اس کی اسناد میں اسمعیل بن رافع ہے جس میں لوگوں نے کلام کیا ہے۔ ترندی کہتے ہیں کر بعض اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور مئیں نے مجمد یعنی امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ بیر ثقد ہے اور مقارب الحدیث ہے۔

حدیث: حضرت ابوا مامدرضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله عیافیتے نے فر مایا: جو شخص گھرے وضوکر کے فرض نماز کے لئے نکلے تو اس کا اجر، حرام ہاند ھنے والے حاجی کی طرح ہے۔ اور جونمازِ چاشت کے لئے نکلے حالا نکدا سے نماز کے سواکسی اور مقصد نے نہ نکالا ہوتو اس کا تو اب عمر ، کرنے والے کی طرح ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دومری نمازجن کے درمیان کوئی بہودہ بات نہ ہو مکمینین عمر کا بھی ہوئی ہے۔

اے ابوداؤ دنے قاسم بن عبدالرطن عن الى امامه كے طريق سے روايت كيا۔



حدیث: انبی (ابوامامرضی الله عنه) سے روایت ہے کہ رسول الله عنظیقیہ نے فرمایا: تین شخص ہیں کہ ان سب کی ذمه داری الله تعالیٰ ہے نوائد اللہ تعالیٰ ان کو داری الله تعالیٰ ہے ہے۔ اگر زندہ رہیں تو انتہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں داخل ہوا تو (اپنے اہل کو) سلام کہا۔ یہ الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ دوسراوہ شخص جو (نماز کے لئے ) مجد کی طرف لگا یہ بھی الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے اور تیسراوہ آدمی جو الله کے راستہ میں جہاد کے لئے لگا ، یہ بھی الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے اور تیسراوہ آدمی جو الله کے راستہ میں جہاد کے لئے لگا ، یہ بھی الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔

اے ابوداؤ داورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔اوراس طرح کی احادیث جہاد وغیرہ کے باب میں ان شاءاللہ آئس گی۔

حدیث: حضرت سلمان رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی سرور عین نظی نے فرمایا: جس بندے نے اپنے گھر پروضو کیا تو خوب اچھی طرح وضو کیا۔ پھر مجد کو آیا تو وہ الله کی زیارت کو جانے والا ہے اور جس کی زیارت کے لئے جایا جائے اس پر حق ہے کہ زیارت کو آنے والے کا اگرام کرے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنه بی سرور ﷺ سے راوی میں کہ آپ ﷺ نفر مایا: "اَحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ مَسَاجِلُ هَاوَ اَبْعَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ اَسُواقَهَا" آبادیوں میں الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ پندیدہ مجدیں میں اور آبادیوں میں الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ البندیدہ ازار میں۔ مسلم

حدیث: حضرت جبیر بن مطعم رض الله عند به روایت به که ایک آدی نے عرض کیا: یارسول الله ( عَلَيْكُ ا ) کون ی جگرین الله و عند بین الله و علی الله و

۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار! کننے والوں کا جو تھے پرتن جال تن کے وسیلہ سے اورا پنے اس میلئے سے تن کے طفیل تھے سے سوال کرتا ہوں میں تکبر یا غروراورلوکوں کودکھانے وسنانے کے گئیس نگا بلکہ تیرے خضب سے ڈرتے ہوئے اور تیری رضا تا ان کرتے ہوئے نگا ہوں۔ یس میں سوالی ہوں کہ جھے کوآگ ہے بماادر میرے گناہ معاف فریا کرتے سے سواکوئی گناہ معاف کرنے والڈیس ہے۔ (مترجم ) السلام ہے نہ او چھلوں۔ پھر حصرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور خبر دی کہ الله تعالیٰ کوشب سے زیادہ پیندیہ وجگہیں مجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپندید وجگہیں الله کے نزدیک بازار ہیں۔

یں میں میں میں میں ہوئی ہے ہیں) او یعلیٰ اور ماکم نے روایت کیا اور ماکم نے کہا کہ یہ مدیث میں الا ساد ہے۔
حدیث: حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها ہے روایت ہے کہ ایک آدی نے نبی سرور علیفت ہے لوچھا: کون سے
مقامات الجمھے اور کون ہے ہُرے ہیں۔ آپ علیفت نے فرمایا: میں نے نہیں جانتا جب تک جمہ یل علیہ السلام سے نہ لچھول آ
آپ علیفت نے جبریل علیہ السلام ہے یوچھا: انہوں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا جب تک میکا ٹیل علیہ السلام سے نہ چھوں کہا: بہترین مقامات مجدیں ہیں اور بدرین مقامات بازار ہیں۔

طرانی نے کبیر میں اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الته عند به روایت کی گئی که انهوں نے کہا: جناب رسول الله علیہ فی نے جبر یل علیہ السلام نے رمایا: کون ی جگہ بہتر ہے؟ عرض کیا: مُنین نہیں جانبا۔ آپ علیہ نے نے فر مایا: اپنے رب جل وعزت پوچور دادی کہتے ہیں: جبر یل علیہ اللام کے اور عرض کیا: یا تھر میں اللہ کہ اس سے سوال تو کرتے ہیں۔ گروہ ہمیں الله چیز کی خبر دیتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ (اور جس کی چاہتے ہیں دیتا) تو جبر یل آسان کی طرف پڑھے، پھر حاضر خدمت ہوئے وقتی عرض کیا: زیمن میں سب ہے بہتر (۱) جگہیں الله کے گھر ہیں۔ آپ عمید الله علیہ بی جہتر الله کی اور عرض کیا: برترین جہیں باز ادرای ہیں۔ طرف فی فی الاوسط۔



<sup>(</sup>۱) کیونکه محدوں ش الفاقعاتی کی مجاوت ہوتی ہے۔ نماز ، جماعت ،اذ ان ،اقامت ،دعا، طاوت اور سرورعالم علیاتی پر ررودوسلام ، پیپ اعمال الفاقعاتی کی رضاوخوشنوری کا ماعث میں مذابذ اسما مداس ذات کر مجموعی سری میں۔

<sup>(</sup>۳) ہذاروں میں بھیڑ بھڑکا ، خوروفو فا ہوتا ہے۔ کان پڑی آ واز شائی تیں دی جس ہے انسان یا والی سے فائل ہوجاتا ہے۔ بھرلوگ اپناسا بان تجارت یج کے کے گئی گئی پارپیلے ہیں۔ گا کم بھیانے کے لئے جموت ، کر وفریہ ، ہوتا ہے اور جموفی تسمیں اضافی جاتی ہیں۔ کی ہاذا رہیت مالیندہ ہیں۔ ویے اگر کوئی مروموں اس بنگا سے خبری میں یا والین میں ہوتا اور طال اروز کا کمانے کے لئے جا تزطر بقت سے تجارت کرتا ہے وہ وافعا کا بہت بیارا بندہ ہے۔ ای لئے قربان نبی کامل صاحبہ السلوقة والسلام ہے کہ ایمان وارتا ترکا حشر انجاء وصد میشن کے ساتھ برکا تھیم کا مسلوقة والسلام ۔ (مترجم)

تزغيب

## مساجد کی حاضری ضروری جاننااوران میں بیٹھنا

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رض التله تعالیٰ عنہ روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں نے سُنا: رسول الله ﷺ فر مار ہے تھے کہ سات خص وہ ہیں جنہیں التله تعالیٰ اس دن اپنے سایہ (رخت) ہیں جگہ جس دن اس کے سائے کے والو کی اور سایہ خبیں ہوگا۔ نمبر 1 عمر ل کرنے والا باوشاہ نمبر 2 وہ جوان جس نے الله کی عبادت میں اپنی جوانی صرف کردی۔ نمبر 3 وَرَجُن قَلْبُهُ مَعَلَقُ بِالْمَسَاجِين، وہ آدی، کہ (جب وہ مجد سے نظر آب اس کا دل مجد دن کے بائے ساتھ لگارے (حتی کہ مجد کی طرف واپس لوٹ آئے (1)۔ نمبر 4 وہ دخی جوان کی خوات کے لئے ایک دوسر سے محبت رکھتے ہیں۔ ملا تا ہے بہوتو ای ک محبت میں اور جدا ہوتے ہوں تو ای کی محبت میں ۔ نمبر 5 وہ تحق ہوں تو ایک کے اس کا بائن ہے کہ ان میں الله کا کرکے تو اس کی ایک دوسر سے تحبت رکھتے ہیں۔ ملا تا ہے بہوتو ای کی محبت میں دی تو اس کے کہا : مُیں الله کا کرکر ہے تو اس کے بائیں کو معلوم نہ ہو کہ درایا ہو کہا کہا کہا کہ میں الله کا ذکر کر ہے تو اس کے بائیں کو معلوم نہ ہو کہ درایاں ہاتھ کیا خرج کرتا ہے اور نمبر 7 وہ تحض جو تبائی میں الله کا ذکر کر ہے تو اس کے آئی میں آنہ کے بائیں کو مسلم وغیر ہوا۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنه نبی کریم عقیقی سے راوی ہیں کہ آپ عقیقی نے فرمایا: ''إِذَا رَايَتُهُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْبَسَاجِكَ فَاشْهَكُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ ''جب تم السِحْض کو دیکھو جو ساجد میں (نمازِ باجماعت کے لئے) آنے جانے کاعادی ہے تواس کے ایمان کی شہادت دو۔الله عزوجل فرما تا ہے: مجدیں وہی تعیر کرتے ہیں جوالله اور ایم آخریرا یمان رکھتے ہیں۔

اس صدیث کوروایت کیاتر ندی (الفاظ انمی کے میں اور فر مایا کہ بید صدیث حسن غریب ہے )،ابنِ ماجہ،ابن فزیمہ،ابنِ حبان (اپنی اپنی تیجے میں )اور حاکم نے \_ان تمام نے دراج الی السح الی اہٹیم عن الی سعید کے طریق سے ہی روایت کیااور حاکم نے کہا کہ بدحدیث صححح الاسنادے \_

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بی پاک عَیَا ہے موایت کرتے ہیں کہ آپ عَیَا ہے نَا فر مایا: کوئی آ دی سماجد کونماز اور ذکر کے لئے نہیں آ تا مگراس کے آنے سے الله تعالیٰ اس قد رخوش ہوتا ہے جبیا کہ مم شدہ آ دمی کے اہل خانداس کے گھروا ہیں آنے برخوش ہوتے ہیں۔

این الی شیبہ، این باجہ، این فزیمہ این حبان (اپنی اپنی صحیح میں) اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث برشر طشخین صحیح ہے۔ اور این فزیمہ کی ایک اور دوایت میں ہے کہ آپ عیاضے نے فر مایا:'' کو کی ایسا آ دئی میس جس نے مجد کو

<sup>۔</sup> 1۔ کتنا خوش نعیب ہے دوانسان، جو مجد میں پہلےآ تا اور بعد میں جاتا ہے اور محبد سے نگلنے کے بعد بھی اس کے کان اذان کی آواز کی طرف گئے رہتے ہیں کہ کب یدول خوش کن آواز آ کے اور میں مجر محمد میں پہنچوں۔ (مترجم)

(نماز و ذکر کے لئے) آنا جانا عادت بنالیا تھا پھر کسی امرنے یا بیماری نے اُسے اس سے روک دیا پھر (بیاس یا بیماری ختم بموجانے کے بعد )ای کی طرف لوٹ آیا تو الله تعالیٰ اس کے لوٹ آنے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ چیسے گم شدہ آ دمی کے المل خانہ اس کے داہس آ جانے برخش ہوتے ہیں'(1)۔

طبرانی نے کبیر میں اور ہزار نے روایت کیا۔اس کی اساد قابلِ اعماد نہیں۔البتہ صدیثِ معاد صحح اساد کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔اور پیر جہادوغیرہ کے ابواب میں ان شاءاللہ آئے گی۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں بمیں نے رسول الله علی فی فرماتے ساہے۔ "إِنْ عُبَّارَ بُیوُتِ اللّٰهِ هُمْ اَهُلُ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ " بِشَك الله كُلُّروں كوآ بادكرنے والے، الله والے ہیں عزوجل۔ طبر انی فی الاوسط۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ نے فر مایا: جو بنرہ مجدے الفت رکھی الله تعالیٰ اس کے الفت رکھتا ہے۔

طبرانی فی الا وسط۔اس کی اسناد میں ابن لہیعہ ہے۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عقیقتے نے فرمایا: بے شک شیطان انسان کے کے انیا ہی بھیریا ہے جیسا کہ بکریوں کے لئے ہوتا ہے کہ دواس بکری کو شکار کرلیتا ہے جوالگ رہنے والی اور تنہا چلنے والی ہوتو تم الگ الگ ہونے ہے بجوادر جماعت ، عام موشین اور مجد کولان م پکڑو۔

امام احمد نے علاء بن زیاد عن معاذ روایت کیااور علاء نے حضرت معاذ سے ساع نہیں کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ کی کریم عیلی ہے۔ راوی ہیں کہ آپ عیلی نے نفر مایا: یے تک بچھاوگ مجدوں کے اُوتاد ہیں (نماز، تلاوت اور درود وسلام کے لئے مساجد میں اکثر ہیشنے والے) ان کے ساتھی ملائکہ ہوتے ہیں۔ اگروہ کہیں غائب ہوجا ئیں تو ملائکہ اُنہیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر بیار ہوجا کیں تو فرشتے عیادت کرتے ہیں۔ اور اگر کسی شکل میں ہول تو سیاتھی فرضتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ پھرآپ عیلی نے فرمایا: سمجد میں بیٹنگی کرنے والا تین تم کا ہوتا ہے۔ نم را (مجد میں رہنے کی وجہ ہے ) فائدے میں رہنے والا ہوتا ہے۔ نم روحکت و دانائی کی بات حاصل کرنے والا ہوتا ہے یا نم روحت

1 - ال حدیث کے تحت دونوں روا تول میں " فَوَخُلَ" کے الغاظ ہیں جس کامنی " اقامت افتیار کرنا اور وطن بنالینا " ہے اور چونکدا یک حدیث میں ساجد کووش بنا لینے سے منع فریا گیا ہے ۔ اس کے بیال منی ہوگا " نماز دو کروفیرہ کے نساجد کی طرف آنے بانے کی عادت بنالینا۔ (مترجم)



خداوندی اس کی منتظرر ہتی ہے۔

اے امام احمد نے ابنِ لہیعد کی روایت ہے اور حاکم نے عبداللہ بن سلام کی حدیث سے روایت کیالیکن حاکم کی روایت میں'' مسجد میں بیشگی کرنے والا'' الی آخرہ کے الفاظ نہیں میں کیونکہ بیاصل میں نہیں۔اور حاکم نے فر مایا کہ بیہ حدیث مسلم و بخاری کی شرط پرتھے ہے۔

حدیث: حفرت ابوالدرداءرضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ کوئیں نے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ محبد ہم پہیز گار کا گھر ہے اور جس شخص کا گھر (1) محبد ہم الله تعالیٰ اس کے لئے حیات جاودال، رحمت اور پُل صراط پر سے اپنی خوشی ہے جنت کی جانب گذر جانے کی صاحت ویتا ہے۔

طبرانی نے کیر اور اوسط میں روایت کیا۔ اور ہزارنے بھی روایت کیا اور کہا کہ حدیث کی اسناد حسن ہے۔ واقعی یہ بات ان کے کہنے کےمطابق ہے۔

## تر ہیب اس شخص کامسجد میں آنا جس نے پیاز کہان گیندنا(1) یامُو کی وغیرہ بد بودار چیزیں کھائی ہوں

حدیث: حضرت این عروضی الله تعالی عنها سروایت بر تی کریم علی ارشاد فرمایا: "مَنْ اَکَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي النُّومَ فَلَا يَقُرُبُنَ مَسْجِدَنَا" جَسْخَض نَ اس بود به فیلس کو کھایا وہ ہماری مجد کے ہر گز قریب نہ آئے مسلم و بخاری۔

مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ'' وہ خض ہماری مساجد کے ہرگز قریب نیآ ئے''۔ بخاری ومسلم ۔ دونوں کی ایک اور روایت میں ہے'' ایبافخض ہماری محبدوں میں بالکل نیہ آئے''۔ ابوداؤ دکی روایت میں ہے'' جس آ دی نے بیر لودا کھایاوہ محبدوں کے ہرگز قریب نیہ بھکٹے''۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: فرمایا نبی کریم میلیک نے: جس آ دمی نے بید درخت (لبسن) کھایا وہ ہمارے ٹریب نیستان میں اللہ عند کے اور نہیں کھارانی نے جمی است کھاری کے اللہ میلیک نے کہ است کیا اللہ میلیک نے کہ است کیا اللہ میلیک کھاری کہ اس کھاری کہ اس کے اور انہیں کھاکہ ہماری میں آنے ہے اور انہیں کھاکہ ہماری میں آنے ہے اور انہیں کھاکہ ہماری کی کہ دورار میر اور اگر اور اللہ کیا اور انہیں کا کھانا تہمارے لئے ضروری ہوتو آگ ہے خوب انجھی طرح ال

حدیث: حضرت جابرض الله عند سروایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت بی کریم میلی نظر نے فرمایا: جس نے پیاز اور است کھایا وہ ہم سے یا ہماری مساجد سے الگ رہے" وَلَیقُعُولُ فِنَی بَیْنِیّة" اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھارہے۔ بخاری مسلم، ابوداؤر ور مذکی ، نسائی۔

اورمسلم کی ایک روایت میں ہے ( فرمایا )'' جس نے بیاز ابسن اور گیندنا کھایا وہ ہماری مسجد کے ہرگز قریب نہ ہو کیونگہ ملائکہ ان چیز وں سے اذیت مجموس کرتے ہیں جن سے انسانوں کواذیت بہنچتی ہے''۔

ایک اورروایت میں ہے کہ جناب رسول الله علیقے نے پیاز اور گیندنا کھانے ہے مع فریا ہے بھر (ایک مرتبہ) ہم پرال کو کھانے کا شوق غالب ہواتو ہم نے اسے کھالیاتو آپ علیقے نے فریایا: جس نے اس خبیث (بر بودار) ورخت کو کھایادہ ہماری مجد کے ہرگز قریب ندآئے کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے اذیت پاتے ہیں جن سے لوگ اذیت اٹھاتے ہیں۔ طبرانی نے اوسط اور صغیر میں بھی روایت کیا جس کے الفاظ ہیں کہ'' ہے شک رسول الله علیقے نے فریایا: جس شخص نے ان ہزیول پیچی بہس ، پیاز، گیزنا یا مولی مین سے کھایا وہ ہماری مجدشریف کے قطعاً قریب ندآئے اس لئے کہ ملائکہ ان چیزوں سے 1۔ ایک بدیودر ہزی جی ہنا دار بس کے مطابع وہ ہماری م تکلیف محسوں کرتے ہیں جن سے اولا وآ دم (علیہ السلام) کو تکلیف ہوتی ہے'۔ یخیٰ بن راشد البصر ک کے علاوہ اس کے راوی اُقتہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند ہے روایت ہے کدرسول الله عینائیٹے کی بارگاہ میں کہسن، پیاز اور گیند نا کا ذکر کیا گیا اورعرض کیا گیا، یا رسول الله عینیٹے!ان سب میں زیادہ تخت (بد بودار ) کہسن ہے ۔ تو کیا آپ اس کو حرام فرماتے ہیں؟ تو رسول الله، عینیٹے نے فرمایا: تم اسے کھالیا کرو تم میں سے جواسے کھائے وہ اس مجد کے قریب نہ آئے جب تک کہ اس کی بواس سے جاتی نہ رہے۔

ابن خزیمه فی صحیحه۔

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے روز خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں فر مایا: پھرا سے لوگو! تم ان دو پودول کو کھاتے ہو۔ حالا تکہ میں تو ان دونوں لینی پیاز اور اسس کو بُر استجھتا ہوں ۔ میں نے رسول الله میلائٹیک کود میصا ہے کہ جب کمی آ دی ہے مجد میں ان دونوں پودوں کی بومسوس فرماتے ۔ عظم فرماتے تو اس آ دی کو نقیع کی طرف نکال دیا جاتا تھا۔ اب جوکوئی ان کو کھائے تو اسے چاہیے کہ لیکا کر ان کی بدیوکو مارلیا کرے مسلم، نسانی ، این ماجہ۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الته عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول الله علی فی میالا جس نے اس اس کے پودے سے کھایا" فَلَا یُودُیْنَا بِهَا فِنی مَسْجِدِهَا هٰهَا" وہ ہمیں اس کی وجہ ہماری اس مجد شریف میں تکلیف شددے۔ مسلم ، نسائی اور ابن ماجہ الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔

حدیث : حضرت نعکبدرضی النه عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علیا کے معیت میں نیبری الزائی میں شرکت کی سے البہ من نیبری الزائی میں شرکت کی سے البہ من الله عند من بین نیبر کے باغات میں بیاز اور لہن پایا تو اس میں کھالیا کیونکہ انہیں بھوک لگ رہی تھی ۔ چرجب بید لوگ موجد میں پنچ تو معجد میں پہنچ تو معجد میں بیاز اور لہن کی بھیل گئی۔ تو نبی پاک علیا تھے نے فرمایا: جس نے اس شجرہ خبیشہ (بد بودار پودار کے میں سے کھایا ہووہ ہمار نے ترب نہ آئے۔ پھرطویل حدیث ذکر کی۔ اسے طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ اور مسلم میں بھی اس جیسی حدیث ابوسعید خدری سے مروی ہے۔ جس میں بیاز کاؤ کرنہیں۔

حدیث: جناب مُذَینه مِن الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله سیکی نے فرمایا: جس نے قبلہ کی طرف مند کر کے تھوکا، قیامت کے درمیان انگا ہوا ہوگا۔ اور جس نے اس خوار جس کے درمیان انگا ہوا ہوگا۔ اور جس نے اس خبیث بد بودار ترکاری ہیں سے کھایا وہ ہرگز ہماری مجد کے قریب ندآئے(1)۔ بدبات تین مرتبہ فرمائی۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی تھی میں روایت کیا۔

<sup>1۔</sup>امادیٹ ندکورونی الب سے معلوم ہوا کہ ایک کوئی چیز کھا کر سمجہ میں ٹیس آٹا چاہیے جس کی دجہ سندے بدبوا تی ہو۔ پیاز لہمین ہولی دختہ مگریٹ وغیر ہا سبکا بیک تھم ہے مسواک سے خوب مندصاف کرنا چاہیے۔ای طرح السے لہاس میں آٹا کہ پسیند وغیرو کیا بدبوا تی ہوورسٹ نیس مرمجہ میں خوب صاف پاک ہوکر آٹا چاہے۔دورست کو شنے اس سر محمر جا کیس توزیب وزینت کرتے جاتے ہیں توانفائد تاکی توجوب حقیقی ہے۔(سترجم)

#### تزغيب

#### عورتوں کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنااورو ہیں رہنا تربیب

# عورتوں کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا

اے امام احمد نے روایت کیا۔ ابن خزیمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی سیح میں روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> ابن ماجٹریف کی حدیث میں ہے کہ محبر نبوی کی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام میں ایک نماز پڑھنا پچاس بڑارنماز وں کے برابر ہے۔ ملا افر ماتے ہیں۔ میسرف نماز وں بی کے بارے میں نبیک ملک ہے۔ پٹکی پچاس بڑار نکیوں کے برابر ہے۔ (مترجم )





حدیث: اورانمی (سیدہ ام المومنین) رضی الله عنها ہے روایت ہے فرماتی ہیں: رسول الله عظیمتے نے فرمایا: عورت کا پنے سونے کے کمرے میں نماز پڑھنا ہے۔ اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کے کمرے میں نماز پڑھنا ، اپنے گھر میں نماز پڑھنا ، اپنے گھر میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ اے طبر انی نے اور طاور اسناد جد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت این عمر صنی الله عنبها بروایت ب\_فرمات میں: رسول الله علیہ فی الله تمنیعوا نیساّه کُمُ الْهَسَاجِلَ وَ بُیُوتُهُنَ خَیْرٌ لَٰهُنَّ اپْی عُورتوں کو مجدوں بے منع (۱) نہ کرو حالا تکہ ان کے گر بی ان کے لئے بہتر میں۔ الوداؤد۔

حدیث: اور یکی (حضرت ابن عمر) رضی الله عنظم ارسول الله عظی این الله علی این که آپ علی نی که آپ علی نی فرمایا: عورت چھپانے کی چیز ہے۔ جب یہ اپنے گھر نے کلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھا نکتا ہے اور اسے اپنے گھر کے انتبالی اندونی مقام کے مقاونہیں مل سکتا۔

الصطبراني نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے رجال ( راوی ) صحیح کے رجال ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن معود رضی الله عنه بی سرور علیقه سے راوی میں کدآپ علیقه نے فرمایا: عورت کا اپنے کرے میں نماز پڑھنا اپنے کھرے میں بڑھنے سے کرے میں نماز پڑھنا اپنے کھرے میں پڑھنے سے افضل اور پچپلی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا اپنے کھرے میں پڑھنے سے افضل ہے۔

اے ابوداؤ داورا ہی خزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا۔اورا ہی خزیمہ نے اس صدیث میں قباد ہ کے مورق ہے سنے میں تر دد کہا ہے؟

حدیث: یمی (حضرت این معود) رض الله عنه نبی اکرم عَیْنِی که دوایت فرماتے بین که آپ عَیْنِی نے فرمایا: "الَّمَوْأَةُ عَوْدَةٌ فَاِذَا خَوْرَجَتُ اِسْتَشُوفَهَا الشَّيْطَانُ" عورت پرده مین رکھے کی چیز ہے جب به گھرے بابرنگتی ہوت شیطان اس کی طرف جماکتا ہے۔

اے امام تر مذی نے روایت کیااور فر مایا: بیت حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابن فزیمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی صحیح میں انہی الفاظ ہے روایت کیااور یہ بھی زیادہ کیا'' عورت اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی مچھلے کو ٹھڑی میں ہوتی ہے''۔

حدیث: اور بیروایت بھی انہی (حضرت عبدالله بن مسعود ) رضی الله عنه بی ہے نے ماتے میں: الله تعالیٰ کوعورت کی سب سے زیادہ مجوب وہ نماز ہے جواس نے اپنے گھر کی سب سے زیادہ تاریک جگھ میں پڑھی ۔ طبرانی فی الکبیر۔

<sup>1</sup> معلوم ہوا مورے کومبید میں نماز خصوصا نماز جد کے لئے آنے کا اجازے ہے۔ اگر چاکھر میں نماز پڑھنا اُفضل ہے۔ دریں زمانہ جکہ عورتیں ہر کہیں آتی جاتی میں سے محرکے سے بھی اپڑیس آتی آہو مجد میں نماز کے لئے آنے سے بیش رو کھا جا جیکہ پر دو شرق کے ساتھ آگی ہوا

کے دن محیدے نکال رہے تھے اور فر مارہے تھے۔اپئے گھروں کو چلی جاؤتمہارے لئے بہتر بھی ہے۔ طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اساد میں کوئی خرائی نہیں۔

<sup>۔</sup> 1۔ یعن عورت کے گھرے نگلنے ۔ ادھرادھر تیل قال ہوتی ہے۔ اور مردول کی نظرول میں آئی ہے۔ لبندا بہتر یک ہے کہ اپنے گھر میں رہے اور وہیں مجالات البی کرے۔ (منز ہم )

## تزغيب

# یانچ نمازیں(۱)

#### ان کی محافظت اوران کے فرض ہونے پرایمان

اس باب میں ابن عمر رضی الله عنهماوغیر ه کی احادیث ہیں۔

حديث: جناب ني كرم عَنِي مُ عروايت ب-آب عَنِي أَن اللهُ اللهُ عَلَى خَسُ شَهَادَةِ أَن لاَ

1 - نمازاہم الغرائض فریفیہ ہے - تمام عبادات میں سب سے زیادہ مجبوب عبادت ہے ۔ اس کی تحمیل سے دیگر عبادتوں کی کی دورکردی جاتی ہے ۔ بنماز کی دومری عمادتیں بامتبول ہیں۔قرآن باک میں سب ہے زبادہ تھم ای کا ہے۔ زکو ۃ کے ساتھ نماز کا ذکر بیای مرتبہ آیا ہے۔علاء فرماتے ہیں بقرآن مجید میں کئی نہ کی انتہار سے نماز کا تذکرہ سات سوم تیہ ہے۔موضوع کے متعلق چند آبات ملاحظ فر مالیں:

وَأَقِينُ الصَّلُوةَ وَاتُّ االذَّكُوةَ وَانْ كَعُوْ امْعَ الذِّيعِينَ (البقرة:43)

ترجمہ:اورنماز قائم کرواورزکوۃ ادا کیا کرواوررکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو( نماز ہاجماعت پڑھو)۔

خفظُوْ اعْلَى الصَّدَاتِ وَالصَّدْ وَالْوُسُطِي وَقُوْمُواللَّهِ فَيْنِيْنَ (القرة: 238)

ترجمہ: سبنمازوں کی یابندی کرواور (خصوصاً) درمیانی نمازی۔اوراللہ کے لئے اوب سے کھڑے رہا کرو۔ إِنَّ الطَّدْةَ كَانَتُ عَلَى النَّهُ مِنْ يُنَ كُتُبًا أَمْوَقُونًا (ناء:103)

ترجمہ: بے شک مومنوں پرنماز اوقات مقررہ میں فرض فر مائی مئی ہے۔

وَاتِهِ الصَّاوَةَ طَرَقُ النَّهَا بِوَدُا نَفَاتِنَ النِّيلَ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُوبِينَ النَّهَاتِ ذُلِكَ ذِكُون لِللَّهُ وَيُؤَامِون 114)

ترجمہ: اورقائم کرونماز دن کے دونوں کناروں پر الجم مغرب اورعشاء) اور رات کے محصول میں۔ بے شک نیکیاں برائیوں کومنادی ہیں۔ پیفیعت ہے

ان کے لئے جونصیحت کوقبول کرنے والے ہیں۔ أقِيه الصَّلُولَة لِدُكُولُ الشَّمُولِ إِنْ عَنَتِي الَّذِلُ وَقُرُ ان الْفَجُرِ أِنَّ قُرُ ان الْفَجُر كَانَ مَشْهُودُ الْفَاسِ اكل : 78)

ترجمہ: نماز قائم کروآ فآب ڈھٹے سے لے کررات کے اندھرے تک۔ (ظبر عمر مغرب اورعشاء) اور می کاقر آن (لینی نماز فبر می قائم کرو) ۔ بے شک ۔ منکی کاقر آن (نماز نجر کاوت ) ما ضربونے کاوت ہے۔(اس وت رات کے فرشے بھی انجی موجود ہوتے ہیں اور دن کے بھی آ ما ضربوتے ہیں )۔

الذيني هُمُ فَصَلاتِهِم خَيْعُونَ (مؤمنون: 2)

ترجمه: (كاميالي يانے والے ايمان داربندے وہ بيس)جواني نمازوں ميں گروگزاتے ہيں۔

وَالَّذِيْنِ مُنْ مُعَلَّى صَلَّا تِهِمْ يُحَافِظُونَ (مومون:9)

ترجمہ: اور (کامیاب موس بندے ہیں) وہ جوائی نماز ول پر بینگی کرتے ہیں۔

قَدُوا فَلَهُ مَوْ اللَّهُ كُلُّ فِي وَذَكَّ السَّمَى بِيهِ فَصَدُّ (اللَّ 15-14)

ترجمه: بيشك كامياب مواه مبنده جوصاف تقراموااوراين رب كم نام كاذكركيا مجرنماز يرحى-

حضرت موی نلیدالسلام کودادی طوی میں جو پہلی وحی فریا گئی وہ پتھی۔

النَّيْ أَنَا اللهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا أَنَا فَاعْبُدُنَّ لَا آيَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لا الله الآ أَنَا فَاعْبُدُنَّ لَا وَآقِهِ الصَّلَّوةَ لِيَكُن كُل طَ : 14)

مرجمة بي تك مين الله بول كرمير ب مواكولى معودتين بي البذا صرف ميرى بى عبادت كراور ميرى ياد كے لئے نماز قائم ركھ (باقى اڭلےصفحہ پر)

نماز کے فوائد میں ہے قر آن ہاک نے عظیم الشان فائدہ بتایا کہ:

إِلهَ اِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِوَصُوْمِ دَمَصَانَ وَحَبِّ الْبَيْتِ" الملام لى فيإ. بِالْحَ چِرُول پِررَهَى كَىٰ ہے نبر 1 اس بات كى شہادت كەلتلە كى مواكونى الأق عبادت نبيل اور حضرت مجمد عَلِيَّ الله كەرمال مِي رغبر 2 نماز قائم كرنا رغبر 3 زكل قاداكرنا رغبر 4 ما ورمضان كے روزے اور نمبر 5 بيت الله شريف كاتح \_

اسے بخاری وسلم وغیرهانے متعدد صحابہ کرام رضی اللعنهم سے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ہم ایک دن جناب رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ

(بقير القدمني) أثلُ مَا أَدْبِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَ آقِيمِ الصَّلُوَةُ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْفَى عَين الفَحْشَآءَ وَ الْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْكُمُ اللَّهِ ٱكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُهَا تَشَنَّعُ وَلَا مُحْبَرِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكِتْبِ وَ آقِيمِ الصَّلُوةَ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْفَى عَن تَشَنَّعُ وَلَا مُحْبَرِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ وَتَنْفَى عَلَمُهَا

ترجمہ: (اے صیب اکرم! عَیَطِیّنی) جو کتاب آپ کی طرف وٹی کی گئی ہے اے تلاوت کریں اور نماز قائم فرمائیں۔ بے شک نماز بے حیائی اور برای ہاؤں ہے رو تی ہے۔ اور الفاکاذ کر بی سب بیز اے۔ اور (اے لوگو ) الفاقعا لی جانبا ہے جو بیکھ تم کرتے ہو۔

ہم ان در) آیات پر اکتفاکرتے ہیں۔ اہل ذوق میکزوں آیات بقر آپ پاک سے تلاش کر سکتے ہیں۔خصوصاً بنود پینات کا شغف رکھتے ہوں۔ مطلقائلار کے چید ضروری مسائل ذہن نئین فریالے عائم ن

. ہر عائل، بالغ سلمان مردوثورت پر دن میں پانچ نمازی فرض میں ہیں۔ان کی فرضت کا انکار کفر ہے، ادر بلاعذ پر شرک کی فرض نماز کا مجبواد رہا گہا مجبرہ۔ یہ خالص بدنی عمارت ہے۔نماز دری کاستون ہے۔منر دھنر کی چھی حالت میں صاف نمیس ہے۔

نماز کی شرائط: نماز کی چیشرانط میں۔ نمازشر در کا کرنے سے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہے در نیمازئیس ہوگی نیمر 1 نماز کی ہر بان اور کیڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 2 جگہ کا پاک ہونا نیمر 3 سنز محرسے بعنی اندازش ہے وہ چیپا ہوا ہو نیمر 14 استقبال قبلہ یعنی منداور سید کا قبلہ کی طرف ہونا نیمر 3 ہم نماز دوخل ہے ان کا دقت ہونا نیم 6 نے کرنا۔

لمماز کے فرائکٹن نیسات ہیں۔ان میں سے نماز میں کوئی ایک بھی مجوث کیا تو نماز میں ہوگی۔نبر 1 تحبیر تو ہے۔بینی ابتدائے نماز میں نیت کے بعد اللهٔ اکٹیز کہنا۔ نبر 2 تا ہم، نیخی سیدها کمر ابونا، یہ فرض، در منت بخر اور میدی کی نماز میں فرض نیس نبر 3 ترات بھی آران پاک پڑھنا۔ نبر 4 کروئے۔نبر 5 تجدہ۔نبر 6 قدہ واخیرہ، لین آخری النجات پر بیشنا۔ چاریا تمن رکعت والی نماز میں پہلا قعدہ فرض نیس بلکہ واجب بے۔ نبر 7 خروع بالصنعہ النمی نماز تم کرنے کے ادادے سے مسام پھیرنا۔

نماز کے واجبات: کی داجب کے بھولے ہے رہ جانے ہے کہ و مہر کرئیں تو نماز درست ہوجائے گی۔ بحد و مہر ندکیا یا جان ہوجر کرواجب ترک کیا قرناز کا دو ہار ویز متاواجب ہوگا۔

ان کے ملاو د ہاتی افعال سنت یا مستحب میں۔ د گیر کتب یا ملاء سے رابط رکھیں۔

نماز دان ہے۔ مجوب جائے تو تفاکر نالازم اس کا دفت مشاہ کے فرض کے بعد سے منع صادق تک ہے۔ اس کی تین رکھات ہیں۔ تمرک رکھتے میں رکون کے پہلے دعا ہے تو سے پڑھنا دارہ ہے ۔ (متر جم)



بخارى مسلم، ترندى اورنسائى \_ اورابن ماجه نے بھى حضرت عثمان رضى الله عندكى حديث بے روايت كيا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عند ہی ہے بدروایت بھی ہے کہ حضرت رسول الله عقیاضی نے فرمایا: پائی نمازیں اور ایک جعد دوسرے جعد تک درمیان میں ہونے والے گنا ہول(1) کے لئے کفارہ بیں جبکہ کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب ند کیا حاج مسلم وتر ندی وغیر ہما۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رض الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم علیظاتی و فرماتے ہوئے سانا پانچ مان کی اگرم علیظاتی و فرمان کے باہوں کو منا نا پانچ مان کا میں میں میں میں میں الله عندے درمیان پانچ نبریں بہتی ہیں۔ بیآ دی کا میر گیا۔ جتنا الله نے چاہا وہ ہاں کا میں بہتی ہیں۔ بیآ دی کا میر گیا۔ جتنا الله نے چاہا وہ ہاں کا میل اور پینے بہتی چھر اور کامی کی جگہ درمیان پانچ نبریں بہتی ہیں۔ بیآ دی کا میر کیا۔ جتنا الله نے چاہ وہ ہاں کا میرکیا۔ جتنا الله نے جائے ہیں کہ درا کہ سب بچھ دو مالی کی اللہ کی میل کو باتی نبیس رہنے دیتا۔ تو ای طرح نماز ہے کہ جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے۔ بھر دعا واستغفار کرتا ہے (نماز پر حتا ہے) تو اس کے پہلے گنا و معافی کرد ہے جاتے ہیں۔

بزاراورطبرانی نے اوسط و کبیر میں بہتر اساد کے ساتھ روایت کیا۔اس کے شواہد کثیرہ ہیں۔

حدیث: حفرت جابر منی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی نظی نے ارشاد فرمایا: پانچ نمازوں کی مثال اس بہت بوی نہر کی طرح ہے جوتم میں ہے کسی کے دروازے کے سامنے بہتی ہو کدوہ اس میں ہرروزیا پی محرتبر شسل کرتا ہو۔ مسئی۔

<sup>1۔</sup> یعنی مغیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معانی کے لئے تو بضروری ہے۔ (مترجم )

۔ اسے طبرانی نے صغیراوراوسط میں روایت کیا۔اس کی اسنادھن ہے اور طبرانی نے کبیر میں بھی موقوف علیہ روایت کی۔ یہ اشبہ ہے اوراس کے رادی سجے کے رادی ہیں۔

حُديث: حضرت انس بن ما لك رضى الله عند بروايت ب- كتبت بين فرما يار سول الله عليه في الله عليه في الله الله عليه فرشته به جو هرنماز ك وقت نداكرتا ب: اب اولا و آدم! (عليه السلام) " قُومُوا إلى نِفرانِكُمُ الَّتِي اَوْقَدُمُّوهُا فَاصَّلِفِهُوْ هَا" كَفر به وجاوًا بِي اس آگ كي طرف جهتم جلات رب موتو (اب) اس كو (نمازك وريع) جماؤالو

طبرانی نے اوسط وصغیر میں روایت کیا اور کہا کہ یکی میں زہیر قرخی (راوی) اس روایت میں مفرد ہیں۔
حدیث: روایت ہے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے ، وہ رسول الله علیضے ہے راوی ہیں کہ آپ علیفے نے
فر مایا: ہر نماز کے وقت ایک منادی بھیجا جاتا ہے جو نداکرتے ہوئے کہتا ہے: اے بنی آدم (علیہ السلام) اُٹھواوراس آگ کو
بھیا ڈالو جوتم نے اپنی جانوں کے لئے (گناہ کرکے) جال کی تھی۔ تو لوگ اٹھتے ہیں، وضوکرتے ہیں اور نماز ظہر پرجے ہیں اور نماز طبر پرجے ہیں اور نماز طبر پرجے ہیں اور نماز طبر پرجے ہیں۔ پھر جب عسر کا وقت ہوتا ہے تو ای طرح ہوتا ہے۔ مغرب کے
وقت ای طرح ہوتا ہے۔ پھرعشاہ (یا فجر ) کے وقت بھی ای طرح ہوتا ہے۔ تو اب آدمی رات بسر کرتا ہے (1) فجر میں یارات
گذارتا ہے شریں۔

طبرانی فی الکبیر۔

حدیث: حضرت عمر بن مره جنی رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ایک آدی نبی کریم علی الله علی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض گذار ہوا۔ یار سول الله علی الله الله علی الله علی الله علی معروفیں اور قبار کی معروفیں اور آپ الله کے رسول ہیں۔ پانٹی نمازیں پڑھوں، زکو قادا کروں، رمضان میں روزے رکھوں اور قیام کروں تو میں کن لوگوں میں ہوں گا؟" قال: مِن الصِّدِی فِیْقِینَ وَالشَّهَ لَا آءِ" آپ عَلِی الله نے فربایا: صدیقین اور شہراء میں ہے ہوگے۔ اے برار، ابن فریمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنے محج میں روایت کیا۔ حدیث کے الفاظ ابن حبان کے ہیں۔

<sup>1۔</sup> یعنی نمازعشاء کے بعد موجا تا ہے تا کرنماز فجر کے لئے بروت بیدار ہو بچھ۔ یا ادھرادھروت ضائع کرتارہتا ہے اور رات دیر ہے مونے کی وجے فجر کا نماز کے لئے اٹھے نیس سکا۔ ایسے آدکی کی رات شریم گلز دی۔ (مترجم)

حدیث: حضرت ابوسلم تعلی رحمة الله علیہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ مُمیں حضرت ابوا کما مدرضی الله عند کے پاس حاضر ہوا۔ آپ مجد میں تضر خیل رحمل کیا: اے ابوا کما مہ! مجھے کی آ دمی نے بتایا ہے کہ آپ نے جناب رسول الله علیہ کو سے فرماتے ہوئے سا ہے: جس شخص نے خوب انجھی طرح وضو کیا کہ اپنے ہاتھوں اور چبرے کو دھویا، مراور کا نوں کا مح کیا۔ پھر فرمانی نماز کے لئے کھڑ اہوا تو الله تعالیٰ نے اس کے آج کے دن کے دہ گناہ معاف فرما دیے جن کی طرف اس کے پاؤل چل کر گئے۔ جن کو ہم تعوں نے کیڑا۔ جن کو کا نوں نے کئنا ہوں کے بارے گئے۔ جن کو ہم تعوں نے کیڑا۔ جن کو کا نوں نے کئنا۔ جن کی طرف آنکھوں نے دیکھا اور جو کچھول میں گناہوں کے بارے میں خیال کیا۔ تو حضرت ابوا کما مدرضی الله عند نے فرمایا: الله کی تم امیں میں گئے۔ جن کی علیہ اللہ کی اس خیال کیا۔ تو حضرت ابوا کما مدرضی الله عند نے فرمایا: الله کی تم ایم گئے کے بیان کی علیہ تھے۔ یہ کئی مرتبہ بنا ہے۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔ اس کی سند پر غلب حسن ہے اور اس کے کی شواہد وضو کے بیان میں گذر کیے ہیں۔ والته اعلم۔ حدیث: حضرت سید ناسلمان فاری رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: بندہ مسلم نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سرکے اوپر ہوتے ہیں۔ جو نبی وہ تجدہ میں جاتا ہے تو گناہ گر پڑتے ہیں "فَیَفُوعُ مِنُ صَلو تِهِ وَقَلُ تَحَاتَتُ عَنْهُ حَطَاياً ہُ" جب وہ نمازے والے عواس کے گناہ گر کے جو تے ہیں۔

طبرانی نے کبیرو صغیر میں روایت کیا۔اس کی اساد میں افعد یہن افعد سعدانی ہے۔ تمیں (مصنف)اس کے حالات ہے واقف نہیں ہوں۔

حدیث: حنرت ابوعثان سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں حضرت سلمان فاری رضی الله عند کے ساتھ ایک درخت کے یخیم بیضا تھا کہ آپ نے اس درخت کی ایک خنگ شاخ کو کچر کر ہلا نا شروع کیا جی کہ اس کے پتی گر گے۔ پھر فر مایا: اے ابو عثمان! کیا تم پوچھو گئیس کہ میں نے ابیا کیوں کیا ہے؟ مُیں نے کہا: فرما ہے، آپ نے ابیا کس لئے کیا ہے؟ فرمایا: رسول الله عَلَیْ کے ساتھ ایک درخت کے یخیج بیضا تھا۔ آپ عَلیْ کے ساتھ ایک درخت کے یخیج بیضا تھا۔ آپ عَلیْ کے ساتھ ایک درخت کے یخیج بیضا تھا۔ آپ عَلیْ کے ساتھ ایک درخت کے یخیج بیضا تھا۔ آپ عَلیْ کے ساتھ ایک درخت کے یخیج بیضا تھا۔ آپ عَلیْ کے درخت کی ایک ختک شاخ کو کچر کر ہلایا چتی کہ اس کے بتے جمر گئے تو فرمایا: اے سلمان! کیا تم بھے یوچھو گئیس کہ میں نے ابیا کیوں کر مایا؟ آپ عَلیْ نے فرمایا: آپ نے ابیا کیوں فرمایا؟ آپ عَلیْ نے فرمایا: مسلمان جب وضور کے تو فرب انجھی طرح کرے پھر یا نجوں نمازی ادا کر نے تواس کے گناہ ای طرح گر جاتے ہیں جے سے سے مسلمان جب وضور کے تو فرب آپھی طرح کرے پھر یا نجوں نمازی ادا کر نے تواس کے گناہ ای طرح گر جاتے ہیں جے سے سے تھرگئے۔ دوریہ آ یت تلاوت فرمائی: وَ قَصِ الصَّلَوٰ قَطَرَ فَی النّہ اَسِی وَ وَلَی اللّہ کَا رَقَ اللّہ کَا رَقَ وَ الصَّلَوٰ وَ طَلَ اللّہ کَا رَقَ وَ اللّٰ کَا رَقَ وَ اللّہ کَا رَقَ وَ اللّٰہ کُرُ اللّٰہ کَا رَقَ وَ اللّٰہ کَا رَقِ وَ اللّٰہ کَا رَقِ وَ اللّٰہ کَا رَقَ وَ اللّٰہ کَا رَقَ وَ اللّٰہ کَا رَقِ وَ اللّٰہ کَا رَقَ وَ اللّٰہ کَا

اے احمد، نسائی اورطرانی نے روایت کیا۔ امام احمد کی روایت کے راوی سوائے علی بن زید کھنج کے راوی ہیں۔ حدیث: حصرت ابو ہر یرہ اور حضرتِ ابوسعید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول اللہ علیہ فلے نے ایک دن ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے

<sup>1۔</sup> ترجمہ: نماز قائم کرودن کے دونوں طرفوں پر اور رات کے حصول میں، بے شک نیکیال برائیوں کو منادیق میں، یے تھیےت ہے ان کے لئے جونصیحت کچڑیں۔ (بود:114)

حدیت: حضرت سیدنا عثان غی رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیات نے ہم سے بال فرایا جب کہ ہم سے بال فرایا جب کہ ہم نے بال فرایا جب کہ ہم نے بال فرایا جب کہ ہم نے بال فرایا جب کہ ہم این فرایا جب کہ ہم این کر نیس کے خواصل الله علیات نے فرمایا: میں نیس کے جانتا کہ میں ہم نے عرض کیا: یارسول الله علیات الرکون الله عند کہتے ہیں: ہم نے عرض کیا: یارسول الله علیات الرکون الله علیات ہیں ہم نے عرض کیا: یارسول الله علیات الرکون الله عند کہتے ہیں بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیات فرمایات کو مسلمان طہارت روضو) کر بے اس طہارت کو کمسل کرے جواللہ نے اس پر فرض فرمائی ہے پھر میر پانچ نمازیں اوا کرے تو اس طہارت کو کمسل کرے جواللہ نے اس پر فرض فرمائی ہے پھر میر پانچ نمازیں اوا کرے تو نس نے درمیان والے گاناموں کو مزمانے والی ہوتی ہیں۔

ایک اورروایت میں ہے کہ حضرت عنمان رضی الله عند نے فر مایا: الله کی قسم میں تنہیں ایک حدیث سنا تا ہوں۔ اگرالله کا کتاب (قر آن) میں آیت(2) نہ ہوتی تو مَیں تنہیں بیرحدیث نہ سنا تا: مَیں نے رسول الله عَلَیْتِ کُوفر ماتے ہوئے سنا: کُلُ آدی وضونیس کرتا کہ خوب اچھی طرح کرے اپنے وضو کو چھر پڑھے نماز ''الِدُّ عَفَوْ اللّٰهُ لَهُ مَابِیْنَ الصَّلَوقِ الْبَیْنُ تَلِیفًا'' 1. جربہ: اگرتم ان کیرہ گاہوں ہے بچے رہوجن ہے تنہیں مع کیا گیا ہے تو ہم تبہارے منہرہ گناہ معاف کردیں کے اور از تو ال جگ (جنت) میں واللّٰ کریں گے۔ (نما نہ 13) کیرہ گناہ دکتے ہیں جس کے ارتکاب یا اللہ ورمول جا وطاو اللّٰ اللّٰ نے صرفر رفر مائی ہو یا بغذا ہی والم یو سائی ہو۔ ایک قول ہے کی ہے کہ جملاً

گیره کناه براس کناه کو کتبه بین جس کے ارتکاب پرانشه در سول جلا و علاق نے صد نقر ذم مانی ہویاعذا ب کی وعید سنانی ہو۔ایک قول بید جی ہے کہ ممال حرمت نصفی ہے تابت ہو۔

حدیث پاک میں جن سات کبائز کا ذکر ہے وہ یہ ہیں ۔ نمبر1 شرک ، نمبر2 قبل ناحق ، نمبر3 ، پاکداس خاتون کوتہت لگانا، نمبر5 سود نمبر6 جنگ ہے چینے دے کر بھاگ جانا، نمبر7 والدین کی نافر مانی۔ الله تعالیٰ ہرسلمان کو بحرمتِ حبیب کریم علیہ الصلوة والتسليم محفوظ دکھے آئین ۔ (مترجم)

2-يةَ سِهِ إِنَّهُ الَّذِيثُ يَكْتُنُونَ مَا ٱخْزُلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلِى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَتْنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ أُولِيَّكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهِ مُو الْلِيَّةِ وَلِلَّا مِنَ الْمِنْهُ وَلِلَّالِمِ فِي الْكِتْبِ أُولِيَّا لِمِنْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِنَا بَيْنِيْهُ لِللَّالِمِينَ أُولِيَّا لِمِنْ اللَّهِ مُولِيَّا لِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّ

حضرت عثان مضى الله عنفر مار ب بين كداكروين بات كوچمپانے كى بيمزاند ہوتى توسمى بيصديث ندساتا۔ (مترجم)

گرالله تعالی اس کے وہ گناہ معاف فرمادیتا ہے جواس نمازاورا گلی نماز کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ ( بخاری وسلم ) حدیث: اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: مئیں نے رسول الله علیظیّ کو بیفرماتے ہوئے ساہے: جس نے نماز کے لئے وضوکیا کہ کامل (فرائض سنن اور ستجات کے ساتھ ) وضوکیا۔ پھرنماز فرض کی ادائیگی کے لئے چلا تو لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مجدمی نماز بڑھی تو ''غُفِهِ کَهُ دُنُوبُهُ'' اس کے گناہ بخش دیۓ گئے۔

حدیث: مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا: ممیں نے رسول الله ﷺ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سُنا: کوئی بندہ مؤتن الیانیمیں کہ اس کونما نے فرض کا وقت پہنچ تو وہ اس نماز کے لئے وضوب خشوع اور رکوع خوب اچھی طرح کرے مگر بینماز اس کے پہلے گنا ہوں کے لئے کفارہ ہوجائے گی جب تک کہ گناہ کہرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ (ہرنماز پہلے صغیرہ گنا ہوں کومناتی رہتی ہے)

حدیث: حضرت الوایوب رض الله عنه سے روایت ہے کہ نبی پاک سیکھٹے فرماتے ہیں: "اِنَّ کُلَّ صَلوۃِ تَحُطُ مَا بَیْنَ یَدَیْنَهَا مِنْ حَطِیْنَةِ" بے تَنگ ہرنمازا ہے ہے پہلے گناہوں کومناد تی ہے۔

اسے امام احمہ نے اسادِ حسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت جنرب بن عبدالله رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حفرت رسول الله عظی نے فرمایا: جس نے نمازِ فجر اداکی وہ الله تعالیٰ کے ذمہ رحمت میں ہے۔ تو (اے نمازیو!) الله تعالیٰ تم سے اپ ذمہ کے متعلق کوئی مطالبہ نہیں فرمائے گا۔ پس جس سے وہ مطالبہ کرے گا ایس چیز کا جو کی بندے کو پینی تو "ثقَمَّ یَکُبُنُهُ عَلَی وَجُوعِهِ فِی نَادِ جَهَنَّمَ" پھر

<sup>1-</sup>آيركيد" وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرِعِنْدَ، مَهْكَ تَوَالْاَوْخَيْرًا مَلًا" (كبف: 46) كاطرف اشاره ب-

اسے اوند ھے منہ دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔

اے مسلم نے (لفظ انہی کے ہیں)، ابوداؤداور تر فدی وغیرهم نے روایت کیا۔

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الته عندے روایت ہے کہ رسول الله علیات نے فرمایا: رات کے اور دن کفرشتے تہارے پاس باری باری آتے ہیں اورضح اور عمر کی نمازوں میں بھتے ہوتے ہیں۔ پھروہ فرشتے جو تہارے پاس تصاویر جاتے ہیں تا ان کارب ان سے بوچھتا ہے مالا نکہ وہ آئیس فوب جانتا ہے بندول کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اور جب ہم ان "بین نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور جب ہم ان کی باس گئے تصاویر کو تعقواں وقت بھی وہ نمازی پڑھارے سے ہے۔

۔ اسے امام مالک، بخاری مسلم اورنسائی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت سیرنا ابودردا، وضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیقی نے ارشاد فریایا: پانچ کیز کیار ہیں کہ جوشف ایمان کی صالت میں ان کو بجالائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 جس نے پانچوں نماز وں پران کے دفعن رکوع، بچود اور فحیک اوقات کے ساتھ محافظت کی نمبر 2 ماہور مضان کے روز سے دکھے نمبر 3 استطاعت ہونے پرتج بہتا اللہ کیا۔ نمبر 4 بطنیب خاطرز کو قادا کی اور نمبر 5 امانت ادا کی ۔عرض کیا گیا: یارسول الله علیقیقے! بیامانت کی ادائی گیا ہے؟ فرمایا: عشل جنابت ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے این آدم (علیہ السلام) کو اس کے دین میں سے کسی چیز پر اس کے علاوہ المین نہیں بنایا۔ اس کو طبر انی نے اساد جید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبادہ بن صَابِت رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ مَیں نے رسول الله علی کے میر ہائے ہو کہ ان ہوگئی کو یہ فرائے ہو کے شنا: پانٹی نمازیں الله عندی الله عندی الله علی کی کو ہلکا بھی کرزک نیک نمازیں الله تعالی نے اس کی و مدداری لی ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور جوان نمازوں کو ادانہ کرے تو الله کے ہال اس کے لئے کوئی و مدداری نہیں ہے۔ اگر جا ہے تو اے عذاب دے اور جوان نمازوں کو ادانہ کرے تو اللہ کے ہال اس کے لئے کوئی و مدداری نہیں ہے۔ اگر جا ہے تو اے عذاب دے اور جوان خرائے ہے۔

اے امام مالک، ابوداؤ د، نسائی اورائنِ حبان نے اپنی تیج میں روایت کیا۔

حدیث: اورابوداؤ دشریف کی ایک روایت میں ہے کہ (حضرت عبادہ کہتے ہیں) مئیں نے رسول الله علی کے وسا: آپ علیہ فی ایک روایت میں ہے کہ (حضرت عبادہ کہتے ہیں) مئیں نے رسول الله علیہ کو اللہ علیہ فی میں۔ جو شخص ان کے لئے اچھا دضو کرے، انہیں اپنے وقتوں پرادا کرے اور ان کے رکوع، جودا ورخش کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لئے عہد ہے کہ دہ اس کی بخش فرمادے۔ اور جوالیا نہ کرے تو اللہ پاک کے ہاں اس کے لئے کوئی عہد نہیں ہے۔ چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو اللہ باک کے ہاں اس کے لئے کوئی عہد نہیں ہے۔ چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو اللہ باک کے ہاں اس کے لئے کوئی عہد نہیں ہے۔ چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو اللہ باک کے ہاں اس کے لئے کوئی عہد نہیں ہے۔ چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو اللہ باک کے ہاں اس کے لئے کوئی عہد نہیں ہے۔ چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو اللہ باک کے ہاں اس کے لئے کوئی عہد نہیں ہے۔ چاہے تو بخش دے۔

حدیث: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: دو بھائی تھان میں ہے ایک اپنے ساتھی سے چاہیں را تیں پہلے فوت ہوجانے والے کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو رسول الله عند بھی جائے گئے۔ وہ رسول الله عند بھی ہے ایک فضیلت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو رسول الله عند منظیقے نے فرمایا: کیا ہی دو سرامسلمان نہیں تھا؟ محابد رضوان الله علیم نے عرض کیا: بی ہاں یا رسول الله عند و مسلمان تھا اور بہت اچھا آ دی تھا۔ اس پر رسول الله عند بھی نے ارشاد فرمایا: تم کیا جانو کہ اس کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دیا۔ نماز کی مثال تو ایسے ہے، جیسے تم میں سے کسی کے درواز سے کساتھ خوشگوار پانی کی گہری نہر بہدری ہوجس میں وہ ہر روز پانی کی گئری نہر بہدری ہوجس میں وہ ہر روز پانی دفعہ خوط داگا تا ہو، تم کیا تجھتے ہوکہ اس پر پچھ میل باتی رہ سکتی ہے؟ پس تم نہیں جانتے کہ اس کی نماز نے اسے کہاں (بلندی درجات) تک پہنچادیا ہے۔

اے امام مالک نے روایت کیا۔لفظ بھی انہی کے ہیں۔امام احمد نے باسادحس،نسائی اور این فزیمہ نے بھی اپنی سیح میں روایت کیا گرائی فزیمہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ'' عام بن سعد بن البی وقاص رضی التہ عنہا ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ممیں نے حضرت سعد اور دیگر کئی اصحاب رسول عیاضے ورضی التہ عنہم کوفر ماتے سنا: رسول الله عیاضے کے مبارک زمانہ میں دو بھائی ہوتے تھے۔ان میں سے ایک دوسر ہے افضل تھا۔ پھر جو افضل تھا وہ فوت ہوگیا۔اس کے بعد دوسرا چالیس را تیں زندہ رہا پھر وہ بھی انتقال کر گیا۔رسول اللہ عیاضے کی خدمت میں ان کا ذکر ہوا تو آپ عیاضے نے فرمایا: کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ عیاضے اہل وہ نمازی تھا اور ایک اچھا آ دی تھا۔ اس پر رسول اللہ عیاضے نے فرمایا: تہمیں

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: قبیلہ بنی قضاعہ میں دو بھائی تھے۔ دونوں رسول الله علی الله عنہ ہے۔ کہتے ہیں: قبیلہ بنی قضاعہ میں دو بھائی تھے۔ دونوں رسول الله علی الله عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بیدہ ہوگیا۔ دوسرا اس کے بعدا یک سال تک زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید الله رضی الله عنہ نے کہا کہ (جب بید دسرا بھی فوت ہوگیا تو) میں نے خواب میں دیکھا۔ بیدوسرا اپنے شہید بھائی ہے کہتے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو جمجے اس سے بڑا تبجب ہوا۔ میں نے ضبح جاکر بی کر یم عظیمت کی خدمت میں بیسب بہلے جنت میں داخل کر دیا گیا گیا کہ خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا (راوی کوشک ہے ) تو رسول الله علیمت کے خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا (راوی کوشک ہے ) تو رسول الله علیمت ارشاد فرمان کے روز نے بیس رکھے ہیں؟ کیا اس نے ارشاد فرمان کے روز نے بیس رکھے ہیں؟ کیا اس نے

چیے ہزار رکعت نوافل نہیں پڑھے ہیں اور پورا سال آئی آئی رکعت نمازین نہیں پڑھی ہیں؟ ( ان اعمال کی مناپریہ جنت میں پہلے چلا گیا ہے )۔

اے امام احمد نے اسادحسن کے ساتھ روایت کیا۔ان سب نے حضرت طلحہ رضی الله عندے ای طرح کی ،اس ہے طویل صدیث بھی روایت کی اورا بن ماجہ وا بن حبان نے آخر میں بیرالفاظ زائد کئے'' ان دونوں میں زمین وآسان سے زیادہ فاصلہ ہوگا''۔

حدیث: سیدہ أم المؤمنین عائش صدیقد رضی الله عنہا بے روایت ہے کہ جناب رسول الله علی الشخصے نے ارشاوفر مایا: تمن اعمال میں کممیں ان رقتم الله التهوں جس شخص کو ان میں سے حصد ملا اسے الله تعالی اس شخص کی طرح نہیں کرے گاجی کا ان میں کچے بھی حصہ نہیں ۔ اور دین اسلام کے حصر اوہ اعمال ہیں تمین میں لیعنی نماز ، روز ہ اور زلا قد اور الله تعالی کی بند کو دنیا میں دوست نہیں بناتا کہ یوم قیامت اس پر اپنے غیر کومسلط کرد بے دیاں جے دوست بناتا ہے قیامت میں بھی اپنا ورت ورست بناتا ہے قیامت میں بھی اپنا ورست بی رحق قوم کے ساتھ محبت رکھتا ہے، الله تعالی (روز قیامت) اسے ای قوم کے ساتھ کر کے گا۔ اور چوتی چیز جس پر میں مقم الفاؤل تو امید ہے، گنا ہ نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ "اکا یک یک گیر جس پر میں مقم الفاؤل تو امید ہے، گنا ہ نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ "اکا یک میں آس کی پر دو پیش بی فرمائے گا۔

اے امام احمد نے باسناد جبیدر وایت فر مایا اور طبرانی نے بھی کبیر میں حضرت ابنِ مسعود رضی الله عنہ کی حدیث ہے روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنها نبی محترم عَلَيْكَ براوی مین كدآپ عَلِيْكَ نفر مایا: "مِفْعَاحُ الْجَنْهِ الصَّلوةُ" جنت كَنْجى نماز بـ

اسے دارمی نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں ابو یکی قتات ہیں۔

حديث: حضرت عبدالله بن قرط رضى الله عند سدوايت بـ فرمات بين: رسول الله عَلَيْ في فرمايا: "أوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْلُ يَوْمُ الْقِيمَامَةِ الصَّلُوقُ " بندك سه جمل جيز كاسب سے بہلے حماب ليا جائے گاوه نماز بـ الريد ورست بوئى تو اس كے تمام اعمال فاسد بوجا نميں ك\_

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اوراس کی اسناد میں کوئی ضعف نہیں ان شاءاللہ۔

حدیث: روایت بے حفرت انس رض الله عندے ، فرمائے ہیں: جناب رسول الله علیقے نے فرمایا: روز قیامت جم مگل کاسب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گاوہ نماز ہے۔ اس کی نماز دیکھی جائے گی۔ اگر درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا اور درست نہ ہوئی تو ناکام ونامراد ہوگا۔ اس حدیث کو بھی طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔

حديث: حفرت ابن عمر ص الله عنهما ي روايت ب- كت مين : رسول الله عَلَيْظَ فَ فرايا: جوامانتدار نين وه المائدار منهما منهما - حديث عنهما والمنافرة من الراين كمو والمنافرة من المراين كمو والمنهم والمنهم

الوَّأْنِسِ مِنَ الْجَسَدِ ''اور جونمازی نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، یقین جانو، دین میں نماز کا وہی مقام ہے جوجسمِ انسانی میں سرکا ہے۔ طبرانی نے اوسط وکبیر میں روایت کیا اور کہا کہ اس روایت میں حسین بن تھم حمر ی متفرد ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند حضرتِ رسول الله علیقہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیقہ نے اپنی امت کے حاضرین سے ارشاد فرمایا؛ تم مجھے چھے چیزوں کی ضانت دے دو، میں تہمیں جنت کی ضانت دیتا ہوں۔ حاضرین رضی الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله علیقے اوہ چھے چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا: نماز، زکو ۃ، امانت، شرم گاہ، پید اور زبان۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور کہا کہ بیصدیث نبی اکرم علیہ ہے صرف ای اساد کے ساتھ مروی ہے۔ حافظ (مصنف) کہتے ہیں۔ اس اساد میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر ورض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عیسائی کی بارگاہ میں ایک آ دمی حاضر ہوا اور سب سے افضل عمل کے متعلق سوال کرنے لمگا۔ تو رسول الله عیس نے فربایا: وہ نماز ہے۔ اس نے عرض کیا: اس کے بعد؟ آپ عیسے نے فربایا: بھر نماز۔ اس نے بھر عرض کیا۔ اس کے بعد؟ آپ عیسے نے فربایا: بھر نماز۔ سیدعالم عیسے نے نے بعد تین مرتب فربایا۔ سائل نے بھر عرض کیا۔ اس کے بعد کیا؟ آپ عیسے نے فربایا: جہاد فی سیس الله۔

رادی نے اس کے بعد پوری حدیث ذکر کی۔امام احمد اور این حبان نے اپنی تیجی میں روایت کیا۔لفظ این حبان کے ہیں۔
حدیث: حضرت ثوبان رضی الله عند ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ نے فیلی نے رمایا: استقامت اختیار کرواور تم
ہرگز (اس کا ثواب) خارنہیں کر سکو گے اور جان لو کہ تبہارے اٹھال ہیں، بہترین عمل نماز ہے۔اور مومن کے سواکو کی دو سراوضو
کی کا فظت ہرگز نہیں کر سکتا۔ حاکم نے اس کوروایت کیا اور کہا کہ برشرط بخاری و سلم سلم بھی ہے۔ ابو بلال کے وہم کے سوااس میں
کوئی علیت نہیں۔ اور ابنی حبان نے بھی اپنی تھی ہیں ابو بلال کے علاوہ اور طریق ہے ہی روایت بیان کی۔ بیاور اس
طرح کی روایات وضو کے بیان میں گذر چکی ہیں۔ طبر انی نے بھی اوسط میں سلمہ بن اکوع کی حدیث روایت کی اور کہا کہ اس
میں بیا افاظ ہیں'' اور جان رکھو کہ تہرارے اٹھال میں افضل عمل نماز ہے''۔

حدیث: حضرت حظلہ الکا تبرض الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں۔ مَیں نے سنا کدرسول الله عَلَيْ اللهُ مَارہ ہے: جس نے پانچ نمازوں کی محافظت کی ، ان کے رکوع ، جوداور وتوں کا خیال رکھا اور یقین رکھا کہ بیٹمازیں الله تعالیٰ کی طرف حق میں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یافر مایا: "حَومَ مَعلَی النَّادِ" وہ آگ پرحرام ہوگا۔ امام احمد نے باسناد جدروایت کیا۔ اس کے رواۃ جیں۔

حدیث : حضرت عثان غنی رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عظیمی نفر مایا: ''من عَلِمَ أَنَّ الصَّلوةَ حَقُّ مَّكُتُوبٌ وَاجِبٌ دَعَلَ الْمَجَنَّةِ'' جمس نے یقین سے جان لیا کہ نماز تن ،فرض اور ضروری ہے وہ جنت میں واخل ہوا۔ اسے ابو یعلیٰ اور عبدالله بن امام احمد نے مند پر روایت کیا۔ حاکم نے بھی روایت کیا اور اس کی تھی کی۔ حاکم اور عبدالله کے ہاں افظ' کمتوب' منہیں ہے۔

#### تزغيب

#### مطلقأنماز كابيان

#### رکوع بهجوداورخشوع(۱) کی فضیلت

حديث: حضرت ابوما لك اشعرى رضى الله عند بروايت ب كتي بين: رسول الله عَلَيْكُ ف فرمايا: ياكر كَانفف المان بي كر كَانفف المان بي كر كل الله اور الدّخه كُ لِلْهِ دونوں بخرديت بين بياز مين والمان بي كله اور الدّخه كُ لِلْهِ دونوں بخرديت بين بياز مين والممان كه درميان سب بحمد كو بحر ديت بين -" وَالصَّلُوةُ لُورٌ وَالصَّلَوَةُ لُورٌ وَالصَّلَوَةُ لَهُ اللهُ اللهُ

مسلم وغیرہ۔ بیحدیث پہلے گذر چکی ہے۔

حدیث: حضرت ابوذررضی الله عند بروایت بی که نی سرور عَلَیْ الله می با برتشریف لے گئے -درخول بے جیزر بیت جیز نے گئے۔ تو بیت جیزر بیت جیز نے گئے۔ تو بیت جیزر بیت جیز نے گئے۔ تو بیت جیزر بیت جیز نے گئے۔ تو آپ عَلِیْ فَا فَا الله عَلِیْ فَا الله عَلِیْ فَا الله عَلِیْ فَا الله عَلَیْ الله عَلَیْ فَا الله عَلَیْ فَا الله عَلَیْ فَا الله مَاصل کرنا چاہتا ہو "فَتَهَافَت عَنْهُ ذُنُورُهُ كُمَا تَهَافَت هَذَا الله وَقَلَ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَورَةِ" اس کے مناح الله علی الله عند مناح الله عند الله الله عند الل

امام احمرنے باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت معدان بن الی طورضی الله عند بروایت ب کتب بین: میری طاقات جناب رسول الله علیق که آزاد کرده غلام حضرت قوبان رضی الله عند ب دوئی میس نے ان ب عرض کیا کہ جھے کوئی ایسا ممل بتا ہے جو میں کروں توالله اتعالی اس کی برکت سے جھے جنت میں داخل فرما دے۔ یا کہتے ہیں: میس نے کہا کہ ایسا عمل بتا ہے جوالله تعالی کوسب نے ایس کی برکت سے مجھے جنت میں داخل فرما کیا۔ وہ مجر بھی خاموش رہے۔ بھر میں نے تیسری دفعہ حوال کیا تو فرمانے

ترجمہ: اور مبرونماز کے ذریعے (الله کی )مدد جا ہو۔ اور بے شک نماز بہت بھاری ہے محران پر جوخشوع کرنے والے میں (مماری نبیس بلکہ آسان ہے )۔

<sup>1۔</sup> خشوع سے معنی میں عاجزی وفروتن نے نماز میں خشوع ہے ہے کہ نمازی کے دل میں خوف خدا ہو۔ اعضاء پر سکون ہوں نظر جائے ہجہ و پر ہو، نماز میں کوئی عبث کام نے کرے اور پور کاز جرنماز میں ہو۔

ن ایر میں خشوع اللہ کے تقبول بندوں کی عادت ہے۔ فرمان الٰہی ہے۔ ماز میں خشوع اللہ کے تقبول بندوں کی عادت ہے۔ فرمان الٰہی ہے۔

الَّذِيْنَ هُمْ يُ صَلَاتِهِمْ خُوْمُونَ (مومنون: 2)

ترجمہ: (الله کے کامیاب موکن بندے وہ میں) جوا پی نماز ول میں خشوع کرتے ہیں۔

خا<sup>ر -</sup>ین بندوں پرنماز پڑھنا آ سان ہوتا ہے۔ م

وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ وَإِنَّهَاللَّهِيْرَةُ إِلَّا عَلَى الْخُيويْنَ (البّرة: 45)

لگے: ممیں نے رسول الله عَلِيْتُ ہے یکی سوال کیا تھا تو آپ عَلِیْتُ نے ارشاد فر مایا تھا: "عَلَیْكَ بِكَثُورَ قِ السُّجُودِ فِلَنَّكَ لاَ تَسُجُكُ لِلْهِ سَجُكَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِیْنَةً" كثرت ہے بجدے (نماز) کیا کرو کیونکہ تم الله تعالیٰ کوکوئی مجدہ نہیں کرتے مگراس کے بدلہ میں الله تعالیٰ تمہار الیک درجہ بلند فرمادیتا ہے اور تم سے ایک گناہ منادیتا ہے۔ مسلم ، ترفدی بنیائی اور اعزین ماجہ۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: "أقُوبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ دَيِّهِ عَوْوَ جَلَّ وَهُو سَاجِدٌ فَكُثِرُوا اللهُ عَامَ" بنده اپنے رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مجدہ کررہ ہوتا ہے۔ تو تم دعا کثرت سے کیا کرو۔ مسلم

طَبَرانی نے کبیر میں ابن اسحاق کی روایت نے ذکر کیا فظ ای کے ہیں مسلم دابوداؤد نے بھی مخصر اروایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں'' حضرت ربعیہ کہتے ہیں: مئیں رمول الله علیہ کے پاس رات بسر کرتا تھا۔ وضو کے لئے پانی اورد گیر حاجت کی چیزیں (مسواک وغیرہ) پیش کرتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ نے جھے فرمایا: بھے ہے کچھ ما مگ لے یہ توممیں نے عرض کیا: جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ علیہ نے فرمایا: اس کے علاوہ اور کچھ؟ مئیں نے عرض کیا۔ بس بھی چاہیے۔ فرمایا:" فَاعِنِی عَلَی نَفْسِلتَ بِحَثُورَ قِ السَّنْجُودِ" بحدول کی کثرت سے اپنے لئے تو بھی میر کی مدرکر (1)"۔

<sup>1 -</sup> سبحان الله محبوب خدا عليفة كاعظت اورنمازون كي ابميت معلوم بوكي - (مترجم)

حدیث: حضرت ابوفاطمرض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں نے بارگا و رسالت مآب عیلی میں مرض کیا: یا رسول الله علی ایک ایک ایک ایک ارشاد فرمایے جس پر مُیں تابت قدم ہوجاؤں اور اس پر عمل کروں فرمایا: تجدے کرنا (مُماز پڑھنا) اپ اور کا زم کرلواس لئے کہتم الله کوکوئی تجدہ نہیں کرتے گر الله تعالیٰ اس کی برکت ہے تمہارا ایک درجہ بلند کرد بتا ہے اور ایک گنا و مناویا ہے۔

ا تن ماجه نے باسناد جیداور امام احمد نے بھی مختصراً روایت کیا۔ امام احمد کی روایت کے الفاظ بیں که '' ابو فاطمه رضی الله عنہ کہتے ہیں: نبی الله عظیمی نے جھے فرمایا:'' یکا اَبَا فَاطِهَةَ! اِنُ اَدُدُتَّ اَنُ تَلْقَانِی فَاکْثِرُ وا (میدانِ محشر میں) جھے مطاقات عاہم ہوتو مجدوں کی کثرت کرؤ'۔

مریت و روایت ہے مفرت حذیفہ رضی الله عند نے مائے ہیں: رسول الله علیقے نے فریایا: الله تعالیٰ کو بندے کی کوئی حالت اس سے زیادہ مجبوب نہیں کہ وہ اسے مجدے کی حالت میں اپنے چیرے کوخاک آلود کرتا ہوادیکھے۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اور کہا کہ راوی عثمان اس روایت میں متفرد ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ رض الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علیہ فے فرمایا: نماز بہترین موضوع (عمل) ہے۔ جو خص اے زیادہ کر سکے اے زیادہ کرنا چاہے۔ (نوافل کے متعلق ہے)۔

طبرانی فی الا وسط ـ

حدیت: بردوایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندہی ہے ہے کدرسول الله علیہ ایک قبر کے قریب سے گذر بوتو پوچھا۔ یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: فلاں صاحب کی ۔ آپ علیہ نے فر مایا: ''د کُعتانِ اَحَبُ إلی هٰذَا مِن بَقِیَة دُنْیَاکُم'' دورکعت نمازاس کوتہاری ساری دنیا ہے زیادہ مجبوب ہے (دورکعت کا ثواب اے ایصال کرو)۔ طبرانی نے اوسط میں باساد حسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت مطرف رضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: قریش کے چندلوگوں کے پاس میں بیٹا تھا کہ ایک صاحب آگر نماز پڑھنے گئے۔ وہ ہاتھ اٹھا کہ ایک مار جدہ کرتے ، قعدہ نہ کرتے ۔ (بہت دیو تک نماز پڑھتے رہے) میں نے ساتھیوں ہے کہا جمج معلوم نہیں ہوتا کہ بیصا حب دور کعتوں پرسلام پھیرتے ہیں یا ایک پڑھتے رہے) میں نے ساتھیوں کے کہا بہا تھی مان کے پاس جا کر پو چھٹیں لیت ؟ کہتے ہیں نمین اٹھا اور ان کے پاس جا کر پو چھٹیں لیت ؟ کہتے ہیں: میں اٹھا اور ان کے پاس جا کر پو چھٹیں لیت بین اٹھا کہ کہت ہیں اٹھا اور ان کے پاس جا کر پو چھا: اے بندہ خدا! میں نہیں جھتا کہ آپ کو معلوم ہوکہ دور کعت برسلام پھیرتے ہیں یا ایک پڑ وہ ہوں نے مانے الله تعالیٰ اس کے لئے ایک نئی لکھ دیتا ہے۔ اس کی ایک خطا منا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرمادیتا ہے۔ اس کی ایک خطا منا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرمادیتا ہے۔ میں ساتھیوں کی طرف لوٹا اور کہا: تم

(رضى الله عنهم) ( كهال مُنين ،كهال صحابي رسول الله عنين ورضى الله عنه )

ایک اور روایت میں ہے۔'' حضرتِ مطرف رضی الله عنہ کہتے ہیں: ممیں نے ان آنے والے کو دیکھا کہ لمباقیام کرتے ہیں اور رکوع و مجود کثرت میں اس سے اچھا پڑھنے ہیں اور رکوع و مجود کثرت سے کرتے ہیں۔ تو ممیں نے اس بات کا ان سے ذکر کیا۔ فرمانے لگے: ممیں اس سے اچھا پڑھنے سے قاصر نمیں ہوں۔ ممیں نے ایک رکوع کیا یا ایک مجدہ کیا تو الله اس کی وجہ سے ایک درجہ بلندفر مائے گا اور اس کا ایک گناہ مزادے گا۔

اسے امام احمد نے روایت کیا اور بزار نے بھی اس جیسی روایت کی ہے۔

حدیث: جناب یوسف بن حضرت عبدالله بن سلام رضی النه عنبها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مَیں حضرت ابودرداء رضی الله عنبہ الله عنہ کے ہاں حاضر بواجبہ آب میں حضرت ابودرداء رضی الله عنہ کے ہاں حاضر بوا جہ ہیں۔ تم بیا تنہمیں کیا چیز یبال لے آئی؟ کہتے ہیں: مَیں نے کہا: کچھنیں: بس وہ تعلق جوآپ کے اور میر سے والد حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عند کے درمیان تھا۔ اس پر فرمایا کہ کہا تجھوٹ کا بُر از مانہ ہے۔ میں نے رسول الله عراضی کے فرماتے سنا: جس شخص نے بہت اجھی طرح وضو کیا کچرکھڑ ابوا دویا چار (سَبل راوی کوشک ہے) رکعت نماز پڑھی۔ رکوع وخشوع خوب کے پھر الله تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو وہ بخش دیا جائے گا۔

امام احمدنے باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت زید بن خالد جنی رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله عنطیقی فرماتے ہیں: جس بندے نے وضوکیا اوراپنے وضوکوخوب اچھی طرح کیا پھردورکعت نماز پڑھی جس میں (اشغال ونیا کی وجہ سے) خطانہ کی ہوتو اس کے پہلے گناہ بخش دیۓ گئے۔ ابوداؤد۔

اور ابوداؤد کی ایک روایت میں بول ہے'' کوئی ایسا شخص نہیں جو وضوکرے اور ٹھیک اچھی طرح کرے''ویُصَلِّی رَ کُعَتَیْنِ یُقُیلُ بِقَلْبِهِ وَبِوَجُهِهِ عَلَیْهِمَا اِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ ''اور دور کعت نماز پڑھے کہ دل اور چہرے سے متوجد ہے گراس پر جنت واجب ہوگئ'۔

حدیت: حضرت عقبہ بن عامرضی الله عنبات روایت ہے۔ کہتے ہیں: ہم رسول الله علیا تھے کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے۔ اونوں کی مگہ بانی کی ہم نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ایک دن اونوں کی مگہ بانی کرنے کی باری میری تھی۔ میں اونوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے ایک دن شامیں اونوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے ایک دن شامی کہ سرکار دو عالم علیا فی فرارہ ہے تھے۔ جوکوئی وضو کرے تو باحث طریق وضو کرے بھر کھڑا ہو کر دور کعت ادا کرے کہ دل و چہرے سے ان پر متوجہ رہے تو اس کے لئے (جنب) واجب ہوگئی۔ میں نے کہا۔ واہ واہ۔ کیا خوب جو دو کرم ہے! مسلم، ابوداؤد (لفظ انہی کے ہیں)، نسائی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے ابن تھے میں روایت کیا۔ بیصدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ بیصدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ بیصدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ بیصدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ بیصدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ بیصدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ بیصدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور حاکم نے بھی روایت کیا۔ بیصدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور حاکم نے بھی کا دیک میں روایت کیا۔ بیصدیث کا ایک مگڑا ہے۔ اور حاکم نے بھی کہتی روایت کیا۔ بیصدیث کا ایک میں کو کو کا کل کے بھی کا بھی کو کو کو کو کو کا گل

وضوکر ہے پھر نماز میں اس طرح کھڑا ہو کہ جانتا ہو، کیا کہتا ہے (پوری طرح متوجہ ہو) تو اس کا کام پوراہو گیا ( بخشا گیا)اور ہ اس دن کی طرح ہوگیا جس دن اس کی مال نے اس کو جنا تھا''۔ (بالکل گنا ہوں ہے پاک) حاکم نے کھا: بہ حدیث چیچ الا سادے۔

حدیث: حضرت عاصم بن سفیان تعنی رضی الله عند روایت ب كدوه سلاسل ( جگد كانام ) كی طرف جهاد كرائے گئے۔ بنگ نہ ہوئی تو وہیں کچیئرصہ ڈٹے رہے پھر حضرت امیر معاویہ رضی الله عند کے پاس لوٹ آئے۔حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه کے یا س حضرت ابوا یوب انصاری اور حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنهما تشریف رکھتے متھے۔حضرت عاصم کئے گے: اے ابوایوب! اس سال ہم جہاد تو نہیں کر سکے لیکن ہمیں خبر لی ہے کہ جو محص چارمساجد میں نماز پڑھ لے، اس کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔چلو یمی کرلیں ) حضرت ابوابوب رضی الله عنہ نے جواباً فرمایا: اے میرے بھتیے! کماتمہیں ان ہے بھی آسان کام نہ بتاؤں؟ مَیں نے تو رسول اللہ ﷺ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض اس طرح وضوکرے جس طرح اسے تھم دیا گیا اور نماز اس طرح پڑھے جس طرح تھم دیا گیا ہے تو اس کے پہلے بدا عمال معاف کردیئے جا کیں گے۔ حضرت ابوابوب نے حضرت عقبہ سے فرمایا: کیا یہ بات ای طرح ہی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ ای طرح ہی ے۔ نمالیٰ، این ماجہ، ابن حمان ۔ اور وضو کے بیان میں حضرت عمر و بن عبسہ رضی الله عنہ کی حدیث گذر چکی ہے جس کے آخر میں مرتفا کہ '' کھر (وضوکرنے کے بعد ) بندہ کھڑا ہو۔ نمازیز ھے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، ثناء کیے، اس کی شان کے لائق اس کی عظمت بیان کرےاور دل کوالٹه تعالیٰ کے لئے (تمام دنیوی علائق ہے ) فارغ کر لے تو گنا ہوں ہے اس دن کی طرح پاک ہوجائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا'' مسلم اور اس سے پہلے باب میں حضرت عثان رضی الله عنہ کی حدیث گذری ہے جس میں تھا کہ''مَیں (حضرت عثان رضی الله عنہ) نے سنا:الله کے رسول علیف فر مار ہے تھے: جومسلمان بندہ فرض نماز کاوت یائے تو اس نماز کے لئے خوب اچھی طرح وضوکرے اور اس کے خشوع ورکوع کوبھی خوب طرح سے انا کرے تو پینماز اپنے سے پہلے گنا ہوں کے لئے کفارہ بن جائے گی۔ جب تک بیہ بندہ گنا و کمیرہ کا مرتکب نہ ہو۔اور ہمیشہا کا طرح ہوتا رہتا ہے'' ۔ (مسلم ) اور حضرت عبادہ کی حدیث بھی گذر چکی ہے کہ'' فرماتے ہیں:مَیں نے رسول الله عَلَيْظُو فر ماتے ہوئے سناہے کہ: مانچ نماز س الله تعالیٰ نے فرض فر مائی ہیں۔ جو محض ان کے لئے وضواح چھی طرح کرے، انہیں وت يراداكر اوران في ركوع ، جوداور خشوع كوكمل كرت "كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ أَنْ يَعْفِورَ لَهُ "وَالتَّامَعَالَى براس كاذمه ے کہاس کی مغفرت فرمادے'۔

### تزغيب

#### نماز ول کوان کےاول وقت میں ادا کرنا

حدیث: حضرت عبدالله بن متعود رضی الله عند ہے مروی ہے۔ کہتے ہیں مئیں نے رسول الله علی ہے ہو چھا: الله تعالی کوسب نے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ علی الله علی کو تعلی و قُتِهَا "نماز کو وقت پرادا کرنا۔ مُیں نے عرض کیا: اس کے بعد؟ فرمایا: الله کے رستہ میں نے عرض کیا: اس کے بعد؟ فرمایا: الله کے رستہ میں جہاد کرنا۔ ابن متعود رضی الله عند کہتے ہیں: یہ با تیں جھے رسول الله علی نے ارشاد فرما کیں۔ اگر مئیں مزید سوال کرتا تو آپ جہاد کرنا۔ ابن متعود رضی الله عند کہتے ہیں: یہ با تیں جھے رسول الله علی استفاد فرما کیں۔ اگر مئیں مزید سوال کرتا تو آپ علی مزید ارشاد فرما تے۔

بخاری مسلم، ترندی ، نسائی۔

حدیث: بن عبدالقیس کے ایک آ دمی ،جنہیں عیاض رضی الله عنه کہا جاتا تھا، سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی سرور عیکینے کوفر ماتے سنا:تم پراپنے رب کو یا دکرنالا زم ہے۔اورا پی نماز وں کواول وقت میں ادا کرویتو الله تعالیٰ تمہارے ثواب کودو گنا کردےگا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حصرت ابن عررضی الله عنجها سے روایت ہے کدرسول الله عیلی نے فرمایا: نماز کواول وقت میں اواکر نا الله کی رضا کا سبب ہے اور آخر وقت میں اواکر نا الله سے معافی کا باعث ہے۔

تر **ند**ی، دار قطنی \_

حدیث: اوردار قطنی نے ابراہیم بن عبدالعزیز بن عبدالملک بن ابی محذورہ کی حدیث بھی روایت کی کہ وہ اپنے باپ اوروہ انکے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب رسول الله عیسے نے فرمایا: نماز کا اول وقت الله کی رضا کا باعث، درممانہ وقت الله کی رحمت کا سب اورآخر کا وقت الله عزوجل کی طرف سے معانی کا ذریعہ ہے۔

حدیث: حضرت ابن عرض الله عنمانی پاک عظی عروایت فرماتے میں که آپ عظی نے فرمایا: نماز کے اول وقت کی افسیت آخر وقت پر ایس جیسی آخرت کی فضیات اس دنیا پر۔

اسے ابومنصور دیلمی نے مندالفر دوس میں روایت کیا۔

حدیث: جناب رسول الله عظیفتہ کے اسحاب رضی الله عنهم میں سے ایک صاحب نے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیفتہ ہے کہ بین اس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیفتہ نے فر مایا: افضل اعمال ہیں، علیفتہ سے بوچھا گیا۔ کون ساعم افضل ہے؟ حضرت شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیفتہ نے فر مایا: افضل اعمال ہیں، مماز کوات کے دوقت پراواکرنا، ماں باب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جہاد کرنا۔

امام احمداس حدیث کے راویوں ہے جھاح میں روایات لی گئی ہیں۔

حدیث: سیده ام فروه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ بیان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے نبی پاک علیات کی بیعت فی تھی۔ کشی کہتی ہیں۔ تھی۔ کہتی ہیں: نبی کریم علیات الصَّلوةُ لِاَ وَلِي وَقَعَهُمْ الْفَعَلَ ہِ؟ آپ عَلِی اَ نَفَعَ اللهِ الْصَلَوةُ لِاَ وَلِي وَقَعَهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

ا سے ابوداؤ داور تر ندی نے روایت کیا۔ تر ندی نے کہا: بیصدیث صرف عبداللہ بن عمرالعمر کی سے مروی ہے۔ یہ محد ٹمن کے نز دیک تو کانبیس میں۔ محدثین اس صدیث میں مضطرب ہیں۔

حدیث: حضرت عباده بن صامت رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں شہادت دیتا بول کوئیں نے رمول الله عنوی کے دمول الله عنوی کے اس کے لئے انجی علی اللہ عنوی کے انداز میں اللہ عنوی کے انداز کی سے اللہ عنوی کے انداز کے لئے انجی طرح وضوکرے، انہیں وقت پراوا کرے، ان کے رکوع، جوداور خشوع کو پورا کر بے تو الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ '' وَمَنُ لَمُ يَفْعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءً عَفَى لَهُ وَ إِنْ شَاءً عَدُبَهُ'' اور جوالیانہ کے ہاں کو عندا ب دے۔ کہ اس کے لئے اللہ کے ہاں کوئی ذمہ نیس ۔ چا ہے تو اسے بحش دے اور اگر چا ہے تو اس کوعذا ب دے۔

ما لك، ابوداؤد، نسائى، ابن حبان في صححه\_

طبرانی نے کبیراوراوسط میں روایت کیا۔امام احمد نے بھی اس جیسی روایت کی ہے۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسنادان شاءاللہ حسن ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیا الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی وقت پراواکیس۔ ان کے لئے وضواجی طرح کیااور ان کے قیام، خثوع، رکوع اور جودکو پوراکیا تو بینماز (الله کی طرف) اس حال میں جاتی ہے کروٹن اور چکدار بوتی ہے۔ کہتی ہے: الله تعالی میں جاتی ہے۔ دوٹن اور چکدار بوتی ہے۔ اور جُخف ان نماز وں کو ٹھیک و تتوں پرادائیس کرتا۔ ندان کے لئے وضود رست کرتا ہے اور نہ بی ان کے خشوع، رکوع اور جودکو کم مکمل اداکرتا ہے تو اس حال میں نماز جاتی ہے کہ تاریک و میاہ بوتی ہے۔ ان حَسَیْعَکَ الله کَمَا حَسَیْعَتَیْ، جا الله تجھے ایسے بی ضائع کرے جسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ حتی کہ اس حال میں بوتی ہے جس میں الله تعالی چاہے "لفت کہا کہ الله کیا جاتی ہے کہ اس حال میں بوتی ہے جس میں الله تعالی چاہے "لفت کہا کہ کہ اس کہ جسے کی پرانے کپڑے کو لیمینا جاتا ہے۔ پھر اس نماز کی کے منہ ماردی جاتی ہے۔ اس حال میں بوتی ہے۔ کہ کہ اس کا خات ہے۔ پھر اس نماز کیا ہے۔ کہ منہ ماردی جاتی ہے۔

اے طبرانی نے اُؤ سط میں روایت کیا۔

#### تزغيب

# باجماعت نماز اوراس آدمی کا ثواب جو جماعت میں شامل ہونے کے ارادے سے نکلا مگراس کے پہنچنے سے پہلے لوگ نماز باجماعت سے فارغ ہو چکے تھے

حدیث: حضرت سیرنا ابو بریره رخی الله عند مروی ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی الله علی الله علی مایا: "صَلوقَالاً بُولِ تَضَعُفُ عَلَى صَلوتِه فِي بَيْتِه وَ فِي سُوقِه حَسُسًا عِشُو يُنَ دَرَجَة "آدی کا جماعت کے ساتھ تماز پڑھنا ہے گر ایرار میں اکیے پڑھنے سے بجیس گرانو ایراد ہوا ہے اور بیاس کئے ہے کہ جب کوئی خض وضوکرے کہ اے فور الجھی طرح کرے پھر سجد کی طرف جلیاں طرح کر نماز کے علاوہ کی اوراراد سے نے اسے گھرے نداکالا بوتو وہ جو تجی الله الحقوم کی اوراراد سے نے اسے گھرے نداکالا بوتو وہ جو تجی الله الحاسے گا اوراک گران کے بدلہ میں اس کا ایک درجہ (جنت میں ) بلند کردیا جائے گا اور ایک گناه معاف کر ویا جائے گا اور ایک گناه معاف کر ویا جائے ہیں جب تک کماز ویر جنت ہیں جب تک کماز کا رہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں جب تک معافرت آبا کی معافرت آبا وردہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے دو صوفہ جو جائے گا اور وہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اللہ جو پڑھئیںں رہتا ہے۔ رفتا ہے۔ (نماز پڑھئے کو اور الله کی معلوق میں انتظر الصَلوق "اور وہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ الله تعلق الصَلوق الله تا ہے۔ الله میں مہتا ہے۔ (نماز پڑھئے کو اور الله با تا ہے اگرچہ پڑھئیںں رہتا ہے۔ (نماز پڑھئے کا تواب یا تا ہے اگرچہ پڑھئیںں رہتا ہے۔

بخاری (لفظ انبیں کے ہیں) مسلم، ابوداؤ د، ترندی، ابن ماجہ۔

حديث: حفرت ابن عمر صى الله عُنها ب روايت ب فرمات بين كد جناب رسول الله عَلَيْهُ فَ فرمايا: "صَلوَةُ الْجَمَاعَةِ اَفْصَلُ مِنُ صَلوةِ الْفُلِّ بِسَبْعٍ وَعِشُو يُنَ دَرَجَةً" باجماعت نمازا كيل پر هند سائيس(1) در جافنل ب -

امام مالک، بخاری مسلم، ترندی ،نسائی۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: جو شخص پند کرتا ہو کہ کل قیامت کے دن الله تعافیٰ سے سلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کر سے تو اسے چاہے کہ ان نمازوں کی وہاں پابندی کر ہے جہاں اذان دک باللہ ہو کہ نمی ہونے کہ عالیہ میں اور بینمازی بھی شن بائل ہوں ہوئی ہیں اور بینمازی بھی شن بائل ہوں ہوئی ہیں اور بینمازی بھی شن بائل ہوں سے ہیں ۔ اب اگر تم نے اسبخ گھروں میں نمازی پار حصل جی سے بیا کہ بدر کسی خاص منافق کی طرف اشارہ ہے ) یہ بچھوا میں اور اگر تم نے اسبخ کس مند کورک بیانے والدا اپنے گھر میں پر حستا ہو تم تم اسبخ کا سے بیا ہے گئے کا سنت کورک کردیا اور اگر تم نے اسبخ بی منبی کی سنت کورک کردیا تو تم تم راہ ہو گئے ۔ اور جو شخص وضوک سے بھر ان صبح دوں میں ہے کسی سبح کے ادادے سے نکا تو تو اسبالہ میں ہیں ہوں میں ہے کسی سبح کے ادادے سے نکا تو اللہ تم تکر اللہ کے برقدم کے بدلے جودہ اس کی دراہ میں اٹھا تا ہے، ایک تکی لکھ دیتا ہے۔ ایک درجہ بلند فرمادیتا ہے ۔ ایک میکن لکھ دیتا ہے۔ ایک درجہ بلند فرمادیتا ہے۔ ایک میکن لکھ دیتا ہے۔ ایک درجہ بلند فرمادیتا ہے۔ ایک میکن لکھ دیتا ہے۔ ایک درجہ بلند فرمادیتا ہے۔ درخور بریا

اورایک گناہ منا دیتا ہے۔ منیں نے اپنے ساتھیوں کواس حال میں دیکھا ہے کہ جماعت سے وہی منافق چیچےر ہتا تھا جس کی منافقت سب کومعلوم ہوتی تھی۔اوربعض آ دمیوں کو (جو بیماری وکمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے ) دوآ دمیوں کے درمیان پیز کرلایا جا تا اورصف میں کھڑ اکبا جاتا تھا۔

ایک اورروایت میں یوں ہے کہ۔''مئیں نے اپنے ساتھیوں کودیکھا ہے کہ نماز سے سوائے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھااوراس کی منافقت سب کومعلوم ہوتی تھی۔ یا مریض پیچپے رہ جاتے تھے۔اگر کوئی آ دمی دوشخصوں کے درمیان (سہارے ہے) چل سکتا تو وہ جیٹا تھاتھ تھی کہ نماز میں آشامل ہوتا۔

راوی کہتے ہیں:'' رسول الله عظیظے نے ہمیں سُنن الُبُد کی سکھا کمیں اور یہ کداذ ان والی مجد میں نماز (باجماعت) پڑھنا سنن الہدکیٰ(1) میں ہے ہے'' مسلم،الوداؤو دنسائی،این ماجہ۔

حدیث: اورانبی (حضرت این متعودرضی الله عنه) سے مروی ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله عیافتہ نے فر مایا: آ دی کا جماعت کے ساتھ نمازیر ھنا، اکیلے بڑھنے پر ہیں سے زا کدور جہ فضیات رکھتا ہے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے۔'' نماز باجماعت میں سے زائد درجہ افضل ہے ہراس نماز پر جواس نے اپنے گھر میں پڑھی''۔امام احمد نے باسنادحسن روایت کیا۔ابویعلیٰ ، ہزار،طبرانی اورائنِ خزیمہ نے بھی اپی صبح میں اس جیسی روایت کی ہے۔

حديث: حضرت سيدنا عمر بن خطاب رضى الله عنه بروايت ب فرمات بين: مُس في رسول الله عظي كوفرمات بهن عُسَل الله عبي كوفرمات بوع مناكد "إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَعُجَبُ مِنَ الصَّلُوةِ فِي الْجَمْعِ" ب شك الله تبارك وتعالى جماعت كم ساته نمازير هن ب بهت خوش بوتا ب -

امام احمد نے باسناد حسن روایت کیا اورای طرح طبر انی نے باسناد حسن اتن عمر رضی الله عنهما کی حدیث سے روایت کیا۔ حدیث: حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله عضی کو بیٹر ماتے ہوئے سنا: جس نے وضو کیا تو خوب وضو کیا گھر ( جانب مبحد ) نمازِ فرض کے لئے چلا ''فَصَلاً هَا مَع الاَ مَامِ عُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ'' توامام کے ساتھ نماز رجی ، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله عظیم نفر مایا: رات کومیرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ " دَأَیْتُ دَبِّی فِی أَحْسَنِ صُودَةً ، مَیں

<sup>1۔</sup> سرالفلمین علیات نے جوکام بطور عبادت کے ہیں وہ شن البدئ ہیں۔ یکام اگر بھی بھی کے توسنت غیر موکدہ ہیں۔ اگر بیٹ کے گر کے کوان کے کرنے کا تھم نہ دیا توسنت موکدہ اور تھم بھی دیا : وقو ایسے کام واجب ہیں۔ عطا وفریات ہیں کہ سجد کی حاضری اور جماعت واجب ہیں اور تق بھی یک ہے۔ جو کام آپ علیاتھ نے بطور عبادت کے : ویں ، نہیں شنس ز واند کہا جاتا ہے۔ (ستر جم )

نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ تو میرے رب نے مجھے فرایا نیا محد ( سیکھٹے ) مکیں نے عرض کیا: اے میرے رب مئیں عاضر ہوں۔ الله تعالی نے فرایا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملائکہ مقر بون کی بارے میں جھڑ رہے ہیں؟ مُیں نے وَوُرُ کیا۔ میں عاضر ہوں۔ الله تعالی نے فرایا: کیا آپ میں نے اپنے سے کے درمیان رکھا۔ جس کی مختلک میں نے اپنے سے کے درمیان ، یا فرایا: آپ سینے میں محسوس کی اور جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب جان لیا! یا آپ عباستے میں کہ ملاکہ مقر برن کے درمیان ، یا فرایا: یا آپ جائے ہیں کہ ملاکہ مقر برن کے درمیان ، یا فرایا: یا کہ راسی ہوں کے درمیان ہوں کہ درجات ، کفارات (1) ، با جماعت نمازوں کے لئے تدم کس بارے میں بھڑ رہے ہیں؟ ممیں نے عرض کیا: ہاں۔ وہ'' درجات ، کفارات (1) ، با جماعت نمازوں کے لئے تدم میں بھل کے ساتھ وندہ وہ کہ اور بھلائی کے ساتھ فوت ہوگا۔ اور گنا ہوں ہے پاک ہونے میں اس دن کی طرح ہوجائ گا جملائی کے ساتھ وندہ رہے گا اور بھلائی کے ساتھ فوت ہوگا۔ اور گنا ہوں سے پاک ہونے میں اس دن کی طرح ہوجائ گا تعالی نے فربایا: اے محمد علی ہوئی کہ باللہ جمل کی بال نے فربایا: ایک میں بھڑ ہوں کے اس میں خوات ہوگا ہے کہ کون ان اٹھالی خیرکو لے کر بارگا والہی میں بیش ہو بالئی تعالی نے فربایا: اے محمد علی ہوئی ہوئی کے میں عاضر ہوں اے میرے پروردگار! تو فربایا: جب آپ نماز پڑھ گن ہوئی کو نے فربایا: درجات ہے مراد' اسلام علیم کو عام کرنا ، کھانا کھانا اور رات کو فرانا اعلی از اور میں کی کہانہ کو منا ہوئی کو خوات ہوئی کو منام کرنا ، کھانا کھانا اور رات کو فرانا اعلی میں کہانہ کو سرت ہوں' ، ب

ا ہے ترندی نے روایت کیااور کہا: بہصدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابوامامدرض الله عندے مروی ہے کہ نبی محترم علیظی نے فرمایا: اگریہ نماز با جماعت سے چیجے رہ جانے والا جانئا کہ اس کے لئے چل کرآنے والے کوکٹنا ثواب ملتا ہے تو بیضر ورحاضر ہوتا اگر چداسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر بنگ کرآنا نائز تا۔

ا سے طبرانی نے اس صدیث میں روایت کیا ہے جو کھمل ترک جماعت کے باب میں آئز و آرہی ہے۔ان شاءالله۔ حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جو خُض جالیہ دن با جماعت نماز پڑھے کئیر اولی پائے ''کُتِبَ لَهُ مِرَاءَ قَانِ، مِیَاءَ ةٌ مِّنَ النَّادِ وَبَرِاءَ قٌ مِّنَ النِّفَاقِ'' اس کے لئے ''د براءتیں کھودی حاتی ہیں نمبر 1 نارِجہنم سے بری ہونا اور نمبر 2 منافقت سے بری ہونا۔

ا سے ترندی نے روایت کیا اور کہا کہ میں سوائے مسلم بن قتیبہ عن طعمہ بن عمر وکی روایت کے سی کوئییں جانتا جس نے اسے مرفوع کہا ہو۔

<sup>1 ۔</sup> وہ اٹمال صالحہ جو گنا ہوں کومنادیتے ہیں ۔ جن کا بیان حدیث ند کور میں ہے۔

<sup>2۔</sup> ترجمہ: اے میرے پردردگارائئیں تجھ ہے سوال کرتا ہوں نیک انمال کرنے، گناوترک کرنے اور مساکین ہے مہت کا۔اور جب تواپنے بندول کو آزمائش میں ڈالے بچھے بغیر آزمائش کے دنیاے اٹھالے ۔(مترجم)

حدیث: حضرت سیدناعمر بن خطاب رشنی الله عنه نبی مکرم علی کے سے داوی میں کدآپ علی کی فرمایا کرتے تھے: جس نے چالیس مجدمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی کہ نماز عشاء کی رکعتِ اُولی فوت نہ ہوئی ہو، الله قبالی اس کے لئے آگ ہے آزادی کھودیتا ہے۔ بے آزادی کھودیتا ہے۔

اے اتن ماجہ نے روایت کیا (لفظ انہیں کے میں ) تر نہ می نے بھی روایت کی اور کہا: بیرحدیث بھی حضرتِ انس رضی الله عنہ کی حدیث کی مثل ہے۔ اس کے الفاظ ذکر کنہیں کئے ۔ اور بیر بھی کہا کہ بیرحدیث مرسل ہے۔

حدیث: سفرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیلی نے فرمایا: جس بندے نے وضو

کیا اور انجیم طرح وضوکیا۔ پھر رات کے وقت جانب مبحد چلا۔ تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں (جماعت ہو پکی ہے ) تو الله

تعالیٰ اے اتنا ہی اجرعطا فرمائے گا جتنا جماعت میں حاضر ہوکر پڑھنے والوں کو اور ان کے اجر میں بھی اس ہے پچھ کی نہ کی

جائے گی۔ ابودا کو دہ تر ندی اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: یہ صدیث برشر واسلم پیچ ہے۔ اور مبحد وں کی طرف جائے

کے باب میں انسار میں ہے کی صاحب مروی حضر سعید بن میتب کی حدیث گذر پکی ہے۔ جس میں و وفر ماتے ہیں

کہ میں نے رسول الله علیہ کو فرماتے سام ہے کہ حدیث ذکر کرتے ہیں۔ جس میں ہے کہ اگر مور وضوکر کے گھر

ہے چلنے والل) مبحد میں پہنچا کو فرماتے سے ہاتھ میں ہو اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ اگر مبحد میں اس وقت پہنچا کہ

لوگ پچھنماز پڑھ چکے ہیں اور پچھ بھی باتی ہے تو اس نے جتنی ملی جماعت کے ساتھ پڑھ کیا باتی کو اسلیم کمل کیا تو بھی ایسے ہی

ہے۔ اور اگر اس وقت مبحد میں پہنچا کہ لوگ نماز پڑھ چکے تھے پھر اس نے اپنی نماز کمل کر کی تو ابھی ایسے ہی ہے۔ (پھر بھی

### تزغيب

## جماعت میں نمازیوں کی کثرت

حدیث: حضرت البی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ایک دن جمیں جناب رسول الله عیلی نے فجر کی نماز پر حائی۔ بعداز نماز فر مایا: کیا فلاں موجود ہے؟ انہوں نے نماز پر حائی۔ بعداز نماز فر مایا: کیا فلاں موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں ۔ آپ عیلی نے فر مایا: یہ دونوں نمازیں (فجر وعشاء) منافقین پرسب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں۔ اور اگر انہیں معلوم ہو جا تا کہ ان میں کتا تو اب ہے تو وہ ان میں ضرور حاضر ہوتے اگر چہ انہیں گھٹوں کے بل گھسٹ کر آتا پڑتا۔ اور صف اول فرشتوں کی سف کی مثل ہے۔ اگر تم اس کی فضیات جانے تو ضرور جلدی کر کے اس میں شامل ہوتے ۔ آدی کا ایک دوسرے آدی کے ساتھ نماز (با ہماءت) پڑھنا، اکیلے پڑھنے نے افضل ہے۔ اور دو کے ساتھ نماز (با ہماءت) پڑھنا، اکیلے پڑھنے نے افضل ہے۔ اور دو کے ساتھ نماز (با ہماءت) پڑھنا، اکیلے پڑھنے نے آفشل ہے۔ اور دو کے ساتھ نماز وہل کو گوب سے بہتر ہے۔ "وکُلُ مَاکُثُرَ فَهُو اَحَبُ إِلَى اللّٰهِ عَزْ وَ جَلَ" اور جِسْنے زیادہ ہوں گے اسے نمی زیادہ الله عزوجل کو مجوب ہوں گے۔

امام احمر، ابوداؤ د، نسائی ،ابن خزیمہ، ابنِ حبان (آپی اپنی صحح میں ) اور حاکم نے روایت کیا۔ یکیٰ بن معین اور ذہلی نے اس حدیث کی صحت بر جزم کیا ہے۔

حدیث: حضرت قبات بن اشیم لیشی رضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نظی نظی نے ارشاد فرمایا: در آدمیوں کا اس طرح نماز پڑھنا کہ ان میں ہے ایک اپنے ساتھی کی امامت کرائے ، الله تعالی کے زدیک ان چارآ دمیوں کا نماز پڑھنا الله تعالی کے ہاں الگ الگ پڑھنا نماز سے جنہوں نے الگ الگ پڑھی (ای طرح) چارآ دمیوں کا نماز پڑھنا کہ ان میں سے ایک امامت کرائے، والے آئھ آدمیوں کا اس طرح نماز پڑھنا کہ ان میں سے ایک امامت کرائے، الگ الگ رہنے جاعت ) پڑھنے والے واقد میوں کی نماز سے افسال ہے۔

اے بزاراورطبرانی نے صحیح اساد کے ساتھ ردایت کیا۔

### تزغيب

## بيابان جنگل مين نمازيڙ هنا

حافظ (صاحب کتاب) رحمہ الله کتے ہیں کہ بعض علاء نے اسے نماز باجماعت ہے بھی افضل قرار دیا ہے۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کتے ہیں: رسول الله عظیفے نے فربایا: نماز باجماعت بچیس نماز وں کے برابر ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بیابان میں نماز پڑھے اور اس کے رکوئی وجود پورے کرے توبہ بچاس نماز وں

> (کے ثواب) تک پنج جاتی ہے۔ الوداؤز نروایہ: کمااور کما ک

ابوداؤد نے روایت کیااورکہا کہ عبدالواحد بن زیادا س حدیث کے بارے میں کہتے ہیں۔'' آ دمی کا جنگل بیابان میں نماز پڑھنا ہماعت کے ساتھ پڑھنے ہے دوگنا تو اب رکھتا ہے''۔اہے حاکم نے بلفظہ روایت کیااورکہا کہ یہ بخاری وسلم کی شرائط پڑتھے ہے۔ حدیث کا ابتدائی حسہ بخاری وغیرہ کے نزد یک ہے۔

این حبان نے بھی اپنی سیح میں اے روایت کیا۔ ان کے الفاظ میں۔'' رسول الله عظیظے نے فرمایا: آدی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنااس کے لئے اکیلے پڑھنے پر بھیس درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے جنگلی زمین میں نماز پڑھی اوراس کے رکو نا وجود کمل کئے وال کی سنماز بھاس درجہ زاد دکھی جاتی ہے'۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے مروک بے فرماتے میں کدرسول الله عین نظیم نے ارشاد فرمایا: کوئی قطعہ زیمن الیانمیں جس پر نمازیا ذکر سے الله تعالی کویاد کیا جائ ، موگر و مساتوں زمینوں کی انتہا تک اس سے مشرف بوجاتا ہے "وَفَحَوَتُ عَلَى مَاحَوْلَهَا مِنَ الْبِقَاعِ" اور اسپے اردگرد کے قطعوں پرفخ کرتا ہے۔ اور کوئی بندہ نییں جوکی جنگل میں نماز کے اراد سے کھڑا ، ویگر وہ جنگل اس کے لیے مزین و آراستہ جو جاتا ہے۔ ابو یعلیٰ ۔

حديث: حضرت سلمان فارى رضى الله عند يروايت بركية مين: جناب رسول الله علي في فرمايا: جركولًا

ابوداؤد،نسائی نے روایت کیا۔اذان کے باب میں بہ حدیث گذری۔

# تزغيب

نمازعشاءاور فجر کا تواب،خصوصاً جبکه جماعت کے ساتھ ہوں

### ترہیب

## ان نمازوں میں شامل نہ ہونے پروعید

حدیث: حضرت سیدنا عثان بن عفان رضی الله عندے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: سُیں نے جناب رسول الله علیہ الله علیہ کا خرماتے ہیں: سُیں نے جناب رسول الله علیہ کا فرماتے ہوئے سانہ اللّٰ اللّٰ وَمَنُ صَلَّی الصّٰبُحَ فِی جَماعَة فَکَانَمَا صَلَّی اللّٰهِ وَمَنُ صَلَّی الصّٰبُحَ فِی جَماعَة فَکَانَمَا صَلَّی اللّٰهِ کُلُهُ '' جس نے نمازِ عشاء جماعت کے ساتھ اداکی، اس نے گویا نصبِ شب تک عبادت کی۔ اور جس نے نمازِ فجر باجماعت برحی، اس نے گویا ساری رات نماز برحی۔

امام مالک،مسلم (لفظ انہی کے ہیں) اور ابوداؤد نے روایت کیا۔ ابوداؤد کے الفاظ یہ ہیں۔'' جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ اواکی وہ ایسا ہ جیسا کہ اس نے ساری رات قیام (عبادت) میں گذاری''۔

<sup>1۔</sup> جنگل میں نماز پڑھنے کا تو اب جواس قدر بیان :وا ہے۔ ایک تواس لئے ہے کہ وہاں تنہائی ہوتی ہے۔ شور وشخب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے نمازی کا ول خشو تا وضفوع میں خوب لگتا ہے۔ دوم اس لئے کہ بینمازی ایک جگہ ہے جہاں ہے جماعت کے لئے پہنچا تمکن نہیں اس لئے اس نے وہیں اذان وا تا مت کہر کرنماز اداکر کی۔ سوم اس لئے کہ جہاں اذان وغیرہ کی آ واز نہ تو پنچنے کی وجہ سے الله ورسول جمل وطاو عربی نظامی نے وہاں ذکر خداوڈ کر مصطفع جمل وطاو سے علیقے بلد کما۔

یا در بے کہ مینی ہر گزفیمیں کہتی میں جماعت کوچیوؤ کر جنگل میں جا کرنماز پڑھے۔مطلب یہ ہے کہ اتفا قاد ہاں تھا کہتی میں آ کرمجد میں جماعت کے برتبہ شریک نہ بوسکتا تھا۔ (والفاء کلم) (مترجم)

ترندی نے بھی ابوداؤد کی مثل روایت کی اور فر مایا کہ بیہ صدیث حسن صحیح ہے۔ ابنِ فتر بمدنے اپنی صحیح میں کہا'' با جماعت نماز عشاء وفجر کاباب' اور اس بات کا بیان که'' نماز فجر جماعت کے ساتھ بڑھنا، نماز عشاء کو با جماعت پڑھنے سے افغل ہے اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز عشاء با جماعت پڑھنے پر دوگنا فضیلت رکھتی ہے' ۔ پھر سلم کے الفاظ جیے الفاظ ذکر کئے ۔ صالانکہ ابوداؤداور ترندی کے الفاظ ان کے خدکورہ خیال کی تر دید کرتے ہیں۔ (والتٰہ اعلم)

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عظیم نے فرمایا: بے شک منافقوں پرسب سے زیادہ بھاری نمازی، نمازعشاء اور نماز فجر ہیں۔ اوراگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا ( ثواب ) ہو ضور ان میں شامل ہوتے ، اگر چہ ہاتھ پاؤل کے بل چل کرآ نا پڑتا۔ اور میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ نماز کا تھم دول، وہ قائم کی جائے پھر کسی صاحب کو تھم دول کہ لوگول کو نماز پڑھائے پھر اپ ساتھ ڈھیر ساری کنٹریال لئے ہوئے آدمیول کو لے کران لوگول کی طرف جاؤل جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے "فار قی عَلَیْهِمْ بَیُو تَهُمْ بِالنَّادِ" تو ان پران کے گھرول کو آگ لاگوں کو اگرا وی لے کران لگاؤوں کے مسلم و بخاری۔

حدیت: اورسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله عظیمتے نے بچھلوگوں کو بعض نمازوں میں حاضر نہ پایا توار شادفر مایا: مَیں نے ارادہ کیا کہ کی آدمی کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے بچھر میں خود ان اوگوں کی طرف جاؤں جونماز میں ہوئے تو ان کے لئے تھم دوں کہ ککڑیوں کا ایک ڈھیر ان پر ڈال کرآگ لگا دی جائے اور اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہوجائے کہ سی فرید جانور کی بڈی بالے گا تو اس نماز یعنی عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو۔

حضرت امام احمد رحمة الله عليه كي بعض روايات ميں اس حديث كابيدهه بھى ہے۔'' اگر گھروں ميں عورتيں اور بچے ند بول تو ميں نما زعشاء قائم كروں اور اپنج جوانوں كو تكم دول كه ''يُحرِّ قُونَ مَا فِي الْبُيُونِ بِالنَّارِ 'گھروں ميں جو پچھ ہاں آگ ہے جلاؤ الیں''۔

حدیث: حضرت ابن عمر صنی الله عنها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم کی آ دمی کونماز فجر اور عشاء میں حاضر نہ پاتے توائی سے مُو خِس رکھتے تھے ( کہ یہ کو کی اچھا انسان نہیں ہے)

ً ا . سے طبر انی اور ابنِ خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

اے طبرانی نے کیریس روایت کیا اور راوی ندکورمهم کا نام جابر بتایا اور کہا کہ اس کا حال مجھے معلوم نہیں ہے۔ ( اُقد

ہ، یاغیرثقہ )

حديث: حضرت الوامامدرض الله عند مروى ب- كتبع بين: جناب رسول الله عظي في فرمايا: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدُ اَنَحَدُ بِحَظِّهِ مِنْ لَيُلَةِ الْقَدُرِ" جَم نَه نمازِعشاء جماعت كماته پڑهى اس نے ليلة القدر ميں اپنا حصر عاصل كرليا -

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نی کونین عیالیه عند اوی بین کدآپ عیالیه فی مایا کرت تھے: جس نے مجد میں جا عت کے ساتھ چالیس را تین نماز اوا کی که نماز عشاء کی رکعت اولی فوت ند ہوئی ہو "کقب الله که بیها عِثقًا مِن النّارِ" تو الله تعالی اس کے لئے جہنم کی آگ ہے آزادی کلیود کا اسے ابن ماجہ نے اسلمعیل عن عمارہ بن عزیم نی انس بن الله عن عمر (رضی الله عنهم) کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ تر ندی نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا اور اس کے الفاظ ذکر نمیں کے اور کہا کہ یہ صدیف مرسل ہے یعن عمارہ بن عزیم جن کا اسلمی نام ماز نی مدنی ہے ، حصرت انس رضی الله عند ہن بیاں میں کہ آپ عیالیہ نے فر مایا: جس نے وضو کیا حدیث: حضرت ابوا مامہ رضی الله عند نی پاک عیالیہ ہیں کہ آپ عیالیہ نے کہ کی نماز (فرض) پڑھی تو کیم مجد میں آیا۔ دور کعت نماز (منت ) فرز کو ضورت اس دن اس کی نماز اجرار (اولیاء) کی نماز کے ساتھ کھی جائے گی۔

اوراے رحمٰن کے وفد میں کھیا جائے گا۔اے طبرانی نے قاسم ابوعبدالرحمٰن سے اورانہوں نے حضرت ابوا مامدرضی الله عنہ ہے روایت کیا۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیاتی نے ایک دن ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ پھر فرمایا: کیا فلال آدی حاضر ہے؟ حاضرین نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: فلال شخص موجود ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ آپ عظیاتی نے فرمایا: یدونوں نمازیں (فجر وعشاء) منافقین پرسب سے زیادہ بھاری ہیں، اورا گرانہیں معلوم ہوجاتا کدان میں کیا (تواب) ہے تو وہ ان میں ضرور آتے اگر چے گھٹوں کے بل گھسٹ کرآنا پڑتا۔

امام احمد، ابوداؤد، ابن خزیمہ، ابنِ حبان نے اپنی اپن صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ '' کثر ۃ الجماعت کے باب'' میں یوری حدیث گذر چکی ہے۔

حديث: حضرت سمره بن بُندُب رضى الله عنه نبي سرور عليه على الله على الله على الله على الله على الله الله الله عمل الله تعالى الله تعا

حدیث: اور ابن ماجہ نے اسے حضرت ابو بمرصد این رضی الله عند کی حدیث سے بھی روایت کیا اور بدالفاظ زا کد کئے۔ '' توتم الله کے ساتھ کئے ہوئے عبد میں خیانت ندکرو۔جس نے اسے تو ڑا ، الله اسے طلب فرمائے گاحتی کے منہ کے بل آگ

میں ڈال دے گا''۔

ا ہے مسلم نے جند ب رضی الله عنه کی حدیث سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت سلمان رضی الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: مَیں نے رسول الله ﷺ کو یہ فرماتے ساہے: "مُنْ عَدَا إِلَىٰ صَلُوةِ الصَّبُح عَدَا بِرَأَيْةِ الْاِیْمَانِ" جُرِحْض جمع سویرے نماز فجر کے لئے چلاوہ ایمان کے جمنڈے کے ماتھ چلااور جوشع صبح بازار کی جانب چلاوہ شیطان کے جمنڈے کو لے کر چلا۔

اسے ابنِ ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت میتم رضی الله عند جورسول الله علی الله علی است میں ، روایت کرتے ہوئے کتے ہیں: مجھے نم بہتی ہے کہ اسک میں الله علی الله الله علی الله عل

ات ابن الى عاصم اور الوقيم ني "مَعُوفَةُ الصَّحَابَة" وغيرها مين روايت كيا-

حدیث: حضرت الو بحر بن سلیمان بن الجی فیشمد حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر منی الله عند فی سلیمان کا الله عند فی بل کہ حضرت عمر رضی الله عند فی بل ادار کی طرف چلے گئے ۔ سلیمان کا گھر مجداور بازار کے درمیان تھا۔ آپ سلیمان کی والدہ'' شفاء' کے پاس سے گذر بے وانبیس فر مایا: ممیس نے سلیمان گونماز (نفل) پڑھتے رہے وان پر نیند کا غلب ہوگیا (سوتے رہ گئے) فجم میں بیس دیکھا؟ انہوں نے جوابع ض کیا کہ وہ دات کو نماز (نفل) پڑھتے رہے وان پر نیند کا غلب ہوگیا (سوتے رہ گئے) حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا: ''لآن اَشْھَ کَ صَلوقاً الصّبُح فِی جَماعَتِ اَحَبُ اِلَیٰ مِن اَن اَقُومَ اَلَیٰلَة'' نماز نجم میں جماعت کے ساتھ حاضر ہونا میرے زدیک ساری رات کے قیام (عبادت) سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

اسے امام مالک رحمۃ الله علیہ نے روایت کیا۔

حدیث: روایت بے مفرت ابودرداء رضی الله عندے، وہ نبی کریم علیقی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیق نے فرمایا: جورات کے اند چیرے میں (نماز کے لئے ) جائب مجد جلا، وہ قیامت کے دن الله عز وجل ہے ؤر کے ساتھ ملا قات کرے گا۔ اے طبر انی نے کبیر میں اسناد مسن کے ساتھ روایت کیا۔ ابن حبان کی تھیج میں تھی اس کی مش ہے۔

حدیث: حضرت بل بن سعد ساعدی رضی الله عنه ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نے فریایا: تاریکیوں میں محدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے روز ایک کامل نور کی خوشخری دے دو۔

ا بنِ ماجہ، ابنِ خزیمہ نے ابنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ لفظ حاکم کے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیر حدیث برشرط شیخین ( بخاری وسلم ) تسیح ہے۔ پہلے گذر بچکی ہے۔

### ترہیب

# وہ خص جو بلا عذر جماعت کی حاضری جھوڑ دے

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے۔ کہتہ میں: جناب رسول الله علیہ فیلیہ نے ارشاد فر مایا: جم نے اذان می اور اذان می کرم مجد جانے سے عذر مائع نہ ہو۔ محابہ رضوان الله علیم نے عرض کیا: عذر کیا ہے؟ فر مایا؛ خوف یا بیماری۔ یہ تو ''لکم تُقَبِّلُ مِنهُ صَلّوةُ الَّتِی صَلّی'' اس کی مینماز قبول نہیں کی جائے گی جواس نے (گھریا باز اروغیرہ میں ) اداکی۔ ابوداؤ داورائی حبان نے اپنی محتج میں روایت کیا۔ اورائی ماجہ نے بھی ای کی شکر روایت کیا۔

حدیث: انبی (ابن عباس) سے روایت ہے کہ نبی عبیلی نے فرمایا: جس نے اذان نی پھراس کا جواب نددیا (جماعت کے لئے سمجدنہ گیا)" فَلَا صَلَوْقَ لَهُ اِللّهَ بِعُدُرِ" تواس کی کوئی نماز نہیں، ہاں مگر عذر بہوتو جو جاتی ہے۔ قاسم بن اصبغ نے اپنی سمج میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا کہ بیصدیث بخاری و مسلم کی شرط مرضح ہے۔
شرط مرضح ہے۔

حديث: حضرت البودرداء رضى الله عند بروايت بي فرماتي بين: من في رسول الله عين من من المورداء رضى الله عين الكور الله عنه الله على مورداء من الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله

امام احمر، ابوداؤد، نسائی، این خزیمه وابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور زُرین نے اپنی جامع میں بیدالفاظ زائد کئے ہیں۔'' اور بےشک انسان کے لئے شیطان ایک بھیڑیا ہے۔ جب اے اکیلا پاتا ہے کھا جاتا ہے'۔ اور حفرت ابن معود رضی الله عنہ کی حدیث گذر چکی ہے۔ جس میں ہے کہ'' اگرتم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ کی جیسا کہ یہ (منافق) بھاعت سے چھچے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نبی (علیقے) کی سنت کوترک کردیا ''لُو تَدَکُتُم سُنَةَ نَبِیتُکُم لَصَلَلْتُم'' اور اگرتم نے اپنے نبی (علیہ السلام) کی سنت کوترک کردیا تو تم گراہ ہوگے۔ الحدیث۔ مسلم وابود اؤدو غیر تا۔

حدیث: اورا بوداؤ در نف کی روایت میں ہے کہ ''لُو تُو کُتُم سُنَةَ نَبِیّکُمُ لَکَفَوْ تُمُ' اگرتم نے اپنے نی عَلِیّتُ کی سنت چھوڑ دی تو میں کا میں میں کہ اسلامی کی اللہ عندے مرفوعاً مروکی حدیث گذر چکی ۔

حدیث: حضرت مُعاذین انس رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم علی ہے۔ اور کی کہ آپ علی ہے نفر مایا: پوری پوری ہے وفائی ہے۔ اور کفر ونفاق ہے، جو تخض الله کے منادی کو نے کدوہ نماز کی طرف چلنے کی ندادے رہا ہے پھراے قبول ندکرے۔ (شامل جماعت ہونے کو نہ چلے ) اے احد وطبر انی نے زبان بن فائد کی روایت سے روایت کیا۔

اے ہود اور طرانی کی ایک اور روایت میں ہو یہ اسٹ کے ایک ایک ایک اور نام اور کا کے لئے کان حدیث: اور طرانی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول الله علیہ کے فرمایا: موس کی بریختی اور نام اور کے لئے کان ہے کہ وہ مؤذن کو سے جونماز کے لئے بلار ہاہے چراھے قبول نہ کرے۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ ورض الله عنہ دوایت ہے۔ فریاتے ہیں کدرسول الله علیہ نے فرمایا: مئیں نے ارادہ کیا کا است جوانوں کو تھم دوں کہ دو لکر دوں کے قرم جو جوج کر کے میرے پاس لا میں بھر مئیں ان الوگوں کے پاس جاؤں جوائے گروں میں نماز پڑھتے ہیں حالا نکہ انہیں کوئی عذر تھی نہیں۔ تو ان پر آگل اگل دوں۔ یزید بن اصم ہے بو چھا گیا کہ اس سے مراد جمد ہا دیر نمازی ہو تو انہوں نے کہا: میرے دونوں کان بہرے ہوجا کیں اگر مئیں نے حضرت ابو ہر یہ کو وہ تی کہتے نہ سنا ہو ہوو، الله علیہ ہے دوایت فرماتے ہیں۔ انہوں نے جعد یا غیر جمعہ کاذ کر نہیں کیا۔ سلم ، ابودا کو دائن ماجہ تر فدی گئتہ نہ سنا ہو ہو۔ حدید شاہو ہوں کی تصرف الله الله علیہ ہوں کہ میں نا بینا ہوں ، گھر وہی کہ اس الله کی الله الله کی موافقت نہیں کرتا آتو کیا آپ مجھے رفعت عطافر ماتے ہیں کہ میں نا بینا ہوں ، گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ فرمایا: کیا تم اذان سنتے ہو؟ عرض کیا: بی ہاں۔ فرمایا: "مَا اَجِدُ لَكَ دُ حُصَمَةً "مُیں تمہارے لئے رفعت نہیں باتا۔

امام احمد ، ابوداؤد ، ابن ماجه ، ابن خزیمه نے ابنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔

حدیث: اورامام احمد رحمہ الله کی انہی (عمروبین ام مکتوم) ہے ایک روایت میر بھی ہے کدر سول الله علیہ عجمد میں تشریف لائے تو لوگوں میں بچھ کر وری دیجھی فر مایا: مئیں ارادہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے لئے کی کوامام بناؤں بچو نگلوں تو کی اانمان کو جوائے میں ارادہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے لئے کی کوامام بناؤں بچھے رہ جاتا ہے اس کو فہ چھوڑ وں مگر اے آگ لگا دوں۔ اس پر حضرت اتن ام مکتوم نے مؤتل کیا : یار سول الله! علیہ اس کے علیہ اور مجد کے راستہ میں محجوریں اور درخت بیں اور مئیں لانے والے کی ہر گھڑی لقدرت نہیں رکھتا ہے گیا آپ بھی رفت عطافر ماتے بیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ عین نے فر مایا: کیاتم اقامت کی آواز سنتے ہو؟ عرض کیا: بال دفر مایا: کیاتم اقامت کی آواز سنتے ہو؟ عرض کیا: بال دفر مایا: کیاتم اقامت کی استان جمد ہے۔

حافظ ابو بمرین منذر نے فرمایا: ہم نے متعدد اصحاب رسول الله علیقی ورض الله عنہم سے روایت کی کہ وہ کہتے تھے: ''جس نے اذان منی بھر بلا عذر جماعت کے لئے حاضر نہیں ہوا تو اس کی نماز (کال ) نہیں'' ان اصحاب میں سے دعزت ابن مسعود اور حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنہا بھی ہیں۔ اور رہبی نی پاک علیقی سے روایت کی گئے ہے۔ جن لوگول نے جماعت کی حاضری کوفرض سمجھا ہے، وہ عطاء، امام احمد بن حنبل اور ابوثور ہیں۔ امام شافعی رضی الله عنہ نے فرمایا: جوآ دکی نماز با جماعت برقد رمت رکھتا ہوئیں اسے بغیر کی عذر کے جماعت میں حاضر نہ ہونے کی رفصت نہیں ویتا۔ انہیٰ ۔

ا مام خطابی حضرت ابن ام مکتوم بضی الله عنه والی حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اس حدیث میں ال بات ؟ دلیل ہے کہ جماعت کی حاضری واجب ہے۔اوراگر بیستنی ومندوب بوتی تو اہل ضرورت،ضعیف اور حضرت ابن ام مکتوم جیسے لوگوں کے لئے جماعت میں حاضر نہ ہونے کی ٹنجائش ہوتی۔اور حضرت عطاء بن الی رباح فر ماتے ہیں:'' الله کی مخلوق میں ہے کی کوگھراور بستی میں بیر خصت نہیں کہ جب وہ اذان سے تو نماز کی حاضری کوترک کر سکے''۔

اورامام اَوزا کی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں: جمعہ اور جماعت کے ترک کردینے پر باپ کی بھی کوئی اطاعت نہیں ہوتی۔ (اگر باپ ایسا کرنے کو کیے )۔ انہیٰ ۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: بی پاک عظیمی کی خدمت میں ایک نامینا آ د کی (ابن ام مکتوم) حاضر ہوئے اور عرض گذار ہوئے کہ یارسول الله (علیمیتی)! مجھے کوئی متجد تک لانے والانہیں ہے۔ پھر رسول الله علیمیت عظافر مادی۔ جب وہ واپس جانے گیتو الله علیمیت عظافر مادی۔ جب وہ واپس جانے گیتو مرکز علیمیت کے از ان سنتے ہو؟ عرض کیا: ہاں فرمایا: پھر مجد میں حاضر ہوا کرو۔ مسلم ونسائی وغیر ہا۔

حدیث: حضرت ابوشعثا محاربی رضی الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: ہم مجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان دی تو ایک آ دی مجدے المصر کر جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنداے دیکھتے رہے تی کہ وہ مجدے باہر نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندنے فرمایا: ''اَهَا هٰذَا فَقَدُلْ عَصٰی اَباَ الْقَاسِمِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ'' ال شخص نے ابو القام عَظِیْقُ کی افرمانی کی ہے۔ مسلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت ابوامامه رضی الله عندے مروی بے فرماتے میں : حضرت ابن ام مکتوم رسول الله علی الله علی فدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ نامینا تقے۔ ابنی کے بارے میں عَبَسَ وَ تَوَ فَی اَنْ اَوْ ہِا اَوْ ہُلَا اَوْ اَللهُ عَلَیْ اَوْ لَهِ عَلَیْ اَوْ ہِ عَلَیْ اَوْ ہُلِ اِللّٰهِ عَلَیْ اَللّٰهُ عَلَیْ اَوْ ہِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ عَلَیْ اَوْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ

تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ اس پر کہ آپ کے پاس وہ نامیا حاضہ اوار تھیں گیا معلوم کے شاید و بالنبیت لیونسیت اے فائدوں۔ وو وز بے پروا مُمَّا ہِمِ تَمَا مِن کے چھچھ تو ہوئے والی آپ کے نامول کے بعدر کار سکھٹے واشت اس ام مُقوم رشی انعانی بہت از سفر فرمانے عمران کی معذوری کابیان ہے۔ (متر جم) فر مایا: مُیں تمہارے لئے اجازت نہیں پا تا۔اوراگریزنماز باجماعت ہے پیچھےرہ جانے والا جانتا کہاس(مجد کی طرف) چل کرآنے والے کے لئے کیا( ثواب) ہے تو ضرور حاضر ہوتااگر چہ ہاتھ پاؤں کے بل چل کرآنا پڑتا۔

ا ہے طبرانی نے کبیر میں علی بن پزیرالہانی عن القاسم عن الج امامہ کے طریق سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابررضی الله عند بروایت ہے۔ کہتے ہیں: نبی کریم علیات کی خدمت میں حضرت اتن ام مکوم من الله عنه عاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله (علیات میں اگھر دور ہے۔ نامینا ہوں اور اذان کی آ واز سنتا ہوں۔ آپ علیات نے فربالا: اگر اذان کی آ واز سنتے ہوتو محد آبا کر واگر جہ گھسٹ کریائر بن (ڈیر) کے بل چل کر آبا پڑے۔

ا مام احمد وابویعلیٰ مطبر انی نے اوسط میں اورائنِ حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔اورائنِ حبان کی صحیح میں''مُرین کے بل' کے الفاظ نبیس۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کدان سے ایک ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جودن کو روز در کھتا ہے اور رات کوعبادت کرتا ہے لیکن جماعت اور جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ ''فَقَالَ هٰذَا فِنَی النَّادِ'' آپ نے فرمایا: پیشخس دوزخ کی آگ میں جائے گا۔

اسے ترمذی نے موقو فاروایت کیا۔

اے طبرانی نے اوسط میں اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت اُسامہ بن زیر رضی الله عنبا ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیہ فی فی ایک اِلک میں اللہ علیہ کے فرمایا: اِلک مزکر جماعت سے بازآ جا کیں ورند تمیں ان کے گھروں کوآگ لگادوں گا۔

ا ہے این ماجہ نے زبر قان بن عمروضمری عن اسامہ کی روایت ہے ذکر کیا اور کہا کہ ان کا حضرت اسامہ ہے ہائی کیں۔ حدیث: حضرت این بگریدہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ وہ اپنے والدصاحب ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول الله علیہ نے فرمایا: جم نے اذان می حالانکہ وہ فارغ (کوئی عذر نہ ہو) اور تندرست ہو پھر محجد میں جماعت کے لیے نہ آئے تو اس کی کوئی نمازنیس ۔

اے حاکم نے ابو کمر بن عیاش عن ابی حسین عن ابن بریدہ کی روایت سے بیان کیا اور فر مایا بیہ حدیث صحح الا ساد ہے۔ حافظ رض الله عنہ نے کہا: اس حدیث کا موقوف بونا ہی صحح ہے۔

## ترغيب

# نفلی نمازگھروں میں پڑھنا

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیاتی نے فرمایا: "إِجْعَلُوا مِنُ صَلوتِكُمُ فِی بُیُوتِكُمُ وَلَا تَتَّخِدُوهَا قُبُورًا" اپنی نمازوں کا کچھ حصد (نوافل) اپنے گھروں میں پڑھا کرواور انہیں قبری مت بنالو۔ بخاری مسلم، ابوداؤد، تریزی، نبائی۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت بر فرماتے میں: رسول الله عَلَيْنَةَ فِي مایا: جبتم میں کو کی اپنی محدیث نماز کا جھے حسد اپنے گھر کے لئے بھی رکھ لے کہ ''فَوانَ الله جَاعِلُ فِی بَیْنَهُ وَیُ مَارِی کَا مُنْ اللّٰهُ جَاعِلُ فِی بَیْنَهُ وَیُ مَالُو بَا مِنْ صَلُوتِهِ حَیْرًا'' اللّٰه تعالَیٰ اس کے گھر میں اس کی نمازے بطانی عطافر مانے والا ہے۔

الے مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔اورائنِ خزیمہ نے بھی اپنے سچھ میں ابوسعید کی حدیث ہے روایت کیا ہے۔

جدیت: حضرت ابوموکی اختری رونید یا دوریت می روید می رود عظیقت سروایت کرتے ہیں کہ آپ عظیقت نے فرمایا: اس گھر کی مثال جس میں الله کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مُردہ کی طرح ہے۔ بخاری وسلم۔ مثال جس میں الله کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مُردہ کی طرح ہے۔ بخاری وسلم۔ حدیث: حضرت عبدالله بن معودرضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُیں نے رسول الله عنظیقے ہے دریافت کیا: کون می نماز افضل ہے: میرا اپنے گھر میں نماز پڑھنایا مجد میں؟ فرمایا: تم و کھتے نہیں کہ میرا گھر مجدے کس قدر قریب ہے۔ سوائے اس کے کدوہ فرض نماز ہو۔

امام احمد، ابنِ ماجه اورابن خزیمه نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوموی رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے میں: اہلِ عراق کی ایک جماعت حضرت عمر رضی الله عند کی طرف جلی ۔ جب بیاوگ آپ کی خدمت میں پنچ تو انہوں نے آپ ہے آدی کے بارے میں مسئلہ بوچھا تھا۔ تو آپ علیہ نے بارے میں سئلہ بوچھا تھا۔ تو آپ علیہ نے میں سئلہ بوچھا تھا۔ تو آپ علیہ نے فرمایا تھا۔ ''اُمّا صَلو اُو الزّ جُلِ فِی بَیْتِهِ فَنُورٌ فَنَوِرُ وُا بُیُو تَکُم'' آدی کا اپنے گھر میں (نفل) نماز پڑھنا تو ایک نور ہے۔ لہٰداتم اپنے گھر میں (نفل) نماز پڑھنا تو ایک نور ہے۔ لہٰداتم اپنے گھر میں رنفل) کماز پڑھنا تو ایک نور ہے۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت زید بن ثابت رضی الله عندے روایت ہے کہ بی معظم عظیظتے نے فر مایا: اے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو کے کوئکہ آ دی کی افضل نماز تو وہ ہے جواس کے اپنے گھر میں ہوسوائے نماز فرض کے۔ ( کدید مجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے )۔

ا نے بانا دِجیداوران خزیمہ نے اپن تیج میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت رسول الله علی کے اصحاب میں ہے ایک صاحب سے روایت ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے ال روایت کو مرفوع کیا۔ فرماتے ہیں: آدمی کے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اس جگد نماز پڑھنے پر جہال لوگ و کھ رہے ہوں الی فسیلت ہے جیسی فرض کی نشل پر۔

ا ہے بیعتی نے روایت کیااوراس کی اسنادان شاءاللہ جید ہیں۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی فی فی فی ایا: "اَكُومُواُ بُیُو تَكُمُ بِبَعْدَ صَلُوتِكُمُ" اِنْ كُفرول كوا بِي بعض نمازوں سے مُعَرِّ زكرو۔

ائے ابن خزیمہ نے اپنی تیج میں روایت کیا ہے۔

## تزغيب

# ایک نماز پڑھ کینے کے بعد دوسری کے انتظار میں رہنا

حدیث: حضرت سیرنا ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے کہ جنابِ رسول الله عظیمت نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک نماز اس کو رو کے رکھتی ہے۔اسے اپنے اہل خانہ کے پاس جانے سے نماز ہی منع کررہی ہوتی ہے۔ بخاری ومسلم۔

حدیث: بخاری شریف کی ایک اور روایت میں یول ہے کہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ نماز اس کورو کے رکھتی ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں۔اے الله! اس کی مغفرت فرمادے، اے پروردگار! اس پر رحم فرما۔ جب تک کدوا بی جائے نمازے اُنھونیس جاتا ہے وضونیس ہوجاتا۔

حدیث: اورسلم دابوداؤدکی روایت میں ہے کہ فرمایا: بندہ اس وقت تک نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹیا نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اور ملائکہ کتے رہتے ہیں: اے الله! ال کو بخش دے۔ اے الله! اس پر حم فرما۔ یہاں تک کہ وہ اُٹھ جائے یا ہے وضو ہوجائے ۔ عرض کیا گیا: بے وضو ہونا کیا ہے؟ فرمایا: رسّح خارج کرے یا گوز ماردے۔ اور اس کواما مالک نے بھی قعیم بن عبدالله المجر سے موقو فاروایت کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ وضی الله عنہ کو بیفرماتے سنا: جب تم میں سالک نے بھی قعیم بن عبدالله المجر سے بھرا بی جائے نماز پر بیٹھار ہے تو بیس کہ اے الله ایس کی مغفرت کر، اے پروردگار اس پر حم فرما۔ پھراگرا بی جائے نماز سے اٹھ جائے اور مجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے تو نماز کی والت میں ہوتا ہے۔ رہے تنکار میں بیٹھا رہے تو نماز کی والت میں ہوتا ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ میآیت شَجّانی جُنُوبُهُم عَنِ الْمُضَاحِومِ (السجدہ:16)" (ان کے پہلو بستر وں سے الگ رہتے ہیں) اس نماز کا انتظار کرنے والوں کے قق میں نازل ہوئی جھے (عشاء) اندھیرے کی نماز کہاجاتا ہے۔

اسے ترندی نے روایت کیااور فرمایا پیاحدیث حسن محیح غریب ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهمات روایت بے فرماتے میں: ہم نے رسول الله علی کے ساتھ نمازِ مغرب پڑھی۔ جے جانا تھاوہ جلا گیااور جے (مجدمیں) بیٹھنا تھاوہ بیٹھار ہا۔ رسول الله علی کے ساتھ تشریف لائے کہ آپکاسانس شریف پھولا ہواتھا۔ آپ گھٹوں کے سہارے بیٹھ گئا اور فر مایا جمہیں خوش خبری ہو تمہارے رب نے آسان کے درواز ول میں سے ایک درواز و کھولا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما تا ہے۔ فرما تا ہے: "اُنظُرُوْا إلَى عِبَادِی قَدُ قَصَولًا فَو یُصَدَّةٌ وَ ہُمُ یَنْتَظِرُوُنَ اُنْحُویٰ" میرے بندوں کی طرف دیکھوکہ انہوں نے ایک فریضہ اوا کرلائے اور دومرے کا انتظار کررہے ہیں۔

۔ اے ابن ماجہنے ابوالیوب ہے روایت کیا ہے۔ اس کے راوی لقہ میں۔ اور ابوالیوب جن کا نام مُر اغی عتکی ہے تھ میں: این ماجہ کے خیال میں انہوں نے حضرت عبدالله بن عمر سے سائے نہیں کیا۔ والله اعلم ۔

ن المبيت ين في المبين الله عند المراحي الله عند المبين الله الله الله الله الله المبينة في مايا: الك نمازك بعد دوري نماز (جس كانتظار كيا جار بامو) عِلَيْمِين مين لكهي جاتى ہے جبكه ان كے درميان كوئى لغوبات نه كى گئى ہو۔

بہابوداؤ د نے روایت کی ہے۔

حدیث: حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنجما سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: کیا تہمیں الگاہیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے الله تعالیٰ خطاؤں کو منا تا اور گنا ہوں کو چھپا دیتا ہے؟ صحابہ رضی الله عنجم نے عرض کیا: کیول نمیں، با رسول الله! فرمایا: وہ ہے مشکلات کے وقت کامل وضو کرنا ، مجدوں کی طرف قدموں کی کثر ت اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرنا ۔ بھی تمہارا سامان جہاد ہے۔ اس کو این حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔ اور امام مالک ، مسلم، تر فدی اور نسائی نے بھی حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند کی حدیث ہے روایت کیا جو گذر چکی ہے۔

حدیث: حضرت سیدناعلی بن الی طالب رضی الله عند و کرم الله و جهدالکریم بے روایت ہے کہ حضرتِ رسول الله علیق نے فرمایا: ختیوں میں کامل وضو کرنا ، قدموں کا مساجد کی جانب چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا خطاؤں کو کمل طور ر دھوڑ الآ ہے۔

ا سے ابو یعلیٰ اور ہزار نے سیح اسناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فریایا: یہ حدیث برشر طسلم سیح ج حدیث: اور یہ بھی آپ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله علیہ سی نے فریایا: بندہ جب نماز پہنے کے بعد صلے پر جینیار بتا ہے قبطانکہ اس کے لئے دعا سے رحمت کرتے ہیں۔ ان کی دعا اس کے قلیم میں یہ ہوتی ہے کہ اسالته اس کی مغفرت فریاد سے۔ اور اگروہ نماز کے انتظار میں جینیا ہوتو فرشتے اس کے قلیمیں وعا سے رحمت کرتے ہیں۔ ان کی دعا ہوتی ہے کہ اسے الله اس کی مغفرت فریا۔ اس الله اس رحم فریا۔

اے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔اس میں عطاء بن سائب ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله عظیمتے نے فر مایا: ایک نماز پڑھ کھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرنے والا اس گھوسوار کی مانند ہے جس کا گھوڑ اجباد فی سمیل الله میں بیاس کی تخی برواشت کرے۔ "وَ هُوَ فی الدِ جَاطِ الاّ کُبُو " اوروہ انتظار کرنے والا جبادِ اکبر میں ہوتا ہے۔ اے امام احمد اور طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔ امام احمد کی اسناد سجے ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عیالی نے فرمایا: آج رات میر سے پاسکہ آنے والا (فرشتہ) آیا اور ایک روایت ہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کو سین صورت ہیں ویکھا۔ میر سے رب نے بجھے فرمایا: یا محمد ( عیالی کی ایک ہوں نے والا فرشتہ )، میں نے عرض کیا: اسے میر سے رب میں حاضر ہوں نے ربانا دستِ قد رت میر سے دونوں کندھوں کس بارے میں جھڑ اگر رہے ہیں؟ میں نے وض کیا: میں نہیں جانتا ہوائی نے اپنا دستِ قد رت میر سے دونوں کندھوں کے درمیان رکھاحتی کہ اس کی میں نے زمین اور میان رکھاحتی کہ اس کی میں نے اپنے میں میں نے زمین واتسان کی ہر چیز جان لی ۔ یا فرمایا کہ جو بچھ مشرق ومغرب کے درمیان ہے سب جان لیا۔ الله تعالی نے فرمایا: اسے میں کہ ہوں کی اس سے میں نے فرمایا: اسے میں کہ ہور عیالی نے فرمایا: اسے میں کہ میں کہ ہونے کہ اس کے میں کہ میں کائل وضو کرنے اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا کھارات، ہماعت کی طرف قد موں کے متقل ہوئے ، سر دیوں میں کائل وضو کرنے اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انظار کرنے میں بھگڑ رہے ہیں ( کمانوں ) پر پایندی کی وہ بھلائی کے ساتھ نزندہ رہے گا اور بہتری کے ساتھ فوت ہوگا۔ "و کی ان میں دُنو بِیہ کیوم و کَلَدُتُهُ اُمُنه" اور وہ گنا ہوں سے اس دن کی ساتھ فوت ہوگا۔ "و کی ان میں دُنو بِیہ کیوم و کَلَدَتُهُ اُمُنه" اور وہ گنا ہوں سے اس دن کی طرح یا کہ ہوجائے گا۔ الیہ تھا۔ الحد یث۔

ا ہے تر ندی نے روایت کیا ہے۔ مکمل حدیث پہلے گذر پچی ہے۔

حدیت: حفزت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: رسول الله عقیقی نے فرمایا: کیا مَیں جہیں اللہ عقیقی نے خرمایا: کیا مَیں جہیں اللہ عقیقی خوب کی وجہ سے الله اتفاقی خطاو کو مطاتا اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے؟ صحابہ رضی الله جہم نے عرض کیا: کیوں نہیں، یارسول الله (عقیقی مردار شادفر مایے) فرمایا: مصائب کے وقت کا مل وضو یا پاکیزگی حاصل کرنا ، مجد کی طرف قد موں کی کڑت اور ایک نماز کے بعد دو مرکی کا اتفار کرنا۔ اور جو خص اپنے گھرے باوخوب ہوکر نظامتی کہ مجد میں آئے چم مسلمانوں کے ساتھ یا مام کے ساتھ نماز پڑھاس کے بعد اگلی نماز کا انتظار کر بی قطار کے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''اللّٰهُمَّ الْحَفِولُ لَهُ اللهُمَّ الْحَفِيلُ اللهُمَّ الْحَفِيلُ اللهُمَّ اللّٰهِمُّ الْحَفِيلُ اللّٰهُمُّ الْحَفِيلُ اللّٰهُمُّ اللّٰہُمُ اللّٰہُ اللّٰهُمُّ اللّٰہِ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰہُ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰهُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُ اللّٰہُمُلْم

اس کوائن باج، ابن تزیم، ابن حبان نے اپنی سیح میں (الفاظ بھی انہی کے ہیں) اور داری نے اپنی مسند میں روایت کیا۔
حدیث: حضرت انس رضی الله عنہ بی محترم بیلی سے ساتھ کے اور کا ہیں کہ آپ علی ان خیار کی اللہ عنہ بی کہ آپ علی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ واللہ ہیں کہ آپ علی کہ آپ علی اور تمین چیزیں مفارات و گائی ہیں، تمین درجات (کو بلند کرنے والی ) ہیں، تمین نجات دلانے والی ہیں اور تمین چیزیں ہلا کت میں اللہ کا واللہ ہیں۔ کفارات یہ ہیں نبر 1 سرد یوں میں کامل وضو کرنا، نبر 2 ایک نماز کے بعد دوسری کا احتفار کرنا اور نمبر 3 قدموں کا جماعت کے لئے چلنا۔ درجات یہ ہیں نبر 1 کھانا کھلانا، نبر 2 سالم کو عام کرنا اور نمبر 3 جب لوگ مورے ہوں اس وقت رات کو اٹھ کرنماز پڑھنا (تبجد ) نبجات دلانے والی چیزیں یہ ہیں، نبر 1 ناراضگی ورضا میں عدل کرنا، نبر 2 غربی اور امیر ک میں میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 کئل، میں دوالے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 کئل، میں دوالے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 کئل، میں دوالے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 کئل، میں دوالے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 کئل، میں دوالے والی ہیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 کئل، میں دوالے والی ہیں کہ اللہ تعالی کے ڈرنا۔ اور ہل کت میں ڈالنے والی چیزیں یہ ہیں۔ نبر 1 کھوں کے دول کے

جس کی اطاعت کی جائے بنبر 2 حرص ولالج ،جس کے پیچھے جلا جائے اور نبر 3 آ دمی کا اپنے آپ کو بڑا سجھنا۔

اے ہزار (لفظ انہی کے ہیں)اور بیمق نے روایت کیا۔اور صحابہ رضی النه عنہم کی ایک جماعت اے روایت کرنے والی ہے وغیر ہما۔اس کی اسادییں اگر چہ کچھ قبل وقال ہے تا ہم مجموعی طور پرحسن ہے۔ان شاءاللہ۔

اس کوحا کم نے روایت کیااور فر مایا: بیصدیث سیح الاسناد ہے۔

حدیث: حفرت عقبہ بن عامر رضی الله عز حضرت رسول الله عظیم دوایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرایا: انتظار نماز میں بیضنے والا نماز میں کھڑے رہنے والے کی مانند ہے۔ ''ویکتنگ مِن الْمُصَلِّمَن حِیْن یَخُوجُ مِن بَیّنه حَتْی یَرْجِعَ اِلِیّهِ'' اوراے ای وقت نے نماز پڑھنے والوں میں کھودیا جاتا ہے جب وہ اپنے گھرے نکاتا ہے تا آگہانے گھروالی کوٹ آئے۔

ا سے ابنِ حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔ اور امام احمد وغیرہ نے اس سے پچھ کمی روایت کی ہے۔ مگر اس میں بیالفاظ میں۔'' نماز کے انتظار میں میشنے والا جونماز کا خیال رکھتا ہے، نماز میں قیام کرنے والے ہی کی طرح ہے''۔ پور کی مذیث ''مجدوں کی طرف جانے'' کے باب میں گذرگئی۔

حدیث: نبی پاک علیق کی بیت کرنے والی خواتین میں ہے ایک صاحبرض الله عنها ہے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: جناب رسول الله علیق تفریف لائے۔ آپ کے ساتھ قبیلہ بی سلمہ ہے تعلق رکھنے والے آپے پھے صحابہ (رضی الله عنهم) مجی تھے۔ ہم نے کھانا پیش کیا۔ آپ علیق نے تناول فرمایا۔ پھر ہم نے وضو کے لئے پانی کا برتن پیش کیا۔ آپ علیہ العلاق ا والسلام نے وضوفر مایا: پھرا ہے اصحاب (رضی الله عنهم) کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا؛ کیا تمہیں گنا ہوں کو مناؤالئے والی چز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا۔ فرمائے۔ آپ علیق نے ارشاو فرمایا: حکلات (سردی وغیرہ) کے وقت کامل وضوکرنا، مساجد کی جانب قدموں کی کشرت اورا کی نماز بڑھ لئے کے بعد دوہری کا انتظار کرنا۔

اسے امام احمد نے روایت کیا۔ اس کی اساد میں ایک صاحب غیر معروف میں اور باتی اساد سی ا

## تزغيب

## نماز فجراورعصركي يابندي

حدیث: حضرت ابوموی رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: "مَنْ صَلَّى الْسَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ"، جس نے دوشنڈی نمازیں (فجر وعمر) پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوز ہیرہ عمارہ بن رُو یندرضی اللہ عنہ ہے مردی ہے۔ کہتے ہیں: مُیں نے سنا کہ رسول اللہ عَلَيْظَةِ فرما رہے تھے: وہ فحض ہرگز جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا جس نے آفتاب کے طلوع اورغروب سے پہلے نماز پڑھی۔ یعنی نمازِ فجر اور عصرادا کی۔

الے مسلم نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابوما لک انتجی رضی الله عنداین باپ بروایت کرتے میں کدانہوں نے کہا: جناب رسول الله علیہ علیہ علیہ علی نے فرمایا: جس نے نماز فجر اداکی وہ الله تعالیٰ کی ذمد داری میں ہے اور اس کا حساب و کتاب الله تعالیٰ ہی کے ذمہے۔

ا سے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ پیٹم ابن یَمان کے علاوہ اس کے تمام راوی شیح کے ہیں۔ راوی نہ کور میں پجھ کلام ہے۔ بہر حال اس حدیث کے دیگر شواہد موجود ہیں۔ ابو مالک (حدیث کے راوی اول) کا اصل نام سعد بن طارق ہے۔ حدیث: حضرت جند بن عبدالله رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی فرمایا: جس نے

نماز فجر پڑھی وہ الله تعالیٰ کی ذمدداری میں ہے۔الله تم ہے اپنے ذمد (فرض) کامطالبہ نیس فرمائے گا۔اس لئے کہ جس سے اس نے اپنے ذمہ کامطالبہ فرمالیا (اور اس بندے نے وہ ذمہ لینی فرض پایا مگر ادانہ کیا)'' فُتَمَ یَکُبُنهٔ عَلی وَجُهِهٖ فِی نَادِ جَهِنَّمَ" تواس کومنہ کے بل آگ میں سے سے کے اسلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عین فی فرمایا: جس نے نماز فجر اداکی ،اس کی ذمہ داری پوری ہوگی۔اس کے لئے الله تعالیٰ کی حمایت مباح ہوگی۔اوراس کی وفاداری کالی ہوگی اور مس (نبی عین کاس کی ذمہ داری کا جا ہے والا ہوں۔ابو یعلیٰ۔

حدیث: حفرت ابوبھر و مفاری رضی الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: ہمیں رسول الله علی نے محمص (ایک جگد کا نام ہے) میں نماز عصر پڑھائی اور ارشاوفر مایا: بینمازتم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کی گئتی تو انہوں نے اسے ضائع کردیا۔ ''وَمَنُ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ اَجُولُا مَو تَدُينُ' اور جُوفُ اس کی پابندی کرے گااس کے لئے دوگنا اجر ہوگا۔ (مسلم ونسائی)۔ حدیث: حضرت سیرنا ابو بکر رضی الله عندے مروی ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: جس نے نماز فجر باباعت اداکی وہ الله تعلق کے ذمہ کرم میں ہوگا۔ جس نے الله کے ذمہ کرم میں ہوگا۔ جس نے الله کے ذمہ راعبد) کو قرا الله تعالی اے مندے بل آگ میں

اے ابن ما جداور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔ اس کی اسناد کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عررضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی اگرم عظیف نے فرمایا: جس نے نماز فجرادا کی تو وہ الله بزار وتعالیٰ کی صان میں ہوتا ہے۔ پستم الله کے ساتھ عہدمت تو ڑو۔ کیونکہ جس نے اس عبد کوتو ژا ، الله تبارک وتعالیٰ اس سال کا مطالہ کرکے گاحتی کہ اسے منہ کے بل دوزخ میں کھینک دے گا۔

اے امام احمد و ہزار نے روایت کیا۔ طبرانی نے بھی کبیر واوسط میں اس جیسی روایت کی ہے۔ اس واقعہ کی ابتدا میں ہیں ہو ہے کہ جاج (بن یوسف) نے حضرت سالم بن عبدالله (بن محمر رضی الله عنبم) کو ایک آ دئی کے قل کا حکم ویا۔ حضرت سالم نے اس آ دئی ہے کہا: کیا تو سالم نے اس کہا، جا چلا جا ۔ جائ نے سالم ہے سوال کیا کہ اس آ دئی کے قبل جا ۔ جائ نے سالم ہے سوال کیا کہ اس آ دئی کے قبل ہے مہیں کس چیز نے روکا؟ سالم نے جواب دیا: جھے ہے میرے والد نے صدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول الله عنبی ہوتا ہے۔ اس وجہ ہے مُس نے اس بات کو بُرا جانا کہ ایسے آ دئی قبل کروں جے الله تعالیٰ نے پناہ دے رکھی ہو۔ جائ نے حضرت (عبدالله ) اس برمرض الله عنبما نے فرمایا: ہاں تی ہے۔ عنبما نے فرمایا: ہاں تی ہے۔ عنبما نے فرمایا: ہاں تی ہے۔ طفظ کہتے ہیں: بہلی صدیث کی اساد میں ابن لہید اور دوسری میں بچی بین عبدالحمد پر حائی راوی ہیں۔ حافظ کہتے ہیں: بہلی صدیث کی اساد میں ابن ابھید اور دوسری میں بچی بین عبدالحمد پر حائی راوی ہیں۔

اے امام بخاری و مسلم، نسائی اور امین خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اور امین خزیمہ کی روایات میں ہے ایک میں ہے۔ فرماتے میں: '' رات کے اور دن کے فرشے نماز نجر افران عصر میں جو تیا۔ جب فجر کی نماز میں جن بوت میں۔ جب فجر کی نماز میں جن بوت میں۔ جب فجر کی نماز میں جن بوت اور دن کے فرشے تیر سے میں۔ پیرن اور دن کے فرشے تیر سے میں۔ پیرن کی خرصے اور دن کے فرشے بیٹ میرے بندوں کوک فرشے بیٹ ہو جاتے میں اور دات کے شہر سے رہے میں۔ توان کا پروردگاران سے بوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کوک طال میں چھوڑا؟ تو وہ عرض کرتے میں: ''اکٹینا کھم و کھم یُصَلُون وَ تَرَکنا کھم و کُھم یُوم اللّذِمْنِ '' جب ہم ان کے پاس کے تصور وہ نماز بڑھر ہے تھے اور جب ہم انہیں چھوڑ کرآئے تواس وقت بھی وہ نماز بن ہو ہے تھے۔ قام ہے کہ کم نامیس کے دوزان کی مغفر ت فرماد کے ۔

### تزغيب

## نماز فجر وعصر پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھنا

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند کے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نظی نے فرمایا: جس نے فجر کی نماز باجماعت اداکی چر بین کے رائز الله میں کا فرکر کا رہا تھا کہ کا فرکر کا اللہ علیہ کا کہ کہ کہ وسکتی الله علیہ وسکتی الله علیہ وسکتی الله علیہ کا رہے ہوگا اور کا لیا ہے اور کا اللہ علیہ کہ اور الله علیہ کے ایک جم اور کا اجر ہے۔ اور کا کہ جم میں: رسول الله علیہ کے ایک میں مرتب فرمایا: کا لی جم اور کا اجر ہے۔

اسے ترندی نے روایت کیااور فرمایا: پیھدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: انبی رضی الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ فیر مایا: الله تعالیٰ کاذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ نماز فجر اداکر کے بیٹھے رہنا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے، مجھے اولا و اسلعیل (علیہ السلام) میں سے چار غلام کرنے سے زیادہ مجبوب ہے اور نماز عصرا داکر کے ان الله کے ذاکرین کے ساتھ بیٹھنا حتی کہ سورج غروب ہوجائے مجھے اولادِ اسلعیل (علیہ السلام) میں سے چار غلام آزادکرنے سے زیادہ بہندیدہ ہے۔

اے ابوداؤد اور ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اور ابویعلیٰ نے '' موضعین' میں کہا'' مجھے اولا دِ اسلام کا طیہ السلام) میں سے چارغلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جن میں سے ہرغلام کی دیت بارے ہزار (درہم ) ہو' ۔ اس کوائن الی الدنیا نے پہلے جھے کے ساتھ روایت کیا ہے مگر اس میں بیالفاظ بھی ہیں۔ ''اَحَبْ اِلنَّی مِشَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّهْسُ'' مجھے النتمام اشاء سے زیادہ مجبوب ہے جن برسوری طلوع ہوتا ہے'' (سارے جہان سے زیادہ مجبوب ہے )

حدیث: حضرت بهل بن معاذرضی الله عندے روایت ہے۔ وہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله عنوائی میں اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ

اے امام احمد، ابو داور داور ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے۔ میرے گمان میں ابو یعلیٰ کے الفاظ اس طرح میں:'' جس نے صبح کی نماز اداکی بھر میٹھے کر الله تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا حتی کہ آفتاب طلوع ہوگیا، ''وَجَبَتُ لَهُ الْبَحَنَّةُ''اس کے لئے جنت داجب ہوگئ'۔

حدیث: حضرت ابوا مامدرضی الله عندے مرفوعاً روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جس نے نمازِ فجر پڑھی بھرالله کے ذکر (تلاوت و درود وغیرہ) میں مشغول رہاحتی کہ سورج طلوع ہوگیا۔ بھراس نے دویا چار رکعات پڑھیں تواس کی جلد کوآگ نہیں چھوئے گی اوراس کی جلد حسین ہوجائے گی بھریدسن بڑھتارہےگا۔ (بیہقی) حدیث: سیدہ مرہ رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ کہتی ہیں: میں نے سیدہ أمّ المونین عائشہ رضی الله عنها کوفر ماتے سنا: وہ فر ماتی تعیس کد میں نے سنا: رسول الله علی الله علیہ فر مار ہے تھے: جس نے نماز فجر پڑھی پھرا پی جگہ بیشار ہا۔ دنیوی معالمات میں ہے کوئی لغو بات نہ کی اور الله کا ذکر کرتا رہاحتی کہ حیاشت کی چار رکھات پڑھ لیس تو گنا ہول سے اس دن کی طرح پاک جو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا کہ اس وقت اس پرکوئی گنا خیس تھا (1)۔

ابویعلیٰ وطبرانی ،الفاظ ابویعلیٰ کے ہیں۔

حدیث: دهرت مربن فطاب رض الله عند به روایت به که نبی سرور عیانی نخیدی طرف ایک شکر روانه فرمایا۔ الله لنگر نے بہت سامال نخیمت حاصل کیا اور بہت جلدوا پس لوٹ آئے۔ ہم میں سے ایک صاحب جو لنگر کے ہمراہ نہیں گئے تھ کنے بہت سامال نخیمت ساتھ لایا ہو ۔ آؤ کہ نئے بہت سامال کو ایم روایت بهت میں سے ایک صاحب جو لنگر کے ہمراہ نہیں گئے تھے کہ بہت ما ساتھ لایا ہو ۔ آؤ کہ کر کے میں اور لوٹ بھی جلدی آئے کر بہت عاصل کرتے ہیں اور لوٹ بھی جلدی آئے ہیں بہت حاصل کرتے ہیں اور لوٹ بھی جلدی آئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نجر میں (جماعت کے ساتھ ) حاضر ہوتے ہیں پھر (نماز پڑھنے کے بعد بیشے کر طلوع آئی آئی ہیں؟ یہ وہ لوگ جو جلدی لوٹ آنے والے اور زیادہ نظم کر کے والے اور زیادہ نظم کرنے والے ہیں۔

ا سے امام تر ندی نے اپنی جامع کے باب'' دعوات' میں روایت کیا ہے۔ اور بزار ، ابویعلیٰ اور ابنِ حبان نے بھی اپنی بھی میں حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ بزار نے اپنی روایت میں ذکر کیا کہ'' ہم نے ایسالشکر نہیں دیما'' یہ کہنے والے حضرت سیدنا ابو بمرصدیق رضی الله عند میں۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ'' نبی پاک عظیفے نے فرمایا: اب ابو بمر رضی الله عنہ )! کیا ممیں تہمیں ایسا شخص نہ بتا ذک جو بہت جلد کو شنے والا اور بہت مالی غنیمت ( تواب ) حاصل کرنے والا ہے؟ یہ وہ شخص جونما نے فجر با بحاعت یڑھے بھر طلوع آفی ہیا۔ تاللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے''۔

### تزغيب

# نمازِ فجر عصراورمغرب کے بعد ذکر کرنا

حدیث: حفرت حارث بن مسلم تیمی رضی الله عند سے مروی ہے۔ کہتے ہیں: حفرتِ نبی کریم عَلَیْا یَقِی نَجْ سے ارشاد فرمایا: جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو بات کرنے سے پہلے ''اللَّهُمَّ اَجِورُنِی مِنَ النَّادِ ''(اے الله! مجھے آگ ہے پناہ عطافرا) سات مرتبہ پڑھ لیا کرو پھراگرتم اس دن مرگے تو الله تعالیٰ تمہارے لئے آگ ہے امان لکھودے گا۔ اور جب مغرب کی نماز

#### خلاصه

1۔ س باب میں ندکورہ احادیث میں نماز اشراق اور نماز چاشت کا بیان فرمایا گیا ہے۔ نماز اشراق کاوقت طلوع آفاب سے میں پچپس منٹ بعد ہے اور چاشت کا بہتر وقت دن کا چوقعائی مصد گذرنے پر سے نصف النبار شرقی تک ہے۔ اشراق کی دور کعت اور چاشت کی دو سے بارے رکھات تک میں۔ ترفیکا این باجہ میں ہے: سیدعالم علیک فرماتے ہیں: جس نے چاشت کی بارے رکھتیں پڑھیں الفدقائی اس کے لئے جنت میں ہونے کا کل بنائے گا۔ (مترجم) پڑھلوتو کوئی کلام کرنے سے پہلے سات مرتبہ''اَللَّهُمَّ اَجِرُنِی مِنَ النَّارِ" پڑھلیا کرواباً گرتم اس رات میں نوت ہو گئے تو ''کَتَبَ اللّٰهُ لَكَ جَوَادًا مِّنَ النَّارِ" الله تعالیٰ تمہارے لئے آگے۔امان ککھ دےگا۔

اے امام نسائی نے انہی الفاظ کے ساتھ اور ابوداؤ دینے حارث بن مسلم ہے اور انہوں نے اپنے باپ مسلم بن حارث ہے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت سیدنا ابوایوب انصاری رضی الله عند بروایت بے کدرسول الله عَیْنِیْ نے فر بایا: جس نے صح کے وقت 'لا إلله وَ اللّه اللّه وَ حُدَلَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ لَهُ اللّه اللّه اللّه وَ اللّه وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْدٌ (۱) '' وَس مرتب بنو ها ليا، الله تعالى اس كى وجد سے اس كے لئر من تك اس كناه مناوے گا، وی در جے بلند فر مادے گا، اس كے لئے چار غلام آزاد كرنے كر برابر تواب موگا۔ شام تك اس كے لئے ير كلمات شيطان سے) مفاظت مول كے اور جو خص نماز معرب بنو سے كے بعد يد كلمات بنو هے كے بعد يكلمات بنو هے كے اور جو خص نماز مول ع

### تر ہیب

### بلا عذرنما زِعصر (3) فوت کردینا

حديث: حفرت بريده رضى الله عند سے مروى ہے۔ فرماتے ہيں: جنابِ نِي كريم عِنْ الله عَنْ مَايا: "مَنْ تَرَكَ صَلوةً

۔ 1۔ ترجمہ: الله کے سواکوئی لائقِ عبادت نیس ، اکیلا ہے اس کا کوئی شر یک نیس ، ای کی بادشاہی اور ای کے لئے تمام تو نینی میں ، اور ہر چیز پرقد رت رکھنے والا ہے۔ (مترجم)

2۔ ترجمہ: میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہول جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں جو بی وقیوم ہے۔ اور میں ای کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یا در ہے کہ یہ وطا نف تسبیحات فاطمہ (رمنی الله عنها) کے علاوہ ہیں۔

3- الله سمانه وتعالى كافر مان ب: خفِظُوْ اعكَى الصَّدَوْتِ والصَّادِ وْالْوُسْطَى وْوَدُومُوْ اللَّهِ فَيْرِيُّنَ (القرة : 238)

ترجمہ: پابندی کرونماز وں کی اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے لئے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔

درمیانی نمازے مرادنماز عصرے دھنرے بل «هنرے عبدالله بن مسعودا درمیدوام الموشین عائش صدیقة وغیر بم رضی الله تمنم کا فرمان ادرامام اظفم رحمہ الله تعالیٰ کا مسلک یمی ہے ۔ جنگ خندق میں نماز عصر فضاء ہوگئی توسید عالم عقیقتے نے فرمایا: الله تعالیٰ ان کا فرول کی تبورکوآگ ہے مجرو ہے جنوں نے ہمیں درمیانی نمازے معروف رکھا۔ بخاری وسلم۔ (مترجم) الْعَصْدِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ" جَس فِهَا زِعمرترك كردى،اس كاممال باطل موك -

۔ اَ سے امام بَخَاری، نسانی اوراینِ ماجہ نے روایت کیا۔ اینِ ماجہ کے الفاظ میں کیفر مایا: '' ابرآ لود دن میں نماز کے لئے جلدی کرو کیونکہ جس کی نمازِعصر فوت ہوگئی اس کے اعمال باطل ہو گئے''۔

حديث: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما نبى سرور علي الله عنها عليه عليه في الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الل

اے امام مالک، بخاری مسلم، ابوداؤد، تر ندی، نسائی، ابن ماجداور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے آخریم فرمایا کہ امام الک رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: '' نمازِ عصرفوت ہوجانے کا مطلب ہے کہ وقتِ عصر گذر جائے''۔

## ترغيب

# حسن نیت کے ساتھ درست امامت کرنا تر ہیب

### وهامام جوبه صفات ندر كهتابهو

حدیث: حضرت ابوعلی مصری رحمهُ الله بر دوایت ہے۔ کہتے ہیں: ہم حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی الله عند کے ساتھ کہیں سفر مل تقد کے ساتھ کہیں سفر مل تھے کہ کہا تھا کہ الله عند کے ساتھ کہیں سفر مل تھے کہ کہا دوائن کے علاق کہ میں الله عند کے ساتھ کو میڈرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوک تو م کا امام بنا اگر اس نے ٹھیکے ٹھیک امامت کرائی تو اے بھی پورا تو اب ملے گا اور ان لوگول کے لئے بھی کامل اجر ہوگا۔ '' وَانْ لَمْ يُعِمَّ فَلَهُمُ النَّمَامُ وَعَلَيْهِ الاَّهُمُ "اوراگراس نے امامت درست نہ کرائی۔ (شروط وارکان میں کہیں کی بیشی کی ) تو مقت یوں کو تو پورا پورا اجراطے گا مگریدام گناہ گار میام گناہ گار ہوگا۔

ا سے امام احمد (الفاظ انہی کے ہیں) ابوداؤ د، این ماجداور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے اس کی تقیح کی ہے۔ ابن خزیمہ اور ابنِ حبان نے بھی اپنی اپنی شیح میں روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:'' جس نے لوگوں کی امامت کی بھر ٹھیک وقت پر کامل نماز پڑھائی نویداور اس کے مقتدی (جماعت کا) ثواب پائیس گے۔ اور جس نے ان چیزوں میں کوئی کی بیشی کی تو یہ گناہ گار ہوگا۔ مقتدی گناہ گارنیس ہوں گے'۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عررض الله عنبا بے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: جوشخص کی توم کی امامت کرائے تو اس کے امامت کرائے تو اس کے امانت کے متعلق سوال میں اللہ علی ہے کہ اللہ بھی کہے گئی نہ ہوگی اور جوگا ۔ آگر میں کو گئی تو اس کے برابرا جر ملے گا جبکہ ان کے اجر میں بھی کہے کی نہ ہوگی اور اگر امامت میں کوئی نقص مواتو اس کا گناہ ای بر بوگا۔

الے طبرانی نے اوسط میں مبارک بن عباد کی روایت ہے ذکر کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ جناب رسول الله سینے نے فرمایا: تمن اشخاص مشک کے کیوں پر ہوں گے۔ روای کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ آپ عینے نے فرمایا: ایسا قیامت کے دن ہوگا۔ پہلا وہ بندہ جواپند الله کے اوراپنے آتا کے حقوق اداکرے۔ دوسراوہ آ دمی جوکی قوم کی امامت کرائے جبکہ وہ قوم اس کی امامت پر راضی ہو۔ اور تیم ہو اور تیم ہو برات دن میں یانچ نمازوں کے لئے ندا (اذان) دیتا ہو۔

اس کوامام احمد وامام ترفدی نے روایت کیااور امام ترفدی نے فر مایا: بیصدیث حسن ہے۔ طبرانی نے بھی صغیر واوسط میں اچھی اساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ان کے الفاظ میں۔'' جناب رسول الله علیقی نے فر مایا: تین اشخاص وہ میں کہ بری گھبراہٹ (قیامت کی ہولنا کی )انہیں خوف زدہ نہ کر سکے گی۔ نہ انہیں حساب و کمآب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور کلوقات کے حساب سے فراغت تک وہ مشک کے ٹیلوں پر میں گے۔ ان میں پہلاشخص وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لئے قرآن پڑھا اوراس سے کسی قوم کی امامت کی حالانکہ وہ قوم اس پر راضی (1) ہو' ۔ الحدیث۔

اس باب میں اس قیم کی اور احادیث بھی ہیں جن میں ہی تھی ہے۔" اَلَّا مَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوذَّنُ مُو تَمِنٌ" امام (مقترین کی نماز کا) ضامن اور محذ زن امین ہے''۔

### تر ہیں

## ا ہے آ دمی کی امامت جے لوگ نا پبند کرتے ہوں

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها سروایت به کدرسول الله عظیم نفر مایا: تمین آو می بین که الله ان کی نماز قبول نهیس فربا تا - "مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمُ لَهُ كَارِ هُونَ" ایک وه آدمی جو کی قوم کا امام بنا حالانکه وه لوگ اے ناپند کرتے بول، دوسراوه جونماز کو بہت دیرکر کے پڑھتا ہے یعنی اس وقت پڑھتا ہے جب اس کا وقت فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ اور تشراوه خض جوکی آزاد کو اینا غلام بنا لے۔

اے ابوداؤوا ہن ماجہنے عبدالرحمٰن بن زیادافریقی کی روایت سے بیان کیا ہے۔

طبرانی نے اسے کبیر میں سلیمان بن ایوب کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ میلی کو فی ہیں۔ کہا گیا ہے کہان کی متکرر دایات بھی ہیں۔

حدیث: حضرت عطائن دینارخذ لی رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله عقطی نے ارشاد فرمایا: تین افراد ہیں کن کی نماز کو الله تعالی قبول نہیں فرما تا۔ ندان کی نماز آسان کی طرف چڑھتی ہے اور ندان کے سروں ہے آگے بڑھتی ہے۔ ایک دو شخص جو کئی قبول نہیں فرما تا۔ ندان کی نماز پڑھائے حالا تکدا ہے ان کا اسرند لیا تحقی جناز نے کی نماز پڑھائے حالا تکدا ہے ان کا اسرند لیا تحقی ہوئے ہیں؟ الله انتہا الله برعقد کی الله برعقد کی ساز میں کو بھر ہوئے ہیں؟ الله برعقد کی ساز کے لیا دو اسراؤ قبول کی مار پر ہوائے میں؟ الله انتہا الله برعقد کی ساز کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تن بات سننا کو ارائیس کرتا ہے جہ ہے کہ جو بات بوسلام اس کے طوار رسوم دو ان اور مطالبہ الله کی کا دائیس کی بارائیس کی با وقت میں جاتی صدمبارک بادہ ہیں وہ اندو فطار بواللہ اللہ الله برائیس کی بردائیس کی بردائیس

گیا ہو۔اور تیمری وہ عورت جس کا شو ہراس کواپنے پاس بائے تو بیا انکار کر دے۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی تیجے میں ای طرح مرسلا روایت کیا ہے۔ اس کی ایک اور سند بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے۔ فوغا مروک ہے۔

حدیث: حضرت ابن عبال رضی الله عنبما سے مروی ہے وہ رسول الله علیجی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیجی نے فرمایا: تین افراد کی نماز ان کے مرول سے بالشت بھی او پڑئیں جاتی۔ وہ آدمی جو کی قوم کونماز پڑھائے اور وہ قوم اسے ناپسند کرتی ہو۔ وہ عورت جورات اس حال میں گذارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہواور وہ دو بھائی جوآپس میں قطع تعلق کے ہوئے ہوں۔

اے ابن ماجہ وابن حبان نے اپنی تھے میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت الوامامدرض الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیظتے نے فرمایا: تین انسانوں کی نماز ان کے کانوں سے آ گے نہیں جاتی نمبر 1 بھا گا ہوا غلام جب تک لوٹ نہ آئے۔ نمبر 2 مورت جو اس حال میں رات بسر کرے کہ اس کاشو ہراس برناراض جواور نمبر 3 کی تو م کا مام جے تو م(1) پیند نہ کرتی ہو۔

ترندی شریف،امام ترندی نے فرمایا: بیحدیث حسن فریب ہے۔

<sup>۔</sup> یہاں بھی تاپیند بیگ سے مرادشر بانائیند بیرد : ونا ہے۔ خیال رہے کہ منوان باب سے متعلق قوالیک حدیث کا نگر کر بنا تا کا کا کرمتر ہم نے دیمر فوا مد کے بیش نظر متعدد احادیث کوشامل باب کرایا۔ مثلاً فماز کو بہت تاقع ہے ادا کرنا ، دیوی کا خوبر کے نفو کا اور کہ نام کا کہ باتا وہ بی نیاس کا آئی میں قطع رقوم کرنا وفیر والیس کا وہ ہر جونماز کی قواید براز انداز وقتے ہیں البندافیاز کی صفح ان کوئی سومس قرب رفی یا ہے۔ (متر ہم )

### تزغيب

# صف اوّل کی فضیات مفوں کوسیدھا کرنااورمل کر کھڑ ہے ہونا

دا کیں جانب کی فضیلت اور دوسرے کی اقتیت کے ڈرسے آخری صف میں نماز پڑھنا حدیث: حضرت سیناابو بریرہ رض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی خفر مایا: "نَوْیَعُلُمُ النَّسُ مَا فِی النِّدَاءِ وَ الصَّفِيّ الاَّوْلُ لِوَ مُعْلَمُ مَلُمُ یَجِدُوا اللهٔ اَنْ یَسْتَهِمُوا عَلَیْهِ لاَسْتَهُمُوا" اگرلوگول کومعلوم بوجا تاکراذان می النِدَاءِ وَ الصَّفِيّ الاَّوْلُول کومعلوم بوجا تاکراذان می اور پیلی صف میں کیا (خرو برکت) ہے پھر اگرسوائے قرعداندازی کے اس کوند عاصل کر سے تو ضرور قرعداندازی کرتے۔ مسلمو بخاری۔

حدیث: یه روایت بھی حضرت ابوہری وضی الله عنه ہی سے مردی ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظی فی فرمایا: "حَدُرُ صُفُو فِ النِّسَاءِ الْحِرُ هَا وَشَوْهَا أَوْ لُهَا" مردول كَا بَهِرَين صُفُو فِ النِّسَاءِ الْحِرُهَا وَشَوْهَا أَوْ لُهَا" مردول كَا بَهْرَين صَفَى فِ النِّسَاءِ الْحِرُهَا وَشَوْهَا أَوْ لُهَا" مردول كَا بَهْرَين صَفَّةً فِي النِّسَاءِ الْحِرُهَا وَشَوْهَا أَوْ لُهَا" مردول كَا بَهْرَين صَفَّةً فِي النِّسَاءِ الْحِرُهُ اللهِ مَن عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مسلم، ابوداؤ د، ترندی، نسانی، ابن ماجه ـ صحابه رضوان النه میلیم کی جماعت سے بیه صدیث مروی ہے۔ جن میں حفرت ابن عباس ، نمر بن خطاب، انس بن مالک، ابوسفید، ابوامامه اور جابر بن عبدالله وغیرهم رضی الله عنهم شامل میں ۔

حدیث: حضرت عرباض بن ساریدرض الله عند روایت ب که جناب رسول الله عنظیم بیل صف کے لئے تمن مرتبہ دعا معنفرت فرمایا کرتے تھے ''وَالِقَائِفُ مِدَّةُ ''اوردوسری صف کے لئے ایک مرتبہ۔

اے این ماجہ نسانی اور ابن خزیمہ نے اپئی تھیج میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے فر مایا: بیرحدیث برشرط بخالاک سلمتھے ہے۔

حديث : حضرت الواماء بن الله عند روايت ب فرمات مين ارسول الله عَيَّا فَيْ فَرَمَايا اللهُ وَمَلَائِكُنَهُ يُصَنَّون عَلَى الصَّفِ اللَّهُ وَلِي " ب شَك الله اوراس كَ فر شَت بهل صف پر درود سِيَّة مين (الله رحمت نازل فرماتا به اور فرشته دعات رحمت كرت مين) سحابر من الله عنهم في عرض كبانيار سول الله ( عَيِّلِيَّة ) اور دومرى صف پر مى افرالا بشنگ الله اوران مَن فرشته نهي من و درود كيمية مين الهوس في عرض كيانيار سول الله ( عَيِّلِيَّة ) اور دومرى صف پ فرمايا: اور دومرى صف پر مجنى - اور رسول الله عَيْلِيَّة في فرمايا: اپني صفول كوسيد هار كھو - اپنج كندهول كو برابر كرو - اپنج بما ئيول كرما شفارى افتياركيا كرواور ظائم كروو كيونكه شيطان تباريا و درميان بعير كريوس كي طرح واض بوجاتا ب -

ا ۔ ۔ ، ان مانت سے دب مردار فورش ایک شاعت میں شامل دوں۔ چوکید رسورے میں غورقاں کی منوف سرووں کے آخر میں ہوتی ہیں۔ مردوں کا اس کی مضاع انداقاں کی فاق مف کے ساتھ انداقا والحالات ہے۔ اس کے ان کو بدترین فربالا کیا۔ اور مردوں کی بیلی صفاکا طورقاں کی آخری صف کا ساتھ ایٹ اوٹی خدید انتیان دوئیت ان کوئیتر ان کا اردو یا کیا۔ اُرمرواد رعور کس الک تحکیل خال جدیدرے دوں تا بھر یے تکمیس دوگا۔ (مترجم) اس کوامام احمد نے احجیمی اسناد کے ساتھ اور طبر انی وغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت براء بن عازب رضی الله عند بروایت بے فرماتے میں که رسول الله علی ایک طرف بے تشریف لاتے۔ اوگوں کے سینوں اور کندھوں کو برابر فرماتے اور ارشا وفر مایا کرتے: ''لا تَحْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُو بُکُمْ" آبس میں اختلاف نہ کیا کرو( کھڑا ہونے میں آگے پیچیے نہ ہوا کرو) ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جا کیں گے۔ بے شک الله اور اس کے فرضتے کہلی صف پرورود کیسجتے میں ۔ (ابن خزیر)

حدیث: حفرت جابر بن سمره رضی الله عند بروایت بے فرماتے میں: رسول الله علیہ ہمارے پاس تشریف لاے اور ارشاد فرمایا: تم اس طرح صف کیول نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے شفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا: یارسول الله (علیہ الله کا فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح شفیں بناتے ہیں؟ فرمایا: "يُتِنُونَ الصَفُوفَ الله وَلَ الله وَ يَتَوَاضُونَ فِي الصَّفِّنَ الصَفُوفَ الله وَلَيَّةَ اَصُونَ فِي الصَّفِّنَ و مِهِ بِلَى صف محمل کرتے ہیں اورصف میں ل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

مسلم،ابوداؤ د،نسائی وابن ماجه \_

حديث: حضرت ابن عباس رض الله عنها سے روايت ہے كه جناب رسول الله علي في فرمايا: "عجيار كُمُ أَلَيْنَكُمُ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَوةِ" تم مِس بهترين وه لوگ بين جونماز ميں اپنے كندهوں كوزم ركھتے بين() - ابوداؤد-

حديث: حضرت انس رضى الله عند بروايت ب فرمات بين مازى اقامت مو چكى تمى كدرسول الله عَلَيْكَ مارى طرف متوجه بوئ اور فرمايا: اپن صفيس سيدهى كرواورل كركه فرب بواكرو "فَاتِنَى أَدَاكُمْ مِّنْ وَدَآءِ ظَهْرِى" كيونكه ميس تمهين اسيخ يجهي بي مجمى و كيتا بول ( جوان الله ) -

بخاری وسلم ۔اور بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ'' ہم میں سے ہرکوئی اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھااور قدم ہے قدم ملا کرکھڑ اہوتا تھا'' ۔

حدیث: سیدہ اُم الموشین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وئن ایبا سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں:رسول الله علی ﷺ نے فرمایا: الله اوراس کے ملائکہ صفوں کے دائمیں جانب والوں پر درود ہیجتے ہیں۔

ابوداؤ د،ابن ماجه بإسنادحسن \_

حدیث: حضرت برا، بن عازب رضی الله عند سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: ہم جب رسول الله عَلَيْقَةَ کے بیچھے نماز پڑھتے تھے تو اس بات کومجوب رکھتے تھے کہ آپ عَلِیْقَةً کی دائیں جانب کھڑے ہوں تاکد (سلام کے بعد) آپ عَلِیْقَةً ہماری طرف تو جہ فرمائیں۔ (چبرہ شریف ہماری طرف ہو) میں نے سا: رسول الله عَلِیْقَةً وعا فرماتے تھے: "رَبّ قِینی

<sup>1۔</sup>مطلب یہ ہے کہ اگرصف میں کمیں طلا درہ گیا ہواورا ہے پرکرنے کے لئے کوئی صاحب مف میں داخل ہونا چاہیں تو آئیں روکے ٹیمیں۔ یاا کر پہلی صف پُوری ہودچی ہوتو بعد میں آنے والاا کیا ہواورا گلی صف ہے کسی کو چیجے کر کہ اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا ہوتو اس کے لئے چیچے ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اکمیا کچپلی صف میں کھڑا ہونا کمرودے۔ (مترجم )

عَدَّالِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ " اے میرے رب! مجھا بنے عذاب ہے بچاجس دن تواپنے بندول کواٹھائ گا۔ (یوناتیم امت کے لئے ہے)۔ مسلم۔

حدیث: حضرت ابن عُباس رضی الله عَنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عَلَیْتُ نے ارشاد فرمایا: جم نے پہلی صف اس خوف ہے چھوڑ دی کہ کہیں کی کو تکلیف نہ بھنج جائے "اَضْعَفَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ الصَّفِّ الاَّ وَلِ" توالله تولْ اس کو پہلی صف ہے دوگناز مادوا جرعطافر مائے گا۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

### تزغيب

# صف کومکمل اورخلا کو برکرنا

حدیث: حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی ایک جانب سے دوسری جانب سے دوسری جانب سے دوسری جانب اللہ جانب سے دوسری جانب سے بھی از میں تشکیل ہوئے ۔ میں تمارک کرکھڑے نہ بواکروکہ کمیں تمبارے دل مختلف نہ بوجا کمیں۔ راوی فرماتے میں: اور سرکار علی تھے یہ بھی فرماتے تھے: بے شک الله اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود میسے تیں جو بکل صف وکھل کرتے ہیں۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

حديث: حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنها عند روايت بكرسول الله عَيْنَا فَهُ ارشاد فرمايا: "مَنْ وَصَلَ صَفَا وَصَلَهُ اللّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفَّا قَطَعَهُ اللّهُ" جمس في صف وطايا (كلمل كيا) الله اس وطاع گاورجم في مف كوتراالله اس كوترف كار

نسائی، این خزیمه اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے فر مایا: بیاحدیث برشر وامسلم سمج ہے۔

حديث: حَفرت جيند رضى الله عند ب روايت ب كررسول الله عَيْنَا فَلَم بِهَايَا: "مَنُ سَلَ فَوُجَةً فِي الصَّفِ عُنِيَ لَهُ" جومف كاندرخا كو يركر كااس كى مغرت : وجائ كل دائر ارباسا دحمن .

حضرت جحیفه رمنی الله عنه کاانسل نام و بب بن عبدالله سوائی ہے۔

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عنت روايت بكر رمول الله عَبَالِينَّة نفر مايا: الله تعالى اوراس كفر شخة دورد سبيحة مين النالو كول برجومضول كومات مين (بوراكرت مين) اورجو بنده صف كومات بالله تعالى اس كالك درجد (بت مين ) لمندفر ما ويتاب "وَدَرَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَّا بِنَكَةً مِنَ الْبِرِ" اورفر شخة اس برنيكيول كى بارش كروسية مين -

فاار

الكي صفول كو بليائم مل كرناه درميان بين م خاكوني كرناه اورسف في بالمين بالب كو بأخل نين ميوز ويناجا بيئي بكدان بالب محي مزاروة جات -

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ اس کی اسناد ٹھیک ہے۔

حدیث: حفرت براء بن عازب رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی فیلے فرمایا کرتے تھے۔ بے تک الله اوراس کے ملائکہ درود تھیجے ہیں ان پر جو پہلی صفوں کو ملاتے ہیں اور الله تعالیٰ کواس قدم سے بڑھ کر دوسر اکوئی قدم پارائیس جو بندہ صف کو پوراکرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔ ابوداؤد۔

مدیت: حفرت معافرض الله عنه نبی پاک عظیفی سے روایت فرماتے میں کہ آپ علیفی نفر مایا: دوقدم میں کہ ان ان کو بہت پندیدہ ہا اور دو سرا نہایت ہی ناپندیدہ سے الله پندیدہ رکھتا ہے وہ اس آدی کا قدم ہے جس نے صف کے اندر خلاد کے ساتو اس نے بند کردیا ( یعنی قدم الله کا کو بال پہنچا) اور جس کو الله تعالی ناپند فرما تا ہے وہ اس شخص کا قدم ہے جس نے المصح وقت وائیں قدم کو لمباکیا بھر اس پر ہاتھ رکھا اور بائیں قدم کو زمین پر لگائے رکھا بھر اشا۔

(متکبرانظریقہ سے اٹھتے وقت وائیں قدم کو لمباکیا بھر اس پر ہاتھ رکھا اور بائیں قدم کو زمین پر لگائے رکھا بھر اشا۔

(متکبرانظریقہ سے اٹھتے ہوئے کہ اس کے معالی کا میں کہ اس کا میں کہ اس کے اس کے اس کو نمین پر لگائے کہ کا بھر اشار

( حاكم ) امام حاكم نے فرمایا: بیحدیث برشرطِ مسلم یح ہے۔

حدیث: روایت ہے حضرت ابنِ عمر صنی الله تعالیٰ عنبا نے فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ معجد کی بائیں جانب غیر آباد ہوگئی ہے (اس جانب کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا) تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو خض معجد کی بائیں جانب کوآباد کرےگا اس کے لئے دوگنا اجراکھ اجائے گا۔ (ابن خزیمہ وغیرہ)۔

### ترہیب

مردول کا اپنی بچیلی صفول میں اور عور توں کا اپنی اگلی صفوں میں ہونا نیز صفوں کا ٹیڑ ھا ہونا حدیث: حضرت ابوہر یہ درخی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله عظیمی نے فرمایا: مردوں کی افضل صف پہلی اورا بتر آخری ہے اور عورتوں کی بہتر صف آخری اورا بتر بہلی ہے۔ مسلم ، ابوداؤد ، ترذی ، نسائی۔

حديث: حفرت الوسعيدرض الله عند بروايت بك نبي پاك عليه في البخ في المنه عنهم) كويتهر بت ديم الله عنهم) كويتهر بت ديكما تو فرمايا: آگے آؤميري بيروي كرو اور تمهار بي يتهي والے تمهاري بيروي كري: "لاَيوَالُ قَوْمٌ يَتاخَرُ وُنَ حَتْى يُوْجُوهُمُ اللّهُ" كوئي قوم يجهِ فِي ربي تو الله تعالى بحي اسر ( إي رحت سے ) يتهي كرد كا د

مسلم،ابوداؤ د،نسائی،ابن ماجه۔

حدیث: حضرت این مسعودرضی الله عنه ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله سیکی فیٹ نماز کے وقت ہمارے کندھوں کوچیوا کرتے اور فرماتے: برابر کھڑے رہا کر واور آگے پیچیے نہ ہوا کروور نتمہارے دل مختلف ہوجا کیں گے۔تم میں سے اہلِ عقل اور مجھدار میرے قریب کھڑے ہول پھروہ جوان ہے قریب تر ہول۔ پھروہ جوان کے قریب ہول۔ مسلم وغیرہ۔ حديث: المفرت فعن ن بن رثير رض الماهنوت والت ب- كتب ين بين في معلى الله المينية ويدار شروفها من . روال عادت ورق بكرتم الي مفرل وميرها رها مرور خالفاته في تنهار بيجرون ومختلف كرداك وال)-

اه سره بعد ، بن رق شخم الإواؤه ، ترخدی المانی المین وجید بنی رق که خاو و سحات کی وقی کتابول میں بیرواریت مجی جیدا ' و باب ، وال الله و بینینی و رقعها با الدام مناسب می سید حافر و با کرت سے جیسا کہ سی تیری کنزی کوری حافر بارہ ا اور بر بیان ہمارات کا آپ بینینی فی و فیلیا که ام مناسب می کرد ہیں ۔ گجرا یک وان تشریف لا کر کھڑے ہوئے نزز منافو فیکم اور لیا سورتی تا بدیلی اور و هفتم '' الله بدیدوا اپنی شیس سیرسی کی کردور شاہدہ تجارے الدرافقا فی پیوا فی بارہ بیان کی اللہ بیان کی میں اور و کی الدور الاور اور و دور الله تعالی تبارے داول میں اشتاف بیدا کردے گا۔ راوی فو بات میں ایم میں از و بروے اور فرمایا: اپنی شیس سیرسی کردور در الله تعالی تبارے داول میں اشتاف بیدا کردے گا۔ راوی فرمای بارہ ہے میں نے و بروے اور فرمایا: اپنی شیس سیرسی کردور در الله تعالی تبارے داول میں اشتاف بیدا کردے گا۔ راوی

حدیث: ` شرت ابواما سرخی الله منت روایت به وه رسول الله سنگنی سراوی کدآپ سین نیخ نفر مایا به منول کو ضه ور برابر رکها کرو به ورنی تمباری چبرے بگاڑ ویئے جا کمی کے یا تمباری آنکھیں اندھی کردی جا کمی گی یا تمباری نظرا چک کی مائے گی به

ات امام احمد وطبر انی نے روایت کیا ہے۔

<sup>1</sup>\_ یخی تمباری مورتس تبدیل کردے گا۔ العیاذ و بندن کی لیے تمبارے درمیان اختلاف پیدافر مادے گا۔ (مترجم )

## تزغيب

### اِمام کے پیچھے آمین کہنا اور دُعاوغیرہ کابیان

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عندت روايت بكرسول الله عَيْنَا فِي غَلِي بيام: عَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ كَمِ" فَقُولُو المِين، فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ عُفِذَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ دَنْبِهِ" ثَمُ 'المين" كها كروكيونكه جس كاقول فرشتوں كول كموافق موكياس كے يبلح كناه بخش ديج هائيں كے۔

ما لک، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسانی، ابن ماجہ۔ اس حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ
''جبتم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو فرشتے آسان پرامین کہتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوگیا تواس کے پہلے
گزاہ بخش دیئے جائیں گئے''۔ ابن ماجہ ونسائی کی روایت میں ہے۔'' جب قاری (امام) آمین کہتو تم بھی آمین کہا کرو''۔
اور نسائی کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ'' جب امام آمین کہتو تم بھی آمین کہواس لئے کہ جس کا کلام فرشتوں کے کلام
کے موافق ہوگیا'' غیفی لِینَ فیبی الکسنسجدیہ'' تو جو بھی مہوجہ دہوگا اس کی مغفرت ہوجائے گئ'۔

حدیث: ام الموشین سیده ما نشر صدیقد رضی الله عنها بی اکرم علیلی در دایت فرماتی بین که آپ علیلی نی فرمایا: یبود نے اتنا حد تمهارے او یک چیز کے معلق نہیں کیا جنتا تمهارے سلام اورا مین کہنے پرکیا۔

اے امام ابن ماجہ نے اسناد حسن کے ساتھ ، ابن خزیمہ نے اپٹی تھیج میں اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ امام احمد کے الفاظ یہ ہیں۔'' جناب رسول الله علیات کے پاس مبود کا ذکر جواتو آپ علیات نے ممالیا: انہوں نے ہمارے او پر کی چیز کے متعلق اتنا حسد نہیں کیا جتنا کہ جمعہ پر کیا جس کی ہمیں الله تعالیٰ نے ہدایت فر مائی اور و واس سے گراہ ہوئے۔ جتنا کہ قبلہ پر کیا جس کی الله نے ہمیں مدایت دکیا و روہ گراہ ہوگے اور جس قدر ہمارے امام کے پیچھے آمین کینے پر کیا'۔

اس کوطبرانی نے بھی اوسط میں انسادحسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ان کے الفاظ میں'' بے شک یہود نے اپنے وین کو بو جھ بنالیا ہے۔ بیخت حاسدلوگ میں۔انہوں نے مسلمانوں پر تین چیز وں سے بڑھ کر کسی چیز میں حسدنہیں کیا۔ (وہ تین س میں)السلامطلیم کا جوار دینا صفیس سیدھی کرنا اور فرض نماز وں میں امام کے پیچھیے آمین کہنا''۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند بے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ہم رسول الله علیہ کے بارگاہ میں بیٹے ہوئے تھے تو آپ علیہ نے فرمایا: الله تعالی نے مجھے تین چیزیں عطافر مائی ہیں۔ نمبر 1 اس نے مجھے سید می صفوں کے ساتھ نماز دی، نمبر 2 مجھے وہ سلام عطافر مایا جواہلِ جنت کا سلام ہے۔ اور نمبر 3 آمین عطافر مائی۔ مجھ سے پہلے انہیا علیم السلام میس سے کس کویہ چیزیں نددی گئیں۔ ہاں الله نے حضرت موئی علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کوآمین دی تھی اور ہارون علیہ السلام آمین کہا کرتے تھے۔

اے ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں زربی مولی آل مہلب کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس کے ثبوت میں مجھ تر ود ہے۔

اس روایت کوابویعلیٰ نے لیٹ بن الی سلیم کی روایت سے بیان کیا۔

حدیث: حفرت سمره بن بحد برض الله عند بروایت بے فرمات بیں: بی سرور علیہ نے ارشاد فرمایا: جب الم عَیْرِ الْمَعْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الفّا لَیْنَ کَبُو "فَقُولُوا: اهِیْنَ، یُجِبْکُمُ اللّهُ" بَمْ آمین کہاکرو، الله تعالی قبول فرماتا ہے۔ اسے طرانی نے کیر میں روایت کیا ہے۔ اور سلم، ابوداؤ داور نسائی نے بھی حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سائک طویل حدیث روایت کی ہے۔ جس میں ہے۔ "جب تم نماز پڑھوتوا پی صفیں سیدھی کرایا کرواور تم میں سے بزرگ کوامات کرانی چا ہے۔ جب وہ تجمیر کہتو تم بھی تجمیر کہواور جب وہ عَیْرِ الْمُعْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الفّاَ لِیْنَ کَبوتم مِن کہاکرو، الله تبول فرماتا ہے "۔

حدیث: حضرت صبیب بن سلمه فهری رضی الله عند بروایت ہے۔ یہ بڑے مقبول الدعا تھے، فرماتے ہیں: مُمیں نے رسول الله عظیمی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی گروہ اکٹھانہیں ہوتا کہ اس میں بعض دعا کریں اور بعض آمین کہیں گراللہ تعالی اس کو تبول فرمالیتا ہے۔ حاکم۔

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنها روایت بے فرمات بین: ہم رسول الله علی کے ساتھ نماز پڑھ دہے تھے۔
کوتوم میں سے ایک آدمی نے کہا "الله اکثیر کینیوا، و المحکولیله کوثیرا و سُبختان الله بکر تَا و اَحِیدُلاً" - (نماز کے
بعد ) رسول الله علی کے نے بوچھان یکلمات کہنے والاکون ہے؟ قوم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا: یارسول الله (صل الله صل الله (صل الله صل کا علی وسل میں ہوں۔ آپ علی کھنے نے فرمایا! یہ بھے بہت اجھے لگھ بیں۔ ان کے لئے آسان کے درواز سے کھول و بھا کے درواز سے کھول و بھا کے درواز سے کھول و بھا کے درحضرت ابن عمرض الله عنبا فرماتے بیں: "فَعا تَرَكُتُهُنَّ مُنْكُ سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ بَعُنُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

حديث: حضرت وفاعد بن دافع زرقى رضى الله عند روايت ب فرمات بين: بم بى پاك عَلِيَّة كي يجهاز بُوه رب تحد جب آپ عَلِيَّة في مرشر يف ركوع سائها في ايا" سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَدِدَهُ" يجهد الكساحب فها" " رَبَنَا وَلَكَ الْحَدُدُ حَدُدًا كَيْدًا طَيِبًا مُبَارَكًا فِيهِ" جب آپ عَلِيَّة في المارض كي، فرمايا: بولن والاكون عُالن

<sup>1 -</sup> مکن ہان صاحب نے یہ الفاظ نماز میں ثال ہونے ہے پہلے پڑھے ہوں یا نماز میں ذرابلند آ واز سے کیے ہوں کرسید عالم لئے ریٹنی ہوسکنا ہے کہ پیٹلات پڑھے تو آ ہمتہ دول مگر آپ علیضے نے اپنے خداواڈ کم سے جان لئے۔

صاحب نے عرض کیا: مُیں ۔ تو آپ عَیْضَ نے فرمایا: '' رَأَیْتُ بِضَعَةً وَ لَلَا ثِیْنَ مَلَکاً یَّبَدَبِدُ وُنَهَا اَیَّهُمْ یَکْتُبُهَا اَوْلُ'' مَیں نے دیکھا کَیْمِیں سے زیادہ ملائکدایک دوسرے سے آگے بڑھارہ سے تھے کہ کون اس کو پہلے لکھتا ہے۔ ملک نے خاری ابوداؤدن نیائی

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عندے روایت بے کہ جناب رسول الله عَنْ اللهُ مَنْ جَبِ امام "سَعِمَ اللهُ لِمَنَّ حَمِدُهُ" کَهُوْتُم "اَللْهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" كَبور كيونكه جس كی بات ملائكه كی بات كے موافق بوگئى،اس كے پہلے گناه بخش وعے ماكيں گے۔

اس کو بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترندی اور نسائی نے روایت فر مایا ہے۔ اور بخاری ومسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے۔ '' (جب امام وَلَا الفَّا لِیْفِیۡ کِے) تُم رَبِنَا وَلَكَ الْحَدُدُ(١) ، (واؤكے ساتھ ) كہو''۔

1-ال باب ك معطل چند با تمن و بن فيس ميل فيل الت الحدث " اور "رَبْنًا وَلَدَ الْحَدُلْ" اور "رَبْنًا وَلَدَ الْحَدُلْ" واوَ ك رونو ل طرح ورست اور ارتبا و الله ين حيدا في الله فين حيدا في الله فين حيدا في الله المحدد الله فين ميلان ميلان ميلان و المحدد المواجد و المحدد الله في الله و المحدد الله في الله و اله و الله و الله

جہاں کمیں نی سرور عظیم کا باداز بلندا میں کہنا نہ کورے۔ وواحناف کے بال تعلیم امت کے لئے ہے۔

بایں ہمرموجود دور میں بآواز بلندیا آہت آبین کیئے کو وجہزاع بنانا کوئی وائش مندی نہیں۔ حدیث کے آواز بلند کہنا بھی ثابت ہے اور بہت سے ائتساسلام کا خبہ بے مثال امام شافعی و غیر و دحمہ الفد تعالی ان امکہ کرام نے تو اسے وجہزاع نہیں بنایا۔ پھر ہم کیوں بنا کمیں؟ الفد تعالیٰ اس استِ مرحو مہ کوا تقال واتحاد کی نعت کا اصابی عطافر ہائے آمین ( مترجم )

### تر ہیب

# رکوع و بجود میں مقتدی کا اِمام سے پہلے سراُ ٹھالینا

بخارى مملم، ابوداؤد، ترندى، نسائى، ابنِ ماجهـ

اورطبرانی نے اوسط میں جیدا سناد کے ساتھ دوایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں۔'' جنابِ رسول الله عظیم نے فر مایا: تم میں سے کوئی بےخوف نہ ہوجب دوامام سے پہلے سراٹھا تا ہے کہ میں الله تعالیٰ اس کے سرکو کتے کا سربنادے''۔ میں سے کوئی بےخوف نہ ہوجب دوامام سے پہلے سراٹھا تا ہے کہ میں الله تعالیٰ اس کے سرکو کتے کا سربنادے''۔

طبرانی نے اے کیر میں بھی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ہے موقو فاجیدا سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیت: اورانبی (ابو ہریرہ) رضی الله عنہ ہے روایت ہے وہ نبی پاک عیافتہ ہے راوی کدآ سے عیافتہ نے فر ہا یا جو تخس

**حدیث:** اورا بی (الوہریہ)رسی الته عنہ سے روایت ہے وہ بی پاک علیقتہ سے راوں کدا پ علیقتہ کے رہایا: جوس امام سے پہلے جھکتااور پہلے اٹھتا ہے ''اِنْمَا نَاصِینَتُهُ بِیکِ شَیْطَانِ'' اس کی بیشانی تو شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے(1)۔ اے بزاراور طبر انی نے ماساد حسن روایت کہا ہے۔

1۔ امام سے پہلے رکوئ وجود میں جانا پہلے اُنسٹا اگر اس طرح ہوکہ امام وحقتری رکوئ یا جود میں ایک دومر سے کے ساتھ ل بی نہ پائی کی امام ابھی اور کی گیا۔ جود میں گیا بی ٹیمن کہ معقدی اس سے پہلے بی اُند آیا تو اپنے مقتدی کی نماز سر سے بوتی بی ٹیمن اور اگر رکوئ وجود میں کر قوا جا جے میں موقع کی نماز سے سے بھی کہ بھی ہے۔ جٹکا تا یا اضاتا ہے تو اگر چداس کا فرش تو ادا ہوجاتا ہے میں اُند کے اسٹ جا ہے کہ اپنی اس نماز کا اماد و کر سے اور اللہ سے معانی ماتھے۔ بھی معرف میں اُند کی بھی ہوئے را متر جم ) حضر ہے میں محرض اللہ مجما تو فرماتے ہیں 'الا حسکو تا بعث کا مقتل کے ایس کی نماز بی نمین بھوئی را متر جم )

# ترہیب

# ناتکمل رکوع و چود،ان کے درمیان کمرسید هی نه کرنا اورخشوع کابیان

حدیث: حفرت ابومعود بدری رضی الله عنه سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: "لاَتُجْذِئ صَلوة الرَّ حُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهُولًا فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ" آدمی کی نمازادانمیں ہوتی جب تک که اپنی پشت کورکرع وجود میں سیدهاند کرے۔

اے امام احمد، ابوداؤد (الفاظ انہی کے ہیں) تر فدی، نسائی، این ماجہ، ابن خزیمہ اور ابنِ حبان نے اپنی اپنی تیجیج میں روایت کیا ہے مطبر انی و بیبتی نے بھی روایت کیا اور فر مایا کہ اس کی اسناد تیجی ٹابت ہے اور امام تر فدی نے فر مایا: بیہ حد بیٹے حسن صحیح ہے۔

حدیث: حضرت عبدالرحمٰن بن شبل رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے (نماز میں ) کوے کی طرح تھونگے مارنے ، درندول کی طرح بیضنے اور اونٹ کی طرح آ دی کے متجد میں جگہ مقرر کرنے سے منع فر مایا(1)۔

اے امام احمد، ابوداؤ درنسائی ، ابن ماجہ، ابن تزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوقتا دورض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیفی نے فرمایا: "اَسُوءُ النَّاسِ سَوِقَةً الَّذِی یَسُوقُ مِنْ صَلوتِهِ" اوگول میں سب سے براچوروہ ہے جوا پی نماز میں چوری کرتا ہے۔ سحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله عظیفیہ! نماز میں کیسے چوری کرسکتا ہے؟ فرمایا: اس کے رکوع اور بجود کو پورا پورا نہ کرے۔ "لَا یُقِیمُ صُلْبَهٔ فی الزُکُوع وَالسَّبُحُودِ" یافرمایا: رکوع و بجود میں اپنی پشت کوسیدھانہ کرے۔

ا سے امام احمد، طبر انی ، ابن فزیم نے اپنی تیج میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بید حدیث تیج الا سنا دے۔ حدیث: حضرت علی بن شیبان رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: ہم (اپنے گھروں سے ) نکلے رسول الله عیالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ عیالیہ کی بیعت کی اور آپ عیالیہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ عیالیہ نے آپی آکھ شریف کے کونے سے ایک آ دی کودیکھا کہ وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا لعنی اپنی پشت کو رکوع میں سیرھانہیں کرتا۔ جب نبی کریم عیالیہ نے نماز پوری فرمائی تو ارشاد فرمایا: اے گروہ سلمین! جوآ دی رکوع وجود میں اپنی پشت کو سیرھانہیں کرتا ، اس کی

1۔ دگوئی وجود کو پورانہ کرنا بلہ بھکتے ہی انھ کھڑا ہونا رکوئی میں پشت کوئیر بن سے بزاہر کے بغیرادر بجدہ میں بیشائی اور تاک کوٹھیک طرح زمین پر جمائے بغیراٹھ جانے کوکو سے کیٹوٹوں سے بھیر فریا ہے بحدہ میں کا بول کوزئن ن پر بچالیا دوندہ کی طرح بیشنا ہے۔ اور اونٹ کی طرح بھی متعین کرلینا کرائی جگہ فائز پر سے کسی اور جگہانہ پڑھے۔ یہ معی بھی ہوسکتا ہے کہ جیسے اونٹ جینے وقت پہلے انگی نائٹیس زمین پر دکھتا ہے بھر بچیلی ،ای طرح نمازی بجد دمیں ہے ، وے بسلے ماتھوز میں برر کھراہ، او، مس جھٹٹ (مدح م

نمازنہیں ہوتی۔

اے امام احمد وابن ماجہ اور ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت طلق بن علی خفی رضی الله عندے مروی ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیفے نے فر مایا: الله اتعالی اس آدلی نمازی طرف نظر نہیں فریا تا ( قبول نہیں کرتا ) جورکوع و بچود کے درمیان اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا۔

اس کوطبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کے راوی تقدیں۔

حدیث: حضرت ابوعبدالله اشعری رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے ایک آدی اواز پڑھے دیکھا جورکوع بوراندگرر ہاتھا اور بجدہ میں بھی ٹھو نئے مار ہاتھا۔ تو رسول الله عظیم نے فرمایا: اگر میرض اپی ای مالت میں مرگیا تو ملت مجمد علیمی مثال بحرر برمرے گا۔ بھر رسول الله علیہ نے فرمایا: ایشے محض کی مثال جورکوع کمل نہیں کر تاار تجدے میں ٹھو نئے مارتا ہے اس بھو کے کی ت ہے جو ایک دو تھجوریں کھا تا ہے کہ بیاس کی بھوک نہیں مثاقی ۔ ابوصالح کئے ہیں: میں نہیں نے ابوعبدالله (راوی حدیث ) ہے بو چھا: رسول الله علیہ نے اس روایت کوکس نے بیان کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا! لنگر سے ابرض الله عنہ کے امراء حضرت عمرو بن العاص، حضرت خالد بن ولیداور حضرت شرحمیل بن حدر نمی الله عنہ نے اے رسول الله علیہ تھے۔

طبرانی نے کبیر میں ، ابویعلیٰ نے اسادھن کے ساتھ اور ابن خزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی سرور عظیفتے سے راوی کد آپ علیفتے نے نم مایا: ایک آ دمی سائھ سال تک نماز پڑھتار ہتا ہے حالا نکداس کی نماز قبول نہیں کی جاتی کیونکد وہ رکوع کمل کرتا ہے تو مجدہ کمل نہیں کرتا اورا گرمجدہ بورا کرتا ہے تو رکوع بور انہیں کرتا۔

ابوالقاسم اصفهانی نے اسے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں قبل وقال ہے۔

حدیث: سیده عائشہ صدیقہ رضی الله عنبار سول الله عین ہے ہے۔ روایت فرماتی ہیں کہ آپ عین نے فرمایا: الله تعالی کے ہاں نماز فرض کا ایک وزن ہے۔ جسنے اس میں کوئی کی کہ تو اس سے اس کی کا حساب لیاجائے گا۔ الاصبانی۔

اے ابویعلیٰ اوراصفہانی نے روایت کیا۔ اصفہانی نے بیالفاظ زیادہ کئے ہیں: ''نمازی کی مثال تا ہر کی طرح ہے کتا جر نفو نہیں کا سکتا جس تک کہ اپنے اصل مرمائے کو محفوظ ندر کھے۔ ای طرح نمازی کے نوافل قبول نہیں ہوتے جب تک کہ

سنفيل في الان أرب" .

حدیث: حضرت سیدنا عمر بن خطاب رض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: برنمازی کے داکیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر نمازی نماز کو پورا پورا اوا کرے توید دونوں اس نماز کو لے کر آسان پر) پڑھ جاتے ہیں ''وَاِن لَمُ يُتِمَّهَا صَوبَا بِهَا عَلَى وَجُهِه،'' اور پورا پوراندادا کرے تو اس کے مند پر مار دیے ہیں۔ (اصفہانی)

ا نے نبائی (بیدالفاظ انہی کے ہیں) اور ترندی نے روایت کیا اور ترندی نے فرمایا بید حدیث حسن ہے۔ اوراس کے آخر میں فرمایا:'' جب تم نے ایسا کیا تو تمہاری نماز مکمل ہوگی اور اگر تم نے اس میں پچھ کی کی تو تمہاری نماز میں کی ہوگی ( ناقص ہوگئی)''۔ ابوعر بن عبدالبرنمری کہتے ہیں: بید حدیث ثابت ہے۔

حدیث: حضرت ممار بن یاسر رضی الله عنبما بروایت بے فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله عظیمی فرماتے ہوئے سنا: آدی نماز ختم کرتا ہے تو (اس کا تو اب) دسوال حصد، نوال، آٹھوال، ساتوال، چھنا، پانچوال، چوتھا، تیسرایا آ دھالکھاجاتا بے د خشوع وضوع اور تعمیل وطمانیت کے مطابق )۔

اہے ابوداؤ دونسائی نے روایت کیااورا بنِ حبان نے بھی اسی جیسی روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت حریث بن قبیصه رضی الله تعالی عند بروایت بے فرماتے میں: ممیں مدید طیب میں حاضر: واتو میں فرعا واتو می نے وعالی: الله الجمعے کو بی کیا سراتھی ، طافر یا فریات میں: ممیں حسر تناوج مرتبعی الله حدث کیا سیمی میااور کہا کومیں حدیث: حضرت ابو ہر یر ورضی الله عند ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے ایک دن نماز پڑھائی پُر سلام پھیراتو فرمایا: اے فلاں! تو نماز انجھی طرح نہیں پڑھتا۔ کیا نماز کی پنیس سوچنا کدوہ کیے نماز پڑھتا ہے؟ وہ تواپی ذات (کے فائدہ) کے لئے نماز پڑھتا ہے۔ بے شک میں پیچھے ہے بھی یوں ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے ہے کہ کہ بھوں۔ اے امام سلم رزیا فیاں این خزیمہ نروایت کی این خزیمہ کرافاظ میں ''رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ

اے امام مسلم، نسائی اور ابن نزیمہ نے روایت کیا۔ ابن نزیمہ کے الفاظ ہیں۔'' رسول الله علیہ نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی ۔ پڑھائی۔ جب سلام چھیرا تو ایک آ دمی کو آواز دمی جوصفوں کے آخر میں تھا۔ فرمایا: اے فلاں! کیاتم الله ہے نہیں ڈرتے۔ د کھھے نہیں کہ کیے نماز پڑھتے ہو؟ تم میں ہے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے مو گفتگوہوتا ہے۔ تم دکھتے ہو کہ مَیں تمہیں دکھے رہا ہوتا ہوں۔ الله کی شم مَیں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے ہے بھی یوں ہی دیکھا ہوں جسے اپنے سامنے ہو کہتا ہوں'۔

ں ۔ اے بزار نے عبداللہ بن واقد حرانی کی روایت ہے بیان کیا۔اس کے باتی راوی ثقتہ ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله من معود رضی الله عند به روایت به فرماتی مین مئیں نے رسول الله سیلینی کفرماتے میں: مئیں نے رسول الله سیلینی کفرماتے میں: مئیں نے رسول الله سیلینی کو کے شان بندہ جب نماز پر شھاورا پی نماز تحول نمیں کا جاتی ۔ اور بوشن سان کی طرف (رحمت کی) نظر نہیں فرما تا اگر چدوہ (عبار الله تعالی اس کی طرف (رحمت کی) نظر نہیں فرما تا اگر چدوہ (عبارت بر عالم الله کے بال بڑائیک ، ویکا ہو۔ (طبر النی )۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنباے مرفو غاروایت ہے۔ فریاتے ہیں فرض نماز کی مثال میزان (ترازو) کی طرت ہے۔ جواسے پورار کھے گا۔ پورا (ثواب) حاصل کرےگا۔

اے بیمتی نے ای طرح روایت کیا ہے۔ان کے علاوہ نے اے امام حن رضی اللہ عنہ ہے مرسلا روایت کیا اور یکی درست بھی ہے۔

حدیث: حضرت ، مطرف رضی الله عنداین والدے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے کہا: مُیں نے رسول الله عظیمی وَمَاز ' پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ''وَفِی صَدُدِ لاِ اَزِیُنِ اَکَوْیُوِ اللَّحیٰ مِنَ الْلِکَآءِ'' آپ عَیْنِی کے بید ترونے کی وجہ ہے چک کی گڑ گڑا ہٹ کی طرح آواز آری تھی۔

اے ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام نسائی کے الفاظ یہ ہیں۔''مئیں نے رسول الله عظیفہ کو دیکھا کہ آپ عظیفہ نماز پڑھرہے تصاورآپ کے بیٹ ہے ہنڈیا کے البلنے کی ہی آواز نکل ردی تھی بینی آپ علیفیٹ رورہ ہے تھے۔

خلاصة الباب

نمازکو پورےاطمینان وسکون کے ساتھ پڑھاجانا چاہیے، یو جمہ بھنا،ستی وکا بلی کرنا ،رکوئ وجود میں ہے احتیاطی ہے کام لینا، جلسہ وقور میں پشت کو پوری طرح سیدھانہ کرنا اورای طرح کی ہے شار شرائیاں ہیں جوآئی کل نماز کی مفرات میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔اس باب میں نہ کود واحادیث کو ایک وفعہ کھر عظر میاز کرتا ھالیا جانا جا ہے۔معلوم ہوجائے کا کہ ان نقائش کے ساتھ بڑھی گئی نماز کس درجدگ ہے؟

خدائے کم یزل نے اپنے پاک کلام میں متعدد مقامات پر اس بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ بس ذراتو جد کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قَدْنَ اَفْدَحَ اَلْهُ مِوْمُونَ کُنْ اَلَیْنَ مِنْ اَلْهُمْ وَمُوْمِدُونَ الْرَمِنُونِ ان 2-1)

ترجمه:'' یقینا کامیاب ہوئے وہ ایمان والے جوایی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں''۔

"ختوع" بیے کے دل میں خوف خدا ہواوراعضائے بدن پُرسکون ہوں۔ بعض علاء فرماتے ہیں: نماز میں خشوں یہ ہے کہ اس میں دل کا ہوا ہو۔ دیا کی طرف توجہ نہ ہونظر جائے نماز پر ہو، کو کی ہے کا رکام نہ کرے کند جوں پر کپڑا اندائات ، انگھیاں چنخا نااوراعشا ، یا کپڑے وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ، بنا۔ ای طرح آنکھوں کوارھراورآ سان کی طرف افتحام بھی منانی خشوں ہے۔

سور ديقره من حكم بي-" وقوموا لله قانتين "ادرالله ك حضورادب كرساتحد كهر بواكرو.

کون مسلمان ہے جے تقاضائے ادب بھی معلوم نہ ہو؟

ایک اور جگه ارشاد موا:

وَمَا أُورُوْ الرَّالِيَعْبُ واللهُ مَخْلِصِيْنَ لَهُ الذِينَ لَا مُنْ مَنْ فَعَلَا وَيُقِينُوا الصَّلوَةُ وَيُؤْتُوا الزَّكُودَ وَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ (البيد: 5)

ترجمہ: ''ان گوگوں کو پیکم ویا گیا تھا کہ اللہ کی بی عبادت کریں وین کوائ کے لئے خاص کرکے برطرف سے بیک موجوکر۔ اورنماز قائم کریں اورز وَ وَ اوا کرتے وہیں۔اور بجن میدھاوین ہے''۔

> ر سورة الج ميں ہے۔

يَّا يُقِاالَٰذِينَ اَصَّوْدا الْهُ كُولُوا الْسُجُدُولُوا عُبُدُوا مَنْ تَلْمُ وَافْعَلُوا الْفَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ لِيَ مَنْ ٢٦٠ ﴾

'' اے ایمان والوارکو خ ووکر واور اپنے رب کی عبادت کرواور نیکی سکام کرتے رہا کرونا کے تمہیں کا میالی نصیب ہو''۔

خابرے باعث فلاح دی نماز ہوگی جوتمام ارکان وشرائط بممل خثوح وخضوع اور پوری توجہ کے ساتھدادا کی جائے گی۔حضور قلب نہ ہوتو مبادت میں نورومرور کیکئر پیدا ہوسکتا ہے۔(مترجم) ابن خزیمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی حجے میں نسائی کی روایت کے مانندییان کیا ہے مگر ابن خزیمہ کے الفاظ میں: '' آپ ﷺ کے سینہ یاک ہے جکی کی می آواز آرہی تھی'' ۔

حدیث: حفرت عبدالله بن ابو بکر رضی الله عنبها به روایت به که حضرت ابوطلحه انصاری رضی الله عندایخ باغ می نماز پر حدیث : حفرت عبدالله بن ابو بکر رضی الله عندایخ باغ می نماز پر حدیث بخت که کوئی جیونا ساپرنده از او وه وادهرا وهر دو رفی گاتا که نظنے کا رسته پائے مگر کامیاب نه بوالله وه کی دریت کاسی اس کود کھتے رہے۔ پھر نماز کی طرف لوٹے تو جان نه سیکے کمتنی پڑھی ہے۔ (دل میں) کہنے گا: بختے بید فتند میر بے اس مال کی وجہ ہے ہی پہنچا ہے۔ جناب رسول الله علی کا خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز میں پیش آئے والا قصد بیان کیا۔ اور عرض کی: یارسول الله علی کے آئے قضع که حَیْثُ شِنْتَ "میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ الله علی علی استعمال فرما کی ۔

اے امام مالک نے روایت کیا۔عبدالله بن ابو بکر نے اس قصہ کوئیس پایا۔امام مالک نے اے ایک اور طریق ہے ہی روایت کیا۔ جس میں ابوطاعہ اور رسول الله علی ہے گئے کا ذرکزیس کیا۔اس کے الفاظ ہیں۔'' افسار میں ہے ایک صاحب اپناغ میں جو مدینہ طیب کی وادی تف میں واقع تھا۔ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھل آنے کا زمانہ تھا۔ بھور کے درخت بھکے ہوئے تنے باغ میں جو مدینہ سوئے سوئے انہوں نے بیسب دیکھا تو خوش ہونے تنے کی زمانہ کی جانب رجو تاکیا تو معلوم نہ کر سے کہ کتنی پڑھ بھے میرے اس مال کی وجہ ہے ہی کھی کرسے کہ کتنی پڑھ بھے میرے اس مال کی وجہ ہے ہی کہنا ہوں کہ سے کہتنے بھارت عثمان دہنی الله عنہ نے اس مال کی وجہ ہے ہی صدقہ کرتا ہوں۔ آپ اے بھلائی کے کامول میں صرف کردیں۔ حضرت عثمان رضی الله عنہ نے اس باغ کو بچاس ہزار مصدقہ کرتا ہوں۔ آپ اے بھلائی کے کامول میں صرف کردیں۔ حضرت عثمان رضی الله عنہ نے اس باغ کو بچاس ہزار میں میں فروخت کیا اوراس کا نام تم میٹین (بچاس ہزار) رکھ دیا'۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عند نبی پاک عَیْلِیَّهٔ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ عَیْلِیُّهٔ نے فر مایا: جس مسلمان نے وضو کیا تو کال وضو کیا پھر نماز میں اس طرح کھڑا ہوا کہ جو کچھ کہتا ہے اسے مجھتا بھی ہے۔ تو وہ ( گناہوں سے) پاک ہوگیا اوراس دن کی طرح ہوگیا جس دن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا۔

اے حاکم نے روایت کیااورفر مایا: بیرحدیث حجح الا ساد ہے ۔مسلم وغیرہ میں بھی ای طرح ہے۔

#### ترہیب

### دوران نمازآ سان کی طرف د یکھنا

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم فرمایا: کیا حال ہے ان لوگوں کا جوانی نمازوں میں اپنی آ تکھیں آسان کی طرف اٹھاتے ہیں(1)۔ آپ عظیم نے اس بارے میں خت ارشاد فرمایا حتی کہ فرمایا: "لَیْنَتُهُنَّ عَنُ دَالِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ اَبْصَادُهُمُ" لوگ اس سے باز آ جا کیں ورند ان کی آ تکھیں اُ چک لی جائے گیا۔ بخاری ابوداؤد، نسائی ، این ماجہ۔

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ عظیمتے نے فر مایا: لوگوں کو جا ہے کہ نماز میں دعا(2) کرتے وقت اپنی آنکھیں آسان کی طرف اٹھانے سے بازر ہیں یا بھران کی آنکھیں آ بھی گی۔ مسلم ونسائی۔ حدیث: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظیمتے نے فر مایا: لوگوں کو نماز میں آنکھیں آسان کی طرف اٹھانے سے بازر ہنا جا ہے ورند آنکھیں واپس نہ لومیس گی۔ (نظر جاتی رہے گی)۔

اسے مسلم، ابوداؤد اور ائن ماجہ نے روایت کیا۔ ابوداؤد شریف میں یہ روایت بھی ہے۔" رسول الله ﷺ محبد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ تجھ لوگ آئیستھیں آسان کی طرف اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو فر مایا:" لَیَنتَھِینَ دِ حَالَ یَشْخَصُونَ آبَصَادَ هُمُ فِی الصَّلوةِ اَوُ لاَ تَرْجِعُ إِلَیْهِمْ آبَصَادُ هُمُ" ایسے لوگوں کو باز آ بانا چاہے جونماز میں آئیس آئیس آئیس کی طرف واپس نہومیں گئ"۔

<sup>2۔</sup>نماز کے طلاوہ دعا کے وقت آسان کی طرف آٹکھیں اٹھانے ہیں علاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کراہت کے قائل ہیں اوربعض نے بائز رکھا ہے۔ کجوزیں فر : تے ہیں: آسان دعا کا قبلہ ہے جیسے کعبہ نماز کے لئے قبلہ ہے۔ اس لئے بوقت دعا نظر کا جاپ آسان اٹھانا کروہ ٹیس۔ نماز کے اندروعا کرتے وقت ہاتھ بھی ٹیس اٹھائے جاتے حالائکہ بیرون نماز دعا کے وقت ہاتھ جانب آسان اٹھائے جاتے ہیں۔ ای طرح پرون نماز آٹکھیں بھی آسان کی طرف اٹھانے میں کوئی قرح نہیں۔

د عالمجی چونکہ عوادت بلکہ سیدعالم علیطنتی کے فریان عالی شان کے مطاباتی عوادت کا مغز ہے۔ انبذااس میں مجمی خشوع ونسنوع اور کا لی قو جالی الفاکا ہونا شرور می ہے۔ وعامے متعلق چند آیا میں اعظمہ ہوں۔ ارشاد ہے۔ قراد نموڈ کھٹے لیصیٹین کَدَالذی شیخ الاسم اف 29) اور اس (الفاق تعالی ) سے دعا کروا پنے دین کوائ کے کئے خاص کرتے ہوئے۔

مورهامراف می میں ارشاد ہے۔اُدُوعُوْ اَن بِیکُمْ مِقْفَۃُ مُقاوَّ خُفییَةُ ' (الامراف: 55)اپنے پالے والے سے عاجزی کے ساتھ اور اُستہ استداعا کیا کرو۔ اس سے آگی آیت میں حکم ہوتا ہے۔ وَادْعُوهُ حُوْفَاؤَ طَلِمُعًا ' (الامراف: 56) اور اس (الله کریم)) سے ڈرتے ہوئے دعا کرو۔

#### تربیب

#### . وران نماز دائيں بائيں التفات وغيره

حدیث: حفرت حارث اشعری رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: نی مکرم علیف نے فرمایا: الله تعالى: حضرتِ بحییٰ بن زکریا (علیماالسلام ) کو پانچ باتوں کا حکم دیا کہ آپ خودان پرعمل کریں اور بنی اسرائیل کومکل کا حکم دیں۔اور جب اس کام میں بچھتا خیر ہونے کا اندیشہ ہوا تو حضرت علیہ السلام(1) نے آئیس فرمایا: الله تعالیٰ نے آپ ویاخ ہاتی عمل کااور بی اسرائیل کوان برعمل کرنے کا حکم دینے کا امرفر مایا تھا۔اب آ پ انہیں ان کا حکم دیتے ہیں یامیں دوں؟ هنر پہ یخیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے پہلے انہیں حکم دیدیں گے تو مئیں ڈرتا ہوں کہیں زمین میں دھنسادیا جاؤں مانجے عذاب دیا جائے۔اب حضرت نجیٰ عابیہ السلام نے او گوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ بیت المقدس او گوں ہے جمر گمااور لؤگ اونجی اونجی جگبوں پربھی میٹیے گئے تو آپ نے فر مایا:الله نے مجھے یا نج ہاتوں کا حکم دیا ہے کہان پرخود ممل کروں اور تهہیں ان بر عمل کرنے کا حکم دوں ۔ان میں پہلی بات یہ ہے کہتم اللہ کی عمادت کرواوراس کے ساتھ کی کوشر یک نہ بناؤ۔ جوُخش اللہ کے ساتھ کی کوشر یک بنا تا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی ہی ہے جس نے اپنے خاص سونے جا ندی کے مال ہے ایک ملام فریدالار اے کہا کہ یہ ہے میرا گھراور یہ ہے میرا کام (جو کچھے کرنا ہے )اٹو کام کراور کمائی مجھے دیتا جا۔وہ غلام کام کرنے لگاادر کمائی ا ہے آتا کے سواکسی اور کو دینے لگ۔ بتاؤتم میں ہے کوئی پیند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا تکم ریا عُ- "فَإِذَا صَلَّيْتُمُ فَلَا تَلْتَفِتُواْ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِوَجُهِ عَبُّدِهِ فِي صَلوتِه مَالَمُ يُلْتَفِتُ" جبتم مُازيَّ وَا ادھراُ دھرند دیکھا کروکیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے چبرے کی طرف حالت نماز میں اس وقت تک اپنی رحمت کومتوجہ اکتاب جب تک کہ وہ خودا دھراُ دھر نہیں دیکھنے گلتا۔ اُس نے تنہیں روزے کا تھم دیا ہے۔اس کی مثال ایسے آ دمی کی طرح ہے جو کی جماعت میں ہو۔اس کے باس ایک تھیلی ہوجس میں مُشک ہوتو وہ ان سب لوگوں کوخوش کرتا ہے یااس کی خوشبوانے خرش کرآیا ے۔روز و دار ( کے منہ ) کی یُو اللہ کے مال مُشک ہے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔اس نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ے۔ اس کی مثال اس آ دمی کی تی ہے۔ بشن نے قید کرلیا اس کے ماتھوں کو گردن کے ساتھ ماندھ دیا اوراس کی گردن مارنے کے لئے مامنے لے آئے۔ تو اس نے کہا جمعی تہمیں این جان کے بدلہ میں برقلیل وکثیر چیز کا فدید دیتا ہوں۔ پجرال نے نہیں اپنی جان کا فدیدادا کردیا۔ ( تو انہوں نے اسے چیوڑ دمیا )۔اوراس نے تہمیں اپناذ کر کرنے کا حکم دیا ہے۔ال ک مِثل اس آ دمی کی ہے جس کے پیچیے تیزی کے ساتھ د ثمن آ رہے ہوں۔ یہاں تک کدوہ ایک محفوظ قلعہ میں آگیا اورا فی جالنا كومحفوظ كرابيا - اى طرح بند دايخ آپ وشيطان ہے سوائے ذكر الله كنہيں بحاسكتا \_

حنور نی کریم ﷺ نے فرمایاً: میں تنہیں پائی چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ نمبر 1 (امبر کا

<sup>1</sup> حضر مبني مليه الملام او دهنرت حتى مليه السام ومصر يتغير بين او رفاله زاو بحالي بهي \_ (مترجم)

بات) سننا بنبر 2اطاعت كرنا بنبر 3 جباد بنبر 4 ججرت (1) بنبر 5 جماعت (كے ساتھ وابسكى) اس لئے كہ جوآ دى جماعت ہا ایک بالشت بھر بھی عُدا ہوا تو اس نے قلادہ اسلام اپنی گردن سے اتار پھيئا۔ گريہ كہ واپس لوٹ آئے۔ اور جس نے جہالت كے دوركى باتيں كيس، وہ جہنمى گرد ہوں ميں سے ہوگا۔ تو ايك آ دمى نے عرض كيا: يارسول الله عَيْنِيْنَةِ اگر چه و منماز پڑھتا اور روزے ركھتا ہو؟ فرمايا: اگر چه نماز پڑھتا۔ اور روزے ركھتا ہو۔ تو "فَادْعُو اللّٰهَ الَّذِيْ سَنَا كُمُ الْمُسْلِيمِيْنَ الْدُونِيْنَنَ، عِبَادَ اللّٰهِ" اے الله كے بندوا اس الله كی عبادت كيا كروجس نے تمہارانا مومن مسلمان ركھا ہے۔

ات تذی نے روایت کیا (الفاظ انہی کے ہیں) اور فر مایا: بیصدیث حسن سیح ہے۔ نسائی نے اس کا پچھ حسہ، ابن خزیر و ابن حبان نے اپنی اپنی سیح میں اور حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے کہا: بیصدیث برشرط بخاری وسلم سیح ہے۔ حدیث: سیدہ عائشام المونین رضی الله تعالی عنہا ہے مروی ہے۔ فر ماتی ہیں: میں نے رسول الله عظیمی ہے نے نماز میں اوھرا وھر کرون پھیرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ عیکی ہے نے فر مایا:"اِحْدِلَدسٌ، یَو حَدَیسُهُ الشَّیطَانُ مِنْ صَلوةِ الْعَدِّبِ،" بیکی چیز کا اُچک لینا ہے کہ شیطان بندے کی نماز سے کچھا کچکا کے لیتا ہے۔ (نماز میں خشوع نہیں رہتا)۔

بخاری،نسائی،ابوداؤد،ابن خزیمه۔

حدیث: حضرت ابوالاحوص حضرت ابوذ ررض الله عنه سے راوی که انہوں نے فر مایا: رسول الله ﷺ فر ماتے ہیں: الله تعالیٰ اس وقت تک بندے کی طرف اس کی حالتِ نماز میں (اپنی رحمت کے ساتھ) متو جدر ہتا ہے جب تک کہ بندہ خودگردن نہیں چھر لیتا۔ جب بندہ منہ چھیرتا ہے تو اللہ بھی (اپنی رحمت ) چھیر لیتا ہے۔

اے امام احمر، ابوداؤد، نسائی، ابن خزیر نے ابنی سیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے سیح قرار دیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہ ورضی الله عنہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مجھے میر خلیل سیکنٹ نے تین چیزوں کی وصت فرمائی اور تین چیزوں مے منع فرمایا: آپ سیکنٹ نے مجھے (نماز میں) نمبر 1 مُرغ کی طرح تھو نکے مارنے، نمبر 2 کے کی طرح بیٹھنے اور نمبر 3 لومزی کی طرح ادھ اُدھر کی محفے نے منع فرمایا ہے۔

اس کواحمد وابویعلیٰ نے روایت کیا۔امام احمد کی اسنا دزیا دہ حسن ہے۔اور ابنِ ابی شیبہ نے بھی روایت کیا۔اور' مُٹے کی بجائے بندر کی طرح بمٹھنے کے الفاظ' روایت کئے۔

<sup>1۔</sup> جمرت سے مراد کہ معظمہ سے مدینہ ظیبہ کی طرف جمرت ہے۔ یہ اُس وقت کی بات تھی اب چونکد مکم معظمہ دارالاسلام ہے۔ اس لئے اب جمرت نہیں۔ ایمکن ہے اس جمرت مراد ہو جہاں مسلمان کا ایمان وجان محفوظ نہ ہو۔ دانقہ اللم۔ (مترجم )

چیرہ کچھیرتا ہے تو الله تعالیٰ ایسا ہی فرما تا ہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی بندہ ادھراُدھر چیرہ کچھیرتا ہے''صَوفَ اللّهُ تَبَارُكَ وَ تَعَالَىٰ وَجُعَهُ عَنْهُ'' تو الله تارک وتعالیٰ بھی اس ہے این رصت کچیر لیتا ہے۔ (بزار )

حدیث: حضرت ابودرداءرض الله عنه بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُنیں نے رسول الله علیا کھی کوفرماتے ہوئے نا: جو تخص اچھی طرح وضو کر سے بھر دور کعت نماز اوا کر کے اپنے رب سے دعا کر بے تو اس کی دعا جلد یا بدیر تبول فرمال جاتی ہے۔ نماز میں اِدھراً دھر کردن چھیرنے ہے بچو کیونکہ اِدھراً دھر کردن چھیرنے والے کی نماز نہیں ہوتی ۔ اگر تمہیں مجبودی ہو، تو نفل میں کر سکتے ہو کرفر اکفن میں خود کو مجبورنہ بناؤ حلبرانی فی الکہیر۔

طبرانی ہی کی ایک اور روایت میں ہے۔ فرماتے ہیں: ''مَنْ قام فِی الصَنوقِ فَالْتَفَتَ رَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلوقَهُ" بر بندہ نماز میں کھڑا ہوا پھر ادھراُدھر گردن چھیری(1) توالٹا تھا تھا گیاس کی نماز اس کی طرف ردکر دیتا ہے''۔ ( قبول نہیں فرما تا)۔

#### ر <sub>ن</sub>تیب

# جائے سجدہ سے کنگری وغیرہ ہٹانا اور بلانشرورت اس جگہ چھونکیس مارنا

ا سے امام تر ندی نے (اور حسن بھی قرار دیا) نمائی، ابن ماجہ ائن فزیمہ اور ائن حبان نے روایت کیا۔ ائن فزیمہ کے الفاظ میں: '' جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتو رحمتِ خداوندی اس کی ظرف تو جد فر ما ہوتی ہے اس لئے تم کنگریوں کو حمرت ندوؤ' یہ نے اے ابوالا حوص سے مروی روایت سے بیان کیا۔

حدیث: حضرت معیقیب رضی الله عنه بی سرور علی سی سال می که آپ علی که آپ علی که آپ علی این اماز پاشته موئے تنکریوں کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اورا گر تنہیں ایسا کرنا ضروری ہوجائے تو صرف ایک دفعہ نہیں برا برکر سکتے ہو۔

بخاری مسلم، ترندی ،نسائی ،ابوداؤ د،ابن ماجه۔

حدیث: حضرت جابر رضی الته عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُمیں نے بی پاک عظیفہ سے دورانِ نماز کُلُریْل جھونے کے متعلق سئلہ یو چھاتو آپ علیف نے ارشاد فرمایا: صرف ایک دفعہ ایسا کر سکتے ہو۔ اورا گرتم اس سے بھی بازر ہوق یہ تبرارے لئے سیاہ آکھول والی (جیتی) سواونٹیوں سے بہتر ہے۔

۔ 1۔ چنکہ حالب نماز میں دائیں ہائیں گردن چیسرنا بھی خشوع فی العلوٰ ۃ کے منافی ہے۔ اس لئے مناسب ہوگا کہ'' ناٹکس رکوع وجود ، ان کے درمیان کرمیر مگ نہ کرنا ورخشوع کا بیان' کے ماشیہ جات ملاحظہ فرائے جائیں۔

حدیث ندکورے معلوم ہوا کنگل نماز میں بامر بجبوری آخو ایمت ادھ وادھ کردن چیمری جا سکتی ہے گرفرض میں ہرگز اجازت نہیں۔ فتہا بفر بات میں : دوران نماز اگر 45 درجہ کے زاویہ ہے زاویہ ہے جب قبلہ ہے گر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ (مترجم)

اسابن خزیمدنے اپن صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوصائے مولی طلح رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مئیں نبی کریم عظیات کی اوج محتر مہ سیدہ ام الموشین ام سلمہ رضی الله عنہائے کی اوج محتر مہ سیدہ ام الموشین ام سلمہ رضی الله عنہائے پاس حاضر تھا کہ ان کا کوئی رشتہ دار جوان آیا۔ اس کے بال کندھوں تک تھے۔ وہ کھڑا ہو کر نماز علی الله عنہائے فر بایا: ایسانہ کو و کیونکہ رسول الله عنہائے نے ہمارے ایک سیاہ مخترہ کو خاک آلود کر دوائی۔ علیق نے ہمارے ایک سیاہ علی کو ایک کی اور کر دوائی۔ اسے اس اس محتوی میں موایت سے یول اسلام کا نام اسلمہ کی روایت سے یول اسلام کے منام سلمہ رضی الله عنہا فر ماتی ہیں: نبی اکرم علیق نے ہمارے ایک غلام کو جے '' افلی '' کہا جاتا تھا دیکھا کہ جب وہ مجدہ میں جاتا ہے تو بھونک مارتا ہے۔ آپ علی ایک کے جہ سے دوا مجدہ میں جاتا ہے تو بھونک مارتا ہے۔ آپ علی ایک کیا ہے اس کے جہ سے کو خاک آلود کر دو'۔

#### ترہیب

### حالتِ نماز میں ہاتھ پہلوؤں پررکھنا

حديث: حفرت الوہريه رضى الله عندے روايت بـ فرماتے بين: 'نُهِيَ عَنِ الْحَصُرِ فِي الصَّلْوةِ" نماز كى عالت مِن پهلووَل رِباتھ ركھنے(2) منع فرمايا گيا ہـ -

اے بخاری، سلم اور ترندی نے روایت کیا ہے۔ بخاری وسلم کے الفاظ بیدیں'' نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آ دمی پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کرنماز پڑھے۔ اور نسائی نے اس کی مثل اور ابوداؤد نے اس طرح روایت کیا کہ''اور دو(نمازی) کھڑا ہو یعنی اس طرح کہ اینے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں پررکھے (یعنی ایسانہ کرے)''۔

حديث: انهى (حفرت ابوهريه) رضى الله عند ، روايت بكدرسول الله عَلِيلَةً فِي مَرْمَايا: "أَلَّا مُحْتِصَارُ فِي الصَّلوةِ رَاحَةُ أَهُل النَّارِ" مَازِيس بِبلووَل بِرِباتهر كَفااتِلِ ناركى(3) راحت بـ

اسے ابنِ خزیمہ اور ابنِ حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے۔

<sup>1-</sup> جائے بحود پرکنٹریاں ہوں یا گردوغبار ہوتو بہتر بھی ہے کہ اس پر تجدہ کرلیا جائے لئن اگرایک دفعہ ہاتھ کے ساتھ اُٹیس برابر کیا جائے کہ چیٹانی شن چیھانہ جائیں اورخشوع نماز میں خلال شآئے قوجا تڑے۔ اگر سانپ یا بچھووغیرہ موڈی کیٹر افقا ہر ہوتا ہے گا ایک خبر ہے کساتھ مارنے شن ہر ہے گئیں۔ (حرقم) 2- پہلودک پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوتا تھروب اولی پر دلالت کرتا ہے۔ ای لئے بیروان نماز جی نالبندیدہ ہے۔۔

<sup>3-</sup> اتل نارے مراد یہود ہیں کہ وہ کا ای نماز وں میں اس اندازے کوئے ہوئے ہیں۔ ورند جہم کے اندر ندنمازے اور نہ کی جبنمی کوکوئی راحت۔ (متر تم)

# تر ہیں ،

# نمازی کے سامنے سے گذرنا

حدیث: حفرت ابوجم عبدالله بن حارث بن صمرض الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علیہ فی نے فرایا: اگر نمازی کے آگے ہے گذرنے والے کومعلوم ہوجائے کہ اس پر کیا (گناہ) ہے "لکّانَ اَنْ یَقِفَ اَ دَبَعِیْنَ حَیْوٌ لَهُ مِنْ اَنْ یَسُو بَیْنَ یَدَیْهِ" تو جالیس تک کھڑار ہنا اس کے لئے نمازی کے آگے ہے گذرنے ہے بہتر ہو (بہتر جانے)۔ابوام کہتے ہیں: مَیں نہیں جانا کہ مرکار طلیہ الصلاة والسلام نے جالیس دن فرایا، جالیس مسینے فرایا جالیس سال۔

ا سے بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجداور برزار نے بھی روایت کیا۔ان کے الفاظ میہ ہیں:''مثیں نے رسل الله عبیلی کو فرماتے ہوئے سا کہ اگر نمازی کے آگے ہے گذر نے والے کومعلوم ہوجائے کہ اس پرکیا (گناہ) ہے تو چالیس(1) سال تک کھڑار ہنااس کے لئے نمازی کے آگے ہے گذر نے سے بہتر ہے''۔

اس روایت کے راوی میچ کے ہیں امام ترندی نے فرمایا: حضرت انس رضی الله عندے اس طرح روایت بے کفرمایا: 
"لِاَنْ يَقِفَ اَحَدُدُكُمْ مِانَةَ عَامٍ حَيْدٌ لَهُ" تم میں ہے کسی کے لئے سوسال کھڑار ہنا اپنے بھائی کے آگے سے گذرنے سے بہترے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ نَ فرمایا: اگرتم میں سے کوئی جان لے کہ اپنے بھائی کے سامنے سے گذرنے میں کیا (گناہ) ہے جبکہ وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات (نماز) کرمہا ہو اس کے لئے ای جگہ یرسوسال کھڑار ہنا ایک قدم اٹھانے سے زیادہ بہتر ہو۔

اے ابن ماجہ نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ ابن فرزیمہ وابن حبان نے بھی بیروایت کی ہے اور صدیثِ فدکور کے . الفاظ ابن حبان کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علی ہے کو پیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جبتم میں سے کوئی کی ایسی چیز کی طرف مند کر کے نماز پڑھ رہا ہو جولوگوں ہے اس کوستر و کا کام دے رہی ہو پھرکوئل اس کے سامنے سے گذرنا چاہے تو بیہ اپنے سامنے سے اسے رو کے۔ اگر وہ ندر کے تو اس سے لڑائی کرے(2)" فؤنیا کھڑ 1۔ بزار کی روایت سے دنیا دے بوئی کہ چاہیں سے مراد دن یا مہینے تیسی بکدسال ہیں تقہیم ودنوں روایوں کا واقع ہے کہ نمازی کے سامنے سے لئر نہ والے کوائر اس کذرنے کا گنا معلوم ہوجائے تو دویا لیس سال تک کنز اربہا بجرسمے ہے۔ (متر جم)

2 کِز انَی کرنے سے مراد بے گذرنے والے کِروکئے میں مباقد کرنا نہ کہ آونو وَکُرکی کے کُلے یو بانا۔ اس میں گذرنے والے کو گناہ ہے بجائے کہ تنجب بے درنہ دو گذری گیا تو خودگناد گار ہوگا۔ نمازی کی نماز میں فرق نیمیں آئے گا۔ کیلے میدان یا بری سمجد میں نمازی کے قدر موں سے لے کرموشع جود بھے درمیان میں سے گذرنا جائز نیمیں۔ لیحی اگر قیام کی حالت میں جائے جوئی سجد بھر ویکھ آئے جہاں بھی نظر چھلے وہاں بک موشع جود ہے۔ اور میان ان ان میں میں گذر مے ان کرنے ہوگا۔ کیلے میں ان فیرہ میں نماز نہیں۔ اندرے نمازی کے سامے کندرنا جائز ند ہوگا۔ اور مجونا مکان یا مجبوئی سجد میں قدم سے لیکرد بھار قبلہ بھی موشع جود ہوگا۔ کیلے میں ان فیرہ میں نماز نہیں۔ اندرے نمازی کے سام کاسر وحقد بھی کے کائی ہے۔ (مترجم)

شيطان "كونكهوه شيطان ب-

ایک اور روایت کے الفاظ میں:'' جبتم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتوا پنے سامنے سے کی کوگذرنے نہ دے بلکہ امکانی حد تک اس کورو کے ۔اگر دہ نہ رُکے تو اس سے لڑائی کرے کیونکہ وہ شیطان ہے'' ۔

اس کو بخاری وسلم نے روایت کیا۔الفاظ سلم کے ہیں اور ابوداؤ دنے بھی اس جیسی روایت کی ہے۔

#### ترہیب

جان بوجھ کرنماز حچوڑ نااور بوجہ غفلت وقت گذر جانے کے بعد پڑھنا

حديث: حفرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها بدوايت بدفر مات بين: جناب رسول الله عليه في فرمايا: "بَيْنَ الدَّحُلِ وَبَيْنَ الْكُفُو تَوُكُ الصَّلُوةِ" آدى (كايمان) اوركفر كورميان نمازكور كرنا ب(1)\_

اے امام احمداورمسلم نے روایت کیا ہے۔مسلم کے الفاظ ہیں:'' آ دی (کے ایمان ) اور شِرک وکفر کے درمیان نماز کو ترک کرنا (جی فاصلہ ) ہے''۔

اے ابوداؤدونسائی نے روایت کیا اور امام نسائی کے الفاظ یہ ہیں: '' بندے (کے ایمان) اور کفر کے درمیان ترک نماز بی کا فاصلہ ہے''۔امام ترفدی کے الفاظ ہیں۔فر مایا: ''بینن الکُفُو و اَلا یُمانِ تَرُكُ الصَّلوٰةِ'' کفراور ایمان کے درمیان ترک نماز بی ہے۔اور امام ابن ماجہ کے روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔فر مایا: ''بینن الْعَبْلِ وَبَیْنَ اَلْکُفُرِ قَرُكُ الصَّلوةِ'' بندے (کے ایمان) اور کفر کے درمیان صرف ترک نماز (کا فاصلہ بی) ہے۔

حديث: حفرت عباده بن صامت رضى الله عند بروايت بي فرمات بين: مير ي الله كرسول عنية في

<sup>۔</sup> یعی نماز کوچپوڑنا آدی کو کفر کے ساتھ طاویتا ہے۔ اس حدیث کے تحت مختلف حوالہ جات سے مندرج ارشادات سید عالم علی کا بھی مغہوم ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پرنماز ترک کرنے والوں اور اس کی اواینگی میں خفلت وسستی کرنے والوں کی فدمت فربائی گئی ہے۔ اور ایسے لوگوں کوعذاب کی وعیر سائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

فَخَلَفَ وَثُ بَعُنِ هِمْ خَلْقٌ أَضَاعُوا الصَّلْوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ عَيَّا (مريم 59)

ترجمہ:'' توان کے بعد وہ نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اورخواہشات کے پیچیے چلے تو جلد ہی وہ (جنہم کی وادی) فی میں پڑیں گئے''۔ بھٹرت این عہاس رضی الفائمبافر باتے ہیں: فی جنہم کے اعرابیک ایک وادی کا نام ہے جس سے جنہم کی دوسر کی وادیاں پناو ماگئی ہیں۔اس میں زنا مشراب اور سودخوری کے عاد کی اور والدین کے نافر مان چیسیکے جا کیں گے۔

دوسری جگهارشاد ہے۔

فَوَيُلٌ لِلْمُصَلِّيُنَ ﴿ الَّنِ يُنَاهُمُ عَنْ صَلَا تِهِمْ سَاهُوُنَ ﴿ مَا عُونَ: 4- 4 )

ترجمه: " تابى إن نمازيول كے لئے جواني نمازول عفلت وستى كرتے ہيں "-

ا ندازہ فرہائے نماز میں ففلت کرنے والے کے لئے جاہی و پر بادی ہے تو جو بالک نماز پڑھتا ہی نہ ہواس کا عذاب کس قدر بخت ہوگا؟ فناتی عالم اس پر کس قدر نارام ہوگا؟ (العمانی الثقافیانی) (ستر جم)

بھے سات کا موں کا تاکیدی ظم فر مایا: (ان میں سے چاریہ ہیں) ارشاد فرمایا: نبر 1 اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤاگر چتہاں کئی سے کردیے جائیں یا تہیں جا دیا جائے ہیں کا جائے۔ نبر 2' وَلَا تَتُوکُوا الصَّلُو ۃَ مُتَعَدِّدِیْنَ فَانَ وَکُلُ مَتَعَدِّدُا خَرَجَ مِنَ الْهِلَةِ '' جان ہو جھ کرنماز ترک نہ کرنا کہ جس نے جان ہو جھ کرنماز ترک کی وہ ملت (اسلامہ) نے نگا گیا۔ نبر 3 اور شراب نہ بینا کیونکہ شراب تام گیا۔ نبر 3 اور شراب نہ بینا کیونکہ شراب تام گیا وہ سور کی کا براعث کے جہ نبر 4 اور شراب نہ بینا کیونکہ شراب تام گیا ہوں کی جڑے۔ (الحدیث)

۔ اے ٹیرانی نے اور محد بن نصر نے کتاب الصلوٰۃ میں دوالی اساد کے ساتھ روایت کیا جن میں کو کی حریث نہیں ہے۔ حد بٹ: حضرت عبدالله بن شقیق عقیلی رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت محمد کریم علیہ کے ا اسمال نے سوائس کمل کے ترک کو کفر خیال نہیں کرتے تھے۔ (تر ندی)۔

حددیث: حضرت ابن عمرض الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جوامانتدار نیں ان کا ایسان میں۔ جس کا د ضونہ مواس کی نماز نیس۔ ''لاَ دِینَ لِینُ لاَ صَلوقَ لَهُ'' اور جس کی نماز نیس اس کا کوئی دین نیس۔ دین میں نماز کا وی کہ میں سرکا ہے۔ میں نماز کا وہی مقام ہے جوجم میں سرکا ہے۔

اسے بزاراورطبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسنادحسن ہے۔

ا ہے طبرانی نے اوسط میں روایت نیا'' متابعات' میں اس کی اسناؤ' لاہاس'' ہے۔

حديث: ففرت بريده رض الته عند روايت ب-وه بي اكرم علية داوى كرآب علية نفر مايا: ابرآلودون

میں نماز کے لئے جلدی کرو۔ '' فیافَتْهُ مَنْ تَوَكَ الصَّلوةَ فَقَدْ كَفَوَ" اس لئے کہ جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا(1)۔ اے ابن حہان نے اپنی تی تی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت زیاد بن نیم خفری رضی الله عند سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیف نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں فرض فرمائی ہیں۔ جوکوئی تین اداکرے(ایک چھوڑ دے) تو بیتین اسے کوئی فائدہ ندویں گی جب تک سب کوادانہ کرے۔ (وہ چار چیزیں بیتین) نماز، زکو ق، رمضان کے روزے اور جج بیت الله۔

اسے امام احمد نے روایت فرمایا ہے۔ اور بیمرسل ہے۔

حدیث: حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْلِیّهِ نے فرمایا: اسلام کی رسیاں (احکام)ایک ایک کرکے ٹوٹی رہیں گی۔ جب ایک ٹوٹ جائے گی تو لوگ اس کے ساتھ والی کو پکڑلیس گے۔ سب سے پہلے ٹوٹے والی ری تھم (حق بات کہنا) ہے۔ اور سب سے آخر میں نمازے۔ اسے این حیان نے ای سیجھے میں روایت کیا۔

حديث: حفرت سيرناعم بن خطاب رضى الله عند عروايت ب فرمات مين : رسول الله علي في فرمايا: "مَنُ تَوكَ الصَّلوةَ مَتَعَيِّدًا أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ" جس في جان يوجه رَمْمَا زرّك كي ، الله تعالى اس حَمْل باطل كرد عال اوراس عالله كي دراري أخم كن تا آكده وتوبد (2) كرك الله كل طرف وت شرّك في دراري أخم كن تا آكده وتوبد (2) كرك الله كل طرف وت شرّك في دراري المعلى الله الله الله الله كالمرف وتوبد (2)

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرض الله عنها سروایت ہے۔ وہ نبی اکرم علی الله علیہ کہ آپ علی الله ایک ایک است میں کہ آپ علی الله کنما کا ذکا ذکر فرمارے سے کہ فرمایا: "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانْتُ لَهُ نُورًا وَبُرُهَانًا وَنَجَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ" جَس نے نماز کی بابندی کی قیامت کے روزیہ نمازاس کے لئے نُور، برہان اور باعث نجات ہوگی۔ اور جمس نے اس کی بابندی نہیں کی اس کے لئے نہور ہوگا نہ بُر ہان اور نہ بی اس کی نجات ہوگی "وَکَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ قَادُونَ وَفِوْعَوْنَ وَهَامَانَ وَ اُبَیّ بُنِ حَلَيْ اللهِ اور دوزقیامت وہ قارون ، نرعون ، اہمان اور ابی بن خلف (لعتبم الله ) کے ساتھ ہوگا۔

<sup>1-</sup> ان سے آل حضرت عبدالله بن شقیق عقیلی رضی الله عدی حدیث گذر بچی که اسحاب رسول الله علیکی اورق الله عظیم تک ناز کوکفر خیال کرتے تھے۔
حضرت مرفارد ق، عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسحود و غیر حمرضی الله عنهم کا بیک نذ بسب ہے کہ بلا عذر دانستہ فار ترک کرنے والا کافر ہے۔ ائدہ دین میں سے
حضرت مرفارد ان منبل الله بن عباس ، عبدالله بن مبارک رحم الله کا آلی بحق ہیں ہے۔ اگر چدد گمرا ئدو معلاء نے اس تم کے فرا میں کو جروق ترفا ورتبہ بد پر پا
انگار چھور کی آب ہے۔ بچر بھی یہ کیا گئے ہے کہ سحابہ کی ایک جماعت اور آئی جمیتہ بن کی ایک تحداد ترک نماز کو کفر آراد وی ہے۔ چند عبل القدر محابہ رضوان الله
علیم کے اقوال بیبال تقل کے جاتے ہیں۔ اور یہ انہ عرب ان کا بہ بعد فرکور ہیں: فہر 1 حضرت علی مرفضی رضی الله عنر ماتے ہیں: جس
نے نماز نہ پڑھی وہ کافر ہے۔ نہر 2 حضرت عبدالله بن الله عبدالله بن الله مجتم کا الله عبدالله بن مسحود
رضی الله عند کہتے ہیں: جس نے نماز جبوری وہ ہے وہ بی ہے۔ نہر 4 حضرت جابر بن عبدالله رضی الله مجتم الله عند فر ماتے ہیں: ۔
نہر 6 حضرت ابوادرداء رضی الله عند فر ماتے ہیں: بے نماز کا ایمان نہیں اور بے وضوی نماز ٹیس نیمر 6 حضرت ابوا بوب انساری رضی الله عند فر ماتے ہیں:
نہر 6 حضرت ابوادرداء رضی الله عند فر ماتے ہیں: بے نماز کا ایمان نہیں اور بے وضوی نماز ٹیس نیمر 6 حضرت ابوا بوب انساری رضی الله عند فر ماتے ہیں:
نہر الله خان نے کفرے۔ (متر جم )

<sup>2۔</sup> طریق قرب یہ ہوگا کے زُماز میں ضائع کہونے پر نادم وشرمندہ ہو۔ آئندہ پابندی کا عزم میم کرے ادر جتنی نمازیں ضائع ہوئی ہوں انہیں قضا کرے۔اللہ تعالیٰ کیارگاہ میں سے دل ہے معانی کا خواستگار ہو۔ (مترجم)

اے امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ طبر انی نے کبیر واوسط میں اور این حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حدیث: حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں کمٹیل نے اپنے باپ ہے پو چھا: اُب محم ہم آپ اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ''الَّذِینَ هُمْ عَن صَلوتِهِمُ سَاهُونَ'' (المامُونَ ق) (ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جوابی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں) ہم میں ہے کون ہے جو بھول نہیں؟ کون ہے جم کر رہا کہ بنرواہو میں خیالات پیدائیں ہوتے؟ میرے باپ نے فرمایا: یہ مطلب نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب ہے وقت ضائع کر دینا کہ بنرواہو

حديث: حضرت نوفل بن معاويه رضى الله عنه بروايت ب كه بى پاك عليلة نفر مايا: "مَنْ فَاتَتَهُ صَلَّوةٌ فَكَانَيّا وُية أَهْلُهُ وَمَالُهُ" جس كاكوني نماز فوت موكني اس كهالي وعيال اور مال كويا جسين ليا كيا-

اے ابن حمان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

**حدیث:** حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عطیقی جو باتیں اکثر اپنے محار (رض النائم نہم ) ہے دریافت فر مایا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ کیاتم میں ہے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ توجو جا ہتا اپنا خواب آپ علیصلے کے سامنے بیان کرتا۔ایک شج سیدعالم علیصلہ کے فرمایا: رات کو دوآنے والے میرے یاں آئے۔ انہوں نے مجھےاٹھایا اور مجھ ہے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں ۔مَیں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم ایک لیٹے ہوئے مخف کے ہاں آئے جس کے پاس ایک اورآ دمی پھر لئے کھڑا تھا۔وہ اس کے سریر پھر مارتا تو اس کا سراس پھر سے پھٹ جاتا۔پھرلاھک جاتا۔ پھر یہ پھر کچڑ کرلاتا۔اس کے آنے ہے پہلے اس کا سر پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا ہوتا۔وہ کھڑ اُخف پھراس کے مر ربغر مارتا اور پھرای طرح ہوتا جس طرح پہلی دفعہ ہوا تھا۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا کیمیں نے ان دونوں ہے بوجہا: سجان الله! يدكيا بي كياب؟ دونو ل مجھے كہنے گئے: آپ آ كے چليں ۔ تو ہم ايك ايے شخص كے پاس پنج جو پيله كے بل ليلا اوا قا-اورا یک اور آ دمی اس کے پاس آ گے ہے مُڑ می ہوئی لوہے کی سلاخ لئے کھڑا تھا۔ بیاس لیٹے ہوئے مخف کے چیرے کاایک طرف آتا۔ اس کے ایک جبر ے کو، ناک کو اور آگی کو گذری تک چیر ڈ البار راوی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ابورجاء (رادلا ديگر ) پھاڑنے كالفظ استعال كرتے - كہتے ہيں: كھروہ سلاخ والا تحف لينے ہوئے تحف كى دوسرى جانب جاتا اورا كالمرن (چیر بھاڑ) کرتا جس طرح اس نے کہلی جانب کیا تھا۔ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپلی بکلا والی مح حالت برآ جاتی تھی۔ پھردوبارہ ای طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ فرماتے ہیں: منیں نے کہا: جان الله! يركيا ٢٠ وه دونول بوك: آپ آگ چليد ٢٨ آگ چلحتي كرايك تورجيسي چيز ك پاس پنجي گئدراول كيتم إلىا میراخیال ہے کہ آپ علی فی ماتے تھے:اس میں شوراورآ وازیں تھیں۔ہم نے اس کے اندرجھا نکا تواس میں مجھ ہے ہٰ'' مرداور عورتیں تھیں۔ اوران کے نیچے ہے آگ کی لیٹ آتی تھی۔ جب آگ کی لیٹ ان تک پہنچی تو یہ جلانے لگتے تھے۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: آ کے چلتے جائے فر مایا: چنا نچ ہم چلنے گھ اور ایک نمری پہنے۔ میراخیال بے کدآپ عظیفی فرماتے تھے: وونہرخون کی طرح سرخ تھی نہر میں ایک آ دی تیرر ہا تھااور کنارے پر ایک اور آدی تھاجس نے اپنے پاس بہت سے پھر جمع کرر کھے تھے۔ یہ تیرنے والا تیرتار ہتا۔ پھر پھر جمع کرنے والے کے پاس آتا اورا ینامند کھول دیتا تو کنارے والاختص اس کے مندمیں پھر ڈال دیتا۔ یہ پھرلوٹ جا تا اور تیرنے لگتا۔ پھرای کی طرف واپس آ تا۔ جب بھی واپس آ تا تو اپنامنہ کھول دیتااور کنارے والا اس کے مُنہ میں پھر ڈال دیتا۔ مُیں نے کہا کہ بیدونوں کون شخص ہیں؟ وہ چرکہنے لگے کہ آپ آ کے چلتے جائیں۔ سوہم آ گے بڑھے تو ایک بدصورت آ دی کے پاس پہنچے تم نے جتنے برصورت لوگ دیکھیے ہول گے بیان میں سب سے بعصورت تھا۔اس کے پاس آگ تھی بیا ہے جلاتا اوراس کے اردگر دوڑتا بھرتا تھا۔ فرماتے ہیں: میں نے ان سے یو چھا کہ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں: وہ کہنے لگے: آگے چلیں، آگے چلیں ۔ لہذا ہم آگے چلنے لگے توایک ہرے بھرے باغ کے پاس پہنچ گئے۔اس باغ میں موسم بہار کے سب بھول تھے۔اس کے درمیان میں ایک بہت لمبا ۔ شخص تھا۔وہ اس قدرلمباتھا کہ اس کا قد آ سان تک پہنچا ہواسر میرے لئے دیکھناممکن نہ تھا۔اس کے اردگر دبہت سے بچے تھ كمين نے اتنے بھى ندد كيھے تھے۔فرماتے ہيں: ميں نے يو چھا: شخص كون اور يد بيےكون ہيں؟ دونوں جھے كہنے لگے كهآپ چلتے ہی جائے۔ہم پھر چلے تو ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتناعظیم اورا ننا خوبصورت باغ تبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے جھے کہا:اوپر چڑھیں۔ہم اوپر چڑھے تو ہم نے ایک شہر دیکھا جوسونے اور چاندی کی اینوں سے بناہوا تھا۔ہم اس شہر کے دروازے کے پاس پنچے اورا سے معلوانا چاہا تو ہمارے لئے اسے کھول دیا گیا۔ ہم اس کے اندر داخل ہوگئے۔اس میں ہم سے کچھ آوی ملے جن کے جسمول کا ایک حصدا تناخوبصورت کہ تم نے نددیکھا ہوگا اور ایک حصدا تنابرصورت کرتم نے ا تنابرصورت نیددیکھا ہوگا۔ آپ علیقے فرماتے ہیں: میرے دونوں ساتھی ان آ دمیوں کو کہنے لگے کہ جاؤ اور اس نہر میں داخل ہوجاؤ فے مرماتے ہیں: وہاں ایک نبرتھی جوسامنے بہدری تھی۔اس کا یانی نہایت ہی سفیدتھا۔وہ گئے اوراس میں کودیڑے۔ پھر ہمارے پاس لوٹ کرآئے ۔ تو ان کی بدصورتی زائل ہو بچکی تھی اوروہ بہت خوبصورت ہو گئے تھے فرماتے ہیں: میرے ساتھی مجھے کہنے گئے کہ یہ جنت عدن ہےاور یہی آپ کی منزل ہے۔فرماتے ہیں:میری نظراویر کی جانب اٹھی توبادل کی طرح سفید ا یک مل نظر آیا۔ فرماتے ہیں: وہ بولے کہ یہ بھی آپ کی منزل ہے۔ فرماتے ہیں: مئیں نے انہیں کہا کہ اللہ تہمہیں برکت دے مجھے اس میں واخل ہونے وو۔ بولے کہ آپ اس میں واخل تو ہول گے مگر اس وقت نہیں۔ فریایا: مَیں نے اُنہیں کہا کہ آج رات میں نے عجب وغریب چزیں دیکھیں۔ بیسب کیا تھا۔ جومیں نے دیکھا؟ فرمایا: وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہلاآ دی جس کے پاس آپ گئے تھے جس کا سر پھروں کے ساتھ کیلا جار ہاتھا" فَاِنَّهُ الرَّ حُلُ يَأْحُدُ الْقُرانَ فَيرّ فُضُهُ ويَنَامُ عَنِ الصَّلوةِ المُكْتُوبَةِ" وه ب جوقر آن يكتاب يجرات تجور ديتاب-اورفرض تماز جهور كريرا احتار بتاب-(1) جس دوسر مے مخص کے پاس آپ پہنچے تھے جس کے جزے ناک اور آئلمیس گدی تک چیری جار ای تھیں وہ ہے جو مجمع ای مجم

<sup>1۔</sup> فاہر ہاں طویل صدیث میں عنوان سے متعلق تو بھی فیاکشیدہ جملہ تھا۔ تمریبت سے دیگر فوائد دنسانگر مشتمل ہونے کی وجہ سے پوری صدیث پاک در ج کردی گئی ہے۔ (مترجم)

گھرے نکاتا ہے تو ایسا جھوٹ بولتا ہے جو ہر طرف چیل جاتا ہے۔ ننگے مرداورنگی تورتیں جو تورجیسی تمارت میں تھیں وہ زنا کار مرد عورتیں تھیں۔ اور وہ نہر میں تیرنے والا آ دی جس کے پاس آ ہو گئے تھے جس کے منہ میں پھر ڈالے جا ہے تھے ہور کھانے والا ہے۔ وہ شخص جو آگ کے پاس تھا، آگ جلا کر اس کے اردگر دوڑتا کھرتا تھا اور نہایت بد صورت بھنا۔ وہ اللہ داروغہ جہنم ہے۔ جو باغ میں طویل القامت شخص تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیں اور ان کے اردگر دجو تھے وہ وہ ہج ہیں جو فطرت پر مرگئے۔ (بچین بی میں فوت ہوگئے) رادی کہتے ہیں: بعض مسلمانوں نے عرض کیا: یارسول اللہ ( میلئے اُلے) مشرکیوں کے بچے کہاں ہوں گے فرمایا: مشرکین کے بچے بھی (وہیں ہوں گے) اور وہ لوگ جن کے آ دھے جم فوبھورت اور آ دھے بدصورت تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیے جلے علم کئے۔ بچھا چھے اور بچھ برے۔ اللہ تعالی نے آئیں معالیٰ

حدیث: بزار نے رقع بن انس کی ابوالعالیہ وغیرہ ہے مروی صدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہر ہرہ وضی النه عزروایت کے رقع بن انس کی ابوالعالیہ وغیرہ ہے مروی صدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہر ہرہ وضی النه عزروایت کے جائے ہوں ہے جب ایک دفعہ کیلے جائے تو دوبارہ ای حالت پر صحیح ہوجاتے اور اس کا م مس کوئی وقفہ نہ ہور ہا تھا۔ آپ علی اللہ فر حب ایک دفعہ کیلے جائے تو دوبارہ ای حالت پر علیہ السام نے عرض کیا: ''هُولَّدُ وَ الَّذِیْنَ تَعَاقَلَتُ رُولُولُهُمْ عَنِ اللهُم اللهُم عَنِ بِی اور ادائیں اللهُم اللهُ عَنْ اللهُ اللهُمُولِةِ اللّهُ تَعُولُهُمُ مَن کے سرفر من نمازے بھاری ہوجاتے ہیں۔ (فرض نماز کو بوجہ جھے ہیں اور ادائیں کرتے) بھر باقی صدیت ، معراج اور دوفرض نماز کے قصہ میں بیان کی۔

# کتابالنوافل رغیب

#### دن رات میں بارہ رکعت (1) سنت کی بابندی

حدیث: سیدہ ام الموشین ام جبیہ رملہ بنت ابوسفیان رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: مَیں نے رسول الله علیہ علاقہ کو بدارشاد فرماتے سنا کہ جو بندہ مسلم ہردن میں فراکض کے علاوہ بارہ رکعات نوافل (سنن مؤکدہ) پڑھے، "بنّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ لَهُ بَیْتًا فِی الْجَدَّةِ" الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادیتا ہے۔ یااس کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر کردیا جاتا ہے۔

اے مسلم، ابوداؤد، نسائی اورتر ندی نے روایت کیا ہے۔ اور ابوداؤ دمیں ہے:'' (وہ بارہ رکعات یہ ہیں) چارظہر (کے فرضوں) سے پہلے، دوان کے بعد، دومغرب (کے فرضوں) کے بعد، دوعشاء (کے فرضوں) کے بعد اور دونماز فجر (کے فرضوں) سے پہلے' ۔

حدیث: سیده ام المومنین عائشرضی الله عنها سے روایت ہے۔ آپ فر ماتی ہیں: رسول الله علی فی فی مایا: جو خص رات دن میں باره رکعت کی پابندی کرے، "دَعَلَ الْجَنَةَ" وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چارظہرے پہلے، دواس کے بعد، دومغرب کے بعد اور دو فیرے کہلے۔

اے امام نسائی ،تر ندی اورابین ماجہ نے روایت کیا ہے۔اورالفاظ امام نسائی کے ہیں۔

# تزغيب

### سنت نجر کی یا بندی

حدیث: آپ (سیده محترمدام المومنین) رضی الله عنها به بی روایت بے فرماتی ہیں: نبی پاک علی الله عنها سے کسی سے کسی کسی پراتی بخت یا بندی نفر ماتے تھے جتنی کہ فجرکی دو (سنت)رکھتوں برفرماتے تھے۔

1- یہ بارہ رکعات شن مؤکدہ ہیں۔ان کے زک کی عادت خت گناہ ہے۔مؤکدہ اورغیرمؤکدہ کی تعریف پہلے بیان ہوچگ ہے۔ (مترجم)

اے بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اورائنِ خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت فرمایا۔

حبہ اے روایت کی ہے کہ: جر کی دور صول پر پابدی رو کہ ان کی بری کی ہے۔ حدیث: حضرت ابن عمر صفح ہے۔ حدیث: حضرت ابن عمر صفی الله علیت نے فرمایا: قُلُ اُهُوَ الله اَلَّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ

ابویقیلی نے اسے اسناد حسن کے ساتھ اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔ الفاظ طبر انی کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی نظیم نے فرمایا: "لَا تَلَاعُوا رَكُعْنَي الْفَجْدِ وَلَوْ طَوَدَتُكُمُ الْخَيْلُ" نجر كی دور كعتیں بھی ترك نه كرواگر چتہمیں (دشمن كے ) گھوڑے روند والیں۔ ابوداؤد۔

### ترغيب

# نمازظهر كيتنين

حدیث: سیده ام حبیبرض الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: میں نے رسول کریم عظی کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جو شاہ کہ جو شخص ظہر (کے فرض) سے پہلے چار کھات کی اور بعد میں چار (2) کی پابندی کرے، ''حَرَّ مَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّادِ '' الله تعالیٰ اے آگ برحرام فرمادےگا۔

احمد،ابوداؤ د،نسائی،ترندی (رحمهم الله)

حدیث: حضرت سیدناابوابوب (انصاری) رضی الله عنه نبی مرم علی الله عنه نبی کرم علی الله عنه نبی کرم علی الله عنه نبی مرم علی الله عنه نبی کرم الله عنه نبی کرم الله عنه نبی کرم الله عنه نبی کرم الله کرد میان سلام نه پھیرا جائے، ان کے لئے آسان کے دروازے کھول دی

<sup>1-</sup>اس طرح كەئىلى رىكىت مىں قُلْ يَيَّا يُفْهَا الْكَلِيْسُ وْ دَاور دوسرى مِين قُلْ هُوَ اللَّهُ أَ حَدَثْمَا لَر مِين رَسِبُ وَمِي واجب ہے۔ ياور ہے كدمؤ كدر ين يكن فجرك دومنتي ميں۔ (مترجم)

<sup>2</sup>\_ نمازظهر كے فرض كے بعد چارركعت ميں دوسنت موكدہ اور دونفل شائل ہيں \_ پہلی چارركعت بھی موكدہ ہيں \_ (مترجم)

جاتے ہیں۔

اس کوابوداؤد نے (الفاظ انہی کے ہیں) اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دونوں کی اسناد میں احتال تحسین ہے۔ طبر انی نے بھی کمیرواوسط میں روایت کی جس کے الفاظ یہ ہیں: '' (حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ عند) فرماتے ہیں: جب سے رسول اللہ عنظیمتے نے میرے پاس قیام فرمایا۔ ممیں نے آپ عیکی کوظہرے پہلے چار کعتوں پر پابندی کرتے ہوئے دیکھا اور فرماتے تھے کہ جب زوالی آفیاب شروع ہوتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیۓ جاتے ہیں۔ جب تک نماز ظہر پڑھ نہ کی جائے کوئی درواز و بند نہیں کیا جاتا میں پہند کرتا ہوں کہ اس گھڑی ہیں میری تیکیاں اُٹھائی جا کیں''۔

حدیث: حضرت توبان رضی الله عندے روایت ہے کدر سول الله علیفی نصف النہار کے بعد نماز پڑھنا پندفر ماتے تھے۔ اس پرسیدہ عائشہ رضی الله عنہا نے عرض کیا: یار سول الله (علیفی ایمیں دیکھتی ہوں کہ آپ اس ماعت میں نماز پڑھنا پند فرماتے ہیں؟ (اس کی کیا وجہ ہے؟) آپ علیفی نے فرمایا: اس ماعت میں در ہائے آسان کھول دیے جاتے ہیں اور الله تبارک وتعالی ابی مخلوق کی طرف نظر رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ ایک (عظیم الثان) نماز ہے کہ اس کی پابندی حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موکی اور میسی صلوات الله علیم فرماتے رہے ہیں۔ (البرار)

حدیث: حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بی محترم عظی است میں کدآپ علی ایک ایک میں کہ آپ علی ایک جس نے ظہرے پہلے چار رکعتوں کو عشاء ظہرے پہلے چار رکعت پڑھیں، اس نے گویا کدرات کی تبجد پڑھ لی۔ (اس کا ثواب پالیا) اور جس نے ان چار رکعتوں کوعشاء کے بعد پڑھا تو اور اس کے اندر میں پڑھا۔ جرانی فی الا وسط۔

حدیث: حضرت اسود،مره اورمسروق رضی الله عنهم ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رضی الله عنہ نے فرمایا: دن کی نماز میں کوئی نماز ایک نہیں جورات کی نماز کے برابر ہوسوائے ظہر کی پہلی چارر کعتوں کے۔دن کی (نفلی) نماز پران چار رکعتوں کی الی بنی فضیلت ہے جیسی کہ باجماعت نماز کی فضیلت اکیلئے کی نماز پر ہوتی ہے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور بیروایت موقوف ہے مگراس میں حرج کوئی نہیں۔

حدیت: سیرنا حضرت عمرضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله عَلَیْ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: ظہر بے پہلے زوال کے بعد چار رکعت (سنت) رات کے پچلے بہر پڑھی جانے والی رکعتوں کے برابرشار کی جاتی ہیں (یعن ثواب میں) کوئی شئے الی نہیں جواس گھڑی الله اتعالیٰ کی شیخ نہ کرتی ہو۔ پھرآپ عَلیْ کھٹے نے یہ آیت تلاوت فرمائی یَتَعَقِیدُ الطّالمُدُهُ عَنِ الْیَدِیْنِ وَالشّمَا بِلِ مُبْجِنُ اللّٰهِ وَهُمْ دُخِرُونَ \* ( نحل : 48 ) (1)

اے امام تر ندی نے اپنی جامع کی کتاب النفیر میں روایت فر مایا اور فر مایا کہ بید حدیث غریب ہے۔ہم (محدثین )ا سے علی بن عاصم کی حدیث کے سوانہیں پہنچا نتے ۔

<sup>1 -</sup> ترجمہ: اللّٰہ کی مخلوق میں ہے ہم چیز کا سابید اکمیں یا کمیں اللّٰہ کو بحدہ کرتے ہوئے جسکتا ہے۔ اور وہ سب اس کے حضور ذکیل وخوار ہیں۔

# تزغيب

# نمازعصر كيتنتين

حدیث: حضرت ابن عمر صی الله عنها نبی اکرم عظیظ سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ عظیظ نے فرمایا: "رَحِمَ اللهُ المِرَا صَلَّى قَبَلَ المُعَلَى قَبَلَ اللهُ المُرَا صَلَّى قَبَلَ اللهُ المَرَا اللهُ المُرَا اللهُ المُرَا اللهُ اللهُ المُرَا اللهُ المُرَا اللهُ اللهُ اللهُ المُرَا اللهُ اللهُ

حدیث: سیدہ ام المونمین ام حبیبہ بنت الی سفیان رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: رسول الله عنطیقے نے ارثار فرمایا: جس نے عصر کی نماز سے پہلے جار رکعت کی پابندی کی ،الله تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

ا ہے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کی اسناد میں محمد بن سعدمؤ ذن میں ۔معلوم نہیں وہ کون میں؟

حدیث: سیده ام المونین ام سلمرضی الله عنها نبی اکرم عظی ہے روایت کرتی میں کدآپ عظی نے فرمایا: جوآ دی هم ہے سلم حارر کعت اداکرے الله تعالیٰ اس کے سم کوآگ برحرام فرمادیتا ہے۔الحدیث طبر الی فی الکبیر۔

حدیث: حفرت سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَی فی نے ارشاد فرمایا: میری امت بمیشہ یہ چار رکعتیں عصر سے پہلے پڑھتی رہے گھتی کہ زمین پر بخشی ہوئی چلے گی کہ اس (میری امت) کے لئے محقق بخش ہوگی ہے۔ محقق بخش ہوگی ۔

طبرانی نے اے اوسط میں روایت کیا ہے۔اور بیرحدیث غریب ہے۔

# تزغيب

مغرباورعشاءکے درمیان نماز (صلوۃ اوّابین)

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَنِیا ہِ فَی فرمایا: جِوْحُص نماز مغرب کے بعد چیر کعات (نوافل) پڑھے اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے "عُدِلْنَ بِعِبَادَةِ وَتُتَّى عَشَرَةَ سَنَةُ" قو

یہ بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوں گے۔

اے امام ابن ماجہ ابن خزیمہ اور ترندی نے روایت کیا۔ (ترندی فرماتے میں: بیصدیث فریب ہے)۔

حدیث: حضرت محمد بن ممار بن یا سررض الله عنهم سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُیں نے حضرت ممار بن یا سررض الله عنهم کودیکھا کودیکھا کہ انہوں نے نمازِ مغرب کے بعد چھر کعتیں پڑھیں اور فر مایا: میں نے اپنے صبیب جناب رسول الله علیہ کہ آپ علیہ نے الله نے الله کے بعد چھر کعتیں پڑھیں، کہ آپ علیہ نے نمازِ مغرب کے بعد چھر کعتیں پڑھیں، "عُفِدَتُ لَهُ دُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلُ ذَبَكِ الْبَحْرِ" اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر اول سرید میں میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رض الله عند سے الله تعالی کے فرمان: تَتَجَافی جُنُوبُهُم عَنِ الْمَضَاحِدِع (السجده:16)(1) کے بارے میں روایت ہے کہ یہاں نظار کرنے والوں کے متعلق نازل ہوا جے اندھرے کی نماز (عشاء) کہتے ہیں۔

ا سے امام تر مذی نے روایت کیااور فر مایا: بیر حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ابوداؤ دنے بھی اے روایت کیا ہے گران کے الفاظ میں:'' وہ (صحابہ رضی الله عنهم ) مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے رہتے تھے، اور حسن (بھری رحمہ الله) نے فر مایا: اس سے مرادرات (2) کا قیام (نماز تہجد) ہے''۔

حدیث: حفرت حذیفه رضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: میں نبی کریم عظیمی کی خدمت میں حاضر ہواور آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی تو آپ علیمی (اس کے بعد)عشاء تک نماز (نفل) پڑھتے رہے۔

اسے امام نسائی نے اساد جید کے ساتھ روایت فر مایا ہے۔

# تزغيب

# نما زِعشاء کے بعد نوافل

حدیث: حضرت انس رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی استاد فرمایا: ظهرے پہلے جار رکعات ایک ہیں جیسی عشاء کے بعد جار رکعات ہوتی ہیں۔ اورعشاء کے بعد جار رکعات نوافل لیلة القدر میں پڑھے گئے

<sup>1 -</sup> پوری آیت اس طرح ہے:

تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَرْعُونَ مَ بَيْمُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۖ وَمِثَامَ زَثْنُهُمْ يُنْفِقُونَ (الجده:16)

ترجمہ: ان کی کروٹیم ان کی خواب گاہوں ہے جدارہتی ہیں۔ وواپنے پروردگارے ڈراورامیدے دعا کرتے میں اور ہمارے دیے ہوئے سے خیرات کرتے ہیں۔ لیخی مغرب بحر بعد عشاء کا انتظار کرتے ہیں اوراک دوران نوائل پڑھتے رہے ہیں۔ (مترجم)

<sup>2۔</sup> یعن هغرت انس رضی الله عزے نزدیک اس آیت کا نزول ان لوگول کے حق میں ہے جومغرب وعشا ، کے درمیان نوافل اقامین پڑھتے ہیں۔ اور امام حسن اصری رحمہ الله کے نزدیک مراود ولوگ میں جو تبجہ گذار ہیں۔ (مترجم)

نوافل کے (ثواب کے ) برابر ہیں(1)-

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اور قبل ازیں حضرت براءرضی الته عندوالی حدیث گذرگی جس میں تھا کہ:''جس نے ظہرے پہلے چارر کھات پڑھ لیں ،اس نے گویا کہ اپنی رات کی تبجد پڑھ لی۔اور جس نے بیہ چارر کھات عشاہ کی پڑھیں ت بیان رکھات کے برابر ہیں جولیلۃ القدر میں پڑھی گئیں''۔

ي اوركير ميں حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كى نبى پاك عليلية سے مروى حديث ہے كدآ ب عليلية نے فرمايا: "مَنُ صَلَّ الْعِشَاءَ الْاَحِرَةَ فِي جَمَاعَةِ وَ صَلَّى اَدْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ اَنْ يَنْعُرُجَ مِنَ الْمُسُجِدِ كَانَ كَعَدُلِ لِيَلَةِ الْقَدُرِ" جم نے نماز عشاء باجماعت پڑھى اور محبدسے نكلنے سے پہلے چار كھتيں پڑھ ليس تو پدلياة القدر كے (نوافل كے) برابر مول گا۔

### تزغيب

#### نمازِ وتراوروترنه پڑھنے والے کابیان

حدیث: حضرت سیدناعلی مرتضی رضی الله عند بردایت بے فرماتے ہیں: وتر فرض نمازوں کی طرح فرض نیں ہیں۔
لیمن رسول الله علیہ فی نے ایک طریقہ جاری فرمایا۔ ارشاد فرمایا: "اِنَّ اللّٰهَ وِتُو ۚ فَیْحِبُّ الْوِتُو َ فَاَوْتِرُوا یَا اَهْلَ الْقُرَاٰنِ"
بِشک اللّٰه تعالی وتر (طاق) ہے۔ وتر کو پیند فرماتا ہے۔ للبندا اے قرآن والو! (مسلمانوں) تم نمازوت (2) پڑھا کرو۔

ا سے ابوداؤ د، ترندی (الفاظ ترندی ہی کے ہیں)، نسائی، ابنِ ماجداور ابن تزیمہ نے اپنی میچ میں روایت کیا۔اورامام ترندی نے فرمایا: بہدیت حسن ہے۔

حدیث: حفرت جابرضی الله عند بروایت ب فرماتی میں: حضرت رسول الله عظیم نے فرمایا: جے ال بات کا خوف ہو کہ رات کی خوف ہو کہ رات کے اول حصہ میں (فرض عشاء کے بعد) وتر پڑھ لیا کرے اور جے تو کہ رات کے آخری پہر انھنے کی امید ہووہ رات کے آخری پہر کی میں وتر پڑھے کیونکدرات کے آخری پہر کی نماز مشہودہ ومصورہ بالا

مسلم، ترندي، ابن ماجه وغير ہم۔

<sup>1۔</sup>عشاہ کے فرض کے بعد دوسنت مؤکدہ کے بعد دورکعت نفل اورآ خریش وتر کے بعد دونفل مراد ہیں۔مکن ہے مکمل عشاہ کے بعد الگ چاررک<sup>مت مراد</sup> ہوں۔ دانشانلم۔(متر جم)

<sup>2۔</sup> وتر کے نفظی منی'' طاقٰ' کے ہیں لینی جود دیر برابرتقیم نہ ہو تکے۔ اصطلاح شریعت میں وتر اس نماز کو کہتے ہیں جوعشا ہے فرضوں کے بعد طلاع کتا صادت سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ احماف کے نزدیک نماز وتر ایک سلام کے ساتھ تمین رکھت واجب ہیں۔ اور ان کی آخری رکھت میں رکوع سے پہلے ساما سال دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ نماز وتر اگر مجھوٹ جائے تو اس کی قضا واجب ہے۔ (مترجم)

شَهِيْدٍ"اس كے لئے ايك شهيد كا تواب كھاجائے گا۔

طرانی نے اسے کبیر میں روایت کیا۔اس میں کچھ نے ارت ہے۔

حدیث: حضرت خارجه این حذافدرضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ایک دن جناب رسول الله عیلی ہی ارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: الله تعالی نے ایک نماز کے ساتھ تمہاری مد دفر مائی ہے جو تمہارے لئے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔ یہ ماز درتے۔ الله تعالی نے اسے تمہارے لئے نماز عشاء اور طوع فجر کے درمیان رکھا ہے۔

ابوداؤد،ابن ماجہ، ترندی،امام ترندی نے فر مایا: پیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حفرت بریده رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں : مئیں نے رسول الله عظیمی کوارشاد فرماتے سنا کہ "الّو تُدُ حَقَّ فَسَنُ لَمُ يُوتِر فَكِيسَ مِنَّا" وترحق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم سے نہیں۔ وترحق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم سے نہیں۔ وترحق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ ہم سے نہیں۔ وترحق ہے۔ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم سے نہیں (1)۔ تین دفعہ فرمایا۔

اے امام احمہ وابوداؤر نے روایت کیا۔الفاظ ابواؤر کے ہیں۔اس کی اسناد میں عبیدالله بن عبدالله ابومنیب عتکی ہیں۔ حاکم نے بھی اس کی روایت کی اور فر مایا: بیرحدیث صحیح الاسناد ہے۔

### تزغيب

#### انسان کارات کواُ ٹھ کرنماز پڑھنے کی نیت سے باوضو ہوکرسونا

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیقی نے ارشاد فرمایا: جو مخص باوضو ہو کررات کوسوئے تو ایک فرشتہ رات جمراس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے۔ بیسونے والا جب بھی بیدار ہوتا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے: ''اَللَّهُمُّ اغْفِورُ لِعَبْدِكَ فَلَانٍ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا'' اے پروردگار! اپنے فلال بندے (اس کا نام لیتا ہے) کی منفرے فرمادے کیونکہ یہ ماوضو ہو کرسوما تھا۔ اے ابن حمان نے اپنے تھے میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں کدر سول الله علی نے فر مایا: ان جسموں کو پاک صاف رکھا کروہ الله تعلق جورات کو وضو کر کے سوئے مگر صاف فرمادے گا۔ کوئی بندہ ایسانہیں جورات کو وضو کر کے سوئے مگر ایک فرشتہ دعا کرتا ہے۔ رات کی کی ساعت میں یہ بندہ کروٹ نہیں بدلنا مگر فرشتہ دعا کرتا ہے: اے الله السیخ اس بندہ کروٹ نہیں بدلنا مگر فرشتہ دعا کرتا ہے: اے الله السیخ الی بندہ کروٹ نہیں بدلنا مگر فرشتہ دعا کرتا ہے: اے الله السیخ الله بندہ کروٹ نہیں بدلنا مگر فرشتہ دعا کرتا ہے: اے الله السیخ اللہ بندہ کروٹ نہیں بدلنا مگر فرشتہ دعا کرتا ہے: اے الله اللہ بندہ کروٹ نہیں بدلنا مگر فرشتہ دعا کرتا ہے درات کو باوضو سویا تھا۔

طبرانی نے : ہے اوسط میں اساد جید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: معرت ابوامامدرض الله عند روایت ب-آپفرمات مین: ممین نے رسول الله علی وارشا وفرمات

۔ 1۔ حتی معنی لازم وضروری ہے۔ای لئے تکم ہوا کہ جو وڑی پڑھے وہ ہم میں نے میں لیعنی نمار سے طریقے پٹیس بلکہ گمراہ ہے۔مرقات شرن مشکو ق میں ای حدیث کے تحت حضرت ملاملی قد کی رحمہ الله نے فر ملیا، وز فرض عمل اور وجب اعتماد کی ہے۔( ستر ہم ) حدیث : حضرت سده عائش صدیقه رضی الله عنها بروایت به که رسول الله عظیقتی نے ارشاد فریایا: جو تحض رات اوائه کرنماز (تبجد وغیره) پر حتا ہو پھراس پر نیند غالب آجائے۔ (رات کو اٹھ نہ سکے) '' کَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ صَاوِنِهِ وَكُانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَّقَةٌ '' تو الله کی الله کی طرف ہے)۔

ور کی اور اور نسائی۔ اللہ الاوراور نسائی۔ اللہ کا دور نینداس پر صدقتہ ہوتی ہے (الله کی طرف ہے)۔

ما لک الاوراور نسائی۔

حدیث: حفرت ابوذریا حفرت ابودرداءرضی الله عنبما (شعبهرضی الله عنه کوشک ہوا) سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: جو بندہ اپنے دل میں رات کواٹھ کرنماز پڑھنے کی ثبیت کرتا ہے.. پھراس سے سوجا تا ہے۔ (نہیس پڑھ پا۲) تو نیز اس پرصد قد ہوتی ہے جواللہ نے اس پرکیااور اس کے لئے اس کی نبیت کا تو اب لکھ دیا۔ (سجان الله)۔ اسے ابن حبان نے بی سیجے میں مرفو کا اور ابن خزیمہ نے اپنی سیج میں موقو کا روایت کیا۔

### تزغيب

# سوتے وفت کیا کلمات پڑھے جا کیں اور و شخص جوسونے کے وقت اللّٰہ کا ذکر نہیں کرتا

حديث: حضرت براء بن عازب رضى الله عنه صروايت ب فرمات بين: جناب بى كريم علي في فرمايا: جب تو بحر بحر بار خاراده كر عرب علي في فرمايا: جب تو بحر برجان عاداده كر عربي كريم علي في فرمايا: جب تو بحر برجان كاراده كر عربي كهد "اَللَّهُمْ إِنِّى اَسُلَمْتُ نَفْسِى إِلْيَكَ وَوَجَهُدُ وَجَهُمُ إِلَيْكَ وَ فَوَضْتُ اَمُوى إِلَيْكَ وَالْجَحَاتُ ظَهُوى اللَّهُ رَعْبَةً وَرَهُبةً إِلَيْكَ لَا مَنْجَا فَلْ فَي اللَّهُ وَ فَوَضْتُ اَمُوى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَهُبةً إِلَيْكَ لَا مَنْجَا فَلْ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَلْكَ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مَلْكَ وَاللَّهُ وَلَا مَلْكَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بخاری،مسلم،ابوداوُد، ترندی،نسانی،ابن ما جه۔اور بخاری وَتَرَندی کی روایت میں بیالفاظ زائد ہیں:'' تواگرتوای رات کوفوت ہوگیا تو فطرت برفوت ہوگااوراگرضج کواشا تو بھلائی کےساتھ الٹھے گا''۔

۔ ک ویوں کے جبوب 2۔ یعنی وٹراالفاظ کو جو جمہیں سکھائے ممتے ہیں۔ اپی طرف ہے کوئی تبدیلی نیکرو۔معلوم ہوا زبانِ نبوت علی صاحب الصلوقة والسلام سے نکلے ہوئے الفاظ ک الی آئی تا ٹھرے۔ (متر جم) انہیں کہا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرا کیہ خادم ما نگ لائمیں جوانہیں اس گری ہے بچائے جو بیر برداشت کرری ہیں۔
سید عالم ﷺ نے ارشاد فربایا: اے فاطمہ (رضی الله عنها)! الله ہے ڈرتی رہو۔ اپنے پرودرگارکا فریضہ الاراکرواور اپناگر
والوں کے کام کرتی رہا کرو۔ جب سونے کے لئے اپنے بستر پر جاؤ تو تینئیں مرتبہ سُبنحنان الله تینئیں مرتبہ اللّٰحہٰ اللّٰهِ وَعَیٰ اور چوتیس مرتبہ اللّٰهُ اکْبُرُ پڑھ لیا کرو۔ 'فقِلَكَ عِائلةً فَهُو حَدِیدٌ لَلْهِ وَعَیٰ حَدُیدٌ اللّٰهِ وَعَیٰ اللّٰهِ وَعَیٰ اللّٰهِ وَعَیٰ اللّٰهِ وَعَیٰ کُلِیدہ 'بیکل سومرتبہ ہوجا کیں گے۔ یہ (عمل) تمبارے کئے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی الله عنہا نے ترز

... کیک اورروایت میں بیالفاظ زیادہ کے ہیں:'' حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام نے آئییں خادم عطائبیں فرمایا''۔ بخاری مسلم, ابوداؤر، ترندی،الفاظ ابوداؤ دیے ہیں۔

حدیت: حضرت فروه بن نوفل رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ اپنے والد سے راوی کہ نجی کریم عظیمی نے حضرت ذلل رضی الله عند سے فرمایا: سوره قُلُ یَا کَیْهَا الْکَلِفِیُ وْنَ پُرْسُو پُھراسے ختم کر کے سوجاؤ کہ ''فَوَافَهَا بَوَاءَ قَا فَوْنَ الْفِیْرُكِ" بیسرة شرک سے بحانے والی ہے۔

اے ابوداؤ د (الفاظ انہی کے ہیں )، ترندی، نسائی نے متعملا اور مرسلا، این حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت فریا ہا در حاکم نے کہا کہ یہ حدید ہے صحیح الا سنادے۔

ا سے امام ابوداؤد (الفاظ انہیں کے ہیں ) ترفدی اور نسانی نے روایت کیا۔ امام ترندی نے فرمایا کہ صدیث حسن سی جسم این حبان نے بھی اپنی سی میں روایت کیا ہے اور اس فرمان'' میریزان میں ڈیڑھ ہزار ہوں گے'' کے بعد بیالفاظ زیادہ گ ہیں:'' رسول الله عیالی نے فرمایا: ''وَاَیْکُمُ یَغْمَلُ فِی الْیُوْمُ وَاللَّیْكَةِ الْفَیْنِ وَحَسْسِانَةِ سَیْنَةِ '' اور تم میں سے کون

ہے جورات میں اڑھائی ہزار (1) گناہ کرتا ہو؟''

حدیث: جناب عرباض بن ساریرضی الله عنه بے روایت ہے کہ نی محترم علیقی سونے سے پہلے "مسجات(2)" سورتیں پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ "اِنَّ فِيفَهِنَّ اَيَّةً تَحَيُّدٌ قِنَّ الَّفِ اَيَةٍ"ان سورتوں میں ایک آیت ہے جو ہزار آیوں(3) ہے بہتر ہے۔

اے ابودا وَ داور ترندی نے روایت کیا۔الفاظ ترندی کے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔امام نمائی نے بھی اے روایت کیا اور فرمایا کہ معاویہ بن صالح کہتے ہیں:'' بعض اہل علم''مسجات'' چیسورتیں ثار کرتے ہیں۔ یعنی نمبر 1 سورہ حدید ،نمبر 2 سورہ حشر، نمبر 3 سورہ حواریین (صف)، نمبر 4 سورہ جمعہ، نمبر 5 سورہ تغابن اور نمبر 6 سبسج اسم دبائ الاعلمیٰ۔

حديث: حضرت ابو بريره رض الله عنه بي پاك عَيَّ الله عنه بي بيك عَرِيقَ مِن كمآب عَيَّ الله فَ فر مايا: جوكوئي بسر پر بات وقت پُره كه الله المحدث وهُو عَلَى كُلِ شَيءَ قَدِيْدٌ، بالدّ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلُهُ الْمُكُونُ وَلَهُ الْمُكُونُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيءَ قَدِيْدٌ، لا حَوْلُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

اے نسائی اور ابن حبان نے اپنی مجھ میں روایت کیا۔ الفاظ ابن حبان کے ہیں۔ اور نسائی کے ہاں "سُبنُحانَ اللّٰهِهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ" کی بجائے "سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَدُيهِ" کے الفاظ ہیں۔ آخر میں ہے" عُفِوَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَو کَانَتُ اَکْثَوَ مِنْ ذَبَدِ الْبَحُو" اس کے گناه بخش دیے جائیں گے اگر چہ شدر کی جھاگے ہے زیادہ ہوں"۔

حدیث: روایت ہے حضرت شداد بن اول رضی الله عند ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله عظیظتے نے فرمایا: جو مسلمان اپنے بہتر پر جائے اورالله کی کتاب ہے کوئی سورت پڑھ لے توالله تعالی اس پرایک فرشتہ مقرر فرمادیتا ہے۔ پھر نیند ہے بیدار ہونے کا کوئی تکلیف دہ چز اس کے قریب نہیں آتی۔ وہ جس وقت بھی جاگے۔

اے تر ندی اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ مگر امام احمد کی روایت میں ہے: '' الله تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے جو ہراذیت پہنچانے والی چیز ہے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ وہ جب بھی بیدار ہو''۔ امام احمد کی روایت کے راوی سچیج کے راوی ہیں۔

<sup>1۔</sup> لینی ہرنماز کے بعد دں در مرتبہ پڑھنے ہے ڈیڑھ سوہوئے جو بیزان میں ڈیڑھ ہزار ہوں گے اور موتے وقت سومر تبہ پڑھ کے جو بیزان میں ایک ہزار جو بائیم گے۔ مجموعہ اڑھائی ہزار ہوانے میان نبوی کا مطلب یہ ہے آگر کوئی بندہ اڑھائی ہزار گناہ کا بھی دن رات میں کر کے آوا ڈھائی ہزار کلمات اس کے ان گنا ذول کے برابر ہوکر بخشش کا ذراجیہ بن بائمیں گے۔ مالانکہ اسے تلیل وقت میں اس قدر گناہ بندہ کو بائیس کرسکتا۔ (مترجم)

<sup>2-&#</sup>x27;'مسکات''ان سورتول کوکہاجا تا ہے جن کی ابتدائیج خداد ندی ہے ہوتی ہے۔

<sup>3۔</sup> بعنی ان موروں میں ایک ایکی آیت ہے جوا کی برا آیت کی تااوت سے زیادہ تُو اب رکھتی ہے۔ نگر اس آیت کو فلا ہر نشر مایا تا کہ مسلمان سب کو پڑھا کر کیا۔ میٹنی بھی ہوسکتا ہے کہ ان موروں کی ہرآیت ہی ایک بڑارا آیت کی تااوت سے زیادہ اجروفو اب رکھتی ہے۔ واقعہ المم ۔ (مترجم)

اور فرمایا کہ بیحدیث امام سلم کی شرط کے مطابق تصحیح ہے۔

حديث: حضرت انس رضى الله عند كروايت بدفرماتي مين: رسول الله عليه في فرمايا: جب تواني كروث والمرخ برلكائ اور سوره فاتحداور قُل هُوَ اللهُ أحَد برُه كِ " فَقَدُ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْمَوْتَ " توموت كسوام جزے امن باكاء

> . اے بزارنے روایت کیا۔غسان بن عبید کے سوااس کے راوی سمجھ جیسے ہیں۔

حدیث: حفرت انس بن مالک رضی الله عند نی سرور علی این که این که آپ علی که این جواب بستر پرسونا چاہد وہ داکس کروٹ لینے اور پھر قُلُ هُوَ اللهُ آحَدٌ (سورہ اخلاص پوری) ایک سوبار پڑھ لے توجب روز آیات ہوگا ہے رب تعالی فرمائے گا: اے میرے بندے! بی واکس جواب ہے جنت میں واخل ہوجا۔

امام ترندی نے اسے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیث غریب ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید ضدری رضی الله عند بی کریم سیستی کی سال کی بین که آپ سیستی نے فر مایا: جوکوئی بستر پرجاکر سوتے وقت پڑھی '' اَسْتَغَفِرُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ هَوَ الْحَتَٰى الْقَنْوهُ مُ وَ اُتُوبُ إِلَيْهِ '' اس کے گناہ بخش دے ہا کہا گے اگر چیسمندر کی جھاگ کے برابر ہوں ، اگر چه درختوں کے چنوں کی تعداد کے برابر ہوں ، اگر چه و منع صحراکی ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر ہوں اور اگر چه دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوں ۔

<sup>1</sup> قرآن تحیم میں پوری ہے

اِنَّالَتُهُ يُمُسِكُ السَّنْوَاتِ وَالْأَرُضُ اَنْتُؤُ وَلَانْ وَلَكُونَ وَالنَّآ اِنُ اَمْسَكُهُمَا مِنْ اَ عَنِوهِ فَا يَعَوِهِ أَوْلَا كَانَ مَيْكَا عَفُونُ الْوَالْمِ الله ) پورے وظیف کا ترجہ ہے: سب تعریفی الله کے لئے ہیں جم نے بری جان چھے لونا دی اور اے نیز ہی موت نییں دے دی سب تعریفی الله کے لئے ہیں جم نے زیمن اور آ حانوں کوجش کرنے سے دوک دکھا ہے۔ اوراگر وجنش کرنے لگیس تو انہیں اللہ کے مواکون روک سکتا ہے۔ وی ہے برد اراد بنتی واللہ ہے۔ تم متو کیس اللہ کے لئے جم نے آ حان کوزشن پرگر پڑنے سے دوک دکھا ہے گرجب اس کا اذن ہوگا تو آ مان کر پڑے گا۔ (سترم)

اے ترفدی نے الوصافی عن عطید عن الی سعید کے طریق سے روایت کیا ہے۔ اور فر مایا ہے کہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبیدالله بن ولیدوصافی کی حدیث سے اس وجیسے جانتے ہیں۔

امام احمد رحمه الله نے اسے اسناد حسن کے ساتھ روایت فر مایا ہے۔

<sup>۔۔۔</sup> جمہ: اے پروردگار! اے آسانوں اورزمینوں کو پیدا فرمانے والے بھیں اور ظاہر چیز کو جاننے والے بتو تک رہ ہے ہر گئی کا اور تو ہی معبود ہے ہر چیز کا۔ میں شہادت دیتا ہوں کے سوائے تیرے کوئی لائق عمادت نہیں ہے۔ ہیں شیطان اور اس کے شرک سے تیری پناہ ما نکٹا ہوں۔ اور میں اپنی جان پر گناہ کے ارتکاب اور اس گناہ کو دوسر ہے مسلمان تک بہنچانے ہے بھی تیری پناہ ما نکٹا ہوں۔ (مترجم)

<sup>-</sup> بسبور می ماورد طرحت سامل میں ہیں ہے کہ میں ہے۔ 2۔ لیخن وہ تمین دن تک ای طرح آتا رہا ہے میں اے پکز لیتا۔ وہ بال بجوں اورقر خن وغیرہ کا عذر پیش کرتا تو میں رقم کھا کرچھوڈ ویتا۔ آج تیسر کی وفعد تکی۔ در میان شن دود فعد آنے جانے کا ذکر راوی نے چھوڑ ویا۔ (مترجم)

کچھ کلمات بتائے گا جن سے اللہ اتعالیٰ جمجھے فائدہ دے گا۔ تو میں نے اس کور با کردیا.. نی علیفیٹے نے پو جیما: کیا کلمات ہیں؟
مئیں نے عرض کیا اس نے جمجھے کہا: جب تم بستر پر سونے کے لئے جانے لگوتو آیت الکری (اَللهُ لَاۤ إِلٰهُ إِلٰهُ وَلَا لَهُوْ اَلٰهُوْ اَلْهُوْ اَلْهُو اَلْهُو اَلْهُو اَلِهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ

اسے بخاری،ابن خزیمہ وغیر ہمانے روایت کیا ہے۔

حدیت: حضرت ابو ہررہ رضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: رسول الله علیضی نے فرمایا "مَنِ اضطَجَعُ مَضَجَعًا لَمُ مِنَدُ كُو اللّٰهَ فِیهُ كَانَ عَلَیْهِ بِرَةٌ فَوْمَ الْقِیمَةِ وَمَنُ قَبَعَلَ مَقْعَکُما لَمْ یَدُکُو اللّٰهَ فِیهُ کَانَ عَلَیْهِ بِرَةٌ فَوْمَ الْقِیمَةِ وَمَنُ قَبَعَلَ مَقْعَکُما لَمْ یَدُکُو اللّٰهَ فِیهُ کَانَ عَلَیْهِ بِرَةٌ فَوْمَ الْقِیمَةِ وَمَنُ قَبَعَلَ مَقَعَدُما اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِرَةً فَوْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ بَدُولَ اللّٰهِ الله عَلَيْهِ بَدُولَ اللّٰهِ الله عَلَيْهِ بَدِيمَ الله كاذكرت كرت على الله كاذكرت كردوزان كے لئے صرت ویاس ہوگا۔ جمع كردوزان كے لئے صرت ویاس ہوگا۔

اے امام ابودا وَ دنے روایت کیا۔اورامام نسائی نے بھی انہی رضی الله عنہ ہے روایت کیا تگر اس میں صرف بستر پر لیٹے؟ ذکر ہے مجلس کا ذکر نہیں۔

### ترغيب

# رات کو بیدار ہونے پر کیا پڑھنا جائے

حدیث: حضرت عباده بن صامت رض الله تعالی عند بی اکرم عیلی است و است کرت بین که آپ علیه الصلاة والسلام فی خدم با این در می الله و خدم الله و خدم

بخاری،ابوداؤد،تر مذی،نسائی،ابن ماجه

حديث: حضرت الوجريره رضى الله عند سے روايت بے كه انبول نے رسول الله علي كور ماتے ہوئے سا: بائك

<sup>1۔</sup> ترجمہ: کو گیا اگن عبادت نیمی سوائے اللہ کے وہ اکیا ہے اس کا کوئیٹر کیے نیمیں۔اس کے لئے باوشاہی اورای کے لئے سب تعرفیض میں۔ وہ برجی کا قدرت رکھتا ہے۔ سب تعرفینی اللہ کے لئے اورائلہ ہی میب وقتص ت پاک ہے۔ اورکوئی الأق عبادت نیمیں موائے اللہ کے ۔اللہ سب سے بڑا ہے۔اللہ کے موائی کوکوئی طاقت وقر ت نیمیں۔

جب بندہ مومن کواللہ تعالی رات کے ونت اس کی جان واپس دیتا ہے۔ (بندے کی آ کھ کھل جاتی ہے ) تو یہ اس کی تبیع

وتم يدكرتا بـ اوراستغفاركرتا ب بحركونى وعاما نكتاب تواس كوتبول فرماتا بـ (ابن الى الدنيا) حديث: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما جناب رسول الله عنظية بـ راوى بين كدآب عظيية في فرمايا: جس كس نے رات کو حرکت کرتے ( آ نکھ کھلتے ) وقت دل مرتبہ ہم الله، دل مرتبہ سجان الله اور دل مرتبہ ( اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَفَوْتُ بالطَاعُونِ" (میں الله برایمان لایا اور میں نے باطل کا انکار کیا) پڑھ لیا، اسے ہرا ہے گناہ سے بحالیا جائے گا جس میں ۔ یکن نے کااس کوخوف تھا۔ اور دوسری رات بھی اس کوائی طرح گناہوں میں نہیں بڑنے دیا جائے گا۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

# ترغيب

# رات کی نماز (تهجد (1))

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کدرسول الله عظیمتے نے فر مایا: تم میں ہے جب کوئی آدی سور اہدا ہے تو شیطان اس کی گردن پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے۔ ہرگرہ لگاتے وقت کہتا ہے: رات بہت کجی پڑی ہے، سوتا رہ ۔ اگر وہ شیطان اس کی گردن پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے۔ اگر وضو کر لے تو دوسری گر ہمکل جاتی ہے اور الله کو یا گر ہمکل جاتی ہے۔ پھروہ تیج روہ تیج اس حال میں کرتا ہے کہ خوش وخرم اور ہشاش بشاش ہوتا ہے در نہ پر بیٹائی اور بڑم رگ کی حالت میں تیج کو انتخاب ہے۔

کی حالت میں تیج کو انتخاب ہے۔

ا سے امام مالک، بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائی اورائن ماجہ نے روایت فرمایا: ابن ماجہ میں اس طرح ہے '' تو وہ آدئ وَثَّ وخرم، ہشاش بشاش ہو کرضیح کو اٹھتا اور بھلائی پاتا ہے اوراگروہ اس طرح نہیں کرتا تو صیح کوست اور پڑمردہ ہو کراٹھتا ہاار کوئی بھلائی حاصل نہیں کر پاتا '۔ابن خزیمہ نے بھی اپنی صیح میں ای طرح روایت کیا۔ اس کے آخر میں ہے: ''فَحُلُواْ عَقَدُ الشَّمِيْطَانِ وَلَوْ بِرِ کُعَتَيْنِ'' تو تم شیطان کی لگائی ہوئی گر ہیں کھول ڈالواگر چہدوہ بی رکعت کے ساتھ ہو'۔ حدیدے: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله عین فیضے نے فرمایا: رمضان کے بعدافنل

حیدیث: حضرت ابو ہر برہ درض الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیصلے نے فرمایا: رمضان کے بعدا '' روز ہے الله کے مبینے محرم کے ہیں اور فرض نماز وں کے بعد افضل نماز رات کی نماز (تہجد) ہے۔

مسلم،ابوداؤر، ترمذى، نسائى،ابن خزىمەنى صححە۔

1۔ نماز تبجد کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں جیسا کہ قار کین اس باب میں احادیث نبویے کل صاحب الصلاق والتسلیم پڑھیں گے۔قرآن تکیم عمل گاال مُلاّ کیا ہمیت کونوب احاکر فریا گیا ہے۔ سورو بنی اسرائیل میں ہے:

وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدُهِ مِنَ الْمَكُنَّكُ فَعَلَّم أَنْ يُعَتَّلُكُ مَنْكُ مَقَامًا فَحُدُو وَالْ عَارِا كُلَّ : (79)

یعی اور رات کے بچھ حصہ میں تجداد اکیا کرو۔ یہ خاص آپ کے لئے (اسے مجوب) زیادہ کی گئی ہے مفتریب آپ کارب آپ کو مقام محمود پرفائز فرائے کہ دوسری جگرفر مان ہے:

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ آشَدُّ وَطُأَوْ أَقُو مُوتِيلًا (مزل: 6)

یعنی بے شک رات کوافھنازیاد وو باؤ ڈالٹا ہےاور بات خوب سیدھی (ول سے ) نکلتی ہے۔

سور والفرقان میں ہے:

وَالَّذِيْنَ يَبِينُتُونَ لِرَبِّهِم سُجَّدًاؤَ قِيَامًا (الفرقان:64)

اور دہ اوگ جوابے پروردگار کے لئے تجدےاور قیام کی حالت میں راقیم گذارتے ہیں۔ بعد نماز عشا موکر طلوع فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھے جانے دالے نوافل کوتجد کتے ہیں۔ بینماز نجی العلمین سلیکتے پر فرخر تھی۔ امت کے لئے سنت ہے۔ اس کی کم از کم دواور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکھتیں ہیں۔ دورورک پڑھنامسنون طریقہ ہے۔ تنجدے مادی کو یے نماز ترک کرنا کمردہ ہے۔ ا سے طبرانی نے کبیر میں استاد حسن کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا کہ بید حدیث بخاری وسلم کی شرائط رضح ہے۔

1۔ مفرت عبدالله بن سلام رضی الله عند بیرو کے بہت بڑے عالم تھے اور ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے کتب سابقہ میں صفور سرور عالم عیکیننے کی صفات عالیہ بڑھی تھیں۔ جب سید الرسلین علیننے کے چہر و پر انو ارکوو یکھا تو پہپان کے اور صلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ صدیث پاک میں اس واقعہ کا بیان ہے۔ (مترجم)

اے ابن الى الدنيانے روايت كيا ہے-

رب یں سے درب کر بین مجاری ہوئی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں: حضور نی کریم ایک اناطولی) تیام حدیث: حضرت مغیرہ بن شعبہ رض الناطولی) تیام فرمات کہ مقدم ہائے مبارکہ متورم ہوجاتے عرض کیا گیا کہ الله تعالی نے آپ کی تمام چیلی خطا کیں(۱) معاف فرمادیں بی (پھر بھی آپ اس قدر عبادت فرماتے ہیں؟) فرمایا: "اَفَلَد اَکُونَ عَبْدًا شَکُودًا" کیا میں شکر گذار بندہ نہ بوں؟ بنداری مسلم نمائی۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما بے روایت ہے۔ کدرسول الله علی الله علیہ الله کے الله ک بال زیادہ مجبوب نماز، داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور الله تعالی کوس سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کاروزہ ہے کہ آپ علیہ نصف رات تک آرام فرماتے اور ایک تہائی رابت قیام (نماز) کیا کرتے پھررات کا چھٹا حصہ نیند فرماتے تھے۔ اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افظار فرماتے تھے۔

بخاری مسلم، ابوداؤ د، نسائی ، ابن ماجه، حضرت امام ترندی نے صرف روزے کا ذکر کیا ہے۔

ا ہے تر مذی نے اپنی جامع میں کتاب الدعاء میں، ابن الی الدنیانے کتاب التبحید میں، ابن فزیمہ نے اپنی سمج میں اور

<sup>1۔</sup> ملک امت و مت برئاتہم العالیہ کے زویک معنی یہ ہے کہ انفہ تعالیٰ آپ عَلَیْظِیْ کے تقید ق ہے آپ کی امت کی خطائم معاف فرمائے گا۔ کیکند زنب گناه اور خط مکاسید المعصور میں عیکیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ طراوت قلب وبگر اور تازگنی ایمان کے لئے سورہ الفتے 26 پارہ کی ابتدائی آیات سے تعمل تنا سرما وظفر مال جائیں۔ ( مترجم )

عاكم نے روايت كيا۔ (عاكم كہتے ميں كديد عديث برشرط بخاري صحح ب

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیا نے فرمایا: الله تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جورات کو اٹھ کرنماز پڑھتا ہے اورا پی بیوی کو دھاتا ہے۔ اگر وہنیں اٹھتی تو اس کے مند پر پانی کے چینئے مارتا ہے۔ اور الله اس عورت پر بھی رحم فرمائے جورات کواٹھ کرنماز اداکرتی ہے۔ اور اپنے شوہر کو دھاتی ہے۔ اگر وہنیں اٹھتا تو اس کے مند پر پانی چھڑکتی ہے۔

ابوداؤ د (اُلفاظ اُنہیں کے ہیں) نسائی ،ابن ماجہ ،ابن خزیمہ ،ابن حبان ،حاکم (حمیم الله) حاکم نے فر مایا: بیر حدیث برشرط مسلم سیح ہے۔

حدیث: اورطبرانی نے کبیر میں حضرت ابو مالک اشعری رضی الله عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا: جناب رسول الله علیف فرماتے میں: جومر درات کو اٹھتا ہے بھراپی بیوی کو بھی اٹھا تا ہے اگر اس پر نیند غالب ہوتو اس کے چیرہ پر پانی کے چھیٹے لگا تا ہے۔ دونوں اپنے گھر میں قیام (نماز) کرتے ہیں اور اللہ عزوجل کورات کی کی ساعت میں یاد کرتے ہیں تو دونوں کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیفے نے فرمایا: رات کی نماز کو دن کی نماز پراتی ہی فضیلت فرائنس کے علاوہ کی ہے از پراتی ہی فضیلت فرائنس کے علاوہ کی ہے اگرانی فی الکبیر باساد مس

حدیث: حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیانی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم رات کونماز پڑھا کریں جاہے تھوڑی ہویا بہت،اوراس کے آخر میں وتریز ھاکریں(1)۔ طبرانی و ہزار۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے۔انہوں نے اسے مرفوع بیان کیا۔ کہتے ہیں (حضور علیہ الصلوٰ ہ و السلام نے فرمایا) میری متجد (نبوی) میں نماز پڑھنا ( ثواب کے اعتبار سے ) دئ ہزار (2) نماز وں کے برابر ہے۔ متجد حرام ( مکم معظم ہ ) میں ایک نماز میں لاکھ کے برابر ہے۔ "وَاکْکُورُ مِنُ ذَالِكَ كُلِّهِ الدُّ تُعْتَانِ يُصَلِّمُهِمَا الْعَبُدُ فِی جَوْفِ اللَّيْلِ لاَ يُدِيدُ يُدُ بِهِمَا إِلاَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَوْ وَجَلَّ " اور النام سے بڑھ کروہ دورکعتیں ہیں جو ہندہ رات کے کی حصہ میں پڑھے کہ ان سے اس کی نیت سوائے الله عزوجل کی رضا کے اور کچھ نہ ہو۔

اے ابوشخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں روایت کیاہے۔

<sup>1-</sup>جن خوش بخت حضرات کو ہوتت تبجد انجنے کا اپنے او پر اعباد ، دو تبجد کے نوافل کے بعد وہ پڑھیں۔ اور جو اپسے ٹیس انیس عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینے حاکیں۔

پ 2-ایک حدیث میں محد نبوی کی ایک نمازیحاس ہزار نمازوں کے برابر فر ہائی گئی ہے۔(مترجم)

حدیث: حضرت ایاس بن معاویم برنی رضی الله عند روایت ب کرسول الله علیت فر مایا: رات می نماز (انش) ضروری ب جا ب بکری کا دوده دو بخ کے وقت کے برابر (مخضر) بو "وَ مَا کَانَ بَعُنَ صَلُوقِ الْعِشَاءِ فَهُو مِنَ اللَّيْلِ" اور بوعشاً بَی نماز کے بعد (نوافل) میں وہ بھی رات کی نماز ہے بی ہیں -

الصطراني نے روایت کیا ہے۔محمد بن اسحاق کے علاو داس کے تمام راوی ثقه میں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما به روایت ہے۔ فرماتے میں: ہمیں رسول الله عنظی رات کی نماز کا حکم دیا کہ حدیث درخت ابن عباس رضی الله عنهما به روایت ہے۔ فرماتے کی نماز لازم کر لواگر چدا کیک(1) ہی رکعت ہو۔ کر آنے اور اس کا شوق بھی دلایا کرتے تھے۔ یہاں تک فرمایا کرتے کہ رات کی نماز لازم کر لواگر چدا کیک (1) ہی رکعت ہو۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسپادھن ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: میر کا ا کے افضل ترین افراد حاملین قرآن ( قرآن پڑھئے ، پڑھانے اور اس پڑمل کرنے والے ) اور رات کے وقت نماز پڑنے والے ہیں۔ ابن الی الدنیاد بیسی ہے۔

حدیث: حضرت معاذ بن جبل رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول الله علی نے فرمایا: جوکوئی میں ہے راتے ہیں تا حضرت رسول الله علی نے فرمایا: جوکوئی میں ہے رات کوئماز پڑھے ہے کہ قرآن پاک بلندا وازے پڑھے۔ کوئکہ فرشتے اس کی نماز کے ساتھ فماذ پڑھے اور اس کی قرآن خوائی سنتے ہیں۔ اور موشین جن جو ہوا میں اور اس کے گھر کے پڑوں میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے اور اس کی قرآت سنتے ہیں۔ اور بینمازی النی اقرآت کے در لیے بدکار جنوں اور سر کش شیطانوں کو اپنے اور اردر گرفت نماز پڑھے اور اس کی قرآن پڑھا جاتا ہے اس پرنور کا ایک خیمہ لگا دیا جاتا ہے جس سے اللی آسان کے گھروں سے بھگا تا ہے۔ وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس پرنور کا ایک خیمہ لگا دیا جاتا ہے جس سے اللی آسان کی جاتھ ہے۔ جب بیر قرآن پڑھنے وہ الافوت ہو جاتا ہے تو وہ خیمہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ فرشتے آسان پرسے دیکھتے ہیں تو اس نور کوئیس بیا ہے۔ جب بیر آن پڑھنے وہ سرے آسان کے فرشتوں سے ملا قات کرتے ہیں۔ تو یہ فرض سے روموں کے درمیان اس کی بیات کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے روموں کے درمیان اس کی بیات کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں سے ملا قات کرتے ہیں۔ تو یہ فرصوں کے درمیان اس کی

<sup>1 .</sup> ایک رکعت کا زکر کی میں مبالغہ ہے۔ در شایک رکعت نمازنیس ہوتی میسے تعمیر مساجد میں چنا کے تحویضا کے برابر سمجو

روح ك لئے دعاكرتے بيں - پھروه فرشتے متوجب وت بيں جواس كى حفاظت پر مامور سے " فُمَّ مَسْمَغُفِرُ لَهُ الْمُلاّنِكَةُ إلىٰ يَوْم يَبْعَثُونَ" اور چربيرسب فرشت قيامت تك اس كے لئے دعائے مغفرت كرتے رہے ہيں۔اور جوآ دي كتاب الله ۔ سکھتا ہے بھررات کی کی گھڑی میں نماز پڑھتا ہے تو گذشتہ رات آنے والی رات کو تھم کرتی ہے کہ اے اس گھڑی میں بیدار کرے۔اوراس پر ہلکی رہے۔(اس گھڑی نیندغالب نہ ہو)جب بیغوت ہوتا ہےاوراس کے اہل خانہ اس کے شل وکفن میں مصروف ہوتے ہیں تو قر آن حسین وجیل صورت میں آگران کے سرکے پاس کھڑا ہوجاتا ہے تی کداسے کفنا دیا جاتا ہے۔ پھر قرآن یاک اس کے سینے برکفن کے اور پھر جاتا ہے۔ جب اسے قبریس رکھ کرمٹی برابر کردی جاتی ہے۔ اس کے ساتھی ا ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو مشکر و تکیر علیہ السلام آتے ہیں اور اسے قبر میں اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو قر آن پاک آ کراس کے اور ان كدرميان كھر ا ہوجاتا ہے۔مكر ونكير كہتے ہيں: درميان سے جث جاتا كداس سے سوالات كريں قرآن كہتا ہے: رب کعبہ کی تم انہیں ہوں گا کیونکہ بدیمرا دوست اور ساتھی ہے۔اور میں اے اس حال میں پریشان نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تمہیں کس كام كاحكم بوتم كركو "وَدَعَانِي مَكَانِي فَإِنِي لَسْتُ أَفَادِ قَهُ حَتْى أَدْجِلَهُ الْجَنَّةَ" اور تجه يرع مقام يرجهورُ دو۔ میں جب تک اے جنت میں داخل نہ کرادول اس ہے الگ نمیں ہوسکتا۔ پھر قر آن حکیم اپنے اس دوست کی طرف د کھے کر کہتا ہے: میں وہ قر آن ہوں جے تو تہجی بلند آواز ہے اور بھی آ ہتہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور مجھ ہے محبت کرتا تھا۔ میں تیرا حبیب ہوں۔جس ہے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ تعالی محبت فر ما تا ہے ۔مئز نکیر کے سوال کے بعد تحقیے کوئی پریشانی اورغم نہیں ہوگا۔ اس کے مشرکیر سوالات کر کے آسان پر چلے جاتے ہیں اور قر آن وصاحب قر آن رہ جاتے ہیں۔قر آن کہتا ہے: میں تیرے لئے زم و نازک بستر بچھاؤں گا۔اورحسین وجمیل لباس پہناؤں گا۔ کیونکہ توراتوں کو (عبادت و تلاوت کی وحدے ) جا گنار ہااوردنوں کوعبادت میں گذارتار ہاہے۔حضور علیہ الصلوٰة والسلام فرماتے ہیں: قرآن پاک آئی جھیکنے سے پہلے آسان پر جاتا ہے اور الله تعالیٰ ہے اس کے لیے سوال کرتا ہے تو الله اسے وہ عطا فر مادیتا ہے۔ پھر قر آن آتا ہے اور اس شان ہے نازل ہوتا ہے کہ آسان ششم کے دی لا کھ مقربین فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قر آن آ کراہے سلام دیتا ہے اور کہتا ہے: کیا تو گھبرا گیاہے؟مُیں نے تجھ سے الگ ہوکر زیادہ دیز نہیں کی ۔صرف الله تبارک وتعالیٰ سے بات کی۔ تیرے لئے بستر ، لباس اور جراغ لیا اور لے کرتیرے یاس آگیا ہوں۔اب اٹھ تا کہ فرشتہ تیرے لئے بستر لگا کیں۔فرماتے ہیں علیق کہ فرشتے اے بدی زی کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ پھراس کی قبر کو چار سوسال کی راہ تک کشادہ کردیتے ہیں اور اس کے لئے ایسا بسر بچیاتے ہیں جس کا استرسبزریشم کا ہوتا ہے اور اس میں انتہائی خوشبود ارمشک بھرا ہوتا ہے۔ پھراس کے پاؤں اور سرک پاس زم اورموٹے ریشم کے بنے ہویے دو تکیے رکھے جاتے ہیں اوراس کے سراور پاؤں کے پاس جنتی نور کے دو چراغ روثن ك جاتے ميں جوقيامت تك جكماً تے رہے ميں۔اس كے بعد فرشتے اے داكيں پہلو برقبله كى طرف مندكر كے لنا ديتے میں۔ پھر جنتی خوشبولائی جاتی ہے اور اس ہے بھی خوشبواٹھتی ہے۔اب پھر قر آن اور صاحب قر آل قبر میں رہ جاتے ہیں۔اور قرآن جنتی خرشبولے کرتازگی کے لئے اس کی ناک پررکھتا ہے اوراہے سنگھا تا ہے جی کہ بداٹھ بیٹستا ہے۔ پھرقر آن اس کے

گروالوں کے پاس آتا ہے اور انہیں ہررات اور دن اس کی خبر دینار ہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس طرح بیش آتا ہے جس طرح مہربان باپ اپ بیج کے ساتھ بھلائی ہے بیش آتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اس باپ سے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے لئے بہتر کاار لئے بھی ان چیزوں کی خوشخری دیتا ہے۔ اور اگر اس بچے کوکوئی حادثہ بیش آنے والا ہوتا ہے۔ تو قرآن اس کے لئے بہتر کاار خوش بختی کی دعا کرتا ہے۔ (یا جیسے کہ ذکر ہوااس صدیت (1) کو بڑارنے روایت کیا ہے۔

- - - - حديث: حضرت انتعباس رض الله عنها ب روايت بي في اتن بين: جوآ دى رات كو كهانا بينا بلكار كح اور رات كوفاز حديث: توَاكَضَتُ حَوْلَهُ الْحُورُ الْعِيْنُ حَتْى يُصْبِحَ" خوبصورت آتكھوں والى حوريں منح تك ال كرماتھ رَنَّق من طبر انى فى الكبر -

حدیث: حضرت ابودرداءرض الله عنه نبی اکرم علیقی ہے راوی ہیں کہ آپ علیقی نے فرمایا: تمن شخصول سے الله مجت کرتا ہے۔ ان سے خوش ہوتا ہے اوران پر فخر کرتا ہے۔ نبر 1 وہ شخص کہ جب کوئی گروہ (کا فروں کا) ساسخ آیا تواس نے اپنی مجان کو اندوز جس کے لئے اس سے آیا تواس نے اپنی الله عزوجل نے اس کی مدوفر مائی اورا سے بچالیا (فازی بین گیا) الله فرما تا ہے: میر سے اس بند سے کود کھو کہ کیسے اس نے اپنی جان پر صبر کیا؟ نبر 2 وہ شخص جس کی بیون خواہش نفسانی کوزک کیا الله فرما تا ہے: اس نے اپنی خواہش نفسانی کوزک کیا اور میرا ذکر کیا۔ اگر یہ چاہتا تو سویار ہتا۔ نبر 3 وہ آدمی کہ سفر میں تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی سوار مسافر تھے جورات سنر می جاگتے بھران میں اٹھتار ہا۔

الصطبراني نے كبير ميں با سنادحسن روايت كيا۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نبی اگرم علیقی سروایت فرماتے ہیں کہ آپ علیقی نے فرمایا: ہمارا پرودوگر دوآ دمیوں ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ نبر 1 وہ آ دی جس نے اپنے بستر اور لحاف کو، اپنے اہل خانداور دوستوں کو نظر انداز کے ہوئے اپنی نماز کے لئے چھوڑا۔ الله جل و علافرہا تہ ہمیرے بندے کی طرف دیکھوکہ اس نے اپنے بستر اور چھونے کو اپنے اہل و عمیال اور دوستوں کی موجود گی میں نماز کے لئے میرے اُو اب کے شوق میں اور میرے عنداب کے خوف میں چھوڑ دیا۔ نبر 2 وہ آ دی جس نے الله کے راستہ میں جماد کیا۔ اس کے ساتھی ہماگ گئے۔ یہ بھاگئے کا گمانا، جات تا تھا اور ڈنے رہنے کا اُو اب بھی اے معلوم تھا۔ برابر جہاد میں مصروف رہائتی کہ شہید کردیا گیا۔ تو الله فرما تا ہے: دیکھومیرے اس بندے کو کہ مثالجہ میں میرے آواب کی امید میں اور میرے عذا ہے کے خوف میں ڈٹار ہاہے تھی کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ (شہید ہوگیا)۔

اے امام احمد ، ابدیعلیٰ ، طبر انی اور ابن حبان نے اپی تیجے میں روایت فر مایا ہے۔ اور طبر انی نے اسے موتو فاتھی اساد صن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ العاظ یہ تیں: '' ہے شک الله تعالیٰ دوآ دمیوں پر نظر رحمت فر ما تا ہے ۔ نمبر 1 ووآ دمی جوسر درات جمل

<sup>1</sup> بحد ثین ان حدیث کوشعیف وفریب قرار دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ فضا کل افعال میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ اس لئے ہم نے اے شال کرایا۔ (مترتبر)

اپے بستر اورگرم لحاف وغیرہ سے اٹھا۔ وضوکیا پھرنماز کے لئے کھڑا ہوا۔الٹہ عز وجل اپنے ملائکہ سے فریا تا ہے: کس چیز نے اس کواس کام پرآمادہ کیا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں: تیر سے ثواب کی امیداور تیر سے عذاب کے خوف نے ۔الٹہ پاک فریا تا ہے: مئیں نے اسے وہ سب چھے دے دیا ہے جس کی بیدامید کرتا تھا اور ہر چیز سے امن دے دیا جس سے خوف کرتا تھا۔ (اس کے بعد اتی حصد ذکر کیا )۔

حدیث: حضرت ابوعبیدہ رضی الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں: حضرت عبدالله (بن سلام جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے) رضی الله عند نے فر مایا: تورات میں کھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے پہلوا پی خواب گا ہوں ہے الگ رہتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے لئے ( جنت میں ) وہ پھے تیار فر مایا ہوا ہے جو کی آ کھے نے نہیں دیکھا، کی کان نے نہیں سنا، کی بشر کے دل میں نہیں کھکا۔ اور نداے کو کی مقرب فرشتہ اور نہ کو کی نبی مرسل جانتا ہے۔ فرماتے ہیں: ہم اس بارے میں بیآیت پڑھا کرتے تھے۔ فکل تعدّ کہ کفٹ کھا اُخیاں کہ فری و گڑا عُدین (اسجدہ: 17) (ا) اللیة ۔

اے حاکم نے روایت کیااور صحیح کہا۔

حدیث: حفرت عبدالله بن قیس رض الله عند بروایت ب فرماتے ہیں: سیده عائش صدیقه رضی الله عنها نے فرمایا: رات کے قیام کوترک نہ کرو کیونکدرسول الله عیلیہ اسے ترکنہیں کرتے تھے۔ اور آپ عیلیہ جب بھی بیاریا تھے ہوئے ہوتے تو (رات کی ) نماز میر کھر کرچ کیا کرتے تھے۔

اسے ابوداؤ داورا بن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عین فی مایا: حسد (غبطہ ورشک) صرف دوآ دمیوں پر جائز ہے۔ ایک وہ آ دمی جے الله نے قرآن سکھایا اور وہ اسے رات اور دن کے اوقات میں (نماز وغیرنماز میں) تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ آ دمی جے الله تعالیٰ نے مال ودولت عطافر مائی اور وہ اسے رات دن کے اوقات میں (نی مبیل الله) فرچ کرتا رہتا ہے۔ سلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علی فی فی مایا: جس نے (رات کی نماز میں) دس آیات کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اسے عافلین میں نمیں کھا جائے گا۔ جس نے سوآیات پڑھ لیس اسے عابدین میں کھا جائے گا" وَمَنُ قَامَ بِالَّفِ اَیَة کَتِبَ مِنَ الْمُقْنَطِدِیْنَ" اور جس نے ایک ہزارا آیات پڑھ لیس اسے تو (تواب کے) ڈھیر کمانے والوں میں کھر لیا جائے گا۔

اسے ابوداؤ داورا بن خزیمہ نے اپنے صحح میں روایت کیا ہے۔

<sup>1-</sup> بورى آيت ال طرح ب:

فَلْاَتَعْلَمُ فَفْسٌ هَنَا أُونِي لَهُمْ مِينَ قُونَةٍ أَعْيِينَ \* جَزّا لا بِهَا كَانُوا اِيغُمَانُونَ (السجده:17) ترجمه: كم نُص كومعلومُ بيس جوآتكموں كی مُعنزُک ان کے لئے چیپا کر رکمی گئی ہے۔ یہ بدلہ ہے ان کے اٹمال کا۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیات نے فرمایا: ایک و هر (قسار) بارہ بزار او قیے کے برابر ہے۔ اور ایک او قیم آسان وزیمن کی تمام دولت(1) ہے بہتر ہے۔ ابن حبان فی صححه۔
حدیث: حضرت ابواما مدرضی الله عند ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیات نے فرمایا: جم ٹنو نے رات (کی نماز میں) دس آسیس پڑھیں اسے غافلین میں نہیں کھا جائے گا۔ جس نے سوآیات پڑھیں، اس کے لئے پوری رات کی عبادت کھی جائے گا۔ جس نے دوسوآیات پڑھیں اسے اعکسار والوں میں کھا جائے گا۔ جس نے پارچ سوآیات پڑھیں۔ اسے نوالی میں بھی جس نے پانچ سوآیات پڑھیں اسے وافظین میں، جس نے چھوآیات پڑھیں۔ اسے نوار الله والوں میں اور جس نے آٹھ سوآیات پڑھیں اسے انتہائی متواضعین میں کھا جائے گا۔ اور جو کوئی ایک بزارا آبات بی سے کو اس کے لئے (اجر و تو اب کے) و چھر گے ہوں گے۔ ایک و ھیر جارہ سواو قیہ کے برابر ہوگا۔ اور ہرا کیک اوقیا تمان و میں کی ساری دولت ہے بہتر ہے۔ یا فرمایا: ہر چیز ہے بہتر ہے جس پر آفیاب طلوع ہوتا ہے اور جس نے دو نرارا آبات پڑھیں وہ وہ سے ہوگئی۔

الصطبرانی نے روایت کیا ہے۔

#### ترہیب

#### نماز وقرات جبكه نيندغالب مو

حدیت: ام المومنین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ که نبی اکرم علیفی نفر مایا: جبتم میں سے کا کہ نماز میں اونگھ آری ہوتو وہ سوجائے حتی کہ اس کی نیند جاتی رہے(2)۔ اس لئے کہ جبتم میں سے کوئی اونگھ کی حالت مم نلا مرجے گاتو ہوسکتا ہے وہ استغفار کرنا جا بتا ہوگر اپنے لئے بدد عاکر بیٹھے۔

۔ امام مالک، بخاری،مسلم، ابوداؤد، تر ذی، ابن ماجه، نسائی اورامام نسائی کے الفاظ ہیں:''مثم میں ہے جب کو اُناز پڑھتے ہوئے اوگھ رہاہوتو نماز چیوز دے (اور سوجائے )ممکن ہے وہ اپنے لئے بدد عاکر بیٹھے اور اے معلوم بھی نہ ہو''-

1۔ اس صدیث سے ماتل کی صدیث کی وضاحت ہوگئی کہ رات کی نماز میں ایک بٹرارآیات تلاوت کرنے والے کو جواجروثو اب کے ڈیمر حاصل ہوتے ہیں۔ ان ڈیمروں میں سے ایک بارہ بٹراداوقیے کے برابر ہے۔ اٹنے ۔ (حترجم) 2۔ پیم تمارٹ کا ہے کہ دوران نماز نیند خالب ہواود درست اداشگل نہ ہوری ہوتو نماز چھوڑ کر نیند لے لی جائے اور تاز ووم ہوکر نماز ٹروگ کا جائے افرانا نماز میں اگر بیصورے بیش آ جائے اور جماعت جارہی ہویا وقت تک ہور ہا ہوتو نماز چھوڑ کرمونے کی بجائے کئی اور طریقہ سے نیند دور کی جائے افرانا جماعت کوضائک نہ ہونے دیا جائے ۔ شنا صدیح خشنڈ سے پائی کے چھیٹ ماراو فیرہ ۔ (حترجم)

# صبح تک سوتے رہنااورات بھرکوئی نفلی نماز نہ پڑھنا

حدیث: حضرت این معودرضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک عیلی ہے کیاس اس آدمی کاذکر ہوا جو رات بھر سوتا رہا حتی کر شیخ ہوگئ ۔ آپ عیلی نے فرمایا: ''ذاک رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِی اُذُنْیَهِ،' بیاب آدمی ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان بول کردیتا ہے۔ یا فرمایا: اس کے کان میں بول کردیتا ہے۔

. بخاری،مسلم،نسائی،ابن ماحه۔

حدیث: طبرانی نے اوسط میں حضرت ابن معود رضی الته عنہ کی حدیث روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ: ''رسول الله عظیمات نے فرمایا: جب رات کو بندہ نماز کا ارادہ کرتا ہے۔ (اور اٹھنا چاہتا ہے) تو ایک فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے: ''دُمُ فَقَدُ اَصَبَحْتَ فَصَلِّ وَاذْکُرُ دَبَّلَافَ' اٹھ، ''ج ہوگئ ہے۔ نماز پڑھاور اپنے رب کو یادکر۔ اس کے بعد اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے: ابھی تو بہت کمی رات پڑی ہوئی ہے تھوڑی دیر بعد اٹھ جانا۔ اب اگروہ بندہ اٹھ کھڑ اہواور نماز پڑھ کی کوخوش باش، ہلکا بھلکا اور پر سکون اشھ گا۔ اور اگر شیطان کی بات مانی اور شیم کا موت تک سوتا رہا تو شیطان اس کے کان میں پول کردیتا ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله ﷺ نے مجھ ہے ارشاد فرمایا: اے عبدالله! فلاس آ دمی کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو (نماز کے لئے )اٹھا کرتا تھا۔ پھراس نے رات کا اٹھنا ترک کردیا۔ بخاری مسلم، نسائی وغیر ہم۔

حديث: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها ب روايت ب فرمات مين: رسول الله عليضة فرمايا: حضرت سليمان بن داود (عليها السلام) كوفر ماتى تقيين عبر بين عبد الرات كو بهت زياده نه سويا كرنا - " فَإِنَّ كَثُوّةً اللَّهُ مِ بِاللَّيْلِ تَتُرُكُ الدَّجُلَ فَقِيدًا يَوْمُ الْقِيامَةِ" كيونكدرات كوبهت زياده سويا كرنا - " فَلَيْ مَ الْقِيامَةِ" كيونكدرات كوبهت زياده سونا آدى كوتيا مت كون فقير بناد كان الشاري المنادين التحدين ب -

حدیث: حفرت ابو ہر رہ رضی الله عند سے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله علی فیٹ نے فریایا: بے شک الله تعالیٰ مبغوض رکھتا ہے ہر بدخلق، پٹی بازاروں ہیں چیخے والے، رات مردہ(1) کی طرح پڑے رہنے والے اور دن کو گدھے کی طرح گذرنے والے کو جود نیوی معاملات کوخوب مجھتا ہے اور آخرت کے معاملات سے جائل رہتا ہے۔

اسے ابن حبان اور اصبہانی نے روایت کیا۔

1 مشاه کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے نوافل بھی رات کی نماز میں وافل ہیں۔ ای طرح قار کین پڑھیں گے کہ جو مخص عشاء اور فجر باجماعت پڑھتا ہے۔ اے پورک رات عبادت کرنے کا تو اب باتا ہے۔ لینی ایسا شخص اس باب میں نہ کورو احادیث کی وعمید میں شال نہیں۔ تا ہم کوشش چاہے کہ رات کے کسی حصیمی خصوصاً آخری بہریس نیزے بدرار ہوکر چندر کعت اوا کرلی جا کیم کہ ان کی روحا نیت وور انیت تو حدیثان سے باہرے۔ (مترجم)

### تزغيب

# وه آیات واذ کار جوشج اور شام پڑھے جائیں

اے ابودا و در الفاظ انبی کے ہیں )اور ترندی نے روایت کیا۔ ترندی نے فر مایا : بیرصدیث حسن تھیج خریب ہے۔اورنمانُ نے اے منداورم سل دونوں طرح روایت کیا ہے۔

اے امام تر ندی نے خالد بن طہمان کی روایت ہے بیان کیا اور فر مایا کہ بیصدیٹ غریب ہے۔اوربعض نخول جم ؟ کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔

حديث: حضرت ابمن عاس رضى الله تعالى عبمار مول الله عَيْكَةُ عروايت كرت بين كرآپ عَيْكَةُ نُولاً! جَمَّمَ فَنَ عَلَيْهُ فَوْ مَا الله عَيْكَةُ مَا وَالله عَيْكَةُ فَالْمَدُونَ وَلَهُ الْمُحَدُّدُ فِي السَّمُونَ وَلَهُ الْمُحَدُّدُ فِي السَّمُونَ وَلَهُ الْمُحَدُّدُ فِي السَّمُونَ وَلَهُ الْمُحَدُّدُ فِي السَّمُونَ وَلَهُ الْمُحَدُّدُ فَوْ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَكُولُونَ وَلَهُ المُحَدُّدُ فَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

1۔ ترجمہ: تو تم می وشام الفاقعالی کی پاک بیان کرتے رہو۔ اور زمین و آسان میں ای کو تینی میں۔ اور سہ پیراور دو پیرکوئی (اس کی پاک عال کرد) اور زندہ کومر دوے اور مرد کوزندہ سے نکالآ ہے۔ اور زمین کومر دو ہونے کے بعد ( پھر مینہ برساکر ) زند دفر باتا ہے۔ اور ای طرح تم بھی (صاب منکا ہے کے کے قامت کے دن ) نکالے ماڈ کے۔



لیں وہ اس رات کی فوت ہوجانے والی تمام اچھائیاں حاصل کرلے گا

اے امام ابوداؤ دینے روایت کیااورتضعیف نہیں کی۔البتہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس پر کلام کیا ہے۔ پر دیث: حضرت شعراد بن اول رضی الله عنه نبی سرور عظیلی ہے راوی ہیں کہ آپ عظیلیہ نے فریا یا اسمہ دا

اسے بخاری ، نسائی اور تر مذی نے روایت فر مایا۔

حديث: حضرت ابو بريره رض الله عنه بروايت بـ فرمات بين: ايك آدى رمول الله عظية كي خدمت بين حاضر بهوكرض كرف لكا: يارمول الله عظية ! آخ رات جميح جموف كاك لياب فرمايا: الرتم شام كو يره ليت: "أعُودُ بِكَلِماتِ الله التَّافَاتِ مِن شَرِّ مَا حَلَق (2)" توه تهمين تكيف ند يتا .
الله التَّافَاتِ مِن شَرِّ مَا حَلَق (2)" توه تهمين تكيف ند يتا .

امام ما لک مسلم ، ابوداؤد ، نسائی ، ابن ماجہ ، تر ندی۔ امام تر ندی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ان کی روایت کے الفاظ میہ بین: '' جس شخص نے شام کے وقت تین وفعہ پڑھلیا: ''انگوڈ کو بیکیلیاتِ اللّٰبِهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَق ''اسے اس رات (کی زبر لیے جانور کا) زبر نقصان نبیں دےگا۔ حضرت سبل فرماتے ہیں: ہمارے اہل خاندان الفاظ کو سیکھا کرتے تھے اور ہمرات کو پڑھتے تھے۔ (ایک رات) ان میں سے ایک لڑکی کو کس جانور نے ڈیگ لیا تو اسے اس کا دردمحوں نہیں ہوا''اسے این حبان نے بھی ابن تی تھے۔ میں تر ذری کی مثل روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمۃ نے فرمایا: جس نے صبح اور شام کے وقت سومر تبہ: "سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ" کہدلیا، قیامت کے روز اس سے افضل کوئی شخص نہیں آئے گا، سوائے اسکے جس نے پیکمات (سومرتبہ) یا اس سے زائد کیے ہول گے۔

ا سے امام مسلم (الفاظ بھی انہیں کے ہیں) تر ذری ، نسائی اور ابوداؤ دنے روایت فربایا ہے۔ امام ابوداؤ د کے الفاظ ہیں: "سُبْحَانَ اللّٰهِ الْفَظِیْمِ وَبِحَدْدِهِ" اے ابن ابی الدنیا اور حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے کہا: میصدیث برشر المسلم صحح ہے۔ حاکم کے الفاظ ہیں: '' جمشخص نے صح کے وقت سومرتبہ اور شام کے وقت سومرتبہ: ''سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَدُّدِهِ" کہہ لیا، اس کے گناہ بخش دیۓ جائمیں گے اگر چہ سمندر کی جماگ کے برابر ہوں''۔

<sup>1۔</sup> ترجمہ: اے اللہ تو میں مراپر ورد گارے۔ تیرے سواکوئی معبود ٹیس نونے مجھے پیدا کیا۔ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ساتھ کے ہوئے وعدہ وعبد پر قائم ہموا۔ میں کوئی طاقت نمیں رکھتا ہم تیری پنا و بیا بتا ہوں اپنے اعمال کی برائی ہے۔ میں اپنے اوپر تیری نعت کا افر اراور اپنے گنا ہوں کا اعمر اف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے کہ تیرے سواکوئی بخش نمیس مکتا۔ (مترجم)

<sup>2-</sup> ترجمہ: مُسِل الله کے کال کلمات کے ساتھ اس کی مخلوق کے شرسے پناہ ما تکتا ہوں۔ (مترجم)

حديث: حضرت ابان بن عثان رض الله عنها الدوايت ب- كتب بين : مُسِل في والد) حضرت بنان بنان و والد) حضرت بنان بنان و والد) حضرت بنان بنان و والد) حضرت بنان بنان المحتال المحتال

ا اَ اَوداوَد، نَا لَى ، اَبِن مَا جداور ترفن (رحمم الله ) نے روایت فر مایا: امام ترفدی نے فر مایا: یہ حدیث حسن فریب منج ہے۔ ابن حبان نے اپنی سی میں اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ حاکم فر ماتے ہیں کہ یہ حدیث سی کا الا سا دے۔ حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت ہے کدر سول الله عند نے فر مایا: جم نے فی وشام پڑھا: "اَللّٰهُمْ إِنِّي اَصُبْحُتُ اللّٰهُ لِلَهُ اللّٰهُ لَا إِلٰهُ اللّٰهُ لَا اللهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا إِلٰهُ اللّٰهُ لَا عَبْدُكُ مَا مُحْلِكُ وَ مَا مُحْلِكُ وَ مَا مُحْلِكُ وَ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ النّٰدِر" اور جم نے چارم تبہ بڑھا الله اس کے تمنی چوتھا کی کو آگے ہے آزاد فراد کی اللّٰهُ اللّٰمُ مِنْ النّٰهُ اللّٰمُ مِنْ النّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ مِنْ النّٰهِ اللّٰمُ اللّمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

اے ابوداؤ د (لفظ ان ہی کے میں ) اور تر مذی نے اس کی مثل روایت کی اور فر مایا: حدیث حسن ہے۔امام نسائی نے مجگ اے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسلام رمنی الله عنه جن کا نام مطور حبش ہے، ہے روایت ہے کہ وجمعس کی محید میں تھے کہ ایک آ دگیالنہ

<sup>1</sup> سترجمہ: ال الله كئام كے ساتھ جس كئام كے دوتے دوئے زمين وآسان ميں كوئي چيز نفسان نيس پہنچا كئى۔ ووضنے وال ، بانے والا ہے۔ (سترجم) 2 سترجمہ: الے بھرے پرود كار ائتيں نے نمين كي م ميں مجھے كواہ مانا تا دول اور تيم كيل ميں كوئ كو كو او بنا تا بول ال باہ كا كوتو مي الله ہے۔ تيمرے مواكن ميروئيس اور ہے شك هنرت مير منظفتا تيمرے بندے اور رسول ہيں۔ (سترجم)

ا ہے ابوداؤد (الفاظ ان بی کے ہیں ) اور تر ندی نے ابوسعد سعید بن مرزبان عن ابی سلمہ عن ثوبان (رضی اللہ عنهم ) کی روایت ہے بیان کیا اور تر ندی نے کہا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے اور بعض نسخوں میں ہے کہ حسن صحیح ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن غنام بیاضی رضی الله عنر نے روایت بے کررسول الله علیہ علیہ الله عند خرمایا: جم نے سج کے وقت پڑھا: "اَللْهُمْ مَا اَصْبَحَ بِی مِنُ نِغْمَةٍ اَوْ بِاَحَلِ مِنْ خَلُقِكَ فَينُكَ وَحُلَكَ لَا شَوِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمُلُ وَلَكَ الشَّمِ الله اَلْحَمُلُ وَلَكَ الشَّمُ (2)" تواس نے اس دن کے لئے شکر بیاداکر دیا۔ اور جس نے ایمائی شام کے وقت پڑھلیا تواس نے اس رات (الله کا) کاشکراداکردیا۔

اسے ابوداؤ داورنسائی نے روایت کیا ہے۔الفاظ نسائی کے ہیں۔

اے امام ترندی نے روایت کیا۔ (اور فرمایا کہ بیرحدیث حسن غریب ہے)

حدیث: حضرت عبدالحمید مولی بن ہاشم رضی الله عند بروایت ہے کدان کی والدہ نے ان سے صدیت بیان کی۔ وہ نبی کریم عیال کی صاحبر اور کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ کہتی ہیں: نبی علیه الصلو ۃ والسلام کی صاحبر اور کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ کہتی ہیں: نبی علیہ الصلو ۃ والسلام کی صاحبر اور کی خدمت کیا کرتے تھے: (اے بیٹی) جب صبح کروتو بد پڑھا کرو: "سُبُحُن اللّٰهِ

<sup>1۔</sup> ترجمہ: ہم انفاقعائی کے رب ہونے ،اسلام کے دین تن ہونے اور حضرت مجم مصطلع میں گئے گے رسول ہونے پرخوش ہیں۔ 2- ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! بھے اور تیری کفلوق میں ہے جس کسی کو جو بھی نوت کی ووسب تیری ہی طرف سے ہے۔ تو اکیلا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تیرے ہی کئے سب تعریفی اور تیرے ہی لئے شکر ہے۔ (مترجم)

وَبِحَدْدِهِ لَا قُوْقَ اِلاَ بِاللهِ مَا شَآءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمُ يَشَا لَمُ يَكُنُ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِيلُو وَأَنْ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِيلُو وَأَنْ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِيلُو وَأَنْ اللهَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَمُونَ عَبْنَ يُصِيعَ حَفِظَ حَتْى يُسْسِى وَمَنْ قَالَهُنْ جِيْنَ يُسِي عَلَى اللهُ عَل عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اے ابوداؤونسائی نے روایت کیا۔

اے ابوداؤ د (الفاظ انہی کے ہیں)، نسائی، این ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا کہ بیصدیث میں الاسادے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: رسول الله عظیظتے نے فر مایا: جو شخص شام کے وقت پوری سورہ دخان (پار 25)، ختم خافر (سورہ موس، پار 24 کی پہلی تین آیات) اِلکیٹھ الْسَجِدیڈو، تک اور آیت الکری پاھ لے جسج تک محفوظ رے گا۔ اور جس نے بیس مح کو پڑھ کس شام تک محفوظ رہے گا۔

اے امام تر مذی ' نے روایت کی اور قر مایا کہ بیہ حدیث غریب ہے۔ بعض نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن ابی ملیکہ (ایک رادی ) کے حافظ کے بارے میں کلام کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن بسروضی الله عنهما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: جم نے اپنی دن کی ابتدادائنا دن کی ابتداخیر کے ساتھ کی ہواوراس کا احتیام بھی خیر کے ساتھ کیا ہو، الله تعالیٰ اپنے فرشتوں کوفر ما تا ہے: اس کی ابتدادائنا کے در سانی گنا ہوں کو مت کھو۔

اے طبرانی نے روایت کیا۔اوراس کی اسنادان شاءاللہ حسن ہے۔

حديث: حفرت ابن عباس رضى الله عنها عروايت ب\_فرمات بين رسول الله عليه فرمايا: جس فرماي جس فرماي جس فرماي وقت "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَدُدِهِ" الك بزار وفعد برهايا تواس في بن جان كوالله تعالى فر يدليا وريوم آخرت ووالله كا

1۔ ترجمہ: ہر عیب ونقس سے پاک ہے الله اس کی تعریف ہے۔ سب تو تنسی الله ہی کے لئے ہیں۔ جود و چاہے ہوتا ہے اور جونہ چاہئے ہیں ہوتا۔ میں جانا جوں کے دوبر تی بر قدرت رکتا ہے۔ اور ہے شک الله اپنے علم سے ہر جن کو گھرے ہوئے ہے۔

2-7 جمہ: اے اللہ! میں تھے ہے دنیاد آخرت میں طوو عافیت کا حوال کرتا ہوں۔ اے پروردگار! میں تھے ہے اپنی دنیا، دین، اپنے الل وعمیال اور ملاک بارے میں طوو عافیت ما تک اور ک اے مالک امیری پردہ پوٹی فر ماادر میرے دل کو مطمئن فریا۔ اے میرے اللہ! آئم بیتھے، واقیم یا میں اور میرے الانم ہے میری مخاطبے فریا۔ اور زمین میں دھنس جانے ہے میں تیری مخطب کی بناہ پکرتا ہوں۔

طرف ہے (آگ ہے) آزاد ہوگا۔

اے طبرانی نے اوسط میں ،خراکھی اوراصبہانی وغیرہم نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت انس بن مالک رض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عیلی نے سیدہ فاطمہ رض الله تعلق نام مرض الله تعلق عنها سنتے سے کیا چیز مالتی ہے؟ جب سے یا شام ہوتو پڑھا کرو: "یا حَیٰ یا قَیُّومُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَعَامُ مِنْ الله اَلَّهِ مَا مُنْ اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اے نسائی، ہزار نے میج اسناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فر مایا: بید حدیث بخاری ومسلم کی شرائط کے مطابق صحبح ہے۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی النه عندے روایت ہے کدان کا مجوروں کا ایک برا فرحر تھا جو کم ہوتا جار ہا تھا۔ وہ ایک رات اس کی حفاظت کی خاطر گئے۔ دیکھا کہ وہاں ایک چار پاپہ ہے جس کی شکل نو جوان اڑ کے جیسی ہے۔ اے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ انہوں نے اس نے بوچھا کہ جن ہویا انسان؟ اس نے کہا: جن ہوں۔ کہا: اپناہا تھ جھے کڑاؤ۔ اس نے اپنا ہم تھے کہا وہ اس کا ہاتھ کے ہاتھ کی طرح اور اس کے بال کتے کے بالوں کی طرح تھے۔ بوچھا: کیا جن اس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا۔ جن جا سے کہا اس کی اس کی سال کے آدی مجھے نیادہ طاقت کہ جو بھا: کیا جن اس کی اس ایک آدی مجھے نے یادہ طاقت کر میں اس کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا۔ ہم صدقہ دینا پندکرتے ہو۔ ہم تہبارے غلے میں سے اپنا حصدوصول کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابل رضی الله عند نے کہا: ہمیں کیا چیز تم سے محفوظ رہے گا۔ اور وہی الله عند نے کہا: ہمیں کیا چیز تم سے محفوظ رہے گا۔ اور جوگ کو پڑھ لے رہ کہ جوگ کی شام کوا سے پڑھ لے دہ جوگ کی خدمت میں حاضر ہو سے جوگوئی شام کوا سے پڑھ لے دہ جوگ کی خدمت میں حاضر ہو سے الفین کو پڑھ لے رہ بات کی ہو۔ آپ سے میں حاضر ہو سے الفین کو پڑھ لے رہ بات کی ہو۔ آپ سے میں حاضر ہو سے الور سار اوا قدع رض کیا۔ آپ سے میں خول الله سے کہا ہے کہا۔ آپ سے میں حاضر ہو سے اور سار اوا قدع رض کیا۔ آپ سے میں میان ایک میں اللہ میں اس کی ہوں کیا تہ کی بات کی ہے۔

اسے نسائی اورطبرانی نے جیدا سناد کے روایت کیا۔الفاظ طَبرانی کے ہیں۔

حدیث: حفرت حن رضی الله عند به روایت به فرماتے بیں: حفرت سمره بن جندب رضی الله عند نے فرمایا: کیا تمہیں وہ حدیث ندساؤں جو کمیں نے رسول الله عظیمی مرتبہ، حفرت ابو بکر رضی الله عند کئی مرتبہ اور حفرت عمر رضی الله عند به بھی کئی مرتبہ من ہے؟ مکیں نے کہا: ضرور سنا یے ۔ تو فرمانے گئے: جس نے صبح اور شام کے وقت پڑھا۔ "اَللَّهُمْ أَنْتَ حَلَقَتَنِی وَ أَنْتَ تَهُدِینِی وَ أَنْتَ تُطْعِینی وَ أَنْتَ تَسْقِینِی وَ أَنْتَ تُعْمِینَی وَ أَنْتَ تُحْمِینَی وَ أَنْتَ تَسْقِینِی وَ أَنْتَ تُعْمِینَی وَ أَنْتَ تَحْمِینَی وَ أَنْتَ تَعْرِینَ فَی الله الله الله میری ما قات ہوئی تو میں نے الله علی میری ما قات ہوئی تو میں نے اللہ سے جو بھی مانگے گا الله اس میری ما قات ہوئی تو میں نے

<sup>1۔</sup> ترجمہ: اے بمیشرزندور ہے والے، بمیشہ قائم اور برایک کو قائم رکھے والے! بیں تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتا ہوں۔ بیرے برحال کی اصلاح فرما۔ اور بچھے ایک لیے کے لئے بھی بیرے نفس کے برد منفر ما۔ (حترجم)

<sup>2-</sup>ترجمہ: اے اللہ اتو نے مجھے پیدا کیا۔ مجھے ہدایت دی، کھائے کودیا پینے کودیا ہوتی مجھے مارتا ہے اورتو ہی مجھے دوبارہ وزندہ فرمائے گا۔

کہا: کیائمیں تہہیں وہ صدیت نہ سناؤں جوئمیں نے رسول الله عین کے فی دفعہ اور حضرات ابو برصدیق وعمر وفنی الله عمل کی دفعہ تی ہے؟ وہ بولے: ضرور سنا کمیں۔ تو تمیں نے آئہیں میصدیث سنائی۔ کہنے لگے: میرے ماں باپ قربان رسول الله میلینچے نے فرمایا: میکلمات الله تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام کوعطا فرمائے تھے۔ وہ ان کے ساتھ مرروز سات مرتبروہا فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ جو چیز بھی الله ہے مانگتے ، الله آئہیں عطافر مادیتا تھا۔

الصطبراني نے اوسط میں باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابودرداءرض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عَلَیْ فَ الْقِیالَة عِن الرشاد فرمایا: جمن صح کے وقت دس مرتبہ اور شام کے وقت دس مرتبہ درود پڑھا، "اَدْرَ کَتْهُ شَفَاعَتِی یَوْمَ الْقِیالَة قِ" قیامت کے دن اے میری شفاعت نصیب ہوگ۔

اسطرانی نے دواساد کے ساتھ روایت کیاجن میں سے ایک جید ہے۔

حديث: حضرت زيد بن ثابت رضى الله عند عدوايت بكر رسول الله عظيلة في أيس ايك وعاكما في اورم واكور والمحادي المنهم المبكور والمناه على المنهم المبكور الله على المنهم المبكور المنهم المبكور المنهم المبكور المنهم المبكور المنهم المبكور المنهم المبكور والمنهم والمنحور في كالمنهم المبكور المنهم المبكور والمنحور في كالمنهم والمنحور في المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم والمنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم والمنهم والمنهم المنهم والمنهم المنهم المنه

حدیث: حضرت ابان محار کی رمنی الله عنه ب روایت بر که رسول الله مینانید نے فر مایا: جو بنده مسلم سمج وشام کی: 1- ترجر: سُس عاضر بون اس میرب پروردگار! میں عاضر بون بیرب تیم کی اطاعت کے لئے میں عاضر بون بیرباتوں میں بینیوس تیرک تی طرف ہے ہے۔ اسا تدا ہی نے جو بات کی یاتم افعائی یا خدر بانی، اس میں تیری سٹیست می کارگر تھی جو تو نے جابادی بوداوجرنے جاباتی بوری بی قرف مرف تیرب میں تھے ۔ اور تو بریخ بر تدرت رکھتا ہے۔ اس الله! جس کے لئے میں نے وعائے رصت کی (بینہ المح صفی) " رَبِّي اللَّهُ لَا أَشُوكُ بِهِ شَيْئًا وَاَشْهَلُ اَنُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهِ (1) " ( صَحَ كَها) تواس كشام تك كَاناه بخش ديج جاكس گاورای طرح ہے اگر بیالفاظ (شام کو) کہتو صح تک كگناه بخش ديج جاكس گے۔ بزاروغيره۔

حدیث: حضرت وہیب بن وردرضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رائے کا بچہ حمد گذرنے کے بعدایک آدی محدیث: حضرت وہیب بن وردرضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رائے کا بچر حصر گذرنے کے بعدایک آدی محراء کی طرف نکل گیا۔ وہ بیان کرتا ہے۔ میں نے آجٹ اور کچھٹد بدآ وازیس نیں اور ایک چار پائی لاکر رکھ دی گئے۔ ایک بچر (جن) آئی اور اس بیٹے گئے۔ اس کا لئشکر اس کے سامنے جمع ہوگیا۔ پھروہ چنی اور کہا: کون ہے جو عموہ بن زبیر رضی الله عند ایک سحانی ) کو پکڑ کرمیرے پاس لائے۔ کس نے جو اب نہ دیا تی کہ گئی آوازیں آئی رہیں۔ پھر ایک بولا کہ میں لے کر آتا ہوں۔ رادی کہ ہتا ہے: وہ مدینہ طیب کی طرف چل پڑا۔ میں اسے دکھی رہا تھا۔ پھر جنگی دیرے الله نے جاپا، گذری کہ وہ لوٹ آیا اور کہنے گئی اور اس بیٹر انتا ہے جو کہ وہ لان بیس ضح وہ اس کے کہا تہر اخانہ ٹراب: کیوں؟ وہ بولا: میں نے انہیں صح وہ اس کہ ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں کو اپنی تیاری کا حکم دیا پھر میں مدید بیٹنے کر حضرت عروہ کے بارے میں پوچھتا پچھا تا ان کے ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں کو اپنی تیاری کا حکم دیا پھر میں مدید بیٹنے کر حضرت عروہ کے بارے میں پوچھتا پچھا تا ان کے ہوئی تو میں نے کہا ہے کہا تہر کو جو دیکھا ساتا تھا سب بتا دیا۔ فرمانے گئی بہیں جو پھر پڑھتا ہوں ، اس کی میرے سواکس کو ٹبر نیس میں جو پکھے پڑھتا ہوں ، اس کی میرے سواکس کو ٹبر نیس میں خور میں میں انہوں نے بائی الد بیائے وہ آئی بیں میں جو باللہ کو گئی تیں تین مرتبہ اور شام کو گئی تین تین اللہ الدیائے '' میں کیا ہے۔

(بقیر سابقہ منوبی کے النے تھی جم پر تو نے رحت کی اور جم کے لئے میں نے بدد عاکی وہ اس کے لئے ہوئی جے تو نے اپنی رحت سے دور کر دیا۔ دنیا د آخرت میں تو ہی میراوالی ہے۔ بھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور نیکیوں کے ساتھ ملانا۔ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیمری لقتر پر پر رضا کا ، موت کے بعدا بچھی زخرگی کا ، تیمرے دیدار کی لذت کا اور تیمری ملاقات کے شوق کا اس طرح کہ کوئی فتصان وہ اقداد رکوئی گراہ فتند نہ و۔ اے اللہ میں پناہ بھا ہتا ہوں کہ کوئی ایک خطایا گئاہ کروں جم کوقو صاف نے فریا ہے۔

ا سانه! اے آ مانوں اور زمینوں کو پیدا فریانے والے بھی اور ظاہر چیز کو جانے والے ، بزرگی اور کڑت والے! میں اس و نیوی حیات میں تھے سے جمد کرتا ہوں اور تھنے اپنا شاہد بناتا ہوں۔ اور الفہ بی شاہد کائی ہے۔ میں شہادت و بنا ہوں کہ تیرے سواکو کی معبود قدین آیک ہے الشر یک ہے۔ تیری بی باوشا بی اور تیری بی توسیسی میں نو ہرشی پر قدرت رکھتا ہے۔ اور میں شہاوت و بنا ہوں کہ حضرت تھر عظیفتی تیرے بندے اور درول ہیں۔ شہادت و بنا ہوں کہ تیراوعدہ جانبی میں میں میں ہور ہورت کرنا وارو خطا کے حوالے کرویا نہیں تو صرف تیری رحمت پر چھروسہ کرتا ہوں۔ ہیں میرے تمام کمناہ معاف فرمادے کہ تیرے مواکن کا باور کو معاف کرنے والکوئی نہیں۔ اور میری تو بی تول فرما ہے فوال فرمانے والارحت کرنے والا ہے۔ (مترجم) استر جمد بیرا پرورد گاراتھ ہے۔ میں اس کے ماتھ کی کوشر کے نہیں بنا تا۔ اور میں شہادت و باتول کہ الفہ کے مواکوئی لاگتی بندگی تیں ب

2-ترجمہ: میں اندہ عظمت دائے پر ایمان لایا۔ بتوں اور شیطانوں کا اٹکار کیا۔ مُٹیں ایک مغبوط ری کو پکڑتا ہوں جو بھی ٹوٹ ٹیمیں کتی۔ اور اللہ بننے والا جانے والا ہے۔ (مترجم)

# ترغیب رات کا دظیفے فوت ہوجائے تو قضاء کیے کرے

حدیث: حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه وارضاه بروایت ہے۔ فرماتے میں: جناب رسول الله عرضی نے فرماتے میں: جناب رسول الله عرضی فرمایا: جوآ دمی اپنے رات کو طفنے یاس کے بچھ تھے ہے سوگیا۔ پھرانے نماز فجر اور نماز ظهر کے درمیان پڑھایا تواس کے لیے اتنا ہی (اجروثواب) لکھاجائے گاگو یا کہ اس نے رات کوئی پڑھا ہو (۱)۔

مسلم، ابوداؤد ، تر ندی ، نسائی ، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی تشخیم میں اسے روایت کیا ہے (رحمۃ الله علیم )۔

<sup>1</sup> \_ بینی رات کولینته وقت آی شدید نیند غالب آگی \_ یا کو کی اور مجوری ومعذوری لاحق ہوگئی که رات کا وردیا اس کا کو کی حصه پورانه ہوسکا ہوتو فجر دظهر کے درمیان اداکر ایوائے تو اس کا ثواب عطافر مادیا جائے گا۔ (مترجم)

### ترغيب

#### نماز (1) جاشت کابیان

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میرے طیل عظیم نے مجھے تاکیدی محم دیا تھا کہ ہر ماہ تین روز سے رکھوں، چاشت کی دورکعت پڑھوں اور سونے سے پہلے وتر اداکر اوں۔

حدیث: حضرت ابو ہر رو وضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جس نے چاشت کی دورکھتوں کی بابندی کی اس کے گناہ بخش دیئے جا کمیں گے اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

ا ہے ابن ماجہ مرتندی نے روایت کیا اور امام ترندی نے فر مایا: اس حدیث کومتعدد انکہ حدیث نے نہاس بن قبم سے روایت کیا ہے۔ اُنتی ۔

حديث: حضرت انس بن ما لك رضى الله عند ب روايت ب فرمات بين: مَين في رسول الله علي كويفرمات موت الله علي كويفرمات موت منا: جس في چاشت كى نماز باره ركعتيس اواكيس، "بَنَى الله كَهُ قَصُواً فِي الْبَعَنَةِ مِنْ دَهَبٍ" الله تعالى اس كے لئے جنت ميس و في كا ايك كل بنائ كا ـ

ا سے ترندی اور ابن ماجہ نے ایک ہی اساد کے ساتھ ایک ہی شنخ ہے روایت کیا ہے اور ترندی نے فر مایا ہے کہ بیر حدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیقی نے (جہاد کے 1-1) نماز کی کم از کم رکعات دواورزیادہ سے زیادہ بارہ ہیں اور افضل بارہ بی ہیں۔ کیوکد سرکار کا نات علیہ السلوات والتسلیمات کا فرمان ہے: جس نے چاشت کی بارہ رکعات پر حمیں ، الفات الی اس کے لئے بنت میں سونے کا کل بنائے گا۔ (ترفی وائن باج)
اس کا وقت موری بلند ہونے سے نسف النبار شرقی تک ہے۔ یعنی سوری کے میں سر پر آجانے سے پہلے۔ اور بہتر یہ ہے کہ پوتی اُن دن چزھے برحی جائے۔ اُن اُن اُن آش آق کے فرمانعہ بھی ردھ کتے ہیں۔

لئے) ایک دستہ روانہ فر مایا: اہل دستہ نے مال غنیمت حاصل کیا اور (اپنے کام سے فارغ ہوکر) بہت جلدوالی لوٹ آئے۔ تو لوگ ان کے جہاد کے قریب ہونے ، مال غنیمت کے کثیر ہونے اور جلد لوٹ آنے کے بارے میں باتیں کرنے گارابلور رشک ) اس پر رسول اللہ عظیقے نے فر مایا: کیا ممیں تنہیں ان سے زیادہ قریب جہاد، زیادہ مال غنیمت اور جلد لوٹ آنے بارے میں نہ بتاؤں؟ (وہ بیہ ہے کہ) جس نے وضو کیا، پھرضج صویرے مبحد کی جانب نماز چاشت کے لئے گیا۔ وہ ان سب سے زیادہ قرجی جہاد کرنے والا ، زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا اور جلد لوٹ آنے والا ہے۔

اے امام احمد نے ابن لہیعہ کی روایت ہے اور طبر انی نے باسناد جیدروایت کیا۔

حدیث: ﴿ صَرْت مره طائل رض الله عنه بے روایت ہے۔ کہتے ہیں: فرمایا: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا کہ اللهُ وَرَبْل فرما تا ہے: '' یَا ابْنَ اَدَمَا صَلِّ لِی اَرْبَعَ رَکْعَاتِ مِّنُ اَوَّلِ النَّهَادِ اَکْفِكَ الْحِرَلُا'' اے ابن آدم! تواول دن میں میرے لئے جار رکعتیں پڑھ، میں آخرون تک تیرے لئے کھا یت کروں گا۔

اے امام احمد نے روایت فر مایا ہے اوراس کے راویوں سے سیح میں احتجاج کیا گیا ہے۔

حدیث: حضرت عقبه ابن عامرضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: غزوہ تبوک میں وہ رسول الله علیہ کے ساتھ (جہاد کے لئے) نظے راکید دن ایک جگدرسول الله علیہ میں گئے۔ اپنے اصحاب (رضی الله عنہم) ہے باتمی کرتے ہوئے فرمایا: جوآدی (بارادہ نماز) کھڑ اہوا جبکہ آفیاب طلوع ہوکر اس کے ساسخ آچکا ہو تواس نے خوب اجھی طرح وضو کیا جبوکہ کو رود کوت نماز پڑھ لی، اس کے گناہ بخش دیے گئے اور وہ یوں ہوگیا جیسا کہ اسے اس کی مال نے (ب خطا) جنا تھا۔ ایو بعلیٰ۔

حدیث: حضرت ابوامامد منی النه تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله مینائینے نے فرمایا: جو مخص گھرے و موکر کے فرن نماز کے لئے نکا، اس کا اجراح ام باندھ کرج کے لئے نکلنے والے کی طرح ہے اور جو مخص نماز چاشت کے لئے چاابٹر طبکہ اے اس نماز کے سواکس اور کام نے نہ چلایا ہوتو اس کا اجرعمرہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اور ایک نماز کے چیچے دومری نماز علمیوں (ایوراؤر) میں کھی جاتی ہے۔ جبکہ ان کے درمیان کوئی لغوبات نہ کی ہو۔ (ابوراؤر)۔

حدیث: حضرت ابودرداء رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عقطی نے فرمایا: جم نے نماز

پاشت دور کعت پڑھی ،اسے غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ جم نے چار رکعت پڑھی ،اسے عابدین میں لکھا جائے گا۔ جم

نے چور کعت پڑھی ،اس دن اس کی کفایت کی جائے گی۔ جس نے آٹھ رکعت پڑھی ،اسے متواضعین میں لکھا جائے گا۔ اور

جس نے بارہ رکعت پڑھی ،الته تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہردن اور ہر رات الله تعالیٰ اپنے بندول پرائیک خاص احسان اور صدقہ فرماتا ہے۔ اور اپنے بندول میں جن پراحمان فرماتا ہے۔ سب سے افضل وہ ہے جسے اس نے اپنے ذکر کی تو فیتی دئی۔

<sup>1۔</sup> سلین ، مانو بی آسان کی اوپرٹن کے نیج جند املی کا نام ہے۔ لیمنی میڈنیا کا مباہ ہے۔ (مترجم)

ا سے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ میں موئی بن یعقوب زمعی میں اختلاف ہے۔ یہ روایت مختلف طرق سے صحابہ رضی الله عنہ مکی ایک جماعت سے مروی ہے۔اور میرے (صاحب کتاب کے )علم کے مطابق میسندسب سے حسن ہے۔

حديث: حضرت الوہريه وضى الله عنه نبى سرور علي الله عنه الله عنه نبى سرور علي الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

# نرغیب نماز تبییج

حدیث: حضرت عکر مدرضی الله عندے روایت ہے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کی کوور فرماتے ہیں: رسول الله علی الله علیہ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب (رضی الله عنهما) ہے ارشاد فرمایا: اے عباس! اے عمر پچا! کیا ہیں تم پرعنایت نہ کروں؟ کیا تمہارے ساتھ صلد رحی نہ کروں؟ کیا تم سے حق محبت ادا کرنہ کردوں؟ کیا تمہیں وور ک چیزیں نہ بتا دوں کہ جب تم انہیں کرلو، الله تعالی تمہارے اگلے پچھا، نئے پرانے، خطاء عمراً بصغیرہ کیرو، چھے کھلے سب گاؤ معاف فرما دے۔ وہ دل چیزیں یہ بیں کہ چار رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی لیا ہو اُور اِلله اُو اَلله اُو اَلله اَوْلَیْنَ " بھر رکوع کر واور حالت آئی میں بندرہ مرتبہ پڑھو۔ بھر رکوع ہے سرکوا ٹھا اُواور (عالت آؤر بیس کی کمات دس مرتبہ کہو۔ بھر تجدہ کو جا واور حالت تو میں بھی دن سمرتبہ پڑھو۔ بھر سرکو تجدہ ہے اُفاواور دن سرتبہ (حالت میں) کہو بھر تبرہ دہ واللہ واللہ واللہ کو ایک ہو تو اس میں بھی درس سرتبہ کہو۔ بھر سرکو تو درس بار (2) ہی کھا مات کہو۔ بھر سرکو تو درس بار (2) ہی کھا مات کہو۔ بھر سرکو تو میں بار (2) ہی کھا مات کہو۔ بھر سرکو تو جا موں رکعت میں ای طرح کی درس اُس کو بو جا کرو۔ اگر دروز انہ بینماز پڑھے سکو تو جو حاکرو۔ اگر دوزانہ بینماز پڑھو کو حاکر و اور میاں میں ایک دفعہ پڑھا کرو۔ اگر دوزانہ بینماز پڑھے سکو تو چھا کرو۔ اگر دوزانہ بینماز پڑھو کی میں ایک مرتبہ پڑھا ہو۔ اگر دوزانہ بینماز پڑھی نہ کرسکو تو عربیں ایک مرتبہ پڑھا و۔

> ۔ اے ابوداؤ د، ابن ماجداد رابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ (3)

۔ 1۔گرز ندی شریف میں بروایت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس طرح ہے کہ ٹنا ، کے بعد قر اُت ہے پہیے پندر و مرجه یہ کلمات پڑھے اور بعداز قراً اُت کُل رکوئا در پڑھے۔امناف ای برعالی میں۔رحدیث' الرغیب والر ہیں'' کے ای باپ میں موجود ہے۔(مترجم)

2۔ لینی ای دوسرے بحدے کے بعد کھڑے ہونے ہے پہلے گرا حناف کے ہاں ای جگہ نہ پڑھے۔ کیونکہ قیام میں بجیس بار پڑھ چکا ہے۔ مبداللہ گنا ممارک ہے مروئی تر مذرک کی عدیث میں ای طرح ہے۔ کمام ۔

3۔ بعض اوگ اس حدیث کومونسوئ وضعیف قرار دیے ہیں گھران کا قول خلط ہاں گئے بید حدیث متعدد طرق ہے اور محاید رشی الفة عنم کیا ایک مثالث ہے مردی ہے۔ محدثین کی ایک جماعت نے اسے محیح قرار دیا ہے۔ شخ عبرالحق محدث والموی رحمہ الفافر باتے ہیں: این جوزی نے اس حدیث کومونسرنا ضعیف کہاہے۔ دوجلد ہاز ہیں۔

#### نمازتبيج كاطريقهاور چندضروري مسائل

تار ئین و عابدین کی آسانی کے لئے اس مظیم اشان نماز کی اوائنگی کاطریقیۃ اور چندر خرور مسائل ورج کے جارہے ہیں جوشق عمادت رکھے والوں کے لئے معاون ثابت ہو تکتے ہیں۔ سب سے پہلے مندرجہ ذیل کھا ہ کو انجی طرح زبانی یاد کر بھتے : "سنبختان اللّٰهِ وَالْحَتْلُ لِلْهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ اللّٰمُ اللّٰمُ

|       | يهابقه شكحه )                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعداد | مواقع                                                                                           |
| 15    | نمبر 1 تحبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثناء پڑھیں۔ ثناء کے بعداور قر اُت کے لئے تعوذ وتسیہ سے پہلے     |
| 10    | نبر2 قراً تے کمل کرنے کے بعدرکوع سے پہلے                                                        |
| 10    | نمبر3رکوئ میں تسبیحات رکوئ یعنی "سُبُحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ" کے بعد                          |
| 10    | نمبر4ركوع سے اٹھ كر "سَعِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَعِدَهُ" اور "رَبَّنَالَكَ الْحَمُلُ" كے بعدتوم میں |
| 10    | نمبر5 پہلے بجدہ میں تسبیحات بحبرہ کے بعد                                                        |
| 10 ·  | نمبر 6 دونو ں بحدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں                                                     |
| 10    | نمبر 7 دوسرے بحدے میں تسبیحات بحیدہ کے بعد                                                      |
| 75    | کل تعداد                                                                                        |
|       |                                                                                                 |

ا کاطرع ایک رکعت کممل ہوگئی۔ ہر رکعت میں ای طرح 'چھتر مرتبہ پڑھیں گے جتی کہ چا درکعتوں میں تین مومر تبہ ہوجائے گا۔ مئلہ: انتھی چاررکھتیں ایک ملام کے ساتھ بھی پڑھ گئے میں اور دود وکرکے دوسلاموں کے ساتھ بھی ۔

مئلہ: دوسری رکعت میں چونگہ ثنا نہیں ہوتی اس کے اس میں کھڑا ہوتے ہی قر اُت شروع کرنے سے پیلے کلمات خدکورہ پندرہ وفعہ پڑھ نیس اور باقی رکعت بہار کھت کی طرح مکمل کریں۔ بہار کھت کی طرح مکمل کریں۔

مئله: رکونٌ اور محده میں پہلے رکو خ وبحد و کی تسبیحات کہیں اور بعد میں دی در مرتبہ پیکلمات پڑھیں۔

مئلہ: سور وفاتح کے بعد گوئی بھی سورت پڑھی جاستی ہے۔ تا ہم حضرت این عباس رضی القداقعا کی عبارے منقول ہے کہ مجلی سور دوالحضر، تیسری میں سورہ کا فرون اور چرقتی میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اور بعض علاء فریاتے ہیں: کیکل رکعت میں سورہ الحد میں دورمری میں سورہ الحسشر، تیسری میں سورہ الفف اور چرتھی میں سورہ التغابن پڑھتا ہجترے۔

مئلہ: اگر کہیں بحد وسہوا جب ہوگیا تو سبو کے دونوں بحدوں میں ند کورہ الصدر کلمات نہیں پڑھے جائمیں گے۔

ے میں بید، ہوہ ہب ہو یو و برے دوں بدر کا میں مدروں ہیں میروں کے بیٹر استعمال کیا ہے۔ شٹلا قومہ میں کی روگی ہوتو رکوع میں پوری کر کی جائے اور سکنہ:اگر میں روگئی تو دوسرے بحد و میں پوری کر ٹی جائے ۔البتہ رکوع کی کی توقومہ میں اور تجدہ کی کوجلسے میں پوراند کیا جائے کیوں کہ تو مدوجلسے کا وقت تھوڑا ناتا ہے۔

مریر تنمیل کے لئے کتب علائے اسلام کود کمپرلیا جائے۔ (مترجم)

بطاعَتِكَ عَبَلًا اَسُتَحِقَ بِهِ رِضَاكَ وَحَتَى اُنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَهِ حَوْفًا وَنُكَ وَحَتَى اُخُلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةُ خُبَالَا وَ وَحَتَى اَتُوكِمِكَ لَكَ النَّصِيْحَةُ خُبَالَا وَحَتَى اَتُوكِمِكَ فَعَلَيْكَ فِي الْأَمُورِ حُسُنَ ظَنْ بِكَ، سُبْحَانَ خَالِقِ النَّوْ (1)" السابِنَ عَبَا سُفِى اللَّهُ ثَهَا اللَّهُ ثَهَا اللَّهُ ثَهَا اللَّهُ تَلَكَ ذُنُوبَكَ كُلُهَا صَغِيرَ هَا وَكَبِيْرَهَا وَ قَلِينَهَا وَ عَلَيْنَهَا وَ عَلَيْنَهَا وَعَلَيْنَهَا وَعَلَيْنَهَا وَعَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ كُلُها صَغِيرَ هَا وَكَبُورَهَا وَ قَلِينَها وَعَلَيْنَها وَعَلَيْنَها وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْنَها وَعَلَيْنَها وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ وَلَكُنَا مَا وَعَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَكَ ذُنُوبَكَ كُلُها صَغِيرًا هَا وَكُبُورَها وَ قَلِينَها وَعَلَيْنَها وَعَلَيْنَها وَعَلَيْ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُوا وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَكَ ذَلُولِكُ عَلَكُ مَا وَعَلَيْكُ وَلِمُ لَا لَهُ عَلَيْكُ وَلِكُ لَكُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَكُولِكُمُ الللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللْلِيلِيلُولُ لَكُولُ لَكُولُكُ وَلَا لَعُلِيلُولُ لَا لِلللَّهُ لِللْهُ لَلِكُولِ لَا لِللْهُ لِلللَّهُ لِلللْهُ لِللللِّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْفُولِ لَلْهُ لَلْمُعْلِيلِكُولُ لَكُولُكُ وَلِيلُولُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِلْلِلْمُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلِيلِيلُولُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللللللَّهُ لِللْمُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلللْمُ لِلللللَّهُ لِلْمُ لِلللْمُ لِلْمُ ل

<sup>1۔</sup> ترجمہ: اے بیرے پروردگار! نمیں تجھے سے موال کرتا: وں اہل ہدایت کی ہی تو ٹین کا ، اہل لیتین کے سے اعمال کا ، اہل تو ہد کی خیرخواہ کا اہل ہرکے
سے کچارا وے کا ، اہل دخیت کی ہی طلب کا ، اہل تقوی کی ہی مباوت کا اور اہل علم کے سے مرفان کا ، تاکہ میں تجھ سے ڈر بتار بہوں ۔ اے الفہ اسمیں تھے
ایسے توف کا موال کرتا ہوں جو تجھے تیری نافر ماغوں سے رو کے تی کوئیس تیری اطاعت کے ساتھ اپنے اعمال کروں بمن کی وجے نمیس تیری دخاتا میں تھے۔
مخبروں تیرے فوف کی وجہ سے تی تو ہرکوں اور تیری مجب کی بنا پر خیرخواہ کو تیرے لئے نمامس کروں اور اور کا کے کہ تیرے ساتھ نیک گمان رکتے ہوئے
تمام معاملات میں تیرے اوپ بی مجمود سروں ۔ پاک ہے (ہرتھیب ویرائی ہے بوئے

# تزغيب

#### نمازتويه

حديث: حضرت سيدنا ابو بمرصديق رضي الله تعالى عنه بروايت برفرمات مين: مين في رسول الله عن الله عند كوييه ارشاد فریاتے ہوئے سنا کہ جب کوئی آ دمی گناہ کر بیٹھے۔ پھر (نادم ہوکر ) کھڑا ہو وضوکرے پھر نمازیر ھے پھر الله تعالیٰ ہے طل مغفرت كر لے توالله تعالى اس كوبخش دے گا ، چرآب عليہ في به آيت شريفية الماوت فرما كي : `

وَ الِّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ طَلَهُوٓا أَنْفُسَهُمْ ذَكُوااللَّهَ قَالْمَتْغَفَرُوْالِلْأَنُوبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَقْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَلَمْ رُصُّ وَاعْلَى مَا لَعَدُلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (1) '' ( آل عمران: 135)

اے امام تر مذی نے روایت کیااور فر مایا کہ حدیث حسن ہے۔علاوہ ازیں ابوداؤر ،نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان نے اپنے میح میں اور مینی نے بھی روایت کیا۔ ابن حبان و بیٹی کی روایت میں ہے کہ:'' کھروہ ( گنا ہگار ) دورکعت نماز بڑھے' اور ابن خزیمہ نے بھی اے اپنے صحیح میں بغیر اساد کے ذکر کیا ہے، اس میں بھی دورکعت پڑھنے کا ذکر ہے۔

حديث: حضرت عبدالله بن بريده رضى الله عنهما يروايت بـ وه اين والدصاحب يراوي بين كدانهول في فرمايا: ا کم دن صبح مبنا ب رسول الله نے حضرت بلال رضی الله عنه کو بلایا اور فر مایا: اے بلال (رضی الله عنه )! تم مجھ ہے پہلے جت میں کسے پنچ گئے؟ مَیں آج رات جت میں داخل ہواتو میں نے اپنے آ گے تبہارے حلنے کی آ واز نی۔انہوں نے عرض کہا: ہارسول الله ﷺ بمجھ ہے جب جمعی کوئی گناہ ہوجائے تو میں ضرور ( ندامیۃ ) دورکعت نماز بڑھ لیتا ہوں۔اور ( ای طرح)جب مجھی بے دضو ہوتا ہوں توای وقت دضوکر لیتا ہوں اور دورکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ (تحیۃ الوضو)

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

<sup>1۔</sup> ادر دولوک جوکوئی گناہ کرلیس یا بی جانوں بڑھلم کر بیٹعیں تو اللہ کاذ کر کریں (نماز پڑھیں ) گھڑا ہے گناہوں کی بخشش مانکیں۔اوراللہ کےسواگناہ کون بخش مکتا ہے اورانے کئے ہر جانتے ہو جھتے اڑے ندر ہیں۔(مترجم)

### تزغيب

#### نماز جاجت اوراس کی دعا

حدیث: حضرت عثان بن صنیف رضی الله عند سے روایت ہے کدایک نابین شخص رسول الله عند کے خدمت میں صافر بر کرعرض کرنے لگا: یارسول الله عند الله سے دعافر مایئے کہ وہ میری آتھیں روشن فر مادے آپ عند نے فرایا: (اگر تو صر کرنے تو بہتر ہے) یا میں دعا کر دوں؟ اس نے عرض کیا: یارسول الله عند استحداد کا جلا جانا میرے لئے برت تکلیف دہ ہے۔ ارشاوفر مایا: جا، جا کر وضو کر گھر دور کعت نماز پڑھ۔ پھر بید عاما تک: ''اللَّهُمُ أَیْقِی اَسْنَلُكَ وَاتَوْجُهُ الِلَا قَبِی مُحتَمِی مُحتَمِی مُحتَمِی مُحتَمِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ نَبِی الرَّحُمَةِ یَا مُحتَمَٰ کُلِی اَتَوْجُهُ الله دَبِی بِکَ اَنْ یَکْشِفُ لِی عَنْ بَسِی مُحتَمِی مُحتَمِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ نَبِی الرَّحُمَةِ یَا مُحَمَّلُ اِنِی اَتَوْجُهُ الله دَبِی بِکَ اَنْ یَکْشِفُ لِی عَنْ بَصَورِی، اللّٰهُمُ شَفِقِهُ فِی وَشَفِقُعْنِی فِی نَفْسِی (1)'' (یہن کروہ چلا گیا اور بیمُل کیا ) واپس آیا تو الله تعالیٰ نے اللّٰ الله الله الله عالیہ الله الله عالمیہ الله الله عالمیہ الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْهِ وَشَفِقُعْنِی فِی نَفْسِی (1)'' (یہن کروہ چلا گیا اور بیمُل کیا ) واپس آیا تو الله تعالیٰ نے الله الله الله عالمیہ اللہ کا الله عالمیہ الله عالمیہ الله عالمیہ الله علیہ کی الله علیہ میں اللہ علیہ اللہ اللہ الله علیہ الله علیہ کی اللہ الله علیہ کی اللہ علی دائے اللہ کا اللہ علیہ اللہ علیہ کیا کہ اللہ علیہ کا اللہ کی اللہ علیہ کیا کیا کہ اللہ عالمیا۔ اللہ عالمیا۔ اللہ عالمیا۔ اللہ عالمی کیا کیا کیا کہ اللہ عالمیہ کیا کیا کہ اللہ عالمی کیا کہ کے کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا

ریں ورسار مربا. 2۔ ترجمہ: اے افغا: میں تجھ سے موال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں اپنے نبی حضرت مجر سیکنٹنڈ کے وسیڈ سے جورحتوں والے نبی ج<sup>یں۔ اپ</sup> مجمد سیکٹٹے! میں آپ کے قوامل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہول کدو میری جاجت براری فریائے۔

جود هزت عثان رضی الله عند نے پوری فرمادی - اور ساتھ ہی فرمایا: مجھے تیری حاجت اس گھڑی تک یاد ہی نہیں آئی ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب بھی تجھے کوئی حاجت ہوئی خاجت ہوئی اسے نکا ۔ حضرت فرمایا کہ جب بھی تجھے کوئی حاجت ہوئی تو تہناں تھی سے نکا ۔ حضرت عثان فتی عثان بن حفیف سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا: الله اتعالی آپ کو جزائے فیرع طفر ہی ہے اور نہ میری طرف تو جفر ماتے تھے۔ رضی الله سے میرے بارے میں بات نہیں کی وہ تو میری حاجت برخور ہی نہ کرتے تھے اور نہ میری طرف تو جفر ماتے تھے۔ حضرت عثان حفیف نے فرمایا جسم بخدا، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی ایکن ایک دفعہ میں رسول الله عقید ہے کی بارگاہ پاک میں موجود تھا کہ ایک نا پینا شخص خدمت اقد میں معاصر ہوئے اور اپنی نظر ضائع ہوجانے کی شکایت کی ، نبی کریم عقید ہے نہیں فرمایا کہ اگرتم صبر کروتو تمہارے لئے بہتر ہے ۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله عقید ایم ایم کی راستہ بتانے والانہیں ہے۔ اور بہت مشکل محسوں کرتا ہوں۔ تو جناب نبی سرور عقید نے فرمایا: وضوکر و، دور کھت نماز ادا کر واور پھر ان کلمات کے ساتھ دعا کرو۔ حضرت عثان بن صنیف رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم ابھی اٹھ کر گئیس تھے، وہیں با تیں ہی کررے تھے کہ دو شخص ہمارے یاس آئے ۔ لگا تھا گویا وہ بھی نا بینا تھے تی نہیں ۔

طبرانی نے اس روایت کے طرق بیان کرنے کے بعد فر مایا: بیاحدیث صحیح ہے۔

اے امام ترندی اور ابن ماجہ دونوں نے فائد بن عبد الرحمٰن بن الی الورقاء عند کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ اور ابن ماجہ نے ''اَدُ حَمَ الوَّاجِیمِینَ'' کے بعد یہ الفاظ زائد کئے ہیں: ''فُمَّ یَسْنَلُ مِنْ اَمُرِ اللَّذُنِیَا وَالاُ حِرِیَّا مَا شَاّءَ فَائِنَّهُ یُقَدَّدُ'' مجرد نیا و آخرت کے بارے میں جوجا ہے وال کرتے تو وہ اس کی تقدیم میں لکھ دیا جائے گا۔

حديث: اصباني نح مفرت الن رضى الله عند كى حديث بروايت كى، جس كے الفاظ يه بين: حضور بى اكرم عَلَيْكُ ف فرمايا: "يَاعَلِي ْ اللهِ اُعَلِيْكَ دُعَاءً إِذَا أَصَابَكَ عَمْ أَوْهَمُّ تَلُعُو بِهِ رَبَّكَ فَيُسْتَجَابُ لَكَ" اعلى رضى الله عندا كيا

<sup>1۔</sup> ترجمہ: کوئی لائن عبادت نہیں سوائے اللہ برد ہار کریم کے ،اللہ عرش تنظیم کارب پاک ہے۔ سب تعرفیض اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کا پروروگار ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال کا جو تیری رحمت کا باعث ہوں۔ اور تیری مغفرت کا سب ہوں۔ برینکی کے حصول کا اور ہمر بھری سے سلاتی کا سوال کرتا ہوں۔ میراکوئی گناہ ندر ہنے وے جہتو تبخش نددے اور کوئی پریٹانی ندر ہنے دے جہتے و دور ندکردے۔ اور ندائی کوئی ایسی حاجت جو تیری ہی رضا کے لئے ہورہنے دے بلکہ اس کو یورافر ہادے۔ اے سب سے زیاد دو تم فر ہانے والے۔ (مترجم)

حديث: حضرت ابن مسعود رضى الله عنه في اكرم علي سيروايت فرمات بين كدآب علي في فرمايا: رات كوياد ال الم باره وركعات فما باره الله عنه في الرحم علي الله باره وركعات فما وركعات فما وركعات فما وركعات فما والم الله من ال

اے حاکم نے روایت کیااور فرمایا: احمد بن حرب کہتے ہیں: مُیں نے اس کا تجربہ کیا تواہے جاپایا۔ ابراہیم بن ٹل دنگل کہتے ہیں: میں نے بھی اے آز مایا توای طرح حق پایا۔ حاکم کہتے ہیں: ہمیں ابوز کریانے فرمایا: مُیں نے اس کا تجربہ کیا تو حق پایا۔ عامر بن خداش انی روایت میں منفرد ہیں گئن اور حق پایا ہے۔ حاکم خووفر ماتے ہیں کہ میں نے بھی اس کا تجربہ کیا تو حق پایا۔ عامر بن خداش انی روایت میں منفرد ہیں گئن شداور مامون۔ انتہا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: بمرے پال جریل علیه السلام چند دعا کیں لے کرآئے اور کہا: جب آپ کوکوئی و نیوی معاملہ در پیش ہوتو پہلے یہ دعا کیں کریں چرا پا

1- ترجمہ: اے اللہ! تو بی اپنے بندوں میں فیصلے فربائ کا جن معاملات میں بیا فسل فسکرتے ہیں۔ اللہ بلندی وعظمت والے سے مواکو کی الآس مجات بندی ۔ اللہ بلندی وعظمت والے سے مواکو کی الآس مجات بندی ۔ انتہا میں اللہ کے لئے جی اللہ بلندی و کرنے کے سے اللہ بلندی کے اللہ بلندی کہ مورد گارے دو اللہ بلندی کے مورد گارے دو اللہ بلندی کے اللہ بلندی کے دور فربانے والے ، پر بٹائنوں کا وورفر بانے والے ، بجوروں کی دعا قبر اللہ بانوں کا اے اللہ فول کو لئے والے ، پر بٹائنوں کو دورفر بانے والے ، بجوروں کی دعا قبر اللہ بلندی موالے والے جب وہ تھے دعا کر اللہ بلندی موجد کے اللہ بلندی موجد کے اللہ بلندی موجد کے موجد کے دور کے دور کے دیا ہے جب کے دور موجد کے دور کے دیا ہے ۔ اس کے دیا ہے ۔ اس کے دیا ہے ، تیک اس کے دیا ہے ۔ اس کے دیا ہے ، تیک کے دیا ہے ۔ اس کے دیا ہے اس کو دیا ہے کہ دیا ہے ۔ اس کے دیا ہے ۔ اس کے دیا ہے ۔ اس کے دیا ہے دیا ہے کہ دیا ہ

عاجت كے لئے سوال كريں (وہ وعاكم سے يہ يہ)۔ "يَا بَلايْعَ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرُضِ، يَا ذَا الْبَحَلَالِ وَالْاكْوَامِ، يَا صَوِيْخَ الْمُسْتَصُوِخِيْنَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ يَا كَاشَفَ السُّوْءِ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِبِيْنَ يَا مُجِيْبَ دَعُوَةٍ الْمُصْطَرِّيْنَ يَا اِللهُ الْعَالَمِيْنَ بِكَ أَنْزِلُ حَاجَتِي وَانْتَ اَعْلَمُ بِهَا فَاقْتِنَهَا(١)"۔

ا سے اصبهانی نے روایت کیا۔اس کی اساد میں اسلمعیل بن عیاش ہیں۔ تا ہم اس روایت کے شواہد کثیرہ ہیں۔

### تزغيب

### نماز استخارہ اور اس کے ترک کرنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

حديث: حضرت معد بن الى وقاص رضى الله عند بروايت بي فرمات بين: جناب رسول الله عنظية في فرمايا: "مِنُ سَعَادَةَ النِ الدَمَ إِسُتِحَارَتُهُ اللَّهَ عَذَرَ بَحَلَ" الله عزوجل ساسخاره (طلب فير ) كرنا ابن آدم كي فرش بختى ب

اے امام احمد، ابویعلیٰ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے بیالفاظ زائد کئے: '' اور ابن آ دم کی بد بختی ہے کہ وہ الله تعالیٰ ہے۔ استخارہ نہ کرے'' اور فر مایا کہ بیر حدیث کے الاستاد ہے۔ امام ترفذی نے بھی بیر حدیث روایت فر مائی ہے۔ ان کے الفاظ میں: '' ابن آ دم کی خوش بختی ہے بیات کہ وہ الله تعالیٰ ہے کثر ت کے ساتھ استخارہ ( دعائے خیر ) کرے۔ اور اس کی قضا پر راضی نہ رہنا ابن آ دم کی بدختی ہے''۔ امام ترفذی فر ماتے پر راضی رہے۔ اور الله تعالیٰ ہے استخارہ ترک کر دینا اور اس کی قضا پر راضی نہ رہنا ابن آ دم کی بدختی ہے''۔ امام ترفذی فر ماتے ہیں : یہ حدیث غریب ہے (2)۔

<sup>1-</sup> ترجمہ:اے آسانوں اورزین کو بغیر سابق نمونہ کے پیدا فرہانے والے!اے بزرگی ولطف وکرم والے!اے پکارنے والوں کی پکار شنے والے اور فریاد کرنے والوں کے فریادری!اے مصیب کودور کرنے والے ،سب نے زیاد و حم فرہانے والے اور مجودوں کی دعا قبول کرنے والے!اے سب جہانوں کے معبود! عمل اپنی حاجت تیرے سامنے بیش کرتا ہوں، تو بی اے بہتر جانتا ہے۔اہے بورافر مادے۔

<sup>2-</sup> میصدیث بزار، ابن حبان اور اصبهانی نے بھی روایت کی ہے۔ (مترجم)

اَّد ضِنِیُ بِهِ(1)"فرمایا: پھراپی حاجت بیان کرے۔ بخاری، ابوداؤ دبر ندی، نسائی، این ماجد (حمیم الله تعالیٰ)۔

1۔ ترجمہ: اے محرب پرود گارائیس تھے سے استخارہ کرتا : وال تیم عظم کے ساتھ ۔ اور تھے سے قدرت طلب کرتا ہوں تیم کی قدرت کے ساتھ ہی تھے۔
تیم نے فضل عظیم کا سوال کرتا : وال اس کے کو قدرت رکتا ہے نمیس نہیں رکتا اور تو جانا ہے نمیس نہیں جانا ہے تو ہی ٹھیے وال جائے ہی اللہ اللہ اللہ اللہ ہے۔
اللہ الاگر تیم نظر میں ہے ہے کہ بیکا م میرے وی ومعیشت اور انجام کا دیمس میرے لئے اچھا ہے قال کا میرے اور آئندہ کے لئے آسان فرما دے ، اس میں برکت فرما اور اگر تیم ہیں ہے کہ بیکا م میرے وی ومعیشت اور انجام کا میرا ہے گئے ہوا ہے۔
میرے لئے برائے بال وقت اور آئندہ کے لئے برائے اس کو بچھے سے اور بھی کو اس کے بیچردے ۔ اور بہتری میرے لئے مقروفر مادے جال گا میرا ہے۔
اس سے رائنج کر میرے لئے مقاور کہ اور بھی کا اس کے بیچردے ۔ اور بہتری میرے لئے مقروفر مادے جال گا میرا ہے۔
اس سے رائنج کر مادے۔

استخارہ کے متعلقہ چند مسائل: نبر 1 دعائے ندگور کے اول وآخر مورہ فاتحہ اور درووٹریف پڑھنامتحب ہے۔ نبر 2 نماز انتخارہ کی بہلی رکعت میں مورد آئی پانتھا اکافرون ، دومری رکعت میں مورہ اطلامی پڑھنامتحب ہے۔ نبر 3 بہتریہ ہے کہ استخارہ سات مرتبہ کرے۔ تاکہ دل کی ایک جانب ہم جائے۔ نبراہ مشائخ فرماتے ہیں کہ فدکور دو عاپڑ ھے کر ہاوضوقبلہ رو: وکر موجائے۔ اگر فواب میں مفیدی یا مبڑی و کیچے کہ وہ کام جس کے لیے استخارہ کیا ہے بجرے۔ اور اگر سیانی یا مرقی و کیچے تو براہے ، نیکرے۔ (مترجم)

# كتاب الجمعه رغيب

# نماز جمعہ اور اس کے لئے سعی کرنا(1)

#### يوم جمعهاوراس مين ساعت مخصوصه كي فضيلت

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر یرہ درضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: جناب رسول الله عین نے فر مایا: جس نے دسوکیا اور خوب انجھی طرح کیا۔ چھر جعد (کی نماز کے لئے مجد ) کوآیا۔ (خطبہ ) سنا اور خاموش رہا۔ اس کے اس اور دوسر سے جعد کے درمیان والے گناہ اور مزید تین دن کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے بیکار کام کیارے)۔ کیارے)۔

مسلم،ابوداؤ د،تر مذي،ابن ماجه۔

حدیث: یمی (حضرت ابو ہریرہ) رضی الله عندرسول الله عنظیہ سے راوی ہیں کہ آپ عظیہ نے فرمایا: پانچوں نمازی، ایک جمعددوسر سے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسر سے رمضان تک اپنے درمیان والے گنا ہوں کے لئے کفارہ ہیں۔جبکہ کبیرہ گنا ہوں سے اجتناب کیا جائے مسلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرض الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علی کے کہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: پانچ چزیں ہیں کہ جس نے ان پر کی دن میں عمل کیا الله تعالیٰ اسے اہل جنت ہے کلھ دے گا۔ نمبر 1 جس نے بیار کی عیادت کی، نمبر 2 جنازہ میں حاضر ہوا ہمبر 3 کسی دن کا ( فعلی ) روزہ رکھا۔ نمبر 4 نماز جعدے کئے پہنچا ہمبر 5 کوئی خلام آزاد کیا۔

اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حديث: حضرت يزيد بن الى مريم رضى الله عند يروايت ب-فرمات بين: مجص عبايد بن رفاعد بن رافع رضى الله عندل

1۔ نماز جمعہ کی فرضیت اوراس کے لئے سعی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

یا آنها الذین نامند آوری این او بین بینو و انجیکه قوالسخوا ای و نیم الفیود در البیکم خیز تکثیم ان نگشتم تعکیفون کر جمد: ۹)

"مین اے ایمان دانوا جب جمد کے دن باز کے لئے ادان دی جائے تو اندہ کے ذکر کی طرف دوز پر داور تربید فروخت مجبوز دو۔ بہت تبار سالے بہتر ب اگرتم علم رکھتے ہوائے این جمد فرض ہے اس کی فرضیت کا سنگر کا فرض ہوگی۔ چنا نجو شرا اند ملاحظہ ہوائے گیا در فرن اندہ بہر 3 مثل نہر 4 بور نا میں میں ادا کرنا فرض ہوگی۔ چنا نجو شرا اند ملاحظہ ہوں۔ نہر 1 اسلام نہر 2 مرد ہون نہر 3 مشر 4 مثل انہر 4 بور خان اندی نہر 6 مشر اندہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ فرن اندی نہر 6 مشر اندہ نہر 6 مشر اندہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ نہر 9 مطب نہر 10 ادان عام منزید تعقیدات و دلائل کے لئے مطولات فقتها می طرف رجوع کیا ہوئے۔

2- يعني نماز جعه كاثواب ښائع كرليا ـ والله اللم \_ (مترجم)

گئے جبکہ میں جعد کے لئے جارہا تھا کہنے لگے: تہمیں خوش خبری ہو۔ کیونکہ تمہارے بیدقدم الله کے راستہ میں اٹھ اے میں میں نے ابوعیس سے سنا: کہتے تھے: رسول الله علیہ نے فرمایا جس کے قدم الله کے راستہ میں غبارا کو دہوئے وور تر آگر جرام ہوں گے۔

ا ا امام ترندی نے روایت کیااور فر مایا: میر حدیث حسن صحیح ہے۔ اور امام بخاری نے بھی روایت فر مائی ہے۔ ان کہاں الفاظ بید ہیں۔'' عبابیہ کہتے ہیں: ابو عبس مجھے ل گئے جبکہ میں جمعہ کے لئے جار ہا تھا۔ فر مانے گئے، تمیں نے رسول الله عظیماً کوفر ماتے ہوئے ساکہ ''مَنِ اعْبَرَّتُ قَلَمَاهُ فِی سَبِیلَ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّادِ '،جس کے قدم الله کررتہ می غبار آلود ہوئے، الله تعالی اے آگر پر حرام فرمادےگا۔

حدیث: حضرت سلمان رضی الله عند روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: بینیں ہو کما کدایک حدیث: حضرت سلمان رضی الله عند کے دوایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ کے احتمال آدمی جعد کے دن عشل کرے، جہال تک ممکن ہوصفائی کرے۔ اپنا تیل لگائے اور اپنے گھر کی خوشہو میں ہے کچھ اسمال کرے بھر فرض نماز اوا کرے بھر جب تک الم کرے بھر فرض نماز اوا کرے بھر جب تک الم کام (خطبہ) کرتا ہے خاموش رہے تو "إِلاَّ عُفِيلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُحْمَعُةِ اللَّهُ خُریٰ" اس کے اب سے لے کردوم کے جدتک کے گناہ بخش ندر بے جا کیں۔ بخاری ونسائی۔

محدیث: جناب سیدنا عتی ابو بمرصدیق اور حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نظی نے فرمایا: جم نے جمعہ کے دن عسل کیا، اس کے گنا واور خطا کیں منادی گئیں۔ اور جب وہ (نماز جمد ک لئے) چلنے لگا تو اس کے ہرقدم کے بدلے ہیں نیکیا لکھی گئیں۔ ''فَاِذَا انْصَوْفَ مِنَ الصَّلوةِ أُجِیْزَ بِعَمَلِ مِانْتَیٰ سَنَةٍ" پھر جب اس نے نماز پڑھ کر مرام پھیرا تو دوسوسال کا ثواب اسے عطافر مادیا گیا۔

ا عظر انی نے بیرواوسط میں روایت کیا۔ اور اوسط میں صرف حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند بھی ایک روایت ہے۔ جس میں ہیے کہ: "کَانَ لَهُ بِكُلِّ حَطُوةً عَمَلُ عِشُوِیْنَ سَنَةً" اسے برقدم کے بدلے بیس سال کے ملک اواب دیا گیا۔

مائےگا۔

. یہ حدیث امام احمد ، ابوداؤ د، تر ندی ، نسائی ، ابن ماجہ اور ابن نزیمہ ، ابن حبان اور حاکم اور طبر انی نے روایت فرمائی (حمیم الله ) امام تر ندی نے فرمایا: بیصدیث حسن ہے اور حاکم نے اس کی تصبح فرمائی ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رض الله عندے روایت ہے۔ فرمات میں: رسول الله عنظی کے سامنے جعہ پیش کیا گیا۔ حضرت جریل علیہ السلام اسے اپنا ہاتھ میں لے کرآئے۔ یوب معلوم ہوتا تھا جیسے سفید آئینے کے درمیان ساہ نقطہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا: جریل! یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا: یہ جعمہ ہے جو آپ کرب نے آپ کو بھجا ہے تا کہ یہ آپ کے لیے ادر آپ کے بعد آپ کی قوم کے لئے عمیہ ہوجائے۔ آپ کیلئے اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ آپ پہلے ہوں گاور یہود ونصاری آپ کے بعد ہول گے۔ اس روز ایک ایس ماعت ہوتی ہے کہ اس میں بندہ کی اچھائی کی اپنے رب کے دعا مانگے جو اس کی قسمت میں ہوتو الله اسے عطافر مادیتا ہے۔ اور کی شرسے پناہ مانگے تو اس سے بڑے شرکو دورفر مادیتا ہے۔ ہم اسے آخرت میں یوم المزید (زیادہ اجردیے جانے کادن) کہتے ہیں۔

اے طبرانی نے اوسط میں باسناد جیدروایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابولبابہ بن عبدالمند روضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت رسول الله عَيْظِيْق نے فرمایا: بے شک جعد کا دن باقی وفوں کا سردار ہے۔ الله کے ہاں عظمت والا ہے۔ الله تعالیٰ کے نزد یک اس کی عظمت عبد قربان اور عبد الفطر سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں پانچ خصوصیتیں ہیں۔ غبر 1 الله نے ای روز آ وم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ غبر 2 ای روز الله نے آ دم علیہ السلام کو وفات دی "وَفِیْهِ سَاعَةٌ لَّا يَسْنَلُ اللّهُ فِيْهَا الْعَبْلُ شَيْئًا لَيْلَا عَبْلُ شَيْئًا اللّهُ فِيْهَا اللّهُ فِيْهَا اللّهُ عَلَيْلُ کَ مِنْ اللّهُ عَلَيْلُ کَ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ سَكُمْ اللّهُ عَلَيْلُ سَكُمْ اللّهُ عَلَيْلُ سَكُمْ اللّهُ عَلَيْلُ سَكُمْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ سَكُمْ اللّهُ عَلَيْلُ سَكُمْ عَلَيْلُ سَكُمْ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ سَكُمْ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ

اے امام احمد اور ابن ماجہ نے ایک جیسے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دونوں کی اسناد میں عبداللہ بن محمد بن عقیل میں جن سے امام احمد وغیرہ نے روایات کی ہیں۔

حديث: حضرت ابو ہريره رضى الله عند سے روايت ہے۔ فرماتے ہيں: رسول الله عَلَيْكَةَ نے فرمايا: "حَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْهُجُمْعَةِ" سب سے افضل دن جس پرسورج طوع ہوتا ہے وہ جعد كا دن ہے۔ اى ميں الله نے آدم عليه السلام كو پيرافر مايا۔ اى ميں وہ جنت ميں داخل فرمائے گئے اور اى ميں اس سے باہر لكالے گئے۔

اے مسلم ، ابوداؤد، ترندی ، نسائی اورا بن خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت فر مایا۔ ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں: '' جمعہ افضل کی دن پر سورج طلوع ہوا نہ غروب، (ابیا کوئی دن نہیں) الله نے نہیں اس کی ہدایت دکی اور دوسر بے لوگ اس سے مگراہ رہے۔ تولوگ اس بارے میں ہمارے بیچھے ہیں۔ یہ دن ہمارے لئے ہے۔ یہود کے لئے ہفتہ اور نصار کی کے لئے اتوار ہے۔ اس دن میں ایک ایس ساعت ہے کہ اگر بندہ مومن اس کو پالے اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے عطافر ما تا ہے۔ اس کے بعد بقیہ حدیث ذکر کی۔

حدیث: حضرت اوس بن اوس بن اوس رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فلی الله علیہ فلی الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فلی اور تقریبار کے اس میں افضل جمعہ کادن ہے۔ ای دن آوم علیہ السلام کو الله نے پیدا فرمایا۔ ای دن ان کی روح جماتھ پڑھا کرو۔ "فَانَ صور پجوزکا جائے گا وار ای دن لوگ بے ہوتی ہوں گے۔ لیس تم اس دن جھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان الله کلیم نے صفحہ کے دن جھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان الله کلیم نے عرض کیا: ہونا مار اور دور آپ پر کیسے چیش کیا جائے گا حالا کہ آپ و وصال فرما سے ہوں گے؟ تو آپ علیہ فرمایا: "إنَّ اللهُ عَرْوَ حَلَى وَعَلَا نَے زَبِّن پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ مارے کہ اسلام کے) جسموں کو کھائے۔

ا ہے ابوداؤ د، نسائی ،ابن ماجداورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔الفاظ ابن حبان کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیظے نے فر مایا: جمعہ کے دن سے افضل کی دن پر سورج نہ طلوع کرتا ہے نہ غروب اور جمعہ کے دن ہر چار پاپی خوف زدہ ہوتا ہے۔ سوائے ان جنوں اور انسانوں کے دو گروہوں کے۔

ا المابن خزید و ابن حبان نے اپنی اپنی تھی میں روایت کیا۔ ابوداؤد وغیرہ نے اس سے طویل روایت کی ہے۔ جس کے آخر میں ہے۔ "وَمَا مِنُ دَابَةِ اللّٰهُ وَهِی مُصِیْحَةٌ قَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنُ حِیْنَ تُصِبُحُ حَتٰی مَطُلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا فِنَ السَّاعَةِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَسَ وَ الْجَدِنَ " زمین پر چلئے والی کوئی کلوق الی نہیں جو جمعہ کے دن سی کے وقت طوع آفاب سی آیا میں کے خوف ہے چی نہ ہو ہوائے انسانوں اور جنوں کے۔

الصطبراني نے اورا بن خزيمہ نے اپن صحیح میں روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت السماين . ١- نس الله عند روايت بدفرمات مين: "إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِعَادِكِ

اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلْاَ غَفَرَ لَهُ" بِشَك الله تبارك وتعالى جمعه كروزمىلمانوں ميں ہے كى كونبيں چھوڑتا بكم سب كى مغفرت فرماديتا ہے۔

ا سے طبرانی نے اوسط میں اسناد حسن کے ساتھ میرے (صاحب کتاب کے) خیال میں مرفو عاروایت کیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ وحضرت حذیفہ رضی الله عنہا سے روایت ہے۔ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول الله عظیمات نے فرمایا: ہم سے پہلے لوگوں کو الله تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے گراہ کردیا۔ یہود کے لئے ہفتہ اور نصاری کے لئے اتوار تھا۔ وہ قیامت تک ہمارے پیچے دہیں گے۔ ہم دنیا میں (آنے کے لحاظ ہے) پیچے ہیں اور روز قیامت پہلے ہوں گے۔ تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ فرمایا جائے گا۔

ا بابن ماجه و ہزار نے روایت فرمایا۔ دونوں کے راوی صحیح کے ہیں۔ البتہ ہزار کے الفاظ ہیں کہ: ''فَحُنُ الْمُعِوُونَ فی اللّٰهُ فَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَمْلُولُ لَهُمْ قَبْلَ الْعَلَائِقِ'' ہم دنیا میں آخر ہیں اور قیامت میں اول ہوں گے کہ سب مخلوقات سے پہلے بخشش ہوجائے گی۔ اور مسلم شریف میں بیروایت پہلے الفاظ کے ساتھ صرف حضرت حذیفہ رضی الله عنہ صروی ہے۔

حدیث: جناب سیدناانس رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: حضرت رسول الله سیکھٹے نے فرمایا: بے شک جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات چوہیں گھنٹے کے ہوتے ہیں: ''لَیْسَ فِیْهَا سَاعَةَ اِللَّهِ فِیلَهَا سِنْعِانَةِ اَلْفِ عَتِیْقِ مِنَ النَّادِ'' جس کے ہرگھنٹہ میں الله تعالیٰ کی طرف سے چھولا کھا فرادا آگ ہے آزاد کئے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: ہم ان کے پاس سے نظے اور حضرت حسن رضی الله عند سے پاس پہنچے ہمیں حضرت ثابت سے مروی ( یمی ) حدیث سائی تو فرما یا کہ میں نے اسے سنا کھا ور حضرت حسن رضی الله عند سے پاس پہنچے ہمیں حضرت ثابت سے مروی ( یمی ) حدیث سائی تو فرما یا کہ میں نے اسے سنا کہ عند کے سب ایسے ہوتے ہیں جن پڑا گ واجب ہوچکی ہوتی ہے۔ اور بیا لگا فار ادا آگ ہے آزاد کے جاتے ہیں'' الله کی طرف سے ہر جمعہ کو چھولا کھا فرادا آگ ہے آزاد کے جاتے ہیں''۔

حدیث: حضرت ابو بردہ بن حضرت ابوموی اشعری رضی النه عنبها ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں۔ جمجے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبہانے فر مایا: کیاتم نے اپنے والد صاحب کو جمعہ کی خصوص ساعت کی شان میں رسول الله عظیفی کے حدیث بیان کرتے ہوئے ساج؟ کہتے ہیں: ممیں نے کہا کہ ہاں ساہے۔ فرماتے ہیں کو ممیں نے رسول الله عظیفی کو میدار شاوفر ماتے سان ابھی مَا بَیْنَ اَن یَجُدِیسَ الْاِ مَامُ اِلَیٰ اَن تُقَصَّمی الصَّلَو ةً" وہ (ساعت مخصوصہ) امام کے بیضنے سے لے کرنماز یوری ہونے تک ہوتی ہے۔

اے مسلم وابوداؤد نے روایت فر مایا۔اورابوداؤ دفر ماتے ہیں:'' امام کے بیٹنے سے مراد مُنبر پر بیٹے منا ہے۔اورائل علم ک گنگرد وای طرف کئے ہیں''۔

حديث: حضرت عرو بن عوف مزنى رضى الله عنه بى سرور عين الله عنه عند من سرور عين كما ب عين كما ب المنطقة

ا کی گھڑی ہے کہ بندہ الله ہے اس میں کوئی چیز نہیں مانگآنا گر الله اسے وہ ضرورعطا فرمادیتا ہے۔ صحابیرضی الله عنم نے عرض کیا: یارسول الله عَلِيَّتِهِ! وہ گھڑی کون می ہے؟ فرمایا:'' ھِنَ حِیْنَ تُقَامُ الصَّلوةُ اِلَنی الْانْصِرَ افِ مِنْفا'' وہ نماز قائم ہونے ہے لے کڑتم ہونے تک ہوتی ہے۔

تر ندی داین ماجد دونوں نے اسے کثیر بن عبدالله بن عمر و بن عوف عن ابیان جدہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ اور امام تر ندی نے فرمایا: بیرحدیث حسن فریب ہے۔

دیں دریا ہے مدید کا رویہ ہے۔ حدیث: حضرت انس بن ما ایک رضی الله عند نبی اکرم عظیفہ ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ عظیفہ نے فرمایا: جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کرخروب آفاب تک اس ساعت کی تلاش کروجس میں دعا قبول ہوتی ہے۔

اے امام ترندی نے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عند بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ تشریف فرماتھ کوئیں نے کوش کیا: ہم الله تعالیٰ کی کتاب میں پاتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ بندہ نماز پڑھتے ہوئے اسے پالے بھرالله تعالیٰ ہے اس میں کی چیز کا سوال کر ہے آبالله ضروراس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت عبدالله کہتے ہیں: نبی اکرم علیہ تعلیہ نبی کرم علیہ نبی کے حدمہ ہے۔ تو مئیں نے عرض کیا: آپ بج فرماتے ہیں کہ وہ ساعت کا بھی مجھ حدمہ ہے۔ چھر میں نے عرض کیا۔ وہ کون میں ساعت ہے؟ فرمایا: دن کے آخری چند لمح (1) مئیں نے عرض کیا: وہ تو نماز کی ساعت نبیں ہے، ارشاد فرمایا: کیون نبیں ۔ بندہ جب نماز پڑھ لیتا عرض کیا: وہ تو نماز کی ساعت نبیں ہے، عراق کی ارشاد فرمایا: کیون نبیں ۔ بندہ جب نماز پڑھ لیتا ہے کہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے نماز کے انظار کے سواکوئی اور کا منہیں بھا تا تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔

ا بن ماجہ نے اے روایت کیا۔اس کی اسنادھیج کی شرا نظ کے مطابق ہے۔

<sup>1۔</sup> ان اور اس نے تُل ثین احادیث کے خط کئید والفاظ ہے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن مخصوص گھڑی جس میں ہر جائز دیا قبول فرمائی جاتی ہے۔ اس کے مختلف اوقات ہیں، نہر 1 امام کے منبر پر بیٹینے ہے اختا کم ناز تکہ ، نہر 2 ابتدائے تھا میں ، نہر 3 نماز عصر کے بعد نے فروب آ فاب بکت ، نہر 4 فروب آ فاب ہے کچھود تی تو اس انداز واز بر کتب احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیرماعت دیگر اوقات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بکد علا فرماتے ہیں کہ اس بارے میں چلاس آقی ال ہیں۔ بہر کیف اکثر علی بیرماعت قریب مغرب بوقی ہے۔ اور بہتر بھی ہے کہ دیگر اوقات میں بھی وہائے ۔ مشرت المائل اور کے سامت میں کہ کہ میں معالمی میں کہ کہ خرصاد ق میں تھی ہوئے۔ اور بہتر بھی وعائے ۔ معرت ملاقی اور کی میں کو عائے عافل نہ ہوجائے ۔ معرت ملاقی اور کی میں کی دعائے ۔ اور کہتر بھی وعائے عافل نہ ہوجائے ۔ معرت ملاقی اور کی اس کی دور وقت میں کو میں کہ میں کہ میں ہوئے ۔ اس کے معرف میں کہتر کی ہوئے اور میں وہ کے دائل نہ ہوجائے ۔ معرت ملاقی وہ کی دور تھی ہوئے اس معرف وہ میں ہوئے ۔ اور میں میں کہتر ہوئے کہ دور اور میں میں میں میں کہتر ہے کہتر ہوئے کا دور تھی ہوئے کی سامتیں بہتر کی ہیں محرب ہے نیادہ میں کہتر ہوئے کی دور تھی کھر کی میں کی اور وقت میں دور ادائم میں کی دور وقت میں دوائل در میں کی دور ادائم میں کی دیا ہے کہتر کی میں کی اور وقت میں دور ادائم میں کی دور وقت میں دور تھی ہوئے کی دور ہوئے والے میں کہتر کی دور ہوئے والے میں کی دور وقت میں دور کی میں کی اور وقت میں دور کے میں کی دور وقت میں دور کی میں کی اور وقت میں دور کیا ہوئے کی دور کی دور کی میں کی دور وقت میں دور کیا ہوئے کی دور کی دور کی میں کی دور وقت میں دور کیا ہوئے کی دور کی دور کی میں کی دور وقت میں دور کیا ہوئے کی دور کی دور کی میں کی دور وقت میں دور کی دور کی دور کی دور کی میں کی دور وقت میں دور کی دور کی دور کی دور کیا گئی دور کی دور کی میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور

### ترغیب جعہ کے دن غسل کرنا(1)

حديث: حضرت الوامامدرض الله عنه نبي كريم عظية عروايت فرمات بين كدآب عظية في ارشاد فرمايا: "إِنَّ الْعُسُلُ يَوْمَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

اس حدیث کوطبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔ اوراس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن الی قماره رضی الله عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میرے والدصاحب میرے پاس آئے درانحالیکہ مَیں جعدے دن عسل کررہا تھا۔ فرمانے لگے: تہبارار پیٹس عُسل جنابت ہے باجعدے لئے؟ مَیں نے جواب دیا: عسل جنابت ہے۔ فرمایا: ایک دفعہ اور عسل کرلو میں نے رسول الله عَیْضِیْ کوارشاد فرماتے ہوئے ساہے کہ جس نے جعہ کے دن عسل کیا، وہ دو مرہے جعہ تک طہارت میں رہے گا۔

ا عطرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ اس کی اساد حسن کے قریب ہے اور این فریمہ نے بھی اے اپنی تھی میں روایت کیا

، حدیث: حضرت ابوسعیدخدری رضی الله عندرسول الله عظیفه سے روایت کرتے میں که آپ عظیفه نے فرامای: هر بالغ پر جعبہ کے دن عنسل کرنا اور مسواک کرنا واجب (موکد) ہے اور جتنی ہو سکے خوشبودھی لگائے مسلم وغیرہ۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عینی فی فی مایا: اس (جمعہ) کو الله نے مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا ہے۔ جو جمعہ کے آئے تو عسل کرے۔ اگر اپنے پاس خوشبور کھتا ہوتو وہ بھی لگائے۔ اور تم مسواک ضرور کما کرو۔

اے ابن ماحہ نے اسادحسن کے ساتھ روایت فر مایا۔

<sup>۔</sup> 1 یکٹسل جعد سے متعلق اس سے پہلے باب میں بھی احادیث گذر بھی میں کہ نبی رحمت سینی فیٹر ماتے میں: جس نے جعد کے دن شل کیا اس سے گناہ اوا خطا نمیں منادی گئیں مسلی انفہ ملیہ وآلہ واسی اجعین ۔ (مترجم)

# تزغيب

### نماز جمعہ کے لئے جلدی جانا

#### اور

# بلاوحة تاخير كرنے والے كے متعلق ارشادات

حدیث: حضرت سیدناابو ہر یہ وضی الله عند ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله عین نے فرمایا: جوآ دی جمعہ کون عسل جنابت کر سے پھر پہلی گھڑی ہی میں (جمعہ کے لئے ) نکل پڑے قواس نے گویا ونٹ کی قربانی کی۔ جودوسری گھڑی میں چلا، اس نے گویا گائے کی قربانی کی۔ جو تیسری گھڑی چلا، اس نے گویا دنبہ قربان کیا، جو چوقتی ساعت میں نکلا، اس نے گویا مرفی کی قربانی چیش کی۔ اور جو پانچویں ساعت چلا، اس نے گویا ایک انڈا چیش کیا۔ پھر جب امام (خطبہ کے لئے) لکتا ہے ق فرشتے عاضر ہوجاتے ہیں۔ ذکر (خطبہ ) سننے گھتے ہیں۔

ما لک، بخاری مسلم، ابوداؤ د، تر مذی منسائی ،ابن ماجه۔

حدیت: بخاری مسلم اوراین ماجه کی روایت میں ہے: '' جب جعد کا دن ہوتا ہے تو فرشتے معجد کے دروازے پر کھڑے بو جاتے ہیں، پہلے آنے والوں کو پہلے لکھتے ہیں۔ اور دو پبر کو پہلے آنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اونٹ کا قربانی ( کد کرمہ ) بھیجی۔ پھراس کی طرح جس نے گائے کی قربانی بھیجی۔ پھر دنیہ، پھر مرفی اور پھرانڈے کی قربانی بھیجی۔ ابن خزیمہ نے بھی اس جیسی روایت اپنے تھے میں کی۔

حدیث: حضرت سیرناعلی مرتضی رضی الله عند و کرم الله و جبه الکریم سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں: جب جمعہ کا دن ہوتا ہیں۔ شاطین نظتے ہیں۔ وگوں کو بازاروں میں دیر کرواتے رہتے ہیں۔ والا نکد فرضتے مبحدوں کے در از وں پر پیٹے جاتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے مراتب کے امتبارے لکتے رہتے ہیں۔ یعنی پہلے آنے والے اور مهاذ پر صنے وانے و پہلے کہتے ہیں پہر اسے جو اسے جو کوئی امام کے قریب ہوائی اسے جو اس کے ویکوئی امام کے قریب ہوائی فاموثی ہے (خطبہ ) مثال آئے ۔ تو اب جو کوئی امام کے قریب ہوائی فاموثی ہے اور جو کوئی امام سے دور ہو۔ فطبہ نے اور فاموثی رہے اور جو کوئی امام سے دور ہو۔ فطبہ نے اور فاموثی رہے اور جو کوئی امام سے دور ہو۔ فطبہ نے اور فلوٹی رہے اور جو کوئی امام سے دور ہو۔ فطبہ نے اور فلوٹی رہے اور جو کوئی امام سے دور ہو۔ فطبہ نے اور خطبہ نے اور جس نے کام کیا اور جس نے کام کیا اور جس نے کام کیا اس کا جمعہ خطبہ نے ، اس پر دو گئا گذاہ ہے۔ اور جس نے کام کیا ایس کے ہیں۔ اور ابوداؤ دیے بھی اے روایت کیا ۔ ان کے انسان کے بیا اور جس نے کام کیا اے دوایت کیا ۔ ان کے انسان کے ہیں۔ اور ابوداؤ دیے بھی اے روایت کیا ۔ ان کے انسان کی جو انسان کی بھی کے ہیں۔ اور ابوداؤ دیے بھی اے روایت کیا ۔ ان کے انسان کی بھی ہونی کے بیا ۔ انسان کی بھی ہونی کی ہیں۔ اور ابوداؤ دیے بھی اے روایت کیا ۔ ان کے انسان کی بھی کی ہیں۔ اور ابوداؤ دیے بھی اے روایت کیا ۔ ان کیا انسان کی بھی ہیں۔ اور ابوداؤ دیے بھی اے روایت کیا وال کی شروبات

اور کام میں لگا کر جمعہ میں آنے ہے رو کتے ہیں۔ادھر فرشتے سے ہی جب آکر مجدوں کے دروازوں پر میٹیے جاتے ہیں۔اورا یک
گھڑی اور دو گھڑی پہلے آنے والے آدی کو لکھتے ہیں۔ حتی کہ امام خطبہ کے لئے نکل آتا ہے۔ پھر جب یہ پہلے آنے والا ایک
جگہ میٹھتا ہے جہاں ہے امام کو سننا اور دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔اور خاموش رہتا ہے، کوئی لغوکا مہیں کرتا ،اس کو دو گنا اجر دیا جاتا ہے۔اگر ایک
اوراگر دور بیٹھتا ہے کہ امام کو سننیا ورد کھنے پر قاد زمیس کھر لغوکا مہی کیا اور خاموش بھی نہ رہا۔ تو اس پر دوگنا گناہ ہے۔ اوراگر ایک جگہ پر
جگہ کہ امام کو سننے اورد کھنے پر قاد زمیس پھر لغوکا م بھی کیا اور خاموش بھی نہ رہا۔ تو اس پر ایک گنا گناہ ہے۔ اور اگر ایک جگہ بیا
جمعہ کے دن (دوران خطبہ ) اپنے ساتھی ہے کہا'' خاموش رہو' اس نے بھی بیا رکام کیا اور جس نے بیا رکام کیا اے جمعہ میں
کوئن اواب نہا۔ پھر آخر میں فریا یا بنیں نے جناب رسول اللہ عیالی کھی فریاتے ہوئے بنا ہے'۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

اے ابن ماجہ اور ابن الی عاصم نے روایت کیا ہے۔ دونوں کی اساد حسن ہے۔

حدیث: حضرت سیدنا سره وضی الله عند سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت رسول الله عظیفی نے فرمایا: جمعہ میں حاضر جواکر واور امام کے قریب میضا کرو کیونکہ آ دی اہل جنت میں ہے ہوتا ہے پھروہ جمعہ میں تا خیر سے آنے لگتا ہے تو جنت ہے بھی موفر کردیا(1) جاتا ہے۔ حالا تکہ یقیناً وہ اہل جت میں ہے ہی ہوتا ہے۔

اسے طبرانی واصبہانی وغیر ہمانے روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> کاٹن کہ آج کامسلمان اپنے بچے نبی ﷺ کے بچےفرامین کواپنے قلب وذبن میں جگد دیتا تؤسساجدیوں بےآباد نہ ہوتیں۔مجدیں مرثیہ خواں میں کہ نمازی ندرے۔(مترجم)

### مر ہیب جمعہ کےروز (مسجد میں ) گردنیں پھلانگنا

حدیث: حضرت عبدالله بن بسر رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جمعہ کے روز ایک آ دی لوگول کی گردنی مجھلا مگنا ہوا آ گے آیا جبکہ نبی سرور عظیظتے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو نبی پاک عظیظتے نے فرمایا: ''إِجُلِسُ فَقُدُاؤَیْنَ دَانَیْتَ' بیٹھ جاؤتم نے تکلیف (لوگوں کو) دی ہے حالا تکہ بعد میں آئے ہو۔

اے این ہاجہ و تر ندی نے روایت کیا اور امام تر ندی نے فر مایا: سے صدیث غریب ہے۔ اور اہل علم کامل آئ ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: جناب رسول الله عظیم خطبہ (جمد ) ارغاد

فر مار ہے تھے کہ ایک آدی لوگوں کی گردنیں بھیلا مگنا ہوا آگے آیا حتی کہ نبی اکرم عظیم نے کے قریب بیٹھ گیا، جب رسول الله

علیم نے نے نماز اوا فر مالی تو اس سے فر مایا: جمہیں ہمارے ساتھ جمعہ اوا کرنے ہے کس چیز نے روکا (۱)؟ اس نے مؤٹ کیا کہ

یارسول الله عظیم نے اس بات کی حرص کی تھی کہ اپنے آپ کوالی جگدر کھوں جہاں آپ و کہتے ہوں۔ سرور عالم علیم نے فر مایا: ممیں نے تہمیں و کہتا ہے کہ لوگوں کی گردنیں بھلا تگ رہے تھے اور انہیں اور یہ بہنچار ہے تھے۔ (یا درکھو) جمن کی مسلمان کواذیت دی اس نے جمھے اذیت بہنچائی۔ اس نے الله عزوج کی کوغضب ناک کیا۔

اسے طبر انی نے صغیر والوسط میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ارقم بن ارقم رضی الله عند کے روایت ہے۔ آپ نبی پاک عظیمت کے صحابہ رضی الله عنهم میں سے تھے۔ فرماتے ہیں: نبی اگرم علیمت فرمایا: وہ محض جو جمعہ کے روز امام کے (خطبہ کیلئے) نکل آنے کے بعدلوگوں کی گردتمیانا پھلا گما ہے اور دو شخصوں کے درمیان تفریق ڈالنا ہے وہ اس دوزخی کی طرح ہے جو دوزخ میں اپنی آنت تھینچنا ہے۔ اے الم احمد وطبر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

<sup>1</sup>\_ یعنی تم بعد میں آئے گھرلوگوں کی گردنیں کھلا تکتے ہوئے آگے آنے کی کوشش میں لوگوں کواذیت دی تیمیں آگے آنے کی کیا ضرورت گی؟ جب نم مجمد میں دائل ہوئے تو لوگ میشجے ہوئے تھے تیمیں چاہیے تھا کہ پچپلی صف میں ہی ہمارے ساتھ جمعہ کی جماعت میں شریک ہوجاتے۔ ای جگہ پکپلی صف میں ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنے سے کس چیزنے دوکا؟ مراہے ساتھ جمعہ پڑھنے سے کس چیزنے دوکا؟

<sup>2۔</sup> علی فریاتے میں : جمعہ کا طرح و مگر کا میں مجل گرد میں مجالا کمانا اپندیو ہے۔ کیونکہ اس طرح پہلے آ کر میننے والوں کی حق تلی ہوتی ہے۔ البتہ اُراکی صفوں میں مجکہ : وادرائے آگے بیٹنے والے اپورا نیکریں تو بعد میں آنے والا وہاں جا کر مینے سکتا ہے۔ ای طرح امام کو محراب ومنے بیک بیٹنے میں گرد نمیں ہالگی بڑیں جبکہ لوگ پہلے سے میشنے: ول قو معذود کی سے امام کو قو وہاں بہرصورت بیٹینا ہی ۔ (متر جم)

### ترہیب

# باتیں کرنا جبکہ امام خطبہ دے رہاہو ترغیب

#### خطبه ہوتے وقت خاموش رہنا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اگرم عَیْنِیْنَدُ نے فرمایا: ''إِنَّ قُلُتَ لِصَاحِبِكَ يَوُمَ الْجُمْعَةِ: أَنْصِتُ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَلُ لَغَوْتَ'' جبتم نے اپنے ساتھی ہے کہا'' فاموث رہ'' جبکہ امام خطبہ دے رہا ہوتو یقینا تم نے لغوکام کما(1)۔

بخاری مسلم،ابودا و د،ترندی،نسائی،ابن ماجه،ابن خزیمه (رحمیم الله تعالیٰ) \_

حدیث: آپرضی الله عندی بی اکرم علی کے اوی میں کرآپ عظی نے ارشادفر مایا: جب تم نے بات کی جمعہ کے درت و کی ایک کی جمعہ کے درت کو میں اور کو اس کے کرلیا یعنی جب کہ امام خطید دے رہا ہو۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عنظیم نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن بات کی جبد امام خطبہ دے رہا ہووہ اس گدھے کی طرح ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اور وہ جس نے اسے کہا: " خاموق رہ اس کا جمعنیس ہوا۔ (جمعہ کا تو اس نہیں ملا)۔

امام احمد، بزار،طبرانی\_

حدیث: حضرت الی بن کعب رض الله عندے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول الله علیات نے (خطبہ میں) سورہ تبارک (سورہ ملک) تلاوت فر مائی د آب علیات الله کے (مخصوص) ایما میا ودلار ہے تھے حضرت ابوذر نے اشارہ کر کے حضرت البوذر کو الی بن کعب سے بوچھا تھا کہ بیسورت کب نازل ہوئی؟ ممیں نے تو اس وقت تک نہیں نی ۔ تو حضرت البوذر کو خاموت رہنے کا اشارہ کیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو کہا کہ بھی میں نے تم سے بوچھا تھا کہ بیسورت کب نازل ہوئی، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت البوذر رضی الله عند، رسول کیوں نہیں؟ حضرت البوذر رضی الله عند، رسول الله علیات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابی یوں کہتے ہیں۔ تو جناب رسول الله علیات نے فرمایا: ابی نے بج

<sup>1 ۔</sup> انوکام کیا: کے مختلف معانی بیان فرمائے گئے ہیں ۔ نبر 11جر جعد ضائع کرلیا نبیر 2 کلام کیا نمبر 3 خطام کی فبیر 4 جعد طبر عمل تبول : وگیا۔ وفیر دونیم ہے۔ (متر تبر )

اسے ابن ماحہ نے با سنادحسن روایت کیا۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عند نے کی آبی ے کہا کہ تمہارا جمعہ نبیں ہوا۔ تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا: کیوں اے سعد؟ حضرت سعد نے عرض کیا: اس لئے کہ یہ اتمی كررب تصح جبكة آپ خطبدارشا دفر مارب تصراس يرنبي كريم عين في فرمايا: معدني يح كها-الويعلي وبزار مدیث: بیصدیت جمع مفرت جابروش الله عندے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: حضور بی مرم علیت خطب ارثاد فرمارے ۔ تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ متحد میں داخل ہوئے ۔اور حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ا کہ ط بیٹھے گئے ۔ان ہے کوئی بات پوچھی یا کوئی کلام کیا۔تو حضرت الی نے انہیں کوئی جواب نیدیا۔حضرت عبداللہ نے خیال کہا کوئی ناراضکی ہوگی۔ جب نبی پاک علی اللہ نے نمازختم فرمائی۔ تو حضرت عبدالله نے کہا: اے الی! مجھے جواب دے ہے تمہیں کس چیز نے روکا؟انہوں نے جواب میں کہا:تم ہمارے ساتھ جعہ میں حاضر نہ تھے۔ (تمہارا جعہ نہ ہوا) کہا: کہا؟ حضرت الى نے جواب دیا۔ اس لئے كەتم نے كلام كما حالانكه نبي سرور عليقة خطبه دے رہے تھے۔ حضرت عمدالله ، . مسرد، رضی اللہ عنہ اٹھے۔ بارگاہ رسالت ماں علیقے میں حاضر ہوئے اور یہ تمام باتیں عرض کیں۔ تورسول اللہ علیقے ز فرمایا:"صَدَقَ أَمَنُ صَدَقَ أَمَنُ أَطِعُ أَمَيًّا" الى نے تی کہا۔الی نے درست بات کی الی کی اطاعت کرو۔

اے ابویعلیٰ نے اساد جید کے ساتھ اور ابن حیان نے اپنی تیجے میں روایت کیا ہے۔

حد بیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: جناب رسول الله ﷺ خ فرمایا: جمعہ کے لئے تین طرح کےلوگ حاضر ہوتے ہیں۔ایک وہ جوآ کر بیبودہ یا تیں کرتا ہے۔اس کا بیمی حصہ ہے۔ دومراد؛ جوحاضر ہوکردعا کرتا ہے۔ تو یہ وہ آ دمی ہے جس نے الله تعالیٰ ہے دعا کی۔اب الله جائے تو اے دے نہ جائے تو نہ دے ادر تیسراوہ شخص جوخاموثی وسکوت کے ساتھ حاضر ہوا کسی مسلمان کی گر دن نبیس پھیلانگی اور نہ کسی کو تکلیف بہنچائی۔ توبیا س لئے آئندہ جمعہ تک ( گناہوں کا ) کفارہ ہے۔اس کے لئے مزید تمین دنوں کیلئے بھی کفارہ ہے۔اور بیاس لئے ہے کہ الله تعالٰی فرماتا ہے۔ مَنْ جَا عَبِالْحَسَنَةِ فَلَدُ عَشُراً مُثَالِهَا (انعام: 160) جوایک نیکی کرے اس کے لئے دس گنا (ثواب) ہے۔ اسےابوداؤ دنے اورا بن خزیمہ نے اغ صحیح میں روایت کیا۔

#### بلا عذر جمعه حچھوڑ نے والا

حدیث: حفرت ابن متعود رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم علیاتی نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعہ سے پیچےرہ جاتے پیچےرہ جاتے ہیں فرمایا: مَیں چاہتا ہوں کہ کی آ دمی کو تکم دوں جولوگوں کونماز پڑھائے پھران لوگوں پر جو جمعہ سے پیچےر ہے ہمں اُن کے گھروں کوآگ لگا دوں۔

یں مسلم نے روایت کیااور حاکم نے بھی شخین کی شرائط کے مطابق روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں'' باب الحمام''میں حضرت ابوسعیدرضی الله عند کی حدیث گذر چکی ہے جس میں تھا کہ:'' اور جو شخص الله اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ اسے بھاگ کر جمعہ کے جانا جا ہیے۔ اور جو شخص کھیل کودیا خرید و فروخت کی وجہ سے جمعہ سے بے پر واہو گیا، الله تعالیٰ اس سے بے بر واہو جائے ہیں واہو ہے بناہ تعریفوں والا ہے''۔ (طبر انی )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی النه عنهم سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله عظی کا کو اپنے منبر شریف کی ککڑیوں کر بیٹھے میار شادفر ماتے سا: ''الیَنتَهِینَ اَقُواَمْ عَنُ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَولَیَخْتِینَ اللّٰهُ عَلَی قُلُو بِهِمْ ثُمَّمَ لَیْکُونَنَ مِنَ الْعَافِلِینَ' صروری ہے کہ لوگ جمعہ چھوڑ نے سے باز آ جا کیں ورندالتہ تعالی ان کے دلوں پر ممر لگادے گا۔ پھروہ فافلوں میں سے موجا کیں گے۔ مسلم وابن ماجہ وغیرہ ما۔

حدیث: حضرت ابوالجعد ضمری رضی الله عند سے روایت ہے۔آپ بی پاک عَلَیْقَ کے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بی سرور عَلَیْقَ نے فرمایا: "مَنُ تَرَكَ فَلَاتَ جُمُعِ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّهُ عَلَى قَلْبِهِ" جمس نے ستی سے (بلاعذر) تین جمع چورد دیے، الله تعالی اس کے دل پر مبر لگادے گا۔

اے ابوداؤد، نسائی، ترندی (آپ نے اس حدیث کو حسن بھی قرار دیا) این ماجہ این تزیمہ واین حبان نے اپنی اپنی سی میں اور حاکم نے کہا: یہ برشرط مسلم حیح ہے۔ ابن تزیمہ وابن حبان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ: "مَنُ تَوَلَّا الْجُدُعُةُ وَلَا فَا وَنُ عَيْرٍ عَكْرٍ فَهُوَ مَنَافِقٌ"، جو تحض بلاعذر تین جمع چوڑ دے وہ منافق ہے، ۔ اور ایک اور روایت میں ہے جے رزین نے روایت کیا اور بیروایت اصول میں نہیں: "وہ الٹا تعالیٰ کی ذمہ داری سے بری ہوگیا"۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جعد کے دن رسول الله علی خطبدار شاد فرمانے کھڑے ہوئے تو فرمایا: ہوسکتا ہے کہ کوئی آدی مدینہ سے ایک میل کے فاصلے پر ہوپھر جعد کا وقت آجائے اور وہ جعد میں نہ پنچے۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا: ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص مدینہ سے دومیل کے فاصلہ پر ہوپھر وقت جعد ہوجائے اور وہ جعد میں نہ پنچے۔ پھر تیسری وفعدار شاوفر مایا: ہوسکتا ہے کہ کوئی آدی مدینہ سے تین میں (ا) کے فاصلہ پر ہوپھر جعد کا وقت ہوجائے

1 \_ یخی جمعہ کے دن آتی دومزمیں جانا جا ہے کہ جمعہ کا وقت ہوجائے تو جمعہ میں شامل ہوناممکن ندر ہے۔ (مترجم)

اوروہ جعہ میں حاضر نہ ہوتو الله تعالیٰ اس کے دل پرمبر لگادےگا۔اے ابو یعلیٰ نے باسنا دلین روایت کیا ہے۔

حدید ی نید سید کی محضرت جابر بن عبدالله و الله عنهما بی سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رمول الله علیہ الله عنهما بی سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رمول الله علیہ الله عنهما بی میں خطید دیا اور ارشاد فرمایا: السوال الله علیہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرلو، (دنیا سے کوج کی تیاری میں) مورد کے جانے جانے کی اور تبہار سے اقتصان کی تلائی کی جائے گا۔ اور اپنے دوسر دند کی کرشت سے تبہیں رزق دیا جائے گا، تبہاری مدد کی جائے گی اور تبہار سے نقصان کی تلائی کی جائے گا۔ اور اپنے میں اور تبہار سے اقتصان کی تلائی کی جائے گا۔ اور اپنے میں محد فرض کیا ہے جو اس سال سے قیامت تک کے لئے فرض ہوگیا ہے۔ تو جس نے اسے میری زندگی میں یا میر سے بعد حقیر مجھے کرنے (کسی کام میں کا میا بی نہ ہو) اور نہ ای کے امام موجود ہو جائے عادل ہو یا خالم تو الله اس کے بھر سے کاموں کو جمع نہ کرے (کسی کام میں کا میا بی نہ ہو) اور نہ ای کی معاملات میں برکت فرمائے خبر دار! ایشے شخص کی نہ نماز ہے نہ ذکو ق ، نہ ج ہے نہ دوزہ اور نہ بی کو کی نیکی قبول ہوتی ہے اور قبل ہوتی گول ہوتی ہوتی کے اور نہ ای تاریخ کا میں کا میں کا میں کا میں کو تی نہ بر ایں ہوتے ہوتی کر کے دورہ دی وار نہ ہوتے کے جو ایک را ایک تو ایک ہول ہوتی ہوتی ہوتی کر کے ، الله تعالی اس کی تو یقول فرمالیتا ہے۔ تو ویہ کر کے ، الله تعالی اس کی تو یقول فرمالیتا ہے۔

ا سے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور طبر انی نے بھی ایسی ہی حدیث حضرت ابوسعید خدر کی رضی الله عنہ سے روایت کی ہے جواس سے مختصر ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبا بروایت ب\_فرماتے ہیں: جس نے یکے بعد دیگرے تین جمع زک کردیے، اس نے دی کا بعد دیگرے تین جمع زک کردیے، اس نے دین اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔

ابویعلیٰ نے اسے محج اساد کے ساتھ موقو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت مجمد بن عبدالرحن بن زراره رضی الله عنه نے روایت ہے۔فریاتے ہیں: میں نے حضرت محررضی الله عنه فرمایت فرماتے ہوئے سنا ہے اور میں نے اپنے درمیان ان سے زیادہ ہم شکل کی کوئیس دیکھا کہ جناب رسول الله علیظنے نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن اذان تی مگر جمعہ کے لئے آیائییں۔ پھر (آئندہ جمعہ کی) اذان تی مگر آیائییں۔ پھر (اس سے انگے جمع کی ) اذان تی مگر بھر بھی نیس آیا تو الله اس نے دل یرمہر لگادیگا اور اس کا دل منافق کے دل کی طرح کر دیگا۔

ا ہے بیع نے روایت کیا۔ اور امام تر نُدکی نے مطرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کی کہ: "اَنَّهُ سُنِلَ عَنُ ذُهُلِ یَصُومُ النَّهَارَ وَیَقُومُ اللَّیْلَ وَلَا یَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجُمُعَةَ قَالَ: هُوَ فِی النَّادِ "ان ہے ایے آدئی کے بارے جمل سوال کیا گیا جودن کوروز ورکھتا ہے اور رات کوعبادت کرتا رہتا ہے لیکن جماعیت اور جعہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ انہول نے فرایا: ووآگ میں ہوگا"۔

### تزغيب

### جمعه کی رات اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اور دیگراذ کاروو ظا کف کرنا

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے۔ کہ نبی اکرم علی نے فر مایا: جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف بڑھی، اس کے لئے دونول جمعول کے درمیان نور روثن ہوگا۔

ا نے نسائی و بہقی نے مرفوعاً اور حاکم نے مرفوعاً وموقو فاروایت کیا اور کہا کہ بیے حدیث صحیح الاسناد ہے اور داری نے اسے اپی سند میں حضرت ابوسعید پرموقوف کرتے ہوئے روایت کیا۔اس کے الفاظ میں کہ فریایا: '' جس نے جمعہ کی رات کوسورہ کہف تلاوت کی ،اس کے لئے اس کے اور بیت العیتی (خانہ کعبہ) کے درمیان نور روژن ہوگا''۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الته عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی فی نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی ، اس کے لئے اس کے قدم ہے آسان تک ایک نور چکے گا۔ جوروز قیامت اس کے لئے روثنی کرے گا۔ اور اس کے دوجمعوں کے درمیان والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔

اے ابو بکر بن مردوبیے نے اپنی تفسیر میں اچھی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہر یره رض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَیْنِیْنَدُ نے فرمایا: جس نے جمعہ کی رات کو'' سورہ الدخان'' پڑھی اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے:'' جس نے سورہ'' الدخان'' صبح سے پہلے رات کو پڑھی، اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں''۔

ا سے ترخدی اور اصبهانی نے روایت کیا۔ اصبهانی کے الفاظ یہ ہیں۔ '' جس نے سورہ '' الدخان' اس رات میں پڑھی جو رات اس نے گذاری ہے تو '' یَستَغَفِیهُ لَهُ سَبُعُونَ اللّٰفَ مَلَكِ '' اس كے لئے سر بزار ملائكہ دعائے مغفرت كرتے رہتے ہیں' ۔ اسے طبرانی نے اور اصبهانی نے بحق حضرت ابوا مامہ رضی الله عنہ كی حدیث سے روایت کیا دونوں کے الفاظ یہ ہیں فرمایا: '' جس نے سورہ'' الدخان' 'جعد كی رات كو یا جعد کے دن كو پڑھی الله تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا''۔

حدیث: اور بیحدیث بھی انبی (ابو ہریرہ) رضی الله عنہ ہمروی ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیف نفر مایا: "مَنُ قَرَّعَ سُورُةَ یٰسَ فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ عُفِرَ لَهُ" جم نے جعد کی رات کوسورہ "یٰس" پڑھ کی،اس کی مغفرت(1) کردگ گئ۔ اے اصبانی نے روایت کیا ہے۔

<sup>1۔</sup>الیے مواقع پر گناہوں کی مغفرت ہے صغیرہ گناہوں کی مغفرت مراد ہوتی ہے۔گئی احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔کبیرہ گناہ بغیر کجی تو ہے کے معاف کیٹین ہوتے پاخسونس جن کا تعلق حقوق العاد ہے ہو۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیصلے نفر مایا: جمس نے ووہوریہ، جس میں آل عمران کاذکر ہے (سورہ آل عمران) جعد کے روز پڑھی، غروب آفتاب تک الله تعالی اوراس کے فرشتے اللہ رحمتیں (1) سیسیج ہیں۔ اسے طبر انی نے اوسط اور کمیر میں روایت کیا۔ اسے طبر انی نے اوسط اور کمیر میں روایت کیا۔

# كتاب الصدقات ترغيب

## ز کو ۃ(1) کی ادائیگی اوراس کے فرض ہونے کی تاکید

حدیث: ۔ حضرت سیدنا ابن عمرضی الله تعالی عنبا ب روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی الله علیہ نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پردگی گئی ہے۔ نبر 1 اس بات کی گوائی کہ الله کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور حضرت محمد مصطفع علیہ الحقیة والشناء اس کے بندے اور رسول ہیں، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکو ق اوا کرنا، نمبر 4 بیت الله کا حج اور نمبر 5 رمضان کے روزے۔

اسے امام بخاری ومسلم وغیر ہمانے روایت فرمایا۔

حديث: حضرت الوهريره رضى الله عنه اور حضرت الوسعيد رضى الله عنه سے روايت بے فرماتے بين: رسول الله

1 \_ درا آن کا کتاب جاند رقعائی نے صدقات در گو قاکا بیان اپنی پاک کتاب میں متعدد مقامات پرفر بایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اپنے پر بیڑگار بندول کی صفات کا مذکرہ فرباتے ہوئے ارشاد فربایا: وَ مِینًا مَرَدُ تُنْهُمْ يُنْفِقُونَ كَلَا بقرہ: 43)'' اور وہ ہماری دی ہوئی روزی ہے (جاری راہ میں) خرج کرتے ہیں''۔ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ وَاقِیْمُ مُواالصَّدُوقَ وَاکُوباالوَ کُوفَة البقرہ: 43)'' اور فہا دار کر کے اور کا کا میار کے ساتھ آئیا ہے۔ سورة المومنون آیت فبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَ الَّن بِیْنَ کُمُ لِلاِ تُکُوفِة لُولِتُونَ ﴿ كَا مِیا ہِ مِنْ م صدقہ وز کو قادا کرنے ہے اسوال یا کیزہ ہوجاتے ہیں۔ اس حقیقت کوان الفاظ میں بیان فربایا:

خُنُ مِنْ أَمُوالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُرَكِي كَيْهُمْ بِعَاوَصَلَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنَّ أَهُمُ ۚ وَاللَّهُ سَيْءٌ عَلِيْمُ (توبه: 103)

''اے مجبوب ﷺ ان کے مالوں میں ہے صدقہ وصول کروجس کے ساتھ انہیں سقرااور پاکیزہ کردواوران کے لئے دعائے فیرفر ماؤ''۔الٹھز کو 5 وصدقہ دینے والوں کے ساتھ اپنے فضل درصت کا بول وعد دفر ماتا ہے۔

وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغُفِرَ لَّ مِّنْهُ وَنَصُّلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ الرَّهِ ( 268 )

المتعلقية على المورد المتعلق المتعلقة المتعلقة

القام ہے ای مفعرے ادر س کا وعد ذہر ما ہ ہے اور القام کا روز ہے۔ وَ مَا اَمَيْتُهُمْ مِنْ مِهْ اِلْهِا َوَ وَ اللّٰهِ عَلَى لَا لِيرُ وَاعِنُ اللّٰهِ \* وَمَا النَّيْتُهُ بِنِن ذَكُو قِتْر يُدُدُونَ وَجُهُ اللّٰهِ فَالْمَالِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ \* وَمَا النَّيْتُهُ بِنِن ذَكُو قِتْر يُدُدُونَ وَجُهُ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَل

و ها ایندم بن بربارید بوانی اهوال امای هزید و اینده المبنو و صفایتید بین در و تومیده و دوست هم مصرف ۱۰ سام ۱۵۰ ''اور جوزگر قاتم آپ اننه کی خوش کے لئے اوا کرتے ہو بسی ( دینے والے ) گوگ اپنے اموال بڑھانے والے تین' سازگر قاوصد قدادانہ کرنے والوں کو در د ناک عذاب کی وئیر سائی گئی ہے۔ارشاد ہے۔

وَالْوَيْنُ مُنْ يُكْتِوُونَ النَّهُ هَا وَالْمُؤْمُونُهَا فِي سَمِيْلِ اللهِ فَمَشِّرُهُمُ إِهِذَا كِيْمِ فَ يَوْمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي تَالِيهِ مَعْمَا وَعَالَمُهُمُ وَ جُوُرُهُهُمُ وَعُهُورُهُمُ مُ طَنَّ اعَاكِمُونُهُ وَيُوامَا لُكُمُ تَكَارُونَ لَا تَرِعَدُ 43.

ر روہ اور وولوگ جومونا چاندی بھی اور اے اللہ کے راتے میں فرق نیشر کرتے ، انہیں (اے پیٹیم سیالٹے ) وروناک عذاب کی خوشجری سادو۔ جس دن اس (مونے چاندی) کو جنم کی آگ میں تیایا ہائے گا مجر اس کسر تحدین کی چشایاں کروٹیں اور تعلقی وائی جا کی گی ہے ہوہ کچھ جوتم نے اپنے لئے جوزر کھاتھا۔ اب اپنے اس جوز نے کا مز و چھوا'' ، کیر ، حدود تایات زکر قوصد قد کی اوائی کی رفیت اور عدم اوائی کی وعمید سائی گئ ہے۔ (حرجم) علی نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا جتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے۔ یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے کی جس کر کار علیہ نے ہمیں کے جسک کررونے لگا۔ کی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ علیہ نے کس چز پر تم المال کے سرح ہمیں کے بحد آپ علیہ الصلاق والسلام نے سرانوراو پر اٹھایا۔ چبرہ پاک پر آثار مسرح تھے۔ آپ کی بیمرح ہمیں کن اونوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ارشاوفر مایا: جو بندہ پانچ نمازیں اداکرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، زکو قائل رہے اور سات کبیرہ (1) گنا ہوں سے بچتار ہے ''فیت حَت لَهُ أَبُو اَبُ الْجَدَيَّةِ وَقِيلَ لَهُ اُدْ حُلُ بِسَلام' ''تواس کے لئے دربائے جنے کھول دیے جائمیں گاور فرمایا جائے گا: سلام کے کساتھ جنت میں داخل ہوجا۔

اس حدیث کوامام نسائی نے روایت کیااور بیالفاظ بھی انہیں کے ہیں ۔ان کے علاوہ ابن ماجہ ابن فزیمہ ،ابن حہان ا<sub>ار</sub> حاکم نے بھی روایت کیااور حاکم نے فر مایا : بہ حدیث صحح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں: قبیلہ بی تمیم کا ایک آ دمی بارگاہ درمالتآ ب علیلی میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا: یارسول الله علیلی ایم ہیت ہے، اہل وعمال والا ہوں اور مہمان کمی آتے رہتے ہیں۔ ارشاد فر مائے کہ میں کیا طریقہ اختیار کروں اور کس طرح خرچ کروں؟ رسول الله علیلی نے فرایا: اپنے مال سے ذکو آ زکالا کر کہ یہ تھے پاک کرنے والی ہے۔ اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلد رحی کیا کراور مسکین، پڑوی اور ساگن کا حساتھ صلد رحی کیا کراور مسکین، پڑوی اور ساگن کی کیا ہے۔ ا

اے امام احمہ نے روایت کیا۔اس کے راوی صحیح کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابودر داءرض الله عندرسول الله عظی ہے روایت فرماتے ہیں کدآپ عظی نے ارشاد فرمایا:"اَوْ کُواُ قَنْطَرُ وَّ الْا سُلَامِ" زَلَوْ وَاسلام کا بِل ہے۔

الصطراني نے اوسط وكبير ميں اور يہ قى نے روايت كيا ہے۔

حدیث: ام المونین سیده عائشصدیقد و نس الله عنبات روایت بے کررسول الله عظیم نے فرمایا: جس آوی کا اسلام کمل کوئی حصہ بالله تعالی اے ایشخص کی طرح نہیں بنائے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اور اسلام کے ( کثرت کے ساتھ معمول نبها) حصے تین ہیں۔ نماز، روز داورز کو قداور الله تعالی جس بندے کے ساتھ دنیا میں دوتی رکھتا ہے۔ قیامت کے دن ال پرک غیر کو مساطنیم کرے گا۔ ( بکدا پی رحمت میں جگ عطافر مائے گا) الحدیث۔

اے امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ روایت فر مایا ہے۔

<sup>1۔</sup> بیسات کبیرہ گناہ یہ ہیں۔ نبر1 ٹرک نبر2 جادو نبر3 نون ناتق کرنا منبر4 سود نبر5 مال یتیم کھانا منبر6 جہادے بھاگ جانااد نبر7 پاک داکن خواتمن پر بہتان باندھنا۔ (مترجم)

چزیں کیاہیں؟ ارشاد فرمایا: نماز ، ز کو ۃ ، امانت ، شرمگاہ ، پیٹ اور زبان ( کی حفاظت کرنا)۔

ا حطرانی نے اوسط میں الی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کو کُ نقص نہیں اوراس کے شواہر بھی کثیرہ ہیں۔ حدیث: حضرت حذیفہ رض الله عنه حضور نی مکرم علیق سے راوی میں کہ آپ علیق نے فرمایا: دین اسلام آٹھ حصوں پر مختل ہے۔ اسلام (یعنی تو حیدورسالت کی گواہی) ایک حصہ، نماز ایک حصہ، روز ہ ایک حصہ، روز ہ ایک حصہ، بیت اللہ کاح

پر من جو سند اور داند مسته است من الله ایک مسته دوره ایک مسته دوره ایک مسته و ایک حصه اچها کی کافتکم کرنا ایک حصه ، برائی سے روکنا ایک حصه اور جہاد فی منیل الله ایک حصه ب "وَقَدُّ حَابَ مَنُ لَاَ سَهُمَ لَهُ " اور جس کے لئے ( ان حصول میں نے ) کوئی حصه نه ہوؤہ ( دین ووزیا میں ) نام اور ہوا۔

اے بزارنے مرفوعاً روایت کیا ہے۔اسکی اُسنادیٹن کرنید بئن عطایشکری راوی ہیں۔(اے ابویعلیٰ وغیرہ نے بھی مرفوعاً و موقو فاروایت کیا)۔

حدیث: حضرت جابررض الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہا یک آدمی نے عرض کیا: یارسول الله عظیقے! آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکو قادا کر دی ہو؟ رسول الله عظیقے نے فرمایا: "مَنْ اَدَّی ذکولةً مَالِهِ فَقَدُّ دَهَبَ عَنْهُ شَوْلًا" جس نے اپنے مال کی زکو قادا کر دی تو یقینا اس کے مال کا شروور ہوگیا۔ (وومال ہلاک ماحور کی تبین ہوگا)۔

اے طبرانی نے اوسط میں (بیالفاظ بھی انہیں کے ہیں) اورا بن خزیمہ نے اپنی سچھ میں روایت کیا اور حاکم نے بھی مختصرا نیہ الفاظ روایت کئے ہیں:'' جب تو نے اپنے مال کی زکو ۃ اوا کروی تو بے شک تو نے اپنے سے مال کے شرکو دورکر دیا''۔ حاکم نے مدتھی کہا کہ محدیث مسلم کی شرط کے مطابق سچھے ہے۔

حدیث: حفزت حن رض الله عند بروایت ب فرمات بین: رسول الله عَلَیْهُ فَرْمایا: "حَصِّنُوا اَمُوالَکُمُ بِالزَّكُولَةِ، وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمُ بِالصَّلَاقَةِ وَاسْنَتَقْبِلُواَمُوا جَ الْبَلاَءِ بِالنَّعَاءِ وَالتَّصَرِّع" زَلُوْ قادا كرك اپنالول كی خاظت كرو صدقد د كرایخ بیارول كاعل حكر داور دعاوز ارى كرك مصیتول كامقا بلد كرو

اسے بزار نے روایت کیا۔

حدیث: جناب (عبدالله) بن عروضی الله عنبما سے روایت ہے کہ حضرت رسول الله عین نے ارشاد فرمایا: بروه مال جس کی زکو قادا کر دی گئی ہووہ کنز نبیس ہے اگر چہ سات زمینوں کے نینچے ذنن ہوا در ہروہ مال جس کی زکو ق نہ نکالی گئی ہووہ کنز(1) ہے جاہے وہ زمین کے او برظا ہر بڑا ہوا ہو۔

<sup>1 -</sup> ليخي دومال جس كي زكو قادا كردي گني جود واس وعيد كے : لِي مين مين آتا جس كا ذكر قرآن پاک كي اس آيت ميں ہے -

قَالَهٰ مَنْ مَنْكُلُوزُ وَنَ اللّهٰ هَبَ وَ الْفِضَةَ وَوَكِينُوفُونَهَا فَيَ سَبِينُ اللّهِ فَقَيقُ مُمْهِعَنَا إِهَا لِيغِيرٌ توبه 34) تُنْ جُولُ سِونا عِلِي مَنْ مَنْ كرتِ رہتے ہيں اور اوندا هن فرق نہيں كرت أنين مذاب ليم كا خوثم فرك ديدو۔ اس پر حاشہ پہلے گذر دِ كا ہے۔ (مترجم)

بھی یبی ہے۔

حدیث : حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرمایا کدرسول الله عظیمی فرماتے ہیں: جس نے ناز قائم کی ، زکو قادا کی ، بیت الله شریف کا جج کیا ، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور مبمان کی عزت وقوقیر کی وہنے م داخل ہوگا۔

اسے طبرانی نے روایت کیا۔اس کے کئی شواہد ہیں۔

حدیث: حضرت جناب ابن عمر رضی الته عنبات روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ممیں نے سنا جناب رسول الله علی الله الله علی الله فرمار ہے تھے: جو شخص الته اوراس کے رسول ( جمل وعلاو علی الله علی ایک ایک ان رکھتا ہووہ اپنے مال کی زکو قادا کرے۔ جو بندوائد اوراس کے رسول ( جمل وعلاو علی الله علی کے ایک ان رکھتا ہوا ہے جا ہے کہ حق بات کیجور نہ خاموش رہے۔ اور جوآ دی الته اوراس کے رسول ( جمل وعلاو علی الله علی کی ایمان رکھتا ہوا ہے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: جناب ابوابوب رضی الله عندے روایت ہے کہ ایک آدمی نے بی العلمین علیقی کی خدمت اقد سیم عرض کیا کہ یار سول الله علیقی ایم علی ایما تم العلیم فرمائی جو مجھے جنت میں داخل کردے ۔ حضور علیہ الصلاق و السلام نے آبا؛ الله کی عبادت کرتا رہ، کی کواس کے ساتھ شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکو قادا کیا کر اور (رشتے داروں کے ساتھ) صلد کی افتیار کر۔

یہ بخاری ومسلم حمہمااللہ کی روایت ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر پر، وضی الله عندے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی اگرم عظیمت کی خدمت میں حاضر ہو کر گؤن کرنے لگا: یارسول الله علیمت اکوئی عمل ارشاد فرمایئے کہ جب اس کو بجالا وَل تو جنت میں واض ہوجاوَل۔ فرمایا: الله تعالیٰ کی عبادت کر بہ سی کواس کے ساتھ شریک نہ کر ، فرض نمازیں قائم کر ، فرض زکو قادا کر ، رمضان کے روزے رکھ ، اس نے گؤن کیا: اس ذات کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ ممیں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم ۔ جب وہ جائے لگا تو نی پاک عظیمت نے فرمایا: "مَنْ سَوْدُ اَنْ یَنْظُو َ اِلی دَ جُلِ مِیْنُ اَهُلِ الْجَنَةِ فَلَیْنَظُو ِ اِلی هٰلَا" ، جے جتی آ دگور کیکا پند: وو واٹ شخص کو رکھے ہے۔

ات بھی بخاری ومسلم نے روایت فر مایا ہے۔

<sub>نا</sub>لت برمر گیادہ ( بروز قیامت )صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

ے بزارنے باسنادحسن روایت کیا۔اورابن حبان وابن خزیمہ نے بھی اے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے نماز قائم کرنے ، زکو قادا کرنے اور ہرسلمان کے لئے خیرخواہی پررسول الله علیضہ کی بیعت کی تھی۔

بخاری ومسلم وغیرہا۔

حدیث: حضرت عبید بن عمیر لیشی رضی الته عند نے اپنے والد صاحب ہے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں: جَیّۃ الوداع کے موقعہ پر بناب رسول الله علیہ نے اسٹاد فر مایا: بقینا الله تعنی کے ولی (دوست) نمازی لوگ ہی ہیں۔ اور جوشن پانچوں نمازی لوگ ہی ہیں۔ اور کا طالب ہو۔ اجر ورق جو الله کے اس کو قادا کرے کہ اس کا دل اس اوا نیگ پرخوش ہواور ان کیر و گناہوں ہے بچتار ہے جن سے الله نے روکا ہو وہ بھی الله کا ولی ہے)۔ اس وقت آپ عرف کی بالله کے سے براگناہ الله کے مال سے سے براگناہ الله کے ساحب نے عرض کیا: یا رسول الله عنوی میں بھر گئا ہو گئی ہے کہ براگناہ کی میں ہے ایک صاحب نے عرض کیا: یا رسول الله موسی بغیر و گناہ ورقت ہیں۔ نمبر 1 ان میں ہے سب ہراگناہ الله کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ نمبر 7 سود خوری ، نمبر 8 جہاد سے فرار ، نمبر 4 پاکھ کرنا ہو ، ورکن ، نمبر 6 جادو کرنا ، نمبر 6 بیتر کرنا ہے۔ نمبر 7 سود خوری ، نمبر 8 جہاد سے فرار ، نمبر 4 پاکھ کرنا ہو ہو تہ الله کا نا نمبر 7 سود خوری ، نمبر 8 جہاد سے فرار ، نمبر 4 پاکھ کرنا ہو ہو تھ الله کا نا نمبر 5 ہو اور کرنا ، نمبر 6 کا در کا ان تک کرنا ہو ، اور بعداز نول کے والوں میں قبلہ ہے۔ جو آ دی اس حالت میں مرے کہ ان نمبر 6 کا در کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ نماز قائم کرتا ہو ، اور کو اور کا اور کو اور کا اور کا در والوں کے کواڑ سونے کے ہوں گے۔ موسی میں کلام بھی کیا گیا ہے۔ ابوداؤ دشر نیف میں اس کو طبر انی نے کہر میں روایت کیا ہے۔ اس کے راوی ثقد میں۔ بعض میں کلام بھی کیا گیا ہے۔ ابوداؤ دشر نیف میں اس روایت کیا جوشر حدے۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ درضی الله عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے فرمایا: جبتم نے زکو قادا کر دی تو تم پرجو فرض قصالے پورا کر دیا۔ اور جس نے مال حرام جمع کیا تجراس میں سے صدقہ کیا تواسے اس کا کوئی اجزئبیں ملے گا بلکہ اس پراس کا گنا ہ ہوگا ( بلکہ فقہاء نے اس براند بشہ کفر ظاہر کیاہے )۔

ا سے ابن خزیمہ وائن حبان نے اپنی اپنی تھی میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا کہ بیرحدیث صحیح الاستاد ہے۔

#### ترہیب

# ز كوة ادانه كرنااورز بورات كي ز كوة كابيان

حدیث: حضرت سیرنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا کہ جناب رسول الله عیاضی فرماتے ہیں: جوس یہ میں ہے۔ جا ندی رکھنے والا اس سونے وجا ندی کاحق ( زکو ق)ادانہیں کرتا ، قیامت کے روز اس کے لئے آگ کی چٹامیں بجیانٰ <sub>ما</sub>ئر ۔ \* گی اور جہنم کی آگ میں آئییں تیا کراس کے پہلو، ما تھے اور لیٹت پرداغ لگائے جا کمیں گے۔ جب بیڑھنڈی پڑنے کلیس گاؤنځ گی اور جہنم کی آگ میں آئییں تیا کراس کے پہلو، ما تھے اور لیٹت پرداغ لگائے جا کمیں گے۔ جب بیڑھنڈی پڑنے کلیس گاؤن گرم کر لی جا کمیں گی۔ میٹمل اس پورے دن میں ہوتار ہے گا جس کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابرہوگا۔ تی کہ ہندول کر گرم کر لی جا کمیں گی۔ میٹمل اس پورے دن میں ہوتار ہے گا جس کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابرہوگا۔ تی کہ ہندول کر ۔۔ درمیان آخری فیصلہ کردیا جائے گا۔ اس وقت اسے جنت کا یا جہم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ عرض کی گی: یارمول الله علیج ۔ اونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فر مایا:اونوں والابھی نہیں بچے گا جوان کاحق ادانہیں کرتا ۔اوران کے حقوق میں ہے رجی ے ہے۔ ہے کہ ان کو یانی پلانے کے(1) دن ان کا دودھ دوہا جائے (اور مساکین کو پلایا جائے) ایسے تخف کو بروز قیامت ایک چنج ۔ میدان میں اوند ھے مندلنایا جائے گا وہ اونٹ خوب مولے تازے ہوکر آئیں گے کدان کا کوئی بچیرتھی پیھے نہیں رے گا۔ د ۔ اے اپنے کھروں کے ساتھ روندیں گے اور مونہوں کے ساتھ کا میں گے ۔ جونہی ان کی ایک جماعت گذر جائے گی تود ہر ن ۔ آ جائے گی۔ بیکام اس روز پورا دن ہوتا رہے گا جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہوگی۔ یہاں تک کہ ہندوں میں فیصلہُ کردہ جائے گا۔ابات جنت کا یا جنم کا راستہ بنا دیا جائے گا۔عرض کیا گیا: یارسول الله علیہ اگائے اور بکری کے بارے مما کا ارشاد ہے؟ فر مایا: کوئی گائے اور بکر بوں والنہیں چیوڑا جائے گا۔ جوان کاحق ( زَ لَوْ ۃ ) آؤ آئیس کریا تھا۔ قیامت کے دن اے چنیل میدان میں لٹایا جائے گا اور کوئی گائے اور بکری کم نہیں ہوگی جا ہے الٹے بینگوں والی ہو بغیر بینگوں کے ہویاٹو نے ہوئ سینگوں والی،سب اے اپنے کھروں کے ساتھ روندیں گی اور سینگوں کے ساتھ ماریں گی۔ جب ان کا پہلا گروہ گذرے گاف دوسرا آ جائے گا۔اور بینغذاب اے اس روز سارا دن ہوتا رہے گا جس کی مقدار بچیاس ہزار برس ہوگی۔ تا آ نکہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے گا بھراس کو جنت یا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ عرض کیا گیا: یارسول الله علیہ انگوڑوں کے متعلق فرما ہے۔ارشاد ہوا کہ گھوڑے تمن قتم کے ہوتے میں:ایک وہ جو مالک کے لئے بوجھے ہو۔ایک وہ جوال کے لئے باڈ کا ذریعیہ ہواورایک وہ جوآ دی کے لئے اجروتواب کا ہاعث ہو۔ وہ گھوڑے جو مالک کے لئے بوجھ ہوتے ہیں، وہ ہیں جنہیں ا ما لک نے ریا کاری تکبرادراہل اسلام کی دشمنی کے لئے باندھا ہوا ہو۔ بیاس کے لئے (گنا ہوں کا) بوجھ ہیں۔وہ گھوزے? ما لک کے لئے بچاؤ کا ذریعہ ہیں بیدہ ہیں جنہیں ما زک نے فی سبیل الله با ندھا ہوا ہوا در جوحقوق ان کی پشتوں اورگردوں ہے متعلق میں انہیں بھی ادا کرتا ہو۔ ایسے گھوڑے ما لک کے لئے (عذاب سے ) بیجاؤ کا ذریعہ ہیں اور وہ گھوڑے جو کی کے <sup>لئی</sup>

<sup>1۔</sup>اے زمانے ٹیس ٹرب میں روان تھا کہ جس ون اوگ اپنے اونوں کو پانی بلانے گھاٹ پر لے جاتے ،فر باءومسا کین مجل وہاں پینچ جانے تھے بائٹ اونوں کا دروجرو کرائیس بلایا کرتے تھے۔(مترجم)

باعث اجرو تواب میں وہ میں جن کو کسی آدمی نے اہل اسلام کی فی سبیل الله جہاد میں (امداد ونصرت کے لئے) چرا گاہ یابا نکی میں باندھ رکھا ہو۔ یہ گھوڑے اس جرائی میں جو پچھ کھا ئیں گے ان کے کھانے کی مقدار کے برابر مالک کے لئے نکیاں کھوری ہا ئیں گی ۔ اور یہ گھوڑے اگر علیاں کمتوب ہوں گی ۔ اور یہ گھوڑے اگر کھی اس کے لئے نکیاں کمتوب ہوں گی ۔ اور یہ گھوڑے اگر کھی اپنی رسیاں تو ٹر کر ایک یا دو گھاٹیوں کا چکر لگائیں گئے تو ان سے قدموں کے نشانات اور لیدکی مقدار و تعداد کے برابر مالک کے لئے الله تعالیٰ نئیاں ککھے گا۔ اور اگر ان کا مالک ان کو لے کر کمی نہر کے پاس سے گذرا، پانی پلانے کا ادارہ بھی نہیں رکھا تھا، اس کے لئے الله تعالیٰ اس مالک کے لئے اس بے ہوئے پانی کے قطروں کے برابر نئیاں لکھ دے گا۔ عوض کیا گیا: یا رسول الله علیہ الله علیہ الله میں متعلق کیا مسئلہ ہے؟ فربایا: گرھوں کے متعلق بھے پر کوئی مسئلہ ہے؟ فربایا: گرھوں کے متعلق کی مشئل و شقال ذُنَّ فؤ خَیْرُ ایڈر کُوْ وَمَنْ یَعْمَلُ وَمُثَقَالَ ذُنَّ فؤ خَیْرُ ایڈر کُوْ وَمَنْ یَعْمَلُ وَمُثَقَالَ ذُنَّ فؤ خَیْرُ ایڈر کُوْ وَمَنْ یَعْمَلُ وَمُثَقَالَ ذُنَّ فِی کُوْ وَمَنْ یَعْمَلُ وَمُثَقَالَ ذُنَّ فِلْ کِارُ ال : ۲-8)(ا)''

اے بخاری اور سلم نے روایت فر مایا۔ الفاظ سلم شریف کے ہیں اور امام نسائی نے بھی مختصراً روایت کیا ہے۔ حدیث: اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول الله ﷺ نے فر مایا: جو شخص اپنے مال کی زکو قاوا نہیں کرتا اس کا مال قیامت کے دن آگ کے اس سانپ کی شکل میں آئے گا ''فیکویٰ بھا جَبھتُنه وَ جَنَبُهُ وَظَهُولاً فِنی یَوم کَان مِفَدَادُ کُلادُ کُلُم بَسِیْنَ اللّف سَنَةِ حَنْی یُقُصٰی بَیْنَ النَّسِ'' پھراس آگ ہے اس کی پیٹانی،، پہلواور پٹے پرداخ لگائے جائیں گے اور سِٹمل اس پورے دن میں ہوتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فعا عودا بھا

َ اے ابن ماجد (الفاظ انبی کے ہیں)، نسائی نے صحیح اسناد کے ساتھ اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حدیث: اصبانی نے سیدناعلی مرتضی رضی الله عنہ ہے روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں: رسول الله عربی ہے نے لعنت فرمائی

<sup>1۔</sup> یخی جوکو کی ایک ذروبرا پر بھلا کی کرئے ( قیامت کروز )اے دکھے لے گا۔ اور جوکو کی ایک ذروبرا پر برائی کرے وہ بھی اے دکھے لے گا۔ (متر جم) 2۔ لیورک آیت اور جریما دیجا ہو:

ٷڵڲڂؙ؊ؘڴٙٲڶڒؠؿؽؠێڂڴٷؾؠٟٵٲڷۿ؋ٳڹڎؙؠ؈۬ڟٙڝ۠ڸ؋ۿۅؘڟؿڒٲڷۼ؋۫ڹڶۿۅؘڞٞڒۜڷۼ؋ؙ؊ؽڟۊٛٷڽؘۿٲؠڿڴۅٳڿ۪ؿۅؙڡٲڟۣؽڡۊۨٷۑؽؠۄؽڗڰٛٲۺؙٮڶۄڮ ڡؙڶٳٛٷ؈ٛٷٳڵڎؠؿٵڰۼڲۏؽڂ؞ؽؿڒ٦ڵڔٳڽ:180)

ترجمہ: اور جو کل کرتے میں اس کے برجر اللہ نے امیں دی ہرگز اے اپنے لئے اٹھا نہ جیس بلکہ وہ ان کے لئے براہے عنتر یب وہ چیز جس میں بخل کرتے تقع قیامت کے دن ان کے ملکے کا طوق برگی اور اللہ میں آ مانوں کا اور زمین کا وارث ہے۔ اور الله تمبارے اعمال سے خو بنجر دارہے۔ (مترجم)

سود کھانے اور کھلانے والے پر ،سود کے گواہ اور لکھنے والے پر ،جہم پرنقش و نگار بنانے والی اور بنوانے والی عورت پر مروز کرنے والے پر ،حلالہ کرنے اور کر وانے والے پر۔

حدیث: حضرت انس رض الته عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الته علی فی این الله علی الله علی الله علی الله علی است کان ول (بخر کی ایک وادی کا نام یا بلاکت و بربادی) ہوگی ان مالداروں کے لئے جو فقراء سے بے پروا ہیں۔ فقراء عرض کر کیا گئاری ہیں ایک وردگار! ان مالداروں نے بمارے او پرظام کیا ان حقوق کے بارے میں جو تو نے بمارے لئے ان پرفرض کئے تھے بنا الته عزوج الله کی تقر میں میں شہیں ضرور دور کروں گا۔ محصور میں عزت وجلال کی تقر ، میں شہیں ضرور (اپنی فعتوں کے ) قریب کروں گا اوران مالداران فرر دور کروں گا۔ فیجر رسول الله علی نے قرآن پاک کی ہے آیت تلاوت فر مائی ۔ وَ الَّن بِیْنَ فِنَ اَمُوالِهِمْ حَنَّ مُعْلَمُونُ فَلَا اللهِ اللهُ مَالِي اللهُ مِن مُعلَمَ اللهُ مِن مُعلَمُ اللهُ وَ اللهُ مِن مُعلَمُ مِن مُعلَمُ اللهُ مُعلَمُ وَ اللهُ مَالِ اللهُ مَالُوں مِن ما تَلَمْ والے میں روایت کیا۔ استواب میں روایت کیا۔

. اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور ابن حبان نے دومختلف مقامات پر روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن متعود رضی الله عند بروایت بے فرماتے میں: جمیں نماز قائم کرنے اور زکو قادا ک<sup>ے</sup> حکم دیا گیا ہے۔ "وَمَن لَمُ یُوْلِے فَلَا صَلو وَ لَهُ" جِوَا دِی زکو قادانمیں کرتا، اس کی نماز جھی نہیں ہوتی ۔

ا صطرانی نے کیر میں اک طرح کی اسناد کے ساتھ روایت کیا جن میں ہے ایک صحیح ہے۔ اور اصبانی نے گا<sup>ے</sup> روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ میں: ''من اَقَامَ الصَّلوةَ وَلَمْ یُوْتِ الزَّ کُواٰةَ فَلَیْسَ بِمُسُلِمٍ یَّنَفَعُهُ عَلَهُ'' جُوْسُالنَّ قائم کرے مگرز کو قادانہ کرے تو وہ ایبامسلمان نیس کہ اس کا عمل اے بچھ فاکدہ دے۔

حدیث: حضرت توبان رضی الله عند سے روایت بے کہ رمول الله عند نظیق نے فرمایا: جو شخص اپنے پیمجے فراند (مال دوران چیوڑ جائے (اورز کو قادانہ کی ہو) اس فرزانے کوایک سمنے اثر دھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اس کی آتھوں پر دوسیا ہاالہ بھ بمول گے۔ مال والے کے پیچیے پیچیے بھا گے گا۔ وہ ہو پیچھے گا تو کون ہے؟ اثر دھا کہے گا: میں تیراوہ فرزانہ ہول بحت اپنے بھوڑ آیا تھا۔ بیدا تر دھا اس کے پیچیے بھا گیارے گاہے بھر بھا گے ہوئے اس

<sup>. 1-</sup>ار تتم كاسانپ انتهائى زېريلا ،وتا ب\_

سارے جسم کوای طرح چبالے گا۔

اے بزار نے روایت کیااور کہا کہاس کی استاد حسن ہے۔علاوہ ازیں طبر انی ،این فزیمہ اورا بن حبان نے بھی اپی اپی صحی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی التہ عندے روایت ہے کہ رسول الله عظیقت کی خدمت میں (شب معراج) ایک گھوڑ الایا گیا جوا پنا ہر قدم معتبائے نظر پر رکھتا تھا۔ نبی اکرم علیقت سارہ رکھے حضرت جریل علیہ السلام بھی آپ کے ہاتھ ساتھ چلئے ۔ ایک قوم کے پاس پہنچ جوا کیہ دن میں بھتی ہوتی ہے اور دوسرے دن کاٹ لیتی ہے۔ جونی وہ قوم کھتی کو کافتی ہے تو کھتی دوبارہ پہلے کی طرح البہبائے گئی ہے۔ سرکا رعلیہ السلام نے عرض کیا: جریل میل پارہ پہلے کی طرح البہبائے گئی ہے۔ سرکا رعلیہ السلام نے عرض کیا: جریل میل ہول کو گئی ہول نے خرج کیا وہ عرض کیا: یہ اللہ کی سارہ پہلے کی طرح سے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ان کی نیکیوں کو سات سوگنا بڑھایا جاتا ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے خرج کیا وہ براہ تھا ہول نے خرج کیا وہ براہ تھی ہول کے سروں کو بڑے برے بڑھ وں کے ساتھ کیا ہو ہے تھے ہول کے ساتھ کیا ہو ہے تھے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ ہول کے قف نیمیں براہ تھا ہے۔ اس کے بعد ایک خوت ہول کے سروں کو بڑے ہو ہے تھے تھے بارہ بھی ہول کو تعدید تھے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا کہ ہو ہے تھے تھے ہول کہ تھو ہر (جو ملتی وہ بیا کرتے تھے (نماز کو بوجہ تھے تھے اور ادا تہ کہ ہول کو انہوں کی طرح تھی کرتا ہوں کے کو جارے ہیں جو اپنے مالوں میں سے صدقات (زکو ہ تھے ہیں۔ فرم کیا: یہ اور کو تا ہول کو تا اور انہا کہ خود انہوں نے وہ کو تا رہے مالوں میں سے صدقات (زکو ہ تو ہیں۔ فرم کیا: یہ اور کو تا اور انہا کہ نے دان کے ساتھ تھو ہر اور کرتے تھے اللہ نے ان کے انہوں کی طرح ہیں۔ جومعران اور کرتے تھے۔ اللہ نے ان کیا میاں انہا کہ ہونہ کرتا (بلہ خود انہوں نے زکو ہا وانہ کرکے اپنی ہول کے بانوں میں انہا کہ دیث سے دیکھویل ہے جومعران اور نماز کے بیان میں ذکر ہوئی۔ بیان میں ذکر ہوئی۔ اس کی برارنے رہتے بیان میں انہا لول ایس اور کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیوں ان سے برارنے رہتے بیان میں انہا العالیہ سے اور دیگر نے معتر سال ہو ہر یہ وہ موان اور نماز کے بیان میں ذکر ہوئی۔ اس کی ساتھ کیا۔ اس کی دور سے کیا۔ ساتہ کیا۔ اس کی دور بی سے دھر سے انہوں کیا۔ اس کی دور بی کیا۔ ساتہ کیا۔ ساتہ کیا۔ اس کی دور بی کیا۔ اس کی دور بی کیا۔ ساتہ کیا۔ اس کی دور بی کیا۔ ساتہ کیا۔ ساتہ کیا۔ ساتہ کیا۔ ساتہ کیا۔ ساتہ کیا۔ ساتہ کی دور بی کیا۔ ساتہ کی دور بی کیا کو دور کی کیا کے دور کو کی کے دور کی کیا۔ ساتہ کی دور بی کیا۔ کیا کی دور کی کیا کو دور کی کیا۔ کیا ک

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ممیں نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے ایک حدیث نی \_ حضرت عمر من الله عند نے جناب رسول الله عنیات ہے روایت کی۔ میں نے آپ سے بیٹیس نی تھی۔ عالا کد میں سب سے زیادہ بارگاہ رسالت آ بی گھر سالتہ علیہ میں حاضر رہنے والا تھا۔ حضرت عمرضی الله عند بیان فرماتے ہیں کدرسول

<sup>1-</sup> پوری آیه مبارکه اوراس کاتر جمه ای باب می گذر چکا ہے۔ (مترجم)

الله عَلِيضَةً نے فرمایا: ''مَاتَلِفَ مَالٌ فِی بَرِّ وَلَا بَحُرِ اِللَّا بِحَبُسِ الذَّكُوٰةِ'' نَشَكَى يا ترى مِسْ بَهِي مال ضائع ني<sub>س بوم</sub> سوائے اس کے کداس کی زکوۃ روک کی جائے (ادانہ کی جائے)۔

الصطبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ بیحدیث غریب ہے۔

حديث: حضرت انس بن ما لكرض الله عنه روايت ب فرمات مين : حضرت رسول الله عَلِينَ فَي مايا: "مَانِعُ اللهُ عَلَيْ فَ فرمايا: "مَانِعُ اللهُ عَلَيْ فَي مُعَالِدًا اللهُ عَلَيْكُ فَرْمايا: "مَانِعُ اللّهُ عَلَيْ مُعَالِدًا اللهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ

اسے طبرانی نے صغیر میں سُعد بن سان ہے روایت کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہاس کی اسناد میں سنان بن سعد ہیں جنہوں نے اے حضرت انس مغی الله عند ہے روایت کیا ہے۔

حديث: ام المونين سيره عائش صديقة رضى الله عنها وعن ايبها بروايت ب- فرماتى بين: رسول الله عَلَيْكُ فرمايا: صدقه يازكوة جس مال من مخلوط موجائ اسصالك كرديق ب-

روایت کیاا ہے بزاراور بیہقی نے۔

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنجما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: نماز کچھ لوگوں کے لئے ظاہر شی انہوں نے اسے قبول کیا (اداکی) اور زکو ق خفیر شی کو کیا معلوم دی ہے کہ نیس) تو اسے کھا گئے "اُو لَلنَّدُ هُمُ اللَّمَا فِقُونَ" یہی لوگ منافق ہیں۔ ہزار۔

حديث: حضرت بريده رض الله عنه ب روايت ب فرمات بين درسول الله عَلَيْتَ في فرمايا: "مَا مَنعَ قَوْمُ الزَّكواةُ الأَالمُتَلَا هُمُ اللهُ والسَّنيُّنِيُّ ، جوتوم زُلُوة اواكرنا حجورُ وي ب الله تعالى الحقط مِن مِثلاً كرويتاب

ا سے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ اس کے راوی ثقہ میں۔ حاکم و پہنٹی نے بھی ا سے روایت کیا گران کے اغاظ ال طرح ہیں: "جوقوم ز کو قادا کرنا چیوڑ و بی ہے، النہ اس سے بارش روک لیتا ہے، "حاکم نے فر بایا: بیصد یہ برط مسلم گئی ہے۔ اور ابن ماج، بزار اور پہنٹی نے اسے حضرت ابن عمرضی النہ عنبها کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ پینٹی کے الفاظ ہیں: "رسول الله عیائے نے فر بایا: اے گروہ مباجرین! پائی خصائیں ہیں کہ اگرتم ان میں ہتنا ہوگئے اور وہتم پر بنازل ہو گئی آو میں النہ کی پناہ ما نگتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ نے نمبر 1 کسی قوم میں بدکاری اس حد تک پھیل جائے کہ لوگ اسے اعلانے کرنے لگیس تواں میں وہ بیار بیاں بچوث پڑتی ہیں جوان کے پہلے لوگوں میں نیس کھیں تھیں۔ نہر 2 اپ اور تول میں کی کرنے تھے ہیں توان میں اس میں برائی ہوگئی نہ ہو گئی نہ ہوں ہوا تے ہیں۔ نہر 3 اپنے اسوال کی زکو قروک لیتے ہیں توان بیا آسان پر سے بارش روک کی جائے ہیں۔ تو نیس ہو نمبر 3 اپ بارش دی جائے ہیں۔ وہائی اور اس کے رسول علی ہو نے جی تو نیس وہ نیس میں سے ان پردشن مسلط کرد سے جاتے ہیں وہ ان کے علیہ السلو قوالسلام کے ساتھ کے جو نے جی دوان کے عمران کی جسران کیا ہوں میں سے ان پردشن مسلط کرد سے جاتے ہیں وہ ان کے علیہ اللہ کے ساتھ کے جو نے جیں۔ اور نمبر 5 ان کے عکران کا باللہ کے مطابق فیصلے نمیس کرتے تو ان کے درمیان لالگ کی اللہ والیہ کے بیتے ہیں۔ وہ اس کی اس ایش کی مسلط کرد سے جاتے ہیں۔ وہ اس کی اللہ کی مسلط کرد سے جاتے ہیں۔ وہ اس کی اللہ اللہ کے مطابق فیصلے نمیس کرتے تو ان کے درمیان لالگ کی میں اس کی دیس کی ہوں کی کر جاتے ہیں۔ وہ نمبر 5 ان کے مکران کا باللہ اللہ کی مسلط کرد ہے جاتے ہیں۔ اور نمبر 5 ان کو حکران کی اس کی کی کو توان کے درمیان لالگ کی کیس کی کی کو توان کے درمیان لالگ کی کے دو ان کے درمیان لالگ کی کو توان کے درمیان لالگ کی کو توا

<sup>1-</sup>الله اكبر كبيرا، كَنْ سِيِّفْر مان مِن مُجْرِساد ق عَيْنَ كَالدُّهُ (Aids) كانام بِيكُسُ فَ سَاقَى؟ (مترجم)

وال دى جاتى ہے ( فتنه وفساد بريا ہوجا تا ہے )''۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: (زکو ۃ نددینے والے) آدمی کواس کے خزانے (دراہم و دنائیر) کے ساتھ اس طرح داخ لگائے جائیں گے کہ کوئی درہم دوسرے درہم کے ساتھ اور کوئی دینار دوسرے دینار کے ساتھ ندیگے گا۔اس کے لئے اس کے چڑے (جمم) کو وسیج کیا جائے گاحتی کہ ہر دینار اور ہر درہم الگ الگ لگایا جا تھےگا۔

طبرانی نے اسے کبیر میں سیح اسناد کے ساتھ موقو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: اور بینھی انہی (حضرت این مسعود) رضی الله عنہ ہے مروی ہے۔ کہتے ہیں: جس آ دمی نے حلال مال کمایا (اور زکو ة نه دی) توز کو ة نه دینا اس مال کونجس کردے گا اور جس نے حرام و نا جائز کمائی کی تو زکو ق دینا اس مال کو پاکنہیں کرے گا۔اے بھی طبرانی نے کبیر میں منقطع اسناد کے ساتھ دوایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت احف بن قیم رضی الته عند نے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُیں قریش کے سرداروں کی ایک محفل میں بینما ہوا تھا کہ ایک محفل میں بینما ہوا تھا کہ ایک ساحب آئے جن کے بال کھر درے، کیڑے موٹے اور جم محت محت محق کا تھا۔ وہ ان کے پاس کھڑے ہوگئے اور السلام علیم کہا تھا۔ وہ ان کے پاس کھڑے ہوگئے اور السلام علیم کہا تھے۔ وہ الوں کو پھر کی خوشخری وے دوجے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ پھران کی پھران کی نوک پر کھا جائے گا۔ پھران کی ہوئی ہوئی کو کہ اور کند ھے کی بڑی پر کھا جائے گا۔ پھران کی کی نوک سے نقل جائے گا۔ یپھرای طرح حرکت کرتارہ کا (داخل ہوتا اور نکلتارہ ہے) پھروہ صاحب چلے اور ایک ستون کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ بیس بھی ان کی تھے بھیے بولیا اور پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بھی معلوم نہیں تھا وہ کون ہیں؟ میں نے ان سے کہا: میرا خیال ہوگؤں نے آپ کی بات کو برا منایا ہے۔ کہنے گئے۔ تاہیں کچہ بھی تھی ہوگئی ہو

<sup>1</sup> سرادی حدیث حضرت احضہ بن تیس رضی الله عنہ ہے نہ کور و گفتگوفر پانے والے صاحب سیدعالم علیکٹنے کے مشہور سحالی حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنہ تقے۔ ان کا کئتر ناہ بیر تھا کہ شرورت کے موااپنے پاس کوئی مال جح کر کا جا کڑئیں اور ای لئے اتی شخت گفتگوفر پائی۔ معمقات واجبادا کرنے کے بعد بال جمع کرنے کی مممانعت ٹیس ہے۔(مترجم)

# ز يورات كى ز كو ة

حدیث: حضرت مرو بن شعیب رضی الله عندا پ باپ سے اور وہ النظے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتوان ہی پاک علیق نی پاک علیق کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان کے ساتھ ان کی بھی تھی جس کے ہاتھوں میں جاندی کے دووزنی کئن تھے۔ سرکار دوعالم علیق نے آئیس فرایا: کیاتم ان کی زکو ۃ اوا کرتی ہو؟ عرض کیا کہ نیس فرایا: کیاتم میں ایھا لگتا ہے کہ ان کے جاروی کہتے ہیں کہ خاتوان نے کئن اتار کر بارگاہ نوت می ہیں کہ خاتوان نے کئن اتار کر بارگاہ نوت می ہیں کہ دونوں الله اور اس کے رسول علیق کے لئے ہیں (جہاں چاہی مرف فرمائیں)۔

۔ اے امام اجمہ ابوداؤ د (الفاظ ابوداؤ د کے ہیں) تر ندی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ تر ندی اور دارقطنی کے الفاظ ال طرح ہیں: '' دوعورتیں رسول الله علیائی کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کئن تھے۔ آپ علیائی نے نہیں فرمایا: کیاان کی زکو قادا کرتی ہو؟ وہ پولیس کنییں ۔ تورسول الله علیائی نے فرمایا: کیاتم پیندگرئی ہوکا ( قیامت کے روز ) الله تعالی تہمیں آگ کے کئن بہنا دے؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں ۔ فرمایا: اس کی زکو قادا کرؤ'۔ اے امام نسائی نے مرسل اور متصلا دونوں طرح روایت کیا اور مرسل کو ترجی دی۔

حدیت: حضور نی کریم علی کا دوجه محتر مدام المومنین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت بے فرماتی به رسول الله علی بین مسلم میں باتشریف لائے تو دیکھا کہ میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوشیاں ہیں فرمایا: اے عائشر فرانا الله علی بین میں نے آپ کے لئے زینت وسٹگار کیا ہے۔ ارشاوفر مایا: الله معلی عنها! بیرکیا ہے؟ میں نے عرض کیا: بارسول الله علی بیک بین نے آپ کے لئے زینت وسٹگار کیا ہے۔ ارشاوفر مایا: الله ورکھا ہے کہ بیک میں اللّٰه وسلم کی اللّٰه والله میں کو تو تی ہو؟ میں نے عرض کیا: الله والله میں کہ میں کے درکا فی ہیں (اگرز کو قائد دی تو آپ

اے ابوداؤ داور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت اساء بنت بزیرض الله عنها بروایت بر جناب رمول الله عظیفتی فرمایا: جس مورت فر کل میں سونے کا ہار پہنا، قیامت کے روز اے ای جیسا آگ کا ہار پہنایا جائے گا۔ اور جس مورت نے کا نول میں سونے ک

<sup>1۔</sup> سونے کی زکو قاکنساب ساڑھے سات تولے اور چاندی کا ساڑھے باون تولے ہے'۔ فاہرے کہ عموباً ہاتھوں میں بینی جانے والی انگولیسال ولیرواُُلُّ وزئی میں ہوتھی۔ فائبداال تھم کی احادیث کو تجھے کے لئے یہ بات ذہن شین رہتی چاہے کہ یا تو ذکہ دو کئن اورا گولیسیا مینچی ہوں گی چیسے کہ پرانے زبانوں میں عور تمی بلکہ امیر مراجی بھار کی بھار کی جارے بہتا کرتے تھے یاسمٹی ہے کہ احادیث میں فیکورہ خواتمی کے ڈن ان انگوٹھیوں اور کنٹنوں کے طاوہ مجمی سونا چاندی ہوگا۔ جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان زیورات کو دومرے سونے چاندی کے ساتھ طاکر نساب کال کرکے زکو قادا کی جائے۔ (مترجم)

کانے پنے اے روز قیامت انبی جیے آگ کے کانے پہنائ(1) جائیں گے۔ اے ابوداؤ داورنسائی نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مرتع نی

صدقہ وز کو ۃ وصول کرنے والامتق و پر ہیز گار ہو وتر ہیب

مال صدقہ میں زیادتی وخیانت سے بچنا جےا پنے نفس پراعتاد نہ ہووہ صدقہ وصول کرنے کا کام نہ کرے اور

### صدقه، زکوة وعشر وصول کرنے والوں کابیان

اے امام احمد (الفاظ انہی کے ہیں) ابوداؤہ تر نہ بی ، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپی صحیح میں روایت کیا۔ امام تر نہ بی نے فرمایا: میصدیت ہے۔ اور اسے طبرانی نے کبیر میں عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں ہیں: '' جناب رسول الله عظیظے نے فرمایا: وصولی کرنے والے کو جب اس کام پر مقرر کیا جائے پھروہ تق (مقررہ مقدار) کے مطابق وصولی کرنے والے کی طرح ہے۔ تا آئکہ اپنے گھر واپس کے مطابق وصولی کرنے والے کی طرح ہے۔ تا آئکہ اپنے گھر واپس

حدیث: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نبی سرور عظی کے ساوی بیں کدآپ عظی کے فرمایا: مسلمان امانت دار خزای کی کار خزائی جے جس چیز کا تھم دیا جائے اسے نتقل کرتا ہے۔ پھر کالل اور پورا اپوراخوش دلی کے ساتھ دیتا ہے اور ای کو یتا ہے جے دینے کا (مالک کی طرف ہے ) اسے تھم ملا ہوتو وہ بھی دوصد قد کرنے والوں میں سے ایک ہے (اسے بھی صدقہ کرنے کا

<sup>۔</sup> پہلے عرض کیا جاچکا سے کہ اس تتم کے زیورات سے مرادیہ ہے کہ ان کا وزن انساب زکو تا کو پنچنا ہو۔ یااگر وزن اس قدر نہیں تو زیور پہننے وائی عورت کے پاک دئیر اموال بھی جوں کہ انہیں ان زیورات کے ساتھ ملا کر نصاب زکو تا تمل ہوجا تا ہو۔ یہ بی ہوسکتا ہے کہ احکام اس وقت کے ہوں جب عورت کو بھی سوتا پاندی پہننے کا اجازت نہ ہو۔ اور بعد میں اجازت ہوئی۔ اس قریم ہے کہ کا احادیث منسوخ مانی جا کیں گی۔ (مترجم)

ثواب ملے گا)۔

اے امام بخاری ،،امام سلم اور امام ابوداؤ در حمیم الله نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہر کرہ وضی الله عند نی پاک عظی الله عند نی پاک ایک میلی کو تابی کرتے ہیں کہ آپ عظی نے فرمایا: "عَیْرالْکُسْبِ کَسُبُ الْعَامِلِ إِذَانَصَحَ" بہترین کام، صدقہ وصول کرنے کا کام ہے جبکہ سیکام کرنے والا (اہل اسلام کی) خیر فوائل کے ساتھ کرے۔

اس حدیث کوامام احمد رحمه الله نے روایت فرمایا ہے۔اس کے راوی ثقه ہیں۔

حدیث: حضرت عبرالله بن بریده رضی الله عنداین والدے اور وہ نبی اکرم علی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کا آپ علی کے آپ میں کا آپ علی کے اللہ عنداور وہ نبی اکرم علی کے اللہ عنداو خلید) دے دیں۔ علی میں اللہ عنداو خلید) دے دیں۔ اس کے بعد جو کچھوں کے گام پر مقرر کریں پھراسے اس کا حصد (وظیفہ) دے دیں۔ اس کے بعد جو کچھوں کے گام خیانت میں شار بوگا۔

اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت عباده بن صامت رضی الله عند بروایت به کدر سول الله عند نیستی نیستی نیستی نیستی صدقد وصول کرنے کے لئے بھیجا تو فر مایا: اب ابوولید! (حضرت عباده کی کنیت) الله سے ڈرنا، قیامت کے دن اس حال میں ند آنا کہ تم المبلاا بھا اونٹ ، بیا آواز نکالتی ہوئی گائے یامنیا تی ہوئی کوئی بحری اٹھائے کہ ہوئے ہوئے ہو انہوں نے عرض کیا: یارسول الله عیستی کی کی ایسا بی ہے؟ فر مایا جسم اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے ایسا بی ہے۔عرض کیا: توقتم ہال ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے ایسا بی ہے۔عرض کیا: توقتم ہال ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے ایسا بی ہے۔عرض کیا: توقتم ہال میں یہ کام بھی نہ کروں گا۔

الطرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔اوراس کی اسناد سچے ہے۔

حدیث: حفزت عدی بن عمیره رضی الله عند سروایت بے فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله عَیْنِظِیّه کو بیار شاونر مائے ہوئے ساتے ہیں: مَیں نے رسول الله عَیْنِظِیّه کو بیار شاونر مائے ہوئے ساتے ہیں جمی چھوٹی کوئی چیز ہم سے چھوٹی و و نیانت ہوگی جس کو گئے ہوئے وہ بروز قیامت آئے گا۔ تو انصار میں سے سانو لے ربگ کا ایک آدی کھڑا ہوگیا۔ راوی کہتے ہیں: گرا کھیں اسے دکھی رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا: یار سول الله عَیْنِظِیّه اِنْها کا م جھے والیس فر مالیجے فرمایا: کوں کیا ہوا؟ عرض گذار ہوا: مَیس نے آپ کو اکی ہوا؟ عرض گذار ہوا: مَیس نے آپ کو اکی ہوا؟ عرض کے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہیں گئا ہول کہ انتہا ہیں کہ ہما ہول کہ ہوئے ہوئے ہیں گئی ہوا؟ کی ہوا؟ کی کہا ہول کے جم کمی کا م پرمقر رکریں اسے چاہے کھیل و کیٹیر لے کر حاض ہو۔ اب جواسے دیا جائے لے لے اور جس سے رائل ہوا کی سے ایک اسے بازر ہے۔

الے مسلم والوداؤ دوغیر ہمانے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابوحمید ساعدی رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے بنی ازد کے ایک

. . . .

صاحب کوصد قد کے مال وصول کرنے پر مقر رفر مایا۔ ان کا نام لتبیہ تھا۔ جب یہ مال صدقہ لے کر حاضر ہوئے۔ توع ص کرنے

گے: یہ آپ کا ہے اور یہ بجھے ہر یہ ملا ہے۔ راوی کہتے ہیں: رسول الله علیات کے شرے ہوگئے۔ الله تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر فر مایا:
اما بعد! الله تعالیٰ نے جس کا م کا مجھے والی بنایا ہے اس پرتم میں ہے کی آدمی کو میں والی بنا تا ہوں تو وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ
تہارا مال ہے اور یہ مجھے ہر یہ ملا ہے۔ اگر وہ تیا ہے تو وہ اپنے مال باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھار ہا کہ اس کا ہر یہ وہیں ہی جاتا؟ الله کی تم میں سے جو کوئی ناتی چیز لے گاوہ قیامت کے دن الله ہے اس حال میں ملے گا کہ اسے اپ او پر لا دے
ہوگا۔ میں ہیجیان لوں گاتم میں سے اس محفی کو جوالانہ سے ملے گا اور اپنے او پر اونٹ لا دے تو گا اور اپنے اور پر اتا ہوگا یا
گائے اٹھائے ہوئے گا اور وہ آواز زکال رہی ہوگا یا کمری اٹھائے ہوئے گا کہ وہ مندار ہی ہوگا۔ پھر آپ علیات نے اس حال میں ہوگا۔ پہنی شریف کی سفیدی نظر آنے گی۔ ارشاوفر مایا: اے میرے پروردگار! میں نے (تیرے احکام)
پہنچا دیے ہیں۔

اسے بخاری مسلم اور ابوداؤد نے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حضرت جابر بن عتیک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلے نے فرمایا: عنقریب ناپسندیدہ سوار (زکو قوصول کرنے) آیا کریں گے۔ جب وہ آئیس تو آئیس خوش آمدید کہو۔ جودہ لینا چاہیں آئیس لینے دو۔ پھرا گروہ انصاف کریں گےتو ان کا اپنا فائدہ ہوگا۔ اگر ظلم کریں گےتو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تم آئیس راضی رکھنا۔ ان کوراضی کرنے ہے تمہاری زکو ق کی تحمیل ہوجائے گی(1) آئیس بھی چاہیے کہمہیں دعادیں۔

امام ابوداؤ دنے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

<sup>1</sup> یعنی ان کی اپنی عادات کچوبھی ، ول شہیں یہ دیکنا ہے کہ وہ حکومت وقت کے کارندے ہیں۔ اگر وہ زیاد تی کریں تو ان سے الجھنے کی شرورے نمیں بلکہ عدالت میں ان کی زیادتی کی شکایت کر کے از الدکراؤ۔ (متر جم)

# ناجائز محصول چونگی ، چومدرا هٹ اور تحصیلداری

حدیث: حفرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عند نے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله علیہ کو ارشاد فرماتے ہوئے ساز محصول لینے والا جنہ سے مراد دسواں حصر (1) وصول کرنے والا ہے۔ اسے ابوداؤ دوائن خزیمہ نے اپنی محج میں اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ سب نے محمد بن اسحاق سے بیروایت کی ہے۔ اور حاکم کہتے ہیں بیروریٹ برط مسلم محج ہے۔ حالم کہتے ہیں بیروریٹ برط مسلم محج ہے۔

حدیث: حضرت حن رضی الله عند به روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت عثمان بن الجی العاص رضی الله عند کااب بن المبیت کے پاس سے گذر ہے جوبھرہ ہیں کی دموال حصہ محصول لینے والے کی مجلس میں کھڑے تھے۔ حضرت عثمان نے ان سے الله عنوان کے بیاس کی گزریہ وہ تھا ) نے مقرر کیا ہے۔ حضرت عثمان نے ان سے عثمان نے ان سے فرمایا: ہیں تہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے رمول الله عظیمت سے متحقی کا کما ب بولے: مغرو ساتھ کے دعثمان نے فرمایا: میں نے رمول الله عشیمت کو ارشاد فرماتے سنا کہ الله کے بی حضرت واو دعلیہ السلام نے ایک ساعت خصوص کی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے انگل وعمال کو دیگا یا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ اے آل واؤ وااٹھواور نماز برحور کیونکہ میا اللہ عنوان میا کہ کو دیا تھی کو اور انہا تھی کے علاوہ الله تعالی سب کی دعا قبول فرما تا ہے۔ کیونکہ میا اس کی دعا قبول فرما تا ہے۔ کیونکہ میا اس کی دعا قبول فرما تا ہے۔ میں کیونکہ میا اس کی دعا قبول فرما تا ہے۔ میں کینکہ میا کہ میں کیا کہ میٹن کردیا جوزیا دیے قبول کرایا۔

اے امام احمد اور طبرانی نے کبیر واوسط میں روایت کیا ہے۔ طبرانی کے الفاظ یہ ہیں: '' نبی اکرم شیط ہے ہے ووایت ہے کرفر مایا: آدھی رات کے وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ایک مناوی نداویتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگئے والا۔ اس کی دعا قبول کی جائے۔ ہے کوئی سائل کہ اے عطافر مایا جائے۔ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کردی جائے۔ ''فَلَد یَبْقی مُسْلِمٌ قَدُن عُوبِ لِکَعُو ہِ لِکَ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَوْ وَجَلَّ اِللّٰهُ عَوْ وَجَلَّ اللّٰهُ عَوْ وَجَلَّ اللّٰهُ عَوْ وَجَلَّ اللّٰهُ کَا اللّٰهِ عَوْ وَجَلَّ اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ ہِ اللّٰہِ کُونِ اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کُونِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَونِ اللّٰہِ کُونِ اللّٰہِ کَونِ اللّٰہُ کُونِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کُونِ اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَونِ کَا اللّٰہِ کُونِ اللّٰہُ کَونُونِ کَیْمُ کُمُونِ کُونُ اللّٰہِ کَونُونِ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ

حديث: سيده ام المونين ام سلمدرضي الله تعالى عنها بروايت ب\_فرماتي بين: جناب رسول الله علي كالمحراء من

<sup>1۔</sup> درواں حد محصول لینے والے سے مراد دومسلمان ہے جو مسلمانوں ہے جالیت کے زیانے کے مطابق درواں حصہ ومصول کرتا ہو نے مسلمان تا جروں ہے چالیہ وال حصد زکو قریشے کا تھی ویا ہے۔ خاہر ہے درواں حصہ لین قلم ہے اور جو مسلمان ظلم کو طال سمحتا ہو وہ کا نر ہو ہا ہے اور کا ذریجی جنت میں واقعل نہیں ہو سکتا ہے تھی یا درہے کہ ہر درواں حصہ لینے والے کا بیٹھ نہیں کیونکہ مسلمانوں کی ذری پیداوار ہے درسواں حصہ ہی مصول کیا جاتا ہے۔ جے خرکہا جاتا ہے۔ البتہ اموال تجارت وغیرہ میں چالیسواں حصہ بی ہوگا۔ اس کے طاوہ جہاں دمواں حصہ لینے والے (عشار) کا ذکر ہے اور اس کے لئے عذا ہے کی وقعید ہے۔ بیک مراد ہے جو ہم نے عرض کیا ہے۔ (مترجم)

ا براسون ا

سے کہ کی پکارنے والے نے پکارا: یارسول الله علیہ السلاۃ واسلام نے ادھرد یکھا تو کمی کونہ پایا۔ دوبارہ توجہ فرمائی تو کہ کی تاریول الله علیہ السلاۃ واسلام اس کے قریب تشریف لا ہے۔ آپ علیہ السلاۃ واسلام اس کے قریب تشریف لا ہے۔ آپ علیہ السلاۃ واسلام اس کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا: تنا تیری کیا حاجت ہے؟ عرض گذار ہوئی: اس پہاڑ میں میرے ووجو السلاۃ اللہ وہ بیجے ہا کہ وہ بیجے اس المیں البیان دودھ پلاآ وَں۔ پھرآپ کے پاس لوٹ آوَں گی۔ ارشاد فرمایا: کیا واقعی تو ایسا ہی کی جو دسوال حصر میں گئے۔ ارشاد فرمایا: کیا واقعی تو ایسا ہی کی اور کردیا۔ آگئی؟ بولی! اگر میں ایسا کی اعرائی اعرائی نے اے آزاد کردیا۔ وہ کئی ، بچول کو دودھ پلایا اور والب آگئی۔ آپ نے اے دوبارہ بائدھ دیا۔ (استے میں شکاری) اعرائی باگر ائی ایس کی اس کی ایس کی اعرائی اعرائی کے اے آزاد کردیا۔ وہ دوڑتی ہوئی نکل گئی۔ دور جاتے ہوئے گئی جاتی تھی: "اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللهُ وَاَذَكَ وَسُولُ وَ سُولُ اللهُ وَاَذَكَ وَسُولُ مِیں۔ الله، "میں۔ الله کو ایک معبود نیس ادرآپ الله کے رسول ہیں۔

اے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے نے فر مایا: ویل (ہلاکت و ہر بادی یا جہنم کی ایک وادی کا نام) ہے (خالم) حکمرانوں کے لئے اور ویل ہے (بے انصاف اور جھوٹے) (چودھریوں کے لئے اور ویل ہے (خائن) چوکیداروں کے لئے اور ویل ہے ان کی پیشانی کے بالوں کو ٹریا ستاروں کے ساتھ باندھ کر لئا دیا جاتا اور وہ زبین و آسان کے درمیان لگے بلتے رہتے گر آئیں کی کام کا اختیار و حکومت نہ دی براتی۔ (بید تماکر نے والے یہی ظالم بحکمران، بے انصاف چودھری اور خائن چوکیدار ہوں گے)۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا الفاظ حاکم کے ہیں اور حاکم بیربھی کہتے ہیں کہ بیر حدیث صحیح اسنادیں۔۔۔

حدیث: سیدنا انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی سرور عیلی کے قریب سے ایک جنازہ گذرا۔ اسے دیکھ کر آپ عیلی نے فرمایا: "طُوبُی لَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَرِیفًا" اگرید (میت ظالم و بے انصاف) سردارو چودھری نہیں ہے تواس کو جنت کی خوش خبری ہو۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کی اسادان شاءاللہ تعالیٰ حسن ہے۔

حديث: حضرت مقدام من معد يكرب رضى الله عند بروايت بكر سول الله عَيْنِيَّة في ان ككند هم برباته مارا-مجرفر مايا: "افْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ! إِنْ مَٰتَ وَلَمْ تَكُنْ أَمِينًا وَلَا كَاتِبًا وَلاَ عَوِيْفًا" ال قديم الحضرت مقدام كنام ك تقنيم ) الرّم فوت بوجاؤاور حال بيبوكتم (زندگي من ) امير مُثنى يا كُفر في نبيل شقة تم كامياب بو كم - ابوداؤد-

حدیث: حضرت اوسعید و حضرت او ہریرہ رضی الله عنباے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی نظی نے فرمایا: ایک زمانے میں تمبارے او پر حکمران آئیں گے جو بدترین لوگول کو اپنا مقرب بنا کیں گے اور نمازیں اپنے وقتوں سے مؤخر کیا كريں گے۔ ''فَنَنُ أَذْدَكَ ذَالِكَ مِنْكُمُ فَلَا يَكُونَنَّ عَوِيْفًا وَشُرُطِينًا وَّلَا حَاجِبًا وَّلَا حَاذِناً'' جُولُوَكَاتُم مِن سے أَبْين پائتو ہرگزان كى طرف سے سردار،، سپاہی ، تخصيلدارياخزا کجی (1) نہ ہے۔ اس حدیث کوابن حبان نے اپنی تھے میں دوایت کیا ہے۔

### ترہیب

# جمیک مانگنا، باوجود مال ودولت کے مانگنے کی حرمت اور لالچ وطمع کی برائی ترغیب

### سوال کرنے سے بچنا بھوڑے پرصبراوراپنے ہاتھ سے کما کر کھانا

حديث: حضرت ابن عررضى الله عنها ب روايت ب كه بى سرور عَيْقَ فَرِمايا: "لاَ تَوَالُ الْمَسْنَلَةُ بِأَحْدِهُمْ مَثَى يَلُقَى اللّٰهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِى وَجُهِهِ مُوْغَةُ لَحُمِ" تم مِن كولَى (بلاضرورت) بميشه ما نَكَار بِكَاحَى كوالله تعالى به الله تعالى بي تعالى

حدیث: حضرت سمره بن جندب رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علیقی نے فرمایا: مانگنا ایک زخم ہے جس سے آدمی اپنے چیرے کوزخی کرلیتا ہے۔ اب جوچا ہے اپنے چیرے پر اس زخم کو باتی رکھے اور جوچا ہے اسے چھوڑ دے بال کین اگر مانگنا ہی ہے تو بادشاہ وقت سے مانگے یا ایسے معالمہ میں مانگے کہ کو ان کا کارنہ ہو۔

اس حدیث کوابوداوُ د، ، نسائی اور ترندی نے روایت کیا۔ (امام ترندی نے فرمایا: پیصدیث حسن سیح ہے )

حدیث: حفرت معود بن عمر ورض الله عنه بروایت ب که رسول الله عنی نظم نظم مایا: بنده بمیشه مانگار بتا ب حالانکه غن بحق که مانگته مانگته این جبر کو بوسیده کرلیتا ب جب بیالله کی یاس حاضر به گاتو اس کا چره نمین بوگا-

اے بزاروطبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اساد میں محد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله سیکنٹیز نے فرمایا: جو خض لوگوں سے بغیر فاقد کے جواس پر نازل ہو چکا ہو یا بغیر ایسے بال بچوں کے جن کے اخراجات کی طاقت نہیں رکھتا ما مکتا پھر بے قوتیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چیرہ یر گوشت نہیں ہوگا۔

حدیث: اوررسول الله عَلِی نفر مایا: جو بنده این آپ ربغیر حاجت کے جوار در پیش ہو یا بغیرا ہے الل وعیال کے جن کی ضروریات پوری نین کرسکنا، مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ "فَتَتَحَ اللّٰهُ عَلَیْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِّنْ حَیْثُ لَا یَحْسَبُ"

<sup>1 -</sup> کاٹن الل اسلام اپنے ہے بی عظیفتے کے امین پڑل کرتے! کیا کوئی شک ہے بی صادق عظیفتے کے ارشادات کی صداقت میں؟ اور کیا وہ ذیانہ آئے کے دور کے بعد کوئی اور ہے؟ یہ باغمی نم مب کے خصوصاً تحمر ان طبقہ کے موجے کی ہیں۔

الله تعالیٰ اس برغر بت کا در واز ہ الی جگہ ہے کھو لے گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا ۔

انہیں بیہ قی نے روایت کیا ہے۔اور بیالی حدیث ہے کہ شواہد میں جیدے۔

حدیث: حفرت عمران بن حصین رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مالدار کا ماگنا، قیامت کے دن اس کے ج بے میں عیب (نشان ذلت ) ہوگا۔

اے امام احمد نے جید اسناد کے ساتھ اور طبرانی و بزار نے روایت کیا ہے۔ اور بزار نے یہ الفاظ زائد کئے ہیں: "وَمَسْنَلَةُ الْغَرِي نَادٌ وَإِنْ أُعْطِي قَلِيلًا فَقَلِيلٌ فَإِنْ أُعْطِي كَثِيرًا فَكَثِيرٌ" غَي الداركاما مَمَّا آك بـ ما تَكْتِيراً ا ہے تھوڑ املاتو تھوڑی آگ اوراگرزیادہ ملاتو زیادہ آگ ہوگی'۔

حدیث: حفرت عبش بن جنادہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے سنارسول الله علیہ فرمارے تھے، "مَنْ سَالَ مِنْ غَيْر فَقُر فَكَانَهَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ" غربت نه ونه ح بادجود جَرِّخُص مانكَاب وه كويا آگ ك انگارے

ا پے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کے راوی صحیح کے راویوں کی طرح ہیں۔علاو دازیں ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں اور بہتی نے بھی روایت کیا پیجی کے الفاظ یہ ہیں:''مئیں نے رسول الله علیے کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ جوآ دمی بلاضرورت مانگماہے وہ اس تحف کی طرح ہے جوا نگارے بیتا ہے''۔اہے تر مذی نے بھی مجالدعن عام عن حبثی کی روایت ہے ذراطو مل ذكركيا ہے۔ان كے الفاظ بير بين: "مئيں نے رسول الله عليق كو تجة الوداع كے موقع پر ارشاد فرماتے سنا، آپ ميدان عرفات میں تشریف فریا تھے کہ ایک اعرابی خدمت اقدیں میں حاضر ہوااور آپ کی چادرشریف کا ایک کونہ پکڑ کرسوال کرنے لگ۔آپ علی فی اے جادر عطافر مادی اور وہ لے کر چلا گیا،،اس وقت (بلاوجہ) سوال کرنا حرام کردیا گیا۔رسول الله عَيْنِيةً نے فرمایا: کم غنی اور سالم الاعضا ، تندرست آ دی کوسوال کرنا حلال نہیں ۔صرف انتہا کی تنگ دی کو پہنچا ہوافقیرا ورشدید حاجت مند ہی سوال کرسکتا ہے۔اور جوسرف اینامال بڑھانے کی غرض ہے سوال کرتا پھرے قیامت کے دن اس کے چیرے پزرشیں :وں گی۔اور دیکتے پتحر :وں گے جنہیں وہ جنہم میں کھائے گا۔اب جوجا ہے کم مال پراکتفاء کر لے اور جوجا ہے زیادہ جمع کرلے''۔امام ترندی فرماتے ہیں: به حدیث غریب ہے۔

حديث: حضرت سيدناا وبريره رضى الله عند يروايت بـ فرمات بين: جناب رسول الله علي في ارشاد فرمايا: "مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثِّراً فَإِنَّهَا يَسَنَلُ جَمِّرًا فَلْيَسْتَقِلَ أَوْ لِيَسْتَكْثِرُ" جَرُّضَ مال برهانے كے لئے لوگوں سے مائلًا بودانكار، مانكتاب ياب توكم برقناءت كرلے اور اگر جا بتوزياره كرلے-

مسلم،ابن ماحه به

حديث: حضرت سيدنا على مرتضى كرم الله وجبه الكريم بروايت بدفر مات مين: رسول الله عين في غرابا: جوهن بادجودی بونے کے لوگوں ۔ سوال کرے وہ جہنم کے گرم پھرزیادہ کررہا ہے۔ (جواسے دوزخ میں کھانے پڑیں گے ) صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: غناء کیا ہے؟ ارشاد فر مایا: رات کا کھانا۔

اے عبدالله بن احمہ نے مند پرز وائد میں اور طبر انی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔اس کی اساو جید ہے۔

حدیث: حضرت علیم بن جزام مضی الله عند سروایت ہے۔ کہتے ہیں: بحر بن سے مال آیا تو نبی اکرم علیقہ نے دھرت عباس رضی الله عند کو بلا کر لیے بھر کر دیا۔ پھر فر مایا: اور چاہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں۔ آپ علیہ الصلو قوالسلام نے لپ بجرا اور دیا۔ پھر ارشاد فر مایا: کیا جہرا رشاد فر مایا: کیا تہم ہیں مزید دوں عرض کیا: ہاں۔ جناب نے انہیں لیپ بھر اور دے دیا۔ پھر ارشاد فر مایا: کیا اور ضرورت ہے؟ عرض کرنے گئے: ہاں۔ اس پرسید العلمین عرفیقی نے فر مایا: اپنے بعد والوں کے لئے بھی پھر ہے دو۔ پھر محصوطلب فر مایا اور ایک لیپ بھر کر جھے عطافر مائی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله عین ایس میں کے لئے بھی کہور ہے دو۔ پھر فر مایا: ایپ بعد علی اس میرے لئے المجھی میں الله عین کے ایس نے والی کردی۔ پھر عرض کیا کہ تو بھے عطافر مایا تھا۔ میں نے والی کردی۔ پھر عرض کیا کہ قب کے اس ذات کی جس کے وقت قدرت میں میری جان ہے۔ آپ کے بعد میں کی ہے کوئی عطیہ تول نیس کی ہے کوئی عطیہ تول نیس کردی گار دیں۔ تو آپ عین میں کی ہے کوئی علیہ تول نوائد کہ ایس کہ تارہ کے الله عند نے فر مایا کہ میں دعافر مائی: "اللّهُمْ کُون مائی نے ارسول الله عین میں میں الله عند نے فر مایا کہ میں دعافر مائی: "اللّهُمْ بَارِ من کیا: یارسول الله عین من الله عند نے فر مائی دیا الله الله کوئی دیا تو ایس کے الله میں برکت کی دعافر مادیں۔ تو آپ عین کے اور دی میں دعافر مائی۔ "اللّهُمْ الله عندی کی صورت کے مورض کیا: یارسول الله عین الله عند نے کی دعافر مادیں۔ تو آپ عین کے اور دی مائی میں برکت عطافر ما۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت اسلم رضی الله عند روایت ہے۔ کہتے ہیں: عبدالله بن ارقم رضی الله عنها نے مجھ عظیے کے اونوں میں سے کو کی اونٹ بناؤ جس پر سواری کے لئے امیر المونین سے درخواست کروں ۔ میں نے کہا کہ (عطیہ کے توئیں) ہاں صدقہ کے اونٹ موجود ہیں عبدالله بن ارقم رضی الله عنها مجھے کہنے گئے: کیا تم پند کرو گے کہ کو کی بھاری بھر کم آ دمی گرمیوں کے دن (جب پسیند بہت آتا ہے) اپنے تهبند کے نیچے والاحصہ جم اور بغلیں دھوئے پھر استعمال شدہ پائی تنہیں دے کہ آ اس کو کی لو؟ اسلم کہتے ہیں: ممیں نے غضب ناک ہو کر کہا کہ خدا تنہیں معاف کرے تم نے اس متم کی بات مجھے کیوں کہی ہے؟
دن قالَ، فَوْنَمَ الصَّدَ قَدْ اُوسَاحُ النَّاسِ یَغْسِلُونَ بَهَا عَنْهُمْ" عبدالله نے کہا: صدقہ تو لوگوں کے جسموں کی میل ہی ہے جو دوا ہے آپ ہے دوسے تے ہیں۔

اسےامام مالک نے روایت کیا ہے۔

اس کوابن خزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوعبد الرحمٰن عوف بن ما لک اتجعی رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضور رسالتہ آب علیہ کے ضدمت میں بم نو میا آئی یا سات آدمی بیٹے ہوئے سے کہ آپ علیہ فرمانے گے: کیا تم الله کے رسول علیہ کی بیعت نمیں کرتے ؟ حالانکہ بم نے کچھ عرصہ پہلے بیعت کر لی تھی۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ ایک بیعت کری ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں: آپ علیہ الصلو قو السلام نے فرمایا: کیا تم رسول الله علیہ کی بیعت نمیں کرتے ؟ اس پر بم نے اپنے باتھ بر ساد سے اور عرض گذار ہوئے: یا رسول الله علیہ ایک بیعت تو جم کر چکے ہیں، اب کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا: اس بات پر کہ الله ایک کو تر یک دیکھ ہواؤگے، پانچ نمازی پڑھو گے۔ اور الله ورسول (جلاوعلاو بات پر کے اور الله ورسول (جلاوعلاو بات پر کہ الله ایک کو تر یک دیکھ ہوں اللہ کی الله عن کرو گے۔ اور الله ورسول (جلاوعلاو بیان ہے کہ اللہ کی کا میات کہ اللہ کا کہ اللہ کو اللہ کا کہ دیکھ کے اور ایک بات آپ عیش کو ویکھا ہے کہ آگر کی صاحب کا کوڑا (سواری پر ہے) گرجا تا تو وہ لوگوں کو المان کہ کراد دینے کے لئے بھی نہ کہتے تھے (بلکہ اتر کر خود اللہ اتر کرخود اللہ تاتھ ہوں کہ کہ اللہ کی کہ دار الی کا اللہ کرنے اللہ کرنے کے کہ بات کے لئے بھی نہ کہتے تھے (بلکہ اتر کرخود اللہ اتے تھے)۔

الے مسلم ، ترندی اورنسائی نے اختصار أروایت فرمایا ہے۔

حدیث: حضرت ابن ابی ملکید رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: بسااو تات حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے ہاتھ سے (سواری کی حالت میں ) ٹیکل چھوٹ کر گر جاتی تو آپ اوخنی کی پیڈلی پر مارکراس کو ہنماتے اور اتر کرخود کیل پکڑلیا کرتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے ان سے عرض کیا: آپ ہمیں حکم کیا کریں۔ ہم اٹھا کر دے دیا کریں گے۔ حضرت صدیق اکبررضی الله عند نے فرمایا: میر مے مجوب عیالت نے بچھے حکم دے رکھا ہے کہ تمیں لوگوں سے کوئی سوال ندکروں۔

اسامام احمد رحمد الله في روايت فرمايا بـ ابن الى مليك في حضرت ابو بمرصد اين رضى الله عند كاز ما نذيم بايا و حديث: حضرت ابوامامه رضى الله عند به روايت بـ فرمات جن رول الله عيسة في (ايك وفعه ) فرمايا: كون بيت كرتا بـ ؟ حضرت توبان رضى الله عند جورسول الله عيسة في آزاد كرده غلام تقى في من من كيا: يارسول الله عيسة بمس بعت فرما يجتز فرمايا: جميس اس شرط پربيت فرمات جي كم كم كسي كوئي سوال ندكره عير مناب ثوبان رضى الله عند غرض كيا: اس كا توبان من الله عند في الله عند بعث بو كئة و حضرت ابوامامه راوى حديث فرمات بين با بوگا؟ فرمايا: جنت ملى كل اس پر حضرت ثوبان بعت بو كئة و حضرت ابوامامه راوى حديث فرمات بين عند بوگة و حضرت ابوامامه راوى حديث فرمات بين بين عند بوگة و حضرت ابوامامه راوى حديث فرمات بين بين ان كومك من بوت و با تحديث كرمون كي كند هيه پرگر پرتا وه آدى المحاكر انهين بكرا تا تو نه بكرا كرت حتى كه خود ينج از كرمن كيا الكرمن كيرا تا تو نه بكرا كرت حتى كه خود ينج از كرمن كيا كرمن كيرا كومك كيرا كرمن كيرا كرمن

ات طبرانی نے بیر میں بلی بن بزین القاسم عن الجامام (مضى الله عنهم) كے طریق سے روایت كيا۔

حدیث: مشرت ابوذررضی الله تعالی عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مجھے میرے فلیل سیکنٹے نے سات چیزوں کی وصیت فرمائے ہیں۔ مجھے میر ایٹے فض کی طرف نظر کروں جو مجھ سے وصیت فرمائی۔ نبر 1 مساکیین سے محبت کروں اور نبر 2 ان کے قریب رہوں۔ نبر 3 ایٹے فض کی طرف ندریکھوں جو مجھ سے اور ہو۔ نبر 4 رشتے واروں سے صلدر حج

کردں اگر چہوہ مجھ سے بے وفائی کریں۔ نمبر5 کثرت کے ساتھ ''لاَ حَوْلَ وَلَا قُوْفَا إِلاَّ بِاللَّهِ'' پڑھتار ہول نمبر6 حق بات کہوں اور کی ملامت کنندہ کی ملامت الله کے رستہ میں مجھے خوف زدہ نئہ کر سکے اور نمبر 7 میر کہ کی چزی کاؤگوں سے سوال نہ کروں۔

اے امام احمد وطبرانی نے امام شعبی کی حضرت ابوذ ررضی الله عنہ سے مروی روایت سے ذکر کیا ہے بیشعنی کی حضرت اب<sub>ذار</sub> سے ساعت نابت نہیں ۔

حدیث: حضرت تھیم بن تزام رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں بشیں نے رسول الله عظیم ہے موال کیا۔

آپ نے مجھے عطافر مایا: مُیس نے بھر ما نگا۔ آپ نے بھر عطافر مایا: مُیس نے بھر پچھ انگا۔ آپ نے مجھے دیا اور بھر فرایا: اللہ علیہ بیرا اور موفوب ہوتا ہے۔ جو خص اے خاوت نفس کے ساتھ لیتا ہے، اسے اس میں برکت دی جاتی ہا اور جواب ہے اور جواب دی جو خص اے خاوت نفس کے ساتھ لیتا ہے، اسے اس میں برکت دی جاتی ہور جواب ہوتا ہے جو خص اے خاوت نفس کے ساتھ لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت نہیں کی جاتی ۔ اور ووا لیتے آ دی کی طرح بہتا ہوتا ہے جو اس کے لئے اس میں برکت نہیں کی جاتی ۔ اور ووا لیتے آدی کی طرح ہوتا ہے جی کھائے تو جاتا ہے مگر سے نہیں ہوتا۔ اور ووالا (وینے والا) ہاتھ، ننچے والے ( لینے والے ) سے بہر صورت بہتر ہوتا ہے میں فرماتے ہیں نہیں نے عوض کیا: یار سول الله عند نفر اللہ عند منز اللہ عند نے اللہ منز کے معلم کو اور بایا: اے گروہ سلیوں نے اسے بھر کھر کے بھی انکار کر دیا ۔ اس پر حضرت میں من اللہ عند نے اللہ منز کے ساتھ میں کہم عظر کیا ہے۔ ان کے کے مقر رفر مایا تھا، دینا چاہا گر انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ (راوی فرماتے ہیں) نی مکرم عظر نے اس کے بعد حضرت کیا طب نے ان کے کے مقر رضی اللہ عند نے الوگ میں ہے کہی ہے کہیں لیا۔ چی کہونات یا گے، رضی اللہ عند نے ہیں انکار کہ منہ بہتی کہونیں لیا۔ چی موضی اللہ عند نے لوگوں میں ہے کہی ہے کہیں لیا۔ چی کہونات یا گے، وضی اللہ عند نے اس کی باخری مسلم ، تر ذی ، نسائی باختسار۔

تین اشخاص کے علاوہ کی اورکو مانگنا حرام ہے اور اسے کھانے والاحرام ہی کھا تا ہے۔ مسلم، اپوداؤد، نسائی۔

حدیث : حضرت ابو ہریرہ رضی الته عنہ نی سرور عظیمہ سے راوی ہیں کہ آپ عظیمہ نے فر بایا: بندہ اس وقت تک موس (کال ) نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا بڑوی اس کے شروفساد سے محفوظ نہ ہوجائے۔ جو شخص الله اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو،، اے بنم مہمان کا اگرام کرنا چاہیے۔ (احسان سے بیش آنا اور اپنا مال اس پر فرج کرنا چاہیے) اور جو آ دی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے آجھی بات زبان سے نکالنی چاہیے در نہ خاموثی اختیار کرے۔ بے شک الله تعالی تی ، برد باراور سوال سے بیخ والے کو مجبوب رکھتا ہے۔ اور بدزبان ، فاجر ، بہت موال کرنے والے اور موال کر کے اڑ جانے والے کو انتہائی ناپند فرماتا ہے۔

اس کو ہزار نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف اپنے والدے روایت کرتے ہیں (رضی النهٔ عنبا) وہ فرہاتے ہیں: نبی کوم علیا تھا تھا۔ جب بنی قریظ پر فتح حاصل ہوئی تو میں حاضر خدمت ہوا تا کہ سرکا رعلیہ الصلا ۃ والسلام وعدہ پورافرہا ئیں اور جھے کچھ عطا ہو میں نے سنا کہ آپ عظیمی فرمارے تھے: جو بندہ استعناءا فتیار کرتا ہے الصلاۃ ۃ والسلام وعدہ پورافرہا ئیں الله تعالی اسے غنی کردیتا ہے اور جو آ دمی قناعت (تھوڑے پر صبر وشکر) کرتا ہے، الله کریم الساق علیہ باللہ کریم الساق علیہ بیاتی ہے۔ (زحمت سوال ہے بچالیتا ہے اور رحمت مزید برآں) میں نے اپنے دل میں کہا: میرے آ تا علیہ بی فرماتے ہیں۔ میں آ ہے۔ کوئی موال نے کروں گا۔

ا بزار نے روایت کیا۔ ابن معین وغیرہ کا کہناہے کہ ابوسلمہ نے اپنے والدے ساعت نہیں گی۔

اے امام بخاری ، امام مالک مسلم ، ابوداؤ داورنسائی حمیم الله نے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن معود رضی الله عند ب روایت بے فرماتے ہیں: جناب رسول الله عین نے فرمایا: ہاتھ میں تمان کی میں الله عند ب روایت ہے۔ فرمایا: ہاتھ میں الله خرج کرنے والے ) کا ہاتھ اس کے نیچے ساتھ والا ہے۔ اور مانکنے والے کا ہاتھ اس کے نیچے ساتھ والا ہے۔ اور مانکنے والے کا ہاتھ ویا مت کے دن تک سب سے نیچے ہے۔ جہاں تک ممکن بوسوال کرنے سے بیچے رہو۔ اگر کو کی مال تمہیں دیا جائے وہ تمہارے اور پراس کا اظہار ہونا جا ہیں۔ جب خرج کروتو اپنے اہل وعیال سے ابتداء کرو۔ پچے ہوئے مال کوصد قدیمار کے وربعتد ارکفایت اپنے پاس کھ لوتو اس پرتہمیں کوئی ملامت نہ ہوگی۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ان کے راوی غالباً ثقہ ہیں۔اور حاکم نے بھی اے روایت کی اوراس کی اسناد کوشیح قر<sub>ار</sub> یا ہے۔

حديث: حضرت الوسعيد خدرى رضى الله عند بروايت بكه انسارك بحيراد گول خصور رسول الله علي في بروال كيا-آب عليه الساطة و والسلام في أمين و يا-آب بايدال كيا-آب نه بروعالم علي انسار بي المرابي انساد في المرابي المرابي المرابي و وعالم علي المرابي المرابي المرابي و وعالم علي المرابي بي المرابي المرابي المرابي بي المرابي المرابي بي الله و الله المرابي المرابي بي الله المرابي الله المرابي الله المرابي الله المرابي الله المرابي المرابي الله الله المرابي الله المرابي الله المرابي الله الله الله المرابي الله الله المرابي الله المرابي الله الله المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي الله المرابي ا

ا سے امام مالک مسلم، بخاری، ابوداؤ د، تر مذی اورنسائی حمیم الله نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت بل بن معدرض الله عند روایت بے فرماتے ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم علیا الله منی اکرم علیا الله خدمت میں واقع میں واقع میں الله علیہ السلام نبی اکرم علیا الله عند حضرت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا تحد علیا الله علی الله عند ال

حدیث: حفرت ابوہر پره رمننی الله عنه، نبی پاک عَلِیْنَنْهٔ ہے روایت کرتے ہیں کہآپ عَلِیْنِنْهُ نے فرمایا: ''لیُسَ الْفِنی عَنُ کُفُورَ قَا اَلْعَوْ صِنِ وَلَکِنَ الْفِعْلٰی عِنْمی النَّفُسِ'' تو مُکُّرِی کُٹرت اموال کانام نبیں بلکہ تو مگری و فنا تو دل کی بے نیاز ل حاصل ہوتی ہے۔( تو مگری بدل است نہ بحال)۔ بخاری مسلم،ابوداؤد، تر نہ بی، نسائی۔

حدیث: حضرت زیر تن ارقم رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله سینی فقی مایا کرتے تھے۔اے میرے الله اشکا تیری پناه ما مگتا ہوں ایسے ملم سے جو کچھ فائدہ ضد دے،ایسے دل سے جوخشوع سے خالی ہو،ایسے نفس سے جو سیر نہ ہواورالک اما سے جومقول نہ ہو۔اسے مسلم وغیرہ نے روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا جسکین وہنیں جے ایک بازو لقے اور ایک یا دو محبوری دربدر بجراتے ہوں بلکہ سکین وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات کا کفایت کر سکے۔ نہ اس کا حال کسی کو معلوم ہے کہ اس پر صدقہ ہی کیا جا سکے اور نہ ہی وہ لوگوں ہے ما تکنے کے لئے انسا ہے۔ ( بخاری وسلم )۔

حديث: حضرت عبدالله بن مرورضى الله عنهاراوى بين كدرسول الله عَيْنِ في مايا: كامياني يا مميا و وفخص جس خاسلام

| تو غیب: تر آن کیم کے ماتھ لگاؤادرا ہے خوبصورت آواز کے ماتھ تلاوت کرنا تھے بیان برہ وہ فاتحی گر آت وفضیلت تو غیب: سورہ فاتحی گر آت وفضیلت بیز وہ فخص جم نے آل عمران کا آخری رکوع پڑھا گر آت وفضیلت بیز وہ فخص جم نے آل عمران کا آخری رکوع پڑھا گر آت وفضیلت تو غیب: آبت الکری کی فضیلت تو غیب: سورہ کبف پڑھے کی فضیلت تو غیب: سورہ کبف پڑھے کی فضیلت تو غیب: سورہ کبف پڑھے کی فضیلت تو غیب: سورہ کبور کا فضیلت تو غیب: سورہ کبور یا نفطار اور انشقاق کی فضیلت تو غیب: سورہ زائر ال ، کافر واں ، نصر اور سورہ آفائل کی فضیلت تو غیب: سورہ زائر ال ، کافر واں ، نصر اور سورہ آفائل کی فضیلت تو غیب: سورہ زائر ال ، کافر واں ، نصر اور سورہ آفائل کی فضیلت تو غیب: سے دو الله احد کی فضیلت تو غیب: تو بعد والله احد کی فضیلت تو غیب: تو بعد وار بندا تو اور نمائل کر والمد عا تو غیب: تا بعد اور بندا تو اور نمائل کر سے اللہ کر والمد عا تو غیب: تا بعد اور بندا تو اور نمائل کے گئے اجاج کی منطقہ کرا وار انہ کی کی منظمت میں منظم کرا وار انہ کی کی منظمت میں انہ کی ان وہ مناوت ہو گرا ہوں کے گنا وہ مناوت ہیں تو غیب: کی دوار انہ ان اورہ کی کا وہ کا وہ مناوت ہیں کہ کیا وہ مناوت ہیں کہ کیا اورہ کی کناوت ہو گرا ہوں کے گنا وہ مناوت ہیں کہ کیا انہ ان انہ کہ کیا انہ کی خطرت میں کا انہ مناوت ہیں کہ کرا اللہ انہ کہ کیا انہ کیا ہوں کی خطرت کی منظمت کی منظم | 573 | ترغیب: مائے حفظ <sup>فر</sup> آن صیم                                                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| تو غیب: عرده الاتح کافر اکت و فضیلت  تو غیب: عرده الاتح کافر اکت المات نیز وه شخص جم نے آل عمران کا آخری رکوع پر ها گر  اس میں فوره کر این کی فضیلت  قر غیب: آبت الکری کی فضیلت  قر غیب: عرده کاف نیات  تو غیب: عرده کاف نیات  تو غیب: عرده کاف کی فضیلت  تو غیب: عود کاف کی فضیلت  کتاب الذکر والد عا  قر غیب: آبت اور بلند آواز میں کثر ت سے اللہ کاذکر اوران پر پیش کی کرنا  قر غیب: آبت اور بلند آواز میں کثر ت سے اللہ کاذکر اوران پر پیش کی کرنا  قر غیب: آبت اور بلند آواز میں کثر ت سے اللہ کاذکر اوران کی کی حضرت میں کی اللہ علیہ کو خطرت میں کہ کا الہ الا الذہ کی فضیلت  قر غیب: اللہ کا الہ الا الذہ کی فضیلت  تو غیب: الحرد اللہ الذا الذہ کی فضیلت  تو غیب: الحرد اللہ الذا الذہ کی فضیلت  تو غیب: الحرد کی اللہ الذا الذہ کی فضیلت  تو غیب: الحرد الذا الذا الذہ کی فضیلت  تو غیب: الحرد الذا الذا الذہ کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 575 | قہ غیب: قرآن کلیم کے ساتھ لگا وُاوراے خوبصورت آ واز کے ساتھ تلاوت کرنا                                                    | نر  |
| تو غیب: سورهٔ بقر و اور سورهٔ آل عمران کی تلاوت نیز وه شخص جم نے آل عمران کا آخری رکوع پڑھا گر  ان میں خور وگرندگ  قوغیب: است الکری کی فضیلت  قوغیب: سورهٔ کیف پڑھے کی فضیلت  قوغیب: سورهٔ کیف پڑھے کی فضیلت  قوغیب: سورهٔ کیفی کا طاوت اور فضیلت  قوغیب: سورهٔ کلک کی فضیلت  قوغیب: سورهٔ کاران ال ، کافرون ، فعراور و از الحاص کی فضیلت  قوغیب: سورهٔ زائر ال ، کافرون ، فعراور و از الحاص کی فضیلت  قوغیب: سورهٔ زائر ال ، کافرون ، فعراور و از الحاص کی فضیلت  قرغیب: سورهٔ زائر اللہ کافرون ، فعراور و از الحاص کی فضیلت  قرغیب: سورهٔ زائر اللہ کافرون ، فعراور و از الحاص کی فضیلت  قرغیب: سورہ ذیا کہ اللہ الحد کی فضیلت  قرغیب: تا بہت اور بلند آ واز میں کثر ت سے اللہ کاذکر اور ال پڑھیگی کرنا  قرغیب: تا اس ذکر میں جانر اور ذکر اللہ کے لئے اجتماع صفحتد کی خضرت میں مسلم اللہ علیہ قرغیب: المان الدائر کی نظیلت  قرغیب: الحداث الدائر کی میں بیات الحداث کی فضیلت  قرغیب: الحداث الدائل کی نشیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 577 | ن <sub>و غ</sub> ییب: سورة فاتحه کی قر اُت وفضیات                                                                         |     |
| توغیب: آیت الکری کی فضیلت توغیب: آیت الکری کی فضیلت توغیب: سورهٔ کبف پر صفی کو فضیلت توغیب: سورهٔ کبف پر صفی کو فضیلت توغیب: سورهٔ کلک کی فضیلت توغیب: سورهٔ کار اران کا فرون ، نصر اور را انتقاق کی فضیلت توغیب: سورهٔ الفاکم التک تو کی فضیلت توغیب: سورهٔ الفاکم التک تو کی فضیلت توغیب: سورهٔ الفاکم التک تو کی فضیلت توغیب: سعود تین کی فضیلت توغیب: سعود تین کی فضیلت توغیب: سعود تین کی فضیلت توغیب: تابت اور بلند آواز میں کش سے ساللہ کا فکر اور اس پر پیشگی کرنا توغیب: تابت اور بلند آواز میں کش سے سے اللہ کا فکر اور اس کی بیشتی کرنا توغیب: تابت اور بلند آواز میں کش سے سے اللہ کا فراد اران سی بیشنا جس میں و کر اللہ نہ ہواور نہ اس کے بی حضر سے محملی اللہ علیہ توغیب: امان کہ کی ایم مجلس میں بیشنا جس میں و کر اللہ نہ ہواور نہ اس کے بی حضر سے محملی اللہ علیہ توغیب: و کھیا سے دو کی ایم بیاتوں کے گراہ و مناویت میں توغیب: و کھیا سے دو کی ایم بیاتوں کے گراہ و مناویت میں توغیب: گراہ الا الوالہ کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | و ُغیب: سورہُ بقرہ اورسورہُ آل عمران کی تلاوت نیز وہ خض جس نے آل عمران کا آخری رکوع پڑھا مگر                              |     |
| تو غیب: سوره کبف پڑھنے کی فضیلت تو غیب: سوره کبف پڑھنے کی فضیلت تو غیب: سوره کبک کی فضیلت تو غیب: سوره کبک کی فضیلت تو غیب: سوره کوری، انفطار اور انشقاق کی فضیلت تو غیب: سوره زائر ال ، کافرون ، فصرا ورسورهٔ اظام کی فضیلت تو غیب: سورهٔ الفید احد کی فضیلت تو غیب: سورهٔ الفید احد کی فضیلت تو غیب: معود ترین کی فضیلت تو غیب: معود ترین کی فضیلت تو غیب: معود ترین کی فضیلت تو غیب: تا بست اور بلند آواز میں کمش ت سالہ کا دکر اور اس پر بیشتگی کرنا تو غیب: تا بست اور بلند آواز میں کمش ت سے اللہ کا دکر اور اس پر بیشتگی کرنا تو غیب: تا بست اور بلند آواز میں کمش ت سے اللہ کا دخی اصلی الشعابیہ تو غیب: تا باس نہ کی ایمی مجلس میں بیشمنا جس میں ذکر اللہ نہ ہواور نہ اس کے بی حضرت محملی الشعابیہ تو غیب: اور کھات جو تی بیکر رہا توں کے آناہ مناد سے بیں تو غیب: وو کھات جو تی بیکر رہا توں کے آناہ مناد سے بیں تو غیب: قو بالہ الا الوالد کی فضیلت تو غیب: قو بالہ الوالد الوالد الوالد وحد والشر کی لہ کی فضیلت تو غیب: قو بالہ الوالد الوالد وحد والشر کی لہ کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 580 | <sub>اس می</sub> غوروفکر نه کی                                                                                            | i i |
| قوغيب: مورة ليكن كي تلاوت اورفسيلت قوغيب: مورة للك كي فضيلت قوغيب: مورة كوير، انفطار اورانشقاق كي فضيلت قوغيب: مورة زلزال، كافرون ، فعرا ورمورة اظلاص كي فضيلت قوغيب: مورة الفكرم التكاثير كي فضيلت قوغيب: قو فيل الله احد كي فضيلت قوغيب: معود قيمن كي فضيلت توغيب: معود قيمن كي فضيلت  حمل الله احد كي فضيلت  حمل الله الله المورة الفراد المورة كي الله كي فضيلت  حمل الله الله الله الله الله كي فضيلت  حمل الله الله الله الله الله كي فضيلت المورة كي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 583 | <b>ت</b> وغیب: آیت انکری کی فضیلت                                                                                         | ,,  |
| توغیب: مورهٔ ملک کی فضیلت توغیب: مورهٔ کلوره انفطار اور انشقاق کی فضیلت توغیب: مورهٔ کلوره انفطار اور انشقاق کی فضیلت توغیب: مورهٔ زلزال کا فرون ، نعراور مورهٔ اظامل کی فضیلت توغیب: مورهٔ الفائد الحد کی فضیلت توغیب: مع و الله احد کی فضیلت توغیب: مع و تیمن کی فضیلت  الم بالذکر والد عا توغیب: تابت اور بلند آواز می کثر ت سے الله کا کر اور اس پزیشگی کرنا توغیب: تابت اور بلند آواز می کثر ت سے الله کا کر اور اس پزیشگی کرنا تو هیب: انسان که کن می ما مین بیشنا جس میں و کر الله ند ہواور ندائ کے بی حضرت محمولی الله علیہ توغیب: و کممات توکنی بیجار با توں کے گناہ مناد سیتے میں توغیب: کو میابات کی فضیلت توغیب: کو میابات الله الله اور دورہ دائش کی فضیلت توغیب: کو میابات الله الله الله وجود والم کی خضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 585 | ترغیب: مورهٔ کبف پڑھنے کی نضیلت                                                                                           | ju  |
| توغيب: مورة تكوير، انفطارا ورانشقاق كي فضيلت توغيب: مورة تكوير، انفطارا ورانشقاق كي فضيلت توغيب: مورة الله تكم التتكثير كي فضيلت توغيب: قو الله احد كي فضيلت توغيب: معوذ تمين كي فضيلت توغيب: معوذ تمين كي فضيلت توغيب: معوذ تمين كي فضيلت توغيب: آسته اور بلندآ وازيم كثرت سے الله كافر كر اور الربي بي تفقى كرنا توغيب: تباس ذكر ميں حاضر: ونا اور ذكر الله كي لئے اجتماع منعقد كرنا تو هيب: انسان كائس ميں بي ني خيا جس ميں ذكر الله نه به واور نداس كے نبي حضرت مجمع كي الله عليہ توغيب: ود كلمات بوكنى بي جا باق كي ناه مناوستة ميں توغيب: ود كلمات بوكنى بي اور باقوں كے لناه مناوستة ميں توغيب: ود كلمات بوكنى بي اور باقوں كے لناه مناوستة ميں توغيب: كلم الدالة الدالة الذالة الذ | 586 | <b>نوغیب</b> : سورهٔ کی <sup>نی</sup> ین کی تلاوت اورفضیات                                                                |     |
| توغیب: موروز الزال، کافرون ، نفر اور موروا ظلاص کی فضیلت توغیب: موروز الزال ، کافرون ، نفر اور موروا ظلاص کی فضیلت توغیب: موروا اله کنم التک اور کی فضیلت توغیب ، معود ترین کی فضیلت توغیب ، معود ترین کی فضیلت کتاب الذکر والد عا توغیب ، معود ترین کی فضیلت کتاب الذکر والد عا توغیب ، تابت اور بلند آواز می کثر ت سے الله کاذکر اور اس پر بیعثی کرنا توغیب ، تابت اور بلند آواز می کثر ت سے الله کاذکر اور اس پر بیعثی کرنا تو هیب ، تاباس ذکر میں جا ضر ، ونا اور ذکر الله سے لئے اجتماع منعقد کرنا تو هیب ، نام پر درود پاک پر حاب بات کی مناز کر الله ند ہموا در نداس کے بی مضرت محمد ملی الله علیہ توغیب ، دو کلمات ہوگئی ، پیر باتوں کے گناہ مناد سے بیں توغیب ، کلم پر درود پاک پر حاب ایک ناہ مناد سے بیں توغیب ، کلم الله الله الله وجد والم شریک کر فضیلت توغیب ، کلم الله الله الله وجد والم شریک کر فضیلت توغیب ، کلم الله الله الله وجد والم شریک کر فضیلت توغیب ، کلم الله الله الله وجد والم شریک کر فضیلت توغیب ، کلم الله الله الله وجد والم شریک کر فضیلت توغیب ، کلم الله الله الله وجد والم شریک کر فضیلت توغیب ، کلم الله الله الله وجد والم شریک کر فضیلت توغیب ، کلم الله الله الله وجد والم شریک کر فضیلت کر خواند کر الله دیات کر خواند کر فضیلت کر خواند کر کر الله دیات کر خواند کر خواند کر کر الله دیات کر کر الله دیات کر خواند کر کر الله دیات کر کر کر کر الله دیات کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 587 | توغيب: مورهٔ ملک کی فضیلت                                                                                                 |     |
| قوغيب: مورة اللهٰ احد كي فضيات توغيب: مورة اللهٰ احد كي فضيات توغيب: معردة تين كي فضيات توغيب: معردة تين كي فضيات توغيب: معودة تين كي فضيات كتاب الذكر والدعا توغيب: آبت اور بلندآ وازيم كثرت سے الله كاذكر اور الرابي بينتنگي كرنا توغيب: تابت اور بلندآ وازيم كثرت سے الله كاذكر اور الرابي بينتنگي كرنا تو هيب: انسان كي كرمان الدي كي اجتماع منعقد كرنا تو هيب: انسان كي كي اين كي كار الله يو هيب: انسان كي كي حضرت محملي الله عليه توغيب: وهيب: انسان كي كي كار با تو ال كي كناه مناوية مين توغيب: وو محملت بوكني بيجر با تو ال كي كناه مناوية مين توغيب: وو محملت بوكني بيجر با تو ال كي كناه مناوية مين توغيب: محملي الله الدالة  | 588 | توغيب:موردَ تكوير، انفطارا ورانشقاق كي فضيلت                                                                              |     |
| ر توغیب: قل هو الله احد کی نشیات توغیب: قل هو الله احد کی نشیات توغیب: معوذ تین کی نشیات توغیب: معوذ تین کی نشیات کتاب الذکر والد عا توغیب: آبت اور بلند آ وازیم کثرت سے الله کا ذکر اور اس پر بیعثی کرنا توغیب: تابت اور بلند آ وازیم کثرت سے الله کا ذکر اور اس پر بیعثی کرنا تو هیب: اضان کا کسی کا این کا اجتماع منعقد کرنا تو هیب: اضان کا کسی کی کم پر دود پاک پر عابات تو هیب: اضان کا کسی کم پر دود پاک پر عابات تو توغیب: و دیکمات دو کمی این کرناه منادیت میں توغیب: و دیکمات دو کمی کمی کا ناه منادیت میں توغیب: گور اوالہ الله الله کی نشیات توغیب: گور اوالہ الله الله وحد دار شرکیات کی نشیات توغیب: گور اوالہ الله الله وحد دار شرکیات کی نشیات توغیب: گور اوالہ الله الله وحد دار شرکیات کی نشیات کو خمیب: گور اوالہ الله الله وحد دار شرکیات کی نشیات کو خمیب کا کسی کمی کا در انسان کا کسی کا کسی کا کسی کا کسی کمی کا کسی کا کسی کسی کا کسی کمی کسی کا کسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 588 | توغیب:مور؛ زلزال، کافرون،نصراورسورهٔ اخلاص کی فضیلت                                                                       |     |
| قوغیب بعوذ تمن کی نسلت  الترکروالد عا  قوغیب: آبت اور بلند آ واز می کنتر ت بے الله کا کر اور الربی پیشگی کرنا  قوغیب: آبت اور بلند آ واز می کنتر ت بے الله کا کر اور اس پر بیشگی کرنا  قرغیب: کو الله نی کا این کا کسی میں بیشنا جس میں وکر الله نه ہوا ور ندائ کے بی حضرت محم سلی الله علیہ  قرغیب: انسان کا کسی کی کی بیشنا جس میں وکر الله نه ہوا ور ندائ کے بی حضرت محم سلی الله علیہ  قرغیب: و کلمات ہوگئی بیجار با توں کے گناہ مناویت میں  قرغیب: کلی اللہ اللہ اللہ کی ضیات  قرغیب: کلی اللہ اللہ اللہ وجود والشر کی لے کی ضیاحت  قرغیب: کلی اللہ اللہ اللہ وجود والشر کی لے کی ضیاحت  قرغیب: کلی اللہ اللہ اللہ وجود والشر کی لے کی ضیاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 589 | توغيب: مورة الهٰكم التكاثر كي فضيلت                                                                                       |     |
| تماب الذكر والدعا  قو غيب: آبت اور بلندآ وازين كثرت سے الله كا دَر اوراس پِيتَظَّى كُرنا  قو غيب: كاس ذكر مِن حاضر: ونا اور دَر الله سے لئے اجتماع منعقد كرنا  قر هيب: اضان كاكن الله كالي بينيا جس مين ذكر الله نه مواور نداس كے نبي حضرت محمسلی الله عليه  منام پر دود باك پُر حاجات .  قر غيب: وه كلمات بوكن بي اول آوں كے كناه مناد ہے ہيں  قر غيب: کم يادال الله الله في خديات كي خديات  قر غيب: کم يادال الله الله وحد واداش كي خديات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 589 | توغيب:قل هو الله احل كأفشيلت                                                                                              |     |
| <ul> <li>قوغیب: آبسته اور بلند آ وازیم کثرت سے اللہ کا کر اور اس پیشکی کرنا</li> <li>قوغیب: تابسته اور بلند آ وازیم کثرت سے اللہ کا کئے اجتماع منعقد کرنا</li> <li>قوهیب: انسان کا کئی ایس جاس میں بیٹینا جس میں ذکر اللہ نہ ہواور نہ اس کے بی حضرت محمسلی اللہ علیہ اللہ علیہ کہا ہوئی ہے جا جائے</li> <li>قرغیب: وہ کھمات ہوئی ہے رہا توں کے گناہ منادیتے میں</li> <li>قرغیب: کلی اللہ اللہ اللہ کی ضیات</li> <li>قرغیب: کلی اللہ اللہ اللہ وجد والشرکی ضیات</li> <li>قرغیب: کلی اللہ اللہ اللہ وجد والشرکی خنیات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 591 | قوغيب:معوذ تمن كي نضيلت                                                                                                   |     |
| قوغيب: بحال ذكر مين حاضر: ونااورذكرالله كے لئے اجتماع منعقد كرنا<br>قو هيب: انسان كائى كى الى بجلس ميں بيٹينا جس ميں ذكر الله نه موادر نه اس كے بى حضرت محمصلی الله عليہ<br>منام پردود باك پڑھا جائے<br>قوغيب: دو محمات بوكئى بيار باتوں كے گناہ منادية ميں<br>قوغيب: محمد الله الله الله مناد مية ميں<br>قوغيب: محمد الله الله الله وحد والشركي خنيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | كتاب الذكر والدعا                                                                                                         | ٠,٠ |
| قوغيب: بحال ذكر مين حاضر: ونااورذكرالله كے لئے اجتماع منعقد كرنا<br>قو هيب: انسان كائى كى الى بجلس ميں بيٹينا جس ميں ذكر الله نه موادر نه اس كے بى حضرت محمصلی الله عليہ<br>منام پردود باك پڑھا جائے<br>قوغيب: دو محمات بوكئى بيار باتوں كے گناہ منادية ميں<br>قوغيب: محمد الله الله الله مناد مية ميں<br>قوغيب: محمد الله الله الله وحد والشركي خنيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 593 | توغیب: آبسته ادر بلندآ وازین کنژت سے اللہ کاذ کراوراس پ <sup>یمیش</sup> گی کرنا                                           |     |
| <ul> <li>604 من مردود پاک پر حاجات</li> <li>605 توغیب: دو کلمات بوکنی بیمار با تول کے گناه منادیت میں</li> <li>607 توغیب: کلمہ لاالہ الا اللہ کی فضیات</li> <li>612 توغیب: کلمہ لا الہ الا اللہ وصدہ الاشر کیا۔ لیک فضیات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 |                                                                                                                           |     |
| <ul> <li>605 توغیب: و کلمات بوکن بریار با توں کے گناه منادیتے میں</li> <li>607 توغیب: کلمہ لاالہ الااللہ کی فضیات</li> <li>612 توغیب: کلمہ لا الہ اللہ وصدہ واشر کیا۔ لی کی فضیات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | قر <b>ھیب</b> : انسان ک <sup>و تس</sup> ی ایسی جلس میں جیٹھنا جس میں ذکر اللہ نہ ہوا در نسائ کے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ |     |
| <ul> <li>توغیب: کلمه الا الا الله وضعیات</li> <li>قرغیب: کلمه الله الله وضع وضعیات</li> <li>قرغیب: کلمه الله الله الله وضع وضعیات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 604 | <sup>با</sup> لم پردود یاک پڑھاجائے                                                                                       |     |
| <ul> <li>توغیب: کلمه الا الا الله وضعیات</li> <li>قرغیب: کلمه الله الله وضع وضعیات</li> <li>قرغیب: کلمه الله الله الله وضع وضعیات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 605 | قوغیب:ودکلمات جوکن ب <u>کار</u> با توں کے گناہ مناویتے میں                                                                |     |
| ر حيب معيد الأمام وحدوالا مريك ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 607 |                                                                                                                           | ÷   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 612 |                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 614 | توغیب: بخان این داند اکبرونیه و کی ختاف اقسام                                                                             |     |

| 324 | <b>تو غیب</b> جسیرے ہمیر ہملیل اور تبلیر کے جامع الفاظ                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 630 | توغيب:لاحول ولاقوة كي نضيلت                                                                   |
| 633 | <b>توغیب:</b> رات دن میں کئے جانے والے اذ کار                                                 |
| 636 | تو غییب: فرض نمازوں کے بعد آیات قر آنی اور دیگراذ کار                                         |
| 638 | آ يت الكرى                                                                                    |
| 641 | توغيب:اچھايابراخوابد ڪھي تو کياپڙھ                                                            |
| 641 | <b>تر غیب:</b> نینداحیاٹ ہوجائے یارات کو گھبراہٹ ہونے لگیاتو کیا کرنا چاہئے                   |
| 644 | تو غیب: گھرے مجد وغیرہ کے لئے نگلنے اور مجد میں داخل ہونے کی دعا کمیں                         |
| 647 | قو غیب: نماز مین بیرون نماز وسوسه پیداموتو کیا پڑھا جائے                                      |
| 649 | توغيب:استغفار كي نضيلت                                                                        |
| 655 | قو غیب: کشرت سے دعا کرنااوراس کی فضیلت                                                        |
| 660 | قو <b>غیب</b> : دعاکن الفاظ ہے شروع کی جائے؟ اسم اعظم کیا ہے؟                                 |
| 664 | قو <b>غیب</b> : بحبرہ کی حالت میں ہمازوں کے بعداوررات کے <u>بچھلے</u> پہرد عاکر نا            |
| 665 | ق <b>ر هیب</b> : قبولیت دعامیں جلد بازی کرنااور یوں کہنا کہ میں نے دعا کی تگر قبول ہی نہ ہوئی |
| 665 | <b>توهیب</b> : بونت د عانمازی کامرکوآ سان کی طرف اثنیا نااورغفلت کی حالت میں دعا کرنا         |
| 666 | <b>تر هیب</b> :انسان کااپی جان ۱ولاد ، خادم یا مال کیلئے بدوعا کرنا                           |
| 667 | قوغیب:حضورنی دو جهال صلی الله علیه و کلم پر درود کی کثرت                                      |
| 667 | <b>قو هيب</b> : ذكررسول معلى الله عليه وسلم من كر درود نه بير هنا                             |
|     | كتاب البيوع وغيريا                                                                            |
| 677 | قوغیب:خرید دفروخت و نیره کابیان                                                               |
| 677 | توغیب:خریدوفرونت کے ذریعے مال کمانا                                                           |
| 679 | قوغيب: فتبح كوقت طلب رزق كيك زكذنا                                                            |
| 679 | قرغیب: مبح کے وقت ہوئے رہے کی برائی                                                           |

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | 681 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                  | 683 |
|                                                                                                                  | 688 |
| -<br>توهیب:حرام کمائی اورحرام کھانا، بینا، بہنناو نیره                                                           | 688 |
| قو غیب: پر ہیز گاری اختیار کرنا مشتبه اور دل میں کھکنے والی چیز وں کوترک کردینا                                  | 693 |
| توغیب:خریدوفروخت میں زمی وآسانی کرنااور تقاضائے قرض وادائیگی قرض میں حسن معاملہ                               96 | 696 |
| ۔<br>تر غیب: چی بیٹھنے کے بعد نادم ہونے والے کواس سےخریدا ہوا مال واپس کر دینا (اقالہ) 98                        | 698 |
| تو ُغيب:ماپ تول ميس کي کرنا 99                                                                                   | 699 |
|                                                                                                                  | 701 |
| توغيب:خريدوفروخت وغيره ميں خيرخوا ہي مذظرر کھنا 01                                                               | 701 |
| توهيب:زنجرهاندوزي 05                                                                                             | 705 |
| توغيب: تا جرون كاح يج بولنا 07                                                                                   | 707 |
| تو هیب: جھوٹ بولنا، نیز سیا ہونے کے باو جو وقسمیں اٹھانا 07                                                      | 707 |
| توهیب: کاروباریس شریک ایک سائقی کادوسرے سے خیانت کرنا                                                            | 710 |
| توهيب: باضرورت قرض المحانا 11                                                                                    | 711 |
| توغیب: دین ضرورت منداور شادی کے خواہش مند کا قرض لینا جکدوالیس کرنے کی نیت رکھتے ہوں                             | 711 |
| توغیب:میت کا قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا                                                                          | 711 |
| <b>تو هيب: بال دار كا قرض كى داپسى ميں ٹال مول كرنا</b>                                                          | 718 |
| توغیب:متروض کے ساتھ زی کرنا 18                                                                                   | 718 |
| قو غييب: وه کلمات و دعائيں جومقروض مغموم مصيبت زده اور قير ک کو پڙھني حيا مئيں۔                                  | 720 |
| توغيب: يمين غور (حبو رفتم)                                                                                       | 725 |

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَلِين الرَّحِيْمِ

### ترغيب

### صدقہ (1) اوراس کی ترغیب ،غریب کا صدقہ دینے کے لئے محنت وکوشش کرنا حدیث: حفزت سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جناب رسول الله عظیلی نے فرمایا: جو شخص

(1)صدقہ وخیرات کے متعلق چندآیات

مَثَلَ الَوْمِنَ يُنْفِقُونَ ٱمُوالَهُمْ فِي سَمِيلِ اللهِ كَنشَلِ حَبَّقَ ٱنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلّ سُنبُلَةٍ قِالتُّهُ حَبَّةِ وَاللهُ يَضُوهُ لِمَنْ يَشَآءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَى مُن يَنْفُونَ ٱمُوالَهُمْ فِي سَمِيلِ اللهِ كَنشَل حَبَّةَ ٱنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلّ سُنبُلَةٍ قِالتُهُ حَبَقَةً وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ہے۔ تربر : مثال ان لوگوں کی جوابے بال الله کے رہتے میں خرج کرتے ہیں اس ایک دانے کی ہی ہے (جوز مین میں بویا جائے ) اگا تا ہے سات بالیں ،، ہم بالی میں ہوانہ ہو (ایک دانہ الله کے راستہ میں دیا تو سات سودانہ کا تو اب عاصل ہوگا ) اور الله تعالیٰ اس سے بھی نیادہ کردیتا ہے۔ جس کے لئے چاہتا ہے اور الله ہیں بخشر دواللم دولا ہے۔

وَمَاتُنُفِقُوْ إِمِن مَنْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَى إِلَيْكُمُ وَٱنْتُمُ لِاتُّظُكُمُونَ ۞ (الانعال: 60)

تر جمہ: اور دو بچھ بھی تم الله کی راہ میں خرج کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ عطافر مایا جائے گا اور کسی قتم کا تم پرظلم روانہ رکھا جائے گا۔

إِنَّاللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْثَا مِي ذِي الْقُرْلُ وَيَنْهِلْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَنَكُمْ مَتَذَكُمْ وَنَ ۞ (أنحل:90)

تر ہر: بے ٹنگ انٹھاتعالی تھم دیتا ہے کہ انصاف کرواور بھلائی اختیار کرواور (اپنے اموال میں سے ) رشتہ داروں کو بھی دیا کر واور وہ نع فرماتا ہے بے حیالًی ہےاور پر کامول ہےاور کر ٹنی ہے۔ وہمہیں تھیجے نم باتا ہے تا کرتم تفیحے قبول کرو۔

كَالُوا قَلِينُلا مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعَلِّينَ مُعَلِّي مُعَمِّينَ مُتَغُوِّرُونَ ۞ وَ فِي ٓا مُوالِهِمُ حَقٌّ لِلسَّا بِلِ وَالْهَحُورُونِ ۞ ( الذاريات: 17 تا19 )

تر ہر: (اہل جنت کی صفات میں د کابیان فریاتے ہوئے ارشاد ہوا) پر حضرات را توں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے۔اور بوت محراپ کنا ہول کی بخشش طلب کیا کرتے تھے۔اوران کے بالول میں ساکل اور کروم کا تق تھا (جے ادا کرتے تھے )۔

إِنَّا الْإِنْسَانَ خُينَّ مَكُوعًا لَى إِذَا مَسَّدُ الشَّنِّ جَرُوعًا لَى اَوْامَسَّدُ الْمَيْرُومَنُوعًا لَ إِنَّا الْإِنْسَانَ خُينَّ مَكُوعًا لَى إِذَا مَسَّدُ الشَّيْرُ وَمَنْ الْمَيْرُومَنُوعًا لَى إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ فُ اللَّهِ عَلَى مَكُوعًا فَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَمِنْ (العارق: 19 تا 25)

تر تمہ: اور (دونوش بخت اہل جنت ) جو کھانا کھلاتے ہیں الله تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں ، بتیموں اور قیریوں کو را مجاز تمہیں کھاتے ہیں صرف الله کی رضا کے لئے ۔ نہ تم کسی ہلائے تم ہے طلبگار ہیں اور نہ دی شکر یہ ہے۔ ہم ذرحے ہیں ایپ پرورد گارے اس دن کے لئے جو برائر ٹی بڑا نحت ہے۔ پس الله تعالیٰ انہیں اس دن کے شرے بچالے گا۔ اور انہیں بخش دے گاچیروں کی تازگی اور دلوں کا سرور۔ اور انہیں ان مے صبر کے ملائم بہت اور رہنی کم اس مطافر ہائے گا۔ وہ وہاں بنگلوں پر تکے لگا ہے ہیں جہتے ہوں گے جزت میں نہ سورج کی گری دیکھیں گے اور نہتی سردی۔ آرائ مجمع میں اس موافر ہائے گا۔ وہ وہاں بنگلوں پر تکے لگا ہے ہیں۔ اہل ذوق طلباء اپنے مطالعہ میں وسعت پیدا کریں۔ (حتر جم) ا بی طال کمائی سے ایک مجمور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور یا در کھو کہ الله تعالیٰ حلال ہی قبول فرما تا ہے۔ تو الله تعالیٰ اس صدقہ کو دائیں ہاتھ سے قبول فرما تا ہے۔ ''فُہم یُو بِیْھا کَما یُو بِیْ اَحَدُکُمْ فَلُوْ ہُ حَتٰی تَکُونُ مِثْلَ الْجَبلِ'' مجمور کے کرنے والے کے لئے اس طرح پرورش فرما تا ہے جس طرح تم اپنے کی پچھرے کی پرورش کرتے ہوجی کہ (وہ مجبور کے برابر صدقہ ) بیاڑ کے برابر ہوجا تا ہے۔

ا بناری، سلم، نسائی، ترفی، ابن ماجد اورابن فزیمد نے اپن سیح میں روایت کیا۔ اور ترفدی کی ایک سیح روایت میں بے کرسول الله علی نے فرمایا: بے شک الله تعالی صدقہ قبول فرماتا ہے اورا سے دائمیں ہاتھ (1) سے لیتا ہے۔ گرا سے اس طرح بردھا تا ہے۔ جس طرح تم آپ بچیر کو پالتے ہو۔ یہاں تک کدا کی لقمد احد پہاڑ کے برابر ہوجا تا ہے۔ اوراس کی تصدیق الله تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے: اَلَمْ یَعُمْلُو اَ اَنَّ اللّٰهَ هُو یَقُمْلُ الشَّوْبَةَ عَنْ عِبَاوِ اِ وَ یَافُولُ الصَّدَ وَ اِللّٰهُ مُو یَقُمْلُ الشَّوْبَةَ عَنْ عِبَاوِ اِ وَ یَافُولُ الصَّدَ وَ الله تعالیٰ الله وَ الله الله وَ یَافُولُ الصَّدَ وَ الله وَ یَافِی الله الله وَ یَافُولُ الصَّدَ وَ یَافُولُ الله وَ یَافِی الله وَ یَافِی الله وَ یَافِی الله وَ یا الله وَ یَافِی وَ یَافِی الله وَ یَافِی وَ یَافِی الله وَ یَافِی الله وَ یَافِی الله وَ یَافِی وَ یَافُی وَ یَافِی وَ یَافُی وَ یَافِی وَیْنِی وَ یَافِی وَ یَافِی وَ یَافِی وَیْنِی وَ یَاف

اوراس روایت کوامام ما لک رحمہ الله نے بھی تر ندی کی طرح ہی حضرت سعید بن بیار سے روایت فرمایا ہے اور حضرت ابو ہر روضی الله عند کاذکر نہیں کیا۔

حدیت: حضرت ابو ہریر ورض الله عنہ بروایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عقطی نے ارشاد فرمایا: روثی کا ایک لقہ اور ایک چنگی بحر محبور یاان جیسی کوئی اور چیز ، جس ہے سکین فائدہ اٹھا ہے ۔ اس کے بدلہ میں الله تعالی تین اشخاص کو جت میں داخل فرما تا ہے۔ نبر 1 صاحب فائد جس نے سکین کو دینے کا تکم دیا۔ نبر 2 اس کی اہلیہ، جس نے اس لقہ کو تیار کیا اور نبر 3 وہ فارم ، جس نے مسکین کو پکڑایا۔ بھر رسول الله عقطی نے فرمایا: "الْحَدُدُ لِلْهِ الَّذِی لَمْ يَنْسَ حَدَمَنَا" سب تعریفی اس الله کے لئے ہیں، جس نے ہمارے فادموں کو بھی فراموش نہیں فرمایا۔

اے حاکم اورطبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ بیالفاظ طبرانی کے ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند ہی سے بیروایت بھی مروی ہے کررسول الله علی الله نے ارشاو فرمایا: صدقه مال میں میں کوئی کی بیدائیس کرتا۔ بندے کے معاف کردیئے سے الله اس کی عزت میں اضافہ فرما تا ہے۔ اور جو بندہ الله تعالیٰ کا

<sup>()</sup> نیکرد وبالا دونوں امادیث میں انفیقائی جل شاند کے گئے'' وائیم ہاتھ ہے لیئے'' کے الفاظ استعمال فریائے تھے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ انفال طرح کے میں معنی یہ ہے کہ انفال طرح کے میں معنی یہ ہے کہ انفال طرح کے میں معنی یہ ہے کہ ہے ہیں۔ در شاتھ اسد کو بہت کہ جو رہنا تا ہے گئے ہم ہے کہ انفاظ کا بھرت کے بیالے کہ ہے ہیں۔ انفاظ کی ختابہات آر آئی کی طرح ہی ہیں۔ قرآن پاک میں انفیقائی نے اپنے لئے ہے وخیرو کے الفاظ دکر فریائے ہیں شائی کہ انفیقائی کی بیائے ہی ہے کہ انفیقائی کے اپنے کے ہاتھ ورہ کی انفاظ دکر فریائے ہیں میر وائے ہیں۔ ضاور کر ہے کہ ہے گئے ہیں۔ ضاور کر ہے گئے ہے۔ انفیقائی کی میر وائے ہیں۔ ضاور کر ہے گئے ہے۔ انفیقائی کی ہے۔ انفیقائی ہے۔ انفی

<sub>غا</sub>طر تواضع وانکساری اختیا رکرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے در جات کو بلند فریادیتا ہے۔ اے سلم وترندی نے روایت کیا ہے اور امام یا لک نے بھی مرسلا روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الته عنجها سے روایت ہے۔ آپ اسے مرفوع کرتے ہوئے فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال میں کوئی میں واقع نہیں ہوئی اور جب کوئی بندہ صدقہ دینے کے لئے اپناہاتھ بڑھا تا ہے تو وہ مال صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچ ہے بہلے الله تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جا تا ہے۔ (اشارہ ہے جلد قبولیت کی طرف) اور جب کوئی بندہ اپنے گئے ایسے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے جس کی اسے ضرورت نہ ہوتو الله تعالیٰ اس کے لئے فقر (ذلت ولا کج ) کے دروازے کھول دیتا ہے۔ (طہرائی)

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضور رسالتمآب علیائی نے ہمیں خطبہ رح ہوئی دھرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها لله الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرلو (توبد کرلو)۔ (حالت نزع میں) مشغول ہونے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ بجالا ؤ۔ اوراپنے اوراپنے پروردگار کے درمیان، اپنے رب کا کثرت کے ساتھ وذکر کے اور ظاہر وباطن میں صدقہ کی کثرت سے رابطہ پیدا کرلو۔ تا کتمہیں رزق کے بتمہاری مدد کی جائے اور تمہار نے نقصانات کا ازار کیا جائے۔ (ابن ماجہ)

حديث: ام المونين سيده عائش صديقة رض الله عنها بروايت بكرانهول في (الل بيت رسول عَيَنَا فَعَ ورض الله عنهم) كمرى ذكر كي - ني پاك عَيَا فَعَ فَي دريافت فرمايا: گوشت بكيريا قي بچاب؟ سيده رض الله عنها في عرض كيا: ايك كند هے كم علاده كيميس بچافر مايا: "بقي كُلُها غَيْر كَتِفِها" مارا گوشت في كيا بسي صرف كندهانيس (1) بچاب -

اے امام تر ندی نے روایت فرمایا اور فرمایا کہ بیر حدیث حسن میچ ہے۔ اور مطلب بیہ ہے کہ انہوں نے بکری کا سارا گوشت ہوائے کندھے کے صدفتہ کر دیا تھا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: رسول الله علی نے فر مایا: بندہ کہتا ہے۔ میرا مال، میرا مال حال نکداس کے لئے اس کے مال سے صرف تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جواس نے کھا کر ضائع کر دیا۔ نمبر 2 جو پہن کر پرانا کر دیا اور نمبر 3 یا (راہ خدامیں) و سے کر محفوظ کر لیا۔ "وَ مَا سِویٰ خَالِاتَ فَهُو ۚ ذَاهِبُ وَ قَادِ کُهُ لِلنَّاسِ "اور جواس کے علاوہ ہو تو فنا ہونے والاہے۔ (مسلم)

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله سیالی نے فرمایا: تم میں ہے کون ہے جو اپن ہے جواینے وارثوں کے مال کواپنے مال سے زیادہ پسند کرتا ہو؟ صحابہ ضی الله عنهم عرض گذار ہوئے: یارسول الله عظیہ اہم • میں سے ہمرکوئی اپنے ہی مال کو پسند کرتا ہے۔ (وارث کے مال کوکون پسند کرے گا؟) اس پرارشا وفر مایا: "فَانَ مَالَهُ مَافَلَهُ

<sup>(1)</sup> سیدالعالمین عظیفتے کے فربان کا مطلب نطاہر ہے کہ درحقیت بچاہ می گوشت ہے جوراہ خدا میں صدقہ ہوکر محفوظ ہوگیا۔اور جوصدقہ میں نہیں دیا جاسکا و بچائیں بکدھائے ہوگیا کراسے صدقہ کرنے کا تو اب زیل سکا ہجان الغدار حرجم )

وَ مَالَ وَادِيثِهِ مَاأَخُرَ " اپنامال تو صرف وہی ہے جو (صدقہ وخیرات کی صورت میں) آگے بھیج دیا اور دارث کا مال جو باق رکھ لیا۔ ( بخاری ونسائی )

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیات فرمایا: ایک آدی کہیں جنگی ملاقہ میں تھا، اس نے بادل میں سے ایک آواز کی کہاں کہ باغ کوسیرا اب کر، بید بادل ایک جانب چلا گیا اور پھر کی زمن پر بانی برسانے لگا۔ ایک کھال نے اس پانی کواپ اندر جمع کرلیا (اور بیہ پانی ایک طرف بہنے لگا ) پیشخص پانی کے پیچھے پیچھے جھے لگا۔ کیا د کھتا ہے کہ ایک آدی اپنی کواپ انتیا کے ساتھ پانی بیسر ہاہے۔ اس نے پوچھا: اس بندہ فدا جہارانام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس باخی وہی نام بتایا جواس نے بادل میں سے جس کا بیہ پانی ہا کہ ادائی تھی، بندے، تم میرانام کیوں پوچھ رہے، ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میس نے اس بادل میں سے جس کا بیہ پانی ہا کہا کہ اللہ کوئی تبہارانام کو کوئی تبہارانام کے کر کہر ہا تھا کہ راب بادل بیس سے جس کا بیہ پانی ہا کہا کہ اور کی تمہارانام کے کر کہر ہا تھا کہ در ہوتی ہے اس میں سے ایک آواز کا تھی بول (جس قد رہوتی ہے اس میں سے ایک تبائی وسد تکر دیتا ہوں۔ ایک تبائی میں اور میرے اہل وعیال کھاتے ہیں اور ایک تبائی دوبارہ اس باغ میں (خی وغیرہ پر) تی تعمل کردیتا ہوں۔ ایک تبائی میں اور میرے اہل وعیال کھاتے ہیں اور ایک تبائی دوبارہ اس باغ میں (خی وغیرہ پر) تی کہا کہ کردیتا ہوں۔ ایک تبائی میں اور میرے اہل وعیال کھاتے ہیں اور ایک تبائی دوبارہ اس باغ میں (خی وغیرہ پر) تی کہا کہا کہا کہا کہ کردیتا ہوں۔ ایک تبائی میں اور میرے اہل کھاتے ہیں اور ایک تبائی دوبارہ اس باغ میں (خی وغیرہ پر) تی کھیں کردیتا ہوں۔ ایک میا

حدیث: حضرت عدی بن حاتم رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله علی استادہ بات میں الله علی ارشادہ بات میں الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله علی کے درمیان کوئی تر بمان مہرا کی کا کہ بندے اور الله تعالیٰ کے درمیان کوئی تر بمان مہرا کی گا توا ہے ہیے گا توا ہے ہیے اعمال نظر آئی میں گے۔ بائی جانب میں ہوگا۔ (اب گناہ گالم بندہ شرم وخوف ہے) دائیں طرف دیکھے گا توا ہے جہرے کے سامنے آگ بی آگ نظر آئے گا۔ لہنا آئی و کھے گا توا ہے جہرے کے سامنے آگ بی آگ نظر آئے گا۔ لہنا آئی سنتی میں ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ "من استطاع مِنکم آن یَسْسَتِو مِن النَّادِ وَلُو بِشِقِ تَدُوّ وَ فَلَيْفَعَلْ" تم میں سے جوا ہے آپ کو دوز خ کی آگ ہے بہا کے اگر میں میں اللّا ہے بہا کے دوز خ کی آگ ہے بہا کے اللہ اللہ کی کورے کے باتھ ہی ہو۔ وہ وہ ایا طرور کرے ۔ بناری وہ سلم۔

حدیث: حضرت کعب بن مجره وضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: اے کعب بن مجره! جنت میں وہ گوشت اور خون واخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو،، اس کے لئے دوزخ کی آگ ڈی نیادہ مناسب ہے۔ اے کعب بن مجره الوگ دوطرح کی رامیں چلنے والے میں نمبر 1 جوابی ذات کو (اعمال صالحہ کے ساتھ دوزن سے ) چھڑانے کی راہ چلتے میں تواسے آزاد کرالیتے میں۔ اور نمبر 2 وہ لوگ جو (گناہوں کی راہ چلتے میں ) توابی جان کوآگ کا

<sup>(1)</sup> صدقہ کی برکات کا انداز دفر ماکس بادلوں کا فرشتہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں صدقہ کرنے والے کے باغ کو پانی پینچا۔ فلاہر کہ بارش برک ہوگائو بھ نہ کچھ تری تو اردگرد کے کھیتوں کو میسر ہوئی ہوگا۔ اللہ اپنے نیک بندوں پر حمیس ناز ل فر ما تا ہے۔ان ٹیکوں کے سب بدوں کو بھی کوئی ندلوئی چیئنا فعید ہودی جاتا ہے۔(مترجم)

قیدی بنا لیتے ہیں۔اے کعب بن مجر ہ! نماز قربت الٰبی کا ذریعہ ہے۔روزہ ڈھال ہےاورصد قد گنا ہوں کو یوں منادیتا ہے جیسا کہ مونا بھاری بھرکم آ دی پھر سے پیسل جاتا ہے۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: نمیں کی سفر میں نی کر یم عظیمی کے ساتھ تھا۔
اس کے بعد حضرت معاذ حدیث بیان کرتے ہیں۔ جس کے آخر میں یہ ہے کہ ' پھر نی اکرم عیایی نے فرمایا: کیا میں تہیں
اچھائی و بھلائی کے دروازے نہ بتاوول؟ ممیں نے عرض کیا: یارسول الله عیایی اُ اُسْرَاءُ النَّارَ '' اورصد قد گنا ہوں کوالیے والسلام نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے۔ ''وَالصَّلَ قَةُ تُطُفِی الْحَظِینَةَ کَبَا یُطْفِی اَلْمَاءُ النَّارَ '' اورصد قد گنا ہوں کوالیے منادیا ہے بی اِنی آگ کو بجھادیا ہے۔

اسے ترندی نے روایت فر مایا اور کہا کہ بیصدیث حسن صحیح ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لکرض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ فَ فرمایا: بِشک صدقہ رب کے فضب کو مختذ اکر تا اور ( انسان کو ) سوء خاتمہ ہے بیا تا ہے۔

است ترفدی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور ترفدی نے فریایا ہے کہ بید صدیث حسن غریب ہے۔ اور ابن المبارک نے کتاب البر میں آخری حصد کی روایت کی ہے جس کے الفاظ میں: ''إِنَّ اللّمَ لَيَدُرَءُ بِالصَّدَقَةِ سَبْعِيُنَ بَابًا مِن مِيْتَةِ الشّوءِ" الله تعالی صدقہ کی برکت سے انجام بدکے ستر درواز سے بندکردیتا ہے۔

 ' ہال دیا نظم، بیکہتا ہے،اگرمیرے پاس مال ہوتا تو مَیں فلاں ( نمبر 3 ) کی طرح اس مال میں تصرف کرتا۔اسے بھی اپی نیت کا پھل ملے گا۔ان ( آخری) دونوں کا گناہ برابر ہوگا۔

اے امام بخاری ، امام سلم اور امام نسائی رحم ہم الله نے روایت فرمایا ہے۔ نسائی کے الفاظ ہیں: '' مخی اور کنجوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ دومر دہوں جن کے جم پر سینے ہے لے کر گر دن تک تو ہے کے ہین ہوئے دو کرتے یا دوزر ہیں ہیں۔ ٹی جب خاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کی زرو کھل جاتی ہے اور ان کھلتی ہے کہ اس کے پوروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور انہیں ڈھانپ لیتن ہے۔ اور اس کے قدم کے نشان کو مناز 1) دیتی ہے۔ اور جب کنجوں کچھ دینا چاہتا ہے۔ تو اس کی زرو مس سکر جاتی ہے۔ معزت ابو ہریرہ وضی الله عند فرماتے ہیں کہ دو ہم حلقہ دوسرے طلقے کو پکڑ لیتا ہے۔ جتی کہ زرو اس کی گردن کو پکڑ لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند فرماتے ہیں کہ دو شہادت دیتے ہیں: انہوں نے رسول الله علیق کو بھا، آپ علیق اللہ علیق استحقادہ کرتے گروہ کشادہ میں جوتی تھی۔ خبیس ہوتی تھی۔

حدیث: حضرت امام ما لک رحمہ الله ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: اُنہیں خبر پینی ہے کہ ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها روزے سے تیس کہ ان کے پاس کی مسکین نے آ کر سوال کیا۔ گھر میں سوائے ایک روٹی کے اور کچھ نی قا۔

آپ رضی الله عنها نے اپنی خادمہ نے مایا: بیروٹی اس مسکین کودے دے۔ خادمہ نے عرض کیا: آپ کے افطار کے لئے اور

گھر نہیں ہے۔ فرمایا: تو بیروٹی مسکین کودے دے۔ اس نے روٹی مسکین کودے دی۔ جب شام ہوئی آئیس (ام الموشین کو)

اٹل بیت نے یاکی اور شخص نے جو ہدیہ نہ دیا کرتا تھا، ایک بحری کا ہدیہ بھیجا۔ لانے والا اس گوشت کو کپڑے ہے ڈھائی

ہوئے لئے کرآیا تھا۔ سیدہ عا بخشر ضی الله عنها نے خادمہ کو بلا کرفر مایا: اسے کھالے، بیتیری روٹی کی کئیے ہے بہترے۔

ہوئے لئے کرآیا تھا۔ سیدہ عا بخشر ضی الله عنہا نے خادمہ کو بلا کرفر مایا: اسے کھالے، بیتیری کروٹی کی کئیے ہے بہترے۔

(1) لینی زروائی کٹارہ اور ذھیل ہوبائی ہے کہ زمین پر بھی گئی ہے۔ جس سے اس کے پاؤں کے نشان میں جاتے ہیں۔ مدین پاک کا مطاب یہ کہ ال سے بیت بھی کرہوتی ہے۔ اور سے میں امل کو بیت خاوت ہے اس کا بوجائے گا۔ بری شکل ہے انھ آیا ہے۔

ادر درم کا طرف بخیل کو بہی مجت میں مدید و فیرات سے روک گئی ہے۔ وہ سو چنا ہے کہ اس سے میرا مال کم ہوجائے گا۔ بری شکل ہے انھ آیا ہے۔

(مرجم)

اے امام مالک نے موطامیں ذکر کیا۔

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عین نے فرمایا: (بی اسرائیل کے) ایک آدی نے (دل میں) کہا کہ میں صدقہ کروں گا۔وہ اپناصد قد لے کر نکا تو (غلطی ہے) کی چورکودے آیا۔ سی کولوگ باتیں کرنے گئے کہ دیکھو۔چورکوآج رات صدقہ دیا گیا۔وہ من کر بولا! اے پروردگار تیرے لئے سب تحریف ہے ( تیراشکر ہے) چورکوصد قد مل گیا، میں صدقہ ضرور کروں گا۔وہ اپنا مال صدقہ دینے کو گھرے نکا۔اب ایک زائیہ کورے دیا۔ سی جورکو تو لوگ باتیں کر ہے تھا گئا۔اب ایک زائیہ کولوگ پھر باتیں ۔ چو چورک تیں میں صدقہ ضرور کروں گا۔وہ بیرصد قد دیا گیا۔ تو وہ بین کر کہنے لگا:اے الله تیراشکر ہے۔صدقہ زائیہ کو چا گیا۔ چو خیر میں صدقہ ضرور کروں گا۔وہ بیری میں اس لیے کر چلاتو کی مالدار کودے دیا۔حسب معمول میں کولوگ پھر باتیں کر نے گئے میں میں ان ایس کیا چور ،زائیہ اور مالدار کو میرا مصدقہ صدف ہوگیا ہے؟ تو خواب میں اے بتایا گیا کہ تیرا چور پرصد قد (بیکارئیس) گیا بکہ ) ہوسکتا ہے اس سے چور چوری کرنے سے ایک باز آجائے۔زائیہ پر تیراصد قد کرنا ( بھی رائیگال نہیں ) ممکن ہو وہ زنا کی برائی سے نئی جائے اور مالدار کوجو تیرا صدقہ بیرین اور بیانہ تو نواب میں ان بنایہ وہ الدار اس سے عبرت عاصل کر لے اور الله تعالی کے دیے ہوئے مال سے خود تھی مدت کو دو میال کے خود تھی لئے کہ کہ کے اور الله تعالی کے دیے ہوئے مال سے خود تھی در ادار فرائی خرجی کی ان کرد کے ہوئے مال سے خود تھی کے دیوری کا میں خود کی کرد کے ہوئے مال سے خود تھی کرد نے کا خود کی کرد کے ہوئے مال سے خود تھی کرد خود کہ کی کرد کے ہوئے مال سے خود تھی کرد کے دیے ہوئے مال سے خود تھی کرد کے کہاں کرد کے گئے۔

اے بخاری نے روایت فرمایا ہے۔اورمسلم ونسائی نے بھی روایت کیا۔انہوں نے اپنی روایت میں بیالفاظ بھی زائد کج ہیں۔''اےخواب میں بتایا گیا کہ تیراصد قہ قبول فرمالیا گیا ہے''اس کے بعد حدیث کاباتی حصہ ذکر کیا۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے جناب رسول الله عیافی کوفر ماتے ہوئے سات ( حفاظت ) میں ہوگا تا آ نکدلوگوں کے درمیان فیصلہ ہوئے سان ( حفاظت ) میں ہوگا تا آ نکدلوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے۔ یزید کہتے ہیں: حضرت ابوالخیز مر ثد رحمہ الله جس دن کوئی خطا سرز دہوجاتی ضرورصد قد کرتے تھے، جا ہے روثی کا کوئی گڑا ما بازادانہ ہوتا۔

اسے امام احمد ، این فزیمہ و ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حاکم نے بھی اس کی روایت کی اور کہا کہ بیر حدیث برشر کامسلم حج ہے۔

حدیث: ابن تزیمه بی کی ایک روایت میں بزید بن الی حبیب، (ابوالخیر) مرفد بن الی عبدالله بروایت كرتے بین كه شهر می سب بے پہلے وہ (ابوالخیر) مسجد (نماز كے لئے) آتے تھے۔ میں نے جب بھی انہیں مجد میں داخل ہوتے و يكھا،

(1) اگر معمد قد نافلہ قما تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ صدقہ نافلہ ہر کی کودے سکتے ہیں۔ ای لئے فربایا گیا کہ میصد قد بیا رئیس گیا۔ اوراگر میصد قد واجبہ یا زکو تاتی قوال سلمہ میں کچھانسکا ف ہے۔ طرفین (اہام قاضی ایو پوسف واہام اعظم حضرت ایوضیفہ رجمہا انف) کا قول ہے کداگر فلطی ہے ذکر قواد اندہوگی۔ البت دلی جوموف زکوہ نئی بعد کو معلوم ہوا تو زکو قوادا ہوگئی اعادہ کی ضرورت نہیں۔ ان کی دلیل بیدوریٹ میں ہے۔ دیگر ائم خراتے ہیں کدزکو قادانہ ہوگی۔ البت آئر مام رسم ہے) تو ترام ۔ (مرجم) ان کے ہاتھ میں صدقہ کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ ہوتا ، بھی بیعے ، بھی روٹی اور بھی گندم ہوتی ۔ کہتے ہیں: بساوقات مُیں نے انہیں بیاز اٹھائے ہوئے بھی دیکھا۔ بیان کرتے ہیں کہ مُیں نے انہیں کہا: اے ابوالخیر! بیہ بیاز آپ کے کپڑول کو ہر پردار کرم ہے۔راوی کہتے ہیں: انہوں نے جواب دیا: اے ابن ابی صبیب! گھر میں اس کے سواصد قد کرنے کے لئے کوئی اور چیز نہیں تھی (اور میں ایسا اس لئے کرتا ہوں کہ )رسول اللہ عبیلیٹھ کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں ہے کی صاحب نے مجھے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ عیلیٹھ نے فر مایا: قیامت کے دن مومن کے لئے سابداس کا صدقہ ہوگا۔

حدیث: حضرت امام حن رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیفی نے حدیث قدی میں فرمایا کر الله عزوج ل فرما تا ہے: اے ابن آدم! میرے پاس اپنے خزانے کو (صدقہ و فیرات کرکے ) مکمل کرلے۔ بھریہ نہ بطے گا، نہ غرق ہوگا اور نہ چوری ہوگا۔ میں (تیامت کے روز) تیری حاجت ہے بھی زیادہ کرکے عطافر ماؤں گا۔

ا سے طبر انی و بہتی نے روایت کیا اور بہتی کہتے ہیں: بیر صدیث مرسل ہے۔ اور ہم نے حضرت این عمر رضی الله عزرے مروی رسول الله عَنِیْنَ کی صدیث روایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا: ''إِنَّ اللّٰهَ إِذَا اسْتُوْدِعَ شَیْنًا حَفِظَه'' الله تعالیٰ کے یاس جو چیز امانت رکھی جائے ، الله تعالیٰ اس کی تفاظت فرما تا ہے۔

حدیث: حضرت میمونه بنت سعدرض الله عنباے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله علی ایک اہمیں مدفہ کے متعلق ارشاد فرما کیں۔ سرور عالم علی نے فرمایا: صدقہ دوزخ کی آگ سے تجاب بن جائے گا اس آدی کے لئے جس نے بنیت توابد یا اوراس سے الله عزوجل کی رضا جائی۔ (طبرانی)

حدیث: حضرت بریده رض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: جب کوئی آدی کی چڑکا صدقہ ویتا ہے تواس چزکوسر شیطانوں کے جبڑوں ہے چیز اکر زکالتا ہے۔

اے امام احمد، ہزار، طبرانی اور ابن خزیمہ نے اپنی تیجے میں روایت کیا ہے۔ اعمش کے حضرت ہریدہ سے سائ میں آردد بے۔ حاکم اور بیٹی نے بھی اے روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بیصدیث بخاری وسلم کی شرا نظ کے مطابق تیجے ہے۔ اور بیٹی نے حضرت ابوذررضی الله عند ہے بھی موتو فاروایت کی ہے۔ جس میں ہے۔ '' جب صدقہ نکالا جاتا ہے تو اس سے سرشیطانوں کے جزے چیئرائے جاتے ہیں۔ بیشیا طین سب محسب صدقہ دینے ہے روکتے ہیں'۔

جب تک راہ خدا میں اپنی بیاری چیز خرج نہ کرو گئ'۔ اور مجھے سب سے زیادہ پیارا مال'' باغ بیر مآء'' ہے۔ اب وہ اللہ کے لئے صدقہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے اجمر و تو اب اور ذخیرہ کی امید رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے پیارے رسول علیہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمم فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس پر رسول اللہ علیہ تا خوب یہ تو بڑے نفع کا مال ہے۔ بڑے فاکدہ کا مال ہے (1)۔

بخاری مسلم، ترندی اورنسائی نے اسے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حضرت ابوذررض الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله علی انداز کے متعلق آپ کا کیاارشاد ہے؟ فرمایا: یہ ایک کمل عمل ہے۔ (اس کے ارکان وشرا نظا کو باحسن واکمل طریق اداکرنا چاہے) ممیں نے عرض کیا: یارسول الله علی ایس ہے ایک افضل عمل کو اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے۔ (اس کے ارے میں سوال نہیں کیا) فرمایا: دو ہم کیا: دو زہ فرمایا: روزہ نیکی ہے۔ اور اس کی بات یبال نہیں ہوئی۔ میں عرض گذار ہوا: یارسول الله علی استحد فرمایا: روزہ فرمایا: روزہ نیکی ہے۔ اور اس کی بات یبال نہیں ہوئی۔ میں عرض گذار ہوا: یارسول الله علی استحد فرمایا: وقر مایا: صرور کرواگر چاہتے نیچ ہوئے کھانے کائی ہو۔ عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کرسکوں چر؟ فرمایا: چاہت ہی کہدو۔ عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کو سور کو کہانا: چاہتے ہو کہ کھانے کائی ہو۔ عرض کیا: اگر یہ بھی نہ ہو سے کھانے کائی ہو۔ عرض کیا: اگر یہ بھی نہ ہو سے کھانے کائی ہو۔ عرض کیا: اگر یہ بھی نہ ہو سے کھانے کائی ہو۔ عرض کیا: اگر یہ بھی نہ ہو سے کھانے کائی ہو۔ عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کو مور کو کیا گئی ہو۔ اور کہ کہانے کہ ہو ہی بات ہی کہدو۔ عرض کیا: اگر یہ بھی نہ ہو سے کھانے کائی ہو۔ عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کہ کو کو کہانے کو کہانے کو کہائے کہ کہانے کیا کہ کہ ہو کہانے کہانے کہ کہائے کہانے کی سے انہوں کو کھلے کو زہ دیے کہاں کہ کہانے کہائے کہ

اسے بزارنے روایت کیاالفاظ بھی انہیں کے ہیں۔ابن حبان نے اپٹی سیح میں اس جیسی اس سے طویل روایت کی۔اور حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> بخاری و مسلم میں اس ہے آ مے بھی چند جیلے ہیں کہ' جوتم نے کہا ہے وہ میں نے سیالیہ - میری رائے یہ ہے کہ تم اے اپنے رشتہ واروں میں تشتیم کردو۔ ابوطلح رضی انقد عنہ نے عرض کیا: یار سول انقد عربی ہی ایسے ہی کروں گا۔ مجرا بوطلو نے یہ باٹی اپنے قر سبی عزیز وں اور چھاڑوں میں تشتیم کردیا۔ ربخاری دسلم ) (مترجم )۔

حدیث: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: "اَلصَّدَاقَةُ تَسُنُّ سَبِعِینَ بَاباً مِنَ السُوءِ "صدفه برائی کے سر دروازے بند کرتا ہے۔ (رواہ الطبر انی فی الکبیر)

حدیث: حضرت انس بن مالک رض الله عنه ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله عظیمی نے فرمایا: صدقہ دیے میں جلدی کرواس کئے کہ مصیب صدقہ کو چھاا مگ کرآ گئیس آئیق۔

اسے بیہق نے موقو فاومرفو عاروایت کیا۔

حدیث: حضرت دافع بن لکیف رضی الله عندے دوایت ہے۔آپ حدیبیٹی شریک ہونے والے صحابہ رضی الله تم ممل سے تھے: رسول الله علیق نے فر مایا:حسن اخلاق کثرت (بال وزروغیرہ کا باعث) ہے اور بدخلتی برسمتی ہے۔ نیک عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔اورصد قد گنا ہوں کو مٹا تا اور سوء خاتمہ ہے بجاتا ہے۔

ا سے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اساد میں ایک راوی کا نا م معلوم نہیں ہوسکا۔اس روایت کا مجھ دھسالوداؤر نے بھی روایت کیا ہے۔

اے طبرانی نے کثیر بن عبداللهٔ گن اہیه ، گن جدہ عمر د بن عوف (رضی اللهٔ عنہم ) کے طریق ہے روایت کیا ہے۔ تر ند ک اس کی تحسین کی اورا بن خزیمہ نے اس متن کے علاوہ اسناد کو حجو قرار دیا ہے۔

حديث: حضرت امير المومنين مرفاروق رضى الله عند بروايت بي فرمات مين: مجمع بتايا كيا كه اعمال (صالح) ابك دوسر ب رفخر كرت مين "فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ أَنَا أَفْصَلُكُمْ" صدقه كهتا به ممين تم سب فضل مول-

اے ابن خزیمہ نے اپنی تیجی میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: پیر حدیث برشرطشیخیں صحیح ہے۔ حدیث: حضرت عوف بن مالک رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: (ایک دن) رمول الله علیہ (مجدمی) تشریف لائے۔ آپ کے دست مبارک میں چھڑی تھی۔ دیکھا کہ ایک شخص نے (غرباء کے لئے بطورصدقہ) ردی تھجوروں کا ایک خوشہ لٹکار کھا ہے۔ آپ اس خوشہ کوچھڑی کے ساتھ مارنے لگے۔ پھر فر مایا: کاش کہ میصد قد کرنے والا اس سے عمدہ چیز کا صد قہ کرتا، بے ٹنگ میصد قد (اس فتم کاردی) کرنے والا قیامت کے دن ردی تھجوریں (1) ہی کھائے گا۔

۔ ایے نسائی نے روایت کیا۔الفاظ بھی انہیں کے ہیں۔ابوداؤد،این خزیمہاوراین حبان نے بھی اپنی اپنی صحیح میں روایت اما۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَلِیلَةِ نے فرمایا: جس نے مال حرام جمع کیا۔ پھراس میں سے صدقہ کیاا ہے اس کا کوئی ثو ابنہیں ملے گا (بلکہ النا) گناہ اس پر ہوگا۔

اے ابن خزیمہ، ابن حبان نے اپنی اپن سیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی الله عند نبی اکرم سیلین سے رادی میں کہ آپ علیہ الصلو قوالسلام نے فر مایا: بہترین صدقہ دہ ہو ہوں کہ باتھ سے بہر حال بہتر ہے۔ دہ ہو مالداری کو باقی رہنے دے (2)۔ او پر دالا ہاتھ (دینے والا) نینچ والے (لینے والے) ہاتھ سے بہر حال بہتر ہے۔ اور صدقہ کی ابتدا اپنے اہل وعیال سے کرو۔ (ایسانہ ہوکہ) تمہاری بوی کے: مجھے خرچد دویا طلاق دے دو تمہارا غلام کے: مجھ پر خرج کرویا مجھے بی ؟ (نہمیں خرچکون دے؟) مجھ پر خرج کرویا مجھے بی ؟ (نہمیں خرچکون دے؟) اے این خزیمہ نے اپنی مجھ میں روایت کیا ممکن ہے کہ ''تمہاری بیوی کے'' سے آخر تک حضرت ابو ہر یرہ کا اپنا قول ہو جے رادی نے درج کردیا ہو۔

حدیث: حضرت ابو ہر یوہ رضی الله عند ہی ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عَنْطِیْتُ نے فرمایا: (مجھی بھی) ایک درہم ، ایک لا کھ درہم ہے ( تواب میں ) بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول الله عَنْطِیْتُ اوہ کیے؟ فرمایا: ایک ایسا شخص ، جس کے پاس مال کثیر ہے وہ اپنے مال سے ایک لا کھ درہم پکڑتا ہے ادرصد قد کرتا ہے اورا لیک دو مرافحض ہے جس کے پاس صرف دو ہی درہم ہیں۔ وہ ان میں سے ایک کوصد قد کرڈ التا ہے۔ (تو یہ ایک درہم ، صاحب مال کثیر کے ایک لا کھ درہم سے تواب میں بڑھ جائے گا)۔

(1) کنی معدقہ انجی ادرعمدہ چیز کا کرنا جا ہے۔ ٹو اب کا ل انجی چیز ہی صدقہ کرنے سے حاصل ہوگا۔ کن شَنَالُوا الْوَبِدَّ حَلَّی شُنْفِقُوْ اصِمَّا الْحِبِیُّونَ ﴿ ٱل عمران 92) تم ہرگز بھائی ٹیس یا سکو گے جب تک اپنی بیاری چیز را وقت میں خرج نہ کرو۔ (ستر جم )

اس کونسائی، این خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی سیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ابن حبان کے ہیں۔ اور حاکم فرماتے ہیں: بہ عدیث برشرط مسلم سیح ہے۔

حدیث: حضرت ام بحیدرضی الله عنبا ب روایت بے که انہوں نے عرض کیا: یارسول الله علیہ اسلام میں مال مرر درواز برکھڑ اہواور میں اپنے پاس اے دینے کے لئے کوئی چیز نہ پاؤں تو؟ (الی صورت میں کیا کروں؟) رسول الله علیہ نے نے انہیں ارشاوفر مایا: "اِن لَمُ قَجِدِی اِلاَ مُحْرَقًا فَادُفَعِیهِ اِللّهِ فِی یَدِد،" اگرتمهار باس کی جانور کے طبح میں دے دو۔ ہوئے کھر کے سواور کھینہ ہوتو وہی اس کے باتھ میں دے دو۔

اے امام ترندی دابن خزیمہ نے روایت کیا۔اورابن خزیمہ نے اپنی ایک اور روایت میں زیادہ کیا کہ:'' سائل کو بغیر کچ ویئے والبس مت کروچا ہے جلا ہوا کھر ہی دو''۔ابن حبان نے بھی اسے اپنی تھے میں روایت کیا ہے۔امام ترندی نے فرمالین حدیث حس تھے ہے۔

حدیث: حضرت ابوذ روضی الله عند ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عینی نے فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گذار راہب تھا۔ اس نے اپنے عبادت فانے میں ساٹھ سال تک الله کاعبادت کی۔ پھرز مین پر بارش ہوئی جس عبادت فانے میں ساٹھ سال تک الله کی عبادت کی۔ پھرز مین پر بارش ہوئی جس نے مین سر سبز ہوگئی۔ راہب نے اپنے عبادت فانے ہے سر باہر نکال کرو یکھا تو (دل میں ) کہا: اگر میں (عمادت فانے ہے اپنے تو مین پر اتروں پھر الله کو یاد کروں تو اپنی نیکوں میں اس طرح اضافہ کرلوں۔ اس کے بعدوہ نیچ اتر آیا اس کے پاس ایک یا دورو ٹیال تھیں۔ وہ زمین میں پھر رہا تھا کہ ایک عورت کی ۔ اس عورت ہے اس نے بھی کلام نہ کیا تھا ادر نہ کا عورت کی گئے کہ بوش کر بدکاری کر لی بھر (خوف جرم ہے ) اس پر شی فالان ہوگئی۔ ہوش آنے پر نہانے کے لئے کس تالاب پر پہنچا۔ وہاں ایک سائل آگیا۔ راہب نے اے اشارہ کیا گیا۔ ہدکاری کو دون رو ٹیاں کے بدکاری کے ساتھ وزن کیا گیا۔ ہدکاری کا مناواں کی عبادت کے تو اب سے بڑھ گیا۔ یہ اس کی شیکوں کے پلڑے میں (وہی سائل کودی جانے والی) ایک یا دورو ٹیال رکھی گئیں اب اس کی تکییاں ( گناہوں ہے ) بڑھ گئی۔ وہاں کی معفور نے مادی گئی۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیمی نے حضرت ابن متعود رضی الله عندے موقو فاروایت کیا۔

حدیث: حضرت مغیرہ بن عبداللہ چھٹی رحمہ الله ہے روایت ہے۔ کتے ہیں: نبی پاک علیضی کے اصحاب رضی الله عملیم ممل سے ایک صاحب کے پاس ہم بیٹیے تھے۔ جن کا اسم گرا کی صفہ بن صفہ تھا۔ وہ ایک بھاری بھر کم آ دمی کی طرف دیکھنے گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آ پ اس کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: جمھے ایک صدیث یاد آر ہی ہے۔ جو ممل نے رسول الله علیضی سے بی بی میں نے ساکہ آپ علیضی فر مارہ ہے: کیا تم جانے ہو کہ طاقتور کون ہوتا ہے؟ ہم (سحابہ) نے عرض کیا: وہ آ دمی جودوس ہے آ دمی کو (کشتی وغیرہ) میں گرادے۔ فر مایا: پورا طاقتور وہ ہے جو عصر کے وقت اپنے آپ؟ تا بور کھ سکتا ہے۔ جانے ہوکہ بے اولاد کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا: وہ آ دمی جس کا کوئی بچے پیدانہ ہوتا ہو۔ فرمایا: بے الالا رہ ہے جس کے بیچاتو ہوں مگراس نے ان میں سے کی کوآگے ند بھیجا ہو (راہ خدا پر ندلگایا ہو) کیا تہمیں معلوم ہے کہ مختاج وفقیر کون ہوتا ہے؟ ہم نے عرض کیا: وہ شخص جس کے پاس کوئی مال نہ ہو فر مایا: ''اِنَّ الصَّعْلُوُكَ كُلَّ الصَّعْلُوكِ الَّذِي كَهُ الْمَالُ لَمُ يُقَدِّهُمْ فِيْنَهُ شَيْنًا' بورا بورا محتاج وہ شخص ہے جس کے پاس مال ودولت تو ہولیکن اس مال سے اس نے آگے بچھند بھیا ہو (صدقہ وخیرات ندکیا ہو)۔

اہے بیمق نے روایت کیا ہے۔اس کی سندمیں کچھ جرح کی جاتی ہے۔

### ترغیب صدقه چھیا کردینا

ا ہے بخاری وسلم نے حضرت ابو ہریرہ ہے روایت کیا۔اورامام مالک وتر ندی نے حضرت ابو ہریرہ یا حضرت معیدے روایت کیا ہے۔صحالی کے نام میں شک ہے۔

حدیث: حضرت الس رضی النه تعالی عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: جب الله تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا تو بے طبخ گی ۔ الله تعالی عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی شدت و کھے کر ستجب ہوئاد موض کرنے گی ۔ الله تعالی نے عرض کرنے گئی ۔ الله تعالی نے عرض کرنے گئی ۔ الله تعالی نے الله تعالی نے فرمایا: ہاں وہ لو ہے۔ فرمایا: ہاں وہ آگ ہے۔ وہ بولے فرمایا: ہاں وہ آگ ہے۔ وہ بولے کی مخلوق بیدا فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا: ہاں، پانی ۔ طائکہ پھرع ض گذار ہوئے: کیا پانی سے نیاد مخت کوئی مخلوق بیدا فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا: ہاں، پانی ۔ طائکہ پھرع ض گذار ہوئے: کیا پانی سے نیاد مخت کوئی مخلوق بیدا فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا: ہاں، پانی ۔ طائکہ پھرع ض گذار ہوئے: کیا پانی سے نیاد مخت کوئی مخلوق ہو ہے۔ وہ پھرع ض کرنے گئے کہ کیا ہوا ہے بھی زیاد ہ ہوت تو نے کی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے؟ الله تعالی نے فرمایا: ہاں وہ ہوا ہے۔ وہ پھرع ض کرنے گئے کہ کیا ہوا ہے بھی زیاد ہ ہوئے کہ کا تھ صدقہ کرے اور ہائیں ہے اس کو چھائے۔ اس کو چھائے۔

ے پہلی اور آپ فریاتے ہیں کہ میں صدیث خریب الفاظ تر مذی کے ہیں اور آپ فریاتے ہیں کہ میں صدیث خریب اے امام تر مذی اور آپ فریاتے ہیں کہ میں صدیث خریب

م المومنین سیده ام سلموض الله تعالی عنها بروایت ب\_آب فرماتی میں: رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: (1) اس طرح سعد قد کرنے والا الله جل شاند کے نیظ و نفسب کی آگ کو بجادیتا ہے۔ مدیث میں ندکورہ باتی اشیاء سے یہ کام نیس ہوسکتا۔ ای گئراہا! کہ آدم زادان تمام اشیاء سے زیاد وخت وشدید ہے۔ درینہ موکن آو موک کے ساتھ بریٹم سے زیاد وزم ہوتا ہے۔ (مترجم) نکی سے کام برائی میں گرنے سے بچاتے ہیں۔ ''وَالصَّدُوَّةُ حَفِیْا تُطُفِیْ عَصَبَ الرَّبِ''جِعیا کرصدقہ دینارب تعالیٰ سے غضب کو شنڈا کرتا ہے۔صلد رحی عمر بڑھاتی ہے۔ ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ دنیا میں نیک کام کرنے والے ہی آخرت میں نیک کام (کا ثواب پانے) والے ہول گے۔ دنیا میں برع مل کرنے والے آخرت میں بھی برع مل (کی سرااٹھانے) والے ہوں گے۔ اور جنت میں سب سے پہلے نیک اعمال کرنے والے داخل ہونگے۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

اے ابوداؤ داورا بن خزیمہ نے روایت کیا۔ بیالفاظ دونوں کے ہیں۔

### تزغيب

## شوہر، بیوی اور اقارب (مال باپ بیچ) پرصدقہ اور انہیں دوسرول سے مقدم کرنا

حدیث: حضرت زینب تقفیه زوج عبدالله بن مسعود رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: رسول الله عبیلا نے فرمایا: اے گروہ خوا تین! صد قد ضرور کیا کروا گرچہ اینے زیورات ہی میں سے دے دیا کرو۔ فرماتی ہیں: میں حضرت عبدالله عبیلا نے تعلقہ عزید کیا ہے۔ آپ سرکار دوعالم عبیلا کہ آپ فریب و تک دست آدمی ہیں۔ اور رسول الله عبیلا نے نہمیں مدقد دیا عمل دیا ہے۔ آپ سرکار دوعالم عبیلا نے جا کر ہو چھ آئیں کہ اگر میرا صدقہ تم لوگوں پر جائز ہوتو تھیک ورنہ میں تبرار عمل دیا ہے۔ آپ سرکار دوعالم عبدالله کیا تھے۔ آپ سرکار دوعالم عبیلا لله کیا گئے کہ تم خود جاؤے البذا میں گئی۔ میں نے دیکھا کہ رسول الله عبیلا گار بر دید بہت تھا (اس وجہ سے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی) حضرت بال رضی الله عنہ باہر ہمارے پاس آئے۔ ہم نے انہی کہا کہ اندر جانے اور رسول الله عبیلا ہے کہا ہم دو تور تیں پر صدقہ کرنا جائز ہے؟ بید نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ فرماتی ہی صدرت بال رضی الله عبول پر ورش میں میتم بچوں پر صدقہ کرنا جائز ہے؟ بید نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ فرماتی ہیں حاضر ہوئے، ہمارا مسکد دریافت کیا تو رسول الله عبیلا نے میں ان سے بوچھا: وہ دونوں خوا تین ہیں کون ؟ انہوں نے عرض کیا: ایک انصار یہ بی بی اور دوسری انبه عبیلا نے فرمایا: کون می زید بین انہوں نے عرض کیا: ایک انصار یہ بی بی اور دوسری زینب ہیں۔ ایک قراب الله عبیلا نے فرمایا: کون کی زید بیا رہ کہ کہ کون ہیں۔ اب رسول الله عبیلا کون کی زید بی بیں۔ اب رسول الله عبیلا کون کی زید بی بیں۔ ایک قراب الله عبیلا کون کی زید بی بیں۔ ایک قراب دور سول الله عبیلا کہ کا کہ دور در ساصد قرکر نے کا۔

اسے بخاری ومسلم نے روایت فر مایا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: حضرت سلمان بن عامروضی الله عنه بی مکرم علی الله عنه ارشاد الله علی که آپ علی که آپ علی نادلها! "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَ عَلَى دَوِى الوَّحِمِ فِيتَنانِ صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ" مسكين پرصدقه كرناايك صدقه (۴) أواب الراقراب برصدقه دو گنااجر ركتاب عصدقه كرنا كاجمی اورصله رحمی كاجمی د

اے نسائی اور تر ندی نے روایت کیا۔ تر ندی نے فر مایا: بید حسن ہے اور ابن خزیمہ، ابن حبان نے اپنی اپنی سی میں اور ما کم نے بھی روایت کیا ہے۔ حاکم کہتے ہیں: بیر حدیث میٹی الا سناد ہے۔ ابن خزیمہ کے الفاظ میں ہے کہ:'' فر مایا: مسکین پر صدقہ، ایک ہی صدقہ ہے اور قر ابت دار پر صدقہ دوصدتے ہیں۔ نبر 1 صدقہ، نمبر 2 صلہ رحی''۔

حديث: حفرت كيم بن حزام رضى الله عند روايت ب كدايك صاحب في رسول الله علي ب وال كيا: صدقات

میں ہے سب ہے افضل صدقہ کون ساہے؟ فرمایا: "عَلَى ذى الوَّحِمِ الْكَاشِمِ" اپنے دل میں تہارى عداوت رکھنے والے فقے دار پرتمہار اصدقہ (1) کرنا۔ (الله اکبو کبیو ا)

یں۔ اے امام احمد وطبر انی نے روایت کیا۔ امام احمد کی اسناد حسن ہے۔ ابن تزیمہ اور حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے اور حاکم کتے ہیں یہ حدیث برشر کا سلم سے ہے۔

## تر ہیب

انسان اپنے آقاسے یار شتے دار اپنے رشتے دار سے اس کے زائد از ضرورت مال میں سے کچھ مانگے اور پر بخل سے کام لے یا مل قرابت محتاج ہوں ماصد قد اجنبیوں کودے حالانکہ اپنے اہل قرابت محتاج ہوں

حدیث: سیدنا حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول الله عظیم نے فرمایا جتم ہے اس ذات کی جس نے جھے تن کے ساتھ مبعوث فرمایا ، الله تعالی بروز قیا مت اس شخص کوعذا بنیس دے گا جس نے پتم پر ہم بانی کی ، اس کے ساتھ زم گفتگو کی اور اس کی بیسی و کمزور کی پر تم کھایا۔ اور الله کی عطا فرمودہ نعتوں کی وجہ ہے اپ پڑوی پر نخرو تکبر نہ کیا اور ارشاد فرمایا: اے امت محم علی صاحبہ الصلاق و والسلام!" والّذی بَعَنینی بِالْحقِ آد یقیبُل الله صَلاقة مِن رَجُلِ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إلى صِلَتِهِ وَيصُوفُها إلى عَيْرِهِم وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِه لاَ يَنظُو الله الله اللّه اللّهِ يَوْمَ الْقِيلَهُ اللهِ عَلَيْ مُواتِ اللهِ عَلَيْهِ وَيصُوفُها إلى عَيْرِهِم اللهِ اللهِ اس کَام ورون الله عَلَيْ مِن مات جس کے الفِيلَهُ اللهِ اللهِ عالم وال موات کی وال کو دیتا پھرے قتم اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، الله تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے روز نظر حمت نیس فرمائے گا۔

الصطبرانی نے روایت کیا ہے،اس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت بنر بن حکیم آپ والد سے اور وہ آپ دادا سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں: مُیں نے عرض کیا:
یار مول الله عَیْلِیْهٔ اسب سے زیادہ حسن سلوک کا مستق کون ہے؟ فر مایا: تیری مال، چرتیری مال، چرتیری مال، چرتیری مال، چرتیر باپ، چر تیر کا مال کے ذاکد از چرد جوزیادہ قریب ہو۔ اور رسول الله عَیْلِیْنَا نے یہ بحق فر مایا: کسی غلام آدی نے اپنے آتا سے اس کے ذاکد از ضرورت مال جواس نے اپنے ضرورت مال جواس نے اپنے غلام کوند دیا تھا کہ سے کچھ مانگا۔ آتا نے دیے انکار کر دیا تو قیامت کے دن آتا کا میز اکداز ضرورت مال جواس نے اپنے غلام کوند دیا تھا کہ است کے دن آتا کا میز اکداز میں دیا گا۔

<sup>(</sup>۱) کالیال بکنے دالوں کو دیا کمیں دینے والے ، ایذ انھیں دینے والول کو پنائیں دینے والے اوقطع رقی کرنے والوں کی طرف دست رحمت بڑھانے والے بغیر اظلم مقطیعے نے اپنے چاہئے والول کو بھی کتی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ قربان جائے اس رحمت ورافت کیے بیکر پر الی بی تعلیمات ہیں جن سے بنگ نے اپنے ویٹمن دوست ، کافر مسلم اور منافق تلق بن ممجمع تھے کتنی شدید میں مرورت ہے دورجا ضربھ ان پڑھل بیرا ہونے کی! (مترجم)

اے ابوداؤد (الفاظ انبی کے ہیں) نسائی اور ترندی نے روایت کیا ہے۔امام ترندی نے فرمایا: بیصدیث حسن ہے۔امام ابوداؤد کہتے ہیں۔'' بیدہ گنجاسانپ ہے جس کے سرکے بال زہر کی وجہ ہے گر گئے ہول''۔

حدیث: حسرت جریر بن عبدالله بخل رضی الله عند بروایت بے فرماتے ہیں: رسول الله عظیم فی فرمایا: کی ذی رم در است الله عند کے دیا ہوگا کے دیا ہوگا کے دیا ہوگا کے دیا گئی ہوگا کے دیا ہوگا کہ است کے دل جہنم سے ایک سانپ نکا لے گا ، جس شجاع کہ اجا تا ہے برو است کے دل جہنم سے ایک سانپ نکا لے گا ، جس شجاع کہ اجا تا ہے برو است کے دل جہنم سے ایک سانپ نکا لے گا ، جس شجاع کہ اجا تا ہے برو است کے دل جہنم سے ایک سانپ نکا لے گا ، جس شجاع کہ اجا تا ہے برو است کے لئے گا اور اس کے گئے کا طوق بن حاسے گا۔

اسطبرانی نے اوسط اور کیر میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت سیدنا عبدالله بن عمرضی الله عنها ب روایت ب فرماتی بین: رسول الله عظیمی فرمایا: جم آدی کے پاس اس کے بارکردیا تو بروز قیامت الله تعالیٰ اس سے اپنافضل روک لے گا۔

: اے طبرانی نے صغیرواد سط میں روایت کیا۔ بیصدیث غریب ہے۔

#### تزغيب

### تحسى كوقرض دينااوراس كى فضيلت

حدیث: حضرت برابن عازب رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مئیں نے ربول الله عظیمی کو بدار شاد فرماتے ہیں: مئیں نے ربول الله عظیمی کو دودھ(1) یا جاندی کا عطید یا یا کسی مجولے ہوئے راہی کو راستہ بتایا تو "کَانَ لَهُ مِثْلَ عِنْقِ ، وَعَنْ اللهُ عَنْ اللهِ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَا مُعَلَّم اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

۔ اے امام احمہ، ترندی (الفاظ انہی کے بیں )اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور ترندی نے فر مایا: بیر حدیث میں صحیح ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے مروی ہے کہ بی سرور عَلِی نَظِیمُ نے فرمایا: "کُلُّ قَوْضٍ صَلَاقَةً" بم قرض صدقہ ہے۔

اسے طبرانی نے اسنادحسن کے ساتھ اور بیھی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامرضی الله عنه نبی اکرم علی این که آپ علی که آپ علی که آپ علی که آپ علی ایک (نیک) آدی بخت میں داخل مواتو ای میں داخل مواتو ای خیاب اور کی ایک که از الصَّل قَدُ بِعَشْرِ اَمْمَالِهَا وَالقَرْضُ بِفَعَانِيَةَ عَشَرَ "صدفّاً می در کنا تواب ورقرض دین کا افواره گنا۔

<sup>(1)</sup> دود هدينه والا بانورد يديا تاكه وه اس كادود هديتار بي- جاندى كاعطيه يسم ادقرض ديناب . (مترجم)

ے طبرانی دبینی دونوں نے عقبہ بن حمید کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن متعودرضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم عینے نفر مایا: جومسلمان دوسرے مسلمان کو ایک مرحبة قرض دینا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیے دومر تبصد قد کیا ہو۔

ا ہے ابن ماجہ ابن حبان نے اپنی صحح میں اور پیمق نے مرفوعاً وموقو فاروایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیفے نے فرمایا: جوبنده کمی تک دست بِآسانی کرتا بے ''یسَسَرَ اللّٰهُ فِی اللّٰهُ نَیاوَ اللّٰ حِرَةِ" الله تعالیٰ اس پرونیاو آخرت میں آسانی فرمائے گا۔

اس کوابن حبان مسلم، ترندی، ابوداؤ د، نسائی اوراین ماجه رحمهم الله نے روایت کیا ہے۔

# تزغيب

### تنگ دست مقروض پرآ سانی کرنا،مهلت دینا اور کچه تھوڑ ابہت قر ضہ چھوڑ دینا

حدیث: حضرت البرقماده رضی الله عند بروایت نب که انبول نے اپنے کی مقروض کوطلب کیا تو وہ چھپ گیا۔ پھرا یک دن اے پالیا (طانقات موقعی) وہ کہنے لگا کہ بہت تک دست مول (ابھی اوا نیگی نمیس کرسکا) حضرت قمادہ نے کہا کیا الله کی تم اس نے جواب دیا: بال الله کی تشم قماده ورضی الله عند فرمایا: ممیس نے رسول الله عند فیار ارشاد فرماتے سنا ہے: "هَنُ سَوْدَ أَنْ يَنْجَينُهُ اللّهُ عِنْ کُورِ يَدُومِ اللّهِ تَعَالَى الله تعالَیٰ الله عند فرمایا: ممیسر اور یک تعالیٰ اس کو الله تعالیٰ اس کے تعالیٰ اس کو تعالیٰ اس کی تعالیٰ اس کی تعالیٰ اس کا تعالیٰ کرنی جا ہے یا قرض کا بوجھ اتارو بنا جا ہے (معاف کر دیا جائے)۔

ا نے مسلم وغیر و نے روایت کیا۔ اور طبرانی نے بھی اوسط میں تھیج اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ فرمایا: '' نے یہ بات انچیں گئی : وکہ النہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی ختیوں سے نجات عطا کرے اور اپنے عرش کے بینچے اسے سامیعطا فریک قوامے جائے کہ تنگ دست کو مہلت دیے''۔

حدیث: حضرت حذیف رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: تم سے پہلے لوگول میں سے ایک آدئی کی روٹ کو (بعد از مرک) فرشتے ملے، اس سے بوچھا: تونے کوئی نیک عمل کیا؟ اس نے جواب ویا نہیں۔ فشتوں نے کہانیا دکر وہ بولا: ٹیں او کون کو قرض دیا کرتا تھا اور میں نے اپنے کارندوں کو تھم دے رکھا تھا کہ وہ تک دست کو مست کو مست کو شخص کے بین الله تعالیٰ نے فرمایا: اسے فشتوا فیمند اس سے در کذر کرو ہم نے اس کی مغفر سے مادی ہے۔

ات بخاری اورمسلم نے روایت فر مایا۔الفاظ مسلم نثریف کے ہیں۔

حدیث: مسلم اورائن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے، حضرت حذیفہ بی نی کریم علی ہے سے سالانہ ہے روایت فرماتے ہیں: ایک آ دمی فوت ہوا۔ جنت میں راخل ہوا تو اس سے بو چھا گیا: تو کیا عمل کرتا تھا؟ حضور علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں: اس یار آگیایا اسے یا دولایا گیا تو کہنے لگا: میں لوگوں کے ساتھ خرید وفرخت کرتا تھا۔ تنگ دست کومہلت دیتا اور قم یا نقروصول کرنے میں درگذرے کام لیتا تھا۔ فَغُفِرَ لَهُ اَی براس کو بخش دیا گیا۔

ا ہے مسلم نے ای طرح حضرت صدیقہ پر موقو فا اور حضرت عقبہ دا بو مسعود رضی الله عنبما ہے مرفو عار وایت کیا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہ ورضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے فرمایا: ایکے شخص لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ اور خادم کو کہتا تھا: جب تم کی تنگ دست کے پاس وصولی کے لئے جاؤتو اس ہے درگذر سے کام لو۔ شاید الله عز وجل ہم ہے درگذر فرمائے۔ جب (بعداز وفات) الله کے صفور پیش ہواتو الله کریم نے اسے معاف فرمادیا۔

اے بخاری مسلم اورنسائی نے روایت فرمایا ہے۔نسائی کے الفاظ ہیں:''رسول الله ﷺ نفر بایا: ایک آدی تھاجی نے بھی ہوں ہوں کوہ جو پسر نہ ہو گئی ہوں نے بھی کوئی نیک علی ند کیا تھا۔ بور اللہ علی کوئی نیک علی ند کیا تھا۔ بور اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی ہوں کو اللہ تعالی ہوں کو اللہ تعالی ہوں کو اللہ تعالی ہوں کوئی نیک علی تھی کیا؟ عرض کیا: نبیس صرف بیقا کہ بیرا ایک غلام تھا۔ میں لوگوں کوٹر ض دیا کرتا تھا۔ جب غلام کو وصول کے بھیجتا تو یہ کہتا تھا: جو مسر بھو وصول کرلو، جو میسر نہ ہو چھوڑ دو اور درگذر ہے کام لو۔ بوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم ہے درگذر فرما ہے۔ اللہ تعالی نے میسر نہ تو چھوڑ دو اور درگذر ہے کام لو۔ بوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم ہے درگذر ہے۔

حدیث: حضرت ابومسعود بدری رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: تم ہے پہلے۔
لوگوں میں ہے ایک آ دی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیک عمل نہ پایا گیا۔سوائے اس کے کہ وہ لوگوں ہے ماتا جتنا تھا
اور قامال دار آ دی۔ اپنے غلاموں سے کہا کرتا کہ ننگ دست غریب سے درگذر سے کام لیا کرو۔الله تعالیٰ نے فرمایا: ہم تجھ
نے زیادہ اس (درگذر) کا حق رکھتے ہیں۔انے فرشتو! اس سے درگذر کرو (1) اوراسے معاف کردیا گیا۔
اے مسلم ور زندی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت بریدہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مُیں نے رسول الله ﷺ کو پیارشاد فرماتے سا:
چرخی شک دست مقروض کو قرض وصول کرنے میں مہلت دے، اس کے لئے روزانہ قرض کے برابرصد قد کرنے کا ثواب
ہے۔ پھر (ایک دن) مُیں نے سنا آپ فرمارے تھے: چرخی شک دست کومہلت دے، اس کے لئے قرض سے دوگناروزانہ صد قد کرنے کا ثواب ہے۔ تو میں نے عرض کردیا کہ یارسول الله علی ایک ایس نے آپ کوارشاد فرماتے ساتھا کہ چرخص شک دست مقروض کومہلت دے اس کے لئے قرض کے برابرروزانہ صد قد کرنے کا ثواب ہے۔ پھرمیں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں: چرخص شک دراس کی کیا وجہ ہیں: چرخص شک دروزانہ صد قد کرنے کا ثواب ہے۔ (اس کی کیا وجہ ہیں: چرخص کے اس کے لئے قرض دوسال کرنے کا ثواب ہے اور جب وصولی کا وقت آپنچے۔ پھرمہلت دے درقال درقالہ صفح کے کے قرض درکے کا ثواب ہے اور جب وصولی کا وقت آپنچے۔ پھرمہلت دے درقال درقالہ صد کے تواب ہے۔ درگاروزانہ صد قد کرنے کا ثواب ہے۔ در حدول کا وقت آپنچے۔ پھرمہلت دے درقال درقالہ صد کے تواب ہے۔ درگاروزانہ صد قد کرنے کا ثواب ہے۔ درقال کے تواب ہے۔ درگاروزانہ صد قد کرنے کا ثواب ہے۔ درقال کے تواب ہے۔ درگاروزانہ صد قد کرنے کا ثواب ہے۔ درجب وصولی کا وقت آپنچے۔ پھرمہلت دے درقال کے تواب ہے۔ درگاروزانہ صد قد کرنے کا ثواب ہے۔

اے حاکم نے روایت کیا ہے۔اوراس کے راویوں سے پیمی میں روایت کی گئی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ درضی الله عنہ ہے روایت ہے، وہ نجی سرور عقیقی ہے راوی ہیں کہ آپ عیقی نے فربایا: جس شخص نے کس سلمان ہے دنیا کی مصیبتوں میں ہے کوئی مصیبت دور کردی، الله تعالی روز قیامت کی مصیبتوں میں ہے کوئی مصیبت اس پر ہے دور فر مادے گا۔ جس نے کس شک وست پر دنیا میں آسانی کی، الله تعالی دنیا وآخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ جس نے کس مسلمان کی پر دہ پوٹی فرمائے گا۔ "وَ اللّٰهُ فِی عُونِ اَحِیْهِ" اور الله تعالی اس وقت تک بندے کی مدوفر ما تاربتا ہے جب تک بندہ اپنے بیانی کی مدوفر ما تاربتا ہے جب تک بندہ اپنے بیانی کی کہ درکر تاربتا ہے۔ بسب تک بندہ اپنے بیانی کی کہ درکر تاربتا ہے۔

اےمسلم، ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجہ نے مختصراً اور حاکم نے روایت فر مایا ہے۔ ترندی نے اسے حسن قرار دیا اور حاکم نے کہا کہ بہ حدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق صبح ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ ہے ہی بدروایت بھی ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: جو آ وی کی

<sup>(1)</sup> مندرجہ بالا چھا حادیث میں تقریبا ایک جیسامنسوں ند کور ہے۔ نقاضائے انتخاب توبیقا کہ کوئی ایک حدیث درج کردی جائی عمر سے خیال میں اگر چہ منسمون ایک جیسا ہے کین سے چیو تخلف و اقعات میں جوسید عالم علیقتے کی پاک زبان سے بیان ہوئے اس کے ان کو درج کردیا۔ کیے بعد دیجر سے ان واقعات کو پڑھکر ایمان کچاز گی گفتہ ہے ، درگی۔ انتہ تعالی ان سفات ہے ہم موس کو نوازے ہے میں۔ (مترجم)

مسلمان ہے کوئی تکلیف دور کر دے، الله تعالی بروز قیامت بل صراط پراس کے لئے نور کے دو جھے پیدا فرمائے گا۔ جن کی رد شن سے اتنے عالم منور ہوں گے جن کی تعدادالله رب العزت کے سواکوئی نبیس جانتا۔

طرانی نے اوسط میں اے روایت کیا ہے۔ بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی فرمایا: "مَنْ اَدَادَ اَنْ تُسْتَجَابَ وَاَنْ تَكُشَفَ كُوْبَتُهُ فَلَيُفَرِّحُ عَنْ مَعْسِدٍ" جو بندہ چاہتا ہو کداس کی دعا قبول ہواوراس کی مشکلات دور / دی حاسمیں اے حاسے کہ فلوک الحال برآسانی کرے۔

ابن الى الدنيانے اے" كتاب اصطناع المعروف" ميں روايت كيا ہے۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عبما ب روایت به فرماتی بین: رسول الله عنظی نے فرمایا: جُوْفَ مَنگ درت کو اس کفنی بوخ تک مهلت درگ "اَنْظَرَهُ اللهُ بِذَنْبِهِ إلى تَوْبَتِه" الله تعالی توبیتک اس کے گنا بول سے مرف نظر فرماتارے گا۔

اے ابن الی الد نیااور طبر انی نے کبیر واوسط میں روایت کیا۔

حدیث: انبی (ابن عباس) رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عینی سمجد میں تشریف لائے۔ آپ ال طرح فرمار ہے تھے۔ یہاں ابوعبدالرحمٰن (راوی) نے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین کی طرف اشارہ کیا جمس نے تنگ دست کومہلت دی یا قرضہ کا بوجھ اس سے اتارویا (معاف کردیا)" وَقَالُه اللّٰهُ مِنْ فَیْہ حِبَفَنَم" اللّٰهُ تعالیٰ اسے جہم کی گری سے بچالے گا۔

اے امام احمد نے باسناد جیرروایت فر مایا۔ اور این الی لندنیا نے بھی" کتاب اصطناع المعروف" میں روایت کیا ہے۔
ان کے الفاظ میں: '' جناب رسول الله علیہ میں تشریف لائے اور فر مارے تھے تم میں ہے سے بھلامعلوم ہوتا ہے الله تعلق الله علیہ میں الله علیہ بھلامعلوم ہوتا ہے۔ فرمایا: "
الله تعالی اسے جنم کی گری سے محفوظ فر مائے؟ ہم نے عرض کیا: یارسول الله علیہ الله علیہ بھلامعلوم ہوتا ہے۔ فرمایا: "
مَن أَفْظُورَ مُعْسِداً أَوْ وَضَعَ لَهُ وَقَادُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِن فَیْهِ جَهَنَّمَ" جو کوئی تنگ دست (1) کومہلت دے یا معاف کردے، الله عزوج الله عمل گری سے محفوظ فرمائے گا۔

<sup>(1)</sup> آپ نے باب خدور میں پڑھا کہ تک وست مقروض کومہات دیے ، سمارا یا کچھ قرض معاف کردیے کا کس قدرا جروثواب بیان ہوا۔ ایا خولی بحث ا نیک نباد انسان قیاست کر دو نوش آئی کے سائے میں ہوگا۔ و نیادا تو ت میں شکلات آسان ہوجا کیں گی۔ قیاست کی تحقیوں سے دہائی نصیب ہوگی۔ گڑا حعاف فرما دینے جائیں کے۔ و فیمرہ آتھ بیا سب ہی احادیث میں تک وست مقروض کے الفاظ ہیں۔ جس کا منتی یہ ہوا کہ مقری وہ آئی تک وست خلوک المان ہو۔ مکارہ و نابا اور دھو کا اور فرری بار مند ہو۔ ایسے مقروض سے ضروور ش وسول کیا جاتا چاہیا ہے گئا ہود کر گرفتہ کے شاد ف نوا کا ایسانی خس خبیت ہے۔ آبال معافی ٹیس ۔ اور در اس جورہ دور رہمی نظر کر لی جائے سب کچھ ہوتے ہو بھی محشر ہوں و نااور کورون الگئ کے لئے قرض لیتے ہیں اور بھروا ایس کر نے کا نام تک فیمی لیتے ہیں۔ بھرونت آئے ہر یا کی اثر در سوخ استفال کرتے ہوئے موام کا ال معاف کر الا جاتا ہے۔ آن کل مناف نک کے لئے گئا وہ مرد کے گئا وہ مسلم کے ایس کے ہوفت آئے ہر یا کی اثری کر دوئش کم کر پکا اور مرید کی تک وودو میں ہے۔ خاتی اس کا مناف کر الا جاتا ہے۔ آن کل بیا تن ہما متیں الی احت میں بری طر ن گرفتار ہیں۔ تقریباً ہمائے این اور ایم کی اے کئی کی کر دوئش کم کر پکا اور مرید کی تک وودو میں ہے۔ خاتی بھر ایک کئی کر دوئش کم کر پکا اور مرید کی تک وودو میں ہے۔ خاتی باتر بیا ہائے این کا کن کر دوئش کم کر پکا اور میری کے دوروں کے میں کو میں کہ مان کس مجھونے کی چوروں اور لیم وہ اور ایک کی کی کر دوئش کم کی پکا اور مرید کی تک ووروں اور لیم وہ کی سے ت بھر اور اور کیئر وہ سائی کا میں کہ میں کو کیا کہ وہ کو کھونے کی کا دور موری

# ترغیب نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا تر ہیب

# مال ودولت اپنے پاس بخل و تنجوی کی وجہ سے ذخیر ہ کئے رکھنا ، نیکی کے کام میں خرچ نہ کرنا

حدیث: سیدناابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے بفرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا: ہرروز جبکہ بندوں پر صبح طلوع ہوتی ہے، تو دوفر شے آسان سے نازل ہوتے ہیں ایک کہتا ہے: "اَللَّهُمَّ اَعُطِ مُنْسِتُكَ قَلَقًا" اے الله ابخیل کے مال کو (اپنے رستہ میں) خرچ کرنے والے کومزیدعطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے: "اَللَّهُمَّ اَعُطِ مُنْسِتُكَ قَلَقًا" اے الله ابخیل کے مال کو برافر ما۔

اے بخاری، مسلم اورائن حبان نے اپنی صبح میں روایت کیا ہے۔ ابن حبان کے الفاظ ہیں: '' جنت کے دروازوں میں سے ایک وروازوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو کہتا ہے: جو تحض آخ (اس دنیا میں) قرض دیتا ہے (راہ خدا میں خرچ کرتا ہے ) اسے کل (قیامت کے روز) اس کا بدلد دیا جائے گا۔ اور جنت کے دوسرے درواز ہر پایک فرشتہ ہے وہ کہتا ہے: خرچ کرنے والے (نخی) کو اور عطا فرما اور بخیل کے مال کو ہلاک و ہربا دفرما۔ طبرانی نے بھی ابن حبان جیسی روایت کی ہے۔ لیکن اس میں ''دربائے آسان'' کا ذکر ہے۔ ''
'' دربائے جنت'' کی بجائے'' دربائے آسان'' کا ذکر ہے۔

حدیث: اورانمی (حضرت ابو ہریرہ) رضی الله عند ہے روایت ہے کدرسول الله عظیقتے نے فریایا: الله الله کا نے اے اے :اے میرے بندے! (میری راہ میں ) خرچ کر میں تھے پرخرچ کروں گا۔ اور سرکار عظیقتے نے فریایا: الله کا ہاتھ بھرا ہوا ہے (خزائر الله بھرے ہوئے ہیں) دن رات کا خرچ کرنا اس میں بچھ کی پیدائیس کرتا ۔ کیا تم نے دیکھائیس کہ جب ہے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، کس قد رخرچ کیا ہے۔ اس خرچ کرنے نے اس کے خزانہ میں کوئی کی بیدائیس کی۔ اس کا عرش پانی پر ہے ''وَبِیک پِدِ الْمِیدَّوْنَ نِی خَفِّفُ وَیَدُ فَعُرُ'' اوراس کے ہاتھ میں میزان ہے، کی کو بست کردیتا ہے اور کی کو بلند۔

بخاری ومسلم نے اسے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیا الله علیانی نے فرمایا: اے ابن آوم! حاجت سے زائد (راہ خدا میں) فرچ کردی توبیہ تیرے لئے بہتر ہے اوراہے روکے رکھنا تیرے لئے براہے۔ قدر کفایت رکھنے پر تجھے ملامت نہیں ہوگی (اس کا حماب نہ ہوگا) فرچ کرنے میں اپنال وعمال سے ابتداکر ''وَالْیَدُ الْعُلْیَا حَمَیرٌ مِّنَ الْیَدِ السُفْلی'' اور (یادر کھی) او بروالا ہاتھ نیچوالے ہاتھ سے بہرکیف بہتر ہے۔

اے مسلم وتر ندی نے روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت سیرنا ابودرداء رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله علیہ فیا جب مورج طول مجا ہے تواس کی دونوں طرف دوفر شتے ہوتے ہیں جو پکارتے ہیں: اے پروردگار! جو بندہ (تیرکی راہ میں ) خرج کرے، اساور زیادہ عطافر مااور جو بخل کرے اس (کے مال) پر ہلاکت نازل فرما۔

اے امام احمد، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا: بیصدیث صحیح الاسنادے۔اور بج ے بھی حاکم کے طریق پرروایت کی ہے۔ان کی روایات میں سے ایک کے الفاظ میہ بیں: '' رسول الله عظیفی نے فریا! جم دن بھی سورج طلوع ہوتا ہے واس کی دونوں جانب دوفر شتے ہوتے ہیں جوالی آ واز کے ساتھ لگارتے ہیں جمیے جن والس کے سوااللہ کی تمام خلوق نتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: لوگو! اپنے پروردگار کی طرف بھا گو۔ بے شک وہ مال جواگر چے تھوڑا ہوگر ضروریات کے لئے کافی ہو، اس مال ہے کہیں بہتر ہے جوزیادہ ہوگر (یا دخداہے ) غافل کردے۔اورسورج جب فروب ہوتا ہے تواس وقت بھی اس کی دونوں جانب دوفر شتے ہوتے ہیں جواس طرح یکار کر دعا کرتے ہیں کسان کی آواز انس وجن کے سواتمام کلوق سنتی ہے، کہتے ہیں: بارالہ ابنی کومزید عطا فرمااور بخیل کے مال کوتلف فرما دے فرشتوں کے اس قول کو''لوگوا ا ہے رب کی طرف بھا گؤ' کے متعلق الله تعالیٰ نے قرآن یاک کی سورہ پینس میں بیآیت نازل فرمائی: وَاللّٰهُ يَدُمُ عُوَّا الْدَامِ السَّالِم ۚ وَيَهْدِي مُنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ (يونس:25) ترجمه: '' اورالله تعالى سلامتى كـ گُفر كى طرف بلاا ب اور جے جا بتا ہے صراط منتقیم کی ہدایت (1) دیتا ہے''۔ اور فرشتوں کے اس قول کید' محی کو مزید عطا فرما اور بخیل کے مال کو ہلاک کڑ' کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی گئیں: وَ انْکَیْلِ إِذَا يَعْضَى ﴿ وَالنَّهَابِ إِذَا تَجَلُّ ﴿ وَحَا خَلَقَ الْلَكُمْ وَالْأُنْثَىٰ ۚ إِنَّ سَعُيَّكُمُ لَتَنَّىٰ ۚ فَاهَامَنَ ٱعْطَى وَاتَّلَىٰ ۚ وَصَدَّقَ بِالْحُسْلَى ۚ فَسَنْيَيْرُهُ لِلْيُسْلِى ۚ وَامَّامَنُ إِلَّهُ وَ اسْتَغْنَى ۚ وَكَذَّبَ بِالْهُ مُنْ فَ فَسَنْيَةِ وَلِلْعُمُ اللَّهِ لِللَّالِ 1 تا10) ترجمه: " اوررات كي تم جب جها اوردانا كا قتم جب چکے اور اس ذات کی قتم جس نے نرو مادہ پیدا فرمائے۔ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ توجس نے (ال خدامیں) دیااور پر ہیز گار بنااور سب سے انچھی بات ( قر آن ) کی تصدیق کی ۔ تو بہت جلد ہم اے آسانی مہیا کردیں <sup>(2)</sup> گے۔اور جس نے بخل کیااور لا پروا بنااور سب ہے اچھی بات ( قر آن واسلام ) کی تکذیب کی ، بہت جلد ہم اسے گل ممل ڈال(3)دیں گئ'۔

<sup>(1)</sup> یعنی انته بجانہ دنعالی شہیں باتا ہے انبذاتم اس کی طرف بھا گو۔ یہ اس رحمٰن ورٹیم کی رحمت ہی تو ہے کہ خود بندوں کو جنت کی دعوت دیتا ہے۔ممراطم سنگر

<sup>۔</sup> (2) کٹ نفر میں ہے کہ میآیات حضرت ابو بکر صدیق رضی الفاء عند کی شان میں ناز ل ہو کیں ۔ انہیں تخی متنی اور سچافر مایا گیا۔ کیول نہ ہو،ال جیبا تکی، تخل اور حاج تم ملک نے یہ دیکھا: وگا۔ بازگا ورسالت ہے صدیق کا تنظیم الشان اقت انہیں کو عطا ہوا۔

ر (3) ان آیات میں امیہ بن خلنے لغنہ الله کی شقاوت ، بدیختی اور کل و تنجوی کی فدمت فر مائی گئی ہے۔ یہ بزدا طالم تھا۔ حضرت بلال رضی الله عند کوگر موجب پ<sup>رانا</sup> کرکوڑ سے بکی برسایا کرتا تھا۔ (مترجم )

حدیث: حضرت قیس بن سلع انصاری رضی الله عندروایت فرمات بین کدان کے بھائیوں نے حضور رسول الله علیات کی برگاہ بیس کی اس کے بھائیوں نے حضور رسول الله علیات کی کہ بیارگاہ بیس میری شکایت کی کہ بیار بیارگاہ بیس میری شکایت کی کہ بیار بیار الله علیات میں برض کیا: یارسول الله علیات میں محبوروں ہے اپنا حصہ لے لیتا ہوں پھراسے نی سبیل الله اور اپنے دوست احباب پر فرج کرتا ہوں۔ رسول الله علیات نے ان کے سینہ پر ہاتھ شریف مارا اور فرمایا: (ای طرح) فرج کر، الله تعالی تجھ پر فرج کرفر کی فرج کرتا ہوں۔ رسول الله علیات نے ان کے سینہ پر ہاتھ شریف مارا اور فرمایا: (ای طرح) فرج کر، الله تعالی تجھ پر فرج کرفرج کرتا ہوں۔ در معرب قبل میں جب بھی راہ فرمای در ایک طرح کے نگلتا تو میرے پائی اپنی سواری ہوتی تھی۔ آج میں اپنی فانہ (بھائیوں) سے زیادہ مال رکھتا ہوں اوران سے زیادہ آسانی میں بھی ہوں۔

طرانی نے اسے اوسط میں روایت کیا اور کہا کہ ابوعاصم سعید بن زیا داس میں متفرد ہیں۔

حدیث: جناب انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: آدمی کے دوست مین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دوست جو کہتا ہے: مئیں تیرے قبر میں پہنچنے تک تیرے ساتھ ہوں (بیانسان ہے)، دوسراوہ جو کہتا ہے: تیراوہ می ہے جو تو نے (راہ خدامیس) خرج کیا اور جو بچا کے رکھاوہ تیرانبیں ہے۔ یہ تیرامال ہے۔ اور تیبر ادوست وہ ہے جو کہتا ہے: تو جہاں ہے بھی آئے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ آومی کا ابنا عمل ہے۔ بندہ کہتا ہے: تو ہی جو کہتا ہے۔ بندہ کہتا ہے: تو ہی ہے پر (دنیامیس) سب سے زیادہ بکا گھا۔ ( تیرے ساتھ دو تی نہر کھی)

اے حاکم نے روایت کیااور کہا: یہ حدیث مسلم کی شرائط کے مطابق سی ہے۔ اس میں کوئی علت نہیں ہے۔ حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت ہے، کہتے ہیں: رسول الله عظیمہ نے فرمایا: تم میں ہے کون ہے جو اپنے وارث کے مال کواپنے مال ہے زیادہ لیند کرتا ہو؟ سحابر رضی الله عظیمہ نے عرض کیا: یارسول الله عظیمہ اسم میں ہم کو کوئی اپنے وارث کے مال ہے زیادہ اپنے ہی مال کو لیند کرتا ہے۔ نبی سرور عظیمہ نے فرمایا: "فَوَنَ مَالَهُ مَا قَدُمُ وَمَالَ وَادِیْهِ مَا أَخْدَ " آدمی کا اپنامال وہ ہے جواس نے (صدقات و فیرات کی صورت میں) آگے بیجا اور وارث کا مال وہ ہجو

امام بخاری ونسائی نے اسے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: انبی (ابن مسعود) رضی الله عند بروایت ہے کہ نبی اگرم علیا اللہ حضرت بلال رضی الله عند کے پاک تخریف لائے۔ ان کے پاک تجریف لائے۔ ان کے پاک تجریف لائے۔ ان کے پاک تجریف کیا: میں نے بیال کے پاک تجریف کیا: میں نے بیال کے بیال کے بیال کیا ہے؟ عرض کیا: میں نے بیال علیہ کے مہمانوں کے لئے جہم کی آگ کا دھوال میں بیال بیالی اسے خرج کر ڈالو، عرش والے ہے تک دی کا خوف ندر کھو۔ (مہمانوں کے لئے وہ اور عطافر مادے گا)۔

اے بزارنے حسن اساد کے ساتھ اور طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حديث: سيده اساء بنت ابو يكرصد الآرضي الله عنها الدوايت ب، فرماتي بين: مجهد رسول الله عليه في ارشاد فرمايا:

(راہ خدامیں خرچ کرتی مجلی جاؤ) باندھ کر شدرکھوور نئم پر بھی روزی یا ندھ دی جائے گ

اورا یک دوسری روایت میں بول ہے:'' خرچ کرتی رہواور گن گن کرندر کھوور نہالتہ بھی تنہیں گن گن کردگے گا۔اور کفوظ کر کے ندر کھوور نہ التہ تعالیٰ (اپنارز ق) تم ہے کھنوظ کر لے گا۔

بخاری،مسلم،ابوداؤد۔

حدیث: حضرت بلال رضی الله عندے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے مجھے ارشاوفر مایا: یا بلال! حالت فقیری میں دنیا ہے جانا، دولت مند ہو کرفوت نہ ہونا۔ میں نے عرض کیا: میں یہ کیے کر سکوں گا؟ فرمایا: جورز ق لے وہ جمع نہ کرکے رکھ چھوڑ واور جوتم ہے مانگا جائے اے روکوئیں۔ میں نے پھر گذارش کی: یہ جھے کیوں کر ہوگا؟ فرمایا: ایے ہی کرنا ہوگا بھرآگ ہے۔ ہوگا بھرآگ ہے۔

ا سے طبرانی نے کبیر میں ،ابواٹنے ابن حبان نے کتاب الثواب میں اور حاکم نے روایت کیا۔اور حاکم نے کہا: بیر حدیث صحح الا سناد ہے۔ان کے ہاں بیالفاظ بھی ہیں:'' حضرت بلال رضی الله عند فقیری کی حالت میں الله سے ملے ، مالدار ، ہو کوفت مہیں ، ہوئے''۔ باقی حدیث حسب سابق ہے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بی پاک عظیفتی سے راوی ہیں کہ آپ علیفتی نے فر مایا: حسد (1) صرف دو آدمیوں پر کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جے الله نے مال دیا اور اسے راہ حق میں خرج کرنے کی بہت دی۔ دوسراوہ جے الله نے (قرآن و حدیث کا)علم دیا وہ اس سے لوگوں کے در میان فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سیلم سکھا تا ہے۔

ایک اور روایت میں یوں ہے: '' حسر صرف دوخصوں پر جائز ہے۔ ایک وہ جے اللہ نے (علم) قر آن دیا، اور دولان رات اس کے اوقات میں اسے پڑھتا پڑھا تا رہتا ہے۔ دوسراوہ آ دی جے اللہ نے مال و دولت عطا فر مائی اور دہ اے دن رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتار ہتا ہے''۔ بخاری وسلم۔

حدیت: حضرت طلحہ بن مجی اپنی دادی مُعدیٰ رضی النه عنہم ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں ایک روز (اپنی شوہر) حضریت طلحہ بن عبید النه وضی النه عنہ کی پاس گئی۔ میں نے انہیں بیار دیکھا۔ میں نے بع چھا: آپ کو کیا ہوا ہے؟ شابعہ ہماری طرف سے کوئی شکایت ہو۔ اگر ایبا ہے تو فرما کیں۔ ہم اے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے گئے: ایک بات نہیں ، بلکتم تو مسلمان مرد کے لئے ایک بہت اچھی بیوی خابت ہوئی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس مال جمع ہوگیا ہے اور بحج ہم اے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہنے گئے: ایک بات نہیں سمجھنیس آ رہی کہ اس کو کیا کہ اس میں موت ہوگئی تو جواب کیا دوں گا؟) مُعدیٰ نے کہا: اس کے بارے میں منعوا نہ ہوں ، اپنی قوم کے لوگوں کو بلا ہے اور ان میں تقسیم فرمایا ہیں جہوں ، اپنی قوم کے لوگوں کو بلا ہے اور ان میں تقسیم فرمایا میں (سعدی) نے ان کے خزانجی سے بوچھا کہ کتا مال تھیم کے لوگوں کو بلالا کے ۔ (اور اس طرح انہوں نے مال تقسیم کردیا) میں (سعدی) نے ان کے خزانجی سے بوچھا کہ کتا مال تھیم

<sup>(1)</sup> صدے مرادیبال فبطے ہے، جس کے منتی ہیں دوسرے کود کیچر کراس مبیسا ہونے کی تمنا کرنا۔ اور یہ جائز ہے کسی کے منصب ومرتبہ یا مال دورات کود کیچ کریتمنا کہ ناکہ اس کا پیسب مجھوز آئل ہوجائے اور مجھے ل جائے ، یہ صدیب اور یجی حرام و خدم م ہے۔ اللہ میمیں اس سے محفوظ فرائے۔ (مترم)

<sub>کیا؟ا</sub>ں نے جواب دیا: چارلا کھ( درہم یادینار )۔ اےطبرانی نے باساد<del>ح</del>س روایت کیا ہے۔

اسے طبرانی نے صغیرواوسط میں روایت کیاہ۔

حدیث: حضرت ما لک الدار سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے چار سود ینارا کیک تھیلی میں ڈالے اور فام ہے فر بایا کہ اے حضرت ابو تعبید و بن الجراح رضی الله عند کو جا کر دے دواور گھر میں کچھ دیر تھم ہوتا کہ د کھے سکو کہ وہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ فام تھیلی کے لیے کہ بہنچا اور عرض کیا: امیر الموشین نے فر بایا ہے کہ اسے آپ اپی ضروریات میں استعال کرلیں۔ ابو تبدید وفر مانے گئے: الله عمر کواس کا صلا دے اور ان پر ہم فر مائے ۔ پھر اپنی انونڈی کو باا کر فر مایا: تھیلی میں سے سات وینا دفال کو دے آ، پانچ فلال کو ور پانچ فلال کو تھی کہ اس طرح انہوں نے سارے دینا تقسیم کر ڈالے ۔ فلام نے والی آکر حضرت عمر فار فی الله عند نے اس جیسی ایک حضرت مرضی الله عند نے اس جیسی ایک معمود بی میں اللہ عند نے اس جیسی ایک تھیلی معاذبین میں خرض میں اللہ عند نے اسے فر مایا: سے تھیلی معاذبین جبل دی باس کے باس کے جائے۔ انہیں دے رکھر میں کچھ در پھر میں کچھ در پھر ہوتا کہ دکھے سکو وہ اس کو کیسے استعال کرتے ہیں۔ فلام سے تھیلی معاذبین معاذبین جبل دخی باس کے باس کے بات کے جائے۔ انہیں دے رکھر میں کچھ در پھر ہوتا کہ دکھے سکو وہ اس کو کیسے استعال کرتے ہیں۔ فلام سے تھیلی استعال کرتے ہیں۔ فلام سے تھیلی استعال کرتے ہیں۔ فلام سے تھیلی استعال کرتے ہیں۔ فلام کو نے باس کہا تو در بات میں استعال کرتے ہیں۔ فلام کو نے ایک نے خرایا ہے کہ آپ اسے اپنی ضروریات میں استعال کرتے ہیں۔ فلام کو نے باس کے باس کے باس کے بیا کہا کہا کے کہ آپ اسے اپنی ضروریات میں استعال کرتے ہیں۔

کرلیں۔معاذین جبل فرمانے گے:الله امیر المومنین پر رحم فرمائے اور اس کا صله عطا کرے۔اے کنیز!او هم آ، فلاں کے گر میں استے دیناروے آ۔ فلاں کے ہاں استے اور فلاں کے ہاں استے ۔ اتن دیر میں حضرت معاذی زوجہ آگئیں۔ کہنگیس:الله کی تم ہم خود بھی مسکین ہیں۔ پچے ہمیں بھی و بیجئے ۔ اس وقت تک تھیلی میں صرف دو دینار باقی رہ گئے تھے۔ حضرت معاذنے یہ بوی کی طرف بھینک دیے۔ فلام بیسب پچھود کھے کروا بس عمر فاروق رضی الله عنہ کے پاس واپس آیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر صنی الله عنہ بہت مسرور ہوئے اور فر مایا'' إِنَّهُم إِنْحَوَّةٌ بِعُضُهُمْ مِنْ بَعْضِ" بیلوگ آپس میں ایک دوسرے کے بعائی بھائی بھائی ہیں۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔اس کے راوی مالک الدار تک ثقیمشہور میں۔ مالک الدار کی معرفت مامل نہیں ہوئی۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔اس کے راوئ شیخ کے راوی ہیں۔اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں معنا حدیث عائشہ رضی الله عنہاروایت کی ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے، فریاتے ہیں: مئیں حضرت ابوذ رغفاری رض الله عند کے ساتھ تھی۔ ساتھ تقا۔ وہ گھر سے نگلے۔ ان کے پاس اپنے وظیفہ کی رقم اور ساتھ ان کی ایک کنیز تھی۔ وہ کنیز ابوذ ررضی الله عند کی ضروریات میں ان کی رقم خرج کرنے لگی۔ اب اس کے پاس (ضروریات پوری کرنے کے بعد ) سات دینار نیج گئے۔ آپ نے اسے تمم

<sup>(1)</sup> کینی وسال پاک ہے پیلے بی جو کچھ موجود تھا و مصدقہ فریا دیا۔ اس وقت چراغ میں تیل مجھی نہیں حالانکد دینوں عالم کی فعتیں انہی کے ہو ۔ فہ نمی نخل جیں۔

مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں ۔ و جہاں کی نعتیں ہیں "ن کے خالی ہاتھ میں (مترجم)

دیا کہ ان کے بدلہ میں پیمے لے آئے ( تا کرتھوڑ ہے تھوڑ ہے کر کے غرباء میں تقیم کردیے جا کیں) عبدالله بن صامت کہتے ہیں: مَیں نے ان ہے کہا: اگر آپ آبیں کی پیش آ مدہ ضرورت کے لئے یام ہمانوں کے لئے جوآپ کے ہاں آتے رہتے ہیں، بچا لیتے (تو بہتر ہوتا) وہ فرمانے لگے: میر ضلیل علیقے نے مجھے عہدلیا ہوا ہے کہ جوبھی سونایا جاندی محفوظ کر کے رکھا جائے وہ رکھنے والے پراس وقت تک انگاراہے جب تک وہ اے اللہ عزوج کی کے راستہ میں ٹریج نہ کردے۔

اے امام احمد نے روایت فر مایا ہے۔ اس کے راوی صحیح کے راویوں کی طرح ہیں۔

حدیث: حفرت سمرہ بن جندب رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی فقط مایا کرتے تھے۔ بے شک میں اس بالا خانے میں داخل ہوتا ہوں۔ جب داخل ہوتا ہوں تو بیخوف ہوتا ہے کہ کہیں اس میں مال ہو۔ میں انتقال کر جاؤں اور اس مال کوٹرج نہ کما ہو۔

الصطبرانی نے اسادحسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابوذ ررضی الله عند نے جھے بتایا کہ اسے جھے۔ فرماتے ہیں: حضرت ابوذ ررضی الله عند نے جھے بتایا کہ اسے ہوئی رسی رسول الله عند کا الله عند کے ساتھ آپ کا دست مبارک کا دست مبارک کی دسے کہ سی اربا تھا کہ آپ میں اسے فی سیسل الله خرج ابوذر (رضی الله عند )! ممیں یہ پسندنہیں کرتا کہ احد پہاڑ میرے لئے سونا اور جا ندی بن جائے ، ممیں اسے فی سیسل الله خرج کردل پھر جب دنیا ہے جاؤں تو اس میں سے ایک قیراط (بروایتے ایک دینار کا چو بیسوال حصد ) باتی چھوڑ جاؤں ۔ ممیں نے عرض کیا: ایک ڈیے جو رہا ہے ابوذرا ہیں کم از کم کی بات کرتا ہوں اور تم زیادہ کی بات کرتا ہوں اور تم زیادہ کی بات کرتا ہوں اور تم زیادہ کی بات کرتا ہوں اور تم دنیا کا ارادہ کرتے ہو میں آخر ہے ابوذرا بیل کم این کہ بات کرتا ہوں اور تم ذیا کا ارادہ کرتے ہو میں آخر ہے ابوذرا کی بات کرتا ہوں اور تم ذیا کا ارادہ کرتے ہو میں آبک تیں مرتبد دہرایا۔ اسے بزار نے باشادہ سن روایت کیا ہے۔

حدیث: انہیں (ابن عباس) رضی الله کنما ہے روایت ہے کہ بی اکرم علی نے احد پہاڑ کی جانب نظر فرمائی پھر ارشاد فرمایا: اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں گئی کہ احد پہاڑ آل مجمہ علی کے لئے مونے میں تبدیل ہوجائے جے میں الله کے رستہ میں فرچ کروں پھر میں اپنے وصال کے روز انتقال کروں تو اس میں سے دو دینار باتی چھوڑ جاؤں باں اگر مجھ پرقرض ہوتو اس کی اوائیگل کے لئے چھوڑ جاؤں۔

اے امام احمد وابویعلیٰ نے روایت کیا ہے۔ امام احمد کی اسناد جید تو ی ہے۔

حدیث: حفرت قیس بن الی حازم رضی الله عنہ روایت ہے، کہتے ہیں : میں سعید بن مسعود رضی الله عنہ کی عیادت کے لئے ان کے ہاں گیا۔ تو وہ فر مانے گئے: معلوم نہیں اوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں (لوگوں کا خیال تھا ان کے پا س

<sup>(1)</sup> مین هنرت ابوز رسنی الله عند نے عرض کیا کہ ایک قبر امالة کا کی چیز نہ ہوئی۔ احد پہاڑ جینے سونے چاندی سے تو کوئی ڈھیر نکا بھیا سے تو ناپیندیدگی محی ہو۔ آ تا علیہ اصلاقہ والسلام نے اس کی و منا حت فر مادی۔ (مترجم)

دولت بہت ہے) کیکن کاش کہ میر ہے صندوق میں ہےآگ (جمع شدہ مال) نہ ہوتی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگول نے دیکھا ان کے صندوق میں ایک یا دو ہزار ( دیناریا درہم ) تھے۔

الصطبرانی نے کبیر میں اسنادھن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابواما مرضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله علیضہ کے پاک زمانے میں ایک خض فوت ہوگیا۔ اس کے پاس سے گفن کا خرچہ بھی برآ مدنہ ہوا۔ نبی اکرم علیفی تشریف لائے۔ فرمایا: اس کے تبہند کے پنچ دیکھو۔ دیکھا گیارتہ ایک یا دورینارل گے ۔ آپ علیفیٹ نے فرمایا: بچھو کے ڈیگ میں بیدونوں۔

اورا میک دوسری روایت میں ہے۔'' اصحاب صفہ (رضی الله عنہم) میں سے ایک صاحب فوت ہوگئے۔ان کے تبدیر مل بند ھا ہواا میک دینار برآ مدہوا۔ تو رسول الله علیاتی نے فر مایا: یہ بچھو کا ڈنگ ہے۔ پھر دوسر سے صاحب فوت ہوئے و<sub>ان ک</sub> تبہند سے دودینار نکلے۔رسول الله علیاتیہ نے فر مایا: یہ دونوں بچھو کے ڈنگ میں۔

اے امام احمداور طبرانی نے مختلف طرق سے روایت کیا ہے ۔ بعض کے راوی سوائے شہر بن حوشب کے ثقة ثابت ہیں۔

### تزغيب

# شوہرکی اجازت سے اس کے مال میں سے بیوی کاصد قد کرنا

### اورتر ہیب

#### بلاا جازت شوہر بیوی صدقہ نہ کر ہے

حدیث: ام المونین سیده عائش صدیقه رض الله عنها و عن اینها سے روایت ہے کہ نبی مکرم علیا ہے ارشاد فرمایا: عورت جب اپنے (شوہرکے) گھرکے دانے پانی سے خرج کرتی ہے جبکہ پیزج کرنا باعث فساد نبہو (بلاا جازت شوہر نہ ہو) تو اسے خرج کرنے کا ثواب ملے گا، شوہر کو کما کر لانے کا اجر ملے گا اور خادم (بھی ثواب میں) ای طرح شامل ہوگا۔ "اَد يَنْقُصُ جَمْعُ مُنْ أَجُو بِعَضِ شَيْنًا" ان میں سے کی کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کی پیدائیس کرے گا

اے امام بخاری متسلم (لفظانہی کے میں)،این ماجہ تر ندی، نسائی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے ۔ بعض کے ہاں خرچ کرنے کی بحائے صدقہ کرنے کے الفاظ ہیں۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے فر مایا: عورت کو طلال نہیں کہ وہ (نفلی) روزہ رکھے جبکہ اس کا شو ہر گھر پر موجود ہو ہاں اگر شو ہرا جازت دے دیتو رکھ سکتی ہے۔ اور نہ ہی بیطال ہے کہ شو ہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کی (1) کو آنے کی اجازت دے۔

امام بخاری مسلم اورابوداؤ د نے اسے روایت فر مایا ہے۔

حدیث: ابوداؤدکی ایک روایت می بی که حضرت ابو بریره رض الله عندے ورت کے بارے میں مسئلہ بوچھا گیا کہ کیا وواپ خوبر کے گھرے صدقہ کر عقی ہے اور اس کا تواب دونوں کو ملے گا۔ ''وَلَا يَجِلُ لَهَا اَنْ تَتَصَلَّقَ مِنْ مَّالِ ذَوْجِهَا إِلاَّ بِيٰذِنه ''اور کورت کو بیا جازت نہیں کہ بلا اجازت شوبراس کے مال سے صدقہ کرے۔

زرین العبدری نے اپنی جامع میں بیالفاظ زیادہ کئے۔'' اگر شوہر بیوی کو اجازت دے دے (اور وہ صدقہ کر لے تو)

تواب دونوں کو ہوگا اور اگر بیوی نے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ کیا تو ثواب صرف شوہر کو ہوگا اور خوداے گناہ ہوگا''۔
حدیث: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله الله عیالیہ نے فرمایا: ''لا یَجُورُ کے

لامُوا اَقِاعَطِیْهُ اِللَّا بِاذُنِ ذَوْجِهَا'' عورت کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطید دینا جا ترمیس ہے۔

اے ابوداؤرون ایک نے عمر و بن شعیب کے طراق ہے روایت فرمایا۔

(1) کنی شوہر کی اجازت کے بغیر کمی محرم کو کھر میں داخل نہ ہونے وے باتی غیر محرم کے گھر میں داخل ہونے کا تو سوال بی پیدائییں ہوتا۔ (سترجم)

حدیث: سیده اساء (بنت ابو برصد این) رضی الله عنهماوعن ایب اس روایت به فرماتی بیل - نین فرمن کیانیارسول الله عنها است من الله عنه این ایس من الله عنه بیل است میں الله عنها و میں الله عنها به و حضرت زبیر (ان کے شوہر) رضی الله عنه بیر بائل الله تے ہیں۔ تو کیا مئی اس صدة کر کتی بول؟ ارزاد فرم ایا: صدق کرا وربا ندھ باندھ کے ندر کھور ندالله تعالی بھی تجھ سے باندھ کرد کھے گا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ: '' حضرت اساء رضی الله عنها نبی پاک علی الله کی خدمت اقد میں معاضر ہو کی ۔ اور مؤل کیا نائله علی ایک بیات کی الله علی بیل کی میں معاضر ہو گئی الله علی بیل کھی بیل کی بیل کھی بیل کی بیل کھی بیل

بخارى مسلم، ابوداؤد، ترندى، رحمة الله تعالى يهم -

حدیعت: حضرت ابوامامہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُمیں نے رسول الله عَلَیْظُ کو ججۃ الوداع کے مال اپنے خطبہ میں ارشاو فرماتے ساہے کہ عورت اپنے خاوند کے گھرہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز (صدقہ و خیرات میں) خرج نہیں کر عتی عرض کیا گیا: یارسول الله عَلَیْشِہ اِ کھانا بھی نہیں؟ فرمایا: بیقو ہمارے افضل اموال میں ہے ہے۔ اے امام ترندی نے روایت فرمایا اور کہا کہ بیصریت حسن ہے۔

# تزغيب

# كھانا كھلا ناادرياني يلانا

#### ترہیب

# ایسے نیکی کے کام نہ کرنا

حديث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها يروايت بكدا يك صاحب في رسول الله عن الله عنها عنها كما يكون سا اسلام (مين عَلَى مَنْ عَرَفَتَ وَمَنْ لَمُ كَلِي كُون سا اسلام (مين عَلَى مَنْ عَرَفَتَ وَمَنْ لَمُ تَعْدِفْ يَكُولُوكُونُ وَكُولُا لَهُ اللهُ عَلَى مَنْ عَرَفَتَ وَمَنْ لَمُ تَعْدِفْ " يكولولوكون كوكانا كلاع المعلام (السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ) كب

اے بخاری مسلم اور نسائی نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں : مُیں نے عرض کیا: یار سول الله عقیق ایک جب آپ وہ کھا ہوں ، میر ادل باغ باغ ہوجا تا ہے ، میر کا آکھوں میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ بجھے تمام چیز وں (کی حقیقت) کے بارے میں کچھے تا میں ۔ فرمایا: ہوشے پانی ہے پیدا فرمائی گئی ہے ۔ پیر میں پنے عرض کیا: کوئی ایسا عمل ارشاد ہوکہ اگر تجالاؤں توجت میں چلاؤ سلامی کھیلاؤ سلامی کھیلاؤ سلامی کے ساتھ جو سامی کے ساتھ جت میں داخل ہوجاؤگ ۔ ۔ اسلامی کے ساتھ جت میں داخل ہوجاؤگ ۔

اے امام احمد، ابن حبان نے اپنی صحیح میں (الفاظ بھی انہی کے میں )اور حاکم نے روایت کیا اور فر مایا کہ بیر حدیث صحیح الامناوے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فر مایا: رم'ن (جل ٹانہ) کی عبادت کرو، کھانا کھا دُ اور سلام پھیلا ؤ ،سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگے۔

اے امام ترندی نے روایت فر مایا: اور فر مایا: بیصدیث حسن صحح ہے۔

حدیث: حضرت ابو مالک اشعری رضی الله عند بروایت بی که بی اکرم علی نظی خفر مایا: جنت میس کی بالا خانے (چوبار) ہیں جن کا باہر اندر باہر بے نظر آتا ہے (اتنے خوبصورت ہیں) ''اَعَدُها اللّٰهُ تَعَالَى لِمَن اَطُعَمَ الطَّعَامُ وَاَفْتَى السَّلَامَ وَصَلَى بِاللَّمِلِ وَالنَّسُ نِيَامٌ ''بیالله تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بنائے ہیں جو کھانا کھلات، ملام چیلاتے اور رات کو نماز (تہد) کی حق ہیں جبکہ لوگ مور ہے ہوتے ہیں۔

ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت سیدنا عبدالله بن سلام رضی الله عنه ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں: جب پہلے کہل رسول الله عظیمی میدند

طیبتشریف لائے تو لوگ جلدی جلدی آپ علیہ الصلوٰ قروالسلام کے پاس جانے گئے۔ مئیں بھی ان جانے والوں میں تھا مئی فی نے جب آپ کے چہرہ انور کوتو جدونورے دیکھا تو مئیں نے جان لیا کہ ''اَنْ وَجُھهٔ کَیْسَ بِوَجُهِ کَذَاب''آپ کا چہرہ انور کے جبرہ انور کوتو جدونورے دیکھا تو مئیں نے آپ علیے الصلاٰ قروالسلام کا کلام سائی تھا۔ آپ علیے الفیانی منافی النّائی اَفْتُوا السَّدَمُ وَاَطُعِمُوا الطَّعَامُ وَصَلُوا بِاللّیل وَالنّاسُ نِیَامٌ تَدُحُوا الْجَنَةَ بِسَلَام ''لوگواللام کا کلام سائی تھا۔ آپ عَلَی اللّی اللّی اَللّی وَالنّاسُ نِیَامٌ تَدُحُوا الْجَنَةَ بِسَلَام ''لوگواللام کا کام سائم کے ساتھ وافل ہو جاؤگ ۔ (السلام کی عمل میں کے ساتھ وافل ہو جاؤگ ۔ اسلام کی کے ساتھ وافل ہو جاؤگ ۔ اسلام کی کے ساتھ وافل ہو جاؤگ ۔ اسلام کی کی اے روایت کیا اور فر مایا: یہ حدیث حسن مجتم ہے۔ ابن مارجہ اور حاکم نے بھی اے روایت کیا اور فر مایا: یہ حدیث حسن مجتم ہے۔ ابن مارجہ اور حاکم نے بھی اے روایت کیا اور فر مایا: یہ حدیث حسن حج ہے۔ ابن مارجہ اور حاکم نے بھی اے روایت کیا اور فر مایا: یہ حدیث حسن حج ہے۔ ابن مارجہ اور حاکم نے بھی اے روایت کیا اور فر مایا: یہ حدیث حسن حج ہے۔ ابن مارجہ ورب کا میں میں حج ہے۔

حدیث: حضرت جابررض الله عنه نبی سرور عَبِي فَ الله عنه نبی سرور عَبِی فَهُ جِدَاتِ عَبِی الله عَلَی الله عنه مُوجِدَاتِ اللهُ حَدَةِ إِطْعَامُ النَّسُلِمِ الْمِسْكِينِ "رحت اللهي كاسباب من سايك سب، مسلمان مسكين كوكهانا كلانا بـ

اے حاکم نے روایت کیا اور بچی قرار دیا۔اور پہنی نے بھی انہی کے طریق سے متصلاً ومرسلا روایت کیا ہے گران کے الفاظ میں:'' ہے شک اسباب بخشش میں ہے بھو کے مسلمان کو کھانا کھلانا بھی ہے''۔اور ابوائشخ (ابن حبان) نے بھی السائلا کا سائٹواب میں روایت کیا۔گران کے الفاظ میں:'' یقیناً (دخول) جنت کے اسباب میں ہے بھو کے مسلمان کو کھانا کھانا کھانا۔ بھی ہے''۔

حدیث: حضرت الو ہر رہ رضی الله عنہ بے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: الله عزوجل رو کی کے ایک لقے،
سمجوروں کی ایک تھی یا اس جیسی کی چیز کے بدلہ میں جس ہے مساکیوں کا فائدہ ہوا ہو، تین افر ادکو جنت میں داخل فرمائے گا۔
نمبر 1 دینے کا حکم کرنے والا ،نمبر 2 یوی جس نے اس لقمہ کو تیار کیا اور نمبر 3 وہ خادم جس نے یہ لعمہ وغیرہ مسکین کو پکڑایا۔ادر
جناب رسول الله علی نے فرمایا: سب تعریفیں ہیں اس الله کریم کے لئے جس نے ہمارے خادموں کو بھی فراموش نہیں فرمایا۔
اے طبر انی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت براء بن عازب رض الله عندے روایت ہے ، فرماتے ہیں: ایک دیباتی رسول الله عظیفی کی بارگاہ کمی حاضر بوااور عرض کرنے لگا: یارسول الله علیفی ایما کمل ارشا دفرما سے جو جمعے جنت میں لے جائے فرمایا: تونے بات تو مختمر کی لیکن سوال بہت بڑا بو چھاہے، جاندار کو آزاد کرا، اور گردن چھڑا، اگر اس کی قدرت نہیں رکھتا تو بھو کے کو کھانا کھلاادر یا ہے کو مانی بلا۔ الحدیث۔

اے امام احمد ، ابن حبان نے اپنی تیج میں اور بیپتی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عروضی الله عنهما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیا الله عنوانیه جس بندے نے الله مین الناد اپنے بھائی کو کھانا کھلایا حتی کمراس کا پیٹ بھرویا اور اسے پانی پلایا یہاں تک اس کی بیاس بچھا دی، ''باَعَدَهُ اللهُ وِنَ النادِ سَبْعُ تَحْتَادِقَ مَا بَيْنَ كُلِّ حَنْدَقَيْنِ مَسِيمَرُةً تُحَمِّسِيانَةِ عَامِ''الله تعالیٰ اسے آگ سے سات خند قین دورکردے گامرد

خند قوں کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہوگا۔

ریں اس کوطبرانی نے کبیر میں ، ابواثینی ابن حبان نے کتاب الثواب میں اور حاکم ویبھی نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیہ مدیث سیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت سیرناابوسعیدرضی التله تعالی عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عین نظینے نے فرمایا: جوبندہ مومن دوسرے دوسے مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے گا۔ جومومی دوسرے مومن کو بیاس کے وقت پانی پلائے گا۔ اور جومومی دوسرے مومن کو بیاس کے وقت پانی پلائے گا۔ اور جومومی دوسرے دوس نے مومن کو بیاس کے وقت پانی پلائے گا۔ اور جومومی دوسرے مومن کو بیاس کی کا حالت میں لباس بہنائے گا۔ قیامت کے دوز الله تعالی اسے جنتی مطے بہنائے گا۔

اے امام تر فدی نے (الفاظ انہی کے ہیں) ابوداؤ د نے روایت کیا۔ اور تر فدی نے فر مایا: بیصدیت فریب ہے۔ حضرت ابوسعد پرموقو فانجی مردی ہے اور این کیا بیاں اللہ نیا نے کتاب اصطناع المعروف میں موقو فاعلیٰ ابن مسعود روایت کی ہے جس کے الفاظ ہیں:''لوگوں کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ایسے بھوں گے کہ پہلے بھی نہوئے ، ہون گے۔ ایسے بھو کے ہوں گے کہ پہلے بھی تھے نہ ہوں ہون گے۔ ایسے بھو کے ہوں گے کہ پہلے بھی تھے نہ ہوں گے گے۔ تو جو تھی موت ہوں گے کہ پہلے بھی تھے نہ ہوں گے گے۔ تو جو تھی موت ہوں گے کہ پہلے بھی تھے نہ ہوں کے گے۔ تو جو تھی موت ہوں گے کہ پہلے بھی نا کا گا ۔ تو بھو تھی موت ہوں گے کہ پہلے کھانا گے۔ اور اس موان کی الله عزوج اس اسے کھانا کے گا ، الله عزوج اس اسے سے اب فریائے کھانا گا ۔ جو اس اسے کھانا کے گا ، الله تو اللہ عزوج اس کے واسطے پانی پلائے گا ، الله عزوج اس اسے سے راب فریائے گا ، الله تعالیٰ کے جو اللہ کی رضاء کے لئے کس کو معاف کرے گا ، الله تعالیٰ مصافی دے دے گا۔

اں کوان الفاظ کے ساتھ مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بر روایت ہے، فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیہ فی فرمایا: ابله عزوجل قیامت کے دن فرمائے گا: اے ابن آ دم! منیں بیار ہوا تھا، تو میری عیادت کونہ آیا۔ بندہ عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! منی تیری عیادت کیے کرتا تو تو رب العلمین ہے۔ (تو بیاز بیس ہوتا) الله پاک فرمائے گا: کیا تیجے یا دنیس، میرافلال بندہ بیار

يُتَقَوْنَ مِنْ مَعْنِ مَغْتُومٍ فَي خِنْهُ وَمِنْ لَا وَفَيْ ذَٰلِكَ فَلَيْتَكَا فَيسِ الْكَتَافِيلُونَ فَ وَوَاجُهُ مِنْ تَنْفِهِ فَ عَيْنَا يَثْمُوكُ مِهَا الْمُقَرَّمُونَ فَى لَيْتَكَافِيلِ الْمُتَكَافِيلِ الْكَتَكَافِيلِ الْكَتَكِيلِ الْمُتَكَافِيلِ الْكَتَكَافِيلِ الْكَتَكِيلِ الْكَتَكَافِيلِ الْكَتَكَافِيلِ الْكَتَكَافِيلِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجر: لیخی آئیں صاف ستحری مہر شدہ شراب پائی جائے گی۔ اس کی مہر شک کی ہوگی اور حزص کرنے والوں کوائ کی حزص کرنی چاہیے۔ اور اس میں تسنیم کی آئیرش ہوگی۔ پرتسخم ایک چشرے جس ہے متر بان ہارگا والی پیچ تیں۔

سون المناسسة من المستقب من منظم المنطقة المنطقة على المنطقة ا

<sup>(1)</sup> مان تقری مبرشده شراب" رَحِیق مُنحُنُوم" کارتر جرے جس کے بارے ٹی قرآن کیم فرماتا ہے: اُرْتُورِی نِی نِیٹ ایک لہ 1 میں مورور اور اور ایک ایک اور اور کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر کی کارٹر

ہوگیا تھا تونے اس کی عیادت نہیں کی تھی۔ ''اَمَاعَلِمْتَ اَذَكَ لَوْ عُلُقَهُ لَوَ جَلَقَتٰی عِنْدُهُ'' کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تواس کے عیادت کو جاتا تو جھے اس کے پاس پاتا۔ اے این آدم اِمُیں نے جھے سے کھانا طلب کیا تھا تو جھے کھانا نہ کھا یا عرض کر کے گا: اے میرے پالنے والے ایک تھے کھانا کہ تو تو رب کا ننات ہے (تجھے کھانے کی ضرورت ہی نہیں) غداوند کر کے فرمائے گا۔ کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے جھے کھانا بانگا تھا، تونے اسے کھانا نہیں دیا تھا۔ ''امَا عَلِمْتَ اَلَّذَ وَ فرمائے گا۔ کیا تجھے علیم نیا کی عظم نہیں کے میرے فلاں بندے بیا موجود پاتا ہے اور کھانا تواس (کے تواس) کو میرے پائی بیاتا تو تو نو وہ ایک اور کھانا کھلا تا تواس (کے تواس) کو میرے پائی بیاتا تو تو نور اسے آدم زاد! میس نے جھے سے پائی بائی کھا مگر تونے نہ بیا یا۔ وہ پھر کہے گا: اے میرے رب! میں کیے پائی باتا تو تو نور سارے جہانوں کی پر درش فرمانے والا ہے۔ الله جل مثانی فرمائے گا: جھے میرے فلال بندے نے پائی کا موال کیا تھا اور تو نور سے بائی بندے نے پائی کا موال کیا تھا اور تو نور سے بائی بندے نے بائی کا دیا کہ سے تو تو سے تھے میرے فلال بندے کہ تواگر اے پائی پاری تا۔ نے ایک ناموال کیا تھا تواس نے نواس کیا نے کھو اسے کہ تواگر اے پائی پاری تا تواس کی پائی باز نے کو اسے کہ تواگر اے پائی پائی باتا۔

اے امام سلم نے روایت کیا ہے۔ رحمہ الله۔

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عندی سے سینگی روایت ہے کدرسول الله علیاتی نے (مجابر رضی الله عنہ ہے) بو جھا:

آج تم میں ہے کس نے روز ہے کی حالت میں شبح کی؟ حضرت ابو بکرصد این رضی الله عند نے عرض کیا: مَیں نے بنر مایا: آج تم میں ہے کون کی جنازہ

میں ہے کس نے کی مسلمین کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو بکر رضی الله عند نے عرض کیا: مَیں نے بنر مایا: آج تم میں ہے کون کی جنازہ

کے ساتھ گیا؟ ابو بکر صدیق رضی الله عند نے پھرعرض کیا: مَیں سید عالم علیات نے فرمایا: تم میں سے آج کی مریش کی
عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر نے عرض کہا: مَیں نے (یارسول الله علیات کی ابورسول الله علیات کی بورسا الله علیات کی بورسول الله کی بورسول الله علیات کی بورسول الله علیات کی بورسول الله علیات کی بورسول کی بورس

اے ابن خزیمہ نے اپنی تی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: جناب رسول الله علی الله علی کے بوچھا گیا کہ کونساعمل افضل ہے؟ آپ علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فر مایا: کسی موٹن بندے کو تیراخوش کر دینا، اس طرح کہ اس کو پیٹ مجرکھانا کھلا دے یااے سرخورت کے لئے لباس بہنا دے یا اس کی کوئی حاجت یوری کر دے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ اور ابواٹنے نے کتاب الثواب میں ای طرح کی حضرت ابن عرضی الله عظیما سے حدیث روایت کی ہے۔ اور ابواٹنے نے کتاب الثواب میں ای طرح کی حضرت ابن عرضی الله عظیم کے حدیث روایت کی ہے۔ ان کی ایک روایت کے الفاظ میں: ''سب سے زیادہ الله عزوجیل کومجوب عمل میں ہے کہ تو کل مسلمان کوخوش کردے، میاس کی کوئی تکلیف دور کردے میاس کی جموک مثانے کا بندہ بست کردے یا جس کی کھیانا کھلائے جس مسلمان کوخوش کی مومن کو کھانا کھلائے جس کے حدیث: حضرت معاذبین جبل رضی الله عنہ نی کرم عقیلیت سے راوی میں کہ فرمایا: جو شخص کی مومن کو کھانا کھلائے جس کی مومن کو کھانا کھلائے جس کی مومن کو کھانا کھلائے جس کے درواز دل میں سے ایک ایسے درواز سے سے داخل فرمائے کا کہ موائ

ہی جیٹے تھی کے اور کو کی اس در دازے سے داخل نہ: وگا۔ اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت جعفر عبدی اور حمن رحمهما الله سے روایت ہے، کتے ہیں که رسول الله عَیْنِی نے فرمایا: "إِنَّ اللَّهَ عَزُّوَجَلَّ بِمُنْاهِی مَلَا نِتَمَتُهُ بِالَّذِیْنَ یُطْعِیُونَ الطَّعَامَ مِنْ عَبِیْدِد،" بِشَک الله عزوجل فرضتوں کے سامنے اپ ان بندوں رِخْرِ فرما تا ہے جولوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

اے ابواشنے نے'' الثواب''میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: تین خصائل ہیں، جس بندے میں ہوں گے، الله تعالی اس پر اپنا سامید (رحمت) پھیلا دے گا دورا ہے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ خصائل مید ہیں: نمبر 1 کمزور کے ساتھ احسان کرنا اورائی خصائل مید ہیں: نمبر 1 کمزور کے ساتھ احسان کرنا اورائی طرح تین دیگر خصائل ہیں، جس میں بدپائی جا ئیس گی۔ اسے الله تعالی اس دن اپنے عرش کے سامید میں جگہ دے گا جس دن اس کے ساتھ اورکنر 2 مادھ ہے میں (نماز اس کے ساتھ دو کرنا ہورکنر 2 میں میں ہوگا۔ نمبر 1 (سردی وغیرہ کی) سخت مشکل میں وضو کرنا، نمبر 2 اندھ ہے میں (نماز کے لئے) ساجد کی طرف جانا اور نمبر 3 بھو کے کو کھانا کھانا۔

امام ترندی نے صرف بہلی تین حصاتیں روایت کی ہیں۔اور کہاہے کہ بیرحدیث غریب ہے۔ابوالشخ نے'' الثواب''میں اورابوالقاسم الاصبها ٹی نے بور کی حدیث روایت کی ہے۔

حدیث: امیر المومنین سیدناعلی الرتفنی کرم الله وجهد الکریم ورضی الله عندے مردی ہے۔آپ فرماتے ہیں: ایک یا دو صائ(1) کھانے پرماینے بھائیوں کا جمع کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں تمہارے بازار میں جاؤں بھروہاں سے ایک غلام فرید کرآزاد کروں۔

ابواشیخ نے اسے'' الثواب' میں موقو فاروایت کیا۔ اس کی اسناد میں لیث بن الی سلیم ہے۔

حدیث: سیرنا حضرت امام حسن بن علی رضی الله عنهما نی کریم عظیفتہ ہے رادی ہیں کدآپ علیفتہ نے فر مایا: اپنے کسی دی بھائی کو دین بھائی کو دین بھائی کو دین بھائی کو دین بھائی کو ایک مسلمین پر ایک درہم صدقہ کروں اور اپنے کسی دین بھائی کو ایک درہم صدقہ کروں۔ ایک درہم وینا مجھے اس سے زیادہ مجبوب ہے کہ کسی اور مسکمین پر (جودین بھائی نہ ہو) صودرہم تصدق کروں۔

اسے بھی ابوانیخ نے'' الثواب'' میں روایت کیا۔ شاید رہیمی پہلی حدیث کی طرح موتوف ہی ہو۔

(1) المان فلمائي كاليك بيانه ہے۔ جيسے ہمارے بنجاب ميں فو پاياد زو پا ہوتا ہے۔ اس كاوزن فريباد د كلوك برابر ہوتا ہے۔ البتہ الل مواق كا صاح پار كلو سمان بربرتا ہے۔ (متر جم)

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ابوظلال (جن کامتن صدیث کے آخر میں ذکر ہوا) کا نام ہلال بن سوید باائن الی سوید ہے۔امام بخار کی اور ابن حیان نے آئیس ثقد قر اردیا ہے۔

 اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ان کے الفاظ میں: فرمایا: ''قیامت کے روزلوگوں کی صفیں بنائی جا کیں گی۔ پھر اہل جنت گذریں گے۔ تو ایک جنتی کار درخ کے قریب سے گذری گا۔ ایک دوزخی اس جنتی کو دیکھ کر کہ گا: کیا تھے وہ دن یا دہ جب بی نے بانی مانگا تھا تو میں نے تھے بانی بلایا تھا؟ سرورعالم عیلی نے نے فرایا: بیر جنتی اس دوزخی کے شاعت کرے گا (جومنظور ہوگی) اور ای طرح ایک (جنتی ) آ دمی ایک (دوزخی ) کے پاس سے گذرے گا اور دوزخی کے گا: کیا تھے وہ دن یا دہ بیس جب میں نے تھے وہ دن یا دہ ہے گئے وہ دن یا دہ ہے گارے گا تو یہ اس کی سفارش کرے گا۔ پھر ایک اور شخص دوسر فی جنسی کے قریب سے گذرے گا تو یہ راستہ میں کھڑ اگذرنے والے جنتی آ دمی کو کہے گا: کیا تھے وہ دن یا دہا ہے۔ نفال ! جب تو نے جمیے اس کی سفارش کرے گا۔ (اور ان سفارش کنندگان فلال کام کے لئے بھیجا تھا؟ تو میں تیرا کام انجام دیے کو جلا گیا تھا۔ یہ بھی اس کی سفارش کرے گا۔ (اور ان سفارش کنندگان کی سفارش تو ل کرے ان چہنیوں کو بخش دیا جائے گا ۔ اسے اصبانی نے ابن ناجہ کم شل روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنجماے روایت ہے، فرماتے ہیں: نی محرم عین کی خدمت میں ایک آدی حاضر ہوا اور عرض گذار ہوا: ایسا کیا عمل ہوسکتا ہے کہ میں کروں تو جنت میں واخل ہوجاؤں؟ ارشاد فرمایا: کیا تم ایسے شہر میں رہتے ہو جہاں پانی باہرے لایا جاتا ہے؟ اس نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: تم وہاں ایک نیا مشیر فرید واور اس سے پانی پلاؤ حتی کہ پانی پلاتے پلاتے وہ مجسٹ جائے۔ اس لئے کہ مشیز ہ ابھی چھٹے نہ پائے گا کہتم جنت میں دخول کا عمل پالوگے۔

الصطبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد کے راوی کی یمانی کے سوا ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک آ دمی بارگاہ رسالتمآب عَلَیْظَیْ میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا: مَیں اپنے حوض میں بھرنے کے لئے کنویں سے پانی نکالٹا ہوں حتی کہ جب اپنے اونٹ کے لئے اسے بھر لیتا ہوں توکی اور کا اونٹ آ جاتا ہے۔مَیں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں۔ تو اس عمل میں کیا کوئی تو اب جھے ملتاہے؟ اس پر رسول الله عَلِیْنَا فَضَرْ مایا:"اِنَّ فِنی کُنِّ ذَاتِ کَبَیْ آجْدًا" ہر جگر رکھنے والی (کھانے پینے کی حاجت مند مُطوق کو کھلانے پلانے) میں اجروثو اب ہے۔

ات حفرت امام احمد رحمه الله نے روایت فرمایا ہے۔ اور اس کے راوی مشہور ثقه ہیں۔

اس کوامام مالک، بخاری،مسلم،ابوداؤداورابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔البتہ ابن حبان کےالفاظ میں:"ال آ دی نے اس عمل پرالتٰه کاشکرادا کیا توالتٰہ نے اسے چنت میں داخل فرمادیا''۔

حدیث: سیدنانس بن مالک رضی الله عند بروایت ب فرماتے ہیں: جناب رسول الله عظیم فی الله علیہ بین جو بندے کے لئے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں حالانکدوہ قبر میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 ورخی مس نے کی کوئم مکمایا۔ نمبر 2 نمبر بنوائی بمبر 3 کنواں کھدوا دیا بمبر 4 درخت لگوایا بمبر 5 مجد بنوائی بمبر 6 اپنے بیچھے کوئی علم دین کی کاب لکھ کر فہور کی اور نمبر 7 اولاد چھوڑی جواس کے مرنے کے بعداس کے لئے دعائے مغفرت کرتی رہے۔

اے بزارنے اور ابونعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔

بدروایت بہم شی نے کی ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ حفرت سعدرضی الله عنہ ہی اکرم بیلی کے خدمت میں عام ہورکہ عرض کرنے گئے: یارسول الله بیلی ایسی والدہ نوت ہوگئ میں اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں گی کیا برااان کا طرف سے محت میں عام ہوگئ میں اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں گی کیا برااان کا طرف سے پائی کا معدلہ کا سے صدقہ کرنا انہیں فائدہ دے سکتا ہے؟ فرمایا: "نَعَمُ وَعَلَیْكَ بِالْمَاءِ" ہاں۔ اور تمہیں ان کی طرف سے پائی کا معدلہ کا جائے ہے۔ (کنوال کھدواؤ)۔

اں کوطبرانی نے اوسط میں روایت کیا،اس کے راوی سیح کے ہیں۔

حدیث: حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه ب روایت به فرماتی بین : مُمیں نے عرض کیا: یارسول الله عیلی ایم کا والده فوت ہوگئ بیں ۔ کون ساصدقد افضل ب (جوان کی طرف ہے کروں) فرمایا: پانی ۔ اس پر حضرت سعدنے ایک کوال کھدوایا اور کہا: ''هذا ہو گؤ مَسعُلی'' برکوال سعد کی مال کی طرف (1) ہے ہے۔

اے ابوداؤد (اورالفاظ بھی انہیں کے میں )،ابن ماجہاورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابررض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عیاضی نے فرمایا: جس نے پانی کا کنواں کھدوایا مجراک سے کسی بیاس جان نے پانی بیا جا ہے جن ہو، انسان ہو یا پرندہ، تو الله تعالیٰ قیامت کے دن کنواں کھدوانے والے کواجمطا فرمائے گا۔

اے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابن تزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت علی بن حسن بن شقیق رحم الله ب روایت ہے، کہتے میں: میں نے ابن مبارک کو کہتے سا جکہ ایک آدگا ان سے بوچیدر ہاتھا کہ اب ابوعمد الرحمٰن (ابن مبارک کی کنیت)! میرے گھنے میں ستر سال ہے ایک چھوڑا ہے جملف تم کے

 <sup>(1)</sup> معلوم بوازندوں کا فوت شدگان کوالیسال او ابنر مان نبوی کل صاحب السلوٰة والسلام کے مین مطابق ہے۔ (مترجم)

علاج کر چکا ہوں۔ کئی طبیبول سے بھی مشورہ کیا ہے مگر پچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا: جاؤ کوئی ایسی جگہ حلاق کرو جہاں کے لوگ پانی کے محتاج ہوں اور وہاں کنواں کھدوا دو۔ مجھے امید ہے وہاں ایک چشمہ پھوٹے گا اور تہبارے پھوڑے ہے بہنے والاخون رک جائے گا۔اس آ دمی نے ایسا ہی کیا تو اس کو خفا ہوگئی۔

اس کوجہ قی نے روایت کیا اور کہا: اس طرح کی ہمارے شخ ابوعبدالله حاکم رحمہ الله کی بھی ایک دکایت ہے کہ: '' ان کے چرہ پرزخم ہوگیا۔ مختلف قسم کا علاق معالجہ کیا گرا فاقہ نہ ہوا اور بیرزخم کوئی سال بھر تک رہا۔ انہوں نے اپنے استاد امام ابوعثان صابو فی رحمۃ الله علیہ ہے کر خط کریں۔ استاد نے دعاء کی اور لوگوں نے بہت آمین کہی۔ اگلا جعد آیا تو ایک خاتون نے ان کی مجلس میں ایک عربینے جس میں تحریر تھا کہ جب وہ آپ کی مجلس ہے گھر لوٹی تو میں کہی۔ اگلا جعد آیا تو ایک خاتون نے ان کی مجلس میں ایک عربینے جس میں تحریر تھا کہ جب وہ آپ کی مجلس ہے گھر لوٹی تو ایک استانہ عوام کے لئے اس نے بہت بوعی میں اس میں قبل کہ اس کے درواز سے جاتھا م کریں۔ (رادی کہتے ہیں) میں بیر قعد کے کر ابوعبدالله حاکم کے پاس گیا۔ انہوں نے تھم دیا کہ ان کے درواز سے کے پاس ایک بہت بری سیل بنائی جائے۔ اور جب لوگ سیسیل بنائی جائے۔ اور چر لوگ اس سے بدئی سیسیل بنائی جائے۔ اور جب لوگ سیسیل بنائی جائے۔ اور چر لوگ اس سے بدئی سیسیل بنائی جائے۔ اور وہ اس کے بھی حسین ہوگیا۔ اوروہ اس کے ببلی بیٹی شیسیل بنائی جائے۔ اور جب کی سیسیل بنائی اس کے درواز سے بھی حسین ہوگیا۔ اوروہ اس کے ببلی ہو گیا۔ ان کا چمرہ پہلے سے بھی حسین ہوگیا۔ اوروہ اس کے بدئی سیال تک زندہ رہے۔

#### فصل

## یانی،آگ،نمک اورگھاس وغیرہ کاحکم

حدیث: ایک خاتون جنہیں بہید کے نام ہے پکارا جاتا تھا، اپنے والدے روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں: میرے والد فے رسول الله علیہ کے اندرآنے کا اذن ما نگا۔ اذن ملنے پر اندرآ کررسول الله علیہ کی قیص مبارک میں مندواخل کرک آپ میں الله علیہ کے جم مبارک وجو ہے، اور اس سے لینے گلے پھر عرض کیا: یارسول الله علیہ کا کوئ کی چز ہے جس کے کی کوئ نہیں؟ فرایا: پانی ہے۔ عرض کیا: پھر کوئ شے ہے جس کے کی کوئ نہیں کرنا چا بڑویں نے ہے جس کے کی کوئ نہیں؟ ارشاد فرایا: "اَنْ تَفْعَلَ اللّٰحَیْرَ مَحَیْرٌ لَلْکَ" تم یکی کوروکنا حال نہیں؟ ارشاد فرایا: "اَنْ تَفْعَلَ اللّٰحَیْرَ مَحَیْرٌ لَلْکَ" تم یکی کرروکنا حال نہیں؟ ارشاد فرایا: "اَنْ تَفْعَلَ اللّٰحَیْرَ مَحَیْرٌ لَلْکَ" تم یکی کرروکنا حال نہیں؟ ارشاد فرایا: "اَنْ تَفْعَلَ اللّٰحَیْرَ مَحَیْرٌ لَلْکَ" تم یکی کرروکنا حال نہیں؟ ارشاد فرایا: "اَنْ تَفْعَلَ اللّٰحَیْرَ مَحَیْرٌ لَلْکَ" تم یکی کرروکنا حال نہیں؟ ارشاد فرایا: "اَنْ تَفْعَلَ اللّٰحَیْرَ مَحَیْرٌ لَلْکَ " تم یکی کرروکنا حال نہیں؟ ارشاد فرایا: "اَنْ تَفْعَلَ اللّٰحَیْرَ مَحْیِرٌ لَلْکَ " تم یکی کردوکنا حال نہیں؟ ارشاد فرایا: "اَنْ تَفْعَلَ اللّٰحَیْرَ مَحْیِرٌ لَکَ " کردوکنا حال نہیں؟ ارشاد فرایا: "اَنْ تَفْعَلَ اللّٰحَیْرَ مَایْ اللّٰہ اللّٰہ

حدیث: حضور نی اکرم علی کے مہاج ین صحابر ضی الله عنهم میں سے ایک صاحب سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مُیں نے رسول الله علی کے ساتھ تین غزوات میں شرکت کی ہے۔ مُیں نے آپ کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سانہ ''الَّهُ سُلِمُونَ شُرکَاهُ فِنْ فَلَاتِ فِي وَالْكَلَاءِ وَ الْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَا

نبر1 گھاس، نمبر2 یانی اور نمبر3 آگ۔

حدیث: ام الموشین سیده عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ فر ماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یارمول الله عنها کون کی چیز ہے کی کومنع کرنا جا تزنہیں؟ فر مایا: پانی نمک اور آگ ہے۔ فر ماتی ہیں: مُس نے موال کیا: یارمول الله عنها الله الله بیانی ہورہ بین ہے۔ اس کے متعلق تو ہم جانتے ہیں۔ نمک اور آگ ہے ندرو کئے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فر مایا: "اے تیرار مالموشین رضی الله عنها کو بارگاہ رسالت ہے عطاشہ و لقب ) جس نے کسی کو آگ دی، اس نے گویا ہروہ چیز صدقہ کردی جے نمک خوشگوار بنا تا ہے اور جس کی نے کی آگ کیاتی ہے۔ جس نے کسی کوئمک دیا، اس نے گویا کہ ہروہ چیز صدقہ کردی جے نمک خوشگوار بنا تا ہے اور جس کے کی مسلمان کوائے مسلمان کوائے گویا کہ بیا تجاب پانی علی ہوتو اس نے گویا ایک غلام آزاد کیا۔ اور جس نے کسی مسلمان کوائے مقام پر پانی کا ایک گھونٹ پلایا جہاں پانی نہ ماتی ہوتو اس نے گویا ایک غلام کوزندہ کردیا۔

### ترغيب

## احیان کرنے والے کاشکر بیادا کرنا ، بدلہ دینااوراس کے لئے دعا کرنا اومحن کاشکر بیادانہ کرنے والے کا بیان

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنهما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیمت فرمایا: جو تخص الله کے نام پر بناہ مائے اسے بناہ دے دو، جوالله کے واسطے ہے تم سے سوال کرے، اسے دو۔ جو بندہ الله تعالیٰ کے نام کے طفیل تمہاری پناہ میں آنا چاہیے اسے اپنی پناہ میں لےلو۔ اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے، اسے اس کا بدلہ دو۔ اگر بدلہ دیے کی سکت میں یاتے تواس کے حق میں اس قدر دعا کر و کرتم تجھے لگو کہ بدلہ دے جکے ہو۔

یہ روایت ابوداؤد، نسائی (الفاط ان ہی کے ہیں) نے ، ابن حبان نے اپن صحیح میں اور حاکم نے کی ہے۔ حاکم فرماتے ہیں۔ یہ سید عدیث بخاری وسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اور طبر انی نے بھی اوسط میں اسے مختفراً روایت کیا۔ ان کے الفاظ میں: ''جوبندہ تہمارے ساتھ احسان کرے تم اے اس کا بدلہ دواورا گر بدلہ چکانے سے عاجز ہوتو اس کے لئے اس قدر دعائے خمر کرد کہ تم مجھو، تم نے اس کا شکریہ اداکر دیا۔ ''فیان اللّٰهَ شَاکِنْ یُجِبُ الشَّاکِدِیْنَ ''اس لئے کہ الله تعالیٰ شکریہ تبول فرک کہ تم مجھو، تم نے اس کا شکریہ والوں کو مجوب رکھتا ہے''۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم ﷺ سے راوی ہیں کہ آپ ﷺ نے فربایا: جس کو کوئیس کی آپ ﷺ نے فربایا: جس کو کوئیس پاتا تو دینے والے کی تعریف ہی کردے" فَیانَ مَنْ اَتّنی فَقَدُ شَکَوَ وَمَنْ کَتُمْ فَقَدُ کَفَوْ "کہ جس نے تعریف کردی، اس نے شکر بیا واکر دیا۔ اور جس نے مطح والے عظیے کو چھپایا (نہ بدلد دیا نہ تعریف ہی کی) تو اس نے مخران نعت کیا۔ "وَمَنْ تَعَدِّی بِهَا لَمْ يُعُطَّ کَانَ کَلَابِسِ قُوبَی دُورِ " اور جس نے نودکوالی چیز سے آرات کیا جو اے نہیں کی تو وہ فریب کے دو کیڑے بہنے والے کی طرح (۲) ہے۔

اس کوامام ترندی نے ابی الزبیر سے اور ابود اؤد نے روایت کیا۔ ترندی نے فر مایا: بیصدیٹ من غریب ہے۔ حدیث: حضرت اسامہ بن زید رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا: جس بندے کے ساتھ نیک سلوک کیا گیا تو اس نے سلوک کرنے والے کو کہد دیا: "جَوَاكَ اللّٰهُ عَدَیرًا" الله آپ کو جڑائے خیر

(1) کین علا مک ی دشتہ قطع اور لہاں پمین کر عالم بلواتا پھر نے اور پڑھنا تھی آئی این ایک بھی نیآتا ہوسے دنیا کی طرح خود کو ظاہر کرے اور قریب مجد ہوتے ہوئے کی ترکیب ہمنا عت نہ ہوتا ہو، یاد کیر معالمات ہم جو ٹی اٹ زنی کرتا ہو۔ انگلینڈ میں یہ تیار کی اپنیا انجا کو پٹی ہوئی ہے۔ بے شار خطبا ، و انٹریمال کا مساجد میں ایسے ہیں کہ کام انٹھ کی مجد تو ہری ہات ہے، تھی پڑھ کی ٹیمن سکتے امامت و خطابت کا سکہ جمائے ہوئے ہیں۔ ای طرح پاک وہند سے تشریف لائے ہوئے والیت کرے شارو کو بے دار و کیسٹی کم لے جس محراقول وظل میں بعد اکمر تر تبی ) دے، "فَقَدُ آبَلَغَ فِي الثَّنَاءِ" اس نے يوري يوري تعريف كردى-

ایک اور روایت ہے:'' جس پراحسان کیا گیایا اس سے نیکی گئی،اس نے نیکی اوراحسان کرنے والے سے کہا:اللہ آپ کوجزائے خیرے نوازے(1) تواس نے تعریف پوری کردی''۔

اسے امام ترندی نے روایت فر مایا اور کہا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔

حديث: حضرت اشعف بن تيس رضى الله عنه بروايت به فرمات بين: رسول الله عظي فرمايا: "إِنَّ اَهُكَرَ النَّاسِ لِلَّهِ تَبَادَكُ وَتَعَالَى اَهْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ" بـ تَك اوگوں بيس الله تبارك وتعالى كاسب سے زياده شكر گذار دوبنره بـ جولوگول كازماده شكريه اداكر في الابو -

. ایک اورروایت میں ہے: "لَا یَشُکُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا یَشُکُرُ النّٰهَ مَنْ لَا یَشُکُرُ النَّاسَ" ، جولوگوں کاشکریہ ادائنیں کرتاوہ الله تعالیٰ کاشکر گذار نہیں ہوتا۔

اے امام احمہ نے روایت فرمایا۔ اس کے راوی ثقه میں۔اور طبرانی نے بھی حضرت اسامہ کی پہلے والی حدیث کی طرح روایت کی۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند نبی پاک عصف سے روایت کرتے میں کدآپ علیف نے فرمایا: وہ خص اللہ کاشر گذار میں ہوتا جو بندوں کاشکر ساوائیس کرتا۔

اے امام ابوداؤ داورتر مذی رحم ہما الله نے روایت کیا۔اورتر مذی نے فر مایا بیصدیث صحیح ہے۔

حدیث: حضرت طلحہ بن عبیدالله رضی الله عندے روایت ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله علی فیٹے نے فرمایا: جس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ احسان کیا جائے گئے احسان کا) جم جاگیا، احسان کیا جائے گئے احسان کا) جم جاگیا، اس نے شمریدادا کر دیا اور جس نے چھیایا (جم جا و ذکر مذکیا) اس نے کفران فعت کیا۔

ا سے طبرانی نے روایت کیا اور این الجا الدنیا نے بھی سید وعائشہ رضی الله عنہا کی حدیث سے روایت کی ہے۔ حلدیث: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنہا سے روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله علیات فرمایا: جو تھوڑ کی چیز لمنے پرشکز نین کرتا و وزیاد و پر بھی شکر گذار (2) نمیں ہوتا۔ اور جس نے بندول کا شکریدا واند کیا واس نے الله کا بھی شکر اوائیس کیا۔

<sup>(1)</sup> مطوم: دابند داپنجمن کویادر تھے ہاں کاشکر بیاداکر نے اس کی تعریف کر نے ممکن : وقر بدلہ دینے کی کبشش کرے۔اللہ پاک فرماتا ہے: هَلْ جُوَرًا فَهِ الْإِحْسَانِ إِذَهِ الْإِحْسَانُ فَى (رَئِس)

<sup>(2)</sup> قرآن كريم من ب:

نَبِنْ شَكَّدِتُمْ لَا زِيْدَ لَكُمْ وَلَمِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ مَنَ إِلِي لَشَويْدٌ ۞ (ابرائيم: 7)

ترجمه الكرتم عكركرو على في من جهين اورزياد ودول كالوراكر ناشكري كروك توميرا مذاب بخت بي إيجرفر مايا:

<sup>&#</sup>x27; ومن شکر فاف یشمر لنفسه'' (کُلُ:40) ترجمہ:'' اور <del>(شُکر کر</del>اتا ہے وہ اُپنے بی فائدے کے کئے کرتا ہے'ا۔ (اِبتیها ک<u>لا سخو</u> کم

"وَالتَّحَذُكُ بِيعُمَةِ اللَّهِ شُكَرٌ" الله كَانعت كا حِرجا كرناشكر(1) باوراس كى نعت كوچھپانا كفران نعت ب-"وَالْجَمَاعَةُ وَخَدَةُ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ" جماعت كے ساتھ وابستگی رحمت اوراس سے علیحد کی عذاب ہے۔

ر سے ہوں ۔ اے عبدالله بن احمد نے اپنی'' زوائد'' میں ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کو کی علت نہیں۔اور ابن الی الدینا نے بھی اے کتاب اصطناع المعروف میں مختصرار وایت کیا ہے۔

حدید فی دخترت سیدتا انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: مہاجرین صحابہ رضوان النها ہم فی عرض کیا:

ہر مول الله علی السار صحابہ رضوان النه علیم تو سارے کا سارا تو اب لے گئے۔ ہم نے ایسی کوئی قو منیس دیکھی جو مال کثیر

ہونے کی صورت میں بہت زیادہ خیرات کرنے والی ہواور مال کم ہونے کی صورت میں ان سے زیادہ ہدردو مُکسار ہو۔ ہماری ضروریات کو یمی لوگ کفایت کرتے ہیں۔ سیر الفلمین علی ہے نے فرمایا: "المیس تندون عکی ہم و تک مُحون لوگم؟ قالوًا:

میری قال اس کے ایک اللہ بنا آگئی کرتے ہیں۔ میران کی تعریف نمیسی کرتے اور ان کے لئے دعائے خرنیس کرتے؟ مہاجرین رضی الله عنہ نے عرض کیا: یارسول الله علی ہم ایسی تو کرتے ہیں۔ فرمایا: تو اس کا بدلہ ہے۔ (تمہاراان کی تعریف اور ان کے حق میں دعا کرناان کے احمانات کے بدلہ میں ہوگم )۔

میں دعا کرناان کے احمانات کے بدلہ میں ہوگم )۔

اے امام ابوداؤ داور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ الفاظ امام نسائی کے ہیں۔

<sup>(</sup>بیر مؤکر شنه) میر نازبا بیخ طیل اینه تل بینا ویلیه اسلاقه والسلام کی تعریف بین ارشاد به : شایکر الآنگوبه ( مل 121) ترجر: " کراهه که احسانات کا شمراه اگر نه واله بر از

الحاطم ف مفرت ميد نانون مانيالهام كي معلق ارشاد ب:

اِلْدُوْنَ عَنِدُ الْمُتَاوِّدُ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

<sup>(3)</sup> الاستعمارة تاب وأخًا بغدة قرمة لك تعديث (من :11) ترجمه: الدراية رب كافعت كاخب بي مهاكرا" - (مترجم)

# كتاب الصوم (1) ترغيب

## مطلقاروزه،روزه اورروزه دار کی دعا کی فضیلت

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: الله کو و جمل فرمایا الله کو و جمل فرمایا الله کو و جمل کے بیا کا کو کی ابنی اَدَم کا بر کمل اس کے اپنے لئے ہوا کے بین اَدُن کَ مَن اَدُم کا بر کمل اس کے اپنے لئے ہوا کے روزہ ( دوزہ کے کہ یہ فال ہے۔ جمہ الله بیا کہ کہ کہ کہ اور شرب بی اس کی جزاری و یہ بعول ہے۔ اگر کوئی اسے گالی و سے دے یا لا اِن بھوا میں میں ہوتو وہ ہے بودہ گوئی نہ کرے اور نہ جھیج جلائے۔ اگر کوئی اسے گالی و سے دے یا لا اِن بھوا کہ کو کہ اِن اُن بھوا کہ ہوتو ہو ہے بودہ گوئی نہ کرے اور نہ جھیل ہے۔ اگر کوئی اسے گالی و سے دے یا لا اِن بھوا کہ کو تو یہ بعد کے بھائی ہیں روزہ دار بحوں میں میں روزے کے بعد است کی جس کے قبضہ قدرت ہیں مجمد علیہ کی جان ہے روزہ دار کے لئے دوخوشیاں ہیں جواں کوزہ دار کے لئے دوخوشیاں ہیں جواں کوزہ دار کے لئے دوخوشیاں ہیں جواں کوزہ دی بخشی ہیں۔ نبر 1 جب روزہ افطار کرتا ہے تو اے افطار کی فرحت و سرت ہوتی ہے۔ نبر 2 جب اپنے پروردگارے طاقات کرے گا تو اے دوزہ کی وجہ ہوگے۔

اے بخاری اور مسلم نے روایت فر مایا:الفاظ بخاری کے ہیں۔

(1) ارشاد باری تعالی ہے۔

يَّا يُهَا الَّذِيثَ امْنُوا لِمِيْبَ عَنَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَنَ الْذِيثِ مِنْ تَبْلِكُمُ لَعَنَكُمُ تَتَقُونَ فَي (القرة: 183)

ترجمہ:"اے ایمان دالواتم پر دوز فے فرض کئے مجئے جیسے کہتم ہے پہلے لوگوں پرفرض کئے مجئے تھے۔ تا کہ تمہیں پر بیز گاری نصیب ہو"۔

(2) یہ 7جمہ "اَنَّا اَخْدِیٰ ہِم" کا ہے اوراگرات "اَنَّا اُخُدِیٰ ہِم" پڑھا جائے تو پھر ترجمہ ہوگا؛ نمیں خودی اس کی جزا ہموں؛ لیٹن باقی عمارات کی<sup>21</sup> جنت اور دوز مائی جزافرورٹ تعالیٰ ( جمان الله ) ہے ( سرجم ) حدیث:ادر بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ (روزہ دار) صرف میرے ہی لئے کھانا، بینااورنفسانی خواہش چھوڑ <sub>دیتا ہے۔</sub>لہٰذاروزہ خاص میرے ہی لئے ہے اور میں خود ہی اس کی جزادیتا ہوں (یامیں خوداس کی جزا ہوں)اور باتی نیکیوں کی جزااس جیسی دس نیکیوں کے برابر ہے۔ ( مگرروزہ کے لئے تعداد ہی مقرزمین ہے)۔

صدیت : مسلم شریف کی ایک روایت بول ہے فرمایا: ابن آ دم کا ہڑ مل دس گنا ہے لے کر سات سوگنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ الله تعالیٰ فرماتا ہے: روزہ اس حساب سے الگ ہے بیتو صرف میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزاعطا فرماتا ہوں۔ روزہ دارا نیا کھانا پینا میرے لئے ہی چھوڑتا ہے۔ روزے وارے لئے دوخوشیاں ہیں۔ ایک خوتی روزہ افظار کرتے وقت اور دومری خوتی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزہ وارکے منہ کی باس (بو) الله کے نزدیک مشک کی خوشہو ہے بھی زیادہ یا کی دو پندیدہ ہے۔

حدیث: حفرت ابن عررض النه عنبما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: فرمایار سول النه علیا تھے نے کہ الله عزوج کے ہاں المال سات تم کے ہیں۔ دوگل ایسے ہیں جو (جنت یا جنبم) واجب کرنے والے ہیں۔ دوو گل ہیں جن کا بدلدان جیسا بی ہے۔ ایک طمل اس جن کی جزا اس جیسے دی اعمال کے برابر ہے۔ ای طرح ایک عمل کی جزا سات سوگنا تک ہے۔ اور ایک عمل ایسا الله عزوج للے جو المحل کی جزا سات سوگنا تک ہے۔ اور ایک عمل ایسا ہے جس کا قواب الله عزوج للے ہیں کے معالم می نہیں (سب سے بوھ کر تواب ہے) اب وہ دوگل جو واجب کرنے والے ہیں۔ ہی نمبر 1 وہ بندہ جو الله ہے اس حال میں لمے کہ خالص ای کی عمرات ابواور کی کو اس کے ساتھ ترکی کے شرکتا ہوا ورکی کو اس کے ساتھ ترکی ہوار ورب ہواں کے ساتھ ترکی ہوار ورب ہواں کے ساتھ ترکی ہوار اور تو بہند کی کہ ترک کا مرتکب ہوا (اور تو بہند کی کر ابر بدلہ لمے گا۔ اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور وہ کی کہ نابدلہ دیاجائے کی کر نہی کی تو اس کو دی گنا میل اور وہ ہواں کے لیے درہ کم کی تو اس کو دی گنا بدلہ یا جائے گا۔ ایک درہ کم کی تو اس کو دی گنا بدلہ یا جائے گا۔ ایک درہ کم کو اس سے مورد ہم کی دینا رکوسات سود بنارتک "والھ تی کو اُرب کے قراب کو بڑھا کے آگ والم الله کو وہ کر انے کے الله عزوج کی اور اور وروزہ ایسا کا کہ کریا تھ الله عزوج کرنے کے تو اس کے لئے آگ الله عزوج کرنے کے تو اس کے لئے آگ والی میں جائے گا۔ ایک دینا رکوسات سود بنارتک "والھ تھی کے جائی کو اس سے لئے آگ والے میں کو نا سے درہ میں کے اس کے عالی کا تو اس سے لئے الله عزوج کرنے کے تو اس کے لئے تا کہ درہ میں کو کرنے کے تو اس کے لئے ہے۔ اس کے عالی کا تو اس سے لئے کہ کو گن تین میں جائے۔

اے طبرانی نے اوسط میں اور بیبی نے روایت کیا۔اور بیروایت صحح ابن حبان میں بھی حریم بن فا تک کی صدیث ہے ای طرح مروئ ہے۔لیکن اس میں روزہ کابیان نہیں ہے۔

حدیث: حضرت بمل بن سعدرضی الله عنه نبی محترم عظی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ارشاد فرایا: جت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام'' رَیّا ن'' ہے (بیاس بجھا کرسیراب کردینے والا) بروز قیامت اس میں سے محرف دوز دراردا فل ہوجا کیں گے تواسے مقفل محرف دوز دراردا فل ہوجا کیں گے تواسے مقفل کردیا جائے گا۔ جب روز ہ داردا فل ہوجا کیں گے تواسے مقفل کردیا جائے گا۔ چروز کو کاردا فل ہوجا کیں داخل نہیں ہوسکے گا۔

اسے بخاری مسلم، نسائی اور ترندی نے روایت فرمایا: امام ترندی نے بیالفاظ زائد کئے ہیں: "وَمَنْ دَحَمَلَهُ لَمْ يَظْمُ

آبدًا'' اور جواس میں داخل ہوگیا اے بھی بیاس نہ لگے گی۔اور ابن خزیمہ نے بھی اپنی تیج میں اے روایت کیا ہے گر ہال الفاظ ہیں''' جب روزہ دار داخل ہو جا کیں گے تو دروازہ مقفل کر دیا جائے گا۔ جواس میں داخل ہوگاوہ ہے گااور جم لی لے مجھی یا سانہ ہوگا''۔

الے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔اس کے راوی ثقه ہیں۔

حديث: صنور بى الله عَلِيْتَ ب روايت كى أن ب كرآب عَلِيْقَة فرمايا: "اَلصِّيامُ جُنَةٌ وَحِصُنْ حَصِيْنَ مِنَ اللهُ اللهُ عَلِيْتَةً فَرَحَمُنْ حَصِيْنَ مِنَ اللهُ اللهُ عَلِيْتَةً فَرَحَمُنْ مَنَ عَصِيْنَ مِنَ اللهُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ مَعْ طَالله عب اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مَعْ طَالله عب اللهُ عنه اللهُ ال

اے امام احمہ نے اسادحسٰ کے ساتھ اور بیتی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت جابررض الله عنه نی اکرم عَلِينَة براوی می کدآب عَلِینَة فرمایا: "اَلصِّمامُ جُنَةُ يُسْتَجِنْ مِهَا الْعَبُلُ مِنَ النَّارِ" روزه الی و هال بجس کساتھ بنده اپنے آپ کودوزخ کی آگ سے بچا تا ہے۔

اے بھی امام احمہ نے حسن اسناد کے ساتھ اور امام بیعتی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عثمان بن فی العاص رض الله عند بروایت به کتب بین : مثین نے رسول الله علی کور فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ک سنا ہے کدروزہ آگ سے بچانے کے لئے اس طرح ڈھال ہے جس طرح جنگ بیس خود کو بچانے کے لئے تم بس سے کوکے پاس ڈھال ہوتی ہے۔ "وَصِیامْ حَسَنْ فَلَاثَةُ إِیّامٌ مِنْ کُلِّ شَهْدٍ "اور بہترین روزے ہرمینے میں تین دن کے ہیں۔

اے ابن فزیمہ نے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت معاذبن جبل رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم عَنِیْلِنَّهِ نے اُنہیں ارشاوفر مایا: کیا ہم تمہیں بطالاً د نیکی کے دروازے نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا: ضرور یارسول الله عَنِیْلِنَّهِ! فر مایا: روز ہ وُ حال ہے اورصد قد گناہول کوال طرح منادیتا ہے جس طرح یانی آگ کو بچھا دیتا ہے۔

اسے امام ترندی نے روایت کیا اور اس کو محج قرار دیا۔

 اے امام احمد نے اور طبرانی نے کبیر میں روایت فرمایا۔ اس کے راویوں سے صحاح میں روایات کی گئی ہیں۔ اور این ابی الدنیا نے کتاب الجوع میں حسن اسناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے فرمایا: بیصدیث برشرط سلمسجے ہے۔ حدیث: حضرت سلمہ بن قیصر رضی التله عند سے روایت ہے کہ رسول التله علیصے نے فرمایانے جم شخص نے التله تعالی کو خوش کرنے کے لیک دن کا روزہ رکھا، التله تعالی اس شخص کوجہنم سے دور کردےگا۔ بید دوری اتی ہوگی کہ کواا پنے بچھنے میں اڑتا شروع کرے بھر مسلل اڑتار ہے تی کہ بوڑھا ہوکر مرب تو اس دوری کو طرح سکے۔

۔ اے ابدیعلیٰ بیٹی اورطبرانی نے روایت کیا ہے۔(امام احمداور بزار نے بھی پیروایت کی ہے)۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنیالیفی نے فرمایا: اگر کمی آ دمی نے ایک دن کافلی روزہ رکھا، چراہے اس کے بدلہ میں زمین بھرسونا دیا جائے تو اس کے تو اب کے برابرنہیں ہوسکتا۔ سوائے خساب کے دن کے کراہے اس روز وکا تو اب حساب کے دن ہی یورا بورا طراطے گا)۔

اے ابویعلیٰ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔اس کے راوی سوائے لیٹ بن الی سلیم کے ثقہ ہیں۔

حدیم : حفرت ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت ہے کہ جناب رسول الله عَلَیْظُی نے حضرت ابومویٰ رضی الله عنہ کو کی بحری کے طرح میں بھجا۔ جونی کشکر کے لوگوں نے اندھ بری رات میں چلئے کے لئے باد بان اٹھائے اچا بک ان کے اوپر ہاتف نے غیب ہے آ واَڈ دی: کشتی والو! تھہر جاؤ، میں تمہیں ایک فیصلے کی خبر دیتا ہوں جواللہ نے اپنے لئے فرمایا ہوا ہے۔ حضرت ابومویٰ رضی الله عند فرمانے گے: بتاؤکیا خبر دینا چاہتے ہو۔ ہاتف فیجی ہے آ واز آئی: الله تبارک وتعالی نے اپنے کئے فیصلہ فرمایا ہے "مُن اَعْطَشَ نَفْسَهُ لَهُ فِی یَوْمِ صَافِفِ سَقَاهُ اللّٰهُ یَوْمَ الْعَطْشِ" کہ جو بندہ خود کو خت گری کے دن (روزے کی وجب کے باسار کے گا ، اللہ ایسے اللہ کا ایسے اللہ کا اللہ کا میں اللہ کی کا سے بیاس والے (قیامت کے ) دن سے رائے گا۔

۔ اے بزار نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ اور ابن ابی الدنیا نے بھی لقیط من ابی بردہ من ابی موی رضی الله عنهم کی مدین سے بنانے کے مار کے کا روایت کی ہے۔ مگر اس روایت میں ہے: '' بے شک الله تعالیٰ نے اپنے لئے فیصلہ کیا ہے کہ جو بندہ اپنے آگر کی کے روز (روز و کی وجہ ہے ) پیاسار کھی کا الله عز وجل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن پیراب فرمائے۔ راوی فریاتے ہیں: حصرت ابو موی رضی الله عنہ کی عادت تھی کہ بخت گری کے ایسے دن کا انتخاب کرتے جس فی انسان کی گری کی وجہ ہے کھال ابر واتی ہو پھر اس دن ور در کھتے تھے۔

حديث: حفرت ابو بريره رضى الله عند بروايت ب، فرمات بن: رسول الله علي في ارشاد فرمايا: "لِكُلِّ شَىءً ذَكُواةً وَ ذَكُواةً الْجَسَانِ الصَّومُ وَالصِّهَامُ نِصْفُ الصَّبُرِ" بر چيز كى زَكُوة بوتى باورجم كى زكوة روزه ب-روزه نعف (1) مبرب بروايت ابن ما جيشريف كى ب-

<sup>(1)</sup> ادر مركا جرب ساب و بيشار ب راف كريم فرمات مين : إِنْمَالْيُوَ فَي الصَّوْدُونَ ٱجْمَرُهُمْ وَغَفَيْرِ حِسَالِ لازمر: 10) مبر دالول كوى اجروثواب ب حماب داجات كار (مترجم)

حدیث: حضرت حذیفه رض الله عند بروایت به فرماتے میں : ممیں نے تی اکرم علی کا کو میں کا کرم علی کا کو بہار دیا ہوا دیا ہوا تھا کہ آپ علی نے فرمایا: جمس نے کہا: "کو اِلله اِلله (مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ اُلهِ)" اورای پرائ فارت ہوگیا وہ جنت میں واضل ہوگا۔ جمس نے الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک بیم کا روزہ رکھا اور ای میں اس کی موت ہوگی وہ کی جنت میں جائے گا۔ جنت میں جائے گا۔ اور جمس نے الله کی رضا کی خاطر صدقہ کیا پھر فوت ہوگیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الته عندے روایت ہے ، فرماتے ہیں : مَیس نے عرض کیا: یارسول الله علی الله علی کا کا کا کہ اس کے کہ اس کے کرا برکوئی اور عبادت نہیں۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله علی کی اور عبادت نہیں۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله علی کی اور عمل کا ارشاد فرما ہے۔ ارشاد فرمایا: اپنے لئے روزہ لازم کرلو۔ کیونکہ کوئی عبادت اس کی برابر کا نہیں کے کہ کرعتی مَیس نے پھر عرض کیا: یارسول الله علی کے لئے کوئی اور عمل کرنے کا تھم ہو۔ بارگاہ رسالت سے تھم ہوا: "عَلَيْكَ بِالصّٰوْمِ فَیْ اَلْهُ اِللّٰهُ اِلْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ بِاللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰه

اے امام نسانی نے اور ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں ای طرح تحرار سے اور بلائکرار اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے گ قرار دیا۔

حدیث: اورنسائی کی ایک روایت میں ہے کہ (حضرت ابوا مامدرضی الله عند) کہتے ہیں: مَیں رسول الله عظیمانی کا فدت میں حاضر ہوا اورعرض کیا: یارسول الله علیہ اللہ المجمعے کی ایے عمل کا حکم فر ما کیں جس سے الله تعالیٰ نے مجھے نفع عظافر مائے۔ آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے ارشاوفر مایا: اپنے لئے روز ہ لازم پکڑلو۔ کیونکہ اس کی کوئی شن نہیں ہے۔

اورا ہن حبان نے بھی اے اپی صحیح میں ایک حدیث میں روایت کیا الفاظ یہ ہیں:'' فرماتے ہیں: مُنیں نے عرض کیا: یارسول الله ﷺ الجھے کوئی عمل بتا ہے جس کو کر کے جنت جلا جاؤں فرمایا: روزہ لازم کرلو کہ اس کی کوئی شنہیں ۔رادگا کتے ہیں: حضرت ابوا مامدرض الله عنہ کا بیرحال تھا کہ ان کے گھر میں دن کے وقت بھی دھواں نظر نہیں آتا تھا (آگ نہ طل

حدیث: حضرت ابوسعیدرض الله عندے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جوبندہ الله تعالیٰ کارمنا کی خاطر ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے، اس ایک دن کے روزہ کے بدلہ میں الله تعالیٰ اس کے چبرے کو آگ ہے۔ سرسال کا

<sup>(1)</sup> لَا إِلٰهُ اللّٰهُ ہے مراد کمل کلسطیب ہے۔ جیسا کہ ہم نے توسین میں موض کردیا۔ کیونکہ نجات کے لئے تو حید ہی کافی نہیں بلکہ تمام خردیات دیا کہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کلسطیب تمام ضروریات دین برمشتل ہوتا ہے۔ (سترجم)

راه دور فرمادےگا۔ بخاری مسلم، ترندی، نسائی۔

حدیث: «هنرت ابودرداء رضی الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں: رسول الله عظیاتی نے فرمایا: "مَنُ صَامَ یَوْماً فِیُ سَیْلِ اللهِ جَعَلَ اللّهُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ النَّارِ حَنَدُقًا کَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ" جَمِ شَحْص نے الله کوراضی کرنے کے لئے ایک دن کاروزہ رکھ لیا۔ الله تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان اتن چوڑی خند تی بنادے گا جتنی آ سمان اور زمین کے درمیان چوڑائی ہے۔

الصطراني نے اوسط اور صغیر میں اسنادحسن کے ساتھ روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت عمرو بن عبسه رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عظیفے نے فرمایا: "مَنُ صَامَ يَوُماً فِي سَبِيلِ اللهِ بُعِّلَاتُ مِنهُ النَّارُ مَسِيرَةً مِانَةِ عَامٍ" جو بندہ الله تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کاروزہ رکھتا ہے۔ آگ اس ے ایک سومال کے فاصلہ تک دور ہٹادتی جاتی ہے۔

طبرانی نے اسے اوسط اور کبیر میں روایت کیا ،اس کی اسنا دمیں کوئی خرابی نہیں \_

حدیث: جفرت معاذین انس رضی الله عنه ہے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عظیفے نے فرمایا: جس بندے نے الله کا راہ میں رمضان کے علاوہ ایک دن کا روزہ رکھا، اے آگ ہے آئی دور کر دیا جائے گا کہ شرط جیتنے کے لئے تیار کیا گیا ، بہترین گوڑ اسوسال میں اتی دور (1) جاسکتا ہے۔

اے ابویعلیٰ نے زبان بن فائد کے طریق سے روایت کیا ہے۔

#### فصل

#### بوقت افطار دعاكي فضيلت

حدیث: حضرت عبدالله یعنی این الی ملیکه حضرت عبدالله یعنی این عمر دابن العاص رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں که انہوں نے فرمایا: رسول الله عینی فیضی فرمائے ہیں: ہے شک افطار کے وقت روزے دار کی دعا رونہیں فرمائی جاتی اور میس (راوی) نے حضرت عبدالله (بن عمر ورضی الله عنهما) کو افطاری کے وقت بید عاکرتے سا ہے: "اَللَّهُمَّ اِنِّی اَسْسَالُكَ بِرَ حَمِیْكَ الْتُوہُ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءً اَنْ تَغَفِیْرَ لِیْ" اے میرے بروردگار! میں تجھے تیری اس رحمت کے واسط سے دعا کرتا ہوں جوہر چیز پروسعت رکھتی ہے کہ میری مغفرت فرمادے۔

ادرا کی روایت میں بیالفاظ زائد میں کہ'' میرے گنا ہوں کی مغفرت فر مادے''۔اے بیمق نے اسحاق بن عبیداللہ ہے

(1) یوهدیث ال سے اقبل کی تمین احادیث اور ترندی وغیرہ کی اس طرح کے مضمون کی دیگراحادیث کے بارے میں بعض ملما وفر ماتے ہیں کہ مذکورہ بالا قباب الی وقت ہے جبکہ روزہ نفلی ہواور روز و دار سفر جہادیا سفر تجی وغیرہ میں ہو یعنی دیگر ملا اوکا ارشاد ہے کہ کے کھا جاکا اوال میں ریا ہو سمعہ ند ہو بھی اجرو تو اب رکھتا ہے" فی سبیل الفہ" کے الفاظ سے مراد پجلی جماعت کے زد کیسٹونٹج یاسٹر جہاد ہے اور دوسری بماعت ملاء کے بال اس کا معنی رضائے البی اور تدم مریا ہے۔ واقعہ الملم ورسولہ بالصواب۔ (مترجم) روایت کیا ہے۔ بیاسحاق مدنی ہیں جومعروف نہیں ہیں۔والله اعلم۔

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر رہ رضی الله عنہ بے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلِیْتُ نے فرمایا: تین اشخاص ہیں جن کی دعار وزمیں کی جاتی نہر 1 روزہ دار کی دعا بوقت افطار بنمبر 2 عدل وانصاف کرنے والے حکران کی اور نمبر 3 مظلام کی دعاء کہ الله اس دعا کو آسان کے دروازے کھول دیئے دعاء کہ الله اس دعا کو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ رب تعالی فرماتا ہے : مجھے میری عزت وجلال کی قتم تیری مدوضر ورفر میڈیں گا اگر چد (تیرے فائدے کی خاطر) کی تم تیری مدوضر ورفر میڈیں گا اگر چد (تیرے فائدے کی خاطر) کسی قد ردیر کے بعد کروں۔

اے امام احمد نے ایک حدیث میں اور امام تر ندی نے روایت فر مایا۔ امام تر ندی نے اسے سیح قرار دیا افاظ می تر ندی کے میں ۔ علاوہ از کی اسے سیکے قرار دیا افاظ می تر ندی کے میں ۔ علاوہ از کی اس کا کردوزہ افاظ میں اس کے ہاں '' میاں تک کردوزہ افظ ارکر چکے'' کے الفاظ میں میں ۔ برار نے بھی مختمرا اس کی روایت کی ہے۔ الفاظ میں: ''فَلَاثُ حَتَٰی اللّٰہِ اَنْ لَا اللّٰہِ اللّٰہِ اَنْ لَا اللّٰہِ اَنْ لَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

### ترغيب

## ثواب کی نیت ہے دمضان کاروز ہ رکھنا رمضان کی راتو ل خصوصاً لیلۃ القدر کی عبادت اور اس کی فضیلت

ا نام بخاری مسلم، ابوداؤ داورنسائی نے اور ابن ماجہ نے مختمر اروایت فرمایا۔ رحمیم الله تعالیٰ۔

حدیث: اور نسائی شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اگر م سیک نے فربایا: جس نے ایمان کی حالت میں اور اجروتواب کے حصول کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھی، اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں تو بہت گئاہ بخش دیے گئے۔ راوی کہتے ہیں: تتبیه کی حدیث میں ہے کہ: '' اس کے اراوی کہتے ہیں: تتبیه کی حدیث میں ہے کہ: '' اس کے اگلے گناہ بھی بخش دیۓ گئے'' ( لیمن بچھلے اور اگلے تمام گناہوں کی مغفر تفرمادی گئی)۔
حدیث ان کی (حضرت الجوہریہ) رضی اللہ عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علی ( محابد رضی الله عندم کو ) دمضان کے قیام (عبادت ) کا شوق ولاتے تتے۔ گیرار شاوفر ماتے: جس محفی رمضان کی حالے کہا گناہ بخش دیۓ گئے۔

اسے بخاری مسلم ، ابوداؤ د، ترندی اورنسائی نے روایت فرمایا ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت بود فی اگرم علی فی سراوی بین که آپ علیه السلوة والسلام نفر مایا: جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے، اس کی صدوں کو پیچانا اور اس کی شان کے لائق اس کا تحفظ کیا، اس کے ماتل کے گناہ منادے جا کس مے۔

اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہتی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت این عباس رض الله عنها بی حتر م عیالی که دوایت فرماتی میں کدآب عیالی نے فرمایا: جم شخص نے مکر مرحل رمضان کا مہید پایا مجراس کے روزے رکھے اور جتنا ہو سکااس میں قیام کیا (عبادت وریاضت کی ) الله تعالی اس کیلئے اس رمضان کا محمد ملاوہ ایک لاکھ ماہ رمضان کا تو اب کھودےگا۔ ہردن کے بدلہ میں اور ہردات کے بدلہ میں ایک ایک علام آزاد کرنے کا اجراکھ دےگا۔ اور ہردن میں (ایک مجامد کی جہاد فی سمبیل الله کے لئے محموث نے پرسوار کرانے کا تو اب بھی

اس کے لئے کئیرے گا۔علاوہ ازیں ہردن میں نیکی اور ہررات میں نیکی بھی اس کے واسطے کلیرد کا۔ اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔اوراس کی سنداس وقت میرے ( صاحب کتاب ) کے ذہن میں نہیں۔

حدیث: حضرت الو ہر یہ وریس بیا دوروں میں مدان و سیالت میں در سول الله عظیظے نے فرمایا: میری امت کورمغان میں پانچ ایک چیزیں عطا فرمائی گئی میں کہ ان سے پہلے کی امت کونہیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1 روزہ دار کے منہ کی ہوالتہ کے بیر دیک منٹ کی خوشبو سے زیادہ پاکھ ہیں۔ نمبر 3 الله کی منٹ کی خوشبو سے زیادہ پاکھ ہیں۔ نمبر 3 الله کر وقت ہیں۔ نمبر 3 الله تا ہر 3 الله تا ہر 3 الله تا ہر 3 الله تا ہر 3 الله تعلق ہیں۔ نمبر 3 الله تعلق ہیں۔ نمبر 3 الله تعلق ہیں مرکش شیاطین مضبوطی کے ساتھ با نمرہ دیے گؤا باللہ سے اور (اے جنت) تیری طرف آئیس کے ۔ نمبر 4 اس مہینے میں سرکش شیاطین مضبوطی کے ساتھ با نمرہ دیے جاتے ہیں۔ پھر رمضان میں محلے چھٹے پھر تے تھے اور نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں سے جسے ایک غیر رمضان میں محلے چھٹے پھر تے تھے اور نمبر 5 رمضان کی آخری رات کیالیلہ القدر ہے؟ فرمایا: "لاَ میں روزہ داروں کی مففرت فرمادی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا: یارسول الله عین الله جب ممل کرتا ہے تو اے اس کا پورا پورا اور الله عین المعالم کرتا ہے تو اے اس کا پورا پورا اور الله عین عملہ کرتا ہے تو اے اس کا پورا پورا ایر الله عین عملہ کرتا ہے تو اے اس کا پورا پورا ایر الله عین منظرت کے الله بیاتا ہے ۔ عمل کرتا ہے تو اے اس کا پورا پورا ایر الله عین عملہ کرتا ہے تو اے اس کا پورا پورا ایر الله جب ممل کرتا ہے تو اے اس کا پورا پورا المی الله عین عملہ کرنا ہے تو اے اس کا پورا پورا المی الله بیاتا ہے ۔ عمل کرنا ہے تو اے اس کا پورا پورا المی جاتا ہے ۔ عمل فرمایا جاتا ہے ۔

اے امام احمد، ہزار اور تیمنی نے روایت کیا اور الواشیخ این حبان نے بھی کتاب الثواب میں روایت کی جس میں مجھلیوں کی وعائے مغفرت کی بجائے بیا لفاظ میں: '' ان کے لئے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں''۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندرسول الله علیہ علیہ کے دوایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا: یا نجوبی نمازیں، ایک جعد دوسرے جعد تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گمناہوں کومنادیخ والے ہیں جبکہ کیرہ گناہوں سے اجتناب(1) کیا جاتا رہے۔مسلم۔

جدیت: حضرت کدب بن مجر ورض الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَيْنَا فَتْ فرمایا: لوگوا برے منبر کے پاس حاضر ہوجاؤ ہم عاضر ہوگا ۔ جب آپ عَلَیْ بہل سوھی پر چڑھے فرمایا: آمین (اے الله بول فرما) در کر پُر چے فرمایا: آمین (اے الله بول فرما) در کر پُر عی و فرمایا: آمین جب بیل بیس کے بعد ) جب نیج بخت نفر من این اور الله عَیْنَ اُنْ اُنْ مَنْ اُنْ کُلُور من کیا: یار سول الله عَیْنَ اُنْ اُنْ مُنْ اُنْ کُلُور من کیا: یار سول الله عَیْنَ اُنْ مُنْ کُنُور من کیا: اور سول بہل میں الله میرے پاس حاضر ہو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: (جب میں بہل سرھی پر چڑھاتھا) حضرت جبر یل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہو کہ دور ہو جائے وہ بندہ ہو اور ہو ہو جائے وہ بندہ ہو اور ہو ہو جائے وہ بندہ ہو کہا: آمین نہ ہو سور میں الله میرے پاس آب کہا: آمین الله من کہا: آمین اور جب تیسری سرھی پر چڑھاتو ہجر مل علیہ السلام نے کہا: آمین اور جب تیسری سرچھی پر چڑھاتو ہجر مل علیہ السلام نے کہا: آمین اور جب تیسری سرچھی پر چڑھاتو ہجر مل علیہ السلام نے کہا: آمین اور جب تیسری سرچھی پر چڑھاتو ہجر مل علیہ السلام نے کہا تا میں۔ اور جب تیسری سرچھی پر چڑھاتو ہجر مل علیہ السلام نے کہا تا میں۔ الله کہا تا میں کہا تا میں۔ اور جب تیسری سرچھی پر چڑھاتو ہجر مل علیہ السلام نے کھر دعا کی: "بُعُدُا مَنْ الله من کہا تا میں۔

<sup>(1)</sup> اس مضمون کی بہت کا صادیث کتاب العملوة اور کتاب الزکوة میں گذر چکی ہیں جن میں فضیلت رمضان کا بیان کھی ہے۔ (سترجم)

أَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْلَالًا أَوْ اَحَلَهُ هَمَا فَلَمْ يُكُحِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ امِينَ" دورہووہ خص جم كسامناس كمال اور بيدونوں كوياا كيكو پڑھايا بہنچاا درانہوں نے اسے جنت ميں داخل (1) نه كرايا۔ ميں نے كہا: آمين۔

اے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحح میں روایت کیا ہے۔ الفاظ ابن حبان کے میں۔

1

- 2

4

109

٠,

į

حدیث: حفرت ابوسعید ضدری رضی الله عند سے روایت ہے، فریاتے ہیں: جناب رسول الله علی نے ارشاد فریایا: جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آ سان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کی آخری رات تک کوئی درواز ہونگا کے جاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کی آخری رات تک کوئی درواز ہونگا کی رات تک کوئی اور اور کوئماز پڑھتا ہے (تراوی جموں یا دیگر نوافل ) تو الله تعالی اس کیلئے ہم بجدہ کے جلہ میں بنداتا ہے۔ اس کل کے ساٹھ ہزار درواز ہوں گئے۔ ہرورواز سے کے اندرا کی اور سونے کا کل ہوگا اس پر سرخ یا قوت کی کشیدہ کاری کی ہوگی جب کوئی بندہ درمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ ہروز نماز فجر سے کے لئے واس کے بدلہ میں ایک درخت (جنت میں ) لگیا جاتا ہے۔ اس کا سابیاس قدردراز ہوگا کہ ایک گھوڑ سواراس کے لئے اس کے بدلہ میں ایک درخت (جنت میں ) لگیا جاتا ہے۔ اس کا سابیاس قدردراز ہوگا کہ ایک گھوڑ سواراس کے لئے اس کے بدلہ میں ایک درخت (جنت میں ) لگیا جاتا ہے۔ اس کا سابیاس قدردراز ہوگا کہ ایک گھوڑ سواراس کے گئے اس کے بدلہ میں ایک درخت (جنت میں ) لگیا جاتا ہے۔ اس کا سابیاس قدردراز ہوگا کہ ایک گھوڑ سواراس کے گئے اس کے بدلہ میں ایک حرار میں باتا ہے۔ اس کا سابیاس قدردراز ہوگا کہ ایک گھوڑ سواراس کے گئے اس کے بدلہ میں ایک درخت (جنت میں ) لگیا جاتا ہے۔ اس کا سابیاس قدردراز ہوگا کہ ایک گھوڑ سواراس کے گئے اس کے بدلہ میں ایک حرار میں ایک حرار میں باتا ہے۔ اس کا سابیاس قدر درواز ہوگا کہ ایک گھوڑ سواراس کے گئے اس کے بدلہ میں ایک حرار میں کے کہ اس میں باتا ہے۔ اس کا سابیاس قدر درواز ہوگا کہ ایک کے کہ اس میں باتا ہے۔ اس کا سابیاس قدر کوئی کی مالے میں باتا ہے۔ اس کا سابیاس قدر کی دو کی سابی کی سابیاس قدر کی ہوئی کے کہ کھوڑ سوار کی سابی کی سور کی کھوڑ سوار کی بی کی سور کی کھوڑ سوار کی بی کوئی کی کھوڑ سوار کی بی کھوڑ سوار کی کی کھوڑ سوار کی کھوڑ س

اے امام پہنچ نے روایت کیا ہے۔ اور فر مایا ہے کہ احادیث مشہورہ میں اس فتم کی روایات موجود ہیں۔

<sup>( )</sup> تخنی والدین دونوں یاان میں ہے ایک بوڑھا ہوگیا اور اس نے ان کی کوئی خدمت نہ کی۔معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت ہے جنت نصیب ہوتی ہے۔ اغلاقی ان ہے۔ (متر تم )

ہواور مبر کا اجر جنت ہے۔ اور سے ہمدردی و تمکساری کامہینہ ہے۔ اس جس موم کن بندے کا رزق برخوادیا جاتا ہے۔ اس اولی جو کو گئی کی روز و دار کا روز و افظار کر این اس کے گنا ہوں کے لئے باعث مغفرت ہوگا اور اے ایک خلام آزار کرانے اور اے روز و دار کے برابر تو اب ہوگا حالا نکدروز و دار کے تو اب جس بھی کو گئی کی نہ کی جائے گئے۔ کہ میں ہے ہرکو گئا النا کہ جزئیس پاتا جس سے کی کا روز و افظار کر ان سے ہرکو گئا الی چیز نہیں پاتا جس سے کی کا روز و افظار کر ان سے ہرکو گئا ایک چیز نہیں پاتا جس سے کی کا روز و افظار کر ان سے ہرکو گئا ایک چیز نہیں پاتا جس سے کی کا روز و افظار کر ادے۔ یہ الیا ہا و مقد ک ہے کہ اس کا اول (عشر و) بہتم ہی عطافر ما تا ہے جور و د و دار کا روز و ایک مجور کہ ہم تھی ہے۔ درمیانی (عشر و) بخشش اور اس کا آخری (عشر و) جہتم ہے آزاد کی کا ہے۔ جو بندہ اس مبینے عمل اپنے غلام (توکر و فیر و) کہتم ہو کہ اس کی کہتر کہ اس کی جائے ہوا ور دو وہ ہیں، جن کے بغیر تہم ہم اللہ ہو گئا ہوں کی مغفر ہے جو یہ بیں۔ نہر 1 ''دَ اِللہ اِللہ (مُحَمَّدٌ دَسُولُ اللہ بیج)'' کے جو سے جن کا سوال کرتے رہوا ور نہر 2 جہتم کی آگ ہے اس کی بناہ طلب کرتے رہو۔ جو شخص اس میں روز ک دارکو پائل ہو گئا ہوں کہ خفر سے جائل کا گئا ہونے تک اے بیاس نہ گئا گئا ہو ۔ بیاس نہ گئا گئا کہ و جنت میں داخل ہونے تک اے بیاس نہ گئا گئا گئا کہ و جنت میں داخل ہونے تک اے بیاس نہ گئا گ

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت فر مایا پھر کہا کہ بیر حدیث صحیح ہے۔ اور بیٹی کے طریق ہے بھی اے روایت کیا۔ علاوہ اذیری ابوانشنج ابن حبان نے بھی کتاب الثواب میں انتصار آروایت کیا۔

ابن خزیمه اور بیع نے بھی اختصار اُاسے روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت الوجريه رضى الله عند ، روايت ب كررول الله عَلِيَّة ن فرمايا: "إِذَا جَآهَ رَمَضَانُ فَيَحْتُ

آبوا الْهَنَّةِ وَعُلِقَتْ آبُواكُ النَّارِ وَصُفِّلَتِ الشَّهَ اطِيُنُ "جبرمضان آتا ہے تو جنت كے دروازے كھول دي ع جاتے ميں، در ہائے تار بندكرد ي جاتے ہيں اور شيطانوں كو جكر ديا جاتا ہے۔

۔ اے بخاری وسلم رحمہما الله تعالیٰ نے روایت فر مایا۔

4

حدیث: اور مسلم شریف کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔جہنم کے دروازے بند کردیاجا تاہے۔

اے بیقی ، ابن ماجہ ، ابن فزیمہ نے اپنی تیج میں اور امام ترفدی نے بھی روایت کیا ہے۔ ان تمام نے ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی مارے میں اور امام ترفدی نے بھی روایت کیا ہے۔ ان تمام نے ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی ہم رہو وضی التہ عنہ کمی روایت لی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:''فریمہ نے'' شیاطین مرکش جن 'بغیرواؤ کے رمفان کی بہلی رات آئی کے درواز کے بہشت کھول و سے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی درواز و نہیں کھولا جاتا۔ درہائے بہشت کھول و سے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی درواز و نہیں کھولا جاتا۔ درہائے بہشت کھول و سے جاتے ہیں۔ اور ایک صدا و سے والاصداد بتا ہے۔ اے بعلائی تلاش کرنے والے! آگے بیراوران میں سے کوئی در بذری کے جانے اور ایک صدا و سے والے اس میں بردائے بردی ہے باز آ جا کہ اس میں بردائے میں ہوتا ہے''۔ بردائے میں ہوتا ہے''۔ بردائے میں ہوتا ہے''۔

ا ہام تر ندی نے کہا: بیرحدیث غریب ہے۔اور اہام نسائی اور حاکم نے بھی اے آئییں الفاظ کے ساتھ روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیرحدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔

فر ما تا ہے اور تمہاری وجہ ہے اپنے فرشنوں کے سامنے فخر فر ما تا ہے۔لبنداتم اپنے دلوں سے اچھائی و بھلائی طاہر کرو<sub>۔ کوکک</sub> بدبخت ہے وہ جواس ماہ میں الناءع وجل کی رحمت ہے محروم رہا۔

اے طبرانی نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔البتہ ایک راوی محمد بن قیس کے بارے میں جرح وتعدیل م<sub>رے</sub> (مصنف کے ) ذہن میں اس وقت صاضز نہیں۔

حدیث: حضرت انس بن ما تک رضی الله عند بروایت به فرماتے بین: رمضان مبارک آگیا تو رسول الله عین فی خ فرمایا: بیشک به مقدس مهیدیم تهارے پاس آ چکا ب اس میں ایک ایس ارت ب جو بزار مہینے سے افضل ب (شب قدر) به جواس رات کی برکات محروم رہادہ بر بھلائی مے محروم رہا۔ اور اس سے وہی محروم رہتا ہے جو (ازلی) محروم ہوتا ہے۔

اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس کی اسادان شاءاللہ حسن ہے۔

حدیث: اورطرانی نے اوسط میں انہی ہے روایت کی ہے، فریاتے میں: میں نے رسول الله عظیفی کوفریاتے بناہے: یہ رمضان کا مہینة تمہارے پاس تشریف لا چکا ہے۔ اس میں جنت کے دوازے کھولے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور شیاطین کوزئیریں بہنادی جاتی ہیں۔ "بعک لین اُدَدِکَ رَمَضَان فَلَم یُغَفَّرُ لَهُ إِذَا لَمُ یُغَفِّرُ لَهُ وَإِذَا لَمُ یُغَفِّرُ لَهُ وَاللّٰهُ یَعْفُر لَهُ وَاللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ وَاللّٰهُ یَعْفُر لَهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهُ یَعْفُر لَهُ وَاللّٰهُ یَعْفُر لَهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهُ یَعْفُر لَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰ کَ اللّٰ کَ بِحَدْثُ نَدَ مُولَى۔ اس مین میں اس کی بخش نہ ہوئی۔ اس مین میں اس کی بخش نہ ہوئی۔ اس میں اس کی بخش نہ ہوئی ؟

 پورا کر دوں؟ ہے کوئی تو بہ کرنے والامکیں اس کی تو بہ قبول فر مالوں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ پور ہوروں جوکوئی بورابورا قرض دے کی نہ کرےاہے بلا کم و کاست بورابورا بدلہ ادا کیا جائے گا(1)۔ارشاد فرمایا: الله عز وجل ماہ رمضان بررں پہ میں افطار کا کے وقت ہرروز دک لا کھا فراد کوآ گ ہے آزاوفر ما تا ہے۔ بیرسب وہ افراد ہوتے ہیں جن برآگ واجب ہو چکی ہوتی ہے(اعمال سینہ کی وجہ سے )۔ پھر جب ماہ رمضان کا آخری دن ہوتا تو التہ تعالیٰ اس روز اتنے لوگوں کو آزاد فر ما تا ہے میں۔ مینے ابتدائے رمضان ہے آخر تک آزاد فر مائے ہوتے ہیں۔اور جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ عز وجل حضرت جریل علیہ . الملام کوشم دیتا ہے۔ وہ ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پراتر تے میں ۔ ملائکہ کے ساتھ ایک سبر رنگ کا جھنڈ اموتا ہے جےدہ کعبہ معظمہ کی جھت پرنصب کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے ایک سوپر(2) ہوتے ہیں جن میں سے دوکوتو صرف ای رات میں کھولتے ہیں آپ جب اپ دو پروں کو کھو لتے ہیں تو وہ شرق ومغرب ہے بھی آ گے نگل جاتے ہیں۔ پس اس رات میں جریل علیہ السلام ملائکہ کوتر غیب وشوق دلاتے رہتے ہیں تو ملائکہ ہر کھڑے، بمیضے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے پر سلام بھیج میں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نیز ان لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں حتی کہتے طوع ہوجاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہو جناب جبریل علیہ السلام منادی کرتے ہیں: اے گروہ ملائکہ! جلواب واپس چلیں ،تو فرنتے کہتے ہیں: اے جبریل الهم مصطفر علی کے است کے موسین کی حاجات کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرباتے میں: الله تعالیٰ نے اس رات ان کی طرف نظر رحمت فربائی اور حیار شخصوں کے سواسب کو معاف فربا دیا اور ان کی منفرت فرمادي-ال يرجم (صحابه رضوان التهايم) نے عرض كيا: يارسول الله عليه اوه چار مخص كون ميں؟ ارشا دفر مايا: نمبر 1 بیشه شراب نوخی کرنے والا ،نمبر 2 والدین کا نافر مان بنمبر 3 قطع رحی کرنے والا اور نمبر 4 مشاحن (بہت نفاق وافتراق پھیلانے والا)۔ ہم نے بوچھا: یارسول الله علیہ ایستان کون ہوتا ہے؟ فرمایا: ہرطرح تعلقات تو ڑیلنے والا۔ جب عید کی رات ہوتی ہے واس کانام لیلة الجائزہ (انعام واکرام کی رات) رکھاجاتا ہے۔ پھر جب عمید کی سخ ہوتی ہے واللہ عزوجل ہر . قریده شرکی طرف فرشتول کر بیجا ہے۔ فرشتے زمین پراتر تے ہیں اور راستوں کے موڑوں پر کھڑے ہوجاتے ہیں پھرالی آواز کے ساتھ پکارتے میں کہ جنوں اور انسانوں کے سواالله کی تمام کلوت منتی ہے۔ کہتے ہیں: اے امت محمد (صلی اللہ علی صاحبا دسلم ) اپنے کرم نواز رب کی طرف چلو جو بہت عطا کیں فر ما تا ہے اور بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے۔ جب لوگ اپنی عمیرگاہوں کی جانب (نمازعید کے لئے ) چلتے ہیں تو اللہ عز وجل فرشتوں ہے فرماتا ہے: بتاؤ کیا بدلہ ہے مزدور کا جب وہ اپنا

<sup>(1)</sup>الله پاک فرماتے ہیں:

مُنْ فَاالْبُكُنَا يُعْرِضُ الْمُدَّرِضُ احْسَدُ الْفَصْعِقَةُ لَكُمَّا صَعَافًا كَيْمِيْرَةٌ \* (الِتَرَةَ 245) ترتمه: كون بجرائفة قالى كوثر من حسن دينة الله اس كركے كئى كمنا بز حادےگا۔

ر کارگراہار میں ہے کہ دھنرت جریل طلبہ اس سے میں ماہر سارے۔۔ (2) دگراہار میں ہیں ہے کہ دھنرت جریل طلبہ السلام کے چیسور ہیں میمن ہاں دات آپ مو پر دل کے ساتھ دھین پرتشریف لاتے ہول یا یہ منی ہو کہ ملاکہ جمہنڈ الے کرآتے ہیں اس کے ایک موکنار ہے ہول کہ جناح کے معنی کنارہ کے بھی ہوتے ہیں۔اب ان کے کناروں میں ہے دد کنارے بعنی دو میمن اگرارات کمل ہول۔ والفدور سول اعلی الصواب عل جال او عظامی (مترج)۔

کام پوراکر بھی؟ فربایا: فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے معبودہ ما لمک! اس کا بدلہ بیہ ہے کہ تواسے پوری پوری مردوری عطافر بائے۔ فربایا: اس پراتانه تعالیٰ فرباتا ہے: اے میرے فرشتو! منیں تہمیں گواہ بناتا ہوں کہ منیں نے رمضان کے دوزوں اور اس کی راتوں کے قیام کے بدلہ میں آئیس اپنی رضا اور مغفرت عطافر مادی ہے اور فرباتا ہے: اے میرے بندو! بھے ماگو ۔ بھے میری عزت و جلال کی قتم ، آج اپنی رضا اور مغفرت عطافر مادی ہے اور فرباتا ہے: اے میرے بندو! بھے فرباور کی اور جو بچھ آئی آخرت کے بارے میں انگو گھر موروط فرباوی کا اور جو بچھ آئی آخرت کے بارے میں اپنی عزت کی فرباور کی انہوں کا اور جو بچھ آئی آخرت کے بارے میں اپنی عزت کی آئی ہمیں ہمیں ہمیں ہمیا ہوں کہ جب ہمیں کی دور ہے رہے گئی ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں کہ ہمیں کہ مناز کروں گا اور نہ حقوق لینے والوں کے در میان تہمیں رسوا ہونے دول گا۔ ''وافضو فُوا مَفَفُورُ الْکُمُ قَدُ اَدُ صَیْتُنُونِی وَ دَضِیتُ عَنْکُمُ'' اپنے گھروں کولوٹ جاؤ کہ تم بخش دیے گئے ہوئے نے دول گا۔ ''وافضو فُوا مَفَفُورُ الْکُمُ ہے در اس کی موجوز ہوں جو اس امت پرعطائمی کردیا ہے اور مُیں تھیا ہوں فرضے خوش ہوتے ہیں اور ماہ رمضان کے اختام پر ، اللہ عزوج کی جو تم نے بھی داخل کی ترب ہمیں اس کی وجہ سے اظہار مرب کرتے ہیں۔

ال کی وجہ سے اظہار مرب کرتے ہیں۔

اس کوشنخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں اور بیمق نے روایت کیا ہے۔ بیدالفاظ بیمق کے ہیں۔اوراس کی اساد میں ایسا کوئی راوی نہیں ہے۔ جس کے ضیعف ہونے برمحد ثین کا اجماع ہو۔

حدیث: حضرت ابومسعود غفاری رض الغه عندے روایت ہے، فراتے ہیں: جس دن رمضان کا چاند ظاہر بوائل نے رسول الله عظاہد کو ساز آب علیہ الصلاۃ والسلام فرمارے تھے: بندے آگر جان لیس کررمضان کس قدر برکات والا بہینہ ہو میری امت تمنا کرے کہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ بی ترزاعہ کے ایک صاحب عرض کرنے گئے: یا نبی الله عظاہ الله مسلطات والم بندی و فرمایا: رمضان کے لئے ابتدائے سال سے انہائے سال کے بندائے سال سے انہائے سال کے بندہ کومزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو عرش کے نیچے ہے ایک ہوا چاتی ہے۔ جس سال تک بنت کومزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو عرش کے نیچے ہے ایک ہوا چاتی ہے۔ جس کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں: اے ہمارے کیے نوبصورت آ واز پیدا ہوتی ہے کمامر) تو خوبصورت آ کھوں والی حور کی الله عملیہ ہوں۔ کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں: اے ہمارے کروردگار! اپنے بندوں میں ہے اس مہینے ہیں ہمارے لئے شوہر بنا۔ جن کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہوں اور ان کی آ تکھیں ہم ہے شدندی ہوں۔ فر مایا سرکار دو عالم عظیات نے جب بندہ اور مضان کا ایک مرف کے بندہ اور مضان کا ایک ورس ہیں) ان میں ہے ہموورت آ تکھوں والی حور وس میں کا دوم کی جاتا ہے جیسا کہ الله عزوم ل نے بیان میں ہوں ہے جوئی ورس کے بہر فوروں کے دوم ہوں کے جوئی تھوں کے جوئی دوم ہوں کے جوئی قورہ ہوں گے اور آئیس خوشبو کے سر رنگ عطا ہوں گے جوالی دوم ہوں گے جوالی دوم ہوں گے۔ ہمواد کے حتی خوراک کے بیان میں مورت کی عطا ہوں گے جوالی دوم ہوں گے۔ ہمواد کے حتی خوراک کے بیان کے حتی ہوں گی اور سر ہزار ہی خاوم ہوں گے۔ ہمواد کے حتی ہوں گی اور سر ہزار ہی خاوم ہوں گے۔ ہمواد کے جمزاد کورٹ کے سے می خورت کی خوراک کے دوم ہوں گی اور سر ہزار ہی خاوم ہوں گے۔ ہمواد کے حتی میں خورت کی دوم ہوں گی اور سر ہزار ہی خاوم ہوں گے۔ ہمواد کے حتی ہوں گی اور سر ہزار ہی خاوم ہوں گے۔ ہمواد کے حتی ہوں گی دوم ہوں گیا ہوں گیکھوں کو اس کی دوم ہوں گی دوم ہوں گیا ہوں گی دوم ہوں گی دوم ہوں گی دوم ہوں گی دوم ہوں گیا ہوں گیا ہوں گی دوم ہوں گی دوم ہوں گیورٹ کی دوم ہوں گی دوم ہوں گی دوم ہوں گی دوم ہوں گی دوم ہوں گیا

<sup>(1)</sup> صدیث میں ہے کہ ختی مورتوں میں ہے کی کی جھک زیمن کی طرف پڑ جائے تو زیمن وآسان کی درمیانی فضاروش ہوجائے۔اورخوشپوے جمرجائے۔ ان کے خیے مولی اور زیر جد کے ہوں گے۔



پار ہونے کا ایک طباق ہوگا جس میں ایسالذیذ کھانا ہوگا کہ پہلےلقہ سے لے کرآ خری لقمہ تک ہرلقمہ کا مز و مختلف ہوگا۔ اور ان میں ہے ہر عورت ( جنتی عور ) کے لئے سرخ یا قوت کے سرتخت ہول گے اور ہرتخت پرستر بستر ہول گے۔ جن کے اندر موٹا ریٹم مجرا ہوا (1) ہوگا۔ ہر ستر پرستر بیلے ہول گے اور سیسب کچھائی کے شوہر کو بھی عطا کیا جائے گا۔ وہ سرخ یا قوت کے تخت پر ہوگا جس پر موتی جڑے ہول گے اور اسے سونے کے دوکئن پہنائے جا کیں گے۔ بیرسب تو رمضان کے صرف روز ہے کے ملہ میں ہوگا۔ رمضان میں دوسرے انگال صالحہ کا بدلدائی کے علاوہ ہوگا۔

ہیں۔ اے این خزیمہ نے اپن صحیح میں روایت کیا اور بیمٹی نے اپنے طریق ہے اور ابواٹنے نے'' ثواب' میں روایت کیا اور این خزیمہ نے کہا: جربر بن ایوب ( راوی ) کے متعلق میرے دل میں کچھ خدشہ ہے۔

حديث: حضرت امير المونين سيدنا عمر بن خطاب رضى الله عند عدوايت بدفرمات بين: رسول الله عَيْنَ فَيْ مايا: "ذَاكِوُ اللهِ فِي دَمَضَانَ مَغَفُورٌ لَّهُ وَسَآئِلُ اللهِ فِيهِ لَا يَحِيْبُ" ماه رمضان مين الله كا ذكر كرف والا بخش ويا جاتا دوراس مين الله عن ما تَكُنه والحكونا مراؤمين كياجاتا -

اے طبرانی نے اوسط میں بیہقی واصبہانی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عیطیقی نے رمضان کا ذکر فر ہایا: اے تمام مہیوں ے افضل قرار دیا اور ارشاد فر مایا: جس نے ائیماندار کی اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام (عبادت) کیا اور وہ گناہوں سے یوں فکل گیا جیے کہ اے آج اس کی ماں نے جنم دیا ہو۔

اے امام نسائی نے روایت کیااور فر مایا کہ اس میں کچھنلطی ہے۔ درست میہ ہے کہ بیہ حدیث حضرت عمبدالرحمٰن سے نہیں بلکہ حضرت ابو نہریرہ سے مروی ہے۔ رمنی الذہ عنبها۔

حدیث: اورنسائی ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ فریایا: بے شک الٹاہ تعالیٰ نے رمضان کے روز نے فرض فریائے۔ اور آ اس ( کی راتوں میں نماز تر اوس کی کا قیام مُیں نے تمہارے لئے سنت قرار دیا۔ اب جوکوئی اس کے روز سے رکھے اور اس میں قیام کرے حالا نکہ حالت ایمان میں حصول ثوا ہے نبیت رکھتا ہوتو وہ گنا ہوں ہے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔

حدیث: حضرت عمره بن مرجبی رضی الله عند به روایت به فرمات میں: ایک صاحب نبی اکرم عظیقی کی خدمت الدّک میں حاصر بوکر عرض کرنے گیار شاد ہے، اگر میں شہادت دول که الله کے سواکو کی معبود نمیں الدّک میں حاصر بوکر عرض کرنے گئے: یارسول الله علی الله علی الداّب الله کے رسول میں دن میں بانچوں نمازی ادا کروں ۔ رکو ہ دول ۔ رمضان کے روز بر رکھوں اوراس میں قیام کرول تو میں کو اوراس میں قیام کرول تو میں کو قوال میں ہے ہوں گا؟ حضور عایہ الصلو ہ والسلام نے ارشاد فرمایا: "مِنَ الصِّدِدُ يُقِينَ وَالشَّهَا اَعْ"

<sup>1-</sup> قرآن پاک من ہے: مشکومین کل فرٹی بھا بھا ہونی استہاری (الرحن :54)'' ایسے اسر ول پر بحد لاک : وے ہول گے جن کے اندر موناریٹم مجرا ہواہوگا'۔ (سرم)

صدیقین اور شہداء میں ہے ہوگے۔

ا بے ہزاراورائن خزیمہوائن حبان نے اپی اپنی تھی میں روایت فرمایا۔الفاظ ابن حبان کے ہیں د

حدیث: حضرت ابو : ریره رضی الله عنه ہے مروی ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیفے نے ارتباد فرمایا: جم تخف لیانہ القدر میں ایمان کی حالت میں تواب کی نیت ہے قیام کیااس کے پہلے گناہ معاف کردیے گئے۔الحدیث۔

اے بخاری وسلم نے تخ تک کیا اور سلم کی روایت میں گدر چکا کے فر مایا: '' جولیاۃ القدر شی قیام کرے بھراے پالے (راوی کہتے ہیں) میرا خیال ہے کہ فر مایا: ایمان اور نیت تواب کے ساتھ پالے تواس کے پہلے گناہ بخش دیئے بائیں گئے'' حدیث نروای کہتے ہیں) میرا خیال ہے کہ فر مایا: ایمان اور نیت تواب کے ساتھ پالے تواس کے پہلے گناہ بخش دی بنا کیں گئے'' حدیث نروایت کر بنا میں میں مول الله عظیم نے لیاۃ القدر کے بارے می فر کے میں: ہمیں رسول الله عظیم نے لیاۃ القدر کے بارے می فر کے میں ایسویں، تیمیویں، ستا کیسویں، انتیوی یا رمنمان کی آخری عشرے میں ایسویں، تیمیویں، ستا کیسویں، انتیوی یا رمنمان کی آخری رات بوتی کر رات بوتی کے بندہ اس میں ایمان و تواب کے ارادہ ہے قیام کرے ''غفیر کہ ما تُقَدِّمُ مِنْ ذَفْبِهِ وَمَا تَنَّعُنَ کُلُوں اس کے اگلے بچھا گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

حدیت: حضرت امام مالک رحمہ الله ہے روایت ہے کہ انہوں نے ثقہ اہل علم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ رمول الله عیضتے کو پہلے لوگوں کی عمریں وکھائی گئیں۔ یااس بارے میں جواللہ نے چاباد کھایا۔ تو آپ عیضتے نے اپنی امت کی عمرون خیال فرماتے ہوئے خیال کیا کہ میری امت اس قدراعمال نہ کر سکے گی جس قدران کے غیروں(1) نے کر لئے ۔ توانشہ تعالیٰ نے آپ پیچنے کولیلۃ القدر عطافر مادی جو ہزار مہینے ہے بھی افضل ہے۔

امام مالک نے اسے ای طرح موطامیں ذکر فر مایا ہے۔

<sup>۔</sup> (1) کیونکہ پہلی امتوں کے لوگوں کی ممرین بہت کہی ہواکر تی تھیں اور نجی اکرم علیط کے کامت کے لوگوں کی ممریز سانھ اورستر سال کے درمیان جمی ہوائی میں۔ جبیبا کہ ایک حدیث پاک میں بھی ہے۔ بہت کم لوگ میں جن کی مرستر سے تباوز کرے۔ (متر جم)

#### ترہیب

#### بلا عذرمضان کا کوئی روز ه حچوڑ دینا

حدیث: حضرت ابو بریره وضی الله عند سے روایت بکر رسول الله عَلِیلَة نفر بایا: " مَنْ أَفْطَوَ یَوْماً مِنْ دُمَضَانَ مِنْ غَنْدٍ دُخْصَةٍ وَ لَا مَرَضِ لَم يَتُعْضِهِ صَوْمُ اللَّهُ مِرِكُلِهِ وَإِنْ صَامَ" جمل نَه رمضان كروزول ميں سے كوكى روزه بغير رفست (سفروغيره) أور بغير يَارَى كے چيورُ ديا تو سارى عمر كاروزه ركنااس كى تَضَانيس بن سَكا اگر چه پجر سارى عمر روزه ركتارے -

اسے ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنے صحیح میں روایت کیا۔

اے ابویعلیٰ نے اسنادحسن ہے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے:'' جمی نے ان میں سے کی ایک کوبھی جیوڑ میا،اس نے اللہ کے ساتھ (1) کفر کیا۔اس کا کوئی فرض وففل قبول نہیں :وگا اور اس کا فون (2) اور مال طال ہوگیا۔

<sup>(1)</sup> نماز کے باب میں موش کیا جاچکا کہ جس نے ان اندال کوترک کیا۔ اس نے کو یا کافر دن والاکا م کیا کیونکہ کافر بی ان اندال کوترک کرتے ہیں۔ نہ کہ دہ خودکار بوگیا۔ یا مطلب ہے کہ جس نے ان کا انکار کیا۔ اب طاہرے کہ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب کس تاویل کی ضرورت نہیں۔

<sup>(2)</sup> من بیش کے برکن کواجازت ہے کہ اے آل کردے اور اس کا گھر بارلوٹ لے بلکہ اسلا کی عکومت کی ذمہ داری ہے کہ اے راہ راست پر لائے در نہ تازیک کارروائی کرے۔(متر ہم)

## تزغيب ماہ شوال کے حیدروزے

حديث: مضرت ابواليوب رضى الله عنه بروايت بح كدر سول الله عليه في فرمايا: "مَنْ صَامَ رَفَصَانُ فُهُ أَلَّعَهُ سِتًا مِّنُ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ اللَّهُ هُرِ" جم نے رمضان كے (پورے) روزے رکھے پُھران كے بعد شوال كے ج<sub>وروز</sub>ے سِتًا مِّنُ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ اللَّهُ هُرِ" جم نے رمضان ۔ رکھے توا پے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔اے مسلم، البوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہاورطرانی نے روایت کیا۔طبرانی نے بیدالفاظ زائد کئے ہیں: '' فرماتے ہیں: مئیں نے عرض کیا: کیا ہردن کے روزے کے بدلہ میں د روزوں(1) کا تواب ہے؟ فرمایا: ہاں'۔اس کے رادی سیح کے رادی ہیں۔

حديث: مضرت ثوبان رضي الله عنه جورسول الله عني كآزاد كرده غلام تتح، بروايت ب-وورسول الله علي ے راوی ہیں کہ آپ نے فر مایا: جوعید الفطر کے بعد چیروزے رکھے اے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب لجے؟۔ كونكه (قرآن پاك ميں ٢) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَثْمُ أَمْثَالِهَا (الانعام: 161) جس نے ايك نكى كى ال ك ك اس جیسی دس نیکیوں کا لثواب ہے۔اے امام ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا۔نسائی کےالفاظ میں:'' اللہ نے ایک نیکا کوان جیسی دن نیکیوں کے برابر بنایا ہے۔اس لئے ایک مہینے دی مہینوں کے برابر بوگااور عیدالفطر کے بعد چھروزے(ومہین کے برابر ہوکر ) پورا سال تکمل ہوجائے گا'۔ اورا ہن خزیر نے اپنی تعجیم میں ایک اورروایت کی جس کے الفاظ میہ ہیں، نسالیٰ کیاایک روایت مجمی اس طرح سے کے فرمایا:'' ماہ رمضان کے روزے دیں ماہ کے برابر ہیں اور ( شوال کے ) چیروزے دوماہ کے برابر اس طرح یہ پورے سال کے روزے ہوگئے''۔اورا بن حبان نے اپنی تھیج میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔''جس نے رمضان کے بیورے اور شوال کے حجے روزے رکھے اس نے بیورا سال روز ورکھا''۔ اے احمد، ہزار اور طبزانی نے جاہز ن عبدالله رضی الله عنما کی حدیث ہے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رمنی الله عنه بی اکرم علیقہ ت روایت کرتے ہیں کہ آپ علیقہ نے فرمایا: "مَنْ صَامَ وَمَضَانَ وَٱتَبَعَهُ سِتَّامِّنُ شَوَّالَ خَوَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَكَ ثَهُ أَمَّهُ '' جمل بنرے نے رمضان كے اوران ك بعد شوال کے چیے روزے (2) رکھ لئے تو وہ گنا ہوں ہے اس طرح نکل گیا جیسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی <sup>ہاں نے</sup>

<sup>(1)</sup> چونک ہر میگی کا کم از کم تواب بن کے برابر ہے اس لخاظ ہے رمضان کے روز ہے دس میمینوں کے برابر ہوئے اور شوال کے چیدوزے ساتھ بھنی او پیٹن

کے برابر ہوگئے یارمضان اورشوال کے روزے بورے سال کے روزے کے برابر ہوگئے یے کیسال بار ہاہ کا بی ہوتا ہے۔(مترجم)

<sup>(2)</sup> شوال کرم کے چیدوزوں کے بارہ میں موبا کوئ کو چیا کرتے میں کے کیا یہ روزے اکتفیر کھے جا کمی؟ الگ الگ رکھے جا روزے استعمار کے جا کمی ؟ الگ الگ رکھے جا کہن ؟ میدالفز کے آوائد ر کھے جا کیں! وغیر وہ غیرو۔ تو معلوم ہونا جائے کہ یہ روزے کم شوال لین ایوم میر کوچھوز کر پورے مینے میں جب جا میں رکھ کھتے ہیں۔ عملہ سے فرانعدا کا ا (بقيه المُكِلِم في ٢) لیں۔مینے کے خرمی رکھ لیں یادرہ بیان میں ، ب ارست وجاءزے۔ پھر کے بعد دیگرے اکٹھے رکھ لیس مامفرق ،

اے جنم دیا۔ اے طبر انی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

#### تزغيب

### نویں ذوالحجہ کو جومیدان عرفات میں نہ ہواس کے لئے روزے رکھنے کی فضیلت اور جووہاں ہواس کے لئے اس دن کے روز ہ کی ممانعت

حديث: حفرت ابوقاده رضى الله عنه بروايت ب، فرماتي بين: رسول الله عَلِينَة بهم عُرفه (نوين ذوالحبر) كه روزه كم متعلق دريافت كيا كيا تو آپ عَلِينَة فرمايا: " يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيةَ وَالْبَاقِيَةَ" بيروزه ايك سال الذشته اور ايك سال الله شداور ايك سال الله شده كمُناه مناويتا ب

اے مسلم (انفاظ انہی کے ہیں)، ابوداؤ د، نسائی ،ابن ماجہ اور تر ندی نے روایت فرمایا اور تر ندی کے الفاظ اس طرح ہیں:'' جناب نی سرور علیفتے نے فرمایا: بیم عرف کے روزہ کے بارے میں مَیں الله سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ ایک سال اس کے بعد کے اور ایک سال پہلے کے گناہ مناوے گا''۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت ب، فرماتی بین: رسول الله عنطینی نے فرمایا: جم نے یوم عرفه (نوین و دالجه) کاروزه و کھااس کے ایک سال کے پہلے اور ایک سال کے پچھلے گناه بخش دیئے جائیں گے۔اور جس نے یوم عاشوراء (وسویں محرم) کاروزه رکھا، اس کے ایک سال کے گناه معاف ہوں گے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں باسادحسن روایت کیا۔

(ایر مخوازشته )اس میں متی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ارشادات رسول مقبول میڈیٹی میں بیان فرمود وقواب حاصل بوجائے گا۔ البتہ الگ لیعنی ایک دلا روز داورایک دودن افغار مزیاد ومناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی یادرے کہ شوال کے اوردیکر کی جمی تئم کنظی روز دں سے لئے نماز تراوتی نہیں ہے۔ ہاں فکلی مجاوت جنتی جا ہے کرے ۔ یہ محلی دیکھا گیا ہے کہ شوال کے روز ہے رکھتے والے اوگ چھروزے پورے کرنے کے بعد عمید کا سااہتمام کرتے ہیں۔ اس کی گوگا اس فیس ہے۔ (مترجم)

د ما کرتے تھے۔

الصطبراني نے حسن اساد کے ساتھ اور تیم بی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: اور پیمق کی ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین رس الله عنها نے فر مایا: جناب رسول الله عرفی فی ماتے تھ: یوم عرفه کاروز وایک ہزار دن کے روز و کے برابر ہے۔ (گویا پہلی روایت کی شرح ہے کہ اس دن کی ایک نیکی دوسرے دنوں ک ہزار نیکی کے برابر ہے )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علیہ فیصلہ نے میدان عرفات میں (حاجی کے لئے) ہم عرف کے روز ہے (1) مع فرمایا۔

یا۔ اے ابوداؤ د،نسائی اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔علاو دازیں طبرانی نے بھی اوسط میں سیدہ عائشر ص اللہ عنہا ہے اے روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> یوم موفه ذوالحجه کی نویس تاریخ کوکہا جاتا ہے۔ ای دن قج ہوتا ہے۔ اس دن میدان موفات میں تجاج کرام کوروز ورکھنا درست نہیں تا کہ وہاں دعاد مناجات میں توجہ اور کیمسوئی ہے۔ باتی لوگ اس دن روز ور کھ سکتے ہیں اور انہیں اس روز سے کا تو اسے عطافر با چاتا ہے۔ (مترجم

# ترغيب

# الله کے مہینےمحرم الحرام کے روز ہے

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیلیہ نے فرمایا: "اَفْصَلُ الصِّیامِ بَعُلَى رَمَصَانَ شَهُرُ اللّٰهِ الْلُمَحَرَّمُ وَاَفْصَلُ الصَّلَةِ وَبَعُلَى الْفَرِيصَةِ صَلَوةُ اللَّيْلِ" رمضان کے بعدالله کے مبیز محرم کے روزے افضل میں۔ اور فرائض کے بعدافضل نماز رات کی (تہجرکی) نماز ہے۔

۔ اے مسلم (انفاظ بھی انہی کے ہیں )،ابوداؤ د، تریزی اور نسائی نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے بھی مختفرا اے روایت کیا ہے۔

حدیث: امیرالمومنین سیدناعلی رضی الته عند سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے ان سے پوچھا: ماہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روز سے رکھنے کا آپ مجھے تکم فر ماتے ہیں؟ آپ (حضرت علی رضی الله عنه ) نے اسے فر مایا: میں نے کسی کو سیوال کرتے میں منافع کے اس نے منبین الله عنہ کا آپ مجھے تکم فر ماتے ہیں؟ آپ (حضرت علی رضی الله عنہ کہ میں الله تعلق کے خدمت میں مبینیا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ یار مول میں بیٹھیا ہوا تھا۔ اس نے نے فر مایا: گرتم ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے کے روز سے رکھو کیونکہ بیالته کا ممبینہ ہے، اس میں ایک دن الیا نے فر مایا: اگر تم ماہ رمضان کے بعد روز ہو رکھنا جا ہے۔ اس میں ایک دن الیا بہت میں انہ تھی آبول فر ماتا ہے۔ اس میں الله میں اور اس میں دوسری تو موں کی تو بیجی آبول فر ماتا ہے۔ اس میں الله میں امام احمد نے اپنے والد کے غیر سے اور امام تر ذری نے عبد الرحمٰن بن اسحاق کی روایت سے روایت کیا ہے۔ (اور معبد حسن فریب ہے)۔

حدیث: حفرت این عباس رضی ابته عنبما سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله عبیشینی نے فر مایا: جس نے نویں ذوالحجہ کاروز ورکھا، اس کے لئے بید دوسال کے گناہوں کا کفارہ ، وگا۔ اور جس نے محرم (2) کے کسی دن کاروز ورکھا تو اسے ہر دن کے بدلہ میں تمیں دنوں کے روز سے کا ثواب حاصل ، وگا۔

اے طبرانی نے صغیر میں روایت کیا۔ حدیث غریب ہے مگراس کی اسادیس کوئی خرائی نہیں۔

<sup>(1)</sup> الدون سے مراد ہوسکتا ہے کہ یوم عاشورا پھنی دسویں محرم ہواور جس آوم کی تو ہاں روز قبول فریانگی و دھنرے بیٹس عایہ السنام کی قوم ہو کیونکہ ا روز اللّه آم کی جماقو ہی وجہ سے آیا ہواعذ اب والبی فریالیا گیا تھا۔ والنہ انٹم یہ انتظامی استعمار استرجم )

<sup>&#</sup>x27;''دان کہا کا بالا ہوں جب یا پیواعذاب وا برام مالیا لیا تھا۔ والتھ اس بھیبات سیرات سن دیں۔ رسر ہی۔ (2) مفور مرور عالم بیٹنین فلی دوزے زیاد و تر شبیان معظم میں رکھا کرتے تھے۔ جب اکدا حادیث مبارکہ میں وارد ہوا۔ ترغیب ندکور میں مجرم الحرام کور مشان کے بعد افغل فرمایا گیا۔ نقیق میں علاء فرماتے ہیں کہ محرم کی فشیات بعداد رمضان سے مراوسرف بوم عاشور ہے نظام کی اُنٹر کہ ہوا تو تھی ایک میں میں دیکھیے مالا نکہ ایس نہیں ہوا۔ بعض علاء کا تول یہ ہے کہ اہ محرم کی فضیات کی خرانفہ تعالی نے حضور عیکھیے گانم فرک مم میں کی واقائد ورسولہ علم بالسواب۔ ممل وعلاء سیکھیئے۔ (مترجم)

### تزغيب

## یوم عاشوراء( دسویں محرم الحرام ) کاروز ہ اوراس روزاینے اہل وعیال پرخوب خرچ کرنا

حدیث: حضرت ابوقاده رضی الله عند بروایت به کدرسول الله عظیمتی سے بوم عاشوراء (1) کروزه کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلاقة والسلام نے فرمایا: "یک قفر السّنة الْمَاضِية " بیروزه گذشته سال کے گنامول کو منادیتا ہے۔ اسلام وغیرہ اوراین ماجہنے روایت کیا۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں: " یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق ممیں الله تعالی سے امیررکھتا ہوں کہ وہ اس روزے بعدے ایک سال تک کے گناموں کو منادے گا"۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ رسول الله عبیقی نے بیم عاشوراء کا روز ہ خود بھی رکھااورلوگوں کو بیروز ہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ لیعنی فرضیت رمضان سے پہلے ) ( بخاری وسلم )۔

حدیث: انبی (حضرت این عمباس) رضی الله عنبها سروایت ہے کہ ان سے یوم عاشوراء کے روزہ کے بارہ میں پو چھا گیا تو انہوں نے فریایا: مجھے معلوم نہیں کہ رسول الله عربی نظیفے نے کسی دن کا روزہ رکھا ہواور اسے دوسرے دنوں پرفضیات اس دن (عاشوراء) کوفضیلت دیتے تھے اور یہ کسی مہینے کو دوسرے مہینوں پرفضیلت دیتے ہوں سوائے اس ہمضان المبارک کے مسینے کے ۔ (مسلم)

حديث: حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين ؛ رسول الله عين في فرمايا: جم ني بوم وله

(1) ای دن کو عاشورا ہ' سینے کے بارہ میں مختلف اقوال میں بنبر 11 کٹر علما کا قول ہے کہ یے چونکہ مجرم الحرام کا دسواں دن ہے اس لئے اس کھا اس ایک اس ایک اس کھا مارہ اس کے اس کھا اس کھا موران مور

(نویں ذوالحجہ) کا روزہ رکھا، اس کے سال گذشتہ اور سال آئندہ کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔اور جس نے **یوم عاشوراء کا** روزہ رکھا، اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرمائے (1) جائیں گے۔ طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ اے روایت کیا۔ بیھ ریٹ پہلے بھی گذرہ بچکی ہے۔

حدیث: «هزت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عنیلی نے فرمایا: جس نے عاشوراء کے دن اپناللہ وعمال پر کشادگی کے ساتھ مال خرج کیا ، الله تعالی پوراسال اس پر وسعت و کشادگی رکھے گا۔

اے بینی نے مختلف طرق سے اور صحابہ رضی الله عنهم کی ایک جماعت سے روایت کیا۔

(1) ای سے معلوم ہوا کہ پوم عرف یوم عاشوراہ سے افضل ہے۔ (مترجم)

#### تزغيب

## ماہ شعبان کے روزے

## حضور نبی پاک علی کاس ماہ میں روزے رکھنا اور نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کی فضیلت

یہ امام نسائی کی روایت ہے۔

حدیث: حضرت سیرنا انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی (ماوشعبان میں) روزے رکھتے رہے اور کوئی نافہ ندفرماتے حق کہ ہم (اپنے داوں میں) کہتے کہ اب رسول الله عقیمی و براسمال روزے الله علیمی فرمائیں فرمائیں گے۔ پھر آبھی کی شعبان میں) افشار بی فرمائے رہے کئی روزہ ندر کھتے حتی کہ ہم سوچے گفتے کہ بہا سال آپ روزہ بیس رسیمیں گے۔ "وکٹان آخٹ الصّوم الّذِید فِی شَعْبَانَ" اور آپ عَیْنِی کُوشعبان میں روزہ رکھا ہمت محموسے تھا۔

اسے امام احمہ وطبر انی نے روایت فر مایا۔

حدیث: امام ترندی رحمدالته نے «عنرت انس رخی الله عنه سے روایت کی که هفرت انس فریاتے ہیں: نجی محترم میشخ سے سؤال عرض کیا گیا کہ کون ساروزہ رمضان کے بعد انتخال ہے؟ فرمایا: رمضان المبارک کی آمد کی تنظیم میں ماہ ضعب ن کے(1)روزے افغال ہیں۔سائل نے عرض کیا: صدقہ کونسا افضل ہے؟ ارشاد ہوا: "صَدَّقَةً فِنی وَمَصَّانً" رمضان میں صدقہ کرنا افغال ہے۔

امام ترندی کہتے ہیں: بیعدیث فریب ہے۔

حدیث: ام المومنین سیده ما نشند مدایته رضی الله عنها و تن اینها به روایت بر نبی کرم مینین شعبان می دودود می رکتی و رامبیندود می رکتی و نرماتی و بین این می دودود می رکتی و نرماتی و بین و بین می دودود می رکتی و نرماتی و نماتی و نمات

ہی؟ فرمایا:الله تعالیٰ اس سال ہر مرنے والے کی اجل لکھتا ہے۔ "فَاحِبْ أَنْ يَاْتِيَنِي اَجَلِي وَاَفَا صَانِمٌ" اس لئے مجھے پیہات مجوب ہے کدمیر کی اجل آئے تو میں روز ہے ہوں۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ حدیث غریب ہے مگراس کی اسنادحسن ہے۔

حدیث: بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ام المونین رضی الله عنبافر ماتی میں: بی اکرم علیظیفی شعبان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں زیادہ روزے سے رہتے تئے۔ اور ارشاد فر مایا کستنتے: اعال اپنی طاقت کے مطابق اختیار کرو کیونکہ الله تعالی (اجروثواب دیتے ہوئے) نہیں تھکا۔ بلکہ تم خود تھک جاؤگے (اگر طاقت سے زیادہ اعمال شروع کردیے تو) آپ علیظیفی کوہ نماز بہت مجبوب تھی جس پر بیٹی فر مایا کرتے تئے۔

حدیث: ام المونین سیده امسلمرض الله عنها ب روایت ب فرماتی میں : مُس نے رسول الله علی کے بعد دیگر بے دومیتر کے بعد دیگر کے دومیتوں کے بعد دیگر کے دومیتوں کے انداز میں میں دیکھا ہے۔

اے امام ترندی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور فرمایا: بیہ حدیث <sup>حس</sup>ن ہے۔ بیر دوایت ابوداؤ دیش بھی ہے الفاظ بیہ ہیں: ''فرماتی ہیں رضی اللہ عنها کہ سال بھر میں ہی اکرم سیسینٹی صرف شعبان کا بعرام ہمینہ روزے رکھتے تتھے اور اے رمضان کے ساتھ ملاجے تیج''۔امام نسائی نے ذکورہ دونوں روایتیں بیان کی ہیں۔

## شعبان المعظم کی پندرھویں رات شب براءت کی فضیلت

حديث: حضرت معاذ بن جل رضى الله عنه بى اكرم عَيَّنَ عن روايت فريات بين كراّ بِ عَيَّنَ فَ فرمايا: "يَطَلِعُ اللهُ إلى جَوِيْعُ صَادَة بن كراً بِ عَيْنَ اللهُ عَالَى شَعْبَانَ كَلَّ عَلَيْهُ لِبَحِيْعِ حَلْقِهُ إِلاَّ لِيَشْوِكِ أَوْمُسَاحِن " اللهُ تعالَى شَعْبَانَ كَلَّ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

حدیث: اورامام احمد رحمہ الله نے عبدالله بن عرورض الله عنها ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله عنظینے نے فر مایا: الله تعالی شعبان کی پندر ھویں شب کواپن مخلوق کی طرف نظر فریا تا ہے اور دو کے سواایخ سب بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔وہ برقست دو ہیں، نمبر 1 مشاحن اور نمبر 2 کسی جان کا قاتل (مرادخود کٹی کرنے والا بھی ہوسکتاہے)۔

ا سے بیمتی نے علاء بن حارث کے طریق ہے روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث مرسل جید ہے ۔ یعنی علاء بن حارث نے ام الموشین رضی الٹاء عنہا ہے سا عت نہیں کی ۔ ( درمیان میں کوئی راوی چیوٹ گیا ہے ) والٹہ ہجا نہ اعلم ۔

حدیت: حضرت امیر الموشین سیدناعلی الرتفنی کرم الله وجهد الکریم ورضی الله عند حضور نبی کرم علی الله عند و ایت فرات بیس کدآپ علی فیره کرد و ادر اس از جب نصف شعبان کی شب (پندرهویس رات) بوتو اس رات قیام (نماز ، تلاوت ، ذکر ، فکر ، درود و مسلام وغیره) کرو اور اس کے دن کو روز ه رکھو (احتجابی تھم ہے) کیونکہ اس رات میں الله تبارک و تعالی غروب آفتاب کے ساتھ بی آسان و نیا پر طلوع اجلال فر ما تا ہے (اپنی شان کے لائق) پھر فر ما تا ہے: ہے کوئی مغفرت چاہئے والا کہ مئیں اس کی مغفرت فر مادوں؟ ہے کوئی رزق ما تکنے والاکہ اس کورزق عطافر ما دوں؟ ہے کوئی گرفتار بلاکمیس اے رہائی دلا دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ حتی کہ فجر طلوع (1) ہوجاتی ہے۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت فرمایا ہے۔

<sup>(1)</sup> ال مقدل ، مبارک اور رحمتو ل مجری رات بی جوجی اورجی طرح مجی عبادت کی جائے ، متبول و منظور ہے نوائل ، تلاوت کلام پاک بہتج وقعید اور مید العالمین علیہ العبوات والتسلیمات پر درود و مسلام بری متبول و مجبوب عبادات ہیں۔ اس رات کوعو یا لوگ و چھا کرتے ہیں کوئو افی فرو کسی کر دراور کسی میں اور عاکمی ورج کردھ جے ہیں۔ میکن ہے بخش وعظاء طرح پڑھے جائیں کرنے والے کی نیک بندے کے ذہن کے کسی کوشے میں ہم جیسے بدکاروں کی یاد آ جائے نیم برا تغییر میادی می کی اس رات وعائمی کرنے والے کسی نیک بندے کے ذہن کے کسی کوشے میں ہم جیسے بدکاروں کی یاد آ جائے نیم براتھ تغییر میادی میں ہے کہ سید الالمی والجال مرد عالمیان علیہ آئے و المشاہ نے ارشاو کر بایا: جو بزوان رادت میں ایک سورکھا ہے ذوائل پڑھے انہوں

## ہر ماہ میں تین روز ہے رکھنے کی فضیلت

## خصوصاً ایام بیض (1) بعنی 15،14،13 تاریخوں کے روز ہے

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عندت روایت به فرمات مین: میر فیلل عظیف نے مجھے نیسی تر مالی برماه تین روز بر کھنے کی ، چاشت کی دورکعتین پڑھنے کی اور سونے ت پہلے وتر اداکر لینے کی۔

اے امام بخاری مسلم اورنسائی رحمیم الله نے روایت فر مایا۔ (ایسی بی روایت دسنرت ابودردا، یہ بھی ہے)۔ حدیث: قضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رض الله منبات روایت ہے۔ فرماتے میں: رسول الله عَلَيْ فَعْرُم مایا: ہرماہ تمن دن کے روزے رکھ لینا، ساری زندگ کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُمُ اَمْمُالِهَا (الانعام: 161)

یہ بخاری وسلم کی روایت ہے۔

حدیث: انبی (حضرت عبدالله بن عرورض الله عنها) سے روایت ہے، فرماتے ہیں . مکیں نے رسول الله علی کے کویدارشاد

فر مآتے سنا: حضرت نوح علیہ السلام نے بوم الفطر اور بوم الفٹیٰ ( کیم شوال ورسویں ذوالحجہ ) کے سواسماری زندگی روزہ رکھا۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے آ دھی زندگی روزہ رکھا ( ایک دن روزہ ایک دن افطار ) اور حضرت ابراہیم خیل الله علیہ السلام ہرماہ تمین روز سے رکھتے تئے گویانہوں نے ساری زندگی روزہ بھی رکھا اور ساری زندگی افطار بھی رکھا۔

اے طبر انی نے کبیر میں اور بیٹی نے روایت کیا۔ان دونوں کی اسناد میں ابوفراس راوی ہیں جن کی جر ٹ وتعدیلی پر میں (صاحب کتاب)واقف نہ: و سکااور میرے خیال میں و دمعروف نبیں ہیں۔والٹدائلم۔

حدیث: حضرت اوقاده رض الله عنه بروایت به فرمات بین: فرمایارسول الله عظی نیخ نی انگلات مِن کُلِ شَهُ وَدَ مُصَانُ الله دَمَصَانَ فَهٰذَا حِیمَامُ اللَّهُو کُلِه، "برماه میں تین روز به اور رمضان الگے رمضان تک، یہ پوری زندگی روز بر کھے کے برابر بے مسلم، ابوداؤد، نمائی۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علیہ ہے ارشاد فرمایا: ماہ مبر (رمضان) کے روزے اور ہرماہ میں تین روزے سینے ہے کہنے کو دور کردیتے ہیں۔

ا سے بزار نے روایت کیا۔اس کے رواۃ صحیح میں۔اورامام احمد ،این حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہ ہی بروایت کی۔ ان متینوں کی روایت ایک اعرابی کی صدیث ہے ہے جس کا انہوں نے نام ذکر نبیس کیا۔علاوہ ازیں بزار نے اس کوسیر نامل رض الٹہ عنہ کی صدیث ہے بھی روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت میموند بنت سعدرض الله عنها سے روایت ہے، فرماتی میں: کدانہوں نے عرض کیا: یارسول الله عظیمی الله علی الله میں الله علی الله علی الله میں تمین روز سے جور کھ سکتا ہود ور کھے۔ کیونکہ ہردن کاروز ودی گنا ہوں (1) کومنا دیتا ہے۔ اور گنا ہوں سے بول پاک کردیتا ہے جیسے کپڑے کو پانی۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت البوذررضی الله عندے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علی نے فرمایا: ہرمینے میں تمن روزے رکنا، ید پوری زندگی روزے رکنے کے برابر ہے اوراس کی تصدیق الله تقالی نے بھی اپنی پاک تماب میں نازل فرمائی ہے کہ من جائے علاقت نقش اُ مُشَالِها (الانعام: 161) ترجمہ: ''لینی جو شخص ایک نیکی کرے اس کے لئے اس جیسی دس نیکوں کا تواب ہے'۔''آلیو کم بعضو یَ آیام''ایک دن دس دنوں کے برابر ہے۔

اے امام احمد، تر ندی ، نسانگی ، ابن ماجداً ورابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا۔ امام تر ندی نے فرمایا: بیصدیث صن ے اور الناظ بھی انبی کے میں۔

حديث: حضرت عبدالله بن مروبن العاص رضى الله عنهمات روايت بي كريم عي الله في أنبيس فرمايا: مجه خبر بيكما

(1) او رقمنن ہے دس گناہوں ہے مراوی وول کے گناہ ہوں یے جیمیا کے گفر را کے ہم ماہ تمین روزے پوری زندگی کے روزوں کے برابر ہیں۔اوراقی مدیخ بیس قراس کی بالکل ممل تعرش موجودے۔واندہ الممہ (مترجم) ہے کہ آم دن کوروزہ رکھتے ہواوررات بھر قیام وعبادت کرتے ہوتم ایبانہ کیا کرواس لئے کہ تبہارے جم کا بھی تبہارے اوپر حق ہے تبہاری آئھوں کا بھی تبہارے اوپر حق ہے۔ اور تبہاری زوجہ کا بھی تبہارے اوپر حق ہے۔ ابنداروزہ بھی رکھا کرواور روزے کا ناغہ بھی کیا کرو۔ ہر ماہ میں تین روزے رکھالیا کرو۔ یہ پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ میں نے عرض کی:

ہارسول الله عظیم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا: تو بھر واؤ علیہ السلام کا روزہ رکھالیا کرویتی ایک دن روزہ رکھا کرواورایک دن ناغہ کیا کرو۔ ( بھر جب عبدالله بن محروبوڑھے ہوگئے اور کمزوری عالب آئی تو تمنا کرتے ہوئے ) کہا کہ وار تھے تھے: کا شمیس (رسول الله عین کے عطافر مائی : وئی ) رخصت کوا تعنا رکر لیتا۔

اے امام بخاری مسلم اور نسائی نے روایت فرمایا: (یہ حدیث مبارک بہت می مختلف اسناد کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ صحاح میں فذکورے مفہوم ایک ہی ہے )۔

حدیث: حضرت ابوذ روشی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جب تم مہینے میں تین روزے رکھوتو تیرھویں، چودھویں اور بندرھویں تاریخوں کے روزے رکھا کرو۔

اے امام احمد ، ترندی ، نسانی ، اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا: امام ترندی نے فرمایا: بیصدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت جریر صفی الله عند بی اکرم عظیفی سے روایت کرتے ہیں کرآپ عظیفی نے ارشاد فرمایا: جرماہ میں تین روز بے پوری زندگی کے روز وں کے برابر ہیں۔ اور بیایا م بیش لینی تیرھویں، چود عویں اور پندر حویں تاریخ کے روز بے ہیں۔ اے امام نسائی نے جیدا سناد کے ساتھ اور میر جی نے روایت کیا۔

### تزغيب

#### پیراور جمعرات کاروزه

اے اہام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بی سے بیروایت بھی ہے کہ نبی اکرم سیالیتی پیراور جعرات کاروز ورکھا کرتے سے عرص کیا گیا: یارسول الله سیالیت آپ پیراور جعرات کاروز در کھتے ہیں۔ (کیا وجہ ہے؟) تو آپ سیالیت نزایا: پیراور جعرات ایسے دن ہیں کہ ان میں الله تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے (ونیوی) عداوت رکھنے والین کے الله تعالی فرماتا ہے: انہیں چھوڑ دوتی کر سے کہ لیس۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا اس کے راوی تقدیمیں۔ اور امام ما لک، مسلم، ابوداؤد اور تر ندی نے روزے کے ذرکہ پر اختصار کرتے ہوئے اے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ میں: ''ہم بیراور جمعرات کوا تمال (بارگاہ خداوندی میں) بیش کے جاتے ہیں۔ الله عزوجل ان دنول میں ہرا لیے شخص کوجوالله کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرتا ہو، بخش و بتا ہے مگرال شخص کؤئیں بخشا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو۔ ان کے متعلق فرما تا ہے: ان دونوں کو چھوڑ دوحی کہ آئیں ممن کا کہ کرلیں۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ: ''تفتیح آبواب البَحقیق یَوْمَ الاُوتَتَیْنِ وَالْحَمِیْسِ فَیْفَفُرُ لِکُنِ عَبْدِی لَا یک اور جمرات کو جنت کے دروان کو کھوٹر یک نہ شخبا'' بیراور جمعرات کو جنت کے دروانے کو کہ جاتے ہیں اور ہم روہ بندہ جس نے الله کے ساتھ کی کوشر یک نہ شرایا ہو بخش دیا جاتا ہے۔ سوائے اس آ دمی کے کہ اس کے اس کے بھائی کے درمیان مداوت ہو۔ اور دورویت طرانی میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ہے )۔

حدیت: حفزت جابر رضی النه عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عنظینے نے فر مایا: انٹمال بیراور جعرات کو چش کے جانے میں تو بخشش مانگنے والے کو بخش دیا جاتا ہے تو بہ کرنے والے کی تو بہ قبول فر مائی جاتی ہے۔ اور کیندر کھنے والول کوان کے فوج کر لینے تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت فر ماا۔ اس کے راوی ثقبہ ہیں۔

### ترغيب

## بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتو ارکاروزہ اور جمعہ یا ہفتہ کوروزے کے لئے خاص کر لینے کی ممانعت

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَنِیْ نَّهُ فرمایا: "مَنُ صَامَ یَوْمَ اللهُ رَبِعَاءَ وَالْعَجِیسُسِ کُتِیَتُ لَهُ بَرَاءً قَدْمِیْنَ النَّادِ" جمس نے بدھاور جعرات کاروز ورکھا، اس کے لئے آگ سے بری ہونا لکورا مائے گا۔ (رواہ ایوبعلیٰ)

حدیث: انبی رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیق نے ارشاد فرمایا: جس نے بدھ، جمعرات اور جمد کاروز درکھا، الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک ایسا گھر تعمیر فرمائے گا جس کا باہر اندرے اور اندر باہر نے نظر آتا ہوگا۔ اے طبر انی نے اوسط میں اور نہیر میں حضرت ابوا مامیر شی الله عند کی صدیت ہے روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس بن مالک رض الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے نبی مگرم عظیمہ کوارشاوفر ماتے سنا: جس نے بدہ، جعرات اور جعد کا روزہ رکھا، الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں موتیوں، یا قوت اور زبرجد کا ایک محل بنائے گا۔ اور اس کے لئے آگے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن نمررضی الله عنبماے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عنین نے فریایا: جُوُخْص بدھ، جعرات اور جمد کے دن کاروز ورکھے ۔ پھر جمعہ کے روز تھوڑ ابہت صدقہ کر ہے تو اس نے جینے گناہ کئے ہوں گے سب بخش دیئے جا کمی گئتی کردہ گنا:وں ہے اس دن کی طرح یا ک وصاف ، و جائے گا، جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں اور بیہقی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبیدالله بن مسلم قرشی رضی الله عبمااین والدے روایت کرتے میں کدانہوں نے فر مایا: ممیں نے بو چھا، یا بجا اگرم علیفتی سے ہمیشہ روز ور کھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فر مایا: ایسانمیں کرنا چاہے کوئکہ تمہارے ابل وعمیال کا تمہارے او پرحق ہے۔ رمضان کے اور اس کے ساتھ والے مبینے (شوال) کے (چھے) روزے رکھا کرواور ہر بدھ اور جسم ات کاروز ورکھ لیا کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم نے ہمیشہ کاروز ورکھا اور ہمیشہ افطار کا تو اب بھی پایا۔

اےابوداؤد،نسانی اورتر ندی نے روایت کیااورتر ندی فرماتے ہیں: بیصد بیٹ خسن فریب ہے۔ حمد بیٹ: حضرت ابوہر پر ورمنی الله عنہ حضرت نبی پاک علیہ ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا: راتوں مگر مرف جمعہ کی رات کوئی قیام وعبارت کے لئے خاص نہ کرلو(1) اور دنوں میں صرف جمعہ بی کے دن کوروز ہ رکنے کے لئے

۔ (1) مین مرف جمعہ کی رات کوئی عبادت کرنا اور باتی راتوں میں بالکل نہ کرنا ، ای طرح صرف جمعہ کے دن کا نقل روز ہ رکھنا اور کی دن نہ رکھنا ، پیخصیص درستنگن بلدر دگرراتوں میں مجی قیام دعبادت کرنی چاہیے اور جمعہ کے ساتھ ایک دن چیلے یابعدروز ہ رکھنا چاہیے مگر جو بندہ پہلے (باتی انگیامنحہ پر ) مخصوص نہ کرلو۔ ہاں گرتم میں ہے وہ آ دمی جس کے روزہ میں بیدن آ جائے جس میں وہ پہلے ہے روزہ رکھتا ہوں اے مسلم ونسائی نے روایت کیا۔

حدیث: اور بیروایت بھی انہی حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندای سے ہے، فرماتے ہیں: مُیں نے رسول الله مِنْظِائِر فرماتے ہوئے سا: تم میں سے کوئی جمعہ کے دن کاروزہ ندر کھے مگر یہ کہ اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعدا یک دن کاروز ساتھ رکھے۔

حدیت: حضرت امام این سیرین رحمه الله سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه جمد کی رات کو عبادت و قیام میں مشخول رہتے اور جمعہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی الله عنه ایک شام ان کے پاک آئے۔ نبی پاک عیافت نے ان کے درمیان (2) مواخات (بھائی چارہ) قائم فرمائی تھی۔ حضرت سلمان رضی الله عندرات کو ان کے پال سوگئے ۔ حضرت ابولدرداء نے رات کوقیام کرنا چاہا تو حضرت سلمان بھی اٹھ بیٹے اور آئیس قیام نہ کرنے دیا تھی اور آئیس می تا کرم عیافت کی فدمت می طاخم میں سونا پڑا اور جمعہ کے روز کا روزہ بھی ندر کئے دیا۔ حضرت ابولدرداء رضی الله عند، نبی اکرم عیافت کی فدمت می طاخم میں ۔ جمعہ کی رات کونماز کے لئے اور جمعہ کے دن کوروزہ کے لئے خاص نہ کرلو (بلکہ اور راتوں میں بھی عبادت اورادر دول میں بھی عبادت اوراد دول میں بھی عبادت اوراد دول میں بھی عبادت اوراد مولوں میں بھی عبادت اوراد مولوں میں بھی عبادت اوراد دول میں بھی میوز درکھا کروں دورہ کے لئے خاص نہ کرلو (بلکہ اور درکھا کروں کیا ہے۔

<sup>(</sup>بقیسرابقہ منی) سے روز درکھتا آر ہاہواوراس کی عادت کے مطابق جمد کا دن آجائے تو صرف جمد کے دن روز ور کھنے میں کراہت نہیں۔ مثلاً ایک دن روز انجامی اور انتہاں کے اور انتہاں کی عادت کے مطابق جمد کا دوز ور کھے گاتو کو گئر کراہت نہ ہوگی۔ والنہ المم ۔ (سرم م) (1) جمن آن عادر : جمول دواورا سے کی اور دن تقضا مرکو کے کوئے نفل روز ور کی کر گؤ ٹر دینے سے تقضا وواجب ہوجاتی ہے۔ کہا ہو حسطود فعی الکتہ سے در (2)" مواخات" اس جمائی چارے کو کہتے ہیں جو نمی اکرم عقیطی نے کہ بینے طیبہ تشریف لانے کے بعد انسار ومہاجرین کے درمیان قائم فر مایا تھا۔ ان میں حضرت ابولدردا وادر حضرت سلمان رضی النہ نم ہماکو تھور مروز عالم علیاتے نے کہ درمرے کا بھائی بنایا تھا۔ (ستر جم)

حدیث: ام المومنین سید دام سلمه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله عنطیقه اکثر ہفتہ اور اتوار کاروز ہ رکتے تنے اور ارشاد فر مایا کرتے: یہ دونوں دن شرکین کی عید کے دن (1) ہیں اور ممیں چاہتا ہوں کہ (روز ہ رکھ کر)ان کی والفت کروں۔

ے ہوں اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ وغیرہ۔

مطوع ہی ہوا کہ اللہ اسلام کوتی الا علان کنا، وہڑ کین کی خالف کرنا چاہیے کہ بھی سنت رسول انام علیا تھے ہے۔ سلمانوں کولیاس، کروار، اطوار وضع قطع اداری ہوا گئی ہوا کہ ان کیا ہوئی جائے ہے۔ فیرسلموں کے سامنے اصاص کمتری کا منظار فیص ہوتا اداری کا منظار فیص ہوتا ہوئی جائے ہے۔ فیرسلموں کے سامنے اصاص کمتری کا منظار فیص ہوتا جائے ہیں ہوئی جائے ہے۔ نیاس برطانوں کے سامنی اس کی جائے ہیں ہواور کیا ہے۔ نیاس برطانوں کے سلمان اپنے لیاس میں باہر نظامے ہوئے گئیراتے ہیں۔ بوڈھے بوڈھے لوگ می چند کوٹ مس کر نظام ہیں قواور کی گئیر کے ہوئے ہوئے گئیراتے ہیں۔ بوڈھے لوگ میں کا منظام مسلم کی گئیر کی گئیر کے بیاری کی ہوئے ہوئے کہ کا کہ اختلام کی اور منطان کو اس کا کہ کا کہ اور منطان ماسلام کی ہوئے کہ کا کہ کا مسلم کا مسلم کا منطان کو انسان کی ہوئے کہ کرکھ کی کرائے کا کہ کا کہ کا کہ کہ سلمانوں کو انسان کو انسان موتا۔ (ستر جم)

#### تزغيب

### ایک دن روز ہ رکھنااورایک دن ناغہ کرنا اسے حضرت داؤ دعلیہ السلام کاروز ہ کہتے ہیں

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها ب روایت به فرماتے میں: جمھے رسول الله علی نظیم نے ارثار فرمایا: کیا تم ہمیشہ روز ب بر رہتے ہو اور ساری رات قیام وعبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں فرمایا: جب تم این کرتے ہوتو تمہاری آنکھیں دکھتی ہوں گی اور تمہاراول اکتاجا تا ہوگا۔ جس نے ہمیشہ روز ورکھا اس نے کو یا کوئی روز و نہیں رکھا۔ ہم ماہ میں تین روز ب پورے مہینے کروز ب کے برابر میں۔ میں نے عرض کیا: مُمیں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں فرمایا: قربی رکھتے تھے اور ایک دن نا فیکر تے تھے۔ اور جب دشمن سے ڈر بھر نہوائی تھی) ۔ وا خاب تدی ہوتی تھی) کے خاب تدی ہوتی تھی) کے خاب تدی ہے مقابلے فرماتے تھے۔ (ایک دن روز ہ اور ایک دن نا فیر سے ان کوجسمانی کمز ورکی الاحق نہ ہوتی تھی) کے خاب تدی ہے مقابلے فرماتے تھے۔ (ایک دن روز ہ اور ایک دن نا فیر سے ان کوجسمانی کمز ورکی الاحق نہ ہوتی تھی)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: '' کیا مجھے یہ خبر نہیں کی کہتم ہرروز روز ہ رکھتے ہواور کوئی ناغینیں کرتے اور ماری رات نماز میں مشغول رہے ہو؟ ایسا مت کرو۔ اس لئے کہ تمہاری آنکھ کا تمہار ساو پر تق ہے۔ تمہاری جان کا تمہارے اور پن ہے ہو ہوں ران ہے ہوں کہ اللہ کا تمہارے اور تمہاری المیہ کا تمہارے اور تمہاری المیہ کا تمہارے اور تمہاری بالمی کی طاقت رکتا ہوں دورہ رکھایا کروہ مہیں باتی نو دنوں کا اجر بھی عظافر مایا جائے گائے عرض کیا: یا جی الله عقیقے ! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکتا ہوں ۔ فرمایا: تو واؤد علیہ السلام کا روز ہ رکھایا کرو۔ ہولے: یا نبی الله عقیقے ! واؤد علیہ السلام کی طرح روز ہ رکھتے تے ؟ فرمایا کے دفت تا بت قدم رہے تھے۔ ا

ن ایک اورروایت میں ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فر مایا: داؤدعلیہ السلام کے روزے سے بڑھ کرکو کی روزہ میں ہے۔ لینی ان کا آدھی زندگی کاروزہ قلماتم بھی ایک دن روزہ رکھواورا یک دن ناغہ کرلیا کرو۔ ( بخاری وسلم وغیرها)۔

 روزه کیاتها؟ فریایا: وه ایک دن روزه رکھتے دوسرے دن ناغرفر ماتے تھے۔ فرمایا: اور ہر مبینے ایک قرآن پاک ختم کرلیا کرو۔
کتے ہیں: مَیں نے عرض کی: مَیں اس نے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا: میں دن میں فتم کرلیا کرو۔ فرماتے ہیں:
مَیں نے پھرعوش کیا: یا نجی الله عیالیہ اس ہے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا: قو پھر دس دن میں مکمل کرلیا کرو۔ کتب ہیں: مَیں نے پھرعوش کیا: یا نجی الله عیالیہ اس ہے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا: ہرسات دن کے بعد قرآن فتم کیا کروادراس نے زیادہ نہ پڑھو۔ کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارام ہمان بھی تم پڑق رکھتا ہے اور تمہارے جم کا بھی تمہارا معمان بھی تم پڑق رکھتا ہے اور تمہارے جم کا بھی تمہارا داوپر حق ہے۔

حدیث: اورانجی (عبدالله بن عمروبن العاص) رضی الله عنها سروایت به فرماتے میں: جناب رسول الله علی نے فرمایا: الله تعالی کوب سے زیادہ محبوب نماز درائی الله تعالی کوب سے زیادہ محبوب نماز محترت واؤد علیہ السلام کی نماز ہے آپ نصف رات سوتے اور تہائی رات عبادت فرماتے تھے۔ پھر رات کا چھٹا حسے آرام فرماتے تھے اور ایک دن روز در کھتے ایک دن ناغر ماتے تھے (1)۔

اے بخاری مسلم، ابوداؤ د،نسائی اورابن ماجبر حمیم الله نے روایت فر مایا ہے۔

<sup>(1)</sup> نئر و بالا تین احادیث و اس کرتی میں کہ حوادت الی کے ساتھ ساتھ مقل آامباد کی ادائی مجی از اس میرودی ہے۔ عبادات میں یول شنول دہنا کہ نبرول کے حقق ضائع : و نے بیس ، خداوند تعالی کو بہر پیندنیں۔ بلکہ یول کئے کہ حقق العباد کی ادائی مجی عبادت میں شار ہے۔ مجی معنول میں بنرو کا ل وی جند جو حقق النداور حقق العدد دائر کے اس و نبات جائے۔ (مترجم) ،

#### تر ہیب

# شوہر گھریر ہوتو ہوی اس کی اجازت کے بغیر نفی روزہ نہر کھے

حديث: حضرت الوهريره رمنى الله عند بروايت ب كدرسول الله علي في الله عن الله عن الله الله عن الله مُواَة أنْ تَصُومُ وَذَوْ جُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " كَيْ عُورت كُوطال نهي كدوه فال روزه رفح جَهداس الله مُرمُر يرموجودهو ياوه اجازت دي قر كه كتى بدارندى شوم كا جازت كيفيركي كوهر آف در

۔ اے امام بخاری وسلم وغیر ہمانے روایت کیا۔امام احمد نے بھی اسے روایت کیا اور بیز اکد کیا'' رمضان کے روزے رکھے آگر چیشو ہرا جازت نیدیتا ہو' اورا بوداؤ دکی بعض روایات میں بھی'' غیررمضان'' کے الفاظ آئے ہیں۔

حدیث: ترندی اور ابن ماجد کی روایت میں ہے کہ فرمایا: عورت رمضان المبارک کے علاوہ کی ایک دن کا بھی روزوز رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر پر میر جو دہو ( یعنی ایک دن کی مسافت کے سفر پر ندہو ) ہاں اگر وہ اجازت دے دے تونفی روزور کھ سکتی ہے۔

اے این خزیمہ اور ابن حبان نے بھی اپنی اپنے عیم میں ترندی کی طرح روایت کیا۔

حدیث: اورطبرانی نے حضرت این عباس رضی الله عنها ہے ایک صدیث روایت کی جے حضرت این عباس رضی الله عنهائے نجی اگرم علیستی ہے روایت کیا، اس میں ہے کہ: شوہر کا بیوی پر حق ہے کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر نفی روزہ ندر کے۔ "فَونَ فَعَلَتُ جَاعَتُ وَعَطِیشَتْ وَلَا یُقَبِّلُ مِنْهَا" اب اگراس نے ایسا کیا تو وہ بھوکی بیا ک تو رہی گراس کا روزہ تبول نہ ہوگا (1)۔

<sup>1۔</sup> لینی فرائنس کے بعد بیوی کے لئے سب مے زیادہ معبول عمل شوہر کی خدمت ہے۔ شوہر راضی نہ ہوتو نفلی عبادت ثواب کی بمبائے باعث گناہ ہوگ۔ (مترجم)

#### تر ہیب حالت سفر میں باوجود تکلیف کے روز ہ رکھنا

#### تزغيب

#### الیی صورت میں روز ہ نہر کھنے کی رخصت

حدیث: حضرت جابررض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیا فیضی فتح مکہ (1) کے سال رمضان المبارک میں جانب کم معظمہ عازم سفر ہوئے۔ جب'' کراع العمیم'' کے مقام پر پہنچاتو آپ نے روزہ رکھا۔ لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ پھر آپ علیا نے پانی ایک پیالدمنگوایا اورا ہے بلند کیا تا کہ لوگ اے دکھے لیں پھر نوش فرمالیا۔ اس کے بعد عرض کیا گیا کہ بعض لوگوں نے توروزے رکھ کے بیں تو آپ عیالی نے فرمایا: ''اُولیِّکَ الْعُصَادُ'' بھی نافرمان (2) ہیں۔

ایک اور رہ ایت میں ہے کہ:''عرض کیا گیا: بعض لوگ تو روزہ رکھ بچکے ہیں فرمایا: یہی نافرمان ہیں، یہی نافرمان ہیں'۔ ای طرح کی ایک دیگر روایت میں بول ہے کہ:'' سیدالا نہیاء عَبِیْنِیْنَ کی بارگاہ میں عرض کی گی: کچھ لوگوں پر (اس صالت سنرمیں) روزہ شکل ہوگیا ہے۔اوروہ آپ کا ممبلی شریف دیکھ رہے ہیں ( کہ اب کیا کریں) تو آپ عَبِیْنِیْنَ نے عصر کے بعد یانی کا پیالہ شکوایا (اورنوش فرمالیا)۔الحدیث ۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔

حدیث: اور بیصدیث بھی حضرت جابررض الله عندے مروی ہے، فرماتے ہیں: ایک دفعہ بی اکرم علی نے کیے سنر میں سنے کہ ایک آدی کو دیکھا، لوگ اس کے اردگردجمع ہیں اور اس پرسابیکیا جارہا ہے۔ آپ علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا: اے کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا: بیا کیک روزہ وار خض ہے۔ اس پررسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: "لَیسَ اللّٰهِ اَن تَصُوّمُوا فِی السّٰفَو" بیکوئی بھالی نہیں کہ تم سفر میں روزہ دکھو۔

(1) فتى كمدك لئے خاتم عالم مقطیع كى دوائل تو چوجرى دى رمضان السبارك ، كم نوبر <u>630 مۇ بونى ل</u>شكراسلام دى بزارسحابەر شوان انتىكىلىم اجمعين پر مشتل قا-ان میں اختلاف ہے كد مك فتح سمن تاریخ كو بوا 19,17,16,12 بارىجىس قىي بين كين زياد د مشبور تول 17رمضان السبارك بروز جمعه البارك ہے۔

(2) فربانی سے مراداس مگہ جرم وسماہ نہیں ہے بلکہ نبی کریم مینیٹنے سے کا شریف کے برعش ممل ہے اور اس میں گئے کا ٹریک آپ علیہ اصلاق وہ المعام نے نہ تو سحا کے دورو و تو زنے کا محمود یا اور نہ ہما ہا بار ارائش فربا یا یہ کیسلم شریف ہی دوسری روز دوسے فرمانے میں: ال سفر میں آپ علیہ اصلاق والسام نے روز ہمی رکھا اور انظار تھی کیا البنا اجر چاہے دور دوسے کے اور جو چاہے ندر کھے۔ اور مسلم میں کی ایک اور روانت میں حضرت این عبال مرضی انڈی فریاتے ہیں کہ سفر میں روز ورکھنے والے ندر کھنے والوں پر اور ندر کھنے والوں پر کوئی عمید نداگا تے تھے۔ کیونکھ موران کا کسے میں کھنے دور کونے اور کھی افضار فریاتے تھے۔

سنر می دوزوکتے کے جواز پرتو کوئی اختیا نے نہیں البتہ نسلیات میں اختیا ف ہے۔ بعض نے رکھنا اور بعض نے نہ دکھنا افضل قرار دیا۔ یکن پہندید واور فیصلہ کن قمل سے کداگر مسافر کوروز و مشکل نہ ہوروز ورکھ سکتا ہوتو رکھنا افضل ہے اوراگر کئر ورہو، بوڑھا ہویا کی طرح تکلیف محسوں کرتا ہوتو ندر کمے بلکہ بعد میں تعاکر کے (مترجم)۔ ایک دوسری روایت میں بیزا کد کیا ہے:''الله تعالٰ نے جورخصت عطافر مائی ہے۔اسے لازم بکڑو''۔ اورا یک اور روایت میں ہے:'' سفر میں روزہ رکھنا کوئی بھلائی کا کامنہیں''۔ بیروایت بخاری مسلم، ابوداؤ داور نمائی میں ہے۔

الصطراني نے كبير ميں اسنادحسن كے ساتھ روايت كيا ہے۔

**حدیث :** مصرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه ہے روایت ہے ، فر ماتے ہیں : جناب رسول الله ع<mark>میالله ع</mark>یض<u>هٔ نے فر مایا : منر</u> میں رمضان کاروز ہ رکھنے والا ایسا ہے جیسا گھریٹ اس کوچھوڑ دینے والا ( جبکہ سفر میں روز ہ ہے اندیشہ نقصان ہو )۔

اے ابن ماجہ نے ای طرح مرفوعاً روایت کیا اور نسائی نے بھی اساد حسن کے ساتھ روایت کی مگر ان یے الفاظ ہیں'' کہا گیا ہے کہ سفر میں روزہ گھر میں افطار کے شل ہے'' ۔

ایک اور دوایت نی ہے کہ: '' سفر میں روز ہ رکھنے والا ، گھر پر افطار کرنے والے کی طرح ہے''۔

حدیث: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی اگرم عیافیہ نے فرمایا: بےشک الله جارک وتعالیٰ ای طرح لیندفر ما تا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصت پڑمل کیا جائے جس طرح کہ اس بات کو نالیندفر ما تا ہے کہ اس کی نافر مانی کاارتکاب کما جائے۔

اے امام اُحمہ نے سیح اسناد کے ساتھ ، ہزار ، طبر انی نے اوسط میں با سناد حسن اور ابن فرزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی حج میں روایت کیا۔

ابن خزیمہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ:'' فر مایا: الله تعالیٰ پیند فر ماتا ہے کہ اس کی رخصت پڑھل کیا جائے جیسا کہ اے بیہ بات پسند ہے کہ اس کی نافر مانی ترک کر دی جائے''۔

حدیث: حضرت انس رض الله عند روایت ب ، فریات بین: نبی پاک عظیفت کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے۔ ہم ب بعض روزہ سے تھے اور بعض نے نبیس رکھا ہوا تھا۔ گری کے دن تھے۔ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ہم میں سے سب نیادہ سایداس کے پاس تھا جس کے پاس چا درتھی۔ بعض تو ہم میں سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ سورج کی گری ہے بچنے کی کوشش کرے تھے۔راوی کتے میں:روزہ دارگری سے گھبراکرگر پڑے اور ندر کھنے والے قائم رہے۔انہوں نے نیمے نصب کے اور سوراری کے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو رسول الله علیات نے فرمایا: " ذَهَبَ الْمُفْطِرُ وَنَ الْیَوْمَ بِالْآ جُوِ" آج تو روزہ نہ رکھنے والے نا یاد واج لے گئے۔ (اپنے ساتھیوں کی خدمت کرکے)

بیردوایت مسلم میں ہے۔

حدیث: حضرت ابوسمید خدر کارشی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم رسول الله عَلَیا الله عَلَیا کے ساتھ سولد رمضان المبارک کو جہاد پر گئے۔ ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا تواتھا اور بعض نے نہیں رکھا تھا۔ "فَلَمْ يَعِبِ الصَّالِمُ عَلَى النَّفَطِ وَلَا اللَّهُ فَطِوْ عَلَى الصَّالِمِ، 'روزہ دار نے روزہ ندر کھنے والے پر اور ندر کھنے والے نے رکھنے والے پر کوئی عیب نہیں گایا۔
نہیں گایا۔

ایک دومری روایت میں ہے:'' وہ بھیتے تھے کہ جواپنے میں قوت پائے اور روزہ رکھ لے تو بداس کے لئے بہتر ہے اور انہیں یھی معلوم تھا کہ جو کمزوری محسوس کرے اور سفر میں روزہ نہ رکھے تو ایشے خص کے لئے (1) یکی اچھاہے۔ اے مسلم وغیرہ نے روایت فرمایا۔

Ü

### تزغيب

#### سحری کھانا

## خصوصاً سحری کے دقت کھجوری کھانا

حديث: حفرت الى بن مالك رضى الله عنه ب روايت ب، فرمات بين: رسول الله عَيْنَ في ارشاد فرمايا: "تَسَحَّرُواْ فَإِنَّ فِي السُّحُور بَرَكَةً" حرى كها ياكروكونكرى كهافي مين بركت ب-

بخاری مسلم، تر ندی ،نسائی ،ابن ماجه۔

حدیث: حفزت عمر وابن العاص رضی الله عنه نے روایت ہے، فر ماتے ہیں: ہمارے اور اہل کتاب کے روز ہ کے درمیان فرق حری کھانے کا ہے۔ ( کہ ہم محری کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے )۔

مسلم، ابوداؤد، ترندي، نسائي، ابن خزيمه-

حدیث: حضرت سلمان رضی الله عنہ بے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین چیزوں میں برکت ہے۔ نبر 1 جماعت میں، نبر 2 ثرید میں (شور بے میں بھگوئی ہوئی روٹی) اور نبر 3 سحری کھانے میں۔

ا۔ ، مگر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی تقد ہیں۔اور ان میں ایک راوی ابوعبداللہ البھر ی کے معلق معلوم نہیں مبوسا کہ کون میں۔

حديث: حضرت ابن عمر رض الله عنبما بروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَلَيْنَةُ فِي فرمايا: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَجِّدِينَ" بـ حَمَّك الله تعالى اوراس كفرضة سحرى كھانے والوں پر درود سِج بين \_ (الله تعالى رصت نازل فرما تا بـ اور فرضة دعائے رحمت و مغفرت كرتے بين ) \_

اس کوطبرانی نے اوسط میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت عرباض بن ساریرض الله عند بروایت به فرماتے بین: مجھے رسول الله عَلَیْ ف رمضان البارک میں حرک کے لئے بایا اور ارشاوفر مایا: "هَلُمُ إِلَى الْغِنْدَاءِ الْنَبَادَكِ" اس بركت والے كھانے كوفوب كھاؤ۔ (كم ال مِن صحت بھى بركت بھى باوردن مجرآ رام سے گذرتا ہے )۔

ا ہے ابوداؤ د ، نسائی اور ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنے تھے میں روایت فرمایا ہے۔

حدیث: حضرت ابو الدردآء رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَبِیلِیَّهُ نے فرمایا: "هُوَالْفِکّاءُ الْبَبَادَكُ يَعْنِي السَّحُودُ" بيلخى حرى كھانا بركت والى غذاہے۔

ابن حبان نے اسے اپنی تیجے میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنمانی کریم علی این که آب علی که آب علی که آب علی کا این حری کے کھانے ے

دن کے روزہ پراوردو پہر کوتھوڑ اساسو لینے ہے رات کی عبادت پرید دحاصل کرو\_ اے ابن ماجہ ابن خزیمہ نے اپنی تی میں اور پہیتی نے رویت کیا\_

حدیث: حضرت عبدالله بن حارث نبی محرم عین کی کشتی کے اصحاب رضی الله عنهم میں سے ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : میں حضور نبی کریم عین کے خدمت میں حاضر ہوااور آپ اس وقت محری تناول فرمارے تھے فرمایا: بید ایک برکت ہے جواللہ تعالیٰ نے تمہیں عطافر مالی ہے، اے بھی ترک نہ کرو۔

اے امام نسائی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عماس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی محترم عَیْنِیْلِیَّهٔ نے ارشاد فریایا: تین اشخاص میں کہ جو کچھوہ کھا میں ان شاءالله تعالیٰ ان کا حساب نہیں ہوگا جبکہ کھانا حلال ہونے بسر 1 روزہ دارافطاری کے دقت ،نمبر 2 روزہ رکھنے والا محری کے وقت اوراللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا۔

اسے بزاراورطبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: سحری کممل طور پر برکت ہی برکت ہے۔اسے چھوڑا نہ کرو۔ جا ہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ کیونکہ الله عزومل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پردرود بھیجتے ہیں۔

اے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت فر مایا۔اوراس کی اسنادقو ی ہے۔

حدیث: روایت ہے جناب سائب بن یزیدرض الله عنہ ہے ، فرماتے ہیں کدرسول الله علی نے فرمایا: مجورے حری کرناکیا بی خوب ہے ( کیونکہ منتی بھی ہے اس میں غذا بھی ہے اور سیسل اہضم بھی ہے)؛ ورفر مایا: الله محری کرنے والوں پر رقم فرمائے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: سیدنا ابو ہر رہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله عقیائی نے فر مایا: مومن بندے کا تھجورے (1) محری کرنا کیا تھا ہے۔

اے ابوداؤ دنے اور ابن حبان نے اپنی تیجے میں روایت کیا ہے۔

<sup>(1)</sup> ان نجرود و دباینے کے لئے تحری کھانا ہب ضرودی ہے۔ نہ کھا تیسے تھے کر کے دوز وقو جا ہے پوراکر ہی لیں مے مخرضعف وکز وری ضرود اپنااثر دکھا ٹی مے۔ قربان جا کمی اس نجی رحب نے تاہی کھانے کو بھی عبارت بنادیا۔ بیک بات فدکور وباب میں ارشاوٹر مائی گئے ہے۔ (حترجم)

## افطار میں جلدی اور سحری میں تا خیر کرنا

حدیث: حضرت سبل بن معدر ضی الله تعالی عندے روایت ہے کدرسول الله علی نے فرمایا: لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افظار میں (1) جلدی کرتے رہیں گے۔ بخاری مسلم ، ترفذی۔

یں رہیں نے جب تک افظاریں (۲) جندی برے رہیں ہے۔ باوری کے جبار میں ہے۔ حدیث: انبی (سہل بن سعد) رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیقے نے فرمایا: میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک کدا پنے روزوں کے افظار کرنے ہیں ستاروں کا انتظار نہ کرے گی۔

اسے ابن حمان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: الله عزوج لفرماتا ہے: مجھ سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جوجلدی افظار کرنے والا ہے۔ امام احمد و ترندی نے اسے روایت کیا۔ امام ترندی منے حسن قرار دیا اور ابن فریمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی سی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت یعلیٰ بن مره رضی الله عند به روایت به ، فرماتے میں: رسول الله علی نے فرمایا: الله مؤومل ثمن اعمال کو پہند فرماتا بہ ، نمبر 1 افطار میں جلدی کرنا، نمبر 2 سحری کھانے میں تا خیر کرنا اور نمبر 3 نماز میں ایک ہاتھ کودومرے پر ماندھنا۔

الطراني نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عظیفتے نے فرمایا: بید ین اسلام ظاہر و غالب رے گا جستک لوگ افظاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔اس لئے کہ یہودونصار کی افظاری میں تا خیر کیا کرتے ہیں۔

برر

ا سے ابوداؤ دہ ابن ماجہ اور ابن خزیمہ و ابن حبان نے اپنی اپنی تھیج میں روایت کیا ہے اور ابن ماجہ کے نز دیک الفاظ میں ہیں: لوگ ہیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے (جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے )۔

(1) افظار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فروب آئی بھتی ہوجانے کے بعد افظاری میں تا فیرند کرے اورائی ویرکرویٹا کو آسان پرسمارے چکے بھیں محروق تی ہے۔ اور حری کھانے میں تا فیر کا مطلب یہ ہے کہ میں مادی کے قریب کھائے تا کہ دن مجروزہ ویورائرنے میں آسانی رہے۔ یہ مطلب برگوئیم کوئی صادق کے بعد تک بھی کھا تا بیتا رہے۔ جبیا کہ جہلا ہ میں مشہور ہے کہ بچوئی جب تک نظر شدا جائے کھاتے بھے رہو۔ یاور محصے کو میں مادی کے بعد کھانا بیتا اورائی طرح فروج آئیا ہے بھیلے دوزہ افظار کر لینے ہے دوزہ فاسمہ ہوجائے گااوراگر دانستہ ایسا کیا تو کھارہ می گوار اس کے اسلام میں کہ درخرج) (2) فرصہ ہوا، ان ہور میں ایک رسالہ و کھاتھا ، جس میں نماز مغرب کے بعد افظاری پرزورویا گیا تھا ۔ ٹو نے بچوئے وال کھی تھے۔ رسالہ وصاحب رسالہ کی تھا گھون کے ساتھ ہی ہوتی ۔اے ابویعلیٰ اورابن خزیمہ دابن حبان نے اپنی اپنی تیج میں روایت فر مایا ہے۔

## ترغيب

# کھجور سے افطاری کرنا

# اورا گر تھجورنہ پائے تو پانی ہے افطار کرلے

حدیث: حضرت سلمان بن عامرضی رض الله عنه نبی العالمین عید که دوایت به کدآپ عید فی ارشاد فر مایا:
"إِذَا أَفُطَرُ اَحَدُ كُمْ فَلَيْفُطِوْ عَلَى تَمُو فَائِنَهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تَمُو اَفَائِماً ءُ فَائِفَ طُهُودٌ" : جبتم میں سے کوئی روز ،
انظار کرتے تو مجود سے کرے کوئکہ یہ برکت والی ہے۔ (بدن میں قوت، مڈیوں میں مغزاور کمل میں تیزی بیدا کرتی ہے) اگر
مجود نہ یا ہے تو یانی سے افظار کرلے کوئکہ یہ پاک کرنے والا ہے۔

پ اے ابودا کور، تر نمری، ابن ماجہ، (1) اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت فر مایا۔اور امام تر نمری نے فر مایا: بیر حدیث صمن سیح ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی فار مغرب ادا کرنے سے پہلے تر مجموروں کے ساتھ روز ہ افطار فرماتے ۔ تر تھجوریں نہ ہوتیں تو خٹک تھجوریں استعمال فرمالیتے اورا گریہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے پیدگھورے لیے ا

اسے امام ابودا ؤداور ترندی نے روایت کیااور ترندی نے فر مایا: بیصدیث حسن ہے۔

حدیث: اورابویعلیٰ نے روایت کی که فرماتے ہیں: بی سرور علیہ پند فرماتے تھے کہ تین خٹک تھوروں ( چھو ہاروں ) سے افطار فرما ئیں۔بصورت دیگر کئی بھی ایمی چیز سے افطار فرمالیتے جے آگ نے نہ چھوا ہوتا۔

#### ترغيب

### روزه داركوكها ناكحلا ناليعني افطاركرانا

حدیث: حضرت زید بن خالد جنی رمنی الله عند حضور نبی اگرم مینی سید اوی بی که آپ علیه الصلا قرالسلام نے فریایا: جو خف کی فووز دوار کو افظار کرائے تو اے روز دوار کے برابر ثواب ہوگا جبدروز دوار کے اجریم بھی کوئی کی نہ کی جائیگ اس کو امام ترمذی ، نسائی ، ابن ما جداور ابن فزیمہ دوابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت فرمایا اور امام ترمذی نے فرمایا: میں حدیث صحیح ہے ۔ ابن فزیمہ دنسائی کے الفاظ میں: '' جس کی نے مجاہد کو جہاد پر جیجایا کی جائی کی مدد کی یا اس کے جج پر جانے کے بعدائی کے اہل خانہ کی فبرمرمری کی یا کسی روز و دار کو افظار کرایا تو اے ان کے ثواب کے مثل ثواب و یا جائے گا اور ان کے

(1) ای مفتمون کی احادیث این فزیمه اور حاکم نے بھی روایت کی ہیں۔ (مترجم )

تُوابِ مِیں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی''۔

حدیث: سیرنا حضرت سلمان رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عیصی نے فرمایا: جوکوئی کی روز , دارکو حلال کھانے پینے سے افطار کرائے ۔ تو ماہ رمضان کی تمام ساعات میں ملائکہ اس کیلئے وعائے مغفرت کرتے رہے میں۔اورلیلۃ القدر کو حضرت جریل علیہ السلام بھی اس کے حق میں وعائے مغفرت ورحمت فرماتے ہیں۔

اے طبرانی نے کبیر میں اور ابوانیخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں روایت کیا مگر اس میں بہ زائد کیا: "اور حفرت جبر میں علیہ السلام لیلة القدر میں اس مصافح بھی کرتے ہیں '۔ اور اس میں بدالفاظ بھی زائد ہیں کہ: '' اور جس سے حفرت جبر میں علیہ السلام مصافح فر مالیں اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھوں ہے اشکوں کی برسات ہونے گئی ہے۔ راوی فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول الله! ( عربی الشخ ) کیا ارشاد ہے اس کیلئے جس کے پاس افظار کرانے کیلئے کوئی چیز نہ ہو؛ فرمایا: کھانے کی ایک چنگ ہے کراد ہے۔ میں نے پوچھا: اس کا کیا تھم ہے جوا بے پاس روٹی کا ایک مگرا بھی نہ رکتا ہو؛ فرمایا: کو میں کیا ہی ہو فرمایا: جس کے پاس یہ تھی نہ ہووہ کیا کرے؟ وقت عالم عربی خواہد نے ارشاوفر مایا: وہ کی کا ایک گھون ہی بیاد دے (تواہد کی بیات یہ تھی نہ ہووہ کیا کرے؟ وقت عالم علیا جاتے گا۔ ''۔

#### ترغيب

### روزہ دارکے پاس غیرروزہ داروں کا کھانا بینا

حدیث: حضرت اُم ممارہ انصاریہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ نی کرم و محترم علیجے ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے کھانا پیش کیا حضور سرور علیجے نے انہیں ارشاد فرمایا: تم بھی کھا لووہ پولیں کہ میں تو روزہ ہے ہول تو رسول الله علیجے نے فرمایا: بے شک روزہ دار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تو کھانے والے کے فارغ ہونے تک فرشتے اس روزہ دارکیلئے دعائے مغفرت ورحت کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات آپ علیجے یہ بھی فرمایا کرتے کہ کھانے والوں کے سر ہوجا نے تک (فرشتے مدعا کرتے رہتے ہیں)۔

ا سے امام تر ندی نے (الفاظ انہی کے ہیں)'ابن ماجہ اور ابن خزیمہ و ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا اور انام تر ندی نے فریا یا کہ بیر عدیث حسن صحیح ہے۔ ترند کی کی ایک روایت میں ہے:۔'' روز ہ دار کے پاس جب غیرروز ہ دار کھالیارے؟ ہمول تو روز ہ دار کیلئے فرشتے دعا کرتے ہمن' ۔

حدیث: حضرت سلیمان بن بریده رضی الله عندا به والدصاحب بروایت کرتے بین کدانهوں نے فرمایا: جناب رسول الله عندی الله عندی ارشاد فرمایا: بال آؤکھانا کھالو۔ انہوں نے عرض کیا کہ بین نے روزه رکھا بوا الله عندی کے میں نے روزه رکھا بوا ہے۔ رسول الله عندی نے فرمایا: بم اپنارزق کھار ہے بین اور بلال کا حصد (جزاء) جنت میں ہے۔ اے بال جانے بور

## تر ہیب

# غیبت، بدگوئی اور جھوٹ وغیرہ سے روز ہ دار کا اجتناب

حدیث: حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: حضور نی مکرم علیہ نے فرمایا: "مَنْ لَمُ یَکَ عُ قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَیْسَ لِلْهِ حَاجَةٌ فِی أَنْ یَکَعَ طَعَامَهُ وَشَوابَهُ" جس (روزه دار) نے جھوٹی بات (نیبت، حد، انتقاق، منافقت وغیرہ) اور اس پیمل کرنا ترک نہ کیا، الله تعالی واس کے کھانا بینا چھوڑ دیے کی کوئی حاجت نہیں۔

اے امام بخاری، ابودا وَد ، تر ندی ، نسائی ، اور ابن ماجہ نے روایت فر مایا۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں:۔'' جس نے جھوٹی بات اور جہالت کی خصلت اور اس پڑل کو نہ چھوٹر ا' نسائی کی بھی روایت یہی ہے۔ اور طبر انی نے صغیر واوسط میں حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ کی حدیث روایت کی ، جس کے الفاظ ہیں:'' فر مایار سول الله علیاتی نے کہ جس شخص نے فیش گوئی اور جھوٹ کوڑک نہ کیا، الله اتعالیٰ کو اس کے بھوکا بیاسار سے کی کوئی حاجت نہیں''۔

حدیث: حضرت ابوعبیده رضی الله عنه ب روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله کوارشاد فرماتے سا: روز ہ ڈ ھال ہے جب تک کدروز ہ دارا سے مجاڑنہ ڈالے۔

اے امام نسانی نے باسناد حسن روایت کیا۔ابن فزیمہ نے اپن صحیح میں اور تیمی نے بھی روایت کیا۔علاوہ ازیں طبر انی نے محل حفرت ابو ہر برورضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی اور بیدالفاظ زائد کئے :۔'' عرض کیا گیا: کس چیز سے روزہ واراس کو پھاڑ ڈالٹاہے؟ فرمایا: جھوٹ اور فیست ہے' یہ

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر برہ وضی الله عنہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله عظیفی نے فرمایا: روزہ صرف کھا نے پینے سے رکئے کانام ہی نہیں بلکہ روزہ ہے کاراور بیپودہ گوئی ہے بھی ہوتا ہے اگر تمہیں کوئی گالی دے یاتم سے جا بلانہ بات کجوتم کمو: میں روزہ سے ہوں، میر اروزہ ہے۔

بہ ہے۔ اے این فزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فرمایا کہ بیر حدیث برشر ط مسلم صحح م

حلایت: اورا بن خزیمہ کی انبی سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم علیضے نے فرمایا: کی کو گال مت دے بھر تو روز ہے بمو اگر تجھے کوئی گال دے تو تو کہد دے: میں روز ہ سے بول ۔ اور اگر کھڑا بموتو بیٹھ جا ( کہ اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہونے میں مدملت ہے )۔

<sup>(1)</sup> فاہرے کنفل دوزوں کی بات ہے۔ ور نداگر رمضان کے روزے ہوتے توسیر عالم خود بھی دوز ہے ہوتے۔ (مترجم )

حدیث: انبی (حضرت ابو ہریرہ) رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: رسول الله علیقے نے فرمایا: کی روز ورار ایسے ہیں کہ انہیں ان کے روزے ہے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور کچھ قیام (عبادت وریاضت) کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام ہے انہیں صرف شب بیداری ہی نصیب ہوتی ہے ( ثواب کچھ نہیں ہوتا )۔

اے ابن ما جد (الفاظ انہیں کے بین) نسائی اور ابن فزید نے اپنی تیجی بین اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم کتے ہیں: یہ حدیث برشرط بخاری تیجے ہے۔ ابن فزید وحاکم کے الفاظ بین: '' کیجے روز وداروہ بین کدان کے روز و سے ان کا حصر عرف بھوک چیاں ہی ہے۔ اور کی قیام کرنے والے ایسے بین کہ قیام سے ان کا نصیب صرف رات بھر جاگنا ہی ہے۔ ( تواب ندارد ) حصل یہ بنت: جناب رسول الله عقبیقت کے غلام حضرت عبید رضی الله عند سے روایت ہے کہ دو کورتوں نے روز ورکھا ہوا لیک صاحب نے بارگاہ رسالتہ آب عیلیت کے غلام حضرت عبید رضی الله عند سے روایت ہے کہ دو کورتوں نے روز ورکھا ہوا ہی کہ شدت ہے قریب المرگ ہیں۔ آپ علیہ الصلوق والسلام نے چہرہ انور پھیرلیا خاموثی افقیار فرمائی ۔ وہ صاحب پھر عرض کرنے گئے۔ اور میر سے خیال میں انہوں نے زاری کے ساتھ عرف کیا: یا رسول الله عند بین مون ، کیا ہوا وہ دونوں تو گویام رائی چیس المرگ ہوگئیں ۔ آپ علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا: ایک بیالہ المرگ ہوگئیں ۔ آپ علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا: ایک بیالہ کی المرگ ہوگئیں ۔ آپ علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا: ایک بیالہ کی المرگ ہوگئیں ۔ قرمایا: ایک کیا تے کوچھوڑ دو۔ پھروہ وونوں خودی کیا ہو اور تاز ہ خون سے آلودہ گوشت و غیرہ کیا ای قدر نے کر دیں جو بی بھوں نے بین بھوں نے ان چیز دوں سے روزہ رکھایا جو ان پر الله تعالی نے طال کردی کہ سارہ بیالہ بھرگیا۔ پھرآپ عرف الله کر کم تھیں۔ والی بید بھوں نے ان چیز دوں سے روزہ رکھایا جو ان پر الله تعالی نے طال کردی کھی تھیں۔ اور ای طرح کہ کا بیا ایک دورے کے فرمائی تھیں اور ان کوٹوں کے گوشت کھانا شروع ہو جو اتی تھیں۔ ( یون نے خون نے تون نہ مرتک ہوتی تھیں ( ا )۔ کون نے فون نے تون نہ تون

اے امام احمد نے (الفاظ ان کے ہیں) ابن الی الدنیا اور ابو یعلیٰ نے روایت کیا۔ اُن سب نے ایک غیر معروف مخفل ہے اور اس نے حضرت عبیدرض الله عنہ سے روایت کی۔ ابوداؤ دالطیالی اور ابن الی الدنیائے اے غیبت کی فمت کے بیال میں روایت کیا ہے۔ یہی نے بھی حضرت انس رضی الله عنہ کی حدیث روایت کی ہے۔ بیرحدیث بیان غیبت میں آرتی ہے۔

الله ال فتبع عادت على مب ومحفوظ فرمائ آمن مترجم

#### ترعیب اعتکاف کی نضیلت

حدیث: حفرت علی بن حسین (امام زین العابدین) اپنو والدرضی الته عنهم سے رادی میں کدانہوں نے فر مایا: رمول الله علی الله علی الله عنه میں اللہ میں اللہ میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں دی دن علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی دی دن اعتمال میں دی دن اعتمال میں دیں دیں دورج اور دو عمر سے ادام اعتمال میں دورج اور دو عمر سے ادام اعتمال میں دورج اور دو عمر سے ادام اعتمال میں دورج اور دو عمر سے ادام اور دو عمر سے در اور دورج اور دو عمر سے اور دورج اور

حدیث: حفرت این عباس رضی النه عنها ہے روایت ہے کہ وہ رسول النه عبینی کے مجد شریف میں معتلف تھا ایک آ دی

آیا۔ آبیس سلام کیا بجر بیٹے گیا۔ حفرت این عباس رضی النه عنها نے اس سے فر بایا: اے فلال! میں تمہیں تھکا باندہ ممگین دیکے دہا

ہوں۔ وہ بولا: ہال، اے ابن عمر رسول الله عبینی الله عبینی الله عبین کے بھی پرق دوتی ہے (اور اب بید دوتی نوتی نظر آرہی ہے)

ہوں الله عنها نے فر مایا: تو کیا میس تمہال الله عبینی کی حرمت کی تم مئیں اس کو پر داشت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت ابن عباس

رفی الله عنها نے فر مایا: تو کیا میس تمہال ہے بارے بیس اس ہے بات نہ کروں؟ وہ بولا: اگر آب بید کرتے ہیں تو کر لیس۔ اس

کے بعد حضرت ابن عباس نے جوتے بینے اور مجد نظل گئے۔ ایک آ دی انہیں کہنے لگا: کیا آپ بعول گئے کہ کس کام میں

تھی؟ (اعتکاف بیس تھے) فر بایا: نہیں، بیس بھول انہیں میں نے اس صاحب مزار عبینی کو سانے ہے کہ بھائی کی

تھی؟ (اعتکاف بیس تھے) تر بایا: نہیں، بیس بھول انہیں میں نے اس صاحب مزار عبینی کو سانے کی بھائی کی

عاجت برآ رکی کے لئے چلا اور اس کی اس صاحب کو پورا کردیا تو بیاس کیلئے دیں سال کے اعتکاف ہے زیادہ بہتر ہے۔ اور ماہ کے دیس سال کے اعتکاف ہے زیادہ بہتر ہے۔ اور ماہ کے درمیان تین خدتیں بناد ہے گا۔ ہرایک

جس نے النه تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک دن کا اعتکاف کیا، النه اس کے اور آگ کے درمیان تین خدتیں بناد ہے گا۔ ہرایک

ورمیان زیمن وا سان کے برا بردوری ہوگی۔ اسے طبر انی نے اوسط میں اور تیتی نے دوایت کیا۔ الفاظ تیسی کے ہیں۔ اور ماہ کے بھی مختفر اس کو روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث سے اللہ الناد ہے۔ (اعتکاف کے فضائل و مسائل پر مشتمل اصاد یث بخال کی درمیان دیاری ہودر داری ہیں۔ اور ماہ کی بنائی اور دا برک کیا۔ انہ اور دا برک ہیں۔ ان اور ماہ کی مورور داری ہیں۔ اور میں کیلی اس کے اور انہ کیلی کی درمیان دور کو دور ایس کیا۔ ان اور کہا کہ یہ حدیث سے گل میں مجور دور داری ہیں۔ کیا۔ اس کیلی کی درمیان بی دور کو در ایس کیا۔ ورک کیا۔ میں کیا ورک کیا۔ عدی کے درمیان کیور کیا۔ ورک کیا۔ میں کیا ورک کیا۔ عدی کے درمیان کیور کیا۔ ورک کیا

(1) آر آن تکیم عمی اعتکاف کا بیان اس طرح ہے۔ وَ اَنْتُمْ عَلِمُؤُونَ اَ فِي الْسَلْجِهِلِ البَّرَةِ: 187) (اور فوروَ اَنَّ کَو اِنْتُمْ عَلِمُؤُونَ اَ فِي الْسَلْجِهِلِ البَّرَةِ: 187) (اور فوروَ اَن کو اِنْتُمَا الْمُعَالَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## ترغيب

#### صدقه فطراوراس كى تاكيد

حديث: حضرت ابن عباس رض الله عنها حدوايت ب، فرمات بين: "فَوَضَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَقَة الفَطْوِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّهُ وَالرَّفَثِ وَطُعَمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ" رسول الله عَلَيْهُ فَعَرَد فر(۱) فرصَ فر الما ، وزه داركولغواور فحض باتوں عرب جو التروزه بين موكن موں) پاك فرمانے كے لئے اور مساكين كو كھانا كلانے كے لئے جو تول ہو چى ہواور جس نے نماز عير كے بعدادا كا الله على الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

اے ابوحفص بن ثابین نے فضائل رمضان میں روایت کیا اور کہا: بیر حدیث غریب جبیرالا سناد ہے۔ حدیث: حضرت کثیر بن عبدالله مزنی رضی الله عنداین والد سے اور وہ اپنے دادا سے راوی بیں کہ رسول الله عظیفت ان آیات کے متعلق پوچھا کیا قدراً فائح مَن تُرزی کی کی وَ ذکر کہا اسْمَ کرتِهِ فَصَلّی کی (اعلیٰ: 14-15) یقیفا کا میاب ہوا وقبی میں نے اپنے آپ کوصاف تھوا کیا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا بھر نماز پڑھی ) آپ عیافت نے فرمایا: بیآیات معدد فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

اسے ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

(بیسم فیگزشته) میں احتکاف کرے جہاں نمازی گانہ ہاتھا عت ہوتی ہو۔ عورت اپنے تکحریش کوئی جگہ جوصاف پاک ہوخاص کرلے ای میں نماز پڑھادر ای میں احتکاف کرے ۔ ایک جگہ کو مجد خانہ کتبے ہیں۔ دوران اعتکاف تورت ہے جماع اور بوس و کنار حرام ہے۔ معتلف کو محدیث کھانا چیا اور ہا ہاؤ ہے۔ احتکاف فرض واحتکاف سنت میں روز دشرط ہے۔ احتکاف نقل میں روز وشرط نمیں ہے۔ مرد صرف مسجد میں اعتکاف کرسکتا ہے۔ کھر میں تین صرف کھر میں اعتکاف کرسکتی ہے۔ سبجد میں نمیں ۔ ( مترجم ) (1) صدف فطرعند الاحناف واجب ہے۔ نماز عمید سے سلے اوا کرنا سنت ہے۔ اگر سلے ادا نہ کیا جوفہ نماز کے بعد بھی ادا کہا جاسکتا ہے۔ صدفہ نظر برمسلمان

(1) صدقہ فطرعندال حناف واجب ہے۔ نمازعید سے پہلے ادا کرنا سنت ہے۔ اگر پہلے ادانہ کیا ہوتو نماز کے بعد مھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ معدقہ فطر برسلان آزاد ، مالک نساب پر داجب ہے۔ نساب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوا دراس پرسال کا گذر ناخر دری نہیں ہے۔ ہروہ فخص جے نز وَ وَلَ باکٹن ہومعد فرخر می ایر حالے کی وجہ سے یا اسمیانہ انھ باعثہ وروزہ درکھنا شرط نیس ہے۔ کسی عذر ، منر ، مرض یا برحالے کی وجہ سے یا اسمیانہ انھ باعثہ وروزہ درکھنا شرط نیس ہے۔ کسی عذر ، منر ، مرض یا برحالے کی وجہ سے یا اسمیانہ انھ باعثہ وروزہ کو کے آجب بحب میں میں میں میں کا دیا موال کی میں میں میں کا دیا موال کا تعالی کیا تھا ہوں میں ہوئے جس ہے۔ مربط ناکہ ، ہوتا ہو۔ صد قبطر مرد ، خورت ، بچے ، بوڑ ھے سب پر کیا ان واجب ہے۔ مزید فاصل کے لئے کتب فقد کیل جائیں۔ (متر ہم )

# کتابعیدین وقربانی ترغیب

## عیدین کی را توں کوعبادت الہی کے لئے جا گنا

حدیث: حضرت ابوا مامدرضی الله عند، نی کریم عظیمت الدوایت کرتے ہیں کہ آپ عظیمت نے ارشاوفر مایا: "مَنُ قَامَ لَیْلَتَی الْجِیْلَایْنِ مُحْتَسِبًا لَمْ یَمُتُ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ" جَسِ حَض نے دونوں عیروں کی راتوں کو حصول تواب کی نیت مے تیام کیا (عبادت وذکر وککر کیا) تو اس کا دل اس دن ندم کا جس دن دل (1) مریں گے۔

اس کوابن ماجہ نے روایت فر مایا اس کے راوی ثقتہ میں سوائے بقیہ مدکس کے۔

حدیث: حسرت معاذبن جبل رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فر مایا: جس نے پانچ راتوں کو (عبادت دریاضت ہے ) زندہ رکھا، اس کے لیے جنت داجب ہوگئی۔ (وہ پانچ راتس سد ہیں ) نمبر 1 ماہ ذوالحجہ کی آٹھویں رات، نمبر 2ای ماہ کی نویں رات، نمبر 3 قربانی کی رات (لیحنی ذوالحجہ کی دسویں رات جوعیدالاضخی کی رات ہے ) نمبر 4 میرالفطر کی رات اور نمبر 5 ماہ شعبان کی پندر حویں رات۔ (اصبانی )

حدیث: حفرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: جس نے عید الفطر اور عیداللفخی کی را توں کوعبادت کی ،اس کا دل اس دن ندمرے گا جس دن دل مرجا کیں گے۔

الصطراني نے كيراوراوسط ميں روايت كيا ہے۔

#### ترغيب

## بروزعيد تكبيرات كهنااوران كي فضيلت

حدیث: سیدنا ابو بریره رض الله عنه به روایت ب، فرمات بین: رسول الله عَلِی نَّهُ فرمایا: "رَیِّنُوا اَعْیادَکُمْ بِالتَّنْمِیْو" اِلْیَ عیدول کِکمیرول (2) کے ساتھ خوبصورت بناؤ۔

(1) ال كرنے سرادتيات كەن خوف دىگېرابت داول كاعالم بےخودى شى ہونا ہے۔ جس كے بارے ميں الفاكر يم فرماتے ہيں: وَتَوَّكِوالنَّامُ مُسْكِلًا كِي وَمُوَلِيَّ مِنَّداتِ الفيصَدِينِيْ (الحَجُزِي

ر کسونالناس منسبزی قراما هٔ مُرسکتری وَ لَدِینَ عَنْهابَ القوشى بِينَدُ ( اج: 2 ) " نیخ انولول کوئے ہوڑی کے عالم میں دیمو کے حالا نکہ دہ ہے ہوگی نہ ہوگی بلکہ الله کاعذاب شدید ہوگا''۔ ( الله ک پناہ ) ( سرجم ) ۔

(1) ست سے کیفاز عید کے لئے عیدگاہ کو جاتے ہوئے اور نماز کے بعد والبس آتے ہوئے عیدالفول میں آہت آواز سے اور میدالائٹی میں ہلند آواز سے بید عجمر کمالا بھے۔ اللّٰه اکثیر اللّٰه آکثیر اللّٰه آلڈ اللّٰه آگئیر، اللّٰه آگئیر وَلِلْهِ الْحَدُّلُ وَمِن وَ الحجم کی فجر سے تیرہ میں والحجم کی عمر سک ہم فرض نماز کے بعد یکمبرات ایک مرتبہ کہنا واجب اور تمین مرتبہ کہنا افضل ہے بشرطیکہ نماز جماعت ستحبہ کے ساتھ اواکی گی ہو تیمبرات بلند آواز سے کی جائیں۔ النجم اس کو کمبرات قرین کتے ہیں۔ (مترجم) الصطبراني في صغيرواوسط مين روايت كيا-ادراس مين بچه نكارت ب-

اسے طبرانی نے بمیر میں جابرالجھی کی روایت سے ذکر کیا۔

#### تزغيب

قربانی، باوجود قدرت کے قربانی نہ کرنے والا اورجس نے قربانی کی کھال فروخت کی

حدیت: ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیفے نے فرمایا: قربانی کے روز آدمی جوکام کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ الله کو کجوب قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے اور قیامت کے میدان میں وہ بازر اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بے شک بیخون زمین پر گرنے سے پہلے ہی مقام مقبولیت ماصل کرلیا ہے۔ لبنداخوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔

اے ابن ماجداور تر ندی نے روایت کیااور تر ندی نے فر مایا: میرحدیث حسن غریب ہے۔ حاکم نے بھی اے روایت کیااور کہا کہ مہ حدیث صحح الا سنادے۔

كونكداس كے پہلے تظرہ خون كے گرنے كے ساتھ اى تمام گنا ہوں كى مغفرت ہوجاتی ہے۔ يادر كھو!اس جانور كو (يوم قيامت) اس كے گوشت اور خون كے ساتھ لا يا جائے گا اور سرّ درجہ بڑھا كرتم ہارى ميزان عمل ميں رکھا جائے گا۔ حضرت ابوسعيدر منى الله عندنے عرض كيا: يار سول الله عليقة ! كيا بي آل مجمد عليقة كے لئے تخصوص ہے؟ كيونكہ بيرہ و مفرات ہيں جو يكى كے لئے خاص كے گئے ہيں يا عام مسلمانوں كے لئے ہے؟ ارشاد فريا يا: بي آل مجمد عليقة كے لئے خاص بھى ہے اور مسلمانوں كے لئے عام بھى ہے اور مسلمانوں كے لئے عام بھى ہے اور مسلمانوں كے لئے ہے؟

۔ صاحب کتاب امام منذری فرماتے ہیں: سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کی اس حدیث کو ہمارے بعض مشاکُ نے حسن قرار دیا ہے۔واللہ اعلم۔

، حدیث: حفرت سیدناعلی رضی الله عند و کرم الله و جهدالکریم حضور بی کریم عظیظ سے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: لوگوا قربانی کرداوراس کے خون کے ذریعے تو اب طلب کرو ۔ کیونکداگر چداس کا خون زمین پرگرتا ہے کین درحقیقت الله کا دخل کی حفاظت میں بینچ جاتا ہے۔ اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: سیرناامام حسین بن علی رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: فرمایار سول الله علی فیٹے نے: جس نے بطتیب غاطر قربانی کی، اپنی قربانی سے طالب تو اب ہواتو بیقربانی اس کے لئے جہم کی آگ سے پر دو بن جائے گی۔

حدیث: حفرت این عباس رضی الته عنهما سے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علی نظافیہ نے ارشاد فریایا: قربانی جوعید کے دوز کی جائے اس سے بڑھرکسی چیز میں روپیہ پیسٹرج کرنا الله تعالیٰ کو اس سے پیار آئیس ہے۔ (زیادہ پیارائیس ہے)۔ اسے طبرانی نے کبیر میں اوراص بیانی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْنَ فِی مایا: جو محض قربانی کرنے کی وسعت وطاقت رکھتا ہو پھر قربانی ندکرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر ندہو۔

اے حاکم نے مرفوعاً روایت کیا اور سحح قرار دیا۔ اور موقو فا بھی روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْنَةَ نے فرمایا: جس نے قربانی کے جانوں کا کھال بھی دن کا میں اللہ عند ہے کہ الا سادے۔ جانوں کا کھال بھی دن اس کی کوئی قربانی نہیں (1) ہوئی۔ اسے حاکم نے روایت کیا اور کہا: بیدھدیث سیح الا سادے۔

(1) فی اے کال واب عاصل نہ ہوا۔ قربانی کے جانوری کھال کا تھم یہ ہے کہ اے یاقو صد قد کردے یا اپنے کی معرف بی لے آئے شاذ ہائے نماز، محیلہ مشکیرہ وسرخوان یاؤول وغیرہ بنا لے۔ اے چائیس تلتے۔ اے کی اسکی چیز ہے تبریل مجی کیا جاسکا ہے جے باتی رکھتے ہوئے فائدہ اغما جاسکا ہو۔ بھی کتاب وغیرہ ۔ اگر کی کوصد قد دینے کے لئے کھال چ دی کہ بجائے کھال صد قد کرنے ہوئے واس میں بری ٹیس۔ اپنی ذات کے لیے بچائی ہے۔ کے لیے بچائی ہے۔

گرالی کے بارے میں یادر کھے کی چند ضروری ہاتیں: نبر 1 ماس جانور کانسوس ایام میں عبادت کی نیت نے ذی کرنے کانام قربانی ہے۔ یہ سیدنا معرصتا ایمانیم علی اندائی نبیداد علیہ اصبار قوال امل سنت ہے است جمہ بیلی صاحب العمال کے لئے باقی رکھا کمیا ہے۔ (بیسیا کے سفر پر)

#### نز ہیں

# جانور کے ناک ، کان وغیرہ کا ٹنااور بغیر کھانے کی نتیت کے مارڈ النا اورا چھے طریقہ سے ذبح کرنے کا حکم

حدیث: حضرت شداد بن اوی رضی الله عند روایت ب، فرمات بین: حضرت رسول الله عَلِيْتُ فَ فرمایا: الله عَلَا فَ مِن الله عَلَا وَمُولُوا الله عَلَا مُعَدِّمُ اللهُ عَلَا مُعَدِّمُ اللهُ اللهُ عَلَا حَدَّدَ وَلَهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَا حَدَّدَ مَن مُعَلَدَ اللهُ عَلَا حَدَّدَ مَن مُعَلَدَ اللهُ عَلَا حَدَّدَ مُعَلِّمُ اللهُ عَلَا حَدَّدَ مَن مُعَلَدَ اللهُ عَلَيْ عَلَى مُعَلَدُ اللهُ عَلَيْ عَلَى مُعَلَدُ مُن اللهُ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْ عَلَى مَعْلَمُ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّمُ عَلَيْ عَلَى مُعَلِي عَلَى عَلَيْ عَلَى مُعَلِّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّمُ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّمُ عَلَيْكُمُ مَنْ عَلَى مُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْكُمُ مَنْ مُعْلَمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلَمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ مُعْلَمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلَمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلَمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَل مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ ك

مسلم،ابوداؤ د،نسائی،ابن ماجهه

حدیث : حضرت ابن عباس رضی الله عنها ب روایت ب ، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ ایک ایے آدمی کے پال ب گذر بے جو بمری کولنا کراس کے بہلو پر پاؤں رکھے ہوئے چھری تیز کرر ہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھر ان تھی۔ ید کھ کرآپ علیہ نے بیٹی نے نے در مایا: تم یکا م اس نے بہلے میں کر کتے تھے؟ یا اسے دو موتیں مارنا چاہتے ہو؟ (دو بری تکلیف میں ہتا کرک ک اس میں اسے طرائی نے بھر ان وراو سط میں روایت کیا۔ اس کے رادی سجح میں اور حاکم نے بھی اے دو ایت کیا ہے۔ گرال میں الفاظ ہیں: ''کیا تم اسے دو موتیں مارنا چاہتے ہو۔ بمری کولٹانے سے پہلے کیوں نہ تم نے چھری کو تیز کرلیا؟''۔ اور حاکم نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث بخاری کی شرط کے مطابق سجح ہے۔

ا المبنية بينيا المبنية المنظم الله عنها الله والمبنية المرام عليه المرام عليه والمراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد

(بیسہ ما بیس میں ارشاد قالی نے اپنے حبب پاک علیات کور بانی کا تھم دیتے ہوئے تر آن عیم میں ارشاد فربایا: فضل او تو کا آرائی کا اس میں بیس میں ارشاد فربایا: فضل او تو کا آرائی کا گئی۔ کبیس میں ارشاد فربایا: فضل او تو کہ آرائی با گؤئیں۔
کبیس میں میر کر بری دو برد و بادہ اور قبیں وغیر فسی کا ایک ہی تھم ہے۔ نبر 3 تر بانی کے جانو روں کی عمری کم از کم بیونی منروں ہیں۔ اون 5 سال 8 کے یہ سال بھی کا سال البد مجمع را داور تھی وغیر فسی کا ایک ہی جائز ہے جید دور ہے دہ کیمنے ہے سال ہم کا معلوم ہوتا ہو نبر 4 تر بانی وہ بدب ہون کا شرائط ہے ہیں نبر 1 مسلمان ہونا نبر 2 بنے ہو دار سافر پر واجب نبیس ) نبر 3 الک نصاب ہونا (عمل مورا ہو کہ ہے ہو ا شرائط ہے ہیں نبر 1 مسلمان ہونا نبر 2 بنے ہونا (عبائح پر ظاہر الروایت کے مطابل تر بانی واجب جیس ) نبر 5 تر بانی کر داخل ہے۔ المول (عالم پر واجب نبیس)۔ نبر 5 بانی ہونا غابانی پر ظاہر الروایت کے مطابل تر بانی واجب جیس ) نبر 5 تر بانی کر داواجب ہے۔ المول دو بیس مدد کرنا قربانی کے قائم عالم نبیں ہوسکا نبر 6 تر بانی کا وقت رسوی روزوں میں کئر و ہوں کے فروب آنا ہے ہے۔ المول الان کا دو اللہ بار المول میں ذکا کرنا ہے ہے۔ انگوں کا کہ تارہ ہے۔ ہیں اور کبر بارہ ہے کہ کہا اور کبر ہوں کہ کہا ہوں کہا کہ کہا ہوں کہا کہا گؤئیں کہا ہوں کہا کہا کہ کہا ہوں کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کہا ک حدیث: اور بیروایت بھی حضرت این عمر صنی الته عنهما ہی ہے ہے کہ رسول الله عنظیمی نے فرمایا: کوئی انسان چڑیایا اس یہ چھوٹا جانور بغیراس کے حق کے مارتا ہے تو الله عزوجل اس کے متعلق اس سے ضرور پو چھے گا۔ عرض کی گئی: یارسول الله چھیلی اس کاحق کیا ہے؟ فرمایا: ''اَن یَدُرُبَحَها فَیاکُلَهَا وَلَا یَقُطعُ دَاْسَهَا وَیَوْمِی بِهَا'' اس کاحق بیہ ہے کہ اسے ذرئ کریتو کھالے۔ ذرئے کرتے وقت اس کاسرند کالے اور نہ ہی ذرئے کرتے چھینک دے۔

الم نبالی اور حاکم نے اسے روایت کیا اور حاکم نے صحیح قرار دیا۔

حدیث: حضرت شرید رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مَیں نے سنا کہ رسول الله ﷺ فرمارہ سے تھے: جس کمی نے جڑیا کو بیکار کھیل کو د کے طور پر مار دیا ہتو یہ چڑیا قیامت کے دن بلند آواز سے پکار رہی ہوگا۔ کہا ۔ "یا رَبِّ إِنَّ فَلَانًا تَعْلَيْنِي عَبْنًا وَلَمْ يَقْتُلُنِي مَنْفَعَةً "اسے میر سے رب! فلال بندے نے جھے بلاوجہ قل کیا اور کی فائدے کی وجہ سے نہیں مارا قا۔ ( کھانے کی خرض سے ذک خد کیا تھا)۔

اے امام نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابن سیرین رحمه الله سے روایت ہے کہ حفرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے ایک آ دی کودیکھا کہ ایک بمری کوپاؤں سے پکڑ کرزمین پر تھسیٹ رہا تھا۔ اسے ذریح کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے فر مایا: تجھے ہلاکت ہو، اسے اچھے طریقہ ہے موت تک لے جا۔ (انچھی طرح) اور بلا تکلیف دیے ذریح کر)۔

اے عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں موقو فأروایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوصالح حفی رحمہ الله ، بی اکرم عظیفتے کے اصحاب رضی الله عظیم میں ہے کی صاحب سے روایت کرتے میں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنبمانے انہیں دیکھا تو فر مایا: میں نے رسول الله علیفتے کو ارشاد فر ماتے سنا: جس کسی نے کسی ذک روز جانور کا مثلہ (ہاتھ پاؤل ناک کان وغیرہ کا ٹنا) کیا بھر (مرنے سے پہلے) تو بدند کی ، قیا مت کے روز الله تعالیٰ اس کا مطلم کے اور العاذ بالله)

اے امام احدر ممة الله تعالی علیہ نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقه مشہور ہیں۔

حدیث: حفرت مالک بن نشلہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، کہتے ہیں: میں بی پاک علی کے خدمت میں حاضر ہوا آپ علی اللہ عنہ میں حاضر ہوا آپ علی اللہ عنہ اللہ عنہ ہوتوان کے کان آپ علی اللہ عنہ اللہ عنہ ہوتوان کے کان کان کا لئے ہواور کھالیں چرتے ہواور کہتے ہوکہ یہ کئا ہوا کلڑا ہے۔ اور اے اپنے اوپر اور اپنی اہل وعیال پرحرام کر لیتے ہوا میں نے عرض کیا: ہاں ۔ فر مایا: جو پچر ہمیں الله نے دیا وہ طال ہے۔ الله تعالی کی کائی (قوت وطاقت) تمہاری کلائی کے اللہ تعالی کی کائی (قوت وطاقت) تمہاری کلائی ہے داور الله کی طاقت کم ہاری چھری ہے (1) نے ذیادہ شدید ہے۔

اے ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

ت عرب بن ما مساور ہے۔ کو مساب واضح ہے کہ زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لینا بخت جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ یہ بلاوجہ ایک جاندار کواؤیت پچھائے۔ (متر جم) پچھائے۔ (متر جم)

كتاب الحج رغيب

حج (1)اورعمرہ کی نضیلت، نیز اٹ خض کا تواب جو حج یا عمرہ کی نیت سے چلامگرراستہ میں فوت ہوگیا

حدیث: حضرت الوم بره رضی الله عند بروایت به فر ماتے ہیں: رسول الله عَنْ بین عنوال کیا گیا کہ کونساعل افغل به ارشاد فر مایا: الله اوراس کے رسول (عَنْ الله فی پرائیان رکھنا۔عرض کیا گیا: اس کے بعد کونسا؟ فر مایا: الله کی راہ میں جہاد کرنا۔عرض گی تی: بھراس کے بعد کونساعمل افغل ہے؟ فر مایا: جج مقبول۔

اسے بخاری وسلم حمبماالله تعالیٰ نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عندے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله عظی کو یفرماتے ہوئے نا ہے۔ ''مَنُ حَجَّمَ فَلَمْ يَرُ فُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَ لَكَ تُهُ أُمْهُ ''جم شخص نے تح كيا تواس مي كوئى مخش بات ندى اور ندى كو گر گناه كيا توجب والحي لو في كا تو (گنا بول سے پاک) ايے ہوگا جيسا كماس ون تھاجى دان اس

> (1) تج کے لئوں من "قسد دارادہ" کے ہیں ادر اصطلاح شریعت میں کعب معظم کا ارادہ کر کے عبادت کی نیت سے نگلتا تا ہے۔ تی کم نرفس ہوا؟ ال میں اختیاف ہے۔ قبلے اصلاق دوالسلام نے صرف ایک تی فریا۔ اس تی میں کے میں آپ علیظتے نے دویا تمیں تی فرمات اور معرت کریہ نے۔ فرمیت کے بعد آپ ملیا اصلاق دوالسلام نے صرف ایک تی فرمایا۔ اس تی میں آپ علیظتے کے ساتھ دعن مولی ، معرت بوئس اور حضرت میں میں اگر کوئی شرطیع ہوا کہ میں تعلق کے بعد اسلام اس میں مواد کے میں اس کے ایک ہوئے۔ بی کی فرمن ہوئے۔ فرمن ہوئے ہوئے۔ فرمن ہوئے ہوئے۔ فرمن ہوئے ہوئے۔ فرمن ہوئے ہوئے۔ فرمن ہوئے ہوئے۔ فرمن ہوئے ہوئے۔ فرمن ہوئے ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ موئی ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ فرمن ہوئے ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ برمن ہوئے۔ برمن ہوئے۔ برمن ہوئے۔ برمن ہوئے۔ موئی ہوئے۔ فرمن ہوئے۔ برمن ہوئے۔

وَيْنِهِ عَنَ اللَّاسِ عِبْجُ الْبَيْتِ مِن استَطَاعُ اللَّهِ سَهِيلًا وَمَن لَقَى فَوْنَ اللَّهَ عَن الْعَلَم فِن ﴿ آلَ عَران :97 )

'' اوراللہ کے لئے لوگوں پراس کھر کائی کرنا (فرض) ہے۔ جوال تک جینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جوانکار کرنے قواللہ تعالی تمام جہانوں ہے بردا ہے''۔ وَاَرْتِهُواالْحَجَةُ وَالْفُرُورَةُ وَالْعَرِورَ عَمَدُ ' اوراللہ کے لئے تج اور عمر ویوراکرو''۔

ٱلْحَجُّٱشُكُوْ مَعْلُوْلُتُ ۚ نَمَنْ فَرَضَ فِينِهِ فَالْحَجَّ فَلَا مُلْفَقَ لَوْلَا فُسُوقَ أَولاً جِدَالَ فِي الْحَجِّرُ وَهَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَقِلَمُهُ اللهُ ۖ وَتَرَوْدُوا لَالْفَاغَيْرَ الزَّاوِالتَّقْلِيٰ ﴾ وَالْقُلُونِ إِنَّهِ فِي الْأَلِيَا ﴾ ﴿ البترة 197 ﴾

تر جَر: '' جَ کے مینے (شُوال ذوالحقد واور ذوالحجہ) جانے بیچانے ہوئے ہیں۔ بوخنم ان میں جج کااراد وکرے وہ ندکی گش بات کرے ، ندگانا کر سے اور ندی جج کے دوران لزائی جگزا کرے۔ اور تم میں جزمی مجال کی کرے الفااے جانتا ہے۔ اور زادراہ ساتھ لےلیا کر دکے بہترین زادراہ پر ہیڑگاری ہے۔ اور مقتل والوجھے نذرتے رہو''۔ (بقیدا کے مطوفہ پر)

کا الے اے جناتھا۔

ں۔ وہ ہے۔ ہناری مسلم، نسانی ، ابن ماجداور ترندی نے روایت کیا مگر ترندی میں بیدالفاظ میں: '' اس کے پہلے گناو بخش دیۓ مائیں گئے''۔ مائیں گئے' -

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند آی سے روایت ہے کہ رسول الله عَلِيْتُ نے فریایا: ایک عمره دوسرے عمرے تک (درمیان می سرزد ہونے والے گمنا ہول کے لئے) کفارہ ہے۔ ''وَالْحَدِّ الْمَبْرُودَ لَیْسَ لَهُ جَوَّا ءَ اِلَّا الْجَنَّةُ'' اور جُرار) مقبول کی جزاجت آئی ہے۔

اے امام مالک، امام بخاری، مسلم، ترفدی، نسائی، ابن ماجداور اصبهانی نے روایت کیا۔ اور اصبهانی نے برا افاظ زائد ذکر کئے۔" اور حاتی جو تیج کہتا ہے، یا لا إلله إلا الله مراحت کا علیہ کئے۔" اور حاتی ہوائی کے بدلدیں اے (جنت کی ) بنارت دی جاتی ہے۔" ۔

حدید : حفزت ابن شاسرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم حفزت عمر و بن العاص رضی الله عند کے ہاں مام ہور دل الله عند کے ہاں مام ہور دل الله عند کے ہاں مام ہور دل الله عند کے بال مام ہور دل الله عند کے بال مام ہور دل الله عند کے بال الله عند کے الله الله عند کے الله الله عند کے الله الله عند کو میں الله عند کو میں الله عند کا کہ میں آب کی بیعت کروں۔ آپ علیہ السلام نے میں آب کی بیعت کروں۔ آپ علیہ السلام نے وست مبارک بڑھائے تو میں نے اپنا ہاتھ دوک لیا۔ آپ علیہ السلام نے فریایا: اے عمر واکی تعلیہ السلام نے فریا کا میں معلوم کیا: یا میں معلوم کیا: یا میں معلوم کیا: یا کے میں کا معلوم کیا: یا کہ میں کا میان اور کی جائے۔ اس پرسید عالم علیہ السلام نے فریایا: اے عمر واکی تمہیں معلوم فیس کی ایک کی سرکان الله کے تمام گنا ہوں کا مناد یتا ہے۔ جمرت بھی ہاتی کے سب گناہ گراد بی ہے۔ اور ج بھی اقبل کے سب گناہ گراد بی ہے۔ اور ح بھی اقبل کے سب گناہ گراد بی ہے۔ اور ح بھی اقبل کے سب گناہ گراد بی ہے۔ اور ح بھی اقبل کے سب گناہ گراد بی ہے۔ اور ح بھی اقبل کے سب گناہ گراد بی ہے۔ اور ح بھی اقبل کے سب گناہ گراد بی ہے۔ اور ح بھی اقبل کے سب گناہ گراد بیں ہوں کو سب میں میں کو سب کے سب کو سب کے میں کو سب کے میں کو سب کے میں کو سب کو سب کے میں کو سب کو سب کو سب کو سب کی کو سب کی کہ کو سب کے میں کو سب کو سب کی کو سب کے میں کو سب کے میں کو سب کی کو سب کو سب کی کو سب کی کو سب کی کو سب کو سب کی کو سب کی کو سب کو سب کو سب کے میں کو سب کی کو سب کی کو سب کی کو سب کی کو سب کو س

<sup>(</sup>بيسابقسفه) وَأَوْنُ فِي النَّاسِ بِالْمُعَبِّيَاتُولَتَى بِعَالَا وَعَلَى كُلِي ضَالِمٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِي فَهِمَ عَيِينِ ( جَ:27) زمم:ادر(اے ابراہیم بلیرالسلام) لوگوں میں عج کی

عام فاكرددوة تمارك ياس حاصر مول كے پيل اور برو بلي اوخي پر جو بردورد از راستول سے آتی ہيں۔

وَاذْ مَمَلْنَا الْمَيْتَ مَثَابَةٌ لِنَّالِ وَامْنَا ۚ وَاتَّخِذُ وَامِنْ مَقَامِرِ إِمْرُهِمَ مُصَلَّ ۚ وَعَهِدُنَّا الْآيَا إِمْرُهِمَ وَ إِسْلِيمِكَ اَنْ عَهِرَابَيْتِيَ لِلظَّا وَخِيْنَ وَالْعَرَافِينَ وَلَا عَلَى وَعَلَى الْعَلَافِينَ وَالْعَرَافِينَ التُولِمُ النَّهُ وَلَا الْعَرِينَ وَمِنْ عَلَيْهِ فِي مُعْلَى إِنْهُ مِنْ مُعْلِقًا لِمُعْرِقُونَ وَالْعَرِي

ٹر جن''ادر (یارکرد) جب ہم نے اس کھر کولوگوں کے لئے مرخ اور جائے اس بنایا۔اور مقام ابراتیم (علیہ السلام) کو جائے نماز بناؤاور ہم نے تاکیدی حکم 'البائے اور اسٹیل (علیہا السلام) کو کیر مرکمر خرب مبانب شخر اکر وطواف کرنے والوں اور کا فاق اور رکوٹ وجود کرنے والوں کے گئے''۔ پیشگونک عمل الڈ جیڈ قائی عن مُواقعیْت لِلنگاھے وَالْحِجَةِ ہُمُ (الْبَرِّ وِ 188)

ت الروسوط من ما المام الم تريم:" المعرب علي 19 ب سے بنا مام معلق لوگ موال كرتے بين" آب ارشاد فريادي كدو لوگوں كے لئے اور فح كے واسلے وقت ك طائم بيں۔

صامن آیں۔ (1) مدیث شریف میں'' تج مبرور'' کے الفاظ ہیں۔ یعنی وہ تج جس میں کوئی گنا پیرز دینہ ہوا ہو۔ جس کے بعد آ دی کی تو ہر کے اور نکی میں معروف کی اسجہ ایسے فی کی جزاموائے منے کے اور کما ہوگی ۔ (ستر جم)

ختم کردیتاہے۔

۔ اے ابن خزیمہ نے ابنی تیج میں ای طرح مخضر اروایت کیا ہے۔اور سلم وغیرہ نے اس سے طویل روایت ذکر کی ہے۔ ں۔۔ حدیث: حضرت سیدنا امام حن بن علی مرتضی رضی الله عنهما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک محض نی سرور عملیہ کیا۔ حدیث: حضرت سیدنا امام حن بن علی مرتضی رضی الله عنهما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک محض نی سرور عملیہ کی ۔ ۔ بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا: (یارسول الله علیقے) میں ایک کمزور دل آ دمی ہوں اورضعیف بھی ہوں۔ (جہادوغیرہ نهيس كرسكتا كيا كرون؟) آپ عَيْكِ فَ فِي مايا: "هَلُمَّ إلى جِهَادٍ لاَّ شُوكَةَ فِيهَا الْمَحَجُّ" اليه جهاد كاطرف جلوجس میں کوئی ہتھیا رنہیں اٹھا تایز تابعنی حج کرو۔

ا عظیرانی نے کبیرواوسط میں روایت کیا ہے۔اس کے راوی ثقہ ہیں اورعبدالرز اق نے بھی اس کی تخ ت کی ہے۔ حديث: ام المونين سيره عا تشصد يقدرض الله عنها بروايت ب، فرماتي مين: مَيس نع عرض كي: يارسول الله علية ا ہم لوگ جہاد کو اُضل الاعمال سجھتے ہیں تو کیا ہم (عورتیں) جہاد نہ کیا کریں؟ آپ علیہ نے فرمایا: "لَکِنَّ اَفْضَلَ الْجَهَلِهِ ۔ حَجْ مَبِرُورْ" مَرْ (ثم خواتین کے لئے )افضل جہاد حج مقبول ہے۔

ا ہے امام بخاری وغیرہ نے اور ابن خزیمہ نے روایت فر مایا۔ ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں: '' اُم المومنین رضی الله عنها فرماتی ہیں: مُیں نے عرض کیا: یارسول الله ﷺ اکیاعورتوں پر بھی جہاد ہے؟ ارشاد فر مایا: ہاں،عورتوں پر جہاد ہے۔ مگروہ کہ جم میں از ائی نہیں ہوتی ہے اور وہ ہے جج اور عمرہ''۔

حدیث: حضرت ابو جریره رضی الله عنه، جناب رسول الله علیه علیه علیه علیه علیه نظیم نظیم نظیم الله بوذهون، کمزوروں اورعور توں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔

اے امام نسائی رحمہ اللہ نے با سنادحسن روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت ابن عررض الله عنها، بی اکرم علی سے رادی میں کہ جریل علیه السلام نے آپ علی سے اسلام کے بارہ میں سوال کیا تو نبی پاک ﷺ نے فر مایا: اسلام یہ ہے کہتم شہادت دو کداللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور حفرت محم عظیے اللہ کے رسول میں، نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کرو، فج اور عمرہ کرو، شسل جنابت کرو، کامل وضو کیا کرواور مضان کے روزے رکھو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ؛ بیرسب میں کراوں تو کیا میں ( کامل) مسلمان بن جاؤں گا؟ فرمایا: ہاں۔ حضرت جبريل عليه السلام بولے: آپ نے سچ فر مایا۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی تھی میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن معود رضی الله عنه ب روایت ب فرماتے میں: رسول الله علیقے نے فرمایا: حج اور عمره الماکر کرو(1)(ایک ہی سفر میں دونوں کرلو) کیونکہ بید دونوں غربت اور گناہوں کو یوں فنا کردیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے ادر جا ندی کے میل کودورکردیتی ہے۔اور حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے۔

<sup>(1)</sup> نیکم کمے باہروالوں کے لئے ہے۔ اہل کمے لئے چونکہ زیانہ فی میں مروض ہے۔ اس لئے ووزیانہ فی کے بعد محرواواکریں۔ (مترجم)

ا بر ندى، اورابن فزيدوابن حبان في الخي الخي صحيح من روايت كيا - امام تر ندى فرمايا: يه حديث مستحج ب حديث: حضرت عبدالله علي الله عن الله عند عبدالله علي الله عند عبدالله عند عبدالله عند عبد الله عبد الله عند الله عبد الله الله عبد ال

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوموکی رضی الله عنہ سے روایت ہے، وہ اس صدیث کو بی اکرم علی ہے۔ مورخ کرتے ہیں کہ آپ علی نے فرمایا: عالمی اہل خانہ میں سے یافر مایا: اپنے اہل خانہ میں سے چار سوافر ادکی سفارش کر سے گا اور گنا ہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔

اے بزارنے روایت کیا۔اس میں ایک راوی کا نام ندکورنہیں۔

حدیث: خفرت این عمرضی الله عنبها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نمیں نے رسول الله علی کے لئے ایک بی ماتے ہوئے سا ہے کہ حاتی کا اونٹ جوقدم اٹھا تا ہے اور جوا گلا پاؤں رکھتا ہے، ہر ایک کے بدلہ میں اس کے لئے ایک بیکی کلھ دی جاتی ہے، ایک گناہ مناویا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔

اہے ہیمق نے اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت زاذان رضی الله عنه بروایت ب، فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما شدید بیار ہوگئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو مبلا کراپنے پاس جمع کیا اور فر مایا: مُیس نے رسول الله عظیظ کو سار شاوفر ماتے ہوئے ساہے: جو خص مکہ کرمہ ہے بیدل جج کے لئے نکاحتی کہ جج کر کے والبس مکہ کرمہ لوٹ آیا، الله تعالیٰ اس کے لئے ہرفدم کے عوض سات سو نکیاں کھے گا۔ ان میں سے ہر نیک حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔ ان سے عرض کیا گیا: حرم کی نکیاں کیسی ہیں؟ فر مایا: ہر نیکی ایک لا کھنیکی کے برابر ہے۔ (گویا ہرفدم برسات کر وڑنیکی)۔

اے ابن تزیمہ نے اپنی تھی میں اور حاکم دونوں نے عیسیٰ بن سوادہ کی روایت سے ذکر کیا اور حاکم نے کہا: بیر حدیث تھے الا سادے۔

. معدیت: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، نبی اکرم علیق سے روایت کرتے ہیں که آپ علیہ الصلوٰ قالسلام نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل ایک ہزار مرتبہ بیت الله شریف حاضر ہوئے اور بھی کسی سواری پرسوار ہو کرنیس آئے۔

اہے بھی ابن خزیمہ نے اپنی حیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: جج اور محمرہ کرنے والے الله کی جماعتیں ہیں، الله ان کو بلاتا ہے، بیرحاضر ہوتے ہیں۔ بیاس ہے مائکتے ہیں تو وہ انہیں عطافر ماتا ہے۔ اے بزارنے روایت کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں (ابن ماجہ، ابن حبان، نسانی اور ابن نزیمہ نے بھی اس کے قریب قریب روایت کی ہے)۔

ا بے بزار نے ،طبرانی نے صغیر میں ،ابن فزیر نے اپن صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ابن فزیر اور حاکم کے الفاظ یہ میں: فرمایا: '' اے مولیٰ! حاجی کی مغفرت فرما اور جس کے لئے حاجی طلب مغفرت کرے ، اے بھی بخش دے''۔ اور حاکم کہتے میں: بیصدیث برشرط مسلم سی ہے۔

حدید نیز ادایت بے حضرت عبدالله بن عرورض الله عنها ہے ، فرماتے ہیں: جب الله تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت ہے (زمین پر) اتاراتو فرمایا: (اے آدم علیہ السلام) ائمیں تمہارے ساتھ ایک گھریا ایک مکان بھی اتارہ اہموں جس کے اردگر د طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے اردگر د طواف ہوتا ہے اور اس کے پاس نمازیں اداکی جایا کریں گی جیے کہ میرے عرش کے پاس اداکی جائی ہیں۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا تو اس کھر کو آتانوں پراغالیا گیا اور اس کے بعد انہیا علیم السلام وہاں ج کے لئے آتے رہے حالانکہ وہ اس کی خاص جگہ نہ جانتے تھے۔ پھر حمزت این بیاڈوں ابرائیم علیہ السلام کو الله نے وہاں خمیر نمبر 3 لیک المرائم کو باخی پہاڑ دوں کے پھر دوں سے تعیمر فرمایا۔ ان بہاڈوں کے تام یہ بین نمبر 1 حراء ، نمبر 2 میر ، نمبر 3 لیمن کی بار طور ، نمبر 5 جبل خیر۔ "فقیقتگوا مِنهُ مَا استعطاعتُم" جہاں تک

طبرانی نے اسے بیر میں موقو فاروایت کیا ہے ادراس کے رواۃ صحیح کے راویوں کی مثل ہیں۔

حدیث: حفرت این عباس رض الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: فرمایا رسول الله عَلَیْ نَے که (اسباب میا ہوجانے پر) جح فرض اداکر نے میں جلدی کرو ''فَوْنَ اَحَدَ کُمْ لَا یَکُرِی مَایَعُوضُ لَهُ'' اس لئے کمّ میں سے کو کُنین جانبا کھاسے (مستقبل میں) کیا(1) چیش آجائے۔

اسے ابوالقاسم اصبانی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: سیدنا انس این مالک رض الله عندرسول الله عنظی اوروایت کرتے میں کد آپ عظی نے فرمایا: الله نعالی فی حدیث: سیدنا انس این مالان وی فرمایا: الله نعالی خوش آنے میں کدات آدم! موت کا حادث پیش آنے ہے پہلے اس گھر (بیت الله) کائی کولوں انہوں نے عرض کیا؛ دو اور انہوں کے انہوں نے عرض کیا؛ دو اور انہوں کیا آپ کو معلوم نہیں، وہ موت ہے۔ عرض کیا: موت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا: عمل میں اپنا نائب کس کو بناؤل؟

(1) کے معلوم کراغ زندگی کب کل ہوجائے؟ یا ایسا بیار و کرور ہوجائے کدادائیگ کے قابل می شدر ہے۔ بلاوجہ تاخیر جائز نہیں۔ جبرت کردیں والک جو اولا وکی شادیوں میں گئے ہے ہی اود عرفر مزیو پوری ہوجاتی ہے۔ (سترجم) بدروایت بھی اصبہانی کی ہے۔

حدیث: حضرت جاررضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیفی نے فرمایا: کعبد کی ایک زبان اور دوہون ہیں۔ (الله ہی کومعلوم ہے کیے ہیں؟) اس نے بارگا والہی میں شکایت کرتے ہوئے مرض کیا: اے میرے رب! میرے برب! میرے پاس باربارات نے والے کم ہوگئے میری زیارت کرنے والوں کی قلت ہوگئی۔ الله تعالی نے وتی فرمائی: میں پیدا کرنے والوں کی قلت ہوگئی۔ الله تعالی نے وتی فرمائی: میں میری زیارت کرنے عبادت گذار ہوں گے۔ تیرے پاس بول شوق سے ہھاگے والا ہوں ایسے انسانوں کوجن کے دلوں میں خوف ہوگا۔ بڑے عبادت گذار ہوں گے۔ تیرے پاس بول شوق سے ہھاگے آئیں میں میں خوف ہوگا۔ بڑنے جات ہے۔ (اُمت مصطفوی علی صاحبا الصلاق والسلام مراد ہوگی)۔

. اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوذ روضی الله عندے روایت ہے کہ بی مختار عظیظتے نے فر مایا: الله تعالی کے پیغبر حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب البی میں عوض کیا: البی: تیرے بندے تیرے گھر میں تیری زیارت کو جب آتے ہیں تو تو آئیس کیا اجر عطافر ما تا ہے؟ ارشاد البی ہوا: ہرزائر کا مزور (جس کی زیارت کی جائے) پر حق ہوتا ہے۔ اے داؤد! ان ہندوں کا مجھ پر بیر تق ہے۔ (اللہ پر کی کا کوئی حت نہیں، یہ اس کا فضل محض ہے) کہ دنیا میں آئیس فیریت و عافیت عطافر ماؤں اور جب ان سے ملول تو ان کم مفرت فرمادوں۔

اہے بھی طبرانی نے اوسط میں روایت کیاہے۔

**حدیث:** حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: مَیں نجی اکرم علیقی کی خدمت میں مریم ہی میں بیٹھا تھا کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی صاحب حاضر خدمت ہوئے -سلام بیش کرنے کے بعد عرض کیا: پارسول اللہ مالية : عرب عليه المرتبع من مجه يو چينے حاضر ہوئے ہيں۔ ني كريم عليه الصلوة والتسليم نے فريايا: اگرتم چا ہوتو مُس تمہيں بتادوں كرتم كا ۔" پوچھنےآئے ہواوراگر چاہوتومئیں خاموق رہتا ہوں۔تم پوچھو،مئیں جواب دے دول گا؟ پہلے دونول نے عرض کیا: مارسل الله عليه السيار الشادفر مادير بهر تقفي نے انصاري بهر كم سوال كرو-تو انصاري نے عرض كي : يارسول الله علي ا آپ ہی خبر دیں: اس پرسیدالعالمین علی نے خرایا: تم یہ پوچھے آئے ہو کہ ہم تمہارااپے گھرے بیت حرام ( کعبہ مغلر ) کے اراد ہے سے نکلنا کیما ہے؟ اوراس میں کیا ثواب ہے؟ طواف کے بعدد در کعت پڑھنا کیما ہے اوراس کا اجرکتنا ہے؟ مغا ومروہ کے مابین طواف (سعی) کیما ہے اور اس میں کس قد رثو اب حاصل ہوتا ہے؟ شام تک عرفات میں تھم ہا کیما کے اور اس کے اجرکی کیا کیفیت ہے؟ جمرات کی رمی کیسی ہے اور کتنا بڑا اجر ہے؟ تمہارا قربانی کرنا اوراس کا ثواب کیا ہے اورطواف ا فاضہ (بہطواف فرض ہے۔ جج کارکن ہے۔ دوران حج منیٰ ہے مکہ آ باکرتے ہیں اور پھرمنی کولوٹ حاتے ہیں) کی تدر ثواب كا حامل ہے؟ انسارى نے عرض كيا بقم ہاس ذات پاك كى جس نے آپ كوحت كے ساتھ مبعوث فرمايا، ميں يك سوال لے کرآیا تھا۔ مرکار دوعالم علی نے فرمایا: (اب سنو جوابات) جبتم بیت الله الحرام کاارادہ لے کرگھرے نگتے ہو اورتمباری ناقہ جو پاؤں زمین بر رکھتی اوراٹھاتی ہے، ہرا یک نے عوض الله تعالیٰ تمہارے لئے ایک نیکی لکھتا ہے اورتمہارا یک گناہ منادیتا ہے۔تمہاراطواف کے بعد دورکعت پڑھنااییا ہے جبیبا کتم نے حضرت اسلیمل علیہ السلام کی اولا دہیں ہےا کی غلام آ زاد کیا۔صفامروہ کی معی سترغلام آ زاد کرنے کے برابر ہے۔اور جب تم شام تک عرفات میں وقوف کرتے ہوتوالٹله تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول اجلال فرما تا ہے۔ پھرتم پر ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرما تا ہے: (فرشتو! دکھیو) بمرے بندے میرے پاس غبار آلود بالوں کے ساتھ دو دراز کے راستوں ہے چل کر آئے ہیں۔ بدمیری جنت کے امید داریں۔ "فَلَوْ كَانَتُ دُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الزَّمْلِ أَوْكَقَطْرِ الْمَطَرِ أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ لَغَفَرُ تُهَا" الرَّتْهار عَلَاه (احاجو!) ربت کے ذرول، بارش کے قطروں، یا سمنگدر کی جھا گ کے برابر بھی ہوں گے تَو میں ضرور بخش دول گا۔اباے بندو! جاؤلوٹ جاؤ بتم بخش دیۓ گئے ہواور جس کی تم نے سفارش کی ،اے بھی معاف کر دیا گیا ہے ۔اور جب تم جمرات کی ری کرتے ہوتو ہم ککری ، جےتم چینکتے ہو، کے عوض میں مہلک کبیرہ گنا ہوں میں ہے ایک کبیرہ منادیا جاتا ہے۔تمہارا قربانی کرنا تمہارے پروردگار کے پاس تہمارے لئے ذخیرہ ہوگا۔ جبتم اپنے سر کاحلق (منڈوانا) کرتے ہوتو ہربال، جےتم نے کاٹا ہے، کے بدلہ میں تمہارے لئے ایک نیکی ہوگی۔اور ہر بال کے عوض تمہاری ایک خطا بخش دی جائے گی اور اس کے بعد جبتم طواف (طواف افاضہ) کرتے ہوتو تمہاراکوئی گناہ باتی نہیں رہ چکا ہوتا۔اب ایک فرشتہ آتا ہے اورا پنا ہاتھ تمہارے دونوں کندھوں

ئے درمیان رکھ کر کہتا ہے: ''اِعْمَلُ فِیمَا تَسْتَقُبِلُ فَقَدُ غُفِرَ لَكَ مَامَضَى'' آئندہ (ئیک)ا ممال کرتارہ تیرے پچھلے گناہ بیش دیۓ گئے ہیں۔

ے بیر میں اور ہزار نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ ہزار کے ہیں۔اور ہزار کہتے ہیں: بیصدیث کی طرق ہے روایت کی گئی ہے۔اور مذکورہ طریق ہے احسن طریق میر علم میں نہیں۔(ابن حبان نے بھی اپنی سیح میں اے روایت کیا ہے)

حدیث: اور طبرانی نے عبارہ بن صامت رضی الته عنہ کی حدیث کیر میں روایت کی جس میں فریایا: بیت عتی ( یہ جمی کعبر پاک کانام ہے) کے ارادہ سے تہمارا گھرے نگلنا تمہارے لئے ایج وقو اب کایا عث ہے۔ یادر کھواتم جو بھی قدم اٹھاتے ہویا تم اور تہمارا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب تہمارا اگل درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب تہمارا اگل درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب تہمارا عرفات میں وقوف ( مخمبر بنا ) ہوتا ہے تو الته عزوج الفراح واست نے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پر ادادے لے کرآتے ہیں، بنہ تیم کی خوشنودی اور جنت کی درخواست لے کرحاضر ہوئے ہیں۔ اس پر الله عزوج اللہ عزوج کہ اس کے لئے جھیا کر دکھی گئی ہے۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال (صالحہ ) کا جو دہ کرتے تھو تھو کو یا کہ تم گناہ وی میں ہے جو بال بھی زیمن پر گرے گائاں کے لئے جھیا کر دکھی گئی ہے۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال (صالحہ ) کا جو دہ کرتے تھے۔ تہمارے اپنے مرکاحلتی کروائے کہ بدلہ ہے ان کے اعمال (صالحہ ) کا جو دہ کرتے تھو تھو کو یا کہ تم گناہ وی سے خوال بھی زیمن پر گرے گائی ہوں کے کہا تھوں کے میں تھو تھو کو یا کہ تم گناہ وں جو تھوں کہ تم تم اللہ کو براہ کرتے ہوتو گو یا کہ تم گناہ وں سے خوال بھی ذیمن پر گرے گائی ہوں سے خوال بھی ذیمن پر گرے گائی ہوں سے خوال بھی ذیمن پر گرے گائی ہیں۔ یہ بوجو تھوں کہ تم گناہ وں جو سے کہ تم ہوں کہ تم ہوں کہ تم ہوں کہ تم گناہ وں جو سے کہ تم ہاری والے کہ تم ہوں کو سے خوال کو تک تم گناہ وں سے خوال ہوں کہ تم تو تو ہوں کہ تم تم ہوں کو تم کو تم کو تم ہوں کو تم ہوں کو تم کو تم کو تم کو تو تھوں کو تم کو تم کو تم کو تو تو کو تم کو تم کو تو تو کو کو تم کو تو تو کو کو تم کو تم کو تو تھوں کو تم کو تم کو تو تو تو کو کو تم کو تم کو تو تھوں کو تم کو تھوں کو تھوں کو تم کو تم کو تم کو تک تو تو تو تھوں کو تم کو تو تھوں کو تم کو تم کو تم کو تو تھوں کو تم کو تو تھوں کو تم کو تھوں کو تھوں

(ابوالقاسم اصبهانی نے بھی الی ہی روایت کی ہے )

 لکھا جائے گا اور جوسلمان جہا دکرنے چلا تھا مگرمیدان میں پہنچنے سے پہلے ہی راہی ملک عدم ہو گیا ،تواس کے لئے ہوم آیا ر<sub>ت</sub> تک جہاد کرنے والے جیسا اجرو تو اب ککھا جائے گا۔

اے ابویعلیٰ نے محمر بن اسحاق کی روایت سے بیان کیا۔ باتی راوی ثقد ہیں۔

حدیث: ام الموشن سیده عائش صدیقه طاہره رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: رسول الله عَلَیْ نَظِیم الله عَلَیْ نَزِمالِا: بِهِ مُحْصَ حَجْ یا عمره کے لئے گھرے نکلا۔ اس کایہ نکلنا صرف ای وجہہے ہور کوئی اور غرض نہ ہو) گھرات میں مرگیا، اس کے لئے کوئی روکاوٹ نہ ہوگی، نہ اس کا حساب ہوگا اور اسے فرمایا جائے گا"اُدُخُولِ الْجَنَّةَ" جا جنت میں داخل ہوجا۔ مزیرار الله کُنا ہوئی بِالطَّلَافِهُونَ" الله تعالی طواف کو برکن الله کُنا ہوئی بِالطَّلافِهُونَ" الله تعالی طواف کو برکن والوں یخوفر ما تا ہے۔ والوں یخوفر ما تا ہے۔

طبرانی ،ابویعلیٰ ،دارقطنی ہیہی ۔

حدیث: حفرت جابرض الله عندے روایت ہے کہ نی سرور علیہ نے ارشاد فرمایا: بیگھر (بیت الله شریفه) اسلام کے ستونوں میں اللہ میں ستونوں میں میں ستونوں میں ستونوں میں ستونوں میں ستونوں میں ستونوں میں ستونوں میں میں ستونوں میں میں ستونوں می

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

(بقیر سابقہ نے )ا**رکان گی**: خ کے رکن دوہیں نیبر 1 طواف زیارت ،نبر 2 دتو نے واران دوفوں میں سے زیادہ انہم واقو کی اقرف ہر نے ہے۔ **واجبات گی:** خ کے واجبات چے ہیں۔ نمبر 1 دوف سر داخہ نبر 2 مسفاو ہر دہ کس میں نمبر 3 جرات کو ککر یاں بار نا، نمبر 4 کی قران ان تیج کرنے والے پارٹرانی کرنا ،نبر 5 صل (مرکے بال منڈوانا) یاتھے (ریکم بال کتروانا) نبر 6 آیاتی مین میتات سے باہر کے دہنے والے کوطوات دوائ کرنا طواف دوائل طواف معدد مجمع کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اٹھ سے والیس پر کیا جاتا ہے۔ اورائل کہ اوراندرون میتات رہنے والوں پر واجب نیس) بعض کتب میں واجات نمیں کی تعداد چنیس تک بیان کا گئی کے در مشتبقت وہ نے کے واجبات نہیں بلکہ افعال نج کے واجبات ہیں۔

سٹن گن نے کا شنیس بہت میں تضمیل مطولات فقد میں رہنمی جائتی ہے۔ یہاں چند ایک کا بیان ہوگا۔ نبر 1 طواف قد دم (میقات کے ابرے آنے اللہ اللہ میں میں بہت کی جائے ہے۔ یہاں چند اللہ بہت کے اللہ بہت کرتا ہے اسے طواف قد دم کہتے ہیں۔ بہتی افراد اور قران کرنے والے کے لئی کا اللہ بہتر اللہ اللہ بہتر اللہ اللہ بہتر اللہ اللہ بہتر اللہ بہتر اللہ اللہ بہتر ال

اقسام تی: خی کی تین تشمیل میں نبر 1 افراد مرف عج کااحرام بانده کرخ پوراادا کرنا نبر 2 قران، فی ادرم و کااکنمااترام بانده کرخ کے بعدالزا کولنا نبر 3 تتی بی کے مییوں میں پہلے مرو کا احرام بانده کرم و کرنا ،عمر و کے بعدا حرام کھول دینا، مگر گھرند جانا بکدا ی سال پھرنج کااترام بانده کرن کرنا

احناف کے ذو یک سب ہے افضل فی قران ہے۔ پھرتن پھرافراد۔ (مترجم)

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیم کے ساتھ میدان عرفات میں انگ صاحب و قوف کئے ہوئے تھے کہ اچا تک اپنی سواری ہے گر پڑے اور اس کے کچلنے سے جاں بھی ہوگئے۔ تورسول اللہ یں۔ ﷺ نے فریایا: آئیں پانی اور بیری کے بتوں سے شمل دو، دو کیڑوں میں گفن دو، ان کے سرکونیڈڈھانپو( تا کہ احرام کی نشانی موجودر م) أورخوشبو بهي ندلكاؤ- "فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِياً" بحثك يه قيامت كروز تلبير (1) كتبة وي

بخاری،مسلم،ابن خزیمه۔

<sup>(1)</sup> كَمِيرَكُ الْخَاطَ بِينَ "كَيْمُكُ اللَّهُمُّ لَبُيْكَ لَا شَوْ يُكَ لَكُ لَبُكَ ، إِنْ الْحَمْدُ وَ النِّخَةَ لَكَ وَلِلْمُكَ لَا شَرْيُكَ لِلْكَ " ترجم: عاضر بول ، اِدْنَای کی تھے۔ کا استان کی سریت استان کی اور استان کی ہیلیہ پڑھاجاتا ہے۔ (سترجم)

# حج اورعمرہ میں مال حلال خرچ کرنا اوران میں مال حرام استعال کرنے کی مذمت

حديث: سيدوام المومنين عائش مديقه بنت مديق رضى الله عنها وكمن أيبها بروايت بكرجناب رمول الله عطيل ز أنيس ان كعره كي ادائيكي كي وقت ارشاد فرمايا: (اس عائشة!)"إنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدُّرِ نَصَبِكِ وَنَفقَناهِ تهمیں اجروثو اہتمہاری تکالیف اورتمہارے (صدقہ واعمال صالحہیں ) مال خرج کرنے کےمطابق عُطافر ہایاً جائے گا۔ اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث بخاری ومسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ اوران عی کی ایک اور دواریہ میں ہے جس کی انہوں نے تصحیح بھی کی ہے۔'' تمہارے عمرہ میں تمہارا اثواب تمہارے مال خرج کے مطابق ہوگا'' حديث: حضرت بريده رضى الله عند يروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَلَيْكُ في فرمايا: "أَنْفَقَهُ فِي الْحَجْر كَانَفَقَة فِي سَبِيْلِ اللَّهِ سَبْعِيا نَةِ ضِعُفٍ" حج مِن الخرج كرنے كا ثواب، جهاد في سيل الله مِن الخرج كالمرج سات سوگنا ہے۔ آے امام احمد بطبر انی نے اوسط میں اور بیعتی نے روایت کیا۔ امام احمد کی اسناد حسن ہے۔ **حد دث:** حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله علیفے نے فر مایا: حج اور مرور کرنے والے الله عزوجل کی جماعت ہیں، جو مانگیں الله انہیں عطافر ماتا ہے۔ جو دعا کریں قبول کرتا ہے۔ اور اس راہ می جزئ كرين اس كابهتر بدل عنايت كرتا ب- "الدِّردُ هُمُ الَّفُ الَّفِ" ان كاليك در بم در الأكه كي برابر بوتا ب- يَكُلّ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے ،فریاتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: جب حاجی فی کے ادارہ ے الطال ویا کیز و لے کر چلا ہا وررکاب میں یاؤں رکھ کر یکارتا ہے " لَبَیْكَ اللَّهُمَ لَبَیْكَ" ( حاضر مول، مرے مولًا! منیں حاضر ہوں) تو آسان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے۔ "لَبَیْكَ وَسَعْدَ یُكَ" (تیری دنیا و عَفَی سلامت، ام مُل موجود ہیں۔ بتاکیا چاہتا ہے؟) تیراز ادراہ حلال ہے۔ تیری سواری حلال ہے اور تیرا حج گناہوں سے پاک اور متبول دمبرار ہے۔ اور جب کوئی حاتی فج کی نیت ہے مال حرام لے کر نکلتا ہے۔ اور اپنا یاؤں رکاب میں رکھتا ہے۔ ملبیہ کہتا ہے و آسان ے ندادینے والا کہتا ہے۔ "لاَ لَبُیكَ وَلاَ سَعْكَ مِنْكَ"(1) (تیرادونوں جہانوں میں بھلانہ ہوہم تیری بات نہیں نتے) ثرا

### اے طرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ (نیز بیروایت اصبانی نے بھی کی ہے)۔ مرت غیب

#### ماہ رمضان میں عمرے کی فضیلت

اے ابوداؤداورابن خزیمہ نے اپنی صحح میں روایت کیا (الفاظ ابوداؤد کے ہیں)۔

اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ام معقل رضی الله عنها ہے روایت ہے، فر ماتی ہیں: جب رسول الله علی نے آخری جی فر مایا تو اس وقت المارے پاس ایک اونٹ تھا جے حضرت ابو معقل (ان کے شوہر) نے الله کے راستہ میں وقف کردیا۔ فرماتی ہیں۔ مچر المارے کھر میں ایک بیاری نے ڈیراؤال لیا اور اس سے ابو معقل وفات پاگئے ۔ کہتی ہیں: جب رسول الله علی فی اوافر ما کے داہمی تشریف لائے تو مجھے ارشاد فر مایا: اے ام معقل اجتہیں ہمارے ساتھ جی پرجانے سے کس چیز نے روک لیا؟ انہوں

4

ِ وَمَنَى : بِارِسُول اللهُ مَنْطِئِظَةِ ہم نے تیاری تو کی تھی مگرا بومعقل فوت ہو گئے اور ہمارے پاس ایک اون تھا ہم پر ہم فی کو ما : کرتے تھے۔ ابو معقل نے اے فی سبیل الله وقف کرنے کی وصیت کردی (سواری کا نہ ہونا مجبوری تھی)۔ ہم کا دومالم مَنْ اِللّٰهِ نِهِ فَرَمْ اِللّٰهِ اِنْ اُونِ نِهِ سِوار ہوکر کیول نہ چل پڑی؟ کیونکہ جج بھی تو فی سبیل الله ہی ہوتا ہے۔ بہر کیف اب جہراں جج کوفوت کر چکی ہوتو رمضان کے مہینہ میں ہمر ہ کر لینا کیونکہ یہ ج کے برابر ہوتا ہے۔

اے ابوداؤد نے روایت کیا۔ اورتر ندی نے بھی انہی سے مخصراً روایت کی ہے کہ:'' حضرت بی کرم علیہ نے نہا! رمنمان میں عمرہ کرنائج کے برابر ہے''۔ امام تر ندی نے فر مایا کہ بید صدیث حسن غریب ہے اور این فزیمہ نے مجی انتسارا روایت کی اس میں ہے:'' فر مایا: ہے شک کج اور عمرہ فی سبیل اللہ ہوتے ہیں اور رمضان میں عمرہ (1) کج کے برابر ہے پاسی ا تُواب کج کے برابر ہے؟

( ان احادیث کےمضمون سے متی جلتی روایات بخاری، نسائی، ابن ماجه، ہزاراورطبرانی وغیر ہامیں بھی موجود ہیں)۔

(1) رمضان السارک میں ممروکا تواب توج کے برابر ہے کمریاد ہے کہ جس پرج فرض ہواہے نج کرنا ہی پڑے گا۔صرف رمضان میں ممروے نگافزنمانا ادائیتی نہ ہوگی۔ تواب ل جانا پھیاور ہے اور فرض کی ادائیل بچھادر۔ (مترج)

فراک**ض عمرہ**: عمرہ غیل مرف د دفر کم ثیر آبر 1 احرام بمبر 2 طواف۔ احرام کے لئے تلبیدا درنیت دوٹوں فرخس میں اورطواف کے لئے صرف نیت -واجہات عمرہ: داجہات عمرہ؛ می دوئ میں نبر بر 1 صفا دمردہ کے درمیان می کر نااور نبر 2 سرکے بال میڈ وانایا کٹانا۔ (صلق آتھیر) (سترج)-

# ترغيب

# ہوفت جج اظہار عجز وانکسار، سخاوت کرنااور سادہ وکم قیمت لباس پہننا حضرات انبیاء کیہم الصلوٰۃ والسلام کی اقتد اُوپیروی ہے

حدید : حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بر دایت به فرماتی بین : حضور نی محرم عین فی نا نیک سواری پرج کیا جمل کی زین پرانی تھی ۔ اور آپ عین کی عین کی اس کے بعد کی مبارک پر جو جا در شریف تھی اس کی قیمت چار در جم یا اس بے بھی کم تھی ۔ پھر فرمایا: "اَللَّهُمْ حَجْدَةٌ لاَّ دِیاً وَفِیهَا وَلاَ سُسُعَقَهُ" اے پروردگارائمیں وہ ج کر رہا ہوں جس شدیا کاری ہے اور بد کھا وا۔
اے امام ترفذی نے جُاکل میں اور ابن ماجہ واصبها نی نے روایت کیا ۔ گر اصبها نی نے روایت کی کر 'آپ علیہ العسلوٰ ہ والمام کی اس خواردر جم سے بھی کم تھی '۔ اور طبر انی نے بھی اس کو اور طرح میں حضرت ابن عباس رضی الله کا کا حدیث ہے دوایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ثمامدرضی الله عند بے روایت ہے، فرماتے میں: حضرت انس رضی الله عند نے ایک سواری پر ج کیا۔ آپ بخیل ندیتھ (سواری وسامان مناسب ومعقول تقے ند کم ندزیادہ، ند بالکل ہاتھ روک رکھا تھا اور ندا سراف وتبذیر ہے ہی کام لیتے تھے) اور انہوں نے بیان کیا کہ نبی سرور علیقت ایک سواری پر ج کوتشریف لے گئے تھے اور وہ عام سامان وغیرہ المانے والی سواری تھی۔ (ای پرسامان عضر بھی تھا اور خود بھی ای پرسوار تھے، سامان وغیرہ کے لئے الگ سواری استعال نہیں ' فرائی)۔ بخاری۔

حدیث: حفرت قدامہ بن عبداللہ جو کہ حضرت عمار کے بیٹے ہیں (رض اللہ عنہم) سے روایت ہے بقر ماتے ہیں: مُمیں نے رسول اللہ علیہ کے دوز (وسویں و والحجہ کو) سرخ وسفیدا وقت کو کی است کو کنریاں مارتے ہوئے ویکھا ہے۔ اس وقت لوگوں کو ہٹانے کے لئے نہ کسی کو مارا جار ہاتھا نہ دھلیلا جار ہاتھا اور نہ ہو، بچوک کوئی آ واز تھی۔ (جیسا کہ عام دنیا دار متنکبروم خرور بالٹا ہوں کی ہارا دیکھر انوں کی آ میر بروا کرتا ہے)۔

اسے ابن فزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدید بست این عباس منی الله عنها سروایت ہے، فریاتے ہیں: ہم رسول الله علی کے ساتھ کدو دید یہ کے درمیان مالات اللہ علی کے ساتھ کہ و دید یہ کے درمیان مالات کے دادی ارزق میں کا دادی پر سے گذر ہے۔ آپ علی الله کا اللہ کا کا اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا

گے: اس ٹیلہ کا نام ہرفیٰ ہے۔ یا اس کو لفت کہا جا تا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: کو یا میں حضرت یونس علیہ السلام کود کور ہا ہوں۔ آپ ایک سرخ اوخنی برسوار میں اور اونی جبہ بہنے ہوئے میں۔ آپ کی اوٹنی کیکیل بتلی می رسی کی طرح ہے اور اس واری میں تبلید پڑھتے ہوئے گذر رہے ہیں۔

ں میں ہوں ۔ اے ابن ماجہ نے حسن اسناد کے ساتھ اور ابن خزیمہ نے روایت کیا۔ مذکورہ الفاظ دونوں کے ہیں۔ (بیروایت بالفاظ مختلفہ حاکم نے بھی ذکر کی ہے )۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے ہی بیردوایت بھی کی گئ ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فی ایم بر خیف (منی کی مبحد کانام) میں سر انبیا علیم السلام نے نماز پڑھی ، ان میں سے موئی علیہ السلام بھی ہیں۔ مَیں گویا أبیں اپ سامنے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں دو تطوانی (1) چونے (جاوری) پنی ہوئی ہیں۔ احرام کی حالت میں شنوء (فالبًا جگہ کانام) کے اونوں میں سے ایک اونٹ پرسوار ہیں جس کی کیل مجبور کے پوست کی رہ ہے اور آپ کے بالوں کی دولیس ہیں۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اوراس کی استاد حسن ہے (اس جیسیامضمون امام احمد ، پیمتی اورابویعلیٰ نے بھی روایت کیا )۔

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنبها ہے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول الله علی الله علی کے کہتے ہیں ارشاور مایا: جس کے اللہ علی کے کہتے ہیں؟ ارشاور مایا: جس کے بال کھلے موں اوراس نے خوشیون الگائی موئی ہو۔ انہوں نے عرض کرنے گھے: اے حاصل کرنے کا کیا جس میں تبدیہ کے مرض کرنے گھے: اے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ (ج فرض کر بوتا ہے؟) فرمایا: جب زادرا واورسواری میسر ہوجائے۔

اے ابن ماجہ نے باسناد حسن روایت کیا ہے اور امام ترندی کے ہاں آئیس ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے میدالفاظ مردی ہیں: '' ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا: یار مول الله علیہ اللہ علیہ کے کوئ می چیز فرض کرتی ہے؟''قال: اَلوَّ الدُّ وَالْوَجِلَةُ '' سیدعالم علیہ کے فرمایا: زادراہ اور مواری کا پایا جانا''۔ امام ترندی فرماتے ہیں: بیعدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت بیدنا او ہر یوه رضی الله عنه، جناب رسول الله علیہ کے دوایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرایا: الله تبارک و تعالی الم عرفات پر آسان کے فرشتوں کے سامنے فخر فرما تا ہے اور فرما تا ہے: (اے ملائکہ)" أَنْظُرُ وَا إلى عِبَادِی هُوْلَاَءِ جَلَهُ وَنِی شُعْفًا غُبَرًا" میرے ان بندوں کو دیکھو! جو میرے پاس بھرے ہوئے بالوں اور غبار آلود جروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔

اے امام احمہ؛ ابن حبان نے اپنی صحح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فریایا: بیصدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق صحح ہے۔

<sup>(1)</sup> شرکوفدش ایک جگاکانام بقطوان، جہال کے چوفے اور جادر یرمشبور قیمی (مترجم)

# احرام، تلبیها در تلبیه کہتے ہوئے آ واز بلند کرنا

حدیث: حضرت ابن معودرضی الله عند روایت ب کدرسول الله عین نظیم نظیم نظیم اور عمره کے بعددگر رکز تے رہوں الله عین اور عمره کے بعددگر کرتے رہوں الله عین اور علی اور گرا ہوں دور کردیتے ہیں جیسے بھی لوب سونے اور چاندی کے میل کی کوصاف کردی ہے۔ اور کی مقبول کی جزایقینا جنت ہے۔ ''وَ مَا مِن يَظُلُ يَوْمَهُ مُحْرِماً إِلاَّ عَابَتِ الشَّمْسُ بِلُنُوْبِهِ '' جبندہ موسی پورادن حالت احرام میں رہتا ہے ، مورج اس کے گنا ہوں کو لے کرخروب ہوتا ہے۔ (گناہ بخش دیے جاتے ہیں)۔ اے ترفی نے دوایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیصدیت حس میج ہے۔

۔ حدیث: حضرت ہمل بن سعدرضی الته عندرسول الله عظیفت سے راوی ہیں کہ آپ علیفت نے فرمایا: جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے انتہائے والا تلبیہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دائمیں بائمیں چھر، درخت اور ڈیسلے تلبیہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دائمیں بائمیں سے انتہائے زمین تک (اس کے جواب میں ہرچے تلبیہ کہتی ہے)۔ ترفدی، ابن ماجداور یہتی نے اسے روایت کیا۔ (علاوہ ازیں ابن فریمہ اور حاکم نے کہا: یہ حدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق تھے ہے)۔

حدیث: حطرت زید بن خالد جنی رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله عنطیقی ارشاد فرماتے ہیں: حضرت جمریل علیه السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا: آپ اپنے اصحاب (رضوان الله عنبم) کو حکم دیں کہ وہ بلند آواز ہے تلبیه پڑھا کرس کیوکلہ میں آواں جج میں ہے ہے۔

اے ابن ماجہ، ابن فزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیرحدیث صحیح الا سناد ہے۔(امام مالک، ابوداؤ د، نسائی ، تریذی نے اس کے قریب قریب روایت کی ہے اور اسے حسن صحیح قر اردیاہے )۔

اے طبرانی نے اوسط میں دواسناد کے ساتھ جن کے رادی صبح ہیں، روایت کیااور پیمل نے بھی پیروایت کی ہے۔ حلدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عبیلی نے فریایا: جومحم (احرام بائد ھے ہوئے) الله کے لئے مبح کرے مجرصبح سے غروب آفل بھی تستید (ا) کہتا رہے تو آفل باس کے گنا ہوں کو لے کر غرب ہوتا ہے۔ مجروہ بول ( ممنا ہوں سے صاف پاک) ہوجاتا ہے جیسے آج اسے اس کی مال نے جنم دیا ہو۔

اسے الم احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ اور طبر انی نے کبیر میں اور بیٹی نے بھی حضرت عامر

(1) نلمبر كالفاظ ميان ج من خركور مو چك مين - و بال د كي ليجة - (مترجم)

# مجداقطی (بیت المقدس) سے احرام باندھنا

حديث: ام تحيم بنت الى امية بن الأض رض الله عنها ام المونين سيده ام سلمه رضى الله عنها سدوايت فرماتي بين كرد مل الله علينة ني ارشاد فرمايا: "مَنُ أهَلَ بِعُمْرَ قَا مِّنُ بَيْتِ الْمَقْدَسِ غُفِولَهُ" جم فَخْصُ في بيت المقدس(1) سرم ع لئه علينه على الله على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

ا ۔ ابن ماجہ نے بھیجے اسناد کے ساتھ روایت فر مایا۔ ابن ماجہ ہی کی اور روایت میں ہے کہ سیدہ ام حکیم رضی الله عنها فر مالی بیں: '' جناب رسول الله علیہ سے اللہ علیہ فر مایا: جس نے عمرہ کی غرض ہے بیت المقدس سے احرام با ندھا، تو یہ اس کے پہلے گنا ہوں کے لئے کفارہ بن جائے گا۔ ام حکیم کہتی ہیں: میری والدہ (بیفر مان سننے کے بعد) بیت المقدس سے عمرہ کااترام با ندھ کرچلیں''۔ بدروایت سیجے ابن حبان میں بھی ہے۔

حدیث: اور ابوداؤ داورتیمی نے روایت کی ۔ دونوں کے الفاظ میں کہ:'' جس نے نج یا عمرہ کے لئے مجدافعلی ہے اترام باندھا، اس کے اسکلے پھیلے گناہ بخش دیئے گئے یا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ ان باتوں میں راوی کوئٹ ہوا۔

حدیث: سینی شریف کی روایت میں ہے کہ (ام علیم رضی الله عنها) کمتی ہیں: میں نے رسول الله عَلَیْ وَفرات ناہے: جو ہندہ قع اور عمرہ کا احرام مجد اقصل سے باندھ کرمجد حرام (بیت الله شریف ) کو چلا۔ "عُفِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ وَنَبِهِ وَمَا تَا خَرَ وَ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ" اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیۓ گئے اوراس کے لئے جنت واجب ہوگئ۔ (حدیث اس کا شک دور ہوگیا کہ یدونوں ہی بشارتی ایشے فنص کے لئے ہیں)۔

<sup>(1)</sup> سمجد آفتی، جہال سے صاحب معراج بینبر عظیظ نے شب معراج ،آسانی سنر کا آغاز فربایا تھا اور جہاں جیج انبیاء مرسلین علیم اصلات والسلیات آپ کے بیچے نماز اداکر نے اور آپ کو الوواع کہنے کے لئے تشریف فرباتھ ۔ یعظیم معجد جوتبلداول کہلاتی ہے۔ مرصد دراز سے اسلام کا سب سے بڑے دشن یہود کر کے جری بقشہ میں ہے۔ بیرسب کیا دھرامسلمان کما لگ کے بگل ، نمائل اور بزول محرانوں کا ہے۔ مسلمانوں کی تعدادار بول بج ہے۔ ال وقت دنیا کے نقشہ پرتقریبا 53 مسلم کما لگ ہیں۔ محرصدافسوں کہ بجائے تبلہ اول کوآزاد کروانے کی کوشش کے اپنے دشمن کے ساتھ سروابازیوں جم معران بیں۔ کاش کوئی سطان مال کا اور بی بدا ہوجائے۔ (مترجم)

# طواف، ججراسود کے بوسہ، رکن میانی ہمقام ابراہیم اور کعبہ معظمہ میں داخل ہونے کی فضیلت

حدیت: حضرت عبدالله بن عبید بن عمیررضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والدکوحضرت ابن عمروضی الله عند اسے حدیث : حضرت عبدالله بن عبید بن عمیررضی الله عندے روایت ہے کہ ہوئے جا کہ ہوئے جا کہ کیا وجہ ہے میں تمہیں صرف انہیں دور کنوں یعنی جر اسود اور رکن یمانی کو بی بوسد دیتے ہوئے زیکتا ہوں کا الله عیسے الله عیسے کا ارشاد فر ماتے ہوئے سائے کہ طایا: میں بیاس لئے کرتا ہوں کہ میں نے رسول الله عیسے کہ طایا کہ میں نے ہوئے سائے کہ حمل الله حکمایا "ان دونوں کو بوسد دینا گنا ہوں کو منادیت ہو اللی بن ھے تو بیا کہ میں نے سات چکر گن کر طواف کیا اور دور کھت نوافل بن ھے تو بیا کہ خام آزاد کرنے کہ برابہ ہوگا دفر ماتے ہیں: میں نے سید عالم عیسے کے برابہ ہوگا ہے اور اٹھا ہے اور اٹھا کہ وراشا دیے جاتے ہیں اور کر کہتا ہے، ہر قدم رکھنے اور اٹھا نے کے بدلہ میں اس کے لئے دہن نیکیاں کہی جاتی ہیں۔ دس گناہ مناد سے جاتے ہیں اور در کہ جاتے ہیں۔ درس گناہ مناد سے جاتے ہیں اور در کہ جاتے ہیں۔

یردوایت امام احمدی ہالفاظ بھی انہیں کے ہیں۔امام ترفدی نے بھی اے روایت کیا۔ان کے الفاظ ہیں: ''بے شک
میں نے رسول الله علیہ کو فرماتے بنا: ان دونوں (مجر اسوداور رکن کیائی) کو بوسد ینا گنا ہوں کا کفارہ ہے۔اور میں نے بیہ
بھی بنا کہ آپ علیہ فرمار ہے تھے: آدمی اس راہ میں جوقد م اٹھا تا اور رکھتا ہے، ہرایک کے بدلہ میں الله تعالی اس کا ایک گناہ
معاف فرماتا ہے اور ایک نیکی کلھتا ہے'۔ (محتلف الفاظ کے ساتھ بیردوایت حاکم، این فزیمہ اور این حبان نے بھی کی ہے)۔
معاف فرماتا ہے اور ایک تیکی کلھتا ہے'۔ (محتلف الفاظ کے ساتھ بیردوایت حاکم، این فزیمہ اور این حبان نے بھی کی ہے)۔
حدیث : حضرت محمد بن منکد ررضی الله علیم بال ہے والدے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں: جناب رسول الله میں ہوگئے نے فرمایا:
مجمع میں بیت الله کے سات چکر طواف کرے، اس میں کوئی لغو بات نہ کرے تو بیطواف اس غلام کے برابر ہوگا جے اس نے
آزاد کیا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اور اس کے راوی ثقه ہیں۔

 پانے والے! ہمیں اس دیا ہیں ہمی ہملائی عطافر مااور آخرت ہیں ہمی بہتری عطافر مااور ہمیں عذاب نارے محفوظ فرہا) ۔ تروہ
سر فرشتے اس کی اس دعا پرا مین کہتے ہیں۔ جب وہ رکن اسود (حجر اسود) کے پاس پہنچے تو ابن ہشام نے پو چھا: اے ابو ہمر
(عطاء ابن الجی رباح)! اس رکن اسود کے بارے ہیں آپ کو کیا خبر پڑی ہے؟ عطاء نے جواب دیا: مجھے معنوت ابو ہریہ
رضی التہ عند نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول الله علیہ کھوارشا فرماتے سنا: جس محف نے اسے جھوااس نے رہن کی
ہاتھ کو چھولیا۔ ابن ہشام نے بھر سوال کیا: اے ابو بھر! طواف نے بارے ہمی کیا کہتے ہو؟ عطاء بولے: معزت ابو ہریور فی
التہ عند نے بھے سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے بی اگر معلیہ کو فرماتے سنا ہے: جس بندے نے بیت الله کسات پکر
طواف کیا اور اس دور ان ''سُبْحَان اللهِ، وَ الْحَوْثُ لِلْهِ وَلَا اللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبُرُ وَلَا حَوْلُ وَلَا قُوٰةً اِلَّا بِاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبُرُ وَلَا حَوْلُ وَلَا قُوٰةً اِلَّا بِاللّٰهِ اللّٰهُ عَالَٰ علیہ دوران کے دی کوران کے دی دوران کوران کے دور کی کے دی کی دوران کے دونوں پاؤں کی کرتی تو وہ بھی اس حال ہیں دونوں پاؤں کے ساتھ یوں رحمت میں خوطران ہوگا جیسے دونوں پاؤں کی بات بھی کر لی تو وہ بھی اس حال ہیں دونوں پاؤں کے ساتھ یوں رحمت میں خوطران ہوگا جیسے کہ دونے دونوں پاؤں کی بات بھی کر لی تو وہ بھی اس حال ہیں دونوں پاؤں کے ساتھ یوں رحمت میں خوطران ہوگا جیسے کہ دونوں پاؤں میں ڈور بتا ہے۔

اے ابن ماجہ نے اساعیل بن عمیاش سے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله مختمها سے روایت ہے ، فریاتے ہیں: رسول الله سیکی کھنے نے فریایا: الله تعالیٰ ہر روزاپے حرمت والے کھر کا حج کرنے والوں پر ایک سومیس رحتیں تا زل فریا تا ہے۔ ساٹھ طواف کرنے والوں پر ، چالیس وہاں نماز پڑھنے والوں پراورمیس بیت الله پاک کود کیمنے والوں پر۔

اہے بیمی نے حسن اساد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: بیرصدید بھی حفرت ابن عماس رضی الله عنهمان سے مروی ہے، کتے ہیں کدرسول الله عیلی نے فرمایا: بیت الله کے ارد گرد طواف بھی نمازی ہے۔ فرق مرف یہ ہے کہتم اس میں کلام کر سکتے ہوتو جوکوئی اس میں بات کرے تو اے کلہ فیری زبان سے نکالنا جا ہے۔

ا سے تر ندی نے روایت کیا۔الفاظ انہیں کے بیں اور ابن حبان نے بھی اپنی سیح میں اسے روایت کیا۔امام تر ندی کئے میں: بیصدیٹ ابن عباس رمنی الله عظمات موقو فامروی ہے۔عطاء بن سائب کی حدیث کے سواہم اسے مرفوع نہیں جانے۔ حدیث: انہی سے روایت ہے،فرماتے ہیں: رسول الله علیات نے فرمایا: جو محض بیت الله کا پیچاس مرتبہ طواف کرے، ممنا ہوں سے یوں پاک ہوجائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماںنے اسے جنم ریا تھا۔

ا مام تر ندی نے اے روایت کیا اور کہا یہ صدیث غریب ہے۔ مُیں (تر ندی) نے امام محمد بخاری ہے اس صدیث کے بارے بھی بوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا: بیابن عمباس رضی التاہ عمبا کا قول روایت کیا گیا ہے۔

حدیث: مفرت عدالته بن عروبن العاص رضی الته عنها ب روایت ب قرمات بین: جس مخف نے فوب اجھ طریقہ سے وضو کیا مجررکن (جمراسود) کے پاس آیا، اسے چو ما تو اس نے رحمت اللی عمل فوط لگالیا۔ جب جمراسود کو بوسدد ، مجر ر جے "بسم الله وَاللهُ اَكْبُرُ اَشْهَا أَنُ لاَ اِللهُ اِللهُ اللهُ وَحُلَا لاَ شَوِيكَ لَهُ وَاَشُهَا أَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

قراحت فداوندی اے ڈھان کے گی۔ جب بیت الله کا طواف کرے تو ہرقدم کے عوض الله تعالیٰ اس کے لئے سر ہزار

نیمان تحریف ہاتا ہے۔ سر ہزار خطا کیں مثا تا ہے اور اس کے سر ہزار در بے بلند فرماد یتا ہے۔ مرید برآن اہل خاند میں سے

سرافراد کے لئے اس کی سفارش قبول فرمائی جاتی ہے۔ پھر جب مقام ابراہیم پر پہنچ کر وہاں دور کعت نماز ایمان اور حصول

شواب کی فرض سے بیٹ حتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے لئے اولا واسلمین (علیہ السلام) سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کھودیتا

ہے۔ اور اب یہ کنا ہول سے اس دن کی طرح پاک ہوجاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔

اے ابوالقاسم اصبانی نے موتو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عبیطی نے تجر اسود کے متعلق ارشاد فربایا جم بخدا، الله تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس کے کام کرے گا۔ جس نے ختی سمجھ کراس کو بوسہ دیا ہوگا اس (کے اضاص وائیان) کی شہادت دیگا۔

تر نہ کی نے اسے روایت کیا اور فر مایا: میر صدیث حسن ہے۔ ابن خزیمہ وابن حبان نے بھی اپنی اپنی تیجی میں اے روایت کیا ہے۔

حدیث: طبرانی نے کبیر میں یہی روایت بیان کی ہے۔اس کے الفاظ ہیں:'' اللہ تعالیٰ تجراسوداور رکن یمانی دونوں کو بروز آیامت اٹھائےگا۔ان کی دودوآ تکھیں اور زبان وہونٹ ہوں گے،جس نے محبت سے ان کو بوسد یا ہوگا دونوں اس کی کواہی دس مے''۔

حدیت: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: رکن المانی قامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ ابوقتیس پہاڑ ہے بھی برا ہوگا، اس کے دوز بانیں (ایک نسخہ میں ایک زبان کا ایان ہے ادر قرین قیاس بھی یمی ہے) اور دو ہونٹ ہوں گے۔

ال کوام احمد نے باسنادحس اور طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔ طبر انی نے سیالفاظ زائد کے: ''جس نے تن جان کر ال کو بعد یا ہوگا ، اس کے لیے شہادت وے گا۔ اور سیالفاظ کا دایاں ہا تھے ہے جس سے وہ اپنی تلوق کے ساتھ مصافی فر ماتا ہے''۔ (الله و رسوله اعلم بحقیقه المحال)۔ اور ابن خزیر نے بھی اے روایت کیا ہوار سیالفاظ زیادہ بیان کے بیان الله و رسوله اعلم بحقیقه المحال)۔ اور ابن خزیر نے بھی اے روایت کیا ہوار سیالفاظ کو اور ابن تحقیقہ المحال کے جو ماہوگا اس کے متعلق الله سے کلام کرےگا۔ اور سیالله تعالی کا دایاں ہاتھ ہے جس سے دوائی تکوق کے ساتھ مصافی فرماتا ہے''۔

حديث: حفرت ابن عباس رضى الله عنها أسر روايت ب، فرماتي بين: رمول الله عظيفة نے فرمايا: "فَوَلَ اللَّهُ حَجُوهُ الْاَسُودُ مِنَ الْبَحَنَةِ وَهُوَ اَشَدُ بَهَاصًا مِّنَ اللَّيْنِ فَسَوَّدَتُهُ حَطَايًا بَيْنَى أَدَمً" مجرا مود جنت ساترا ب- يدووه الماده مند الله اوادة وم كراً مناجول نے اسے ساوكرديا - (هجرا مودنى آدم كے كناجول كو حوستار جنا ہے ) - ترندی اے روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیح ہے اور ابن خزیمہ نے بھی ابی صحیح میں روایت کی ہے۔ لیکن ان کے الفاظ ہیں:'' حجر اسود برف سے زیادہ مبنید تھا''۔

م کے دیں اس کے اوسط اور کبیر میں با سادحن اسے بول روایت کیا ہے: فرمایا: حجر اسود جنتی پھروں میں ہے۔ زمین میں اس کے سواکوئی جنتی چربنیں ہے۔ یہ بلور (شیشہ ) سے زیادہ سفید ہوا کرتا تھا۔اورا گڑاسے زمانہ جالمیت کی نجارت نہ چھوتی (اہل کفروشرک نہ چھوتے ) تو جومصیت زوہ چھوتا شفایا تا''

حدیث: اور ابن خزیمد کی روایت میں ہے کہ فرمایا: ججر اسود منتی یا تو توں میں سے سفیدیا قوت تھا۔ اے قو مثر کین کے گنا ہوں نے سیا ، کردیا ہے۔ بروز قیامت احد پہاڑ کی مثل اٹھایا جائے گا۔ " یَشُهَدُ لِیَنِ اسْتَلَهُ وَقَبَلُهُ مِنُ أَهْلِ الذُّنَیَا" اہل دنیا میں ہے جس نے اسے ہاتھ لگایا چو ماہوگا اس کے ایمان کی شہادت دےگا"۔

(اختصاراً بیمق نے بھی اے روایت کیا ہے)۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رکن اسود کو آسان سے نازل فرما کرجل ابوقیس پر رکھا گیا۔اس وقت سفید بلور کی طرح تھا۔ جبل ابوقبیس پر چالیس سال تک پڑار ہا۔ پھر حضرت ابراہم ملیہ الطام کی تعیر فرمودہ دیواروں میں لگایا گیا۔

اے طبرانی نے کبیر میں اسا صحیح کے ساتھ موقو فاروایت کیا ہے۔

حدیث: اننی (این عمرو) رضی الله عنهما سے روایت کی گئی ہے، فر ماتے ہیں: مکیں نے رسول الله علی الله کال وقت بدارثاد فرماتے ہوئے سناہے جبکہ آپ علیدالسلام دیوار کعبہ کے ساتھ پشت مبارک لگائے تشریف فرما تھے، فرمارے تھے: جمرا سوداد مقام (ابراہیم علید السلام) جنتی یا قو توں میں سے دویا توت ہیں ''وکو کد اَنَّ اللَّهَ قَعَالٰی طَسَسَ نُورُهُ اَلا صَافَ قَامَا بَیْنَ الْمَشْوِقِ وَالْمُغُوبِ'' اوراگر الله تعالی ان کے نور کو بجھاند یتا تو بیشرق ومغرب کے درمیان ہر چیز کوروش کردیے۔

اے اَمام ترندی کے اورابن حبان نے اپنی سیح میں (علاوہ ازیں حاکم دیسی نے بھی)روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت جاربن عبدالله رضی الله عنماے روایت ہے، فرماتے ہیں: (ججۃ الوداع کا ذکر کرتے ہوئے) ہم کمہ مرمہ میں اس وقت داخل ہوئے جبکہ آفتاب بلند ہو چکا تھا۔ نبی کریم علی میں میں کے دروازے پرتشریف لائے۔ادفاکہ بٹھایا۔ بھر محبد میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے جمرا سود کے پاس تشریف فرما ہوئے اورائے چھوا جبکہ آکھوں ہے آنو ہم رہے تھے۔اس کے بعد حضرت جابر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ عظیفے نے طواف کرتے ہوئے تین پھیروں میں را کیااور چار میں درمیانی چال سے چلے تی کہ طواف سے فراغت پائی۔ فارغ ہونے کے بعد تجرا سود کو بوسہ دیا اور ددنوں باتھاں پررکھے۔ پھر ہاتھوں کو چبرہ انور پر پھیر لیا۔

ہ ہے۔ اب ہے۔ اے ابن خزیمہ نے اپنی تھیج میں روایت کیا۔الفاظ بھی انہیں کے ہیں۔ حاکم نے بھی بیر روایت کی ہے اور کہا ہے کہ بیہ حدیث برشر مسلم صحیح ہے۔

۔ پہروایت بھی ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن مؤمل کی روایت ہے بیان کی ہے۔

# ماہ ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں میں نیک اعمال کرنا اوران کی فضیلت

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فلیستی نے ارشاد فرمایا: (زوالجر) پہلے ) دس دنوں میں کئے ہوئے اعمال سالحہ جس قد رالله عزوجل کو مجبوب ہیں کی اور دن میں کئے ہوئے اعمال اس قد رمجوبہ نیں ہیں۔ حاب رضی الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله علیہ فی سیمیل الله مجمی اتنا محجوب نیس، فرمایا: جہاد فی سیمیل الله مجمی اتنا محجوب نیس، فرمایا: جہاد فی سیمیل الله مجمد اس قد رمجوب نیس ہے۔ ہاں البتة اس آدمی کا جہاد اس سے زیادہ پسندیدہ ہے جوا پی جان اور اپنامال لے کر جہاد کے لئے کا اس قدر محبوب نیس ہے۔ ہاں البتة اس آدمی کا جہاد اس سے زیادہ پسندیدہ ہے جوا پی جان اور اپنامال لے کر جہاد کے لئے کا ا

ا ہے بخاری، ترندی، ابوداؤد، این ماجینے اور طبرانی نے کبیر میں اسناد جید کے ساتھ روایت کیا۔ طبرانی کے الفاظ میں۔ '' الله تعالی کے نزدیک ذوالحج کے پہلے دی دنوں کے اعمال جس قدر عظیم اور محبوب میں، کمی اور دن کے نہیں۔ لہذاتم ان دن دنوں میں تبیع (سبحان الله)، تحمید (الحدید لله) پہلیل (لا الله الا الله) اور تجمیر (الله اکبو) کم ت کے ساتھ کیا کرو''۔

(بالفاظ نخلفہ میتی نے بھی اے روایت کیا ہے )۔

حدیت: حضرت جابرونی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علی نظی نے فر مایا: دنیا کے تمام دنوں ہے افضل ذوالحجرکے پہلے دس دن ہیں۔ عرض کیا گیا: الله کے راستہ میں استے دن جہاد کی بیل ان کے برابرنیس ہے؟ فر مایا: نہیں، راہ فعدا میں استے دن جہاد کی بیل الله میں اپنا چہرہ فاک آلود کرلیا۔ (الحدیث) است جزار نے اسنادجین کے ساتھ روایت کیا اور ابو یعلیٰ نے بھی صحح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ بیس '' الله کے نزد یک عرض و ذوالحجہ نے یا وہ افضل کوئی اور دن نہیں ہیں۔ راوی فرماتے ہیں: ایک صاحب نے عرض کیا؛ بیس رسول الله علیہ کے ایر اور الله میں الله افضل ہے؟ ارشاو فرمایا: ان کی گئی کے برابر جہاد تی سمیل الله افضل ہے؟ ارشاو فرمایا: ان کی گئی کے برابر جہاد کی سمیل الله افضل ہے؟ ارشاو فرمایا: ان کی گئی کے برابر جہاد کی سمیل الله افضل ہے؟ ارشاو فرمایا چہرہ فاک آلود کرلیا۔ جہاد کرنے ہے بھی بیایام افضل ہیں۔ البت اس محتمی میں دوایت کیا ہے۔
(الحدیث)۔ ابن حبان نے بھی اسے اپنی محتمی میں دوایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ وض الله عنہ سے روایت کی گئی ، وہ نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالتسلیم سے راوی ہیں کہ آپ ﷺ نے فر مایا : عشرہ ذوالحجہ میں کی جانے والی عبادت الله تعالیٰ کے نزدیک اتن محبوب ہے کہ اور دنوں میں کی جانے والی عبادت آتی پسند میں ان دنوں میں کی ایک دن کاروز ورکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔

ا بر خدى ابن ماجداور يهلى ف روايت كيااورام ترخدى فرمايا: بيرهديث فريب ب-

حديث: روايت بحضرت معيد بن جيرے، وه حضرت ابن عباس رضي الله عنهم بروايت كرتے بي كمانبول فيكا

رمول الله علی فضر ایا: التما تعالی کے ہاں عشرہ و والحجہ سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں اور کی اور دن میں کیا جانے والاعل مالح ان وفوں میں کئے جانے والے عمل سے زیا وہ محبوب نہیں۔ ان دفوں میں تم جمیل و تکبیر اور ذکر الله کی کشرت کیا کرو۔ ان میں ایک یوم کاروزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ان میں نیک عمل کا تو اب سات موگنا تک بڑھایا (1) جاتا ہے۔ حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: دوالحج کے پہلے دی وفوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہردن ایک بڑا ردن کے برابر اور یوم محرف (فویں ذوالحج) دئ بڑا ردن کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی الله عنہ کہتے ہیں: یہ رابر کی حضرت انس رضی الله عنہ کہتے

ائے بیتی واصبهانی نے روایت کیا ہے۔ بیتی کی اسناد پرکوئی اعتراض نہیں۔

<sup>(</sup>۱) بمان اف جرم کا زنگن ۱، در در الجرک نی دارد در در در در در دارد کارد در در داندای بانگی دانون کوک برگوش ما به کار برم میماکل ماکل می تیمی ( احتر جر )

# میدان عرفات ومزدلفه میں وقوف ( نظهرنا) اور یوم عرفه ( نویں ذوالحجه ) کی فضیلت

حَدُونِ فِ : حَفرت جابر رضى الله عند بروایت ب ، فرماتے ہیں : رسول الله علیا نے فرمایا: الله تعلق کے نزدیک ذوالج کے عشر ہاو کی سے بڑھ کرکو کی دن افضل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کدا کیٹے خص نے عرض کیا: یارسول الله علیا ہے ابھی ہے عثر ہافغل با اس کے برابر دنوں میں جہاد کی سمیل الله افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کے برابر دنوں میں جہاد کرنے ہے بھی ہے عثر ہفنل ہے۔ اور پروردگار کے ہاں یوم عرف سے زیادہ افضل اور کوئی دن نہیں ہے۔ یوم عرف میں الله تبارک و تعالیٰ آسان دنیا پر زول اطال فرما تا ہے۔ انگن زمین کی وجہ ہے آسان والوں کے سامنے نخر فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے۔ اے فرشتو! دیکھوان میر بندوں کو جو میرے پاس اس حال میں آئے ہیں کہ بال جمرے ہوئے ہیں۔ چبرے گرد آلود ہیں اور دعوب برداشت کر رہ ہیں۔ بیتمام دور دراز کے رستوں سے بیاں پنچے ہیں۔ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب کو انہوں نئیں دیکھا'' فَکُمُ یُو یَوْمُ اَکْتُنُ عَیْدَقًا مِنَ اللّٰادِ مِنْ یَوْمٍ عَرِفَعَةً '' جَسِنے لوگ یوم ترف کوجہنم سے آزادی حاصل کرتے ہیں، کی ادر دن میں اس فدر آزادہ و تینیں دیکھے گئے۔

اے ابویعلیٰ ، ہزار، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپی صحیح میں روایت کیا۔ متن نہ کور ابن حبان کا ہے۔ علاوہ ازیہ بیلی نے بھی اے روایت کیا۔ جب عرفہ کا دن آتا ہے تو الله بتارک د نے بھی اے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں: '' جناب رسول الله علیہ نے فر مایا: جب عرفہ کا دن آتا ہے تو الله بتارک د تعالیٰ انگ عرف میرے بیاس خظم الفر و کر کے دور دور کے راستوں سے میرے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ بالوں، غبار آلود چروں کے ساتھ دھوپ ہرداشت کرتے ہوئے دور دور کے راستوں سے میرے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ الله علیہ کم آتی قدی قدرت فرمادی ہے۔ فرضت عرض کرتے ہوئی دور دور کے راستوں سے میرے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ اللہ علیہ کہ آتی قدی قدرت فرمادی ہے۔ فرضت عرض کرتے ہوئی دور دور کے راستوں سے میرے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ میں دارالہ ایان میں تو فلاں فلاں گناں گاہ گار بندے بھی میں۔ سرور عالم علیہ نے فرمایا: الله عزوج الله اللہ علیہ کے جواب میں فرماتا ہے۔ بلا شک وشبہ میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ رسول الله علیہ نے فرمایا: یوم عرفہ سے زیادہ کی دن میں جنم ک

ا بن خزیمہ کی روایت کے الفاظ ایک دو حرفوں کے اختلاف کے ساتھ ای جیسے ہیں۔

حدیت: حفرت طحدین عبیدالله بن کریز رضی الله عند بروایت به کدرسول الله علی نظی نظی نظی ایا: شیطان کی دن مل ا تاکمینه اتناذیل، اتناحقر اورا تناخصه مین نیس دیمها گیا، جنا یوم عرفه مین دیمها گیا به "وَما ذَاكَ إِلاَّ لِمالَوٰی فِیهُ مِنُ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَ تَجَاوُدِ اللّٰهِ عَنِ اللَّهُ وَبِ الْعِظَامِ" اور بیاس کے به که وه اس دن میں رحمت الهی کا نزول اور الله تعالی کا بندول کے بڑے بڑے گنا ہوں سے درگز زفر مانا دیکھتا ہے۔ ہاں مگر بدر کی لا ائی کے دن اے ای طرح دیکھا گیا کہا دہاں دھزت جبر مل علیہ السلام کواس نے ملائکہ کی صفیں درست کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اے امام یا لک اور بیبیتی وغیر ہمانے روایت کیا۔ بیدروایت مرسل ہے۔

حدیث: حضرت عباده بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله سینہ بینیا نے فریایا: اے لوگو! عرف کان ایک عظمت والا ہے کہ اس دن الله عزوج کل نے تہمارے اوپر احسان فریایا۔ تہمارے آناہ پخش و یے سوائے ان حقوق کے جو تہمارے آبی کے درمیان ہیں (حقوق العباد)۔ تہمارے گناہ گارول کو تہمارے کیکو کاروں کے حوالے کردیا (شفاعت کرے بخشوالیس) اور تہمارے نیکو کاروں کو وہ سب چھے دیا جو انہوں نے مانگا۔ اب تم الله کے نام کی برکت سے چل پڑو (مزدافه کی جانب) پھر جب آپ سین الله کے نام کی برکت سے چل پڑو رمزدافه کی جانب کی برکت سے چل پڑو رمزدافه کی جانب کی برکت سے چل کردیا و میں اللہ علی اللہ کی جانبیں (عجاج کرام دیا ہوں کا فرمانی کے میں کو میں کے جو اپنی زبان ور گناہ گل ورک کے خطر کی خطرت خداوندی نازل ہورہ ہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کی کو ایذانہ دیتا ہو )'' وَائِلَیْسُ وَ جُوْدُونُو نَا اللّٰہ بِهِمُ فَاؤُدُا نَوْ لَبَ الرَّ اللّٰہ بِهِمُ فَاؤُدُا نَوْ لَبَ الرَّ اللّٰہ بِهِمُ فَاؤُدُا نَوْ لَبَ الرَّ اللّٰہ بِعَالَ دی کہ کہ کو ایذانہ دیتا ہو )'' وَائِلَیْسُ وَ جُوْدُونُونُ اللّٰہ کِنْ اللّٰہ بِهِمُ فَاؤُدُا نَوْ لَبَ الرَّ حُومُ لَا تَا ہے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے کے بہاڈوں پر کھڑے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے۔ کی باڈوں پر کھڑے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے۔ کی باڈوں پر کھڑے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے کے بہاڈوں پر کھڑے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے۔ کو بہاڈوں پر کھڑے۔ جب نزول رحمت ہوتا ہے۔ کو بہاڈوں کو الماراس کا النگر، ہائے بلاکوں کے کہ المجامل کی کہ کرچنا چاتا ہے۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کے راوی صحیح میں۔ان میں صرف ایک رادی اییا ہے جس کا نام معلوم نہیں۔ (اور بی روایت تھوڑے ہے اختلاف کے ساتھ ابویعلیٰ نے بھی حضرت انس رضی الله عنہ ہے بیان کی ہے )۔

اے ابن ماجہ نے عبداللہ بن کنانہ بن عمباس بن مرواس ہے روایت کیا کدان کے والدنے اپنے والدے انہیں خبر دی۔

(یہی روایت باختلاف الفاظ بیہ قی میں بھی ہے )۔

مانگاعطافر مادیاہے)۔

حدیث: حضرت ابن مبارک سفیان توری ہے وہ زبیر بن عدی سے اوروہ حضرت انس رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے کہا: نبی کریم علی میں الله عند نے کھڑے ہوئے جبکہ سورج خروب ہونے والا تھا۔ار شاوئر بایا: اے بلال الوگوں کو فاموش کراؤ۔ حضرت بلال رضی الله عند نے کھڑے ہوکر آ واز دی: لوگو! رسول الله علی الله علی الله عند نے کھڑے ہوکر آ واز دی: لوگو! رسول الله علی الله بھی جہر الله تعالی عرب بای علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں اور میرے رب کی طرف سے جھ سلام پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ الله تعالی عزوج مل نے اہل جبر میں علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں اور میرے رب کی طرف سے جھ سلام پہنچایا ہے اور کہا ہے کہ الله تعالی عزوج مل نے اہل عرف ت الله عند کور میں الله عزوج کے اور کہا ہے کہ الله تعالی عزوج می خرات میں موجود تھے کے لئے ہی فام ہوگو حض کرنے گئے: یارسول الله علیہ الله علیہ فران ہمارے (صحابہ رضی الله عنہ ہم جو وہاں موجود تھے ) کے لئے ہی فام ہو کے فرایا: تبہارے لئے بھی ہے۔ بین کر حفرت عربی نوش کرنے الله کی خرود کر کئیر ہوگی اور اس نے ہمیں فوش کردیا۔ عبر بین خطاب رضی الله عند ہوئے التر ہیب نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ بہر کیف معمون و مفہوم دیگر احادیث معاون یہ معاون و مفہوم دیگر احادیث معاون کے سے معاون کے س

رها ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے وہ رسول الله عَلَیْتُ ہے راوی که آپ عَلِیْتُ نے فر ہایا:الله تعالٰ اہل عرفات پر آسان والوں کے سامنے فخر فر ہا تا ہے۔ اور ارشا دفر ہا تا ہے: میرے ان بندول کو دیکھو، میرے پاس بھرے ہالوں، غمار آلود چروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔

اے امام احمر، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کی اور حاکم نے کہا: بید حدیث برشرط بخاری وسلم حکے ہ۔ حدیث: ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ رسول الله علی سی میں الله علی اللہ علی اللہ علی دن میں الله تعالی بندول کوجہم ہے آزاد نہیں فرما تا۔ اس دن الله تعالی بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ ان پر تجلی فرما تا ہے۔ بھر ان پر ملا نکہ کے سامنے مہاہات فرما تا ہے۔ اور ارشا وفرما تا ہے۔ یہ بندے (تجاج کرام) کیا جاستے ہیں ( میں نے آئیں س

اے مسلم، نسانی اورابن ماجے نے روایت کیا۔ زرین نے اپنی جامع میں بیالفاظ زائد کئے: ''اِشْ هَدُّوا مَلْئِکَتِی آتِی فَلْا عَفَرُتُ لَهُم'' اےمیرے فرشتو! گواہ ہوجاؤ کہ میں نے ان کی مغفرت فرمادی ہے۔

حدیث: عبدالعزیز بن قیس عبدی سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے ابن عباس رضی الله عنهما کوفرماتے ہوئے سام کہ عرفہ کے دن رسول الله علیف کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے ایک شخص سوارتھا۔ وہ نو جوان شخص عورتوں کی طرف رکھنے لگا۔ رسول الله علیف نے اسے ارشاد فرمایا: ''اِبْنَ اَحِیٰ، اِنَ هٰکا اِیوْ مُ مَنْ مَلَكَ فِیْهِ سَمْعَهُ وَبَصَرهُ وَلِسَالَهُ غُفِرَلُهُ'' اے بیتے اُن کا دن وہ ہے کہ جوخص اپنے کان ، آکھ اور زبان پر قابور کھی گائی کا منفر نے مادی جائے گ ے امام احمد نے سمجے اسناد کے ساتھ ،طبرانی ، ابن الی الدنیانے کتاب الصمت میں ، ابن خزیمہ نے اپنی سمجے میں اور سہجی نے روایت کیا۔ ان سب کے نزدیک رسول الله عبیلیلیم کے پیچھے سوار ہونے والے تحفی فضل ابن عباس رضی الله عنها تھے۔ (الحدیث) (ابواشیخ بن حبان نے بھمی مختصراً کتاب الثواب میں روایت کیا)۔

ر معدیث: حضرت ابن عباس رضی النه عنهما سے روایت ہے، فر ماتے ہیں بئیس نے رسول الله عینی نیم کی آپ علیہ الصلوٰ ق والملام ارشاد فرمار ہے تھے: اگر اہل مزدلفہ کو معلوم ہوجائے کہ وہ کس ( ذات گرامی ) کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو وہ مغفر ت سبت الله کے فضل وکرم پرخوشیال منائمیں ۔ ( طبر انی و بیم ق)

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: انصار میں سے ایک صاحب بی کریم علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے: یار سول الله علی ایکی با تیں پو چھناچا بتا ہوں۔ آپ علیہ الصلو ۃ والسلام نے فر لما: بیٹھ حاؤ۔ اتنے میں قبیلہ ثقیف کے ایک ادرآ دمی حاضر ہو کرعرض گذار ہوئے: پارسول اللہ علیہ اپنے اپند باتوں کے ہارے میں موال کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:تم سے پہلے ایک انصاری آئے بیٹھے ہیں۔انصاری عرض کرنے گے: بیآنے والے مسافر لگتے ہیں اور مسافر کا بھی حق ہوتا ہے۔ حضورای کو پہلے جواب عزابت فرمادیں۔ حضور علیہ الصلوة والسلام تعفى كى جانب متوجه بوئ اور فرمايا: اگرتم چا بهوتو مين تهميس بتادول كهتم كيا كيا يو چينا چا جو؟ اگر چا بهوتو تم سوال کرتے جاؤمئیں جواب دیتا جاؤں گا۔اس نے عرض کیا: پارسول الله عنظ اللہ آپ ہی ارشاد فرما کیں کہ میں کیا یو جسنا جاہ ر ابوں۔ارشاد فرمایا: تم رکوع، مجدہ ،نماز اورروز ہ کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہو ثیقفی بولا بقسم اس ذات کی جس نے آپ کو تن کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ جو کچھے میرے دل تھا آپ نے بالکل وی ارشاد فرمادیا ہے۔ آپ عظیفے نے فرمایا: جبتم رکوع کرولوا بی ہتھیلیاں اپنے گھٹوں پررکھو پھر انگلیاں کشادہ کر دو۔اس کے بعد سکون کے ساتھ کھڑے ہوجاؤحتی کہ ہر جوڑا پی جگہ پہنچ جائے۔ جب بحدہ کروتو اپی بیٹانی کوزمین پرخوب جماؤاور مرغ کی طرح ٹھونگئے نہ مارو۔اور مبح وشام نماز ادا کیا کرو( ٹایدنماز فرض ہونے ہے پہلے کی بات ہو )اس نے عرض کیا: اورا گریں شبح وشام کے درمیان بھی نماز پڑھوں تو؟ارشاد ہوا: بھرتو تم پورے پورے نمازی ہو۔ اور ہرمہینہ میں تیرہ ، چودہ اور پندرہ تاریخوں کے روزے رکھا کرو۔ اس کے ثقفی اٹھ کر ع كى ـ پرسيد عالم علي الله في انصارى كى طرف توجه فرمائى ـ ارشاد فرمايا: اگرتم جا بوتو مس بناؤل كه تم كيا سوال كرنا عائة ہو، اورا گرتمباری مرضی ہوتو تم خودسوال کرو، میں جوا<sub>، ب</sub>ردیتا ہوں۔انساری عرض کرنے گے: یا بی الله ع<mark>لیق</mark>ے! آپ الکفرہا کمیں، مُمیں کیا ہو چینے حاضر ہوا ہوں فر مایا :تم حاتی کے بارے میں پوچسا جاہتے ہوکہ جب وہ اپنے گھرے نکلتا ہے تو ال وكيا تواب حاصل ہوتا ہے۔ اے كہنا اجرنصيب ہوتا ہے جب وہ عرفات ميں قيام كرتا ہے۔ جمرات كورى كرے تو كيا اجر پاتا - سر کاحلق (منذ وانا) کرائے تو کیا چیر ملتی ہے۔اور جب وہ بیت الله پاک کا آخری طواف (طواف وواع) کرتا ہے تو ت گنگیاں نامہ اعمال میں شامل ہوتی میں ۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے مقدس پینیمراقتم کھا تا ہوں اس ذات کی جس

(1) عرفات ومزداف كمتعلق آيات قرآني

لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُمَّاحًا فَ تَبْتَغُوا لَفُسُلًا قِن مَّرَبِكُمْ \* فَإِذَا لَفُتُمْ قِنْ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوااللّهَ عِنْدَالْمُشْعَوِالْحَرَامِ ^ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَلِيكُمْ وَإِنْ لِكُنْمُ قِنْ تَمْلِيكِ مِنَالِقًا لِيْنَ فِي (البَرَة: 198)

' تم پرکوئی کمنا فہیں کم آر تجارت و فیروے ) اپنے رب کافٹس ٹالٹ کرو ( جکسار کان نج کی ادائیگی میں ترین پیدا نشدی کا توجب تم مؤات سے لؤؤؤ مخر ترام کے پاس الفکاؤ کر کرو ۔ ( قوف مزولف کرو جو کہ واجب ہے ) اور انفکاؤ کر کروچھے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اگر چتم آل از یہ تکھی ہوئے تا۔ یا در بے کم فات میں مغمر بنائے کا رکن بلکدر کن اعظم ہے۔ اس کے اپنے نئے ہوگائی ٹیس۔ یہ وقو ف ٹو یں ذوالمجر کو ہوتا ہے۔ موفات مکمٹر یف سے تقریبا بادر مک کے فاصلے پر ہے۔ موفات ، موف سے ماخوذ ہے جس کے منتی جانے ہے جس۔ اب مروف سے کا اس کمیوں ہے؟ اس کے بارے میں دوقلی ہو۔ نمبر 1 معرّت آم علیہ السلام اور اماں حواسلام الفاعلیہا جدائی کے بعد نویس ذوالمجرکو ای مقام پر ملے تھے اور آئیں میں بھر تعارف ہوا تھا۔ جان پچان ہوئی تھی نبر 2 جنگر بندے اس کا منام برائے گانا ہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ بایں دو جاس دن کا نام طرف اور اس میدان کا مام فات ہوا۔

مشخوترام ایک پہاڑکا نام ہاورمز دلفہ میں واقع ہے۔منی ہیں شعائزا سلام کے اظہار کے لئے مقدس ومحترم متام۔مزدلفہ، ذلف سے شتق ہمکن آرب ہونا یا بموار برابرز مین ۔چونکہ یو بھگٹ وعرفات کے قریب یعنی درمیان میں ہے نیز ای مقام پر حضرت آ دم دحواطیبا اسلام طاقات کے لئے قریب آئے اور یہاں کی زمین بموار بھی ہے۔اس لئے اس کومزدلفہ کہاجا تا ہے۔ یہاں تو یہا وروب میں دوالحجہ کی درمیان رات گذار نااور مغرب وعشاء دونوں نمازوں کومشا، کے وقت میں اداکر ناواجب ہے۔اگر وقو ف مزدلفہ فوت ہوجائے تو دم دیا داجب ہوتا ہے۔

ثُمَّ إِفِيضُوْامِن حَيْثُ إِفَاضَ اللَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ وااللهُ اللَّهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ (البَّرة 199)

تر بھیزا '' بھر (اے قریشیو!) تم بھی وہیں ہے پلو جہاں ہے دوسرے لوگ پلتے ہیں۔ اور اللہ ہے مغفرے طلب کرو۔ بے شک اللہ بڑا بختے والا بہت کم کرنے والا ہے''۔

قریش قیم ہو جاتے تو عرفات میں نہ جاتے ،مزولفہ میں تخبرے رہتے اور لوگوں کے ساتھ عرفات میں جانے کو کسر شان مجھتے تھے ۔ جب لوگ عرفات سے واپس آتے توبید میں ان کے ساتھ واپس آ جاتے تھے ۔ اس میں اپنی برائی تصور کرتے تھے ۔ آب نہ کدوہ بالا میں آئیس تھم ویا گیا کر سب کے ساتھ عرفات مگ ور مرکز کی چمبر عرف میں آئیں میں منت ابرائیم واسمعملی علیجاالسلام ہے اورای پڑھمل کرنے میں تمبراری اور سب کی عرف ہے ۔ ور مرکز کی میں معلق میں میں میں منت ابرائیم واسمعملی علیجا السلام ہے اورای پڑھمل کرنے میں تمبراری اور سب کی عرف

مُعَاتَّ مُنَامِنًا مُعَلِّمُ مُنَادُ كُوااللهُ كَنِهِ كُمِنِ عَلَيْهِمُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاذَاتَ مَنَائِمُ مُنَامِكُكُمُ مُنَادُ كُوواالله كَنِهُ كُمِي كُمُ إِنَّا عَلَمُ أَوْاَ شَنَ ذِكُرًا (البقرة: 200)

تر جن'' پھر جہتم آپ ج کے افعال پورٹ کر چکو انفاکا کر کہو جیسے ہے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے۔ بلکہ اس بھی بڑھ کرانڈ کا دور جاہدات ہوں کے جائے ہوں کہ دور جاہدات میں انسی میں کہ اس کے جو کہ انسان منا تب اور ہادد ک تھے بان دور جاہیت میں اہل کرب نج کرنے کے بعد محق کہ جدیل کی اور خود سائی کی سب بیار ہاتمیں چیوڑ واور ذوق وشوق کے ساتھ انفاقا کیا ڈکر کردج کیا کرتے تھے۔ اس اس کا شکرادا کر وکہ اس نے تہیں یہ معادت نصیب فرمائی ہے۔ اس کرنے کی چیز ہے۔ ادر اس کا شکرادا کر وکہ اس نے تہیں یہ معادت نصیب فرمائی ہے۔ نو <sub>گناہوں</sub> سے یوں پاک ہوجا تا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا۔ اس کو ہزار مطبرانی نے اورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔الفاظ ابن حبان ہی کے ہیں۔

اے پیٹی نے روایت کی اور کہا کہ اس حدیث کامٹن غریب ہے البتہ اس کی اسناد میں ایسا کوئی راوی نہیں، جس کے بارے میں حدیث گھڑنے کاالزام عا کد کیا جاسکے۔واللہ اعلم۔

حدیث: حضرت ابوسلیمان الدرانی رحمدالله بروایت ب، کتب بین :سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله عند بروال بوا کو آفوف عرفات بها آک کو آف کی باز کی بازی کو استان الدرانی رحمدالله بروم که ندر کیون ندر کھا گیا؟ آپ رضی الله عند نے فر بایا: اس وجہ که کمو بالله کا گھر ہا اور حرم الله کا وروازہ ہے، جب لوگ اس کی زیارت کے اراوہ بے حاضر ہوئے تو آئیں وروازہ پر کھڑا کیا گیا تا کد ارادی و تضرع کریں۔ عرض کی گئی: یا امیر الموشین! مشتور حرام (مردانه) میں وقوف کس وجہ ہے ، فر بایا: جب ائیں اندا نے کی اجازت دے دی گئی تو اس فریور ھی پر کھڑا کیا گیا جو مزدانه کہلاتی ہے۔ پھر جب زاری و تضرع اور بڑھا تو تھم انہیں اندا نہ کی برجب زاری و تضرع اور بڑھا تو تھم مات کی برجب زاری و تضرع اور بڑھا تو تھم مات کی برجب نے برائی کریں۔ جب اپنے میل کچیل اتار لئے اور قربانیوں ہے قب سے صاحم کر چکو اوال گئی اتار کے اور قربانیوں ہے قرب حاصل کر چکو اوال گئی انہوں ہے یک موس کی گئی: اللہ تعالی ایام تشریق (۹ می ایا ایام تشریق (۹ می ایا می میز بانی ہیں ہوں اور مہمان کو میز بان کی اجازت کے بغیر (نظی ) روزہ رکھنا جا تر تبییں ہوتا۔ پھرعوض کی کئی اے ایم میں اور مہمان کو میز بان کی اجازت کے بغیر (نظی ) روزہ رکھنا جا تر تبییں ہوتا۔ پھرعوض کی کئی اے ایم الموشین: پردہ ہائے کعبہ کے ساتھ بندے کا چٹنا کس لئے ہے؟ فر بایا: یہا ہے جھے کی شخص نے دوسرے ماتھ کر میں ہوتو اس کے لیتا کے باتا کہ میاں کا جرم معاف کردے۔

ا ہے۔ بی وغیرہ نے ای طرح منقطع روایت کیا ہے۔ اور حفزت ذوالنون سے بھی انہوں نے ان کے قول سے روایت کیااور سیمرے (صاحب کتاب کے ) نزدیک زیادہ مناسب ہے۔

â

#### ترعيب

## جمرات كوكنكريال مارنانيزان كاغائبانها ثعالياجانا

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے بی کریم میں ہیں ہے ہیں ہے۔ رقی جمار (1) (شیطانول کو کنگریاں مارنا) کے متعلق سوال کیا کہ اس سے ہمیں کیا تو اب ملتا ہے؟ توسید العلمین علیفی کو میں نے بیار شادفرماتے ہوئے سا: ''تبحیل ذَالِكَ عِنْلَ رَبِّكَ أَحُوجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ''اس كااجرو ثواب اپنے پروردگار کے پاس تواس وقت پائے گاہب تخصی اس کی شخت مجتابی ہوگی۔

الصطبراني نے اوسط وكبير ميں حجاج بن ارطاق كى روايت سے روايت كيا۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ انہوں نے اس روایت کو بی اکرم علی تک مرفوع کیا ہے کہ آپ علی اسلام مناسک جج اوا کرنے کے لئے تشریف لائے تو جمرہ عقبہ (بواشیطان) کے قریب شیطان سامنے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سات کنگریاں ماریس تی کدوہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر دومرے جمر اورمیانہ شیطان کی پاس ان کے سامنے آیا۔ آپ نے پھر اسے سات کنگریاں ماریں یہاں تک کدوہ شیطان زمین می دھنس گیا۔ پھر وہ (ڈھیٹ) جمرہ خالنہ (چھونا شیطان) کے قریب در پیش ہوا تو (سیدنا) ابرا تیم علیہ السلام نے پھر اسے سات و میں میں اسلام نے پھر اسے سات

(1) جمرات کوئکریاں مارنا اوراس کے بارے میں دیگر احکام بھی قر آن حکیم ہے تابت ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَاذْ کُرُوااللّٰهَ فِيٓ اَيَّامِ مُعْدُولُونَ ' فَينُ تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمُ عَلَيْهِ لِمِن اتَّلْقِي \* وَاتَّقُوااللّهَ وَاعْلَهُ ٓ اَنْتُكُمُ اللّهِ تُحْشُرُونَ ۞ (البقرة:203)زمرُ: '' اُورالله کو یادکرو (ری جماراورنمازوں کے بعد تجمیرات کبو) گئے ہوئے دنوں ( یعنی ایام تشریق ) میں ۔ تو جو کو کی جلدی کرے دوون میں (بارحوی ذوالجؤ ز دال کے بعدری کر کے مکہ کرمہ دالیں ) چلا جائے تو اس ریجھ گناہ نہیں ہے۔اور جوکوئی (بارھویں کوغروب آفتا ہے پہلے نہ جائے بلکہ )رہ جائے (ادر تیرہویں کے طلوع آفاب کے بعد کسی وقت رمی کرکے جلا جائے اس برجھی کوئی گناہ نبین ہے۔ یہا دکام ابقہ ہے ڈرنے والوں کے لئے ہیں۔اورتم اہت ڈرتے رہا کرواور یا درکھوکہتم ای کی طرف اٹھائے جاؤ گے''۔ دور جا ہلیت میں لوگ اس بارے میں اختلاف رکھتے تھے کہ مٰی میں کتنے دن رہنا اور لیا کرنا ضروری ہے۔ بعض کتے کہ بارھویں ذوالحجہ کوغروب آ فآب ہے پہلے جانا ضروری ہے۔ جواس کے بعد منی میں تفہرارے گا گناہ گار ہوگا ادبعض کئے کہ بارہویں کو واپس جانا گناہ ہے تیم ہویں تک تھی خاصر وری ہے۔ آیت ندکورہ میں اس کی تصریح فر مادی کئم دونوں گروہوں کا خیال غلط ہے۔ تیج یہ ہے کہ جم بارہویں کوزوال کے بعدری کرکے جاتا چاہے فروب ہے پہلے جا سکتا ہے۔اس پر کوئی گناہ نہیں۔اور جو نہ جانا جاہے تیرعویں تک مخبرارے آس برجمی گناہ نہیں ہے۔البتہ اے تیرھویں کوممی ری کرنا ہوگی۔طلور آفتا ہے بعد کسی وقت بھی رمی کرکے واپس جاسکتا ہے۔افتیار دونوں صورتوں میں ہے۔البنہ افضل بن ب كرتيرهوي تك فخبر اوردي كرك وابس جائے - جرات يا جمار ، جمره کي جنع ہاور جمره چھوٹے بھر ياشگريزے كو كہا جا تا ہے مگرنگ موقعه بران کنگریوں کو جمار کہاجا تا ہے جورمویں ذوالحج کومرف جمرہ عقبہ (بڑے شیطان ) کوادر گمارھوس، بارھوس اور تیرھوس کومنیوں ستونوں کو مارکا جالگ میں۔ مجران ستونوں کو ہی جمرہ کہا جانے لگا جنہیں سے کنکریاں ماری جاتی میں ۔ شخ عبدالحق رحمہ الله نے اضعہ المعمات میں فریایا کہ ان جگہوں پر حضرت آدم عليه السلام نے شيطان كوئكريال مارى تيمي بعض وايات من بے كه حضرت استعيل عليه السلام نے بيان ابليس كوئكر مارے تعداد جيسا كه المحاآب في بھے میں کد مفرت ابراہیم طبید السلام نے کنکر مارے تھے جس سے شیطان زمین میں دھنس گیا۔ والله اعلم سبرحال بیٹل بزرگوں کی سنت ہے۔ یکل باق میں . واجب ب- ترک سے دم لازم آتا ہے تنصیل کت فقہ میں دیکھیں۔ (متر جم)

سکری<sub>اں م</sub>اریں حتی کہ وہ زمین میں جا دھنسا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: تم شیطان کو پھر ( کنکریاں ) مارتے ہوادرانیخ باپ ابراہیم علیہ السلام کی ہیروی کرتے ہو۔

ہوں۔ اے ابن نزیمہ نے اپنی سیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ حاکم کے میں۔اور حاکم کہتے میں: بیرحدیث بخاری وسلم کے مطابق صیح ہے۔

۔ حدیث: انہی (ابن عباس) رضی الله عنہما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عبالله عبالله عبالیہ: جب تو نے جموات کو سکریاں ماریں تو یہ تیرے لئے بروز قیامت نور ہموں گی۔ (ان کی وجہ سے تجھے نورانیت نصیب ہوگی)

یدوایت بزارنے صالح بن مولی التوامه کی روایت ہے ذکر کی ہے۔

الصطراني نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا پیصدیث صحح الا ساد ہے۔

#### تزعيب

### منیٰ میں حلق کرانا لیعنی سر(1) کے بال منڈوانا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلین این فرمایا (دعا فرمائی): "اللَّهُمَّ اغْفِر
اللهُ سَلَّهُ الْآَيَا اللهُ اللهُ

اسے بخاری ومسلم وغیر ہانے روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت ام الحصین رضی الله عنها سے روایت ہے کدانہوں نے سنا: ججۃ الوداع کے موقعہ پر "دَعَالِلُهُ حَلَقِيْنَ قَلاَقًا وَّ لِلُهُقَصِّرِ يُنَ مَرُةً وَاحِدَةً" نبی سرورستُّ اللِّهِ نے سرمنڈوانے والوں کے لئے تین وفعد دعا فرمائی اور قفر لیخی بال کمرّ وانے والوں کے لئے صرف ایک وفعہ (مسلم)

(1) علق وتعراور علق كا قصر به انفل بونا تر آن حكيم مين بعي ملتاب بسورة الفتح كي آخرى ركوع مين فريان ب-

لَقَدُّ صَدَّقَ اللَّهُ مَرَسُولُهُ الأُوعَ يَا بِالْحَقِّ ۚ لَكَنْ خُلْنَ الْمُسْجِدَ الْحَرَّامَ إِنْ شَلَّةَ اللَّهُ الْمِنِينَ لَمُّحَيِّقِينُ مُّ عَوْمَكُمْ وَمُقَوِّمِ مِنَ لَا تَخَلُؤَنَ لَمُعَلِّمُ الْمُورِينَ وَلَا تَعْلَمُ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ مَالَمُ وَمُعَلِّمُ مَا اللَّهُ وَمُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَالَمُ وَمُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَالَمُ وَمُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلَمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِّمُ مَا تَعْلَمُ الْجَعَدَلُ مِنْ وُدُونِ وْلِكَنْتُكُ الْعَبْلُمُ الْمُسْتِحِينَ الْمُعَلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مَالَمُ م

میرے پردردگار! سرمنڈ دانے دالوں کی مغفرت فر ما۔اے پردردگارعالم! سرمنڈ دانے دالوں کو پخش دے۔ کہتے ہیں: لوگوں میںے ایک صاحب نے عرض کیا: بال کتر دانے دالوں کے لئے بھی ( دعا فرماییے ) تو رسول الله سٹی آیٹی آنے تیمری یا چوتھ رفعہ کے بعد فرمایا: (اے الله!) بال کتر دانے والوں کو بھی ( بخش دے )۔ بھر داوی نے فرمایا کرمئیں نے آج سرمنڈ دایا ہوا ہے ادر پیمراسرمنڈ وانا مجھے سرخ اونوں سے بھی زیادہ پہندیدہ ہے ( کیونکہ مجبوب سٹی آئیل کی سنت شریفہ ہے )۔

رہے۔ اے امام احمد اور طبر انی نے اوسط میں با سنادحسن روایت کیا۔

دھزے ابن عمر رضی الله عنها کی صحیح حدیث میں گذرا کہ نبی کریم مٹنیائیٹی نے انصاری ، جوسائل بن کرآئے تھے، سے ارخاد رہائی اللہ علی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ منڈ اؤ گے اس کے عض میں تمہارے لئے ایک نیکی اور تمہاراایک گناہ بھی منادیا ۔ مائے گا۔

. ای طرح حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه کی حدیث میں گذر چکا ہے کہ جب تم طلق کراؤ گے تو جو بال بھی تمہارا زمین برگرے گاوہ قیامت کے روز تمہارے لئے نور ہوگا )۔

### آب زم زم بینا اوراس کی فضیلت

ا عظر انى نے كبير ميں روايت كيا۔ اس كر روى تقد بيں۔ ابن حبان نے بھي إلى تصحيح ميں اسے روايت كيا ہے۔ حديث: حصرت سيرنا ابوذر رضى الله عند سے روايت ہے، فرماتے بين: فرمايا رسول الله علي في نے كد "زَمَزُمُ طَعَامُ طُعُمِ وَ شِفَاءُ سُقِمِ" آبزم زم بھوك كومنانے والا اور يماريوں سے شفاوسے والا ہے۔

ا سے بزار نے تیج اساد کے ساتھ روایت کیا۔

حد دیث: خطرت ابولنیل حضرت ابن عباس رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے حضرت ابن عباب رضی الله عنهما کو یہ کتبے ہوئے سنا: ہم نے آب زم زم کا نام' شباعہ' (بھوک منانے والا) رکھا ہوا تھا اور ہم اسے اپنے الل وعیال کے کئے بہترین یاتے تھے رابل بچوں کو پیا سے تھے بھرانہیں بھوک بیاس ندر ہتی تھی )۔

طبرانی خیاہے کبیریل روایت کیا ہے اور بیروایت موتوف صحیح الاسناد ہے۔

اے دار قطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے پر الفاظ بھی زائد کئے ہیں: '' اگر تو زم زم کوشیطان سے بچنے کے
ارا دہ سے پے گا تو الله تحقیے بناہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی الله عنبما جب ماء زم زم پیتے تو بید دعا فرمائے تھے:
(1) بر بوت: ایک شک و تاریک مجرے کویں کا تا ہے۔ بعض روایات کے مطابی کفار و شرکین کی روحیں ای کئویں میں رکی جاتی ہیں۔ جن وادل مائی ہین کنواں بے دوجمی ای تام ہے جاتی جاتی جاتی ہو اور بیدوادی'' صفر موت'' کے ملاقہ میں ہے جو کمد کرمہ سے جوب شرق میں عمان اور صفاء کے در میان مما نے اس کے جنوب میں بنتی عدن اور شال میں احقاف کام محراب جس کا ذکر تر آن مکیم کی سورہ احقاف میں مجی آیا ہے۔ یہاں حضرت ہو وعلے المنام مبوث فرمائے کئے تھے۔ (متر جم) "اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِذْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَآءً" (اب بروردگارعالم! مَيں تجھے فائدہ مندعلم، ویچ رزق اور ہر بیاری سے شفا کا سوال کرتا ہوں)"۔

عالم کہتے ہیں کہ بیعد بیث سیح الاسناد ہے بشرطیکہ اس میں جارود یعنی مجمد بن حبیب راوی نہ ہو۔

حدیث: حفرت مزید بن سعیدرضی الله عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں: مئیں نے عبدالله بن مبارک کو مکم کر مہیں ویکھا کہ وہ آب زم نم کے کئویں پر آئے۔ اس سے زم زم ڈول کے ساتھ نکالا پھر کعبہ معظمہ کی جانب منہ کرکے کئے اے الله! بیش کا این کیا مان سے محمد بن منکد رنے اوران سے حضرت جابرضی الله عنہ نے بیان کیا ، ان سے محمد بن منکد رنے اوران سے حضرت جابرضی الله عنہ نے بیان کو مایا کہ پیارے رسول الله علیات نے ارشاوفر مایا: '' آب زم زم (1) ای حاجت کے لئے ہم س کے لیے اسے بیا جائے'' اور میں اسے آیامت کے دن کی بیاس بجھانے کے لئے لی رہا ہوں پھرزم زم شریف کونوش جاں کیا۔ اسے امام احمد نے مجھے اساد کے ساتھ اور بیمی نے روایت کیا۔

### ترہیب

#### جو شخص حج کرنے پر قادر ہو پھر حج کونہ جائے وفعہ ک میں نیگر کی دعوں ہے گہری میں سیر (حج نفل رہ میں پر

اور حج فرض کی ادائیگی کے بعد عورت گھر ہی میں رہے (جج نفل پر نہ جائے)

اسے تر خدی اور پہنچ نے روایت کیا حارث عن علی کی روایت سے ، تر غدی نے کہا: بیصدیث غریب ہے۔ (اورای مضمون کی حصرت ابوامامہ رضی الله عند سے مروی حدیث صرف پہنچ نے بھی روایت کی ہے )۔

حدیث: حضرت حذیفه رضی الله عند کی حدیث گذر چکی ہے کہ وہ نبی محترم سٹٹی آئی آئی ہے روایت کرتے ہیں: آپ سٹی آئی ا نے فرمایا: دین اسلام آٹھ حصوں پر مشتمل ہے۔ اسلام کا ایک حصہ ہے (جو دوحصوں پر مشتمل ہے، شہادت بالرسالت اور شہادت بالتوحید) ۲۔ نماز ایک حصہ ۳۔ ز کو قالی حصہ ۴۰۔ تج ایک حصہ ۵۔ نیکی کا حکم کرنا ایک حصہ ۲۔ گزاوے منع کرنا ایک حصہ ۷۔ جہاد فی سبیل الله ایک حصہ ہے۔ (اور ۸رمضان کا روزہ ایک حصہ ہے۔ شہرت کی بنا پر ذکر نہیں فرمایا)۔

اہے ہزارنے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله سٹیڈیٹیٹم نے فرمایا:الله عزوجل فرماتا ہے: دو بندہ جس کے جسم و جان کو میں نے صحت سے نواز ااور مال و دولت میں اسے وسعت عطا فرمائی۔اس پر پانچ سال گذرگے ' د میرے (گھر کی) طرف نہ آیا،اییا شخص بڑامحروم ہے۔

اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیبی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریوہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم سائی آئیلم نے جمتے الوواع کے سال ابنی از وائی مطبرات رضی الله عنہ من ارشا وفر مایا: ہم اس سال جج کر لو پھر اس کے بعد چٹائیوں (جائے نماز) کی پشت کو لازم پکڑلو۔ حضرت ابو ہریوہ رضی الله عنہ فرماتے ہیں: حضرت زینب بنت جحش اور سودہ بنت زمعہ رضی الله عنبا کے سواباتی از واج رضی الله عنہن فی پر جاتی تھیں۔ ید دونوں فرمایا کرتی تھیں۔ الله کی تسم جنب ہے ہم نے نبی کریم سائی آئیلم کا بیفر مان سنا ہے اس کے بعدے ہماری سواری نے ہمیں اٹھا کر حرکت ہی نہیں کی۔ اس حدیث ہیں اسحاق (رادی) کہتے ہیں: حضرت زینب اور حضرت واق رضی الله عنها نے فرمایا؛ رسول الله سلٹی آئیلم کے اس قول'' ای سال جج کرلوپھراس کے بعد چٹا ئیوں کی پشت کولازم (1) پکڑ و'' کے بعدالله کی تسم، ہماری سواری نے ہمیں لے کرحر کت نہیں کی ۔ (ہم کہیں سوار ہو کرسفر پرنہیں گئیں ) اے امام احمداور ابو یعلیٰ نے روایت کیا۔ ابو یعلیٰ کی اسنا دھن ہے۔

حدیث: ام المونین سیده ام سلمدرضی الله عنها سے روایت ب، فرماتی بین بمیں (از واج مطبرات رضی الله تعالی عنهن کو) جة الوداع کے موقعہ پررسول الله ملتی الله تقالی نظر مایا: "هِی هٰذِهِ الْحَجْمَةُ ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحَصْرِ فِي الْبَيْوَ بِ" بن بيج كراو في رائي والله ملتی الله علی جات كاوپر بیشنا (عبادت كرنا) ب

ی اے طبرانی نے کبیر میں اور ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ ابویعلیٰ کے راوی ثقہ ہیں۔ (اس مضمون کی روایات طبر انی نے اوسط میں اور ابوداؤ دنے بھی ذکر کی ہیں )۔

(1) پی رقت میڈیلٹر اپنی از دامن مطہرات کوارشاو فر ہارہ میں کہ بی فرض ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں پردے کے اندرعبادت کریں اور ادامرے فیٹل کی سرائے بھر اس کے ایک بی اس ہے اور بلندی دوجات کا ذریعہ ہے۔ یہ وقتلیم خواتمین میں ادامرے فیٹل کی دوجات کا ذریعہ ہے۔ یہ وقتلیم خواتمین میں موجات کا ذریعہ ہے۔ یہ وقتلیم خواتمین میں موجات کا ذریعہ ہے۔ یہ وقتلیم خواتمین میں موجات کا دریت کے لئے مختبہ فرمایا۔ روز قیامت تک است کی کوئی مختبہ فرمایا۔ روز قیامت تک است کی کوئی موجات کا ذریعہ ہے۔ یہ وقتلیم خواتمین کو بھران پر ہے اور بلندی کوئی است کی خواتمین کی دوخات کے موجات کی خواتمین کر درائے کا معرف کے مشہر شکلہ میں جگئے تھرکن پھر آن میں۔ ایسے ایسے لباس پہنے ہوتی ہیں کے سلمان کو فیرت سے کوئی ہوتی ہیں۔ سلمان خواتمین کو ایس کے مسلم کوئی کوئی ہوتی ہیں۔ سلمان خواتمین کو ایس کوئی کوئی موجات کو خوات کی موجات کوئی کا موجات کی موجات



## مىجد حرام ،مىجد نبوى (ىل صاحبالسادة دالسلام) ،مىجدىيى بىت الممقدس اورمىجد قباء ميس نمازير هنے كاثواب اور فضيلت

حدیث: حفرت ابن عمر رض الله عنها فروایت ب کررول الله علیه فرمایا: "صَلوقاً فِی مَسْجِدِی فَلَا اَفْضَلُ مِنْ اللّهِ صَلوقاً فِیْما سِوالهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَوامَ" میری اس مجد میں نماز پر هنا دوری تمام مساجد میں نماز پر صنے سے براردرجہ سے بھی زیادہ اُفضل ہے۔ وائے مجدحرام کے (کداس میں نماز پر هنااس سے بھی اُفضل ہے)۔

(مسلم، نسائی، ابن ماجه) (حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ ہے مروی الیی ہی ایک حدیث بخاری،مسلم، ترندی،نسائی اور این ماجبر حمیم الله نے بھی روایت کی )۔

حدیث: مطرت عبدالله بن زبیررض الله عنها به روایت به فرمات بین زرسول الله علی نفر مایا: بری ای مجد میں ایک نماز پڑھنااس کے سواباتی مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار درجہ سے بھی افضل ہے علاوہ مجد حرام کے کہ اس میں ایک نماز پڑھنامیری مجد میں نماز پڑھنے سے سودرجہ افضل ہے۔ (ایک لاکھ سے بھی افضل ہے)

اے امام احمد، ابن خزیمہ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور ہزار نے روایت کیا۔ بزار کے الفاظ میں:''رسول الله علیقہ نے فرمایا: میری اس مجد میں ایک نماز پڑھنا اس کے سواباتی مساجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار درجہ افضل ہے۔ سوائے مجد حرام کے کداس میں ایک نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے پرسودرجہ سے افضل ہے (مفہوم وہی ہے) اوراس کی اساد بھی صحیح ہے۔

(ای مضمون کی حفزت جابر رضی الله عند سے مروی حدیث امام احمد و ابن ماجد نے سیح سندوں کے ساتھ روایت کی )۔
حدیث: سیدہ ام الموشین عائش صدیقہ رضی الله عنها سے بزار نے روایت کی کہ آپ فرماتی ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: منیں خاتم الا نبیاء ہول اور میری مجد خاتم ساجد انبیاء ہے (میرے بعد کوئی نبی نبیس کہ اس کی طرف منسوب کوئی مجد ہو) ان مجدوں کا حق ہے، کہ ان کی زیارت کی جائے اور ان کی طرف سفر کے لئے سواریاں تیار کی جائیں۔ وہ مجد المالا،
میری مجد ہے۔ اور میری مجد میں نماز پڑھنا دیگر مساجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار درجہ سے بھی افضل ہے ہوائے مجد حرام کے۔
حرام کے۔

حدیث: حفرت انس بن مالک رضی الله عنه به روایت به آپ نبی پاک عظیفتی بی راوی بین که حضورانور علیفتی نے فرمایا: جمش مخص نے میری مجدمیں چالیس نمازیں پڑھیں کہ ان میں سے کوئی نماز فوت نہ ہو کی ہو: اس کے لئے جنم کا آگ سے براءت اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور وہ منافقت ہے بھی بری ہوجائے گا۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔ان کے راوی سیح احادیث کے راوی میں طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔اور پیومد پن

المُرْ ندی نے بھی مذکورہ الفاظ کے علاوہ روایت کی ہے۔

ر ایت کا درانمی (حضرت انس) رضی الله عنه سے روایت ہے، فریاتے میں: جناب رسول الله علی نظیف نے ارشاد فریایا: آدی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا تو اب رکھتا ہے۔ اپ قبیلے (محلّہ) کی مجد میں بجیس نماز وں کا، جامع معجد میں پانچ مونماز وں کا مجد قصلٰ میں بچاس ہزار کا،میری مجد (مجد نبوی) میں بھی بچاس ہزار کا اور مجد ترام (بیت الله) میں نماز روھنا ایک لاکھکا تو اب رکھتا ہے۔

۔ اے این ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے راوی سوائے ابو الخطاب ومشقی کے جس کا تعارف اس وقت میرے (صاحب کتاب کے ) ذہن میں حاضر نہیں ،سب ثقہ ہیں۔اوراے ابن ماجہ کے علاوہ صحاح ستہ میں ہے کی اور نے روایت نہیں کیا۔والتّداعلم۔

اے مسلم، ترفدی اور نسائی نے روایت کیا۔ نسائی کے الفاظ بیدیں: '' دوآ دی اس بارے میں بحث کرنے گئے کہ کون می مجھ م مجھ ہے جم کی پہلے بی روز سے تقویٰ کی بہ بنیا در کھی گئی ہے؟ ایک صاحب کہنے گئے کہ وہ مسجد قباء ہے۔ دوسرے بولے کہ وہ رسول الله عقیقے کی مجد شریف ہے۔ جناب رسول الله عقیقی نے (ان کے درمیان فیصلہ فرماتے ہوئے) ارشاد فرمایا: وو میرک بی مجد (مجد نبوی علی صاحبہ الصلو قوالسلام) ہے۔

(اورای مفمون کی حدیث حضرت مهل بن سعدرضی الله عنه ہے ابن حبان نے اپنے میں روایت کی ہے )۔

حلایت: حضرت ابودرداءرضی الله عندے روایت ہے، فریائے میں: رسول الله علیقی نے فریایا: مجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ، میرکی مجد (اٹھنی) میں ایک نماز پڑھنا پائی سونماز وں کے ایک لاکھ، میرکی مجد (اٹھنی) میں ایک نماز پڑھنا پائی سونماز وں کے ایک لاکھ، میرکی مجد رائھنی) میں ایک نماز پڑھنا پائی سونماز وں کے ایک مجد میں ایک نماز ایک نماز ایک نماز ایک مجد میں باغی سو کامبر دی جا اسکا تھ سے میں بچاس بچاس بچاس برار کا اور مجد ترام میں ایک لاکھناز وں کا ثواب دیکھی ہے۔ اس کا تحت ماعل قادی علید تا المادی مرات مرات میں ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر ہے۔ ملک مجد میں ایک نماز کمری بچیس نماز وں نماز وں کے برابر ہے ادام کا محد میں ایک نماز کمری بچیس نماز وں نماز وں کے برابر ہے ادام کا محد میں ایک نماز کمری بچیس نماز وں نماز وں کے برابر ہے ادام کا محد میں ایک نماز کا ثواب کا میں موجد کی برابر بائے موجد کے برابر ایک میں موجد نماز وں کے برابر ہے المحد میں ایک نماز کا ثواب (ابتدا کھ منح پر)

برابر ہے۔

ا ہے طبرانی نے کبیر میں،ابن خزیمہ نے اپنی تھے میں (اور ہزار نے ) روایت کیا۔ (الفاظ طبرانی کے میں اور ہزار نے کہ کہاں حدیث کی اسناد صن ہے )۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حد میث: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما، رسول الله ستی الیتی سراوی بین که آپ علیه الصلوٰ قر والسلان نے فرمایا: جب حضرت سلیمان بن واؤ و علیمالسلام بیت المقدس کی تغییر سے فارغ ہوئے تو الله عز وجل سے تین سوال کئے ۔ ایک بد کو انہیں ایسا عکم عطافر مائے کہ وہ ایس کے مطابق اپنے فیصلے کیا کریں ۔ دوسرے بد کہ آئیس ایس عکومت دی جائے جوان کے بود کی کو نصیب نہ ہو۔ اور تیسرے بد کہ جو شخص اس محبد میں صرف نماز کے اراد سے سے آئے جب جائے تو گناہوں سے ایسے پاک ہوجیسے آئے بی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ رسول الله ستی آئیم نے فرمایا: بہلی دونوں چزیں سلیمان علیہ السلام کوعطافر مادی مائے گا۔

گئیں اور مجھے امد ہے کہ تیسری بھی عطافر مادی جائے گا۔

اے امام احمد، نسائی، ابن ماجہ (الفاظ ابن ماجہ کے ہیں) ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم کہتے ہیں: بیرصدیث بخاری ومسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ اس میں کوئی علت نہیں۔

یہ می یادر ہے کہ مجد نبوی مرف وی ٹیمیں جوزمانے نبوی میں موجودتی بلکہ بعد میں جینے اصابے ہوئے یا قیامت تک ہوتے رہیں گے وہ ب مجد نبول کل کہلا کیں گے اوران میں نماز کا دی اُٹر ہے ہو جو بیان ہوا۔ اگر چہ وہ حصد زمانے نبوی میں مجد تھا تصوصاریاتی اپنے دومسئوں وہ تے ترب بڑھتا جائے گا افضیاسے تھی ہومتی جائے گی۔ کہ بیساری بہاریں آپ میٹا ٹیلٹے کے دم کرم سے ہیں۔ انداز فرما کیں، کتا کم نصب ج و مسلمان ، جزنماز میں پڑھتا ہوں ہے تھ کھر میں پڑھ لیتا ہے۔ مجد میں آئے کہا جائے قرطرح طرح سے جوٹے بہائے بنا تا ہے۔ (مزج) حدیث: حضرت ابو ہریرہ اورسیدہ عائش صدیقہ رضی النہ عنبا سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیلی نے فرمایا: میری مجد میں نماز پڑھنا اس کے سوادیگر مساجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار درجہ بہتر ہے سوائے بیت المقدس کے (مجد حرام کے علاوہ باتی مساجدے مجد نبوی میں اُو اب کے زیادہ ہونے کے بارے میں احادیث گذر بکی ہیں )۔

. اے امام احمد نے روایت کیااوراس کے راوی صحیح ہیں۔

حدیث: حضرت اسید بن ظبیر انصاری رضی الله عنه جو که نبی پاک عظیفهٔ کر صحابه میں سے تھ نبی پاک عظیفہ سے مدیث بیان فرماتے: " صَلوةٌ فِی مَسْجِدِ فَبَاءً کَعُدُوَّ " مجدقباء میں ایک نماز ربطانی عروبی میں ایک نماز ربطانی عروبی کر ایر ہے۔

اے ترندی، ابن ماجداور میمق نے روایت کیا اور امام تزندی نے فرمایا کہ حدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حفرت سل بن صنیف رضی الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں: رمول الله عَنْظِیْنَّهُ نَے فر مایا: "مَنُ مَطَفَیَ فِی بَیّنِهِ ثُمُّ اَنَّی مَسُجِدَ قُبَاءَ فَصَلْمی فِیهُ صَلوقً کَانَ لَهُ کَاجُرٍ عُمُرَ قَ" جَسُّ ضُ نے اپنے گھرے وضوکیا پیرمجد قباء میں آیا دراس میں نماز پڑھی، اس کے لئے عمرہ کے برابراجرہوگا۔

اے احمد منسانی ، ابن ماجد (الفاظ ابن ماجہ کے میں ) اور حاکم نے روایت کیااور کہا کہ یہ حدیث سیح الاسناد ہے اور تیمنی نے بھی روایت کیااور کہا: اے یوسف بن طہمان نے ابوا مامہ بن سمل ہے انہوں نے اپنے والدے اور انہوں نے نبی اکرم عرفیقی ہے معناروایت کیا۔ اور یہ الفاظ زیادہ کئے :'' بی بیشنوں بنسو کے ساتھ گھریت نکا اور میرٹی اس منبر بیشن مجد مدیدہ مؤرہ بی کے ارادہ ہے آیا تا کہ اس میں نماز اوا کرے تو یہ نماز ایک جج کے برابر ہوگی'۔ (الله رے مجد مدید کی عظمت وشان! قربان جا کمیں )۔

حدیث: طبرانی نے کیر میں انہی (حضرت سہل رضی الله عنه ) ہے روایت کیا کفرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیلے نے فرمایا: جم نے وضو کیا اور وضو بھی خوب انچھی طرح کیا مجرم تجد قباء میں واضل ہوکر چار رکعت نماز پڑھی تو اس کا ثو اب ایک علام آزادہ کرنے کے را بر ہوگا۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبها سے روایت ہے ، فریاتے میں : حضور نبی کرم عیافیہ بھی سواری پراور بھی پیدل محبد قبام کی زیارت کوتشریف لے جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں بیالفاظ زائد میں : پچراس میں دور کعت نماز اوافر ماتے تھے۔ ( بخاری وسلم ) ہے

حدیث: بخاری اورنسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله علیضے ہر بغتہ کو بھی سواری پراور کھی پیدل مجد تباہتشریف لے بایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبدالله (بن عمر) رضی الله تنهم بھی ایسا بی کیا کرتے تھے۔

حدیث: عام بن سعد اور عائشہ بنت سعد رضی الله عنها دونوں بهن بھائی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد (حفرت سعدرضی الله عنه ) کو یفر ماتے ہوئے سنا: معجد قباء میں نماز پڑھنا، مجھے بیت المقدس کی معجد میں نماز پڑھنے سے

زيادة كوب ہے۔

اے حاکم نے روایت کیااورکہا کہ اس کی اساد بخاری وسلم کی شراکط پر ہے۔

حدیث: «هزت جابر بن عبدالله رضی الله نتها ب روایت ہے کہ نبی محرّ م علیقے نے محید (1) فتح میں میں دن وہا فرمائی بعن پیر، نگل اور بدھ کوتو بدھ کے روز دونمازوں کے درمیان دعا قبول فرمائی گل - اس وقت آپ علیقی کے چرہ افور پر آم مسرت ظاہر بورہ سے ہے - حصرت جابر رضی الله عنہ نے فرمایا: جب بھی مجھے شدید 'ہم معاملہ پیش آیا بمیں ای وقت اس مجہ مس سینجا اور دعا کی کیوروعا کوتیول ہوتے دیکھا۔

> . اے امام احمد و ہزار رحم ہمااللہ وغیر ہمانے روایت کیا۔امام احمد کی اسناد جید ہے۔

<sup>(1)</sup> یہ سی جہاسلع کے مغربی کنارہ پروا تی ہے۔اے مجداحزاب بھی کہتے ہیں۔ جب کفاروشر کین اکتھے بوکرسلمانوں کومنانے کے لئے مید منواد کی حمنہ آور ہوئے تھے۔ اس موقع پر بطور دفائ مدید نوروک گردفند ل کھودی گئی تھی۔ وہاں ایک جگہ نجا کریم ملیہ اسلؤ قز والسلام نے فتح کی دعافر مائی تھی۔ قبل بولی ذکور دبالا حدیث میں اس دعا کا ذکر ہے۔ کفاروشرکیین فائب و خامر بوکر بھا کے اور سلمانوں کواندہ نے فتح عطافر مائی۔ بعد میں اس مقام بی مجمد تھے دوگی جو محمد کیا مجداحزاب کبائی نے۔ یادر ہے کہ بنگ ضعر تی کو بنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔

### مدینه منوره(1) کی فضیلت، و ہاں تا موت سکونت کا تواب نیز جبل احداور وادی عقیق کی شان

مينه منوره كي عظمت قرآن كريم كي اس آيه مقدر ي بحي ظاهر بوتي ب-الله تعالى فرياتا ب:

وَالْمَوْنِ فَاجُووْلِ اللهِ وَمُؤْمِن مِنْ عُلِيمُواللَّهُ وَلَنْهُمْ فِي اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالُ

ترجہ:'' اورولوگ (سحابہ) جنبوں نے ایٹھ کی راویم کھریارچھوڑے مظلوم ہوگر، ہم ضرورانٹین و نیامیں اچھی جگہ تھمرا کس گے۔اورآ خرے کا آبرہ ونب :'ا ہے۔کاٹی لوگ جان لیجے''

آیے مہارکی میں گھریارچھوڑنے والوں سے مراو ووم ہا چرین محالہ کرام رضوان اندھیم جی جنبوں نے ششر کین مک شخطی و تب تنسآ کر پہلے جنٹ کی طرف اور کچھر ہے۔ طرف اور کچرمدینہ پاک کی طرف جوت کی اور ''مسئند'' سے مدینظ جب کی متی مراد ہے۔ کیونکہ لیس مستقل سکونٹ بیمی نعیب وفی ، مجسٹ تی تی مہارش تھا مطام ہوا مدین موروکا خیر ہے۔ خوال ہے۔ سند کم کوشیں مدینہ کو بھی کر مایا گیا ہے ورن مک سے تو تھا ہے تجرت کی تھی اس باہم میں آنہ وہ بہت کا امان بھتا ہے امام جمر رضافا مضل پر بلوی رحمہ اللہ نے کہا خوب کہا ہے ۔ المان کھتا ہے۔ امام جمر رضافا مضل پر بلوی رحمہ اللہ نے کہا خوب کہا ہے ۔

تھیں شکن اہد یک ہی افغال '' ہم خش کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے (سترجم) (2) یومدیٹ ان طام کی دلیل ہے جوفر ہاتے ہیں کے حدود دینے میں شکا کر کاردخت و فیرہ کا نائے قرح ام گراس پر جزاواجب ٹیس ہے۔اناف کے نزویک شکار کمایادہ خت و فیرہ کا نائز ام ٹیمیں مطال ہے اورا آیا ہے قرآئی ہے تاہت ہوئے بہتراہ دیا ہے جو مست ٹاہت ٹیمیں کرتی۔ نیزویگر امادیث ٹمی گئی طفت کا ڈویت ہے۔ (متر جم) یَعْلَمُونَ'' مدیندلوگوں کے لئے بہتر ہا گرانہیں معلوم ہو جاتا۔ جو خُض بے رغبتی سے اس کی سکونت ترک کرے گا منداتوالی مدینه میں اس کے بدلہ میں ایٹے خُض کو سکونت دے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ اور جو خُض مدینہ کی تکلیف اور مشقت پرمبرکرے گا، میں قیامت کے روز اس کا شفیع ہوں گایا اس پر گواہ بنول گا۔

اور اَيك اور روايت ميں ہے كہ: ''وَلَا يُدِينُكُ اَحَدُ اَهُلَ الْمَدِينَةِ بِسُوَّءً اِللَّا أَوَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ اَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ'' جَوَلُونَ اللَّى مدينه كوتكليف دينه كااراده كرےگا،الله تعالی اسے جنم کی آگ می يوں پَجْعَلائے گا جيے رانگ پَجَعَلاً ہے اِجيے نمک پانی میں پُجَعلاً ہے'' سلم

حد بیث: حضرت جابر دخی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله علیضی نے فرمایا: اہل مدینہ پرایک زائدائے گا کہ لوگ مدینہ چھوڑ کر زر خیز پیداواری علاقوں کی طرف چلے جا کیں گے۔خوشحالی کے متلاقی ہوں گے۔ وہاں فوش حال ہوجا کیں گے۔ چھروالیس آ کیں گے تو اپنے اہل وعیال کوخوشحالی کے لئے رغبت دیں گے حالا تکہ مدیندان کے لئے بہتر ہے۔ کاش کہ آئییں معلوم ہوجا تا۔

اے امام احمد و ہزارنے روایت کیاالفاظ ہزار کے ہیں اوران کے راوی بھی سیجے کے ہیں۔

حدیث: حضرت سنیان بن ظبیر رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله عظیمی و یار شاوفرات ہوئی۔ ہوئی آئے گی اور اپنا الله عیال اور نوکروں چاکروں کو ہاں لے جائے گا۔ حالا کہ حدیدان کے لئے بہتر ہے اگروہ جان لیتے تو۔ شام ختج برگا تو کچھالوگ جلدی مجاتے ہوئے آئی گے اور الل فائدہ خدام کو ہاں لے جائے گئے ہوئے آئی گراور اللہ فائدہ خدام کو ہاں لے جائے گئی اور اللہ فائدہ خدام کو ہاں لے جائے میں گے مالا نکہ حدیدان کے لئے بہتر ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوجا تا ہوا آئی تھوگا ہوا کے جائے گئی حالا نکہ حدید منورہ بی ان کے لئے بہتر ہے کاش کہ وقتی ہوئی آئے گئی اور اپنے بال بچوں اور خادموں کو لیے جائے گئی حالا نکہ حدید منورہ بی ان کے لئے بہتر ہے کاش کہ وقتی ہوئی آئے گئی ہوئی ۔ (بخاری و سلم)

حدیث: حضرت ابواسید ساعدی رض النه عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم رسول الله علیات کے ساتھ حضرت (سمبد الله علیات کے جوثی تھی کہ ) اگر چرو پر دیتے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں پر ڈالے تو چرو کل ایک اور پہنا تے تھے اور اگر پاؤں پر ڈالے تو چرو کل جاتا تھا۔ اس پر رسول الله علیات نے فرایات ہے وار ان کے چرو پر ڈال دواور قدموں پر ہیر (اذخر) گھاس رکھ دو۔ الائل فرات ہیں: پھر رسول الله علیات نے اپنا چرو انور اور الله ایک میں الله عنهم رور ہے تھے۔ یہ دکھ کر فرایات لوگوں (اہل مدینہ) پر ایک دوت آئے گا کہ وہ زر نیز بیداواری علاقوں کی جانب نگل جا تھی۔ وہاں کھانے ، ابال الا موادل مال کریس گے۔ وہاں کھانے ، ابال الا موادل کیا ہو تھی۔ نے گرا ہے کہ کہ انہیں معلوم ہوتا۔ بہاں حاصل کریس گے۔ پھرا ہے متعلقین کو خطاقت کے کہ خلا کی ہمارہ کے اپنے میں جاتے تھی تو تھیا دو تھی دو تھ

الصطرانی نے کمیر میں اسادحس کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت امیرالموسنین عمر فارد ق اعظم رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (ایک مرتبہ) مدینہ پاک میں چزیم مینگی ہوگئی۔ حضت مزید شخت ہوگئی تو رسول الله علیلی نے فرمایا: (اے ساکنان مدینہ) مبر کرواور خوش ہوباؤ کہ میں نے تمہارے نظے کے بیانوں (صاع و مد) میں برکت کی دعا کردی ہے (اورید دعا قبول ہوگی) کھاؤ اور (کھاتے وقت اسمنے بیشو) الگ الگ ند بیشو۔ اب ایک کا کھانا روکو، دو کا چارکواور چارکا پانچ چوکئی ہوبایا کرے گا۔ برکت ہمیشاناتی واقعاد میں جو بس جو شخص مدینہ کی تختی اور شدت پر صبرے کا م لے گا۔ تو قیامت کے دن میں اس کا شفیح اور گواہ بنوگ اور جوکوئی ہے۔ بس جو شخص مدینہ کی تحقیق اور گواہ بنوگ وار جوکوئی ہے۔ بہتر ہوگا۔ اور جوکوئی ہے بہتر ہوگا۔ اور جوکوئی ہے بہتر ہوگا۔ اور جوکوئی ہے دیا ہے۔ بیش کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا الله اس کو ( جہنم میں ) یوں پھلائے گا جیسے پائی میں کیکھیا ہے۔ پائی گارادہ کرے گا الله اس کو ( جہنم میں ) یوں پھلائے گا جیسے پائی میں کیکھیا ہے۔

اے بزارنے اساد جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اے طبرانی نے کبیر میں اساد جید کے ساتھ روایت کیا اور ان کے راوی ثقه ہیں۔

حدیث: جَفرت این عُررضی الله عَنْها ب روایت ب که رسول الله عَنِیْقَ نَ ارشاد فرمایا: "مَنِ استَطَاعَ اَنْ يَنُوت بِلَكِهِينَةِ فَلَيْنُتُ بِهَا فِاتِّى اَشُفَعُ لِبَنْ يَبُوتُ بِهَا" جومدینه مِن فوت بوسکے اسے یہاں بی فوت بونا چاہے اس لئے کہ جمیمال فوت بوگا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔

اے امام ترندی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپن صحیح میں اور بیٹی نے روایت کیا۔ ابن ماجہ کے الفاظ میں:'' تم میں سے جم کے کے ممکن ہو کہ مدینہ میں اسے موت آئے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو یہاں فوت ہوگا مبیں اس (کے ایمان والمال) کی گواہی دوں گا'۔ (اس مضمون کی کی روایات بیٹی، ابن حبان، طبر انی وغیر ہا میں مختلف اسناد ومتون کے ساتھ حدیث: حفرت عاطب رضی الله عند بروایت ب، فرمات بین: رسول الله علیه فی فرمایا: "مَن ذَادَنَی بعّن مَوْتِی بعّن مَر مَاتَ بِاَحْدِ الْحَرَمَیْنِ بُعِث مِنَ الله علیه مَر مَات به مَن دَادَنِی بعّن مِن الله مِنینَ یَو مَ الْقِیامَةِ "جمن میری زیرت کی رمات کی است کی است کی است کی ایست کی میری زیارت کی میری زیارت کی میرو ( لیکن است کی ایست کی میرو ( لیکن است کی ایست کی میرو ( لیکن است کی ایست کی میرو ( لیکن است کی دورو ( لیکن است کی میرو ) میرو ( لیکن است کی دورو ( لیکن است کی میرو ) میرو ( لیکن است کی دورو ( لیکن الیکن است کی دورو ( لیکن است کی

ا ہے بیعتی نے حضرت حاطب رضی الله عند کی اولا دییں ہے کی صاحب سے روایت کیا جن کا حاطب سے نام معلوم نہیں ہوا۔

حدیث: حضرت عمر رضی الله عنہ سے مروی ہے: فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله علیہ الشاد فرماتے منا: جس نے میری قبرانور کی زیارت کی میں قیامت کے روز اس کاشفیتا یا شہیر ہوں گا۔ اور جودونوں حمروں میں ہے کہ میں قیامت کے دوز اس کاشفیتا یا شہیر ہوں گا۔ اور جودونوں حمروں میں ایک میں فوت ہوگیا ، وہ قیامت کے دن اس والوں میں ایکیا جائے گا۔

سیقی نے اسے اولا دعمر رضی الله عند میں ہے کی ہے روایت کیا جس کا نام حفزت عمر ہے مروی نہیں ہوا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے ، فرمات میں : جناب رسول الله علی فی نے فرمایا؛ جو محفی رو حرصوں ( کم کرمه و مدینه منوره) میں سے کی ایک میں مرے گا۔ بروز حشر امن والوں میں اٹھایا جائے گا" وَمَنُ ذَارَنی مُحْتَسِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَ فِي جَوَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ" اور جو تواب کی نیت سے میری زیارت کرنے مدید آیا، وہ قیامت کروز میرے بڑوں میں ہوگا۔ ( مین جی)

حدیث: حضرت ابوقاده رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله علیاتی نے وضوفر مایا: پھر حضرت سعد کی زین ممی ثرہ کے علاقہ میں بوت ستیا کے قریب نماز پڑھی۔ پھر دعا کی نائے میں ہوگی ایٹ جشک حضرت ابراتیم علیہ السلام تیرے فلیل تیرے بندے اور میں مجمد علیات تیرا بندہ اور رسول ہوں۔ میں اللہ مین کتیرے بندے اور میں مجمد علیات تیرا بندہ اور رسول ہوں۔ میں اللہ مینہ کے اللہ مینہ کے دی تیرا بندہ اور میں مجمد علیات تیرا بندہ اور میں کہ سے اللہ مینہ کے فلہ ما پنے کے دو بیانے تھے ) میں اور ان کے بھلوں میں برکت فرمادے۔ "اَلْلَهُمْ حَبْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

٠

7

ا ساما م احمد رصمه الله نے روایت فر مایا ان کی سند کے راوی تھیج میں۔ (طبر انی نے اوسط میں ای جیسی ایک حدیث سیدنا نئی رض الله عنہ سے جیدوقو کی روایت کی ہے )۔

اےمسلم وغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: ام المومنین سیده عائش صدیقه رضی الله عنبات روایت ب کدرسول الله علیه فی دعافر مائی (جبکه حضرت ابو کمر صدیق اور حضرت بال رضی الله عنهما بیتار موگئے تھے )" اللّٰهُمْ حَیِّبِ الْکِیْا الْمَدِیْفَةَ کَصِیْقَا مَکْةَ اَوَاصَدُ وَصَحِیْتُهَ لَتُنْ اللّٰهِ على اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ اللللّٰهِ الللّٰهِ

اےمسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرضی الله عند روایت ب کدرسول الله علیات فرایا: اے بارالد! بمارے دیے کو ہمارے کے بارکت بنا دے۔ یا اللی اس کی ایک برکت کے ساتھ دو چند برکتی عطافر مادے۔ "والّذِی نَفْسِی بِیدِلا ما مِن اللّٰہ بِیْدَة شَیءٌ وَلَا شِیعُتُ وَلَا شِیعُتُ وَلَا نَقْتُ اِلاَ عَلَیْهِ مَلَکَانِ یَحُو سَانِهَ" قَتْم ہِاں ذات کی جس بقد تدرت میں میرک بان ہ، مدید کی کئی چز ، کو گی گائی اور کو گی راست ایسانہیں جس پر دوفر شخ اس کی خاطت کے لئے مامور نہوں۔ (مسلم) حدید ن حضرت انس رضی الله عند روایت ہے کہ جناب رسول الله علیات نے ارشاد فرمایا: "اللّٰهُمُ اجْعَلُ بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حدیث: حضرت ابن عمر رضی النه عنبها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام بھرے بالوں والی عورت (مدینہ ہے ) نگلی ہے اور مُمیکَنه جس کا نام جند ہے میں جا کرکٹم گئی ہے۔ تو می نے یتجبیر لی کہ مدینہ کی وبائی بیاری جند کی طرف نتقل کردگ گئی ہے۔ (وجہ پہلے بیان ہوچکی )۔ اے بھی طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ اس کی اسا دکے رادی ثقتہ ہیں۔

حديث: حضرت الوبريره رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَيْنَا فَ فرمايا: "اللّهِ فَيْنَهُ فَهُمُّ الْأسْلَامِ وَدَادُ الْإِيمَانِ وَاَدُّضُ الْهِجُوبَةِ وَمَثُوَى الْحَلَالِ وَالْحَوَامِ" مدينة قبر اسلام (مركز اسلام)، وارالايمان، جبرت كي زمين اورا حكام طال وحرام كالمحانف --

اے طبرانی نے ایسی اساد کے ساتھ اوسط میں روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

. حديث: حضرت جابر رض الله عند ب روايت ب فر مات مين: رسول الله عَلَيْهُ فِي مَا مَا يُرَيِّتُ إِلَيْهِ الزَّوَاحِلُ مَسُجِدُ إِبْوَاهِيمَ وَ مَسُجِدِي (صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِما وَسَلَمَ) " بَهْرَين مقامات جن كَ طرف كباد ع ك جائين، وه ابرا بيم عليوم لم كى مجد (خاند كعبه معظمه) اورميري مجد مين -

اے امام احمد رحمہ اللہ نے اسناد حسن کے ساتھ دوایت کیا۔ علاوہ ازیں طبر انی اور ابن خزیمہ نے اپی صحیح میں روایت کیا گر ابن خزیمہ کے الفاظ میں:'' وہ مقامات، میری میہ مجد اور بہت المعمور (مسجد حرام) میں''۔ ابن حبان نے بھی اپی صحیح میں اے روایت کیا۔ اس کے الفاظ میں:'' بے شک بہتر مقامات جن کی طرف کجاووں (1) پر سوار بونا چاہیے، میری میہ مجد اور بیت العیق میں''۔ (بیت العیق کعب معظمہ کانام ہے)۔

حدیث: حضرت سعدرضی الله عند بروایت ب، فرماتے میں: جب رسول الله علیات ہوک کی لڑائی ہے مدیندوالیں تشریف لائی علیہ تعدید والیت ہے مدیندوالیں تشریف لائے تو بعض پیچیے رہ جانے والے مسلمان سوار آپ علیہ السلو قر والسلام ہے آن ملے ۔ وہ اپنے پیچیے گردوغبار اور را تھا) رسول الله علیات کے ساتھ آنے والے بعض حضرات نے اپنی ناکول پر کیڑا رکھ لیا۔ رسول الله علیات نے اپنی ناکول پر کیڑا ابٹالیا۔ اور ارشاد فرمایا: اس ذات کی تم، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بے شک مدیند کا گردوغبار ہر تیاری کے لئے شفاہے۔ راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے آپ علیہ السلو قوالملا اس نے تیار بیل میں جذام (کوڑھ) اور برص کاذکر کیا۔

اے رزین عبرری نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے۔اصول میں مُیں (صاحب کتاب) نے بیروایت ند کیکھی۔

(1) ان صدیث نے بنی اکرم علی کے ارشاد "او تُدَشَدُ الرِّحلُ إِلاَ اِلْی فَلَاتَهِ مَسَاجِدَ" کی وضاحت کردی کہ بنیت ثواب ان ساجہ کے علاوہ کی اور جانب مؤرک نام مؤرخ بیں۔ ابتد زیادہ ثواب کی طرف سفر کرنے میں ہے۔ ان هفرات کو اپنے نظرید وسلک پر نظر ٹائی کر تی چاہیا ہوں معدیث کی آز میں کہا کرتے میں کدروف روس کی ماجہا العسلوات والتسلیمات اور دیکر اہل الله کے مزارات کی جانب ثواب کے اراوہ سے نزکر نام جائز ہے۔ اور اگر واقعی الن کی بات شلیم کر کی جائے تھا۔ کو والدین کی زیارت کا سفر ، جہاد پر جائے کا سفر ، طلب علم سے کے سفر اور بالخصوص ان کے ذبی جلے جلوموں؟ ورور از مقامات سفر کس کھاتے میں جائے گا۔ بے وائی دلیل جواز ؟ فاتح روا را سرح می

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی خصرت ابوطلح رضی الله عند سے ارشاد فرمایا: کوئی غلام تلاش کر کے لاؤ جومیری خدمت کیا کر ہے۔ حضرت ابوطلح آئے اور جھے اپنے بیچھے سوار کر کے لے گئے۔ (ابوطلح حضرت انس کے سوتیلے باپ تھے ) اب جب بھی کہیں سرکار علیہ الصلوٰ قاوالسلام امریت تو مئیں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ انس فرماتے ہیں: پھرایک روز آپ کہیں سے تشریف لائے تو احد پہاڑ سامنے آگیا۔ آپ علیہ الصلوٰ قاو السلام نے فرمایا: بیاد سامنے آگیا۔ آپ علیہ الصلوٰ قاولا کے تو یہ دعا فرمانی بیاد سے مولیٰ! ہیں مدینہ کرتا اور بھم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جب مدینہ منورہ کے قریب تشریف لائے تو یہ دعا فرمانی: اس مدینہ کے ان دونوں پہاؤ وں کے درمیانی حصہ کوحرم قرار دیتا بھوں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کوحرم قرار دیا تھا۔ پھر فرمایا: "اللَّقُمْ بَادِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهُمْ" یا الٰہی ! اہل مدینہ کے لئے ان کے مداورصاع ہیں برکت عطافر مادے۔

اے بخاری ومسلم حمہمااللہ نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: امام ترفدی نے ولید بن تورکی حدیث سدی ہے انہوں نے عبادہ بن الی یزید سے انہوں نے علی بن الی طالب رض الله منہ ہے روایت کی ہے کہ سیدناعلی مرتضی رضی الله عند فرماتے ہیں: میں مکہ کرمہ میں بی سرور عیاضے کے ساتھ تحایہ ہم مہیں جانے کے لیے نکلے جس راتے پر چلی، جو پہاڑ اور درخت سامنے آیا، وہ کہدر ہاتھا: 'بِالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُولَ الله'' (یارسول الله عَلِیْنِیْ آپ پرالله کی سامتی ہو)۔

اور ترندی فرماتے ہیں کہ بیعدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: اور انمی ( علی رضی الله عند ) سے روایت کے ، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم فرمایا: "اُحُلَّ جَبَلَ یٰجِنَاً وَنُجِنَهُ فَاِذَا جِنْتُدُودٌ فَكُلُوا مِنْ شَجَرِةٍ وَلَوُ مِنْ عِصَاهِم" اصدایک پہار ہے ، وام سے تحت كرنا ہے اور بم اس محبر رکھتے ہیں۔ جبتم اس پراو تو اس كے ورخت (بوٹيوں وغيره) سے بحھ كھاليا كرو كچھ نہ بوتو اس كی جھاڑی كے كائے (1) ؟ كھالو۔ كائے (1) ؟ كھالو۔

طرانی نے اسے اوسط میں کثیر بن زید کی روایت سے ذکر کیا ہے۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: بے شک احد پہاؤیم سے مجت رکھتا ہے اور ہم اس سے مجت رکھتے ہیں۔ احد جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے اور عیر (ایک پہاڑ کا نام) جنم کی م یر حیول میں سے ایک بیر هی (2) ہرے۔

(2) فجرائی نے میر دادسط میں اور برازئے روایت کی ہے: آپ میں نے فریایا: یہ اصریباڑیم سے مجت کرتا ہے اور ہم اس سے مجت کرتے ہیں۔ یہ بخت کے دوراز دن میں سے ایک درواز سے پر ہوگا مجر پہاڑ وہ ہے کہ ہم سے بغن رکھتا ہے اور ہم اس سے بغنی رکھتے ہیں۔ یہ جنم کے درواز دن ہی سے ایک درواز سے رہی گا حدیث: حضرت بل بن سعدرضی الله عنها ب روایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم فی فرمایا:"أحُلّ رُكُنْ مِنَ اَرْ كَانِ الْمَجْنَةِ" احد بباز جنت كاركان ميں ساكيركن ب-

ا ہے ابویعلیٰ اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔

۔۔۔ بو ن اور اروں میں اللہ عندے روایت ہے ، فرماتے ہیں: میں جنگلی جانوروں کو تیر مارتا أہیں شکار کرتا اور حدیث: حضرت سلمہ بن اکو عرضی اللہ عظیق میں شکار مول الله عظیق کی خدمت میں ہدینہ بھیجا کرتا تھا۔ ایک دن رسول الله عظیق کے فرمایا: کاش کہیں تم وادی عیق میں شکار کرتے تو جب تم جاتے ، میں تمہیں رفصت کرنے جاتا اور جب واپس آتے تو تمہار ااستقبال کرتا '' فَانِنَی اُجِبْ الْفَقِینَ '' مَن میں وادی عیق (1) ہے محبت رکھتا ہوں۔

الے طبرانی نے کبیر میں اسادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: ام المونین سیده عائشرض الله عنبا بروایت به که نمی کریم عظی نے فرایا: میرے پاس ایک آنے والا (فرشته ) آیا جبکه میں وادی عقی میں تھا۔ اس نے کہا: "إِنَّكَ بِوَادٍ مَبَادَكِ" اس وقت آپ ایک بابرکت وادی میں ہیں۔ اس جبر وقوی اساد كے ساتھ روایت كیا ہے۔

÷,

بار

Ç,

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه به روایت به فرماتے ہیں: مجھ به رمول الله عظیمی نے فرمایا: میرے پاس رات ایک آنے والا میرے پروردگار کی طرف ہے آیا۔ جبکہ میں وادی عقیق میں تھا۔ اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز اوافر مائے۔ (تاکہ معزید بابرکت ہوجائے)۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

<sup>.</sup> (1) مدینطیبر کی دادیوں میں ہے ایک داد کا نام ہے۔ جے سیر عالم علی نے بہت پند فر مایا ہے۔ سیدیتر منورہ سے ایک میل کے فاصلہ پر ذرائللہ ( پر تلی ) کے رامت میں دائنے ہے۔ (ستر م م)

#### ترہیب

#### اہل مدینہ کوڈرا نایاان کے ساتھ ارادہ بدکرنا

حدیث: حضرت معدرض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عَیْنِظِیَّ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: "لاَ يَكِيْدُ أَهُلَ الْمَدِيْنَةِ اَحَدُّ اِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْمُ فِي الْمَاءِ" جو بھی الل مدینہ کے ساتھ دھوکا ( سروفریب لا الی وغیرہ) کرےگا، اے (نارجہم میں) یول جھلا یا جائے گا جیے پائی میں نمک پھی جاتا ہے۔

اے امام بخاری وسلم حمبمااللہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: اورمسلم کی ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ''نہیں ارادہ کرے گا ہل مدینہ کے ساتھ کوئی بھی برائی کا، گراللہ تعالیٰ اے نارجہنم میں تجھلائے گا جیسے را نگ تجھلتا ہے یا جیسے نمک پانی میں تجھلتا ہے۔

بيعديث ياك صحاح وغير ما مين صحابه رضوان النه عليم كى ايك جماعت في روايت كى بـ

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنبما بروایت بے کہ ظالم امراء میں سے ایک امیر مدینه منورہ میں آیا۔ (شاید عجابی بن بوسف) اس وقت حضرت جابر رض الله عند کانظر جا چی تھی۔ حضرت جابر رضی الله عند سے کہا گیا کہ اگر آپ اس سے کنارہ کئی کرلیں تو بہتر ہوگا۔ تو آپ ہی میڈوں کے ساتھ بابرنگل آئے۔ پھر سرکو جھکا کرفر مایا: بورسول الله عید کان ورسول الله عید کان وہ بلاک و برباد ہوجائے۔ ان کے ایک یا دونوں بیٹوں نے عرض کیا: ابا جان! رسول الله عید کا کوئی کیے فرراستا ہے جبکہ آپ علیہ السول و وہ اللہ عید کوئی کے فرراستا ہے جبکہ آپ علیہ السول و وہ اللہ عید کوئی اللہ عید کی اس اللہ اللہ عید کوئی اللہ میں اللہ کوئر ایا اس نے میرے ہی دل کوؤرایا۔ اس نے میرے ہی دل کوؤرایا۔ اس نے میرے ہی دل کوؤرایا۔ اس ام حدومہ الله نے نے دوایت کیا اس کے داوی سیح جس۔

حدیث: اور ابن حبان نے اے اپنی تھی میں مختر اردایت کیا کہ' رسول الله عیافیہ نے فرمایا: جس نے مدینے والول کو درایا، الله اے درائے گا۔ (ای دنیا میں بھی اور قیامت کو بھی )۔

حدیث: حفرت عباده بن صامت رضی الله عندرسول الله عبی ادای بین کدآپ عیک نے ارشاد فرمایا: اے میرے بودرگارا جواہل مین کدآپ عیک نے ارشاد فرمایا: اے میرے پروردگارا جواہل مدینه پرظلم کرے اور آئیس ڈرائے تواسے ڈرا۔ اور اس پرالله کی ،فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت بوگ ۔ اس کا کوئی فرض اورکوئی فل قبول نہیں ہوگا۔

ل در راب روزیت بیان میں ہوں ہے کہ فر مایا: جوالل مدینہ کوڈرائے گا،اے روز قیامت الله ڈرائے گا،اس پر مجلی محدیث: طبر انی کی ایک اور صدیث میں یول ہے کہ فر مایا: جوالل مدینہ کوڈرائے گا،اس پر مجلی

غضب نازل کرے گااوراس کا کوئی فرض وففل قبول نہ کرے گا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیف نے فرمایا: جس نے اہل مدینہ کواذیت دی، الله اسے اذیت میں مبتلاء کرے گا۔ اس پر الله کی ، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ اور اس کا کوئی صرف (فرض یا تو بہ ) اور عدل (نفل یا صدقہ وفدیہ) قبول نہیں کیا جائے گا۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حفزت معد بن الی وقاص رضی الله عنه به روایت ب، فرماتے میں: رسول الله علی نے ارشاوفر مایا: اب رب کا نئات! الله مدید کر اور جوائل مدینه کے سات کی کفایت فرما۔ (خودان کے لئے کافی ہوجا) اور جوائل مدینه کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا۔ الله تعالیٰ اس کوالیے کچھل جاتا ہے۔

اسے بزارنے با سادحسن روایت کیا۔

# کتاب الجهاد (۱) ترغیب

الله عز وجل کی راہ میں جہاد کے لئے گھوڑ ہے پالنا ( زمائے کی ضرورت کے لحاظ ہے جنگی ساز وسامان کی تیاری )

اسے بخاری مسلم اور ترندی وغیر ہم نے روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت سلمان رضى الله عند يروايت ب، فرايت بين مُين في رسول الله عني وارشاد فرمات ساب:

(2)ارشاد ہاری تعالٰ ہے:

فَأَوَنُدُوْالِهُمْ مِّنَا الْمُسْتَعَعْنُهُمْ مِنْ قَوْقَ وَمِنْ يَهِمُوالْ لَعَيْنِ شُرُومِيُونَ بِهِ عَلَى أفاللَّهِ وَعَدُوْكُمْ وَالْحَوْسُ مِنْ وُدُونِهِمْ "الايت (الله (60) ترقمه: " ادر تيار کوان ("مجرّون) کے لئے جس قدر استفاعت رکتے : وقوت و طاقت اور بندھے ، وے گھوڑے تاکمتم خوف زووکرووان جنگی تیاریون ہے اللہ کے شنوں کواپنے دشنوں کو اور دومرے ان اوگوں کو جوان <u>کھا ج</u>شنوں کے طاوہ ( سائقین وفیرہ) ہیں'۔

۔۔۔ من وب و سور ورورد و سرمار یہاں خاص محوزے یا کوئی خاص جھیار نہیں بلکہ بروہ چیز اور جھیار جس سے لڑائی میں طاقت و مد دعام مل ہو، وہ محسود ہے۔ جباد کا تھم چوکلہ ممیشہ کے لئے اس کے جیساوقت اور جمین مفرورت ہوئی ایسے ان جھیار مفروری ہوں کے موچود ووور نینک توپ جنگی طیار وں کا ہے۔ اس کئے پاکستان اور دیگر تمام اسلامی ممالک پرلازم ہے کہ جدید اسلحہ سے لیس میں۔ بوائیں او کے ظالمیاند و جانبدارانی خواہ اور کر مسلمانوں کو این مما چت خام کی کرنی جا ہے۔ یا کستان کے پاس اینم مما کا بحدیا تھیا تھی خوری ہوئیا ہے۔ (مترجم) ا یک دن رات (جہاد نی سبیل الله کے ارادے ہے) گھوڑ ہے پالنا ایک ماہ کے (نفلی ) روزہ ونماز ہے افغل ہے۔اگر وہ ان کام میں مرگیا تو اس کاد وعمل (قیامت تک) جاری رہے گا جو وہ زندگی میں کیا کرتا تھا۔ (صدقہ ،عبادات وغیرہ) اوراسے ال کارزق (جنتی رزق قبرمیں) پہنچایا جائے گا۔ (قبرمیں عذاب ہے،مئر نکیر کے سوالات کی تختی) اور شیطان کی فتر گری ہے محفوظ رہے گا۔

اےمسلم(الفاظ بھیمسلم کے ہیں) تر ندی ،نسائی اورطبرانی نے روایت کیااورطبرانی نے بیالفاظ زائد گئے:۔ "وُبُعِتَ یَوْمَ الْقَیاَهَ بِهَ هِیْدًا" اورروزمحشر شہیدا ٹھایا جائے گا۔

حدیث: حضرت فضالد بن عبیدرضی الله عند روایت ب کدرسول الله علی فی فرمایا: برمرف والے کا فاتر ال کے ممل پر به وجاتا ب (موت کے ساتھ ہی سلسلہ اندا فتال ختم) سوائے الله کی راہ میں جہاد کے لئے محسور کے باندھنے والے کے کہ اس کے اعمال قیامت تک بوھتے رہتے ہیں ''ویُومَن مِن فِتنَةِ الْقَبْرِ '' اوروه قبر کے فتنہ سے محفوظ کردیا جاتا ہے۔

ا سے ابوداؤ داور تر ندی نے روایت کیا۔ تر ندی نے کہا: بیصدیث خسن صحیح ہے۔ حاکم نے بھی اے روایت کیااور کہا کہ یہ مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کوروایت کیا ہے۔ اور بیاالفاظ زاکد کئے ہیں:''فرمایا کہ می نے رسول الله عظیمی کویفر ماتے ہوئے سنا: مجاہدوہ ہے جوالکہ عزوجل کے لئے اپنے نئس کے خلاف جہاد کرے''۔ اوریڈ اکد الفاظ تر ذکی کے بعض شخوں میں بھی ہیں۔

حدیث: حضرت ابودرداءرضی الله عندرسول الله عنظیفیت راوی میں که آپ عظیفی نے فریلیا: ایک مبینه جہاد کے گئے گھوڑے پالنا، سال تجر( نفلی) روزے رکھنے ہے، بہتر ہے۔ اور جوشن جہاد فی سیسل الله کی تیاری میں فوت ہوگیا، سب بری (قیامت کی) گھراہٹ سے محفوظ ہوگا۔ (قبر میں) انسے رزق پہنچایا جائے گا، جنت کی ہوائمیں پائے گا۔ اور تیار کی جہاد میں رہنے کا تواب اس کے لئے اس دن تک جاری رہے گا جس دن الله عزوجل اسے دو پارہ افسائے گا۔

الصطبرانی نے روایت کیااور راوی اس کے ثقہ ہیں۔

حدیث: حفرت عربائن بن سارید رضی الله عند ب روایت به کمتی بین: فریایا رسول الله عند نے بر عمل الدوت منظم بوجاتا ب جب اے کرنے والا مرجاتا ب سوائے جہاد فی سبیل الله کے لئے گھوڑے باند ھنے والے کے کدائ کا بید عمل بعداز موت بھی جاری بر بتا ہے اور تبریل قیامت کے روز تک اس کا (جنتی ) رزق اس کے لئے جاری رہتا ہے۔ معل بعد از موت کی روز تک اس کے لئے جاری رہتا ہے۔ اے طرانی نے کمیر میں دوسندوں کے ساتھ روایت کیا۔ ایک کے راوی ثقد ہیں۔

حدیث: حضرت الوہر یوه رضی الله عند جناب رسول الله عَنْ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ع

اے ابن ماجہ نے صحیح اسناد کے ساتھ اور طبر انی نے اوسط میں اس سے طویل روایت کیا جس میں ہے: '' جہاد کے لئے تاریخ تارر ہنے والا جب اپنی اس تیاری میں فوت ہوجا تا ہے۔ تو اس کے نیک عمل کا ثو اب قیامت تک کے لئے ککھندیا جاتا ہے (اتنا کہ قیامت تک زندہ در جاتا تو جو گھل کرتا ) کسی وشام اس کو رزق ویا جائے گا۔ سرتر حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ اور قیامت کوائے کہا جائے گا: یہاں فشہر جا اس وقت تک گنا دگاروں کی ۔ خارش کرتا جاجب تک لوگوں کا حماب مکمل نہ ہوجائے''۔ اس

اے طبرانی نے کبیر میں ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے، فریاتے ہیں: مُمیں نے سنا کدر سول الله سیکنیٹھ یا رشاد فریارے تتے: جو شخص جباد فی سیل الله کی تیاری میں ایک دن بھی مور چه بند ہوکر میشا، الله تعالیٰ اس کے اور نارجہنم کے در میان سات خند قیس بنادے گا کہ ہر خندت کی چوڑ اکی سات آ سانوں اور سات زمینوں کے فلاکے برابر ہوگی۔

اعطرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اساوان شا ،الله بفیارے ۔البته متن فریب ۔۔

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عند ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عین فی بایا: بے شک مسلمانوں کی حفاظت کے لئے ایک دن جہاد فی سیل الله کے لئے تیاری کے ساتھ مورچہ بند ہونا ماہ رمضان کے علاوہ سوسالہ روز و وفعاز مجمعی عبادات ہے اور رمضان کے معاوہ موسالہ روز و وقعاز کے لئے مجمعی عبادات ہے لئے تیاری رکھنا ، الله کے نزوی بہت افضل اور اجر کے لحاظ ہے بہت عظیم ہے۔ راوی فرماتے ہیں: بیرا خیال ہے کہ آپ عین تعلق میں ایک دن میدان ہے زمان کی موحدوں کی حفاظت کے لئے تیاری رکھنا ، الله کے نزوی ہونمازی عبادات ہے زیادہ افضل ہے۔ اب اگر الله نے اسے میدان ہے زمادہ والی لونا دیا تو ایک ہزار سال کی اس کا کوئی گنا مہیں کھا جائے گا جبکہ تیکیاں کھی جائیں گا۔ اور روز قیامت تک تیاری جباد کا اجراس کے لئے جاری رکھا جائے گا۔ (ابن ماحد)

حدیث: حضرت بجاہد وحضرت ابو ہریرہ وضی النا عنها سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وضی الناء عنہ کی اُڑ اَئی میں مور چد بند تھے۔ (عملہ کی خبر ملنے پر) سب سپاہی ساحل کی طرف بھاگ پڑے۔ پھر بتایا گیا کہ حملہ نبیس ہے۔ "بندا اوگ واپس او ف آئے۔ جبکہ جناب ابو ہریرہ رضی الناء عنہ وہیں کھڑے رہے۔ کوئی آ دمی ان کے قریب سے گذرا تو اس نے بو چھا: ا۔ ابو ہریرہ! آپ یہاں کس وجہ سے کھڑے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے فرمایا: میں نے رسول الله عنطی کاراٹار فرماتے ہوئے سا ہے: ''مَوُقِفُ سَاعَةِ فِی سَبِیْلِ اللهِ حَیْدٌ مِّنْ قِیَامِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدُ الْحَجَرِ الْاَسُودِ" الله کر راستہ میں جہاد کے لئے ایک گھڑی کھڑار ہنا، لیلۃ القدر میں حجراسود کے پاس کھڑے رہنے ہہتر ہے۔ اے ابن حیان نے اپنی صحیح میں اور پیمی وغیر ہانے روایت کیا۔

حدیث: امیرالموشین حفرت عثان بن عفان رضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله ﷺ فرماتے سنا: ''دِ بَاطَ یَوْ مُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ حَیْدٌ مِّنْ اَلْفِ یَوْمِ فِیْمًا سِوَالاً مِنَ الْمَنَاذِلِ'' جہاد فی سَبیل الله کے لئے ایک دن مورچہ بندر ہنا اس مُمل کے سوااور اعمال میں ایک ہزار دن سے افضل ہے۔

اے نسائی اور ترندی کئے روایت کیا۔ ترندی نے فر مایا: بیر صدیث حسن غریب ہے۔(ان کے علاوہ ابن حبان نے ہائچ مجمع میں اور حاکم نے بچھزا کدالفاظ کے ساتھ روایت کیا اور حاکم نے کہا؛ بیر حدیث برشرط بخاری صحیح ہے )۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصفی نے فرمایا: جہاد کی تیاری میں مصروف بندے کی ایک نماز، پانچ سونمازوں کے برابر ہے۔ اور اس راو میں اس کا ایک دیناریا در جم خرج کرنا اس دیناریا در جم سے سات سوگنا افضال ہے جو اس نے کسی اور نیک کام میں خرج کیا۔

اہے بیتی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وض الله عنه نبی محترم علیق ہے روایت فرباتے ہیں کہ آپ علیہ الصلو قالسلام نے فربایا: اللہ ہواد ینار کا فلام درہم کا فلام اور سیاہ کناری والے جے کا فلام (جوالی چیزوں کے لا لیے کی وجہ لے لا اُن کے لئے گیا کہ اس میں ذرہ اخلاص نہ پایا گیا)۔

(امام بخاری رحمہ الله نے ایک اور روایت میں یہ الفاظ زائد کے ہیں:'' (اور ہلاک ہوا) مخلیس چادر کا غلام،اگراہ یہ چیزیں دے دی جا نمیں تو خات ہے۔ اور شدی جا نمیں تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ بندہ ہلاک و ہر باد ہوگیا اور جب اے کوئی کا نیا چچھ گیا گیر نمییں نکا۔ ایسے بندے کے لئے خوتجری ہو، جو (لڑائی میں) اپنے گھوڑ نے کی لگام کچرے ہوئے ہے۔ بخت جد جبحہ کی بنا پرمرک بال بھرے ہوئے اور قدم گردو غبارے ائے ہوئے ہیں۔ اگر اے لئنکر کی چوکیداری پرلگایا جائے تو اس میں بھی پوری دیا نتراری ہے تو کیو گیا انجام دیج اس میں لگارے اور اگر لئنکر کے چچھے دیکھ بھال کے لئے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری دیا نتراری ہے تو بھال کے لئے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری دیا نتراری ہے تو ای اجازت ند کھے۔ رہے۔ (دنیوی کاظ ہے جا ہے اوگ زیادہ ایمیت ند دیتے ہوں کہ ) اگر وہ کمی کا م کی اجازت جا ہے تو اے اجازت ند کھے۔ اگر کی کی سفارش کرے وہ تبول ندی جائے۔

اسے امام بخاری رحمہ الله نے روایت فرمایا۔

و حدیث: اورانبی (سیدناابو ہریرہ) منی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عضیفے نے فرمایا: لوگوں میں سب سے اچھی ا ندگی والا و پخش ہے جوالله کی راہ میں اپنے گھوڑ کی لگام تھا ہے ہوئے ہو کہ جب کہیں سے مدد ما تھنے کی یا گھبراہٹ ک آواز سنتا ہے تو اس گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کرائی طرف ہوا جاتا ہے۔ (اپنی جان گزانے کے لئے ) قبل و موت کو اس کے اپریانے پر جاکر تلاش کرتا ہے۔ یا و چھن بہتر ہے جوان پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے کی چوٹی پر چرنے والی اپنی بحریوں میں رہے نیاان وادیوں میں سے کی وادی میں ہو کہ نماز قائم کرتا رہے اور زکؤ قادیتارہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگا رہے تی کہ موت آجائے۔ لوگوں کے درمیان بھلائی ہی میں رہےگا۔

ً اےمسلم،نسائی نےروایت کیا۔

اے امام ترندی نے من رجل عن طاؤس عن ام مالک روایت کیا اور کہا: پیدیث اس وجہ سے غریب ہے اور لیث بن الی سلیم من طاؤس عن ام مالک روایت کیا۔ (ای مضمون کی ایک حدیث ام مبشر رضی الله عنها ہے بیتی نے بھی مختمراً روایت کی ہے۔)

#### تزغيب

#### جہاد فی سبیل الله میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت

اے امام تر ندی رحمہاللہ نے روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ ( اس مضمون کی حدیث حضرت انس ہے ابو یعنلیٰ اور طبرانی نے روایت کی اور طبرانی نے معاویہ بن حیدہ ہے روایت کی ہے )۔

اے امام احمد ، ابو یعلیٰ اور طبر انی نے روایت کیا۔ اس کی اسنادیس کوئی اعتر انس نہیں ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے میں : مُمیں نے رسول الله عیافی کوارشا وفرماتے سا: الله تعالیٰ کی راہ میں ایک رات حفاظت کرنا، اپنے گھر میں ایک بتر آزمیال روز ہ رکھنے اور نماز پڑھنے ہے افضل ہے۔ ایک (اسلامی) سال تین سوسا ٹھدن کا اوراس کا ہردن ایک بزارسال کی طرح ہوگا۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔(صاحب کتاب امام منذری کہتے ہیں)اس حدیث کے موضوع ہونے کا شہر پڑتا ہے۔ (ابویعلیٰ نے بھی مختصراً مدحدیث روایت کی)۔

گ<sub>ذرنا ہوکہ</sub>) ٹایدوہ اپنے اہل خانہ کے پاک لوٹ کنیس جائے گا۔ <sub>اے حا</sub>کم نے روایت کیااور کہا: بیرحدیث امام بخاری کی شرط پرصحح ہے۔

حدیث: حضرت عثمان رضی النه عندے روایت ہے ،فر ماتے ہیں : میں نے رسول النه عینے کو یہ فر ماتے ہوئے سا:النه کی راہ میں ایک رات اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا ، ایسی ہز ار را توں ہے افضل ہے جن میں نماز قائم کی گئی اوران کے دنوں میں ں ذر دکھا گیا ہو۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا ہے کہ بیحدیث صحیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت ادو ہر یوه رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: فرمایار سول الله عظیفتے نے: تین آتھ جس ایس ہیں، جنہیں نارجہنم نہیں چیوئے گی۔ نمبر 1 وہ آگھ جو جہاد فی سمیل الله میں ضائع ہوگئی۔ نمبر 2 وہ آگھ جواسلامی سرحد کی حفاظت کرتی ری اور نمبر 3 وہ آگھ جوخوف خدا سے روتی رہی۔

اے حاکم نے روایت کیااور فرٹایا: حدیث صحیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عنه بی سے روایت ہے کدرسول الله عظیمتے نے فریایا: دوآ کھوں پرالله نے حرام فریادیا ہے کہ جہم کی آگ ان کو پہنچے۔ نمبر 1 وہ آ نکھ جوخوف خدا سے روتی رہ اور نمبر 2 وہ آ نکھ جواسلام واہل اسلام کی گفرے خلافت کرتے ہوئے رات گذارد نے۔

ا ہے جسی حاکم نے روایت کیا۔ اس کی اسادیس انقطاع ہے۔

 اے امام احمد نے روایت کیا۔الفاظ ان کے ہیں۔ادرنسائی کے نزدیک اس کے بعض راوی ثقہ ہیں۔طبرانی نے اوساو كبير ميں اور حاكم نے بھى روايت كيا۔ حاكم نے كہا: پەھدىث صححح الا ساد ہے۔ حديث: حضرت ابو ہريره رضى الله عند مروى ب فرماتے ہيں كدر ول الله عَلِيْقَ نے فرمايا: برآ كوروزمخررورى ہوگی مگر ( نین آ تکھیں مشتنیٰ ہیں ) ایک وہ آ نکھ جوالٹہ کی حرام فرمودہ چیزوں سے دیکھنے سے جھی رہے۔ دوسری وہ جو جہاد نی سبیل الله میں بیدارر ہےاور تیسری وہ آئیج جس ہےاللہ کے ڈر کی وجہ سے کہیں کے سرکی مثل آنسو ہیتے رہیں۔(اصبانی) نے حديث: حفرت سبل بن حظليه رض الله عند روايت بك غزوه تنين كموقعه برصحابه رضى الله عنم (جن من مريخ ورجى شامل تھے)نے رسول اللہ علیافتھ کے ساتھ سفر کیا۔ کانی دیر سفر کرتے رہے تی کہ شام کا وقت ہو گیا۔ مُیں نماز ظہرا داکرنے کے لئے رسول الله علی کے باس حاضر ہوا۔اس وقت ایک گھڑ سوار حاضر ہوااور عرض کیا: بارسول الله علی ایمیں آپ کے سامنے ہے گیااور فلاں فلاں بہاڑیر چڑھ کردیکھا۔ کیادیکھا ہوں کہ قبیلہ ہوازن کےلوگ سب کے سب اپنے اونوں، بکریوں اورا ین عورتوں کے ساتھ حنین کے مقام پر جمع ہورہے ہیں۔رسول الله علیق نے تبہم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:ان شاوالله تعالی کل بہ سب مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوگا۔ پھر فر مایا: آج رات ہمارا پہر ہ کون دے گا؟ حضرت انس بن الی مرخد غنوی رضی الله عنه نے عرض کی :مَیں بیرہ دوں گا مارسول الله! علیے فیر مایا: سوار ہو جاؤ۔ وہ اپنے گھوڑے برسوار ہو گئے اور رمول الله عليه كي خدمت ميں حاضر ہوگئے ۔ انہيں رمول الله عليه نے (ارشاد فرماتے ہوئے)ارشاد فرمایا: اس گھاٹی کی طرف چلے جاؤاوراس کی بلندی پر چڑھ جاؤ۔اورد کینا کہیں آج رات اپی طرف سے دھوکا نہ کھا جانا۔ صبح ہوئی تورسول الله عَنِينَ نَمَازِ کے لئے جائے نمازی طرف تشریف لائے۔ دور کعتیں ادافر مائیں (سنتیں) پڑھ کرار شادفر مایا: کیاتم نے اپنے اس وارکے بارے میں بچومحسوں کیا؟ تحابہ رضی التاہ نیم نے عرض کی : یار سول الله عنطیفی ایمیں تو بچومحسون میں ہوا۔ پجرنماز کے لئے اقامت کمی کی ۔تورسول الله علی الله علی ماز پڑھانے گلے۔دوران نماز آپ علیہ الصلوة والسلام اس گھائی کی طرف دکھ لیتے تھے۔ (جوآپ ﷺ کی خصوصیات میں ہے ہے۔ کسی اور کو جائز نہیں بلکہ اس کے حق میں ایبا کرنا نماز میں چور کی کرنا قرار دیا گیاہے) یہاں تک کدرسول الله علیق نے نمازیوری فرمائی اور سلام بھیر کرفر مایا: بشارت ہو،تمہارا سوارآ گیا ہے۔ تو ہم درختوں کے درمیان میں ہے اس گھاٹی کی جانب دیکھنے لگے۔ پھروہ آگئے یہاں تک کدرمول اللہ ﷺ کے مائے آگر كرْے ہوگئے۔ پھر فرض كيا: مُيں چلاحتى كه اس گھائى كى بلندى پر بہنج كيا جہاں كا الله كے رسول عَلَيْكُ نے مجھے حكم فر ما اِتحا-جب ت جو كي تويس نے دونوا ) كھا نيول پر جھا نكا كريس نے وہال كى كونيس ديكھا۔ اس پر رسول الله علي نظافة نے انسيل فرمايا كيا آن رات (کمی وقت) تم گھاٹی پرے نیچا ترے ہو؟ عرض کیا بنہیں ،صرف نمازیا قضائے حاجت کے لئے اترا ہول۔ تو رمول الله عَيْنَ فَيْ أَنْ مِن فرمايا: "قَلْ أَوْجَبَتْ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَعْمَلَ بَعْلَ هَا" تمهار على جنت واجب بوكل-ال کے بعد کوئی عمل نہ بھی کر وقو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ( بعی تم نے اسلا ی فشکر کی چوکیداری کاوہ عمل کیا ہے جس کی وجہ جنت تمبارے لئے واجب ہوگئ ہے )۔اے امام نسائی اورا اوداؤ د نے روایت کیا۔الفاظ الوداؤ د کے ہیں۔

# ترغيب

# جہاد فی سبیل الله میں مال خرج کرنا ، غازیان اسلام کوسامان ضرورت فراہم کرنا اوران کی عدم موجود گی میں ان کے اہل وعیال کی خبر گیری کرنا

حدیث: حفرت خریمہ بن فاتک رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرمول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: "مَنُ أَنْفَقَ نَفَقَهُ فِی سَبِیلِ اللهِ کُتِیَتُ بِسَبْعِیالَةِ ضِعُفِ" جو شخص جهاد فی سیل الله میں اپنا مال (1) خرچ کرے، اس کے لئے مات موگنا اجرکتھا جائےگا۔ ( کیونکہ اس نے یہ مال اعلاء کلمۃ الله ونفرت دین حق کے لئے خرچ کیا)۔

ہے۔ اے نمائی، ترندی، این حبان نے اپنی سیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ امام ترندی نے فرمایا: پیصدیث من ہے اور حاکم نے کہا: سی الا سادے۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وض الله عنہ سے روایت ہے وہ حدیث معران روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول الله علی کے نظرت کی خدمت میں گھوڑا (براق) پیش کیا گیا جو کہ اپنا قدم حد نظر تک رکھتا تھا۔ تو آپ علیا کیا مساتھ تھے۔ ایک الی آئوم کے پاس پہنچ جو ایک دن کھیتی بوتی تھی اور دوسرے دن اسے کاٹ لیتی تھی جبر کی علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ایک الی قوم کھیتی کاٹ کرفارغ ہوتی بھیتی پہلے کی طرح بھر کھڑی ہوتی تھی۔ توسید عالم میں المبادی بک کرتیار ہو جاتی تھی ) جو ں ہی وہ قوم کھیتی کاٹ کرفارغ ہوتی بھیتی پہلے کی طرح بھر کھڑی ہوتی تھی۔ توسید عالم میں جہاد میں جہاد کو اللہ علی میں جہاد کیا تھا سے دور ہو کھے انہوں نے فرج کیا بیاس کا بدلہ ہے۔ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو بھے انہوں نے فرج کیا بیاس کا بدلہ ہے۔ اس کے نعوالے میں۔ ان کے نیکیاں سات سوگنا تک بڑھائی جاتی ہیں۔ اور جو بھے انہوں نے فرج کیا بیاس کا بدلہ ہے۔ اس کے نعوالے میں۔ ان کے نیکیاں سات سوگنا تک بڑھائی جاتی ہیں۔ اور جو بھے انہوں نے فرج کیا بیاس کا بدلہ ہے۔ اس کے نعوالے میں۔ ان کے نیکیاں سات سوگنا تک بڑھائی جاتی ہوں کے انہوں نے فرج کیا بیاس کا بدلہ ہے۔ اس کے نعوالے کیا ہوں کیا ہو ان کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کہ نمول کیا تک کرائی کیا ہوں کیا کہ نمول کیا تک کر میاں کیا کہ نواز کرد کر کے در برار )۔

حدیث. سرت این عروضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: جب سے آیت نازل ہوئی: مَثَلُ الَّذِیثَ يُنْفِقُونَ اَفْوَالْهُمْ فِيَ سَجِينِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ اَنْبُتَتُ سَبْعَ سَنَالِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِنَانَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يَضْعِفُ لِمَنْ يَشَكَامًا وَاللهُ وَاسِمُ عَلِيْمٌ ﴿ (لِمَرْةَ: 261) تر جمہ: ''ان اوگوں کی مثال جوابے مال الله کی راہ میں فرج کرتے ہیں اس وانہ کی مثال جوابے مال الله کی راہ میں فرج کرتے ہیں اس وانہ کی طرح ہے

 جس نے سات بالیں اگائیں۔ ہر بالی میں سوسودانہ ہے اور الله جس کے لئے جا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا تا ہے۔ اور الله وسعت والاعلم والا ہے ) تو رسول الله عظیفی نے بارگاہ الوہیت میں عرض کیا: اے میرے رب! میری امت کواں ہے جی زیادہ عطا فرما۔ اس بریہ آیت نازل ہوئی۔ إِنَّمَا يُو کَی الصَّیوُوُونَ اَجْدَهُمْ بِغَیْرِحِسَانٍ ۞ (زمر:10) ترجمہ:"ممرکرنے والوں کوان کا اجرو تواب بے حیاب عطافر مایا جائے گا''۔

اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہ قی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت حسن بن علی ، ابودرداء ، ابو بریره ، ابوا ما مه با بلی ، عبدالله بن عمر ، جابر بن عبدالله اور عمران بن حسین منی الله عنه من من علی الله عنه عنه من عمران بن حسین منی الله عنه من من الله عنه عنه من من الله عنه الله و اَلْفَقَ فِي وَجُهِه ذَالِكَ فَلَهُ بِكُلّ وِدُهَم سَبُعُمِانَةِ اللهِ وَدُهَم الروه حُصُ جَوَاللهُ فَلَهُ بِكُلّ وَدُهَم سَبُعُمِانَةِ اللهِ وَدُهُم الروه حُصُ جَوَاللهُ فَلَهُ بِكُلّ وَدُهَم سَبُعُمِانَةِ اللهِ وَدُهُم اللهِ وَالنَّفَقَ فِي وَجُهِه ذَالِكَ فَلَهُ بِكُلّ وَدُهَم سَبُعُمِانَةِ اللهِ وَدُهُم الروه حُصُ جَوَالمَ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

اے ابن ماجہ نے کیل بن عبداللہ سے روایت گیا۔

حدیث: حضرتُ معاذ بن جمل رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله علیا اس مجابہ کوخوش خبری ہوجہاد فی سیس الله میں اکٹر اوقات الله کا کو کر کا رہتا ہے اس لئے کہ اس کے لئے مرکلہ کوخ سرتر ہزار نیکیاں ہیں۔ ہر نگل دن گئی نارسول الله میں اکٹر اوقات الله کئی کو کر کر تاریخ ہی ہو اس کند رزیادہ کہ وہم و گمان میں ند آ سکے ) عرض کی گئی نارسول الله عمل الله میں اللہ فی بیان اللہ میں نال خرچ کر نے کا کیا تو اب ہے؟ فر مایا: مال خرچ کر نا بھی اس اندازے کے ساتھ ہے۔ عرار اس میں ندازے کے ساتھ ہے۔ عبد الرحمٰن کہتے ہیں: میں نے حضرت معاذرضی الله عند نے کہ سمجھا ہے۔ یہ تو اب تو صرف ان کا ہے جو مال خرچ کر میں اور خود اپنائل خانہ کے باس رہیں، غزوہ میں نہ جا کہ ہے۔ یہ تو اب تو صرف ان کا ہے جو مال خرچ کر میں اور خود اپنائل خانہ کے باس رہیں، غزوہ میں نہ جا کیں۔ اگروہ غزوہ میں بھی شر کیک ہوں اور مال بھی خرچ کر میں تو الله ان کے لئے اپی رحمت کے وہ خزانے محفوظ فرمادیتا ہے کہ بندوں کا علم اور وصف آئیس بیان کرنے ہے قاصر ہے۔ یہ لوگ تو الله کی جماعت ہیں اور الله کے حماعت بی عالب آنے والی ہے۔

اے طبرانی نے کیرمیں روایت کیا۔اس کی اسنادمیں ایک راوی غیرمعروف ہے۔

حدیث: حضرت زید بن خالد جہنی رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله عنیائی نے قر مایا: جس بندے نے جہاد فن مسیل الله علی مصروف غاز کول کوسامان ضرورت فراہم کیا، گویا وہ غزوہ میں شریک ہوا۔ اور جس نے جہاو میں مصروف غاز کر، کے اہل وعیال کی اچھی طرح خبر کیری کی وہ جھی گویا شریک غزوہ ہوا۔

ے بخاری، مسلم، ابوداؤ د، ترند کی اورنسائی نے روایت کیا (ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور ابن ماجہ نے بھی ای مضمون کیا مادیٹ روایت کی جیں )۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عیطینی نے قبیلہ بی لیمیان کی طرف لشکر روانہ کرتے ہوئے فرمایا: (گھر میں موجود مسلمان) دومردوں میں سے ایک (جہاد کے لئے ) نکلے پھر پیچھے رہنے والوں سے ارشادفرمایا: "أَیْکُمُ مَعَلَفَ الْمَحَادِ جَ فِی اُهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْدِدٍ" جو کہا ہدکی غیر موجودگی میں اس کے اہل وعیال کی خبر گیری کرے گا، اے اس کھا ہد کے برابراتو اب ملے گا۔

اے مسلم دابودا وُ دوغیر ہمانے روایت کیا۔ (ابودا وُ دمیں نصف اجر کے الفاظ ہیں )۔

حدیث: حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه، نبی اکرم علیقی سے راوی ہیں کہ آپ علیقی نے فرمایا: جو باہد نی سمبیل الله کا مدد کرے، اے مجاہد کے برابر تو اب ملے گا اور جو مجاہد کے الل خاند کے ساتھ اچھا برتا ؤکرے، یا جس نے مجاہد کے اہل و عمال پر مال خرج کیا، اے بھی مجاہد کے برابر تو اب یا جائے گا۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی صحیح ہیں۔

حدیث: حفزت عبدالله بن مبل بن حنیف رضی الله عنهم ہے روایت ہے که حضرت مبل نے بیان کیا: رسول الله عبیضی نے فرمایا: ممس نے جہاد فی مبیل الله کرنے والے کے ساتھ تعاون کیا، یاس کی تنگ دی میں اس کا قرض چکا دیایا مکا تب (1) کو آزاد کرانے میں مدد کی الله تعالی اسے اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اسے امام احمد اور تبعی نے روایت کیا۔

حدیث: دسترت سیدنا عربی خطاب رضی الله عند به روایت به فرمات بین: رسول الله علی فی خرمایا: جس نے عازی فی سیل الله کوسامان عادی کے سر پرسائے کا انتظام کیا، قیامت کے دن الله اب سایه عطا فرمائے گا۔ جس نے عازی فی سیل الله کوسامان الله کوسامان الله کوسامان کے سر پرسائے کا انتظام کیا، قیامت کے دن الله اب سایه عطا فرمائے گا۔ جس نے عازی فی سیل

ضرورت فراہم کیا،اے اس کے برابراجردیا جائےگا۔ اورجس نے رضائے خداوندی کے لئے کوئی مجدینائی تا کہاس میں الله کاعبادت کی جائے "بنٹی اللّٰہ کَیٰہ بَیْتًا بنی الْجُنْیَۃِ" الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر تقیمر فرمائے گا۔

اے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہتی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابوابامہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عنظیفے نے فرمایا: صدقات میں بہترین معرقہ کابدین فی سمیل الله کے لئے خیر لگا دینا، الله کی راہ میں غلام کی خدمات وقف کردینا یا راہ خدا میں جوان اونکی دینا ہے (تاکہ کابدین ان سے کام لے کیس)۔

اے امام ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیصدیث حسن صحیح ہے۔

۔ (1) کا تب اس فام کو کہتے ہیں جس نے اپنے موٹی کے ساتھ ملے کرلیا ہو کہ آئی قم ادا کردوں تو جھے آزاد کردیا جائے اور موٹی نے منظور کرلیا ہو۔ اس کی مدد کراہی سے آوا ہے کا کام ہے۔ (مترجم)

#### تزغيب

جہاد کی نیت سے گھوڑے پالناجس میں ریا کاری نہ ہوائ ممل کی فضیلت نیز گھوڑوں کی بیشانی کے بال نہ کاٹے جائیں کہان میں خیرو برکت رکھی گئی ہے

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند بروایت به فرماتی بین: رسول الله عند فی ارشادفر مایا: جشخص نے الله عندی الله عندی الله عندی الله عندی و عده کو چا جانتی بوع جهاد فی سبیل الله کے لئے گھوڑا پالا - "فَانَ شِبَعَهُ وَدِیْهُ وَدِیْهُ وَدَوْنَهُ وَبَوْلُهُ فِی مِیْوَانِهِ يَوْمُ الْقِیَامَةِ يَعْنِي الْحَسَنَاتِ" تواس گھوڑے کا چارا، پانی ، اور بول و براز سب کچھ قیامت کے روز (نکیاں بناکر) اس کی میزان ممل میں رکھا جائے گا۔

اے بخاری ونسائی وغیر ہمانے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی الله عنہ ہے دوایت ہے، فرماتے ہیں: (رسول الله عیلی ہے۔ باندی اور مال مولی گی ذرکوۃ نددیے کا عذاب بیان فرمار ہے سے کہ) عرض کیا گیا: یارسول الله عیلی الله علی ہے۔ فرول کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: گھوڑے کی تمن اقسام ہیں۔ نبر اوہ گھوڑا جو مالک کے لئے پردے کا باعث ہے اور نبر 3 ہو اللہ عنہ ہے۔ اب وہ گھوڑا جو مالک کے لئے گناہ کا موجب ہے وہ ہے جو مالک نے ریا کاری، جواپن می کئے وجہ ایک نے ریا کاری، مخر وغروا اور اہل اسلام کی وشنی کے لئے پال رکھا ہو۔ بہی ہے جو اس کے لئے گناہ کا موجب ہے۔ وہ جو مالک نے ریا کاری، پردے کا باعث ہے وہ گھوڑا ہے جو آدمی نے الله کی تراس کی پشت اور گردن میں الله کے تی کوئیس پردے کا باعث ہے وہ گھوڑا ہے جو آدمی راہ میں پالا ہوا ہے بھروہ اس کی پشت اور گردن میں الله کے تی کوئیس پردے کا باعث ہے۔ اب رہاوہ گھوڑا ہے جو الک کے لئے پردہ وہ بچاؤ کا باعث ہے۔ اب رہاوہ گھوڑا ہو مالک کے لئے کردہ وہ بچاؤ کا باعث ہے۔ اب رہاوہ گھوڑا ہو مالک کے لئے کردہ وہ بچاؤ کا باعث ہے۔ اب رہاوہ گھوڑا ہو مالک کے لئے کردہ وہ بچاؤ کا باعث ہے۔ اب رہاوہ گھوڑا ہو مالک کے لئے کردہ وہ بچاؤ کا باعث ہو کے کہ اس کی لید کے برابر شکیاں کم پرفرائے گا تو بھی الله تعالی مالک کے لئے اس گھوڑے کو کھائے ہو کے دائے اس کی لید کے برابر شکیاں کم پرفرائے گا تو بھی الله تعالی مالک کے لئے اس کی لید کے برابر شکیاں کم پرفرائے گا تو بھی الله تعالی مالک کے لئے گوڑا ہو گھی الله تعالی مالک کے لئے اس کی برابر کیاں سے بولی کی ہو گھوڑے ہو گئی اس کے بول کے گھورے کر بی برابر کیاں سے بولی کی ہو گھورے کے بی بیانی کی الله تعالی مالک کے لئے گھورے کے بی بیانی کی کے اس کی برابر کیاں سے بولی کی ہو گھورے کے بی بیانی کی کہر کی کے کہروں کی برابر کیاں سے بولی کی ہوگھوڑا ہو گھورائی کی ہوگھورے کے بینی پائی کی کہر کی کے کہروں کی کہروں کی برابر کیاں ہور کے کھوڑا ہو بھی الله تعالی مالک کے لئے گھورے کے بیانی پر بھی الله تعالی مالک کے لئے گھورے کے بیانی کی کہروں کے گھور

اے بخاری اورمسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔ میصدیث اس حدیث کا ٹکڑا ہے جو کممل طور پر ہاب منع الزکوٰۃ میں درج ہے۔(ای طرح کی حدیث ابن خزیمہ نے اپی صحیح میں اور یہ بھی نے بھی روایت کی ) ر

حديث: حفرت اساء بنت يزيدرض الله عنها يروايت بدفر ماتى بين كدرسول الله عظي نفر مايا: گورول ك

پینانی میں تاروز قیامت ہمیشہ کے لئے خیرو برکت رکھ دی گئی ہے۔ جس نے اپنے ہاں جہاد فی سبیل الله کی تیاری کے لئے ا اے باندھااوراس پر تواب بھی کرفی سبیل الله خرج کیا ، تواس گھوڑے کا پیٹ بھرے ہونا ، بھوکا ہونا ، بیاسا ہونا ، سیراب ہونا ، اس کا بول اور کیدے بھرے ہونا ، بھوکا ہونا ، بیاس اہونا ، سیراب ہونا ، کھاوے ، اس کا بول سب بھی قیامت کے دن روز اس کے بالک کی سران مگل میں رکھ دیا جائے گا۔ اور جس کی نے دکھاوے ، روز اس کی بھوک ، اس کا چارا ، سیرالی ، پیاس ، لیداوراس کا بول سب بھی قیامت کے دن رائیوں کے بلڑے میں ) میزان میں رکھ دیا جائے گا۔

اے امام احدر حمد الله نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ذباب بن ارت رضی الله عند بر دوایت به فرماتے میں: رسول الله علی فی ایا: گھوڑ ہے گئی تین نسبیل الله تنمبر 2 انسان کے لئے اور نمبر 3 شیطان کے لئے ۔ رضن کا گھوڑ اوہ ہے جو جہاد فی سمیل الله کے لئے رکھا جائے اور اس پر الله کے دُسمَتِین کے ساتھ جنگ کی جائے۔ انسان کا گھوڑ اوہ ہے جودل کی اور زیب وزینت کے لئے رکھا گیا ہو۔ اور شیطان کا وہ گھوڑ اے جو شرطیں بدکر دوڑ ایا جائے اور اس پر جو اکھیا جائے ۔

اے طبرانی نے روایت کیا۔ ہیر صدیث ضعیف ہے۔ (امام احمد نے بھی قریب قریب اس مضمون کی حدیث کسی انصار ی محالی ہے دوایت کی سے نیز عبدالله بن مسعود ہے بھی انہوں نے ایسی ایک روایت کی )۔

حدیث: حضرت عریب رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی کریم عیلیج سے راوی کہ آپ عیلیج نے ارشاد فرمایا: خیرو برک اور کامیابی قیامت کے دن تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں رکھی گئی ہے۔ گھوڑ در کھنے والے ان کے محافظ ہیں۔ ان پر فرج کرنے والا ایبا ہے جیسا کوئی ہاتھ بھر بھر کر صدقہ کرنے والا ہو۔ اور ان گھوڑوں کے بول ولید قیامت کے روز ان کے الکوں کے لئے جنتی مشک کی صورت ہوں گے۔

اے بخاری،مسلم، تریذی،نسائی اورابن ماجہ نے روایت کیا حمیم الله۔(علاوہ ازیں اس کےمفہوم کی حدیث حضرت ائن ٹروخی الله غنبماہے امام مالک، بخاری،مسلم،نسائی اورابن ماجہ نے بھی کی ہے )۔

حدیث: حفرت جابر بن عبدالله رض الله عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: گھوڑوں کی میٹائیوں میں قیامت کے روز تک خیرو کامیابی رکھی گئے ہے۔ گھوڑوں کے مالک ان کے گران ہیں۔ تم ان گھوڑوں کے لئے میٹائیوں میں قیامت کے روز تک خیرو کامیابی رکھی گئے ہے۔ گھوڑوں کے لئے

برکت کی دعا کیا کرو۔ان کی گردنوں میں پٹدڑالواور تانت (1) کے بیٹے نیڈڑالو۔(بیکام شرکین کرتے تھے)۔

اہام احمہ نے باساد جیدروایت کیا۔

حدیث: حفرت جریرضی الله عند بروایت به فرماتے میں : ممیں نے دیکھا کدرمول الله عظیم گوڑ کی میثانی پر اپی انگل مبارک بھیرر ہے تھے اور ارشاد فرمار ہے تھے: ان گھوڑ وں کی پیشانیوں میں روز قیامت تک خیروبرکت، اجراور نغیمت رکھ دی گئی ہے۔

الے ملم و بخاری حمہمااللہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت معقل بن بیاررض الله عنه بے دوایت ہے۔ فریاتے ہیں: رسول الله علیقی کو گھوڑوں سے زیاد ہ کو کی اور چیز بیاری نہ تھی۔ ( کیونکہ بیالله کی راہ میں جہاد کرنے میں معاون ہوتے ہیں ) پھر فریایا: اے الله! عورتوں کی مغفرت فریا۔ ( کیونکہ بدافز اکٹن نسل انسانی ، انتظام خاند داری ، مردکے لئے راحت وسرت کا سامان ہیں )۔

اے امام احمہ نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ میں۔

حدیث: حضرت ابوذررضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عین فیانڈ نے ارشادفر مایا: جو بھی مربی (عمد بتم کا بارادہ جہادر کھا گیا) گھوڑا ہواہے بوقت بحر چند کلمات کے ساتھ وعا کرنے کی اجازت دکی جاتی ہے۔ (وہ گھوڑا دعا کرت ہے)اے میرے پروردگار! تونے مجھے بی آدم کی ملک میں دیااور مجھے اس کے لئے کردیا۔ اب مجھے اس کے زدیک اس کے اہل وعیال اور مال ہے بھی زیادہ بیارا ہادے۔

اے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عبدالسلمی رضی الله عندے روایت ہے کہ انبول نے رسول الله عین کار شاہ فرماتے ہوئے شاہ گھناور اور دمول کے بال محیال اڑانے کے لئے ہیں۔ گھنز وں کی چیشانیوں، گردنوں اور دمول کے بال نہ کا ناکرو۔ کیوں کہ ان کی دموں کے بال محیال اڑانے کے لئے ہیں۔ گردن کے بال سردی، گری ہے بچاؤ کرتے ہیں اور ان کے بیشانی کے بالوں میں خیرو برکت رکھی گئی ہے۔

اے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔اس کی اساد میں مجبول راوی ہے۔

حدیث: هنرت عقبہ بن عامراور حضرت ابوقاده رضی الله تنها ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فلے نے فرمایا: بهترین گھوڑاوہ ہے جوسیاہ رنگ کا ہوجس کا منہ ، ناک اور پیشانی سفید ہواور پاؤں پر بھی سفیدی ہو۔ نیز اس کا داہناا گل پاؤں باقی جسم کا ہم رنگ : و ( یعنی بایاں سفید اور دایاں سیاہ : و ) بزید بن الی حبیب نے کہا: اگر اس طرح کا سیاہ گھوڑا نہ ملے تو پھر کیت ( سرخ و سیاہ رنگ کا ) ای شکل وصورت کا گھوڑا بہتر ہے۔

اے ابن حبان نے اپنی تحج میں روایت کیا (اورای طرح کی ایک صدیث حضرت ابوقیاد و رضی الله عندے ترفدی، ابن

<sup>(1)</sup> بیمبز کرک کی انتزیاں خنگ کرکے بٹ کرری می نالی جاتی ہے۔ بیسے تمارے ملک پاکستان میں چھاجیدو فیمر و بنانے والے بناتے ہیں۔اے تات کبتے ہیں۔ شرکین نظر بدے خاطعت کے خیال ہے ایک ری گھوڑے کے کلے میں والا کرتے تھے (مترجم)

ا ہداور ھاکم نے روایت کی ۔ امام ترندی نے فر مایا: بیر حدیث حسن صحیح ہاور حاکم نے فر مایا: بیر حدیث برشر ط بخاری و مسلم صحح ے(ح

حدیث: حفرت عقبدرضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نی پاک علیق ہے راوی میں کدآپ علیق نے فرمایا: جبتم حدیث ہے۔ جہاد کے لئے جانا چاہوتو سفید پیشانی وسفید قدم والا گھوڑا جس کا دایاں اگلا پاؤں جسم کے ہم رنگ ہوخریدلو۔اس ہے تم راحت ر المالی یاؤگے اور دشمنول سے سلامت (1) رہو گے۔

اے حاکم نے روایت کیااور فرمایا: بیرحدیث برنثر ط<sup>امسلم صح</sup>ح ہے۔

حدیث: حضرت ابو و بسر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیلتے نے فر مایا: سرخ وسیاہ رنگ والے گھوڑے جو خيد پيشانی دسفيد قدم والے ہوں يا پيشانی والگلے قدم سفيد ہوں يا جن کی پيشانی اور چاروں پاؤں سفيد ہوں رکھا کرو۔ ۔ اے ابوداؤد (الفاظ ابوداؤد کے میں )اورنسائی نے روایت کیا۔نسائی کی روایت اس سے طویل ہے۔

<sup>(1)</sup> زمانیوی فل صاحبا السافر قروالسلام ثین تیز رفتار سواری جو جنگ مین کام آسکتی تنی و و کموز افعالوران میں خدکور واقسام کے محوز بساز و کار آ مد تھے۔ نویش پاک سے معلوم اور باب که وقت کی تیز ترین مواری اور جدید ترین جنیار عبادین کے پاس اور خی ایش بے چونکداس زمانہ میں بجب محمود سے بہترین و میں بات کے معلوم اور باب که وقت کی تیز ترین مواری اور جدید ترین جنیار عبادین کے پاس اور خی بایش بے چونکداس زمانہ میں بہترین و ہے۔ '' '' '' '' ہوائی تھے۔ انتہا ہے۔ انتہا ہے۔ انتہا ہے۔ انتہا ہے۔ انتہا ہے۔ انتہا ہے۔ انتہاری ہوتا ہے۔ انتہاری ہوتا ہے۔ (وافتہ انتہاری ہوتا ہے۔ انتہاری ہ الم)(مربر)

#### تزغيب

# غازی اورمجاہد کومیدان جہاد میں روزہ ،نماز اور ذکرالٰہی وغیرہ جیسے اعمال صالحہ کثرت سے کرنے حیا ہمیں

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رض الله عند بروایت ب، فرماتے میں: رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: "مَامِنُ عَبْل يَصُومُ مَيوَمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ إِللَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَالِكَ اليَّوَمِ وَجُعَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ حَوِيفًا" جَل بنده موئن نے جہاد فی سیل الله کے دوران ایک دن کا (نفلی) روزہ رکھا، الله تعالی اس کے چبرے کوآتش دوزخ سے سر سالدراہ دور کردےگا۔

بخاری، مسلم، ترندی، نسائی۔

حدیث: حضرت معاذبن انس رضی الله عند ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَنْطِیْتُونے فرمایا: جس خص نے جہاد فی سبیل الله کے دوران رمضان کے علاوہ کسی ایک دن کاروز ہ رکھا، اے آگ ہے اتنا دور فرمادیا جائے گا کہ تیز رفتار طالتور گھوڑ ااک سوسال میں وہاں تک بینچ کئے۔

اے ابویعلیٰ نے زبان بن فائد کے طریق ہے روایت کیا۔ (اس مضمون کی احادیث طبرانی نے کبیر واوسط میں اور نسالکَ نے بھی روایت کی میں )

حدیث: حفرت ابودرداءرض الله عنه ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْنِیْ نے فرمایا: جس نے جہاد فی سبل الله کرتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، الله تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان اتن چوڑی خندق بنادے گا جتنی چوڑ اکی زئین و آسان کے درمیان ہے۔

اے طبرانی نے اوسط اور صغیر میں با سادحسن روایت کیا۔ (الی ہی روایت تر ندی میں بھی ہے)۔

حدیث: حفرت بهل بن معاذا بن والدرض الله عنهما به روایت کرتے میں کدانہوں نے کہا: رسول الله عظی نے فرمایا: بے شک نماز، روز ه اورز کر خدا، جہاد فی مبیل الله میں مال خرچ کرنے سے سات سوگنا تک زیادہ کئے جاتے ہیں (مال خرچ کرنے سے سات سوگنا زیادہ قواب کرنے کی بنسبت ان کا ثواب سات سوگنا زیادہ قواب

رکتا ہے بعنی چارلا کھنوے ہزار گنازیادہ تو اب)۔ اے ابوداؤدنے زبان کے طریق سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عندے روایت ہے کدر سول الله عند نے فرمایا: بشارت ہواس مجاہد کو جو جہاد فی سمبیل الله میں الله کاذکر کثرت ہے کرتا ہے۔اس لئے کہ ہر ہر کلمہ کے مؤش اے سرسر ہزار نیکیاں عاصل ہوتی ہیں۔ پھران میں ہے ہر نیکی دس نیکیوں کے ہرابر ہوتی ہے۔ساتھ ہی وہ اجرو ثواب بھی ہے جواس کے لئے الله کے ہاں موجود ہے۔ (وہ کتاہے؟ ہماری عشل و مجھے بالاترہے )۔

> . اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی سند میں ایک راوی کا نام مذکور نہیں۔

حدیث: حضرت معاذ رضی الله عند جناب رسول الله علی کے دادی ہیں کہ ایک خص نے آپ علی کے سوال کیا: عالم بن میں کون سامجا ہرسب سے زیادہ اجروثواب پانے والا ہے؟ ارشاد فرمایا: "اَکْفُرُ هُمُ لِلَّهِ مَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكُواً" جوان میں سے اللہ تارک وتعالیٰ کا ذکرسب سے زیادہ کرتا ہو۔ (الحدیث)۔

اے امام احمد وطبر انی رحمہما اللہ نے روایت کیا۔

حدیث: «ضرت بهل بن معاذ اپنو والد گرامی رضی الله عنبما سے روایت کرتے میں که انہوں نے کہا: رسول الله علیہ علیہ فرماتے میں: جم شخص نے جہاد فی سمبیل الله کے دوران سوآیات تلاوت کیں ،الله تعالیٰ اسے انہیاء (علیم السلام) صدیقین، شہراء اور صالحین کے ساتھ لکھ دیےگا۔

اے حاکم نے زبان عنہ کے طریق ہے روایت کیااور کہا کہ بیحدیث تی الا ساد ہے۔

حدیث: «هزت انس صی این سی حرف عروایت به کتبی بین: فرمایار مول الله عظیفی نے: میری مجد میں ایک نمار فا ثواب دس بزار نماز وں کے برابر ب سی سید حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لا گھفاز وں کے برابر ب - "والصّلوةُ بِادُضِ الرِّباطِ بِالْفَیْ الَّفِ صَلّوةٌ "اور میدان جنگ میں ایک نماز کا ثواب بیں لا کھ(1) نماز وں کے برابر ب - (الحرب

ائے ابواشنح ابن حبان نے کتاب الثواب میں روایت کیا۔

حدیث: اور پیمی نے دھنرت الوامامہ رضی الته عنہ ہے روئیت کی سول الله عظیفے نے فرمایا: (میدان جنگ میں) مجاہد کی ایک نماز کا تواب پانچ سونماز وں کے برابر ہے اور جہاد میں ایک دیناریا ایک درہم خرچ کرنا، اس سات سودینار و ورجم ہے اُفضل ہے جواس نے کی اور ٹیک کام میں خرچ کیا۔ (والٹھ اعلم)۔

<sup>(1)</sup> قواب میر کی میشی کا تعلق عمل کر نیوالے کے خلوص وللبیت کے ساتھ ہے۔ جتنا خلوص زیادہ ای قدر تو اب زیادہ۔ انبذابیا امتر اس پیدائیس بوسکنا کہ کی حدیث عمل قواب زیادہ اور کمی میں کم کیوں بیان فریا کا کمیا ہے؟ ( فانبم ) ( ستر جم )

#### تزغيب

# صبحوشام جہاد کے لئے جاناادراس کے لئے پیدل چلنا مجاہد کا غبار آلود ہونااور جہاد فی سبیل الله میں خطرات کا سامنا کرنانیز ان اعمال کی فضیلت

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: الله کی راہ میں جہاد کے لئے ایک شیخ یا ایک شیخ کی الله عندے کی مال و منال ہے بہتر ہے۔ جنت میں ایک تیرر کھنے کی جگہ یا ایک جھڑی رکھنے کا مقام، تمام دنیا اور سامان دنیا ہے بہتر ہے۔ اگر کہیں جنتی خاتون (حور) اہل دنیا کی طرف جھا تک لے، تو زمین و آسان کی تمام مخلوق چک الحق اور زمین و آسان کے درمیانی خلا کو خوشبوے جمرد ہے۔ "وَلَنْصِیفُهَا عَلَی دَأْسِهَا حَیْدُ مِنَ اللهُ عَلَى وَأَسِهَا حَیْدُ مِنَ اللهُ اللهُ

اسے بخاری ومسلم وغیر ہمانے روایت فر مایا ہے۔

حديث: حضرت الوابوب رضى الله عند حدوايت ب، فرمات بين: رسول الله عَيْنَةً فَ فرمايا: "عَلَاوَةٌ فِي سَبِيل، الله وَ وَوَحَةٌ حَيُرٌ مِنَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَو عَرَبَتُ "راه خدا مِن ايك شَّح يا ايك شام بسركنا براس يز (دنا مانيها) عنهم مهر مرسورج طلوع و فروب بوتا ب-

مسلم دنسائی (نیز بخاری) نے اسے روایت کیا۔

حدیث: فضرت بل بن سعدرضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیظتے نے ارشاوفر مایا: جہاد فی سبیل الله کے گئے ایک دن بحالت تیاری مورچہ بندرہتا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز ہے بہتر ہے۔ اور جنت میں ایک کوڑار کھنے کی جگہ ل جانا، دنیا و نعت ہائے دنیا ہے بہتر ہے۔ ایک شام جو بندہ جہاد فی سبیل الله میں گذارے یا ایک صبح گذارے، بیددنیا ومتاع دنیا ہے بہتر افضل ہے۔

بخاری، مسلم، ترندی اوراین ماجہ نے اے روایت کیا۔ بیحدیث پہلے بھی گذریجی ہے۔

حدیث: اور انبی (حضرت بهل) رضی الله عندے روایت ہے، فریاتے میں: رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو بند، مسلم راہ حق میں مجاہد بن کریا جج کے ارادہ سے تلبیہ کہتا ہوا جائے ، تو سورج اس کے گنا ہوں کو اپنے ساتھ لے کر ڈو بتا ہے۔ (تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں)۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حسنرت این عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنطیقی نے ارشاد فریایا: الله کی راہ میں جہاد کرنے والے،الله کے گھر کا حج اور عمرہ کرنے والے الله کی جماعت میں ۔اگریادگٹ الله سے کو کی دعا کریں تو قبول فریائی جات اے این ماجداور این حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے (نسائی ، این ماچہ ، اور این فزیمہ نے اسے حصرت ابو ہم رہم رضی الله عنہ سے روایت کیا ۔ ابن ماجہ کی روایت کے آخری الفاظ بین:''اگرید حضرات الله سے دعا کریں تو وہ قبول فرمات ہے۔ اور اگر اس سے مغفرت طلب کریں تو مغفرت فرمان کی حاتی ہے''۔

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہر ہرہ وضی الله عنہ سے رواہت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فلے نے فرمایا: الله تعالیٰ اس بندے کا ضام من ہوجا تا ہے جواس کی راہ میں جہاد کے لئے ہو (کوئی اور بند کھتا ہو) وہ مجھے پر ایمان رکھتا ہوا وہ میری حفاظت میں ہے۔ یا تو میں اسے فرض ندر کھتا ہو) وہ مجھے پر ایمان رکھتا ہوا در میر سواوں کی تصد این کوتا ہوتو وہ میری حفاظت میں ہے۔ یا تو میں اسے داخل جنت فرماؤں گا (بذریعہ شہادت) یا اسے تو اب اور مال غنیمت ذیہ کراس کے گھر کی طرف واپس کروں گا جہاں سے وہ جہاد کے لئے نکا تھا۔ تسم ہے اس ذات بابر کات کی جس کے تصند قدرت میں وہ چہاد کے لئے نکا تھا۔ تسم کا روز قیامت ای شکل میں آئے گا جس شکل میں دنیا میں لگا تھا۔ اس کا رنگ خون کا سا ہوگا اور نوشہوہ شک جسی مفرا میں اس کے گا بروز قیامت ای شکل میں آئے گا جس شکل میں دنیا میں لگا تھا۔ اس کا رنگ خون کا سا ہوگا اور نوشہوہ شک جسی ہوگا۔ اس ذات کی تھی جی نے بہت ایس مسلمانوں کو سوار یال دیں اور جہاد کروں کور نیو کی گئر نی کہ میں سب مسلمانوں کو سوار یال دیں الله نہ نوز نیس ہا تا اور جہاد کروں پھر شہید ہوجاد کروں اور پھر شہید ہوجاد کروں اور پھر شہید کروں بام کور ان بام اول ) اور جہاد کروں اور پھر شہید ہوجاد کروں۔ شہید ہوجاد کروں بھر شہید کروں بام کور ان بام کور ان بام کور ان بام کور انہ دوران کا ماروں کور شہید کروں اور پھر شہید کروں بام کور ان بام کور انہ کیا جادی کا میں کا دوران ہو کہ کی کور اور کیا کوران کوران ہودئیں۔

اے مسلم نے روایت کیا۔الفاظ بھی مسلم ہی کے میں۔علاوہ ازیں اہم ہالک، بخاری اور نسائی نے بھی! ہے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں کہ:'' الله نے ذرر داری لے لی ہے الشخص کی جواس کے راستہ میں جہاد کرے جکہا ہے اس کے گھر کی طرف اجر نے ساتھ کی راہ میں جہاد کے سواکسی اور غرض نے نہ نکالا ہو۔ کہا ہے جنت میں داخل فرمائے یا اے اس کے گھر کی طرف اجر نے مال فائیست دے کرواپس کرئے' در الحدیث)

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیا الله علیہ فی کاراد، کرنے کاراد، کرکے گھرے نکلا بھرفوت ہوگیا، الله تعالیٰ اس کے لئے قیامت تک (ہرسال) جج کرنے والے کا اثواب کھودے گا۔ جو بنرہ عمرہ کے ارادہ سے نکلا، بھرراستہ میں انتال کر گیا ہو الله روز قیامت تک نمرہ کرنے والے کا اجراس کے حق میں لکھے گا۔ اور جو آدمی راہ خدا میں جہاد کے لئے نکلا بھراسے موت آگی (میدان تک نہ بھنج پایا) تو خدائے قد وس اس کے نامہ اممال میں تاقیامت جہاد کے لئے نکلا بھراسے موت آگئی (میدان تک نہ بھنج پایا) تو خدائے قد وس اس کے نامہ اممال میں تاقیامت جہاد کرنے والے کا اجروفو اب کھودے گا۔

اے ابویعلیٰ نے محمر بن اسحاق کی روایت ہے ذکر کیا ہے۔ اس کی باتی اسنا د ثقہ ہے۔

اے امام احمد (الفاظ آپ ہی ہے ہیں) ہزار بطبر انی اور ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی صبح میں روایت کیا۔
حدیث: حضرت ابن عمر رضی النہ عنہما، نبی کریم عبیقتی ہے روایت فرماتے ہیں کدرسول الله عبیقتی نے ان احادیث میں میان فرمایا جوآپ اپنے رب تعالی ہے روایت فرماتے ہیں کہ میر ارب فرماتا ہے: میرے بندوں میں ہے جو بندہ میر کی رضا کی حمالت لیتا :ول کہ اگر میں نے اسے واپس لوٹایا (میدان جہا کی حمالت لیتا :ول کہ اگر میں نے اسے واپس لوٹایا (میدان جہا دے ) تواس طرح اوٹاؤں گا گھر وہ اجرو تو اب اور مال غذیمت لے کرلوئے گا" وَإِنْ قَبَضَتُهُ عَفَوْتُ لَهُ" اورا گریس نے اس کی درج قبض کر کی (کہ جام شبادت نوش کراد) تواس کے مغفرت فرمادوں گا۔ (نسائی)۔

حدیث: حضرت الو ہریده رضی الله عبنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله عَیْنِیْ نے فر مایا: وہ آ دمی نارجہم میں داخل نہیں ہوگا جوالله عَیْنِیْ نے فر مایا: وہ آ دمی نارجہم میں داخل نہیں ہوگا جوالله کے خوف ہے روتا رہا ہو یہال تک کددودھ تحسوں میں واپس ہوجائے ( جبکہ دوہا ہوا دودھ تعنوں میں دوبارہ والی جاتا ناممکن ہے ) اور '' وَلاَ یَجْتَبِعُ غُبُارٌ فِنَی سَبِیٰلِ اللّٰهِ وَدُحَانٌ جَھَنَّمٌ''جباد فی سیل الله میں الله فی الله وَدُحَانٌ جَھَنَّمٌ''جباد فی سیل الله میں الله وَ کُرودوروز کی کا وحوال ایک جگہ جمع نہیں ہو کیتے ہے۔

اے امام ترفدی رحمہ الله نے روایت کیا۔ الفاظ بھی ترفدی کے ہیں اور آپ نے کہا: بیصدیث حسن غریب سیج ہے۔ ان کے علاوہ نسائی ، حاکم اور پہلی نے بھی اے روایت کیا ہے۔ البتہ ان کے الفاظ اس طرح ہیں: '' جہاد فی سیس الله میں ان والی گردوغبار اور جنہم کا دھواں بھی بھی ایک مسلمان کے گلے میں جمع نہیں ہو کتے''۔ (بیہ بوی نہیں سکا کہ مجام مخلص بھی ہواور

جہم میں جلاجائے )۔ حاکم کہتے ہیں: سیصدیث سیح الا سناد ہے۔

مهال الله عليه الله عنه عبر رضى الله عند روانت ب، فرمات مين: رسول الله عليه عليه في فرمايا: "مَاعُمَرُتُ فَلَمَا عُرَبُ الله عليه عليه فَرَمَا عُرَبُ فَلَمَا عُرُبُ الله على مَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّمُ النَّارُ"؛ جمس بندك كقدم جهاد في سيل الله على غباراً اود بول، ينيس بوسكاً كه نارجتم الله على عليه الله على ا

اے امام بخاری نے روایت کیا۔ الفاظ مجھی انہیں کے میں اور نسائی وتر ندی نے بھی ایک حدیث میں اے روایت کیا ہے۔ جس کے الفاظ میں:'' جس کے قدم راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے غبار آلود ہوجا کیں ود آگ پر حرام ہیں'۔ (اس کے قربر قریب مضمون کی احادیث نسائی، حاکم بطبر انی بیعتی اور امام احدر حمیم اللہ نے بھی روایت کی ہیں )۔

حدیث: حضرت رقع بن زیاد وضی الله عنه ب روایت ب، فرمات بین: ایک دن رمول الله سیستی کمیں تشریف لے جائز ہے تھے۔ کیما کر آرائی بین ایک دن رمول الله سیستی کا ایک کو کارات ہے۔ کرا اگ چل رہا ہے۔ رسول الله علیہ نے فرمایا: کیا یہ فال الز کانیس ہے؟ محابد بنی الله عند من الله علیہ بین کا ایک جائز کے بیالا اے۔ حضور علیہ الصلا تو والله اس فرمایا: کیا بات ہے تم راستہ چھوڑ کرا کیلے چل رہے ہو؟ اس نے عرض کی: یارسول الله علیہ الله الله علیہ بین کردو فرا کو ایک الله کیا بین کہ الله الله الله الله کے الله کان کے بین کی کرمت چلو فتم اس ذات کی جس کے قضد قدرت میں محمد ( سیستی کی جان ہے، یہ فرار تو جنت کی خوجوں کے الله خوار ہو الله کار ہو الله کار ہو ہو اس کے بین الله خوار ہو الله کار ہو ہو کہ اس کے الله خوار ہو کہ کار ہو کہ الله کار ہو کہ کار ہو کی کر ہو کہ کار ہو کر ہو کر ہو کر ہو کہ کار ہو کر کر کر کر ہو کر کر ہو کر ہ

اسے ابوداؤ دنے اپنی مراسل میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت صحّ مَرانی رضی الله عند سے روایت ہے، فراتے ہیں: ایک دفعہ ہم سرزیمن روم ہیں ایک جماعت کے ساتھ جارہ ہے تھے۔ اس جماعت کے امیر مالک ہیں عبداللہ حقی رضی الله عند تھے۔ یہ حفرت مالک جابر بن عبدالله وضی الله عند الله علی الله عند الله وضی الله عند وضی الله وضی الله

غبارآ لود ہوئے ، الله اس مخض کو دوزخ کی آگ برحمام فربادے گا۔ اس پرلوگ کود کراپی سواریوں سے اتر پڑے مئیں نے کسی دن اتنے لوگوں کو پیدل چلتے نہیں دیکھا۔

ا بن حبان نے اپنی صحیح میں اے روایت کیا۔الفاظ بھی انہیں کے میں۔(ابویعلیٰ نے بھی حضرت سلیمان بن مویٰ رضی النه عنہےاے باسنا دجیدروایت کیا )۔

حدیث: حفزت ام المونین سیده عائش صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے، فر ماتی ہیں: مُمیں نے رسول الله عَیْلِظَیْکُو فرماتے ہوئے سنا: راہ خدامیں جس بندے کے دل کوخوف وخطر لاحق ہوا، الله تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرمادے گا۔ اے امام احمد رحمہ الله نے روایت کیا۔ اس کے راوی ثقتہ ہیں۔

حدیث: حفرت سلمان رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ نے فرمایا: جب موئن بندے کے دل میں جباد فی سبیل الله کرتے ہوئے کوئی خوف وخطر گذرتا ہے، تو اس کی خطا کیں یوں گرتی ہیں جیسے مجور کے درخت ہے خوشے گرتے ہیں۔

اسے طبرانی نے کبیراوراوسط میں روایت کیا۔

#### تزغيب

## جهاد في سبيل الله ميں شہادت کی دعا کرنا

حديث: حضرت مل بن حنيف رضى الله عند ي روايت ب كدرسول الله عَلِينَةً في ارشاد فرمايا: "مَنْ سَنَلَ اللّه الشَّهَادَةَ بصِدُقِ بَلَغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَآءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه" جَمْ فَ الله تعالى عصر ق ول كماته شہادت کا سوال کیا ، الله تعالیٰ اے شہداء کے در جات میں بہنچا دے گا اگر چددہ اپنے بستریر بی فوت ہو گیا ہو۔

(مسلم،ابوداؤ د،ترندی،نسائی،ابن ماجه)\_

حديث: حفرت انس رضى الله عند بروايت به فرمات بين : رسول الله عليه في ارشاد فرمايا: حسن قلب صادق ۔ کے ماتھ شہادت مانگی، اے شہادت (کی فضیلت) عطا فر مادی جائے گی اگر چدا ہے (میدان جہاد میں) شہادت کی موت

اےمسلم وغیرہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیصدیث بخاری دسلم کی شرائط کےمطابق صححے ہے۔

حديث: حفرت معاذ بن جبل رضى الته عند يروايت ي كرانبول في رسول الله عني كويرار ثادفر مات موس سا: جم شخص نے اوخی کا دودھ دو ہے کے وقفہ کے برابر بھی الله کی راہ میں جہاد کیا،اس کے لئے جنت واجب ہو پچکی۔اور جس نے اللہ ہے بھیدق دل اپنی شہادت کا سوال کیا، کچرفوت ہوگیا یا کی اور دجہ ہے تل کر دیا گیا تو اس کے لئے شہید کے برابر ۔ ثواب ہے۔ جسے جہاد فی سبیل الله میں کوئی زخم لگ گیا یا کوئی چوٹ (1) پینچی، وہ قیامت کے روز ای طرح اے لئے ہوئے عاضر ہوگا۔اس زخم کارنگ زعفران جیساا دراس کی بومشک کی خوشبوجیسی ہوگی۔(الحدیث)

ا سے ابوداؤ د، تریذی، نسائی ، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا۔ نگر ابن حبان کے الفاظ میں مبھی ہے کہ: "جس نے الله تعالی سے خلوص دل کے ساتھ شہادت کا سوال کیا ، الله تعالیٰ اسے شہید کا ثواب عطافر مائے گا اگر چہوہ اپنے بتریبی فوت ہواہو''۔ نیز اے حاکم نے بھی روایت کیااور کہا کہ بیصدیث برشرا لط بخاری وسلم سجے ہے۔

<sup>(1)</sup> کبامدین کی ایس بی تکالیف کے اجروثوا کو بیان کرتے ہوئے قر آن تکیم ارشاد فریا تا ہے:

مَاكَانَ لِأَهُلِ الْمَهِينَةِ وَمَنْ حَزَلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَحَلَّقُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِالْفُومِ عَنْ فَفِسِهِ ۚ وَٰ لِكَ بَانَهُمْ لا يُعِيمُهُمُ ظَمَّا وَلا تَعَبُّ وَكُومَ خُنَصَةٌ فَيْسِيل اللهِ وَلا يَتَكُونُ مَمْ وَلِمَا يَغِيظُ الْلَقَامَ وَلا يَتَالُونَ عِنْ عَدُولَنَكُ لا لاَ كَتِبَ لَهُمْ بِهِ عَسَلْ صَالِحٌ \* إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُمُ أَخِر النُغْسِينِينَ ﴿ (الوّبة 120) رّجر: الله يدر مهاجرين وانسار ضوال الله لليم الجعين ) اوران كار كردديهات والول كواكن شقا كرمول الله ملک ہے بھے بھاریں۔(بلک نہیں ماہے تھا کہ اند کے رسول علیہ کے ساتھ حاضر روکر جباد کریں اور و ایسان کرتے تھے ) اور نہ یا اُن تھا کہ اِن الول كواً ب منطقة كي جان سے بيار السجيس اس لئے كه أنبين جو بياس يا تكليف يا مجوك الله كى راہ ين منجق بيان الله على الله ع الان کے لئے تک کم اور جو کو کی و شن کا بھاڑتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بدلے ان کے لئے ٹیک کم اساماتا ہے۔ بے شک الله نیک کرنے والوں کا ا تر ما کنیم من را تا "معلم موا که جایدین فی سبل افته کوجود دوران جهاد مجوک، بیاس ادر کوئی تکلیف پنچه، دشن کی سرزین میں جان مقبلی برد کا کر ضدا کے ا کناک مربلندی کے لئے کو ریز نا خالق کا کات کو بہت بیارے ہیں۔اوروہ ان پر بڑا اجروثو اب عطافر ماتا ہے۔ (مترجم)

#### تزغيب

#### جہاد فی سبیل الله کے لئے تیراندازی کرنااور سیکھنا ..

#### ترہیب

#### جس نے تیراندازی سکھنے کے بعد بے تو جہی ہے جھوڑ دی

اے ابوداؤ د (لفظ بھی انبیں کے ہیں) نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا کہ بیہ حدیث صحح الا سناد ہے اور تیگی نے بھی حاکم وغیرہ کے طریق ہے اے روایت کیا ہے ۔

حدیث: حفرت سلم بن اکوئ رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک مرتبہ نبی کریم عظیماتے کے لوگوں کے پاک سے گذرے جو تیراندازی کی مثل کررہ تھے تو آپ علیمات نہیں فرمایا: اے اولا داسمعیل (علیہ السلام)! تیرانداز کا کیا کروکیونکہ تمہارے باپ (حضرت ابراہیم واسلعیل علیما السلام) تیرانداز تھے ہم تیر چلاؤ اور میں (اس مثل میں تمہارے مقابل ) بی فلال کے ساتھ موں داس پرایک گروہ نے اپنے اتھے تیر چلانے ہے روک لئے تو رسول الله علیہ نے فرمایا:

(1) اس دور میں تیرا نمازی ہی سب سے زیاد وموثر ہتھیارتھی۔اور قبل از پی حدیث گذر چکی کہ دشن کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی قوت وطاقت تیار دکھو بھگ فرمان قربان مجمی بیان ہوچکا۔اٹمل اسلام کو اپنے خداد مصطفحۃ جمل و عقیقتھ کے فرمان کو بھی فراموش نہ کرتا چاہیے۔اور برقسم کا جدید اسلحہ فوج سبح کم کا چاہیے۔اخبائی تیز رفقار جنگی طبیارے اورایٹم بم مسلمانوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہیں۔آج اگر مسلمانوں کے پاس یہ اسلحہ ہوتا تو بونسا اور چینیا وفیرہ ممبر مسلمانوں کی حالت بید بہوتی جوہوری ہے۔(مترجم) تہیں کیا ہوا کہ تم تیراندازی نبیس کرنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم کیے تیر پھینکیں جبکہ آپ تو اُن (ہمارے مدمقابل اُوگوں) کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم علیقی نے ارشاد فر مایا: جلوتم تیراندازی جاری رکھوئیس تم سب کے ساتھ ہوں۔

ا کے بنادی وغیرہ اور دار قطنی نے روایت کیا گر دار قطنی کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ: '' فرمایا: تم تیر جلاؤ جبکہ میں بن ادر ع کے ساتھ ہوں ۔ تو مدمقا بل لوگوں نے تیرا ندازی روک دی اور عرض کرنے گئے: جن کے ساتھ آپ ہوں انہیں کب مغلوب کیا جاسکتا ہے؟ اس پرسید عالم عظیمی نے فرمایا: اچھاتم تیرا ندازی کرواور میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعدوہ سارادن تیرا ندازی کرتے رہے گرکوئی بھی دوسر سے پر فضیلت نہ پاسکایا کہا کہ کوئی فریق بھی دوسر نے رہتے ہیں تہمارے لئے تیر حدیث : حضرت سعد بن الی وقاص رضی التہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ اسے مرفوع کرتے ہیں، کہتے ہیں: تہمارے لئے تیر اندازی سیمنا ضروری ہے کیونکہ یہ بھلائی کا کام ہے۔ یا تہمارے بہترین کھیلوں (۱) میں ہے۔

اے ہزاراورطبرانی نے اوسط میں روایت کیا اورطبرانی میں بیالفاظ میں:'' بیتمہارے ا<del>جھے ک</del>یلوں میں ہے ہے'۔ان دونول کی اساد جیروقوی ہے۔

حدیث: حضرت عظاء بن ابی رباح رضی الله عند سے روایت ہے ، فریاتے ہیں : مُمیں نے جابر بن عبدالله اور جابر بن عمیر رض الله عُنم کود یکھا کہ وہ (تیراندازی کی مشق کرتے ہوئے) ایک دوسرے کی طرف تیر پھیک رہے ہیں۔ پھرایک صاحب تھک کر بیٹے گئے تو دوسرے ساتھی کہنے گئے: کیا تم سستی و کا ہل ہے کام لے رہے ہو؟ حالانکہ میں نے رسول الله عیسی ا ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ہروہ کام جو الله عزوج کس کے ذکر سے نہ ہووہ کھیل کودیا مہو و خطاء ہے مگر چار کام ہیں جواس قاعدے ہے مشتی ہیں نمبر 1 آدی کا دونشانوں کے درمیان چلنا (وضاحت اوپر کی حدیث میں ہے) نمبر 2 اپنے کھوڑے کو مدھانا نمبر 3 این المیسے ساتھ دل گئی کرنا اور نمبر 4 گھڑ دوڑ مکھانا۔

الصطبرانی نے کبیر میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ بروایت بن فرماتے ہیں: ممیں نے سنا کدرمول الله عظیم فرمارہ ہے: عقریب تمہارے ہاتھوں بہت سے ملک فتح ہوں گے اور الله تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہوگا۔ تو تم میں سے کوئی بھی اپنے تیروں سے کمیانا (تیراندازی کی مثق ) نہ چیوڑ دے۔ (مسلم وغیرہ)۔

محدیث: حفرت ابونج عمرو بن عبدرض الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله عظی کوارشاوفرماتے موسئ سناہے: جس نے ایک تیر (جہاد فی سبیل الله کے لئے ) پچینکا تو اس کے لئے اس کے بدلہ میں جنت کے اندرایک ورجہ

<sup>(1)</sup> معلوم ہوا، مسلمان کے لئے ایسے کمیل جائز ہیں جن ہے جسمانی وذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ (مترجم)

ہوگا۔ تو میں نے اس روز سولہ تیر چلائے۔ (نسائی)۔ (حضرت معدان بن ابوطلحہ رضی الله عندے ایسی ہی روایت ابن حبان نے کی )۔

حدیث: اور برروایت بھی انہی سے ہے۔ فرماتے ہیں: مئیں نے سنا کدرسول الله علی فی فرمارہے تھے۔ جم نے الله کی راہ میں جہادکرتے ہوئے (دشمن کی طرف)ایک تیر پھینکا تو بیاس کے لئے ایک غلام آزاد کرنے کے ہم پلہ ہوگا۔

اے ابوداؤ دنے ایک حدیث میں روایت کیا۔ اور ترندی و حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے۔ امام ترندی نے کہا کہ ر حدیث حسن سجے ہے۔ حاکم نے کہا: بیحدیث بخاری وسلم کی شرط کے مطابق سجے ہے۔ جبکہ بخاری ومسلم نے اے روایت نہیں کیا ہے۔

حدیث: بیردایت بھی انہی (حصرت ابو نجی ) رضی الله عنہ ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله علی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله علی کی ارشاد فرماتے سنا: جو شخص دین اسلام کی خدمت کرتا ہوا بوڑ ھا ہوگیا، اس کے لئے روزمحشر نور ہوگا۔ اور جس نے جہاد تی سمیل الله میں تیر پھینکا، تیر ڈیمن تک بہنچایا نہ بہنچا، اس کے لئے ایک خلام آزاد کرنے کے تواب کے برابر ہوگا۔ اور جس نے ایک ایک ندار خلام آزاد کیا، تواس خلام کا ہر عضواس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کے وض جہنم کی آگ ہے فدیدین جائے گا۔

اے نسائی نے بھیجے اسناد کے ساتھ روایت کیا۔امام تر ندی نے صرف بڑھا پے کا ،ابوداؤ دنے غلام آزاد کرنے کا اور این ماجہ نے تیر بھیئنے کا ذکر کیا۔این ماجہ کے الفاظ میں: '' میں نے رسول الله عینے کو ارشاد فر ماتے سنا: جس نے دشن کی طرف ایک تیر پھینکا ، وہ نشانے پر بیٹھ گیایا خطاء ہوگیا ، دونوں صورتوں میں اے ایک غلام آزاد کرنے کا اثواب حاصل ہوگا'۔ (ابو امامہ رضی الله عنہ سے ایک ہی روایت طبر انی میں ہے )۔

حدیث: حضرت کعب بن مره رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیت کو میں نے بیار شاد فرماتے ہیں: رسول الله علیت کو میں نے بیار شاد فرماتے ہیں: حسن نے تیرد تمن کی طرف بھینکا، الله تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ اس پر حضرت عبد الرحمٰن بن نجام رضی الله علیت الله

ا سے نسائی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت عقبہ بن عبدالسلمی رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی سرور عظیقے نے اپنے اصحاب رضی الله عنهم سے ارشاد فر مایا: الله والله الله الله عنه الله عنها سے تیر مارا۔ تو نبی کریم علیق نے فر مایا: اس تیرنے (چلانے والے کے لئے جنت) واجب کردی۔ (یا اس مجاہدنے تیر چلا کرا پنے لئے جنت واجب کرلی)۔ اے امام احمد رحمد الله نے اسا دحس کے ساتھ روایت فر مایا۔ اے امام احمد رحمد الله نے اسا دحس کے ساتھ روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علی نے فرمایا: جس مخص نے جہاد فی سیل الله میں ایک تیر پھینا اب جا ہوہ رستہ میں رو کمیا یادشن تک پہنچ کمیا بہر صورت اس کے لئے اولا واسمعیل (علیه اللام) میں الله میں ایک تیر پھینا اب جا ہے وہ رستہ میں رو کمیا یادشن تک پہنچ کمیا بہر صورت اس کے لئے اولا واسمعیل (علیه اللام) میں

ے عارغلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔

اے بزارنے شبیب بن بشرعن انس سے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علی فی ارشاد فریایا: جس نے راہ خدا میں الک تیر جلایا، توبیاس کے لئے بروز قیامت باعث نور ہوگا۔

ے۔ اے ہزارنے باسنادحسن روایت کیا ہے۔ (اورای مضمون کی حدیث مجمہ بن حنفیدرضی الله عنہ سے مردی طبرانی نے بھی روات کیا )۔

اے مسلم اور ابن ماجہ نے روایت کیا مگر ابن ماجہ کے الفاظ ہیں:'' جس نے تیراندازی کیمی مجراے چھوڑ دیاس نے میری نافر مانی کی''۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہوہ نبی اکرم عیلین ہے راوی کہ آپ عیلین نے فر مایا؛ جس نے تراندازی کرنا سیکھا پھر بھلادیا حالانکہ بیدالله کی ایک نعت تھی تو اس نے اس نعت کا افکار کردیا۔

اسے ہزاراورطبرانی نے صغیرواوسط میں باسنادحسن روایت کیا۔

#### تزغيب

## الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔اس راہ میں زخم کھانے کی فضیلت، اورصف بندی و جنگ کے وقت دعا

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عظیفے سے سوال کیا گیا: کون سائمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: الله اوراس کے رسول (جل وعلاو علیف ) پرایمان رکھنا۔ عرض کیا گیا: پھرکون سا؟ حکم ہوا: راہ خدا میں جہاد(1) کرنا پوچھا گیا: پھراس کے بعدکون سائمل افضل ہے؟ سیدعالم علیف نے جوابعطافر مایا: جج مقبول۔

اے امام بخاری مسلم، ترذی، نسائی اور ابن خزیمہ نے اپنی سیج میں روایت کیا۔ ابن خزیمہ کے الفاظ میں یول ہے:

'' جناب رسول الله علیہ نے فر بایا: الله تعالی کے نزد کیا تمام اعمال میں افضل وہ ایمان ہے جس میں کوئی شک ندہو، وہ جاد
ہے جس میں کوئی لاچ وضع نہ ہواوروہ جج ہے جو مقبول ہو۔ (تمام فرائض وہ اجبات ادا کئے ہوں اور حلال کمائی صرف کی ہو)''۔
حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله علیہ کی پاک بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوگر عرض کر عرض کر ایک علیہ السلاق والسلام نے اسار مؤرم خوش کیا؛ اس کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرتا ہے۔ سائل نے عرض کیا؛ اس کے بعد کون؟

(1) انەتقالى بىرە، ش جادكرنے والوں سے تشى مجت فرماۃ ہے اورسر بخت مجاہدین خدائے ہے نیاز کو کس تدرمجوب ہیں؟ قرآن تکیم بیان فرماۃ۔ لیَا تَیْھَا اَلْوَیْتُوَا اَمْتُوْکِوْمَ مِنْکُمْ عَنْ دِیْزِہِ فَسَوْفَ یَاتِی اِنْدُو بَقُورِ مِنْ جُنِّهُم شہیلی اللّٰووَلَا بِصَالُوْنَ لَوْمَدُ تُلْهِمَ ۚ ذَٰ لِنَاتُ تَفْسُلُ اللّٰهِ مِنْ فِیْقِیْدُ عِنْ مُؤْمِنْ ا

ترجمہ: '' اے ایمان والواقم ے اُرکوئی اپنے دین اسلام ہے بجر گیا تو مختریب انفد (ایسے مرتدین کی بگد) ایسے لوگوں کولائے گاجن سے خودمبت فرہا ہے اوروہ اس ہے مجت رکتے ہیں۔ وہ لوگ الل ایمان کے ساتھ زم دل اور کافروں پر بخت ہوں گے۔ وہ الفہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔اور کی طامت کرنے والے کی طامت کا خوف ندکریں گے۔ بیالفہ کافضل ہے جے چاہتا ہے مطافر ہا تا ہے اور الفہ وسعت والاطلم والا ہے''۔ سور ہوتے۔ می ارشاد ہوتا ہے:

ٳڬٞٙٵۺۨڎٲڞؙڗؽ؈ؽٵڶۼؙۉڡڹؽؽؘٵؘڶؙفٞسَهُمْ وَٱمُوالهُمْ بِإنَّ لَهُمْ الْجَنَّةُ ' يُقَاتِلُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ فَيَقَتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ "وَعُمَّا عَلَيْهِ عَقَّا فِي التَّوْلِمَةُو الْإِنْجَيْلِ وَالْقُوْلِ \* وَمَنْ اَوْفَ بِهَنْهِ وَمِنَ الْمَبْوَلِيمُ وَابِيَعِكُمُ الْبَرَيْنَ بَالِيَعْتُمُ بِهِ ' وَذَٰلِكَ مُوالْقَوْزُ الْمَبْطِيمُ ۞ (تَرِيدَ 111)

ترجمہ: '' بے شک انفاقعائی نے موموں سے ان کی جانیں اور مال خرید کئے ہیں اُس بدلے پر کدان کے گئے جنت ہے۔ وہ انفاکی راہ میں لڑتے ثیر آق (دشمنان دین کو ) آئل کرتے ہیں اور ( بھی راہ خدا میں ) خور آئل ہوجاتے ہیں۔ الله کے ذمہ کرم پر سچاوعدہ ہے تو راق ا کا ملہ اور ٹیم جنت عطابوں کے ) اور انٹھ سے ذیاد واپنے وعدہ کو پورا کرنے والا اور کون ہو مکتا ہے۔ تو تم خوشیاں مناؤ اپنے اس مودے پر جوتم نے انٹھ کے مماتحہ کما ہے۔ اور رقوعہت میں بڑی کا ممالی ہے''۔

آ ہے۔ مبادک شرمونئین کی مفات بھی بیان نر مائی سمیں ادرجان و مال کے بدار میں جنت کا وعد و فر ماکر کمال لطف وکرم کا اظہار بھی فر ما ایک یا حال نکھ جان و ال بھی تو ای کا دیا ہوا ہے۔ ملا وہ از س المرا ایمان کا وصف خاص بید بیان کیا کہ وہ راہ خدا میں جباد کرتے ہیں کے بھی نقد جان چیش کر کے مزید شہادت پر فائز ہوکر حیات جا وہ اں سے سرفر از ہو جاتے ہیں۔ (سترجم) نر بایا:اس کے بعد وہ مومن افغنل ہے جو کسی بہاڑ کی گھاٹی میں جا کرر ہنے گئے تا کہ الله کی عبادت کر تارہے اور اپ شر بے لوگوں کو بچانے کے لئے الگ تھلگ ہوجائے۔

وں پر اے بخاری،مسلم، ابوداؤ د، تر مذی، نسائی اور حاکم نے بخاری ومسلم کی شرائط کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حاکم کے الفاظ ہیں:'' حضور نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ اہل ایمان میں ایمان کے طائ ہے سب سے کا لڑخض کون ہے؟ آپ ﷺ نے فریایا: وہ شخص جوابی جان اور مال ہے جہاد کرتا ہے اور وہ آ دی جو پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سے کمی گھاٹی میں جاکر اللہ کی عمادت کرتار ہتا ہے اور لوگوں کو اینے شرسے بچائے رکھتا ہے''۔

اے تر نہ کی، نسائی اور این حبان نے اپنی تیجے میں روایت کیا اور تر نہ کی نے فر مایا: بیہ حدیث غریب ہے۔ امام مالک نے بھی عطابین بیار سے مرسلا روایت کی ہے۔

حدیث: حضرت برہ بن فاکر صنی الله عندے دوایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے رسول الله عین کے کوار شاوفرماتے سنا:
شیطان ابن آدم (علیہ السلام) کے اسلام (لانے کے وقت اس) کے داست پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: تو سلمان ہوتا ہے اور
اپنے اور اپنے باپ داوا کے دین کو چھوڑتا ہے۔ ابن آدم اس کی بات کا انکار کر کے مسلمان ہوجاتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کی ججرت کے داستہ پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: کیا تو ججرت کو تاہے اور ارتبا ہے: کیا تو ججرت کرتا ہے اور ارتبا ہے: کیا تو ججرت کرتا ہے اور ارتبا کی جہاد
نران اور میں جیشتا ہے اور دو غلاتے ہوئے کہتا ہے: کیا تو جہاد کے گا ؟ ارب بیتو مال وجان کے لئے بری تکلیف دہ چیز ہے۔
تو ان کے گا تو تمل کردیا جائے گا۔ بیدہ موس کی چربی اس کے اور ارتبرا مال تقسیم کرلیا جائے گا۔ بیدہ موس کی چربی اس کی جہاد کے لئے بری تکلیف دہ چیز ہے۔
تو ان کی گا تو تمل کردیا جائے گا۔ بیدہ موس کی چربی سے اس کے بعد رسول الله عیالیہ نے فرمایا: تو جس شخص نے (شیطان کے سے بندہ موس کی چربی کا سے بہاد کے لئے دکل پڑتا ہے۔ اس کے بعد رسول الله عیالیہ نے فرمایا: تو جس شخص نے (شیطان کے دور آگرا بی کیا جند میں داخل فرماے۔ اور آگرا بی کیا دور کور کرتے ہوئے) ایس کیا می پھر فوت ہوگیا تو الله تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ اے جنت میں داخل فرماے۔ اور آگرا بی کہا دور کور کرتے ہوئے) ایس کیا پھر فوت ہوگیا تو الله تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ اے جنت میں داخل فرماے۔ اور آگرا بی کور

سواری کے نیچے دب کرمر گیا تو بھی اللہ نے اپنے ذمہ لےلیا ہے کہاہے جنت میں داخل فر مائے۔ اے امام نسائی ،ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور پیٹی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت فضالہ بن عبیرضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا: رسول الله علی ارثار فرمارے تھے : ممیں ضامن ہوں ، جبکہ ضامن ذر مدار ہوتا ہے، اس آ دمی کے لئے جو جھے پرائیان لائے میر سے تھم پر سرتلیم تم کر ساور اجرت کر سے (ایے تحص کے لئے میں ضامن ہوں ) ایک گھر بنت ہے باہرا ورائیک گھر جنت کے درمیان میں اے دلانے کا اور میں ضامن ہوں اس شخص کے لئے جو بھے پرائیان لائے میرا فرمان مانے اور الله کی راہ میں جہاد کرے کہ اے ایک گھر جنت کے بالا خانوں کی بلندی پر دلاؤں گا۔ جس بندے نے بیر سب جنت کے بالا خانوں کی بلندی پر دلاؤں گا۔ جس بندے نے بیر سب کیا ، اس نے نیکی کا کوئی کام نہ جھوڑ ااور نہ گناہ ہے فرارترک کیا۔ اب وہ جہاں چا ہے فوت ہوجائے (بہر حال جنتی ہے)۔ اس امران انی ورائی حیار دربان خیان نے این سے میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیا ہے صحابہ رضی الله عنہم میں ہے۔ ایک صاحب کی گھائی کے قریب ہے گذر ہے۔ اس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ انہیں بہت پیندآیا۔ کہنے گھ: کاش میں لوگوں ہے الگ ہوکراس گھائی میں قیام کرلوں ۔ لیکن میں ایسا ہرگزنہیں کروں گا جب تک کدرسول الله علیا ہے سے اجازت نہ لوگوں ہے الگ ہوکراس گھائی میں قیام کرلوں ۔ لیکن میں ارشاد فرمایا:
لے لوں ۔ پھر بارگاہ رسالتمآب علیا ہے میں حاضر ہوکراس اراد ہے کاذکر کیا۔ تو مخدوم کا کنات علیا ہے نہیں ارشاد فرمایا:
ایسامت کرواس کے کہتم میں ہے کی کا الله کی راہ میں جہاد کے لئے گھڑا ہونا، اپنے گھر میں سرسرال نمازیں پڑھے ہے افضل ہے۔ کیا تمہیں پہندنہیں کہ الله تعالیٰ تبہار کی مغفر ہے فریاد ہے اور جنت میں داخل فرمائے ۔ الله کی راہ میں جہاد کرو۔ جو شخص الله کی راہ میں اختراک ہونا ہے۔ کیا تمہیں پہندنہیں کہ الله کی ہونہ کی جہاد کرے گا، اس کے لئے جنت واجب ہوجائے گی۔

اے تر ندی اور حاکم نے روایت کیا۔ تر ندی نے کہا: حدیث حن ہے اور حاکم نے کہا؛ بہ حدیث برشر طمسلم حج ہے۔
علاوہ ازیں امام احمد رحمہ الله نے حضرت ابو امامہ کی حدیث اس سے طویل روایت کی جس میں بیدالفاظ ہیں: "وَلَهُقَامُ
اَحَدِی کُمْ فِی الصَّفِّ حَیْرٌ فِیْنَ صَلُوتِهٖ سِتِیْنَ سَنَةٌ "اورتم میں سے کی کا (مجاہدین کی) صف میں کھڑ اہونا، اپنے گھر
میں ساٹھ سال نمازیں بڑھنے سے بہتر ہے "۔ (اور بینی مضمون عمران بن حصین رضی الله عنہ سے حاکم نے برشرط بخاری
روایت کیا ہے)۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ کی خدمت پاک میں عرض کی گئ: یارسول الله عَلَیْتُ اکون سائمل جہاد فی سبیل الله کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا: تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ پھرفر مایا: جہاد سوال دویا تمن مرتبدد ہرایا۔ ہرمرتبہ آپ عَلِیْتُ نے یمی جواب ارشاد فرمایا کہتم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ پھرفر مایا: جہاد فی سبیل الله کی مثال اس خض جیسی ہے جوروزہ دار ہو، شب زندہ دار ہو، الله کی آیات پڑمل کرنے والا ہوکوئی (فرض وفل) نماز وروزہ نہ چھوڑے تا آئد بحامد فی سبیل الله داہی آجائے۔ (مجامدے جانے سے کے کر جہادے والی سوکوئی آغری ہے کہ ھیے ہرروز روز ہ رکھتا ہوا ور ہررات قیام کرتا ہوتہجد پڑھتا ہوذ کر وفکر کرتا ہو )۔ اے بخاری وسلم حجم اللہ نے روایت کیا۔الفاظ سلم کے ہیں۔

حدیث: اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک فحض نے عرض کیا: یار سول الله علیہ بھے کوئی ایساعمل بتا ہے جو جہار کے برابر ہو۔ پھر فر بایا: کیا تو ایسا کرسکتا ہے کہ جب مجاہدالله کی جہار کے برابر ہو۔ پھر فر بایا: کیا تو ایسا کرسکتا ہے کہ جب مجاہدالله کی راہر ہو۔ پھر فر بایا: کیا تو ایسا کرسکتا ہے کہ جب مجاہدالله کی سراہ ہوں کہ میں افتال ہو بھی افتال ہے بھی افتال ہے کہ معزت ابو ہریرہ رضی الله عند نہ کرے؟ وہ عرض کرنے لگا: ایسا کون کرسکتا ہے؟ (جہادا سے اعمال ہے بھی افتال ہے) حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے فرمایا واللہ میں بندھا ہوا گھوڑ او در سے گھوڑ وں کے ساتھ چاتیا ہوا جب افتالیاں کرتا ہے تو اس کے مالک کے لئے اس کے بدلہ میں بھی بندیاں کہ میں جاتی ہیں۔

اورنسائی نے بھی ای کی مثل روایت کی ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہے ہی یہ بھی روایت ہے کدر سول الله عظیہ نے فرمایا: "اِنَّ فِی الْجَنَّةِ مِائَةَ مِنَةَ مُرَحَةٍ اَعَلَّهُ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ اللَّمَارَ جَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرُ رَحْقَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِی سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ اللَّمَارَ حَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرِ بَعْنَى اللهُ جَادَكِ فَ وَالول كَ لَحَ تَيَادِكُر رَكَ مِن وَالله تعالى نے فَى سِيلِ الله جَادكر نے والول كے لَحْ تَيَادكر ركھ مِن وردور جول كورميان اتى مافت ہے جَتَى رئين وَآسان كورميان ہے (بخارى)۔

حدیث: حضرت معاذین جل رضی الله عندے روایت ہے کدر سول الله علی لوگوں کے ساتھ عَوْرُوہ جوک ہے پہلے نکل، جب مبری ہوئی تو آپ علی لئے نے نماز جر لوگوں کو پڑھائی ۔ پھرلوگ سواریوں پرسوارہوکر چل پڑے ۔ سوری طوع ہونے کے وقت ساری رات سفر کرنے کی وجہ لے لوگوں کو بڑھائی ۔ پھرلوگ سواریوں پرسوارہوکر چل پڑے ۔ سوری طوع ہونے کے علی وقت ساری رات سفر کرنے کی وجہ لوگوں کو اوگھ آنے تھی ۔ حضرت معاذر سول الله علی ہے کہ الله علی ہوکہ جو نے کہ نے آگئی ۔ اور جبکہ حضرت معاذر صول الله علی ہے جبھے پچھے آرہ ہے تھان کی سواری ہی گئی ۔ اس کہ مواری الله علی ہے جبھے پچھے آرہ ہے تھان کی سواری ہی گئی ۔ اس کے بعدرسول الله علی ہے جبھے تارہے کہ اس کی عادر می گئی ۔ اس کے بعدرسول الله علی ہے جبھے تارہے ہے ان کی اور کی ہی گئی ۔ اس کے بعدرسول الله علی ہے جبھے تارہے کہ ان کا مور جبی گئی ۔ اس کے بعدرسول الله علی ہے کہ ان کی سواری ہوگئی ہی آپ علی ہے ۔ اس کے بعدرسول الله علی ہے کہ ان کی سواری ہوگئی ہی آپ علی ہے گئی ۔ اس کے بعدرسول الله علی ہے کہ اس کے کہا ان اس کے بعدرسول الله علی ہے کہ ان کہ ہی تھا ہے ۔ فر مایا: اور قریب آ جاؤ۔ وہ اسے قریب ہو کے کہ دونوں سواریوں کے کجاوے ایک معاذرضی الله عند نے عرض کیا: یا بی اور کی کو اور گھ آگئی اس وہ ہے ان کی سواریاں بھر گئی ۔ اس کے رسول الله علی ہے ۔ بھر آئی ہے اس کی سواریاں بھر گئی ۔ اس کی سواریاں کی مواریاں بھر گئی ۔ اس کی سواریاں بھر گئی ہے ۔ بھر اللہ علی ہے ہولوں ، جنہوں ہی ہے ہولوں ، جنہوں ہی ہے ان کی سواریاں بھر ہولوں ، جنہوں ، جنہوں ، بھر اللہ علی ہے بھر اللہ علی ہے ۔ بھر اللہ علی ہے ۔ بھر اللہ علی ہے بھر اللہ علی ہے ۔ بھر اللہ علی ہولوں ، جنہوں ، بھر اللہ علی ہے بھر اللہ علی ہے بھر اللہ علی ہولوں ، جنہوں ہے ۔ بھر اللہ علی ہولوں ، جنہوں ہے بھر اللہ علی ہولوں کو ان کے ان کی سواریاں کی ہولوں کو ان کے ان کی سواریاں کی ہولوں کو ان کے ان کی سواریاں کی ہولوں کو ان کی کرن کی کی سواریاں کی ہولوں کو ان کی کی کی کرن کی کرن کی کی دورات کی کرن کی کرن کے کرن کی کرنے کی کرنوں کی کرنوں کی کرنوں کی کرنوں کی کرنوں کی کرنوں ک

نے مجھے بیارلا حیار کردیا ہے۔اورغم وحزن میں مبتلا کر رکھا ہے۔رسول الله عظیفیٹے نے فریایا؛ جو تمہارا ہی جا ہے ہوچھ سکتے ہو۔ عرض گذار ہوئے: یا نبی الله عظی الوگا الساعل ارشاد فر مادیجے جو مجھے جنت میں لے جائے۔اس کے بعد پر کوئی موال نہیں پوچھوں گا۔رسول الله علیقے نے فرمایا: واہ داہ،شاباش،تم نے ایک عظیم سوال بوچھا ہے۔تم نے ایک بہت عظیم موال ۔ یو چھا ہے۔ تین مرتبہ فر مایا۔اور ریہ بہت آ سان بھی ہے اٹ خص کے لئے جواللہ سے بھلائی چاہتا ہو۔ یہ الفاظ بھی تمن مرتبہ ں۔ ارشاد فرمائے۔ تین مرتبہ ان الفاظ کو دہرانے کے سواکوئی چیز رسول الله علیقے نے بیان نہ فرمائی تا کہ وہ خوب اچھی طرح متو جہ ہوجا ئیں۔اس کے بعداللہ کے بی عظیفے نے فرمایا: وعمل یہ ہے کہتم الله یرادر بوم آخریرایمان رکھونی از قائم کی ز کو قه ادا کرد، اورالله داحد کی عبادت کرتے رہو۔اس کے ساتھ کسی کوشریک نه بناؤ، تا آ نکمتہیں موت آ جائے اورتم<sub>ای</sub> عقیدےاورعمل برہو۔حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: پارسول الله عنطیقیے دوبارہ ارشادفر مادیجئے'۔ ( تا کہانچی طرح ذ بن نشين كرلول ) آپ عليلية نے ان الفاظ كوتين مرتبدد برايا۔ پھر نبي الله عليلية نے فرمايا: اے معاذ!اگرتم جا بهوتو مُيں تمهیں اس امر کی اصل، اس کا ستون اور کو ہان کی بلندی بتادوں؟ حضرت معاذ رضی الله عنه عرض کرنے لگے: کیونہیں، يارسول الله عليه المرك ال باب آب كرقربان، ارشاد فرما كين - نبي الله عليه في خفر مايا: اس امركي اعمل يه ي كرتم گوای دواس بات کی کهالله کےسواکوئی لائق عبادت نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔اور رپر کہ حضرت مجمہ ﷺ اس کے بندےاوررسول ہیں۔اس کاستون نماز قائم کرنااورز کو ۃ دینا ہے۔اوراس امر کی کوبان کی بلندی ہےالتٰہ کی راہ میں جباد کرنا۔ادر مجھےتو یم پچکم ملا ہے کہ لوگوں ہے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کرلیں ،ز کو ۃ دینے لگیں ادر پیشہادت دیں کہ الله کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں اور بید کہ حضرت مجمد علیضے اس کے بندےادر رسول ہیں۔ پھر جب وہ ایسا کرلیں تو بے شک وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے خون اور مال محفوظ کر گئے مرحقوتی العباد میں (خون اور مال کا بدله لیا جا تارہے گا )اب ان کا حساب الله پر ہے۔اور رسول الله عظیفے نے بیجی فرمایا: اس ذات پاک کی قتم ،جس کے قبضہ میں تحمر ( عَنْطِيعَة ) کی جان ہے، فرض نماز وں کے بعد کو ئی بھی مل جس ہے آخرت کے درجات یانے کی جتبو کی جائے جس میں (بھوک پیاس کی دجہ ہے) چبرے کارنگ متغیر ہو جائے ،قدم خاک آلود ہوجا کیں، جہاد نی سبیل الله کی مثل نہیں ہوسکتا۔ اور کوئی عمل بندے کی میزان عمل کواس سواری کے جانورے زیادہ وزنی نہیں کرسکتا، جو . جباد فی سیل الله میں کام آگیا ہو یا جباد فی سیل الله میں اس پرسوار ہونے کا کام لیا گیا ہو۔

اے امام احمد و ہزار نے شہر بن حوشب عن معاذ کی روایت ہے ذکر کیا۔ میرے خیال میں شہر بن حوشب کی حضرت معاذ سے ساعت ٹابت نہیں۔ علاوہ ازیں امام احمد، ترندی، نسائی اور ابن ماجہ نے اسے ابو واکل کی روایت ہے مختمر أروایت کیا۔ امام ترندی نے اسے محج قرار دیاہے۔

حدیث: حفرت ابوسعیدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا وفر مایا: جو شخص الله تعالیٰ کے پروردگار ہونے ،اسلام کے دین حق ہونے اور حفرت محمد علیہ کے رسول برحق ہونے پر راضی ہوا، اس کے لئے جنت واجب ہوگیٰ۔ دهزت ابوسعید بهت خوش بوئے ۔عرض کی: یا رسول الله عَیْنِظِیْ ایر الفاظ بھر ایک مرتبدار شادفر مادیجئے ۔ تورسول الله عَیْنِظُیْ ایر اور شادفر مائے ۔ پھر فر مایا: ایک اور گل بھی ہے جس سے الله تعالیٰ بندے کے لئے جنت میں ایک سودر ہے بلندفر ماتا ہے۔ ہردودر جوں کے درمیان اتنافاصلہ ہے، جنتا آسان وزمین کے درمیان ہے۔ ابوسعیدنے عرض کیا: یارسول الله عَیْنِظُیْ اورون مائل ہے؟ ارشاد فرمایا: "اللَّجِهَادُ فِی سَنِیْلِ اللّٰهِ "اللّٰه کی راہ میں جباد کرنا۔

ہے مسلم، ابوداؤ داورنسائی نے روایت فر مایا ۔ رتمہم الله ۔

حدیث: حفرت ابوالمنذ روضی الله عنظی الله عند سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول الله عظی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر و کوکر نے لگا: یارسول الله عظی الله عنظی الله عند عرض الله عند عرض الله عند عرض کرنے لگا: یارسول الله عنوائل کے ناور تو بہت براخض تھا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا کیں۔ اس پرآنے والا آدمی عرض کرنے لگا: یارسول الله عنوائل الله

الصطبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسنا درست ہے۔

حدیث: حضرت عباده بن صامت رضی الله عند ب روایت به فرماتی بین: ایک دفعه میں رسول الله علیق کی خدمت الدّی میں صاضر تھا کہ ایک فخص آکر عرض کرنے لگا: یارسول الله علیق العمل میں کون سائل افضل ہے؟ ارشا فرمایا: الله بد ایمان سائل افضل ہے؟ ارشا فرمایا: الله بد ایمان سائل ایمان ایک عمل ہے۔ وہ ایمان ایک عمل ہے۔ وہ جانے لگا تو فرمایا: تیرے کے کھانا کھلانا، زم گفتگو کرنا اور اجھے اطلاق ہے بیش آنا۔ پھروہ جانے کے لئے مراقعا کہ آپ علیق نے فرمایا: تیرے کے اس سے بھی آسان تر ایک اور اجھے اطلاق ہے، وہ ہے کہ جوالله نے تمہارے کئے فیصلہ فرمادیا، اس پر بہتان نہ با ندھ۔ (بیمت مون کہ کہ کیکوں ہوگیا۔ وہ کیا ہوگیا)۔

ا امام احمد وطبرانی نے دواسناد کے ساتھ روایت کیا۔ ان میں ایک حسن ہے۔ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ حدیث: حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نی کر یم عَنِیفَۃ ہے راوی ہیں کہ آپ عَنِیفَۃ نے فر مایا: تین محک میں کمان کی مدوفر مانا الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ نمبر 1 الله کی راہ ہیں جباد کرنے والا ، نمبر 2 مکا تب، جو (اپنا مال کمانت) اداکر ناچا ہتا ہو، اور نمبر 3 وہ فکاح کرنے والا جو ( فکاح کے ذریعے ) پاک دائمی کا خوا ہاں ہو۔ اے امام تر ندی ، ابن حبان نے اپن صحح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ امام تر ندی نے فر مایا: پیر حدیث حس صحح ہے اور حاکم نے کہا: پیر حدیث برشرط مسلم صحح ہے۔

حدیث: حقیرت کمول رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: غزوہ تبوک کے دن رسول الله عیلی کے بہت ہے اور گری کے دن رسول الله عیلی کے بہت ہے لوگ جج ادمی شریک الله عیلی کے جہادمیں شریک ہونے جہادمیں شریک ہونا میں اللہ عیلی کے جہادمیں شریک ہونا میں اللہ عیلی کا بیان میں اللہ عیلی کے اللہ میں اللہ کا بیان کی اللہ اللہ کا بیان کی اللہ کی بیان کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی بیان ک

اے ابوداؤ دیے اپنی مراسل میں اسلیل بن عیاش کی روایت ہے ذکر کیا۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الته تعالی عنبما سے روایت ہے، وہ بی محتر م علی ہے سے راوی کہ آپ علی نے نفر بایا ج پالیس غزوات سے بہتر ہے اور ایک غزوہ چالیس قبوں سے افضل ۔ (اس کی وضاحت کرتے ہوئے) ارشاوفر ہاتے ہیں: جب بندہ قج اسلام (فرض قج) اواکر لے پھر غزوہ میں شرکت چالیس (ففل) قبوں سے بہتر ہے۔ اور (جس نے ابھی فرخ قج اوانہ کیا ہو) اس کے لئے تج اسلام چالیس غزوات سے افضل ہے۔

اے بزار نے روایت کیا ہے اوراس کے راوی ثقہ معروف میں۔ ( طبرانی و بیمٹی کی حضرت عبدالله بن عمرورضی الله مبرا ہے مروی ایک حدیث میں دس فج اور دس غز وات کا ذکر بھی ہے )۔

حدیث: حضرت ابو بحر بن ابوموی اشعری رضی النه عنبما سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مُس نے والدمحتر م کو یہ فرماتے ہوئے سا جبکہ وہ ویشن کی صفوں کے سامنے میدان جنگ میں سوجود سے کہرسول الله عیلیجے نے فرمایا: جنت کے درواز سے تواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ بین کرا یک جاہدا مٹھے جو بظاہر خشہ حال تھے۔ کہنے لگے: اے ابوموی ! کیاتم نے خود سنا ہے کہ رسول الله عیلیج بیفر مارہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ تو یہ جاہد اپنے ساتھیوں کے پاس مجے اور بولے: مُس تم س کو (آخری) سلام کہتا ہوں۔ پھرا نی تلوار کا استعال کیا تھی کہ جام شہادت نوش کر گے۔

اے مسلم وتر ندی وغیر ہمانے روایت لیا

حدیث: حفرت براءرض الله عند روایت به فرماتی بین: نبی اکرم عینی فی خدمت بین ( کی معرکے میں وقمن کی معرکے میں وقمن کی مفرت بین اور کی معرکے میں وقمن کی مفول سے نکل کر ) ایک تحص حاضر ہوا جولو ہے کے لباس سے ڈھٹا ہوا تھا۔ کہنے لگا: یارمول الله عینی الله الله کا فرول سے لائے مسلمان ہو گیا بھر کا فرول سے لائے مسلمان ہو گیا بھر کا فرول سے لائے مسلمان ہو گیا بھر کا فرول سے لائے کی مسلمان ہو گیا بھر کا فرول کیا ( کی شہید ہو گیا۔ اور مول الله عینی نظر کی اور اجرو تو اس بہت زیادہ یا گیا ( کی مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا)۔ مسلمان ہوا تھا کی دومر مے مل کا وقت ہی نہ ملا) اور اجرو تو اب بہت زیادہ یا گیا ( کی مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا)۔

اے بخاری وسلم نے روایت کیا۔الفاظ بخاری کے ہیں۔ (یبی مضمون مسلم کی حضرت جابر ہے مروی حدیث کامجی )۔

حديث: حفرت انس رضي الله عند روايت ب، فرماتي مين: رسول الله عَيْلِيَّة اوراً ب كرامحاب رضي الله عنهم روانه:

ہوئے تی کہ شرکین سے پہلے میدان بدر میں پہنچ گئے۔ جب شرکین پہنچ تو رسول الله علیقے نے فر مایا بتم میں سے کوئی ہرگز کی جزئی طرف نہ بڑھے تک کہ میں اس کے آگے ہوں۔ جب شرکین قریب آگئے تو رسول الله علیقی نے فر مایا: (اے جانارو!) اٹھو (اور بڑھو) اس جنت کی طرف جس کی چوڑ ائی آ سانوں اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن تمام رضی الله عند نے موضی کی: یارسول الله علیقی اجنت کی چوڑ ائی آ سانوں اور زمینوں کے برابر ہے؟ ارشاو فر مایا: ہاں۔ عمیر بولے: واوواہ کیا بات ہے! رسول الله علیقے نے بو تھا: کس چیز نے تمہیں' واو واہ کیا بات ہے'' کہنے پر برا پیختہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا! اللہ میں میں امری کی سے ہوں گا۔ ارشاو فر مایا: ب اللہ کو تم اللہ بنت میں سے ہوں گا۔ ارشاو فر مایا: ب اللہ کو تم اللہ بنت میں سے ہوں گا۔ ارشاو فر مایا: ب نئے مائل جنت میں سے ہوں گا۔ ارشاو فر مایا: ب نئے مائل جنت میں سے ہوں گا۔ ارشاو فر مایا: ب نئے مائل جنت میں سے ہوں گا۔ (اور جنت پہنچنے میں دیر ہوگی) لہذا انہوں نے بھے کھور یں پھیک دیں پھرشر کین سے جنگ کرنے حالے کی جوٹی کہ شہید ہوگئے۔ دشمی الله عند۔ (مسلم)۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کدرسول الله عَلِیْنَ نے فرمایا: کافر اوراس کُوَّلِ کرنے والا بھی جنم عُما اسْفُے نیس ہو سکتے ۔ (ظاہر ہے کہ بیتکم میدان جہاد کا ہے۔اور کافر اوراس کُوَّلِ کرنے والا مجاہد جنم میں اکٹھے اس لئے نیس ہوسکتے کہ کافر کو وابیے کفر کے باعث جنم میں ہی جانا ہے )۔

اے مسلم اور ابوداؤ دینے روایت کیا۔ نسائی اور حاکم نے اس سے پچھ طویل اور ابن حبان نے بھی اپی سیح میں اسے عشرت معاذبن جبل رضی الناءعند کی حدیث سے روایت کیا۔

جدیت: حضرت معاذین جبل رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ جناب رسول الله علیقے ہے راوی ہیں کہ آپ علیقے نے ارائی ہیں کہ آپ علیقے نے ارائی ہیں کہ آپ علیقے نے ارائی در ماری میں کہ آپ علیقے نے ارائی در ماری میں ہے۔ جو کئی ایا کہ اور الله کی صان میں ہے۔ جو کئی الماری میں ہے۔ جو کئی (عادل و منصف) تکمران کے پاس گیا تا کہ احترام بجو لائے ، وہ بھی الله کی صان میں بوگا۔ اور وہ جو اپنے گھر میں اس لئے بیٹے رہا کہ کی انسان کی فیبت میں ملوث نہ ہو جائے ، وہ بھی الله الله کی ضان میں بوگا۔ اور وہ جو اپنے گھر میں اس لئے بیٹے رہا کہ کی انسان کی فیبت میں ملوث نہ ہو جائے ، وہ بھی الله الله کی ذمد داری میں بوگا۔ الله یاک نے ان افراد کو جنت کی صافت دی ہے )۔

اے این خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔الفاظ دونوں کے ہیں (نیز میں ضمون ابویعلیٰ ،احمہ،طبرانی اور البرداؤ دمیں تھی ہے ) یہ

حدیث: حفرت عبدالله بن جنی می رضی الله عند به روایت به که بی کریم علیقی سے سوال عرض کیا گیا: سب سے افغاغ کم کیا ہے؟ فرمایا: ایسا ایمان، جس میں کوئی تر دونہ ہو، ایسا جہاد جس میں کچھ ترص وطع نہ ہو۔ اور وہ جن ، جو مقبول ہو۔ افغاغ کم کیا ہے: صدقہ کون سافضل ہے؟ فرمایا: وہ جوغریب اپنا ہیٹ کا نے کروے ۔ سوال ہوا: جمرت کون می افضل ہے؟ فرمایا: اس کا جواب المحقف کی، جوالتھ کے محرمات ( گنا ہوں ) کوچھوڑ دے۔ بھرعوض کی گئی: کون ساجہاد افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کا جواب المال و جان ساجہاد افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کا جواب اللہ مرتبہ بھرعوض کیا گیا کہ کون ساقل (شہادت) افضل ہے۔ آب الله اور جان سے مشرکیوں کے ساتھ جہاد کرے۔ سوال ایک مرتبہ بھرعوض کیا گیا کہ کون ساقل (شہادت) افضل ہے۔ آب عیلینیم نے فریایا: اس مجاہد کا ،جس کا خون بہایا گیااوراس کی سواری کی گونییں کاٹ دئی گئیں۔(ابوداؤر، نسائی) \_ حدیث: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عمیلینینے نے فرمایا: (اےامل اسلام!) الله کی راہ میں جہاد کرتے رہو کیونکہ جہاد فی سمبیل الله جنت کے درواز دوں میں سے ایک دروازہ ہے۔الله تبارکی تعالیٰ اسکے ذریعہ (مسلمانوں کو) بریٹانیوں اورغموں (1) سے نجات دیتا ہے۔

اے امام احمہ نے روایت کیا ،الفاظ انہیں کے ہیں اوران کے راوی تقد ہیں۔علاوہ ازیں طبرانی نے کبیر واوسط میں <sub>اور</sub> - حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اس کی اساز دکو بچھ قرار دیا۔

حدیث: روایت ہے حضرت معاذبن انس رضی النه عنہ ہے، وہ رسول النه علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک فاتون رسول النه علیہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک فاتون رسول النه علیہ ہے۔ رسول النه علیہ کے خرم ہے جہاد کے لئے جا گیا ہے۔ حال انکہ جب وہ نماز پڑھتا تھا تو میں اس کی افتدا کرتی تھی۔ اور اس کے تمام افعال کی پیروی کرتی تھی۔ (اب جب وہ بہال نمیں ہے تو میں اس تو اب ہے محروم ہوگی ہوں) آپ مجھے کوئی عمل ارشاد فر ما دیجئے کہ اس کے واپس آنے تک میں اس کے اعمال کے برا برعمل کر سکوں۔ سیدعا کم علیہ ہے نہ فر مایا: تو ایسا کر سکتی ہے کہ ہروفت نماز کے لئے کھڑی رہے بھی نہ میٹھ ہم روز روز ور رکھے بھی نافہ نہ کرکے ، اور اس کے واپس آنے تک النه تعالی کا ذکر کرتی رہے بھی نہ تھے؟ فاتون نے عرض کیا:

یارسول الله علیہ ایت تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پر رسول الله علیہ کے ارشاد فرمایا: جم ہے اس ذات پاک کی جس کے تب تھی اس بجا ہر کے مل کے عشر کوئیس بہتے گئی۔

برس کے تب تعمل کے عشد قدرت میں میری جان ہے ، اگر تو ایسا کر بھی لے تب بھی اس بجا ہر کے مل کے عشر میری جان ہے ، اگر تو ایسا کر بھی اس بجا ہر کے مل کے عشر میری جان ہے ، اگر تو ایسا کر بھی لئے ہے۔ کہ میں اس بجا ہر کے مل کے عشر میری جان ہے ، اگر تو ایسا کر بھی اس بجا ہر کے مل

اے امام احمد نے رشدین بن سعدے روایت کیا۔ بیامام صاحب کے نز دیک ثقتہ ہیں اوران کی مروی احادیث قالم قبول ہیں ۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فی فرمایا: جو خص جہاد فی سبیل الله کرتے ہوئے زخی ہوگیا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم کی بومنک کی خوشبوجیس ہوگی ادرائ کے فون کارنگ زعفر ان جبیا ہوگا۔ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اور جس نے خلوص قلب کے ساتھ الله سے شہادت ما گی، الله تعالیٰ اس کوشبید کا تو ابعطافر مائے گا اگر چہ وہ اینے بستر پر ہی فوت ہوا ہو۔

اے این حبان نے اپن صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ابن حبان کے ہیں۔ حاکم نے فرمایا: بیر حدیث بخالاک مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ (بجی مضمون ابوداؤ د، تر ندی، نسائی، ابن ماجیم میں بھی ہے۔امام تر ندی نے اسے کہا کہ بیہ حدیث حسن صحیح ہے )۔

حديث: حضرت الو ہريره رضى الله عندے روايت ہے، فرياتے ہيں: رسول الله عَلَيْكَ فريايا: وه زخي، جےراه خدامي

<sup>(1)</sup> آٹ پیری دیا بھی سلمان قرم پر فوف رہ چانیوں اور معائب رآام کے ساوہ باول مجمائے ہوئے ہیں۔ یزول سے برول قرم ممی جب ہا ہتی ہے سلمانوں کوسنانے کے کام ووزتی ہے۔ کوئی فوٹس کیلے والائیس ۔ ماانکہ خلاص پر پہاس ہے۔ انہ آزاد سلمان کما تک ہیں۔ بیرس کیا ہے؟ طاہر ہے، ان

. نہ<sub>اد</sub>کرتے ہوئے زخم لگا ہو، وہ روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ زخم سے خون جاری ہوگا۔اس کارنگ تو خون جیسا ہوگا گر ہی کیومٹک کی خوشبوعیسی ہوگی۔

ایک اور دوایت میں ہے کہ: '' ہمروہ زخم جوالٹله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے لگا ہو، قیامت کے روزای حالت میں ہوگا جس حالت پر دنیا میں لگتے وقت تھا۔ اس سے خون بہدر ہا ہوگا۔ رنگ خون جیسا اور بومشک کی خوشبوجیسی ہوگی''۔ (ہزاری،سلم،امام الک، ترفمہ) اورنسائی رحم مالٹله تعالیٰ )۔

حدیت: حضرت ابوا مامرضی الله عنه سے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم علی کے سے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ علی کے اس ارٹاز مایا: الله تعالی کو دو قطروں اور دوقد موں سے زیادہ کوئی چزیپاری نہیں۔ ایک وہ آنسو کا قطرہ جواللہ کے خوف سے بہد گیا۔ اور دومراوہ قطرہ خون جو جہاد نی سبیل الله عمل زمین پر گرا۔ اور دوقد موں میں سے ایک تو وہ قدم ہے جو جہاد فی سبیل الله عمل شے اور دومراوہ جوالله کے فرائعن میں سے کی فرض کی ادائیگ کے لئے اٹھایا جائے۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت بهل بن سعد رضی الله عنها ب روایت ب، فرمات بین: جناب رسول الله عیسی فی ایا: دو گھڑیاں الی میں میں دوایت بین فی مایا: دو گھڑیاں الی میں دوائے کے دعار ذمیس فرمائی جاتی الدان ان کے وقت ادر نبر 2 جہاد فی سمیل الله کرتے وقت مجاہدین کی صف میں۔ایک روایت میں ب: '' دو چیزیں رؤمیس ہوتمں۔یا فرمایا: دوکورڈیس کیا جاتا''الذُعَاءُ عِنْدَ النِّذَاءِ وَعِنْدَ البَّاسِ حِیْنَ یُلْحِمُ بَعْضٌ بَعْضٌ 'منجر 1 اذان کے وقت دعا اور نبر 2 لاان کے وقت دعا اور نبر 2 لاان کے وقت دعا اور نبر 2 لاان کے وقت دعا اور نبر 2 لان کے وقت دعا ور نبر کوئی کردہے ہوتے ہیں۔

اسے ابوداؤ دنے اور ابن حیان نے اپنی حیح میں روایت کیا۔

## تزغيب

#### جها دمیں خلوص نیت

نیز ان لوگوں کا بیان جو جہاد میں شامل ہوکرصرف اجر وثواب چاہتے ہیں

# یا مال غنیمت اور ناموری کے طالب ہیں

اوران غازيوں كے فضيلت جنهيں مال غنيمت حاصل نه ہو

حدیث: حضرت ابوموی رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک دیباتی نبی اکرم علی فدمت اقد س میں حاضہ ہو کر عرض کرنے گے: یارسول الله علی ایک آدی جہاد میں شرکت کرتا ہے تا کہ مال غنیمت حاصل کرے۔ ایک آدی جہاد میں شرکت کرتا ہے تا کہ اس کی شجاعت کے چرچ ہوں۔ اور ایک شخص اس لئے جہاد میں شامل ہوتا ہے تا کہ اس کی شخصیت نمایاں ہو۔ ارشاد فرمایا: ''مَن قَاتَل لِتَکُون کَلِمَهُ اللهِ فرما میں کہ سبیل الله جہاد کرنے والاکون ہے؟ تورسول الله علی کے ارشاوفر مایا: ''مَن قَاتَل لِتَکُون کَلِمَهُ اللهِ هِیَ الْعُلْمَا فَهُو فِی سَبِیلِ اللهِ ''جس شخص نے صرف اس لئے جہاد کیا کہ الله کا کلمہ (دین اسلام) سربلند ہو، بس وی مجادران فیسیل الله ہے۔ (باتی سبیل الله ہے (باتی سبیل الله ہے۔ (باتی سبیل الله ہے (باتی سبیل الله ہے (باتی سبیل الله ہے (باتی سبیل الله ہے (باتی سبیل الله ہوں الله ہے (باتی سبیل سبیل الله ہے (باتی سبیل الله ہے (باتی سبیل الله ہے (باتی سبیل ہے (باتی سبیل الله ہے (باتی سبیل ہے (باتی ہے (با

( بخاری مسلم ،ابوداؤ د،ترندی ،نسائی دابن ماجبرهم م الله ) \_

حدیث: حضرت ابو ہر یره رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: یار سول الله علیہ ایک آدمی جہاد کے لئے جانا چاہتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ مال دنیا حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو رسول الله علیہ فی نے فرمایا: اس کے لئے جانے کا) کوئی تو ابنیس ۔ لوگوں کو یہ بات بہت بھاری معلوم ہوئی۔ اور اس سوال بوچھے والے خض سے کیے کہ رسول الله علیہ میں میں ایک کے کہ رسول الله علیہ میں میں اور کی ہوری طرح سمجھ نہیں سکے۔ تو اس آدمی نے عرض کیا: یارسول الله

(1) خدوا ندللیم دخیر کودکھاوے اور ریا کاری کی عبادتمی ، ریاضتیں خت نالبند میں اور ریا کاری کے فعل فیچ کوقر آن حکیم منافقین کی صفت قرار دیتا ہے۔ ارشادے۔

وَالَّذِينَ مُنْ يَغِفُونَا مَوْالَهُمْ بِهِنَّا النَّابِ وَلاَيُوْمِولُونَ بِالنَّبِوَ لَوَالْاَخِوْ وَمَنْ يَكُنِ الشَّهْ طِلْنُ لَقَوْمِينًا ﴿ (نساء:38) ترجمہ: ''اوروو(ریاکار) لوگ جواپ مال اوگوں کودکھانے کے لئے خرج کرتے ہیں۔ اوروو( درخیقت ) الله اور پوم آخر پرایمان ہیں رکھے، اور سُن دوست شیطان ہوتو وہ بہت برادوست ہے' ۔مطلب یہ ہے کہ ایسے ریاکارول کا دوست شیطان ہے اور پینوراس مردود کے ساتھی ودوست ہیں۔ (حرج)

اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يَغْدِعُونَ النَّهُ وَهُوَ هَادِ هُلِمَ اَوْلَ الصَّلَوْةِ قَامُواَ السَّالِيَّ فِي آعُونَ الثَّاسِ وَلا يَنْكُووْنَ النَّهُ وَلا تَلِيلًا ﴿ (سَاء:142) ترجہ: '' منافق لوگ الفہ کو موسکہ دیے کی کوشش کرتے ہیں اور دو انہیں اس کی مزاد ہے والا ہے۔ اور جب بیرمنافق اماز ول ہے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو لوگوں کے ساخنہ یا کاری دو کھا واکرتے ہیں۔ انٹیکو ہت ہی کم یاوکرتے ہیں اور بھی محض دکھا و ہے کہ گئے''۔ منافقین کی خدست فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: آئی بیٹن کھٹم پُر آغون کر اعمون نام ہم فرمان باری تعالیٰ ہے: فہیں کہ جہا داکیے عظیم الشان عباد ت ہے۔ اس میں ریا کاری کہ گوارہ ہے۔ سورون میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

بیلی ایک آدی جہاد پر جانا چاہتا ہے حالانکہ اس کی نیت مال دنیا حاصل کرنے کی ہے؟ ارشاد فریایا: اس کے لئے کوئی اجر نہیں ہے۔ لوگوں کو بیہ بات پھرمشکل گی۔ (پریشان ہوئے) اور اسے کہنے گئے: الله کے رسول میکیلیٹے سے پھر دریافت کرو۔ اس نے تیسری مرتبہ عرض کیا: ایک شخص جہاد کرنے کے لئے جانا جاہ رہا ہے جبکہ دود نیا کے مال ومتاع کا طالب ہے؟ (تیری مرتبہ بھی) رسول الله عیکلیٹے نے فریایا: "فَقَالَ: لَا اَجْرَا لَهُ" اس کے لئے کوئی اجروثو اسنیس۔

ری رہ۔ اے ابوداوُد نے اورابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے مختبر اُروایت کیا۔ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

(بخاری،مسلم،ابوداؤد،ترندی،نسائی)۔

حدیث: حضرت ابوامامرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک شخص رسول الله سین فحمت پاک میں حاضر ہوا تھیں۔ ایک شخص رسول الله سین فحمت پاک میں حاضر ہوا اور فرم کیا: این آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جواس لئے جہاد کرتا ہے کد اور ابھی پائے اور شہرت بھی حاصل کرے؟ تو رسول الله سین فی فرم بایا: "اِنَّ اللّهَ لَا يَقَبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ فَعَد ہراتے ہوئے فرمایا: "اِنَّ اللّهَ لَا يَقَبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ فَعَد ہراتے ہوئے فرمایا: اس کے لئے کچھ کنہیں۔ پھر فرمایا: "اِنَّ اللّهَ لَا يَقَبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِللّهُ مَا كَانَ فَعَد ہراتے ہوئے فرمایا: اس کے لئے کچھ کنہیں۔ پھر فرمایا: "اِنَّ اللّهَ لَا يَقَبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِللّهُ مَا كَانَ فَعَلَمُ مِنَ اللّهَ لَا يَقَبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِللّهُ مَا کُانَ مَنْ اللّهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ اللّهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِللّهُ مَا کُانَ فَعَلَمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّ

اسے ابود اؤرونسائی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت الی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله سیکھنے نے فرمایا: اس امت مماری بشارت دے دوآسانی و کشادگی کی ، دین کی سربلندی کی، شہروں کو فتح کرنے کی اور الله کی مدد کی۔ اس کے باوجود وفخص آخرت کے کمل کو دنیا کمانے کی نیت ہے کرے گا، آخرت میں اس کے لئے تو اب کا کوئی حصنییں۔

اے امام احمد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نیز بہی تی نے روایت کیا۔ الفاظ بیم ق کے ہیں۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فیانیہ نے ارشاد فرمایا: جہاد وطرح کا ہے۔ ایک توبہ ہے کہ کابد صرف رضائے اللهی کی خاطر جہاد کرے، امام وقت کی اطاعت کرے، امچھا مال اس میں فرج کرے، امام وقت کی اطاعت کرے، امچھا مال اس میں فرج کرے، ساتھوں کے ساتھوڑی سے بیش آئے اور فتنہ وضاد سے بیتارہے، اس مجاہد کا سونا اور جاگنا سب کا سب ثواب ہے۔ دوسرا ریکہ جہاد کرنے والافخر، ریا کاری و دکھا وے کے لئے جہاد کرے، امام کی نافر مانی کرے اور زمین میں فہار مجملا کے۔ ایسا تخص ہر گز کوئی فاکدہ یا کرنہ لوٹے گا۔

اسے ابود اوُ دوغیرہ نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت عبادہ بن صامت رضی الله عند ہے روایت ہے کدرسول الله عنظیقے نے فریایا: جسنے فی سمبیل الله جہاد کیا اوراس میں ری (جیسی حقیر چیز کی ) نیت کی تواہے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ ( ثواب نہ ملے گا کہ اخلاص ندر ہا) اسے نسائی اور ابن حیان نے ان صحیح میں روایت کیا۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیحدیث شخین ( بخاری وسلم ) کی شرط برصیح ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مُیں نے رسول الله علی ارشاد فرماتے ہوئے ۔
سنا: قیامت کے روزلوگوں کے درمیان سب سے پہلے جش خص کا فیصلہ فرمایا جائے گا، وہ ہوگا جو کی لڑائی میں مارا گیا ہوگا۔
اے حاضر کیا جائے گا تو الله تعالیٰ اے اپنی نعتیں یا در لائے گا، وہ آئیس یا دکرے گا۔ الله فرمائے گا: تو نے میری ان نعتوں کو کسے استعال کیا؟ عرض کرے گا: تو جو ٹا ہے بلکہ تو نے تو کسی سے استعال کیا؟ عرض کرے گا: تو جو ٹا ہے بلکہ تو نے قبل کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جو ٹا ہے بلکہ تو نے قبل اس لئے جہاد کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے ۔ سووہ تجھے دنیا میں کہا جا چکا ہے۔ ''فَمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَی وَجُهِهِ خَنی اللّٰوِ ،' پھراس کے لئے تھم ہوگا تو اے منہ کے بل تھیدٹ کر لے جایا جائے گا حتی کہ جنم کی آگ میں پھیک دیا جائے گا حتی کہ جنم کی آگ میں پھیک دیا جائے گا۔ اور یہ ہے۔

ے سلم، نسائی، تر مذی اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اے

حدیث دهزت شداد بن بادرض الله عند سے روایت ہے کہ ایک دیباتی آدمی نی کریم عظیم کے فدمت اقدی میں علایات ما فرہور آپ پرایمان لایا اور آپ علیف کے سامنے سرتسلیم نم کیا۔ پھرعرض کرنے لگا: مُیں آپ کے ساتھ جہادیر جانا جاہتا ہ راد ہوں۔ ہوں۔ بی کریم علیقی نے اس کے ساتھیوں کواس کے بارے میں کچھ دوسیت فریائی۔ جب وہ میدان جہاد میں گیا تواس جہاد ہریں۔ بی (نخ کے ساتھ ) نبی اگرم علیقے کو مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ آپ علیقے نے اسے تقییم فرمایا تو اس کا حصہ بھی زکال کر ں ہے۔ انھیوں کودے دیا تا کہاہے دے دیں۔ بیھی ان کی رعایت کرتا تھا۔ جب بیساتھیوں کے پاس آیا توانہوں نے وہ مداری ہوچھے لگا کہ مید کیا ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا: یہ تیرا مال غنیمت کا وہ حصہ ہے جو نبی پاک علیہ نے عطا ز ہاہے۔ دہ حصہ کے کرنمی سرور علیقے کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی: یہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیقے نے فر مایا کہ یہ میں ۔ نے تیرا حصہ نکالا تھا۔ وہ عرض گذار ہوا: یا رسول اللہ ﷺ اممیں نے آپ کی ا تباع اس جھے کے لئے تو نہیں کی تھی بلکہ میں ۔ نے آوائن کئے اتباع کی تھی کہ مجھے یہال کوئی تیر گئے۔اوراپنے تیر کے ساتھاپنے گئے کی طرف اشارہ کیا۔تو میں مرجاؤں اور جت من داخل ہوجاؤں (شہید ہونا چا ہما تھا) آپ علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا: اگر تو الله کو چاسمجھتا ہے تو وہ تیری یہ بات ج کردکھائےگا۔ کچھ دیرگذری تھی کہ بھرمجاہدین دشن کی طرف لیکے (لڑائی ہونے لگی)اں کے بعدا سے اٹھاکرنی یاک عطیقہ کے ہاں لایا گیا۔اسے و میں تیرلگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کیاوہ ی ہوا؟اس نے عرض ک نہاں۔ فرمایا: اس نے الله کو بیا جانا تو الله نے اس کی بات کچی کردی۔ پھرنی کریم میں کی اے اسے اس جے میں کفن دیا جو د دېنے ہوئے تھا۔ پھراسے اپنے سامنے رکھااور نماز جناز ہ پڑھی۔اس کی نماز جناز ہیں جودعا آپ ﷺ نے فرمائی وہ میتی: "ٱللُّهُمَّ هَاذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌا عَلَى ذِلكَ" يابارالها! يه تيرا بنده تيرك. رتے میں مہا جر ہوکر نکلاتھا۔ پھر شہادت کی موت مارا گیا، میں اس برگواہ ہوں۔ (نسائی)۔

حدیت: حضرت عبدالله بن عُرو بن العاص رضی الله عنها کروایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیسی نے فرمایا: کوئی برایا تھی الله عنها کے فرمایا: کوئی برایا تھی وہ ہورکرتا ہوں پھر اہل کشکر سلامتی کے ساتھ او پیش اور غذیت کا حصہ بھی یا کس تو انہوں نے گویا اپنا ایم کی اس کے دوجے ای دنیا ہیں پالے (ایک حصہ باتی بچا) اور بڑایا چھوٹا لنگر جہاد کرے، مال غنیمت نہ پائے ، خوف اور معمائب کا شکار بھی ہوتو اس کشکر کا ثواجہ آخرت میں پورا پورا (۱) ہے (کد دنیا ہیں بچھیمی اس نے حاصل نہیں کیا)۔ مسلم کے دوایت کیا (ابود او در مندائی اور این ماجہ میں ہمضمون روایت ہوا)

(1) یخی مال نغیمت کا نہ حاصل ہونا مجاہد کے لئے اور بھی اچھا ہے کدروز محشر جہاد کا پورا بورا اجروثو اب نصیب ہوگا۔احادیث سابقہ بیں بیوضا حت موجود ہے کاگر جہازیمی نیت ہی مال وورات کے حصول کی ہوتو وہ جہاد ، جہاد ہی نہیں -شہادت ہے مطلوب و تقصور مومن نہادت ہے مطلوب و تقصور مومن

#### تر ہیب

### میدان جہادہے بھا گنا(1)

حديث: حضرت الوبريره رضى الله عند بروايت ب، وه ني محترم عليه على ساوى بين كدآب علي في ارثاد فر مایا: سات ہلاکت میں ڈال دینے والے گناہوں ہے بیچئے رہو۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله عنطیقی كيا كيا بين؟ ارشا دفرمايا: نمبر 1 الله كساته كى كوشر يك بنانا، نمبر 2 جاد وكرنا ، نمبر 3 اس جان كولل كرنا جس كوالله نے بغیر ق کے قُل کرنا حرام فریا دیا ہے۔ نمبر 4 سود خوری، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جہاد سے مقابلہ کے وقت بھاگ ھانااور نمبر 7 یے خبرایمان والی یا کدامن خواتین برتہمت لگانا۔

ا سے بخاری مسلم، ابوداؤر، نسائی اور بزار نے روایت کیا۔ بزار کے الفاظ یہ ہیں۔'' جناب رسول الله علیہ خے نے ارثاد فرمایا: کبیرہ گناہ سات میں۔ان میں سب سے پہلا (سب سے بڑا) الله کے ساتھ کی کوشریک کرنا ہے۔ پھر بغیر فل کے کی جان کوقش کر دینا، سود کھانا، میتیم کا مال ہڑپ کرنا، مقابلے کے روز میدان (جنگ) ہے بھاگ جانا، یا کدامن خواتمین پرتہت یا ندھنااور بھرت کرنے کے بعد پھر کافرین کے علاقوں کوواپس لوٹ جانا''۔

حديث: حضرت وبان رضى الله عند بروايت ب- وه نبى العلمين عليه بي دوايت فرمات بي كرآب عليه فر مایا: تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نک عمل فائدہ نہیں دےسکتا۔نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا،نمبر 2 والدین کی نافر مانی اورنمبر 3 کفار کے ساتھ مقالے سے پیٹھ دکھا جانا۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت ابو ہر رہ وضى الله عنه بروايت ب فرماتے ہيں: رسول الله علي في غرمايا: جو بندہ الله تعالى ب

(1) كفارك ساتھ مقالج كووت ميدان سے جان بچانے كے لئے فرار ہونا، حرام و ناجائز ہے۔ قرآن حكيم نے اسلىلے ميں واضح ارشادات دي ہں۔ارشادے:

نَا يُهَا إِلِّن مُنَامَنُو إِلا ذَا لَقِيمُتُمُ الَّذِينَ كَفَرُهُ الْأَحْفًا فَلَا تُوتُوهُ هُمُ الْأَدُيَاسَ ﴿ (انفال:15)

ترجمه:'' اَے ایمان والو! جب کا فرول کی فوج ہے تہمارا مقابلہ ہو جائے توان کے سامنے پیٹیودے کرنہ بھاگ حاؤ''۔

اس کے ساتھ ہی آگلی آیت میں اس جرم کی سز اکا بھی بیان فر مادیا۔ فر ماما:

وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَ بِوْدُبُرَهُ إِلَّهُ مُنَحَوِّنًا لِهَ أَوْمُنْتَحَوِّرًا إِلَى فِيمُ لِقَعْنَ بِآءَ بِغَضَبِ قِنَ اللهِ وَمَأْوِيهُ جَهَنَّهُ ۗ وَبِنُسَ الْمَصِيرُ ۞ (الفال:16) ترجمہ:'' اور جو پھیرےاں (لڑائی کے ) دن اپن پینے سوائے اس صورت کے کیاڑ ائی کے لئے بینتر ابد لنے والا ہو یا ہی جماعت کے پاس پلٹ کرآنے والا ہو(ان دونوں صورتوں میں پیچیے بنتا جائزے) تو وہ متحق ہوگا اللہ کے فضب کا ،اوراس کا ٹھکا نہ جہنم ہے۔اور بہت بری کو نئے کی جگہہے''۔ آ مے چل کرایک مقام پرفر مایا:

لَا تُعَاالَن مُنَامَنُو الذَالَقِيثُمُ وَمُدَّ فَالْمُبْتُواوَاذُكُرُوااللّهَ كَثِيرُ الْعَكَمُ تُفْلِعُونَ ﴿ (افال:45)

ترجمه: اے ایمان دالو! جب کی فوج سے تبهار امقابلہ ہوتو ٹابت قدم رہوا در اللہ کو بہت یا دکرتے رہوتا کہ تہمیں کا میالی نصیب ہو'۔ (مترجم)

اں مال میں ملا کہ اس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں بنایا، اپنے مال کی زکو ہ خوش دلی کے ساتھ تو اب کی نیت ہے ادا کر تار ہااور (الله درسول جل وعلاو علیا ہے گئے۔ کا احکام تو جہ سے نے اور ان پڑکل کیا تو اس کے لئے جنت ہے یادہ جنت میں داخل ہوگیا۔ اور پانچ گناہ اپنے میں جن کا کوئی کفارہ نہیں (سوائے کچی تو بہ کا گرچہ بعض کے لئے دنیا میں سزا بھی مقرر ہے جیسے تی لفس میں اور پانچ گناہ اپنے میں ای کوڑے) نمبر 1 الله کے ساتھ شرک (عیاد اباللہ تعالی ) نمبر 2 بغیر حق کے کسی جان کا قتل کرنا، نمبر 3 میں ان کا شرک میں مقابلہ ہے بھاگ جانا اور نمبر 5 سخت جھوٹی قسم ، جس ہے کی کا مال حقیم تا اور نمبر 5 سخت جھوٹی قسم ، جس ہے کی کا مال حقیم تا جھوڑی ہوئے۔ حقیم تا اور نمبر 5 سخت جھوٹی قسم ، جس ہے کی کا مال حقیم تا کوئی ہوئے۔

اے امام احمہ نے روایت کیا۔اس کی سند میں بقیہ بن ولید ہے۔

(پیمضمون قریب قریب ابو بکر بن محمد کی روایت سے ابن حبان نے اپنی تیج میں اور عبید بن عمیرلیثی کی روایت سے طبرانی نے کبر میں اسنادھن کے ساتھ ذکر کیا ہے )۔

### تزغيب

## سمندروں میں جہاد کرنا پنجشکی میں دس جہاد کرنے سے قضل ہے

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله علیاتی حضرت ام حرام بنت ملحان رضی الله علیات حضرت اس حرام رضی الله عند عندان و الله علیات حضرت عباره کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ وہ آپ علیات کی خدمت میں کھانا پیش کیا کرتی تھیں۔ یہام حرام رضی الله عنہ الله علیات کی خرم عزیزہ تھیں) ایک روز رسول الله علیات کی ان صامت رضی الله علیات کی خرم عزیزہ تھیں) ایک روز رسول الله علیات کے کر انورے تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے کھانا پیش کیا ( آپ علیہ الصلوٰ و والسلام نے تناول فرمالیا) چرآپ علیات کے کر انورے ہوئیں در کھتے بیٹے کئی (اطب الطبین ، پاکٹر و ترین خلائل علیات کے کرسول الله علیات کے کرسول الله علیات ہوئی کہاں؟ ذی رحم رشہ دارہ میں جوئی تھیں کہاں؟ ذی رحم رشہ دارہ میں میں میں کہاں؟ ذی رحم رشہ دارہ میں کہاں؟ ذی رحم رشہ دارہ میں کہاں؟ ذی رحم رشہ دارہ میں جہاد کرنے والے پھولوگ میری کرنے لیس نیارسول الله علیات کی اس میں جہاد کرنے والے پھولوگ میری کھر میں جین دارہ میں جہاد کرنے والے پھولوگ میری کھر میں جین کے جو مسئد رکی ملح پر یوں سوار ہور ہے تھے جینے بادشاہ تحت پر بیٹھتے ہیں یا چینے بادشاہ تحت پر بیٹھتے ہیں یا چینے ایس کہ ہوئے کہول میری علیات نے دعافر مائی۔ پارسول الله علیات کی دعافر مائی۔ پارسول الله علیات کے دعافر مائی۔ پیرسرمبارک رکھ کرسو گے۔ پھر بیدار ہوئے اور بنس رہے تھے۔ کہی ان لوگوں میں کردے۔ آپ میں کہاں ان کو کو الله علیات کی دارہ میں جہاد کرنے والے کھوگ میرے میں سامنے پیش میں گئے جس طرح بہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ کہی میں الله تعلی عنہا۔ دیس کہا کوگوں میں سامنے پیش میں گئی ان میں کہلے لوگوں میں میں کہاد کے دعافر مائی عنہا۔ دیس میں جہاد کے بعد سندر سے نکلے ہوئے سامان رضی الله عنہا۔ دیس میں الله عنہا۔ دیس میں میں میں دیس میں جہاد کے بعد سندر سے نکلے ہوئے سامان رضی الله عنہا۔ دیس میں دورے کورانقال فرما گئیں۔ رضی الله تعالی عنہا۔

اسے بخاری وسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عرو بن العاص رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی فی فر مایا: جس بندے نے ابھی قج نہ کیا ہو، اس کا قج کرنا دس غز وات ہے بہتر ہے۔ جس نے حج فرض ادا کرلیا ہو۔ اس کا غزوہ میں جانا دس فجو ل

<sup>(1)</sup> امیرالومٹین سیدناعثان فی رض الفاعندے و دورخلافت میں حضرت امیر معادیہ رضی الفاعن کی کمان میں سب ہے پہلاسمندری جہاد ہوا۔ اس میں آبیرسکا ؟ حملہ کیا تھا۔ اور ای میں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی الفاعنہ اشر یک ہوکر شہادت ہے سرفراز ہوئی تھیں۔ بخار کی کی روایت کے مطابق اس تعمل اس معاویر میں الفاعنہ کی زوجہ بنت قر ضروض الفاعنہ ہم شال تھیں۔ (مترجم)

افعل ہے۔اورا یک بحری غزو: میں شامل ہونا، خشکی کے درس غزوات میں شامل ہونے سے اچھا ہے۔ جس نے ایک سمندر کو پ<sub>ارکیا</sub> گویا وہ تمام وادیوں سے (جہاد کرتا ہوا) گذرا۔اور جے سمندری جہاد میں سردرد (کے برابر بھی تکلیف) ہوئی، وہ اپ خ<sub>ون</sub> میں لوٹنے والے (شہید) کی مثل ہے۔

دن کی و سے در است کر ہیں۔ اور بہتی نے روایت کیا۔ (نیز حاکم نے بھی یہ مضمون روایت کیاا وصیح کہا ہے)

حدیث: حضرت ام حرام رضی الله عنها سے روایت کیا۔ (نیز حاکم نے بھی یہ مضمون روایت کیا اور سیح کہا ہے)

حدیث: حضرت ام حرام رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیات نے ہوگئی ہو، اس کے لئے ایک ایک شہید کا اجر ہے۔ (ابوداؤد)۔

حدیث: حضرت واحملہ بن استقع رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیات نے ارشاو فرمایا: جو بر سے

ماتھ کی غزوہ میں شرکت نہ کر کا ہو، وہ برکی غزوہ میں شریک ہوجائے۔ (وہی اجر پائے گا جو بیرے ساتھ کی غزوہ میں

خال ہوکر یا تا)۔

الصطبراني نے اوسط میں روایت کیا۔

## مال غنیمت میں خیانت اور خائن کی پردہ پوشی کرنے والے کی ندمت

اے امام بخاری رحمہ الله نے روایت ایر (ایبا ہی صمون عبدالله بن سی سے امام الحمد کے باسنادی روایت ایا)۔
حدیث: حضرت زید بن خالد رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیقت کے اصحاب رضی الله عنہم میں سے ایک صاحب جنگ نجیبر کے دن وفات پا گئے تواصحاب رضی الله عنہم نے رسول الله علیقت کی خدمت اقد میں میں ان کے بارے میں عرض کیا آپ علیقت نے فر مایا: تم خودا پنے ساتھی پرنماز جنازہ پڑھلو۔ اس سے لوگوں کے چہروں کے رنگ غم و حجرت سے متنجر ہوگئے ۔ تو رسول الله علیقت نے فر مایا: تم بارے اس اس کھی نے جہاد فی سبیل الله میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں متحاور بہود کے موتوں میں سے ایک موتی پایا (جو مال غنیمت میں سے تھااور بہود کے موتوں میں سے ایک موتی پایا (جو مال غنیمت میں سے تھااور بہود کے ساتھ لڑائی کے بعد حاصل ہوا تھا) جود و در ہم کی قیت کا بھی (1) نہیں تھا۔

اسے امام مالک واحمہ ، ابوداؤر ، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حديث: حفرت حبيب بن مسلمد رضى الله عند بروايت به فزمات مين : ميس نے حضرت ابوذر رضى الله عندكويه

. . . . . .

<sup>(1)</sup> قار ئین! انداز وفر مایا آپ نے! الله کے پاک رمول، نبی رحمت علیظتی ایستخص کی نماز جناز و پڑھنے کے لئے تیاز نہیں، جس نے صرف ایک موٹی ک خیات کی تھی جس کی قیت دوردہم کے برابر نکی مذتھ کے کیا حال ہوگا ان وزیروں مثیر ویں میکریٹر ایوں، ایم این این ایم نمیں کروڈوں روپیقو کی نزانے سے تجاتے ہیں۔ ل طاکر میکول سے حاصل کرتے اور پھرسیا می میدنہ وری سے معاف کرالیتے ہیں۔ اف خدایا! (مترم)

نرائے بنا ہے کدرسول الله علیہ نے فرمایا: اگر میری امت مال نینیت میں خیانت نہ کرے گاتوان کے سامنے دش بھی تھبر نہ سکاگا۔ حضرت ابوذ ررضی الله عنہ نے حبیب بن مسلمہ سے پوچھا: کیا تمہارے سامنے دشمن ایک بکری دو ہے کے وقنہ کے برابر جمار ہا؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! بلکہ تین خوب دور ھدینے والی بحریوں کو دو ہے کے وقت کے برابر جمار ہا۔ حضرت ابوذررضی الله عنہ نے فرمایا: '' عَلَلْتُمْ وَدَبِّ الْکَعْبَةِ '' رب کعب کی قسم! تم نے ضرور خیانت کی ہوگی۔ اسلام الی نے اوسط میں اسا دجیر کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: حفرت ابو جريره رضى الله عنه سے روايت بى فرماتے ہيں: ايك روز رسول الله عنط جارے درميان كورے ۔ ہوئے اور خیانت کی برائی بیان کی ۔اہے بہت بڑا گناہ قرار دیا۔اوراس کے معاملہ کوشدید بتایا۔حتی کے فرمایا:مَیں تم میں ہے کی کواس حال میں ہرگزنہ یاؤں کہ وہ قیامت کے روز آئے تواس کی گردن پر بلیلاتا ہوااونٹ سوار ہو۔ پھر وہ مجھے کہے کہ مارسول الله عنطية اميرى فريا درى سيح ميس ال كميل كميل كيفيس كرستا ميل نالله كاهم تخفي بينياديا قا ميل تم ے کی کواس حال میں ہرگز نہ یاؤں کہ وہ بروز قیامت آئے تواس کی گردن پر بہنا تا ہوا گھوڑا جڑھا ہوا ہو۔ چمر جمجھے یکارے کہ بارسول الله علیہ ہمیری امدا دفریائے ۔تو میں کہدوں کہ میں تیرے لئے کچھیں کرسکتا کیونکہ دنیا میں میں نے اللہ کے ا دکام تھے پہنجا دیۓ تھے۔ ہرگزمئیں تم میں ہے کی کواس حالت میں نہ یاؤں کہ وہ روز قیامت آئے اوراس کی گردن پرمئیں مَیں کرتی بکری لدی ہوئی ہو۔ پھر کہے کہ بارسول اللہ ﷺ بیری مد دفر ماہے اور مَیں فرماؤں کہ میں اب تیرے لئے کچھ نہیں کروں گا کہ تحقیے احکام خداوندی پہنچا چا ہوں۔ میں تم میں ہے کسی کواس حال میں بالکل ندر کیھوں کدوہ قیامت میں آئة اس كى گردن پركوكى جان سوار ہو (جے اس نے ناحق قتل كرديا ہو )اوروہ جان چنخ چلار اى ہو۔ توبيہ كے كمه يارسول الله فر مان کی تبیغ فر مادی تھی ۔ میں تم میں ہے کسی کونہ یاؤں اس حال میں کہ جب وہ روز قیامت حاضر ہوتواس کی گردن پر کپڑے لدے ہوں جوبل رہے ہوں۔ پھر کہے: یار سول الله عظیفہ امیری فریاد کو پینچئے تو میں کہدوں کداب میں تیرے لئے مجھنیس كرسكا \_ بے شك ميں نے تجھے تھم ربي بہنجا ديا تھا۔ اور ميں تم ميں ہے كى كواس حالت ميں ہرگز نہ پاؤں كہوہ تيا مت ك دن آئ تو اس كي كرون برسونا جايندي لدا موا مو "فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللَّهِ أَغِنْتِي فَأْقُولُ: لَا أَمُلِكُ لَكَ شَيْعًا قَلْ اَبْلَغَتْكَ " اور كى كى يارسول الله عَيْنَ ميرى احداوفر مائ توسى فرماؤن كداب ميس تيرى احداد ميس كرسكاس لئ كريس ف دنیامی تحقید ادکام کی تبلیغ کردی تھی۔ (اور تو فی مل ندکیا۔ پھر بھی خیانت کاار تکاب کیا)۔

اے مسلم و بخاری نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ حدیث: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنها ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں: جناب رسول الله علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب مال غنیمت پاتے تو حضرت بلال رضی الله عنہ کو تھم فرماتے کہ لوگوں میں منا دی کر دیں ( کہ جس کے پاس جو مجھ مال ہے وہ لے کر حاضر خدمت ہوجائے) تو لوگ مال غنیمت لے کر حاضر ہوتے۔ رسول الله علیہ اس میں سے پانچواں حصدالگ فرما کرباتی کوتشیم فرمادیا کرتے۔ایک روز ایک شخص منادی ہوجانے کے بعد بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار کے کرحاضر ہوااور عرض کرنے لگا: یارسول الله علی اسے بھی ہم نے مال غنیمت میں پایا تھا۔آپ علی نے فرمایا: کیاتو نے بلال کوتمن مرتبہ منادی کرتے ہوئے ساتھا؟اس نے عرض کی: ہاں۔فرمایا: تو پھر تجھے بیے کے کرحاضر ہونے ہے کی چز نے روکے رکھا؟ وہ عذر چیش کرنے لگا: تو رسول الله علی نے فرمایا: "کُنُ اَنْتَ تَجِیْءٌ بِہِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَلُنُ اَقْبَالُهُ عَنْدُ" جااسے لے جا۔تیا مت کے روز اِسے اٹھا کے ہوئے چیش ہوگا۔میس ہرگز تیری طرف سے اسے قبول ندکروں گا۔

اسے ابوداؤ داور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہم رسول الله علیہ کے معیت میں جنگ نجیر کے
لئے روانہ ہوئے۔ الله نے ہمیں فتح عطافر مائی تو مال غنیت میں سونایا جا ندی ندلی بلکہ ساز و سامان ، کھانے پینے کی چیزیں اور
کیٹر بطور غنیت جمع ہوئے۔ پھر ہم وادی قرئی کے طرف چل پڑے۔ رسول الله علیہ کے ساتھ ایک غلام تھا جو بی جذام
کے کی خص نے چیش کیا تھا۔ اے رفاعہ بن پزید کہتے تھے اور اس کا تعلق بی ضعیب سے قعا۔ جب ہم وادی قرئی میں اتر ہو
وہ غلام کھڑ اہوکر رسول الله علیہ کے کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ ایک تیرا کراسے لگا۔ جس سے وہ فوت ہوگیا۔ تو ہم یدد کھر کرم ض
کرنے گئے: یارسول الله علیہ ایک کجاوہ اتار کہ ہو۔ رسول الله علیہ نے فرمایا: ایسا ہر گزنہیں میں ماس ذات کی جس
کے قبضہ قدرت میں جان تھ علیہ ہے وہ کہ کہل آگ کے شعلے بن کراس کے جسم پر بھڑک رہا ہے جواس نے تقسیم سے پہلے
مال غنیمت سے چوری کرل اتھا۔

راوی کہتے ہیں: یہن کرلوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک آدی مال غنیمت میں ہے ایک یا دو تھے لے کر حاضر ہوا۔ اور مُرضُ کرنے لگا: یہ ہم نے خیبر کے روز پائے تھے۔ تو رسول الله عَلِيَّ فَحَ فَر مایا: ''شِورَاكْ مِّنُ فَارٍ أَوْشِواَكَانِ مِنُ فَارِ '' ایک تم بھی دوزخ کی آگ کا ہے یا دو بھی آگ ہی کے ہیں۔

بخاری مسلم، ابوداؤ د، نسائی حمہم اللہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت قوبان رض الله عند روایت ہوہ رسول الله علیات سے راوی ہیں کہ آپ علیات نے ارشاوفر مایا: جو بندہ تین چیزوں سے بری ہو کر قیامت کے دن چیش ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ نمبر 1 سمبر، نمبر 2 خیانت اور نمبر 3 منبر 3 منبر

اے نسائی نے اورابن حبان نے اپنی صیح میں روایت کیاالفاظ ابن حبان کے ہیں۔ حاکم نے بھی اےروایت کیااور کہا کہ بیر حدیث برشرائط بخاری ومسلم صحح ہے۔

حدیث: حفرت ابو حازم رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم عَیْنِا اَلَّهُ کی خدمت اقدس میں مال نغیمت میں سے ایک چڑا چیش کیا گیا اوبر عرض کی گئی کہ یار سول الله عَیْنِیْ اس سے آپ دھوپ سے بچاؤ کے لئے سایہ کرلیں۔اس پر آپ عَیْنِیْ نَا رَثَا وَفَر مایا: کیا تم یہ لِبند کرتے ہو کہ تہارانی عَیْنِیْ آگ کے سائے کوا ہے او پرتان لے؟ ہے ابوداؤدنے اپنی مراسل میں اور طبر انی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث: یزید بن معاویہ سے روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی الله عنہ نے اہل بھر ہ کوایک خطاکھا کہ ''السلام علیم ۔ اما بعد! رسل الله علیف سے ایک شخص نے مال غنیمت میں سے (قبل تقیم) بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار کا سوال کیا تھا۔ تو رسول الله علیف نے فرمایا تھا: تو جھے ہے آگ کی مہار مانگتا ہے۔ تھے بیزیب نہ دیتا تھا کہ تو جھے سے اس کا سوال کرتا اور نہ میرے منعب کے لائق ہے کہ یہ تجھے دے دوں۔

اے بھی ابوداؤ دنے اپنی مراسل میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حصرت سره بن جندب رضی الله عند بروایت به فرماتی بین: اما بعد! جناب رسول الله عَلَيْكُ فرما یا كرتے مخدد در من یَکْتُمُ مُعَالَدٌ فَیْدُهُ مِنْلُهُ "جس نے خیانت (1) كاركى پرده پوتى كى ، ده جمى اى كامش (غائن) بـ (ابوداؤد) -

۔ (1) خیانت بہت بڑا جرم اور کیبرہ گناہ ہے۔اس باب میں ند کورہ گیارہ احادیث اس بات کی شاہر میں ۔الفاقعا لی نے قرآن پاک میں ان فرامین نبوت پر مبر تعمد تن ثبت نر ہائی ہے۔ارشاں

منى الرجن بالمرابد. وَهَا كُلُن الْإِمْنَ انْ مُنْ يَقُلُلُ مِنْ اللَّهِ لِمَا عَلَى مُوهُ الْقِلْمَةِ قَامُ أَنْ فَى كُلُ اللَّهِ مِقَالًا مُنْ وَهُمُ لا يُطْلَمُونَ ۞ ﴿ آلِ مُرانِ : 161 ﴾ - اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مُعْلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْ

٧ (٥٠٥- بهربره) ان الاسكام و كامول كا پورا پورا بدا دياجات دادران پردس بيدن -... يَأْنُهُمُا الْمِهْ عُنْهُ اللّهُ تَعْوَلُوا اللّهُ وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُوۤ اا مُسْتِكُمُ وَانْتُهُمَ تَعْلُمُونَ ۞ (الفال :27)

<sup>۔</sup> ۱۰۰۰ سیسی استواد معونوا الله والرسول و بعونو ۱۱ صیب سیر ۵۰۰ ۔ آرنمز "اے ایمان والوا اللہ ہے (اس کے فرائض کورک کرنے ) اور ربول ہے ( آپ کی سنت کو چھوڈ کر ) خیانت نیکرو۔ اور نہ اپنی امائول میں خیانت کرو۔ مالانکرم جانتے ہو ( کد کتابوا ایرم ہے ) ''۔

اک سورہ میں کچھآ مے ارشادے:

ر من الله من المنطق المنطق المنطق ( 58 ) ترجمه: "بيشك الفعة عالى خيانت كرنے والوں كو يستد نيس فرما ما" - (مترجم)

#### شهادت

#### اورشهداء کی فضیلت (1) کابیان

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی مکرم علیہ فی نفر مایا: کوئی شخص بھی ایسانہیں جو جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر دنیا کی طرف لوٹ تا پیند کرے، چاہے ساری دنیا کی دولت اس کود سے دی جائے سوائے شہید کے "فَاللّٰهُ يَتَمَنَّى اَنْ يَوْجِعَ إِلَى اللّٰهُ فَيا فَيُقُتَلَ عَشُر مَوَّاتٍ لِّهَايَّةِ بِي مِنَ الْكُوَامَةِ" کہ وہ بے شک دنیا کی طرف لوٹ کی گمتنا کرے گا کہ اسے الله کی راہ میں دس مرتبہ شہید کیا جائے کیونکہ وہ شہادت کی تعدومنزلت دکھے چکا ہوگا۔

اورا میک دوسری روایت میں ہے:''اس کئے ( دنیا کی طرف لوٹنا پسند کرے گا )''لِما یَدِی مِنْ فَضُلِ الشَّهَادَةِ" که وہ شہادت کی فضیلت دکیے چکا ہوگا۔

ا سے بخاری مسلم اور ترندی نے روایت کیا ہے۔ (نیز بیضمون امام احمد ونسائی نے بھی روایت کیا)۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت بے ، فریاتے ہیں کہ رسول الله علیاتی نے فرمایا: اہل جنت میں سے ایک مخص کو حاضر کیا جائے گا۔ الله تعالی اسے فرمائے گا: اسے ابن آ دم! تو نے اپنا ٹھکانہ کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا: اسے میر سرب بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ الله فرمائے گا: کچھا دیا گئا اور کوئی تمنا کر۔ عرض کرے گا: کیا ماگوں اور کس چیز کی تمنا کروں؟ (پھر کے گا) میسوال کرتا ہوں کہ اے الله! مجھے دنیا کی طرف واپس بھیج تا کہ میں تیری راہ میں دس دفعہ آل کیا جاؤں۔ یہ اس

(1) قر آن تکیم نے شہداء کے نصائل اوران کی انا فانی حیات کو بڑے دردارالفاظ میں بیان فریا ہے۔ارشاد ہوتا ہے۔ وَرَدَ تَعْوَلُو الْمِسَنِيْفَتِكُ فِي سَهِيْلِ اللّهِ اَمْوَاتُ مِنْ اَلْمِيَاءُ وَلَوْنَ الْاسْتُفْرُونَ ﴿ (بَقِ مَ 154 )

ترجمه:'' اور جوخدا کی راه میں مارے جا کیں انہیں مردہ نہ کبو بلکہ وہ تو زندہ میں لیکن تم ان کی زندگی کاشعور نہیں رکھتے''۔

سور ہ آل عمران میں تو ان جا نباز ول کومر د ہ تصور کرنے ہے بھی روک دیا فر مایا:

وَلَبِنُ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْمُ تُعُمُلَمُ فُورَةٌ قِنَ اللهِ وَمَرْحَمَةٌ خُدُوقِمَا أَيْجُمُونَ ﴿ ٱلْمُرانِ )

تَّ جِدِيٰ اَهِ رَاكُومَ اللهَ كَلَ اوَ مِنْ لَكَ كَرُوبَ عِنْ كَالِمُ الْوَلَّوَ اللهُ كَامْفُرَتَ اورِرْحَتَ (جَرَّبَهِي عاصل بوگي)ان ( كفار ) كِتَمَا مِنْ وولت عِبْتِرَبُّ ' خُرِنُ الفِيبِ بِين ودولتِ جِوا بِي فالى زندگى و سركرحيات لاز وال كامنزلول كو پاليتے ہيں۔ اور خداوم معطفے جل وعلاو عَيَّا لِلَّهُ مَعْدَرِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْدَعِينَ " (متر جم) اور ُ فَقَا شَهَادَةً فِي مَسْبِيلِكَ بِبِنَدِ حَبِيبِكَ بِحُرْمَةِ رَسُولِكَ - امين صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْرَعِينَ " (متر جم) لے آرز دکرے گا کیونکہ الله کے ہاں وہ شہادت کی فضیلت دکھے چکا ہوگا۔

۔ اے نیائی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیصدیث برشر ط مسلم بچے ہے۔

اے بخاری وسلم نے روایت فر مایا۔ بیحدیث پہلے گذر پھی ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها سروایت به کدرمول الله عظیم نظیم نظیم مایا: قرض کے مواشهید کے تمام گناه بخش دیے جاتے ہیں۔ (قرض چونکہ حقوق العباد میں سے بے اور حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں تا آئکہ صاحب حق معاف کردے)۔

بیروایت مسلم شریف کی ہے۔

الے مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

 سے تھی) تو انہوں نے کہا: اے پروردگار! جو کچھان ساتھیوں ہے ہوگیا ہے (در ہے کو چھوڑ دینا) ممیں اس سے اپنی براءت طاہر کرتا ہوں۔ پھرآ گے بڑھے وانہیں حضرت سعد بن معاذرضی الله عند ملے ۔ ان سے کہنے گئے: اے سعد بن معاذ عظائیہ ا جنت قریب ہے اور نضر (ان کے والد ) کے رب کی قسم ، بیں جنت کی خوشبوا صد پہاڑ کے اس طرف پا تا ہوں ۔ (پھر پوری قوت سے شرکین کے ساتھ کرائے اور جام شہادت نوش فرما گئے ) حضرت سعدرضی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله عقبیہ جو پچھانس بن نصر نے کردکھایا ہے وہ تو ممیں بھی نہیں کرسکا تھا۔ حضرت انس رضی الله عند ہجتے ہیں: اس کے بعد جب ہم نے انہیں پایا تو ان کے جم پرائی سے زائد کو ان کے مناز کر کھایا ہے وہ تو ممیں بھی نہیں کرسکا تھا۔ حضرت انس رضی الله عند ہجتے ہیں: اس کے بعد جب ہم نے شہید ہو چکھ سے اور شرکین نے ان کا مثلہ کر دیا تھا (ناک ، کان ہونٹ وغیرہ کاٹ دیئے تھے ) اس حالت میں آئیں کوئی شہید ہو چکھ تھے اور مشرکین نے ان کا مثلہ کر دیا تھا (ناک ، کان ہونٹ وغیرہ کاٹ دیئے تھے ) اس حالت میں آئیں کوئی سے بچپان نہ سکا سوائے ان کی بہن کے کہ انہوں نے آئیں ان کی انگوں سے بچپان دسکا سوائے ان کی بہن کے کہ انہوں نے آئیں ان کی انگوں سے بچپان دسکا سوائے ان کی بہن کے کہ انہوں نے این جسے دوسر سے مسلمانوں کے حق میں بیآیت نازل ہوئی: مین الدُمؤ مینیڈی پہلا کے کہ انہوں نے بیا ان جو نہوں نے انہا کو بھوئی ہوئی گؤ اٹھا کا مگور الله کے کہ ان کے بیا ان جیسے دوسر سے مسلمانوں کے حق میں بیآیت نازل ہوئی: مین الدُمؤ مینیڈی کو الاحزاب: 23 رجہ نہوں نے ان ان کے بیا تو بھوں کو کھا یا سے عہد کی امنت پوری کر کی اور کوئی انتظار کر رہا ہے ۔ اور انہوں نے ( فابت قدم رہنے اور فرمانہ کو کھا دیا ہوئی کی منت پوری کر کی اور کوئی انتظار کر رہا ہے ۔ اور انہوں نے ( فابت قدم رہنے اور فرمانہ کوئی تبدیل کوئی تبدیل کوئی ہیں گئی۔ ۔

اسے بخاری مسلم اورنسائی نے روایت کیا۔الفاظ بخاری کے ہیں۔

حدیث: حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَبَلِیَّهُ نے فرمایا: آج رات دو۔ آدی (فرشتے انسانی شکلوں میں ) میرے پاس آئے۔ وہ جھے لے کر چڑھے اور ایک درخت کے پاس پنچے۔ پھرانہوں نے جھے ایک بڑے کل میں داخل کردیا۔ وہ کل اتنا حسین اور بہترین تھا کہ میں نے پہلے بھی اتنا خوبصورت کل نہیں دیکھا۔ دونوں جھے سے کہنے گے: "اَمَّا هٰلِهُ فَدَارُ الشَّهُ لَا آءً" بہر شہداء کا کل ہے۔

اے امام بخاری نے ایک لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبا ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: میرے والد (حفرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنبا کی لائس رسول الله عنبی کے بارگاہ میں بیش کی گئی۔ ان کا مثلہ کردیا گیا تھا (ناک ،کان ، آکھ اور ہون وغیرہ کاٹ دیے عبر الله عنبی کے تھے ) ان کی لائس آپ عنبی کے سامنے رکھ دی گئی۔ میں آگے بوھا تا کہ ان کے چہرے ہے کپڑا ہناؤں تو میر کا تو میر کو گئی کہ وہ کے لوگوں نے جمعے روک دیا۔ ای دوران آپ عیبی نے کسی رونے والی کی آ وازئی۔ دریافت فرمانے پرعرض کی گئی کہ وہ کو گول نے والی عمروکی بین (شہید کی بھو بھی) ہے۔ تو رسول الله عیبی نے فرمایا: وہ کیوں روئی ہو بھی ) ہے۔ تو رسول الله عیبی نے نے ان کے اوپر اوپ ہو کہ نے فرمایا: الله کیرکئه تُعِظِلُهُ بِاَجْنِدَتِهَا" فرِ شِتَةِ ان کے اوپر اپنی بیرو بھی ہو کہ ہیں۔ ہو کہ ہیں۔ الله کیرکئه تُعِظِلُهُ بِاَجْنِدَتِهَا" فرِ شِتَةِ ان کے اوپر اپنی کے دول ہے۔ یہ دول ہے میں۔

اے امام بخاری وامام ملم نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عظیفے نے فریایا: مئیں نے جعفر بن الی طالب رضی الله عند (حضرت علی مرتضی کرم الله و جبه الکریم کے بھائی جو جنگ موتہ میں شبادت پاگئے تھے ) کوفر شتے کی صورت میں جنت کے اندر دو پروں کے ساتھ اڑتے و یکھا۔ وہ جنت میں جبان چاہز تے پھرتے ہیں۔ ان کے پرخون کے ساتھ گٹھڑے ہوئے (1) تتھے۔

اسے طبرانی نے دواساد کے ساتھ روایت کیا۔ان میں بی<sup>س</sup>ن ہے۔( طبرانی نے ہی سالم بن الی جعدرضی اللہ عنہ سے ایک اک<sup>م ض</sup>مون کی مرسل جیدالا سناد حدیث بھی روایت کی ہے )۔

حديث: حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله عنها ب روايت ب ، فرا- تبين: رسول الله علي في غرماي: "هَنِينًا لَكَ يَاعَبُدُ اللهِ ابُوكَ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ" اعبدالله التهبيس مبارك بوبتهارك إلى (حضرت جعفر) آسان يُم فرشتول كم ما تحداث يحرت بس -

اسے طبرانی نے اسادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> حضرت جم خطیار رضی انته عند نے جنگ و عدیم اپنے ہاتھوں میں رسول انته سیکھنے کا مطافر مود وہلم پکر رکھا تھا۔ شہادت سے پہلے ان کے دونوں ہاتھے کنٹ گئے تھے۔ انته تعالیٰ نے ہاتھوں کے بدلہ میں جنت میں آئیں دو پر عطافر ہائے جن سے دو جنت میں ازتے کچرتے ہیں۔ ای وجہ سے آئیں طیار ''ارنے والا''کہاجا تا ہے۔ (متر تجم)

حدیث: حفرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ وہ جنگ مونہ میں موجود تھے۔فرماتے ہیں: ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنہ کو تلاش کیا۔ تو آئیس ہم نے شہداء میں پالیا۔ ہم نے ان کے جسم کو سینے کی جانب سے دیکھا کہ اس پر نوے سے زا کرزخم تھے جو کلوار، نیزے اور تیرے گئے ہوئے تھے۔

اورایک دوسر ٰی روایت میں ہے کہ:'' ہم نے ان کے بچاس نیزےاور تکوار کے زخم شار کئے۔ان میں سے کوئی زخم بھی ان کی پیشت پڑئیں تھا''۔ ( بخاری )۔

اسے بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: شہید قل کے وقت صرف آئی تکلیف محسوں کرتا ہے جتنی تم میں ہے کسی کوچنگی لیتے وقت ہوتی ہے۔ ( یعنی جتنی آگر کوئی کسی کوچنگی (چونڈی) کا فے تو وہ تکلیف محسوں کرتا ہے)۔

ا سے ترخی ، نسانی ، این ماجداور این حبان نے اپنی سی میں روایت کیا۔ ترخی نے کہا: پیمدیث حسن سی ہے۔
حدیث: حضرت کعب بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله بی اللّی کو ارشاد فرما۔ تر ہوئے ننا: ' اَلشّهِ مِیدُدُ یَشَفَعُ فِی سَبُعِینَ مِنُ اَهُلِ بَیْتِه '' شہیر اپنائی خانہ میں سے سر افراد کی شفاعت کر پگا۔ (جومتمول ہوگی ان شاءالله)

اے ابوداؤ دنے اورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عتب بن عبد السلمي رضي الله عنه جو كه نبي اكرم عصلية كے صحاب رضى الله عنهم ميں سے بيں، سے روايت بے كدرسول الله عَيْنِيَّةُ نے فرمايا: مقتولين تين طرح كے بيں \_ نبر 1 وہ بندہ مومن جوا بي جان اور مال سے الله كي راه ميں جہاد

کے بیان تک کہ جب و بشنوں سے مقابلے کی نوبت آجائے تو ان سے جنگ کرے حتی کو آن ہوجائے۔ یہ کھر اپکا شہید ہوں بندی کی بندی کے بیٹھ کرات انبیاء کرام ہوبات بیلی بنت میں اس کے عرش کی بندی برات انبیاء کرام ہوبات بیلی بندی برائی بندی کروڑ ور درجی افضل ہیں۔ (کیونکہ نبی کا ہم محل غیر نبی کے ہم محل ہے کہ ورڈوں درجہ افضل ہوتا ہے )۔ نبیر 2 وہ آدمی ، جس نے اپنی جان پر کئی گنا ہوں اور خطاؤں کا بو جھ ڈال لیا ہو۔ (ہیلے قتی ہے کہ ورڈوں درجہ افضل ہوتا ہے )۔ نبیر 2 وہ آدمی ، جس نے اپنی جان پر کئی گنا ہوں اور خطاؤں کا بو جھ ڈال لیا ہو۔ (ہیلے قتی کہ بیلی تقویل سے اور اور خطاؤں کو بہت منا نے اس کی بیان ہوں کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ دشن سے مقابلہ ہوگیا تو ان سے لا احتی کہ تو اور دوز نے کہ سات لیا ہوں ہوں ہوں کی بیان ہوں کے سات ہوں ہوں کہ بیلی ہوں کہ بیلی ہوں کہ بیان ہوں کہ بیلی ہوں کہ کہ بیلی ہوں کہ ہوں کہ بیلی ہوں کہ بیلی ہوں کہ بیلی ہوں کہ بیل

اے امام احمد نے اسناد جید کے ساتھ ، طبر انی ، ابن حبان نے اپنی سیح میں ، جیم قی (اور دارمی ) نے روایت کیا۔ الفاظ ابن حمان کے ہیں۔

 تعالیٰ کے لئے قربان کردیۓ تھے۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا: جمھے تم ہاں ذات باری کی جس کے بیننہ میں میری بان
ہے، اگریہ بات وہ حضرت ابراہیم غلیل الرحمٰن علیہ السلام ہے یا انبیاء علیہم السلام میں ہے کی نجی ہے بھی کہتا تو وہ راستورے
دیتے کیوں کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں اس کا مقام ومرتبد کھیلیا ہے۔ (اس سے اس کا مرتبد انبیاء علیم السلام ہے بڑھ نہیں گیا بلکہ ان بزرگوں کی اس پر شفقت و محبت ہے کہ اس نے اپناسب چھیراہ خدا میں قربان کیا۔ ورنہ کوئی غیرنی، نی کی گرو نہیں گئی جا میں گے۔ بھران کیا۔ ورنہ کوئی غیرنی، نی کی گرو کھی نہیں گئی ہے سکتا ) حتی کہ یہ لوگ عرش اللہ کے نینے فورانی منبروں تک پہنچ جا میں گے۔ بھران پر بیٹیس گے۔ اور لوگوں کے فیصور کی گھراہد نہ ہوگی۔ حساب و کتاب، میزان عمل اور بل صراط ہے گذر نانہیں پریٹان نہ کر سے گا۔ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کا فیصلہ کیے ہوئی ۔ حساب و کتاب، میزان عمل اور بل صراط ہے گذر نانہیں پریٹان نہ کر سے گا۔ دیکھ رہے ہوں گئیر کے کہ اور جہاں پند کریں گے بھر بھی اس کے کے مفارش نہ بھی کریں گے بھر بھی اس کے کے مفارش نہ بھی کریں گے بھر بھی اس کے کے مفارش قبول فرمانی جانے گا۔ جو لیا جانے گا۔ و جہاں پند کریں گے جنت میں بیرا کریں گے بھر بھی اور اسبانی نے روایت کیا۔ ہو حدیث غریب ہے۔ اس بدر کریں گے بھر بھی اور اسبانی نے روایت کیا۔ ہو حدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے مروی ہے کہ بی محتر م علیقی نے فرمایا: بندے جب حماب و کلب و سے دینے کے در وینے کے لئے کھڑے ہوں گے۔ تو بچھے لوگ عاضر ہوں گے جنہوں نے اپنی آلواریں اپنی آلردنوں پرر کھی ہوئی ہوں گی اور گردنوں سے خون کے قطرات گررہے ہوں گے۔ دروازہ جنت کے سامنے بھیٹر لگا دیں گے۔ پوچھا جائے گا: یہ کون لوگ میں؟ جواب ملے گا: یہ تبداء ہیں (1) جو بعداز شہادت زندہ تنے اور آئیس روزی دی جاتی تھی۔

(اسے طبرانی نے روایت کیا۔اس کی اسنادحسن ہے)۔

حدیث: حضرت نعیم بن عمار رضی الله عن ہے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول الله عیالی ہے ہے سوال کیا: شہداہ میں کون سا شہید افضل ہیں کہ اگر انہیں میدان جنگ کی بملی صف میں بھیر الشہید افضل ہیں کہ اگر انہیں میدان جنگ کی بملی صف میں بھی کھڑا کردیا جائے تو وائیں بائیں اپنے چہر نہیں چھیرتے یہاں تک کہ شہید ہوجاتے ہیں۔ یہی حضرات ہیں جو بنت کے اونے جالا خانوں میں چلتے ہیں اوران کارب انہیں دکھ کرخوش ہوتا ہے اور جب تیرارب دنیا میں (قبل قیامت) کی بندے یزخوش ہوتا ہے اور جب تیرارب دنیا میں (قبل قیامت) کی بندے یزخوش ہوجائے تو اس بندے کا حیاب نہیں لے گا۔

اے امام احمد وابویعلیٰ نے روایت کیا۔ دونوں کے راوی اُقتہ ہیں۔ (اورائی مضمون کی حدیث حضرت ابوسعید خدر کی مثل الله عنہ سے طبر انی نے استاد سن کے ساتھ روایت کی )۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عمرور ضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں : مَیں نے رسول الله عیلی کھو سا، فرمار ہے تھے: پہلے مین اشخاص جو جنت میں داخل ہوں گے وہ فقیرمہا جر ہوں گے جن کے سبب تکالیف دور ہوتی ہیں ان کا حال بیہوتا ہے ک

<sup>(1)</sup>معلوم ہوا کے ثبدا اوکو جوہز پر ندوں کا سارہنے کے لئے جسم دیا جاتا ہے وہ عارضی اور یوم قیا مت تک ہے۔روز قیامت اُنییں اپنااصل جسم دیا جائے گا۔ جس کے ساتھ حور وقصور جنت میں قیام کریں گے۔(مترجم)

بنیں کسی کام کا تھے دیا جاتا ہے تو تو جہ سے سنتے ہیں اوراس پر کمل کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی شخص کو حکم ان وقت کے ہاری کی حاجت براری کی خوب کے ہوئے حاضر ہوگی ، الله تعالی فرمائے گا: کہاں ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے میری راہ میں جگ کی بقل کے گئے ہوئے حاضر ہوگی ، الله تعالی فرمائے گا: کہاں ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے میری راہ میں جگ کی بقل کے علی اور نے سے براہ کی اور براہ کی اور براہ میں داخل ہو جا کہ حاب جنت میں داخل ہو با تھا کہ حاسب و کتاب جنت میں داخل ہو با کہ سال کے بیروردگار! ہم رات دن ہراہ میں گئی ہے ۔ پھر ملا کلہ حاضر ہوگر بارگاہ الو ہیت میں تجدہ ریز ہوں گے عرض کریں گے: اے ہمارے پروردگار! ہم رات دن ہری کے کئی گاتے ہیں۔ یہ کون مقرات ہیں جنہیں تو نے ہم پر فضیات ہی ہوئی ہے؟ تو پروردگارعز وجل ارشاد فرمائے گا: یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں قال کیا۔ اور آئیس میرے بنی ہوئی ہے۔ کہی رادوازے سے ملائکدان کے پاس حاضر ہوگر کہیں گے: (اے اللہ کے فرق فیے بندو!) تمہارے میرواستقامت کے سب تم پر الٹھ کا سلام ہو۔ کتا انجھا آخرت کا گھر تمہیں عطافر مایا گیا ہے۔ وزن فیے بندو!) تمہارے کے سازہ میں اس کامتن غریب ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: کیا تہہیں سبخوں کے کہا کے بارے میں نہ بتاؤں؟ (پھرخود ہی فرمایا) سبخوں کا کریم (۱) الله تعالیٰ ہے۔ میں تمام اولا د آدم میں سب سے بزائی ہائی ہوں آدی ہے جس نے علم سیصالورا نے علم کو پھیلایا۔ روز قیامت یہ آدئی ایک امت کے برابراٹھایا جائے گا۔ یا وہ خض ہے جس نے اپنی جان سے الله عزوجل کے لئے جہاد کیا حتی کہ قبل کردیا گیا ادائی شہید)۔

اسےابویعلیٰ ویہ ہی نے روایت کیا۔

حدیت: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ وہ نمی اکرم علیہ ہے راوی ہیں کہ آپ علیہ نے فرایاتہ نا کہ اس کرنے ہیں۔ نہر 1 اس کے خون کے پہلے قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی اس کی منفرت ہو جاتی ہے اس کے منفرت ہو جاتی ہے۔ منبر 2 اے حله ایمان پہنایا جاتا ہے۔ نمبر 3 عذاب تجرہ پناہ دی جاتھ ہی اس کی جاتھ ہیں اپنا مقام دیکھے لیتا ہے۔ نمبر 5 اس کے خاری پہنایا جاتا ہے۔ نمبر 8 اس کے خاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 اس کے خاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 اس کے خاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 اس کے خاری ہو باتا ہے، جس کا ایک ایک یا توت دنیا و مانی ہے ہیں ہے نمبر 6 ہوی بری آئھوں والی خوبصورت بہتر (2 اس کے نکاح میں دی جاتی ہیں اور اور حق میں اس کی خفاعت قبول فرمائی جاتی ہے۔ میں اس کے نکاح میں میں سر افراد حق میں اس کی خفاعت قبول فرمائی جاتی ہے۔

اے امام احمد اور طبر انی نے روایت کیا۔ امام احمد کی اسناد حسن ہے۔ (ابن ماجد اور ترفد کی نے بھی ایسی ہی ایک حدیث

<sup>(1)</sup> اندر بالعزے کوئی کہنا جا نزمیں ہے کیونکہ تکی وہ ہوتا ہے جو کسی کے عطا کر دوخزانے لئا تا ہے جبکہ انتدر ب العزت کے تمام خزانے اس کے ذاتی ہیں کس سُر عظا کر دفیش جبکہ اللہ کے بی کوئی کہنا درست ہے کہ دواللہ کے عطا کر دوخزانوں کوکا نئات میں لئار ہے تیں -

مقدام بن معدیکربرضی الله عند سے روایت کی اور امام تر ندئ نے فریا یا کہ بیت حدیث سیحی غریب ہے)۔ حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم عظیمت کی بارگاہ عالیٰ میں شہید کا ذرکیا گر آپ عظیمتی نے فرمایا: زمین ابھی شہید کا خون اپنے اندر جذب نہیں کرنے پاتی کہ اس کی دوجنتی بیویاں آکراسے یوں ا لیتی میں جیسے وہ دائیاں ہوں جنہوں نے اپنا دودھ بیتا بچہ کی جنگل میں گم کردیا ہواور ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک جنتی جوڑا ہوتا ہے جود نیا اور تمام دولت دنیا سے زیادہ تھتی ہوتا ہے۔

اے ابن ماجہ نے شہر بن حوشب کی روایت ہے ذکر کیا۔ ( اور بیہ بی مضمون طبر انی بیہ بی اور بزار کی مجاہدے مروی حدیث میں بھی موجودے )۔

حد بعث: امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله میلینگور
ارشاد فرماتے ہوئے وید کے وید کے ویک ہیں۔ نبر 1 وہ کائل الا بمان مومن کہ اس نے دشمن ہے مقابلہ کیا تو الله کے
ساتھ کے ہوئے وید کے ویو کے حیارت کی شہید ہوگیا۔ بیدہ وہندہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیسی اٹھا اٹھا کراس کی طرف
ساتھ کے ہوئے وید کے وید کے ویر مبارک کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ کی ٹو پی نینچ گرگی۔ (راوی کا کہنا ہے کہ) بچھے معلوم نبیں
اس طرح دیکسیں گے۔ اور اپنے سرمبارک کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ کی ٹو پی نینچ گرگی۔ (راوی کا کہنا ہے کہ) بچھے معلوم نبیں
ایمان والالیکن جب دشمن سے ٹم بھیڑ ہوئی تو بز دلی کی وجہ ہے اسے یوں لگا جیسے اس کی کھال میں کی خاردار درخت کے
ایمان والالیکن جب دشمن سے ٹم بھیڑ ہوئی تو بز دلی کی وجہ سے اسے یوں لگا جیسے اس کی کھال میں کی خاردار درخت کے
نو کیلئے کا نے چھود دیئے گئے ہوں۔ پھرایک غیر معلوم تیرآ کر اسے لگا تو وہ جام شہادت نوش کرگیا۔ بیدوسرے در ہے میں
ہوگا۔ نبیر 3 وہ جب کہ شہید ہے۔ اور نبر 4 دہ بندہ مومن، جس نے ابنی جان پر
کو وعدے کو جاکر دیا تی کہ گراکر دیا گیا۔ بید تیسرے در جے کا شہید ہے۔ اور نبر 4 دہ بندہ مومن، جس نے ابنی جان پر
گانا ہوں کی وجہ سے ) زیادتی کی، دشمن کے مقابلہ میں آیا تو الله کے وعدے کواس نے بھی بچ کر دکھایا۔ بیشہید چو تے درج

اے امام تر نہ کی اور تیبی نے روایت کیا۔ امام تر نہ کی نے فر مایا: بیر حدیث حسن فریب ہے۔ حدیث: حضرت ابن عباس رض التٰه عنبما سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله عیاضی نے فر مایا: شہیدلوگ جنت کے دروازے کے پاس ایک چمکدار نہر کے کنارے ہز رنگ کے گنبدوں والے محلات میں قیام پذریہوں گے۔ جنت ہے تج و شام ان کارز ق آئیس دیا جائے گا۔

اے امام احمد، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: پیر حدیث برشر و مسلم صحیح ہے۔ حَدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمائے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (جنگ احد میں) جب تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روحول کو سبز پرندوں کے اندر رکھ دیا جو جنت کی نہروں کے او پر پھرتے ہیں جنتی کھل کھاتے ہیں اور سونے کی ان قندیلوں میں بیراکرتے ہیں جوعرش الہٰ کی نیچ لئی ہوئی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے

کھانے اور بینے کی خوشبو پائی اورا پی قیام گاہوں کا آرام محسوں کیا تو ہولے: کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو ھا ہے تھی۔ خربہنیا کے کہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق ملتا ہے تا کہ ان کا جہاد میں شوق کمزور نہ ہونے پائے اور وہ جنگ میں ستی و برہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَیں انہیں تمہاری جانب سے خردوں گا۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے بیا آیت نازل بلی کا شکار نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَیں انہیں تمہاری جانب سے خردوں گا۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے بیا آیت نازل رى زى كَنْ وَكُونَ فَالْنِيْ كُتُونُ فَا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا للهَ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْدَى مَا يَقِهُم يُؤزَقُونَ ﴿ أَلَّ عَرَانَ 169) رجمه: ''<sub>اور جوالل</sub>ه کی راه میں قبل کردیئے جا نمیں تم انہیں ہر گزم دہ تصور نہ کرنا بلکہ وہ تو زیّدہ میں اپنے پروردگار کے ہاں آنہیں رز ق دیا -''(*ج*انه

اے ابوداؤ داور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے فر مایا: بیصدیث تیج الا سادے۔

حدیث: حضرت راشد بن سعدرضی الله عنہ ہے روایت ہے، وہ نبی اگرم عظیفے کے اصحاب رضی الله عنهم میں ہے گی صاحب براوي بين كدايك آدمي في سوال كيا: يارسول الله عطي الكياوجب كدبا في الل ايمان كاان كي قور مين امتحان (كمرين كسوالات) بوتا بي مرشهد كانبيل بوتا؟ ارشاد فرمايا: "كفى بدارقة السيوف على رأسه فِنتة" امتحان و آزمائش کے لئے اس کے سریرتلوار کا چیکنا ہی کافی ہے۔ (نسائی)۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ ایک سیاہ رنگ آ دمی نبی کریم علیفے کی خدمت یاک میں حاضر ہو کر عرض كرنے لگا: يارسول الله عليضة! ميں ايك سياه رنگ آ دمي ہول، بد بودارجهم ہے۔ چېره بھي خوبصورت نہيں ہے اوركوكي مال ودولت بھی نہیں رکھتا۔ اگر میں ان مشرکین سے جنگ کروں حتی کو آل ہوجاوں تو کہاں پہنچوں گا؟ آپ علی نے فرمایا: جنت میں بنچو گے۔اس نے لڑنا شروع کردیا یہاں تک کہ شہادت یا گیا۔ نبی کریم عظیم اس کی لاش پر تشریف لائے اور فرمایا: بےشک الله تعالیٰ نے تیرا چیرہ خوبصورت کر دیا ہے۔ تیری بد بوکوخوشبو میں تبدیل فرما دیا ہے اور تیرا مال ودولت زیادہ کردیاہے۔اسے پاکسی اورصاحب ہے ارشاد فر مایا: بڑی بڑی آ تکھوں والی حوروں میں ممیں نے اس کی بیوی کود مجھاہے کہ وہ ال کے اس اونی جے کو تھنچ رہی تھی جواس کے دوسرے جے کے نیچے تھا۔

اسے حاکم نے روایت کیااور فر مایا: بیرحدیث برشرط مسلم سی ہے۔

حدیث: حضرت این عمرض الله عنهاے روایت ہے کہ بی تکرم علیقے ایک اعرابی کے خیمہ کے پاس سے گذرے جبکہ الرالی اپنے دوستوں کے ساتھ میشا تھا جو جہاد کے لئے جانا چاہتے تھے۔ اعرانی نے پوچھا: بیکون لوگ ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ بیرمول الله علی اورآپ کے سحابہ رضی الله عنهم میں اور جہاد کے لئے تشریف لے جارہے ہیں۔ کہنے لگا: سامان دنیا بھی پاتے ہیں؟ جواب ملا: ہاں۔ مال ننیمت پاتے ہیں اور پھروہ مسلمانوں میں تقتیم کر دیا جاتا ہے۔اب بیا ہے اونٹ کی طرف بڑھا،اس کی مہار پکڑی اور سلمانوں کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔اوراپنے اونٹ کو لئے رسول الله عظیفے کے قریب ہونے لگا۔ محابرض النَّه عنهم اسے بیچھے کرنے لگے تورسول الله علی نے فرمایا: اس نجد کے رہے والے کومیرے پاس آنے دو قتم اس ذات کی جس کے قبنہ میں میری جان ہے، بی تو جنت کے بادشاہوں میں سے ہے۔رادی کہتے ہیں: پھر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ نبی پاک عَیْنِظِیْ کواس کی شہادت کی خبر دک گئی تو آپ عَیْنِظِیْ اس کے پاس تشریف لاکر اس کے سر کے قریب کھڑے ہواں کی طرف سے منہ مبارک اس کے سر کے قریب کھڑے ہواں کی طرف سے منہ مبارک بھیرلیا۔ ہم نے عرض کی: یارمول الله عَیْنِظِیْ اِ ہم نے دیکھا کہ آپ تبہم فرما کر بنس پڑے تھے بھراس سے چہرہ مبارک بھیرلیا۔ آپ عَیْنِظِیْ نے جواب دیا: جوتم نے مجھے متبہم یا خوش دیکھا اس کی وجہ بیتی کہ میں نے اللہ کے ہاں اس کی روح کی عزت و کرامت دیکھی۔ اور اس کی طرف سے چہرہ اس لئے بھیرلیا کہ جنتی حوروں میں سے اس کی بیوی اس وقت اس کے مرتبہ کے قریب کھڑی ہے۔ کر امت دیکھی۔ اور اس کی طرف سے چہرہ اس لئے بھیرلیا کہ جنتی حوروں میں سے اس کی بیوی اس وقت اس کے مرتبہ کے قریب کھڑی ہے۔ کر امت دیکھی۔ اور اس کی طرف سے چہرہ اس لئے بھیرلیا کہ جنتی حوروں میں سے اس کی بیوی اس وقت اس کے تربہ کے قریب کھڑی ہے۔

اہے بیہقی نے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ام رقع بنت براء رضی الله عنها جو حارثہ بن سراقہ کی والدہ ہیں، نبی اکرم عظیماً کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کیں۔ اور عرض کرنے آگیں: یار سول الله علیمائی کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کیں۔ اور عرض کرنے آگیں: یار سول الله علیمائی آب مجھے۔ اگروہ جنت میں ہے تو میں الله عند کے بارے میں خبر کیون میں وے دیتے۔ جبکہ حارثہ بدر کی لڑائی کے دن شہید ہوگئے تھے۔ اگروہ جنت میں ہوری کوشش کروں۔ (جباں تک رونا جائز ہو) تو سید عالم علیمائی نے فردن کی میں اور آب میں بہت سے درج ہیں۔ ''ویان اُنیکو اَصاب کی الام و نیادر جدہے)
نے فردوں اعلیٰ حاصل کی ہے۔ (جنت میں ایک سودر جے ہیں اور فردوں اعلیٰ سب ہے او نیادر جدہے)

اسے امام بخاری رحمہ الله نے روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: ہمارا پروردگار تبارک وتعالیٰ الشخص ہے بہت خوش ہوا جو جہاد نی سمبیل الله کے لئے پہنچا۔ پھراس کے ساتھی میدان جہاد ہے بھاگ نظے اور بیاس بھاگنے کے جرم کو جانتا تھا لہٰ داوالیں جانب دشمن لوٹ کرلڑنے لگاحتی کہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوگیا۔ الله تعالیٰ عزوجل اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے: اس میرے بندے کو دیکھو! جومیری نعتیں حاصل کرنے کے شوق میں اور میری جنت کی مجت میں واپس آیا بیان تک کہ شہد کر دیا گیا۔

اے ابوداؤد نے عطابن سائب عن مرہ عنہ ہے روایت کیا۔ ( قریباً یکی مضمون امام احمد ، ابویعلیٰ ، ابن حبان نے اپنی صح میں اور طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ حضریۃ ، ابودر داءرضی اللہ عنہ ہے روایت کیا )

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: پچھ( کافر) لوگ نبی پاک عظیمی کے بارگاہ عالیٰ میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئی کے کہ آپ پچھآ کے بارگاہ عالیٰ میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئی کہ آپ پچھآ کہ نیوا کو ہمارے ساتھ بھی دیتے جو ہمیں قر آن اور سنت کی تعلیم دیا کریں۔ تو آپ علیم نیا کہ سنتھ نے ان کے ساتھ ستر انساری سحابہ رضی الله عنہم کوروانہ فرما دیا جنہیں قاری کہا جاتا تھا۔ ان میں میرے خالو'' حرام' بھی تھے۔ بید حضرات قر آن عکیم کی تلاوت کرتے رہتے۔ رات کو اس کی درس ویڈ ریس میں مصروف رہا کرتے اور قر آن پاک سیکھا کرتے تھے۔ اور دن کے وقت پانی لاکر مجد میں (وضوو غیرہ کے لئے) رکھتے اور جنگل سے کلڑیاں کاٹ کر لاتے آئیں

ن وران رقم ہے اصحاب صفر صنی الته عنهم (جنہوں نے خود کودین کینے اور اس پڑمل کرنے کے لئے وقف کررکھا انداز ہنا کی عرب کی زندگی ہم کر کے میالیتہ نے نااور انتہا کی عرب کی زندگی ہم کرتے میں اور دیگر غربوں کے لئے کھانا خرید کرلاتے تھے۔ جب نبی کریم علیاتہ نے انہوں دوانہ فربایا تو ان ہے ایمان کا فروں نے آئیس گھر کر منزل پر پینچ سے پہلے ہی شہید کر ڈالا شہادت ہے تبل ان انسار عمار من الله عنہ ہم نے تھے ملاقات کر کی اللہ عنہ ہم نہ اور اللہ اللہ عنہ ہم نہ کے مالوں منہ کہا در سے میں اور انہوں نے دعا کی ہے۔ اس پروردگار! ہمار متعلق ہمارے ہی تھی کو اطلاع فر با در اور اللہ علیہ ہوگیا۔ (اور اللہ علیم ونہیر نے اپنے مجوب رہے کہ ہم تھے سے راضی ہوئے اور تو ہم سے راضی ہوئے اور اور اللہ علیم ونہیر نے اپنے مجوب دی کے بیاتھ کو اطلاع دے دی )۔

اے بخاری وسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: حضرت مروق رضی الته عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ہم نے حضرت عبدالله رضی النه عند سے اس آیت کے بارے ہیں پوچھا: (اس کا شان بزول کیا ہے؟) وَ لا تنځسکین اَلنّی بین قُوتِکُوْا فِی سَبِینیل اللّهِ اَفُواتُا بَلُ اَ خَیالاً عِنْدَ کَوَ بِهُ مِیْدُورُ تُوْنِی فَیْرُکُوا فِی سَبِینِلِ اللّهِ اَفُواتُا بَلُ اَ خَیالاً عِنْدَ وَ کُوراه خدا ہیں مارے جا بی آئیس مرده گمان بھی نہ کرو بلکدوه ایخ پروردگار کے بال زندہ ہیں آئیس روزی دی جاتی ہے'۔ انہوں نے جواب دیا: سنوا ہم نے بھی اس کے بارے میں رموالله عَلَیٰ اِسْدِی اَسْدِی اِسْدِی اِسْدِی اِسْدِی اِسْدِی اِسْدِی اِسْدَی بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں میں اس کے بارے میں کران بھی کے ساتھ کھتی ہیں۔ جنت میں جبال چاہتی ہیں۔ پر کرتی ہیں۔ پھران قند بلول میں ہیرا کرتی ہیں۔ کرتی ہیں۔ پھران قند بلول میں ہیرا کرتی ہیں۔ الله تعالی ان پر بخلی فرما کر ارشاد فرما تا ہے: کیا کسی چیز کی تنہیں خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اس کرتے ہیں۔ الله تعالی تمین مرتبدان سے ای طرح سوال فرما تا ہے جرض کو این میں بیرا رہیں ایک دوسی ہی اور اس میں اونا دے ( تا کہ ہم دنیا میں جا کریں ) جسی کہ ہیں کہ ہیں کہ ہاری روجیں ہیا رے جسوں میں اونا دے ( تا کہ ہم دنیا میں جا کریں ) جسی کہ ہیں کہ کہ اس ایک والله میں جبال کو گھتا ہے کہ اب آئیس کو کی حاجت کیں اس کیا دی حسوں میں اونا دے ( تا کہ ہم دنیا میں جا کہ ہم دنیا میں ایک دوسی ہی اور کیا تا کے کہ اب آئیس کو کی حاجت نمی ایک دوسی ہی اور کیا تارے کیا کہ اس ایک دوسی ہی اور کی ان کیا تا ہے۔ کیں اس حوال کر ناز کر نی کی دوسی ہی اور کیا تا کہ میں ایک دوسی ہی اور کیا تا ہے۔ کیں اس موالی کی خواہش کی کہ اس کو اس کی دوسی ہی کہ کی اس کو کی کہ اس کو کی دوسی ہی کر ہیں ایک دوسی ہیں کہ اس کی دوسی ہی کی دوسی ہی کر ہیں ایک دوسی ہی کر ہیں ایک دوسی ہی کو کی دوسی ہی کی دوسی ہی کر ہیں ایک دوسی ہیں کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کر کو کی کو کر کی کو کو کر کو کی کی کو کو کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کی کو کی کو کر کو

اے مسلم اور ترندی وغیر ہمانے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: حفرت الو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے، وہ نی اگرم عظیفی ہے رادی بین کدآپ علیفی نے بوچھا جریل علیا الملام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا۔ وَکُوْحَ فِي الصَّوْمِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَا وَ وَمَنْ فِي الْأَنْ مِنْ اِلْاَمْ مِنْ اَلْمَا مُعْ اِللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَل اللّهُ عِلْهِ اللّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ شَيفَدَآءُ إِنْلَيْهِ '' وہ اللّٰہ کے شہداء (1) ہیں۔(اس کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے حوں بخت حضرات)۔ اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بیرحدیث صحح الاسناد ہے۔(اس سے طویل اس سے ملتی جلتی ایک روایت ائن الج الدنیانے بھی ذکر کی)۔

حدیث: حضرت عامر بن سعدرضی الله عند سے روایت ہے وہ اپنیاب سے راوی کدوہ فرماتے ہیں: ایک صاحب نمازادا کر نے سجد میں آئے جبکہ نبی صادق علی الله عند سے روایت ہے وہ اپنیاز ادا فرمار ہے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے بید عالی: السے میر سے مولی اجونو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے جمحے اس سے بھی افضل عطا فرما۔ جب نبی محترم علیات نے نماز ممل فرمائی تو ارشاد فرمایا: یہ بھی کون بول رہا تھا؟ وہ صاحب عرض گذار ہوئے: یارسول الله علیات الصافية والسلام نے فرمایا: یہ جب ہوسکتا ہے (کہتم الله کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو، دشمنان خداسے لڑوجی کہ ) تمہارے گھوڑے کی کوئیں کا ب دی جائیں۔ اور ماری ذخی ہورکر پڑے ) اور تم شہید ہوجاؤ۔

اے ابویعلیٰ ، ہزار نے اورا بن حبان نے اپنی تھی میں علاوہ ازیں حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث برتر ط مسلم بھیجے ہے۔

تورنده به داللة توزنده به دالله مرے چشم عالم سے حیب جانے والے علیے (مترجم)

<sup>(1)</sup> اس باب میں نذکورہ احادیث شریفہ سے شہداء رادالی کے بے شارفسنا کل و مراتب ثابت ہوئے جمن میں سب سے نمایاں ان کابعداز وفات زندہ وجادید ہونا آفتاب نیروز کی طرح نیام ہوتا ہے اور ہم نے قرآن مقدر کی کی آیات حاشیہ میں اس مقصد کے تحت درج کی ہیں۔ کوئی ہے دین میں حیات شہدا ہوا منظم ہوسکتا ہے۔ حیات شہدا و کا مشتر اگر ہے دین ہے جو سندہ نیں میں کی اسے ہیں۔ کیا اسے بعداز وفات زندہ نہ باننا مروہ مجھنا اور کہنا دیندار کی کہلا محت ہے جم گرفتیں ۔ ای کے امام احمد رضار حمد انفاظر شرکرتے ہیں۔

#### تر ہیب

وہ خص جوم گیا، نہ جہاد کیااور نہ جہاد پر جانے کی دل میں نیت رکھی،

ادر) نیں سرز مین روم میں بی وفن کیا گیا۔ (آپکا مزار قسطنطنید میں ہے)۔ اے امام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا کہ بیرحدیث غریب سیجے ہے۔

حدیث: حضرت این عمرض الله عنبها سے روایت ہے ، فرماتے ہیں کدرسول الله عظیفے نے فرمایا: جبتم مال واسباب کی خرید و خردت میں مصروف ہوجاؤ گے ، گائے بیلوں کی دمیں پکڑلو گے بھتی باڑی کرنے پرخوش ہوجاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گئیں فروخت میں مصروف ہوجاؤ گے ، گائے بیلوں کی دمیں پکڑلو گے بھتی باڑی کرنے کرخوش ہوجاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گئیں فرمائے گاجب تک کمتم اپنے وین ( کی سربلند ک گئے الله تعالی تم پراکی ذلت ورسوائی مسلط کرسے گا جواس وقت تک دورئیس فرمائے گاجب تک کمتم اپنے وین ( کی سربلند ک کے الله تعالی کی طرف (1) لوٹ نہیں آؤگے۔

<sup>(1)</sup> کتا تیا فرمان سے تجرمهادق علی کا اور کتی عافل ہے ان کی امت! کملی آنکھوں ہے دکیر دی ہے۔ گراپی حالت زار پرٹس سے منہیں ہوتی۔ انہی (متر جم)

اے ابوداؤ دوغیرہ نے اسحاق بن اسیدمصری کے طریق سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جو بندہ مرگیا اور جہاد نہیں کیا اور نہ ہی جہاد کرنے کا خیال اس کے دل میں پیرا ہوا''ماتَ عَلی شُعُبَةِ مِنَ النِّفَاقِ" تووہ منافقت کے حصہ پرمرا۔ (اس کے قلب میں نفاق تھا)۔

الے مسلم ،ابوداؤ داورنسائی حمہم الله نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی محرّم عظیمی ہوروایت کرتے ہیں کہ آپ عظیمی نے فرمایا: جس شخص نے جہاد نہ کیایا کسی جہاد کی تیاری میں مدونہ کی یا غازی کے اہل وعیال کی جملائی کے ساتھ فجر گیری شکی تو الله تعالٰی اے قیامت سے پہلے کی ہادیے والی مصیبت میں گرفتار کرےگا۔

اسے ابوداؤ دوابن ماجہ نے القاسم عن الی امامہ سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فرمایا: جواللہ ہے اس طرح ملے ( مرجائے ) کہ اس میں جہاد کی کوئی علامت نہ ہو، وہ اللہ ہے اس حال میں ملا قات کرے گا کہ اس میں خت کی ہوگی۔ اے تر نی کا وائن ماجہ نے روایت کیا۔ تر نمری نے کہا کہ بیرحدیث غریب ہے۔

#### فصل

### شهيدكى اقسام

 اں مالت پر (ہتر پر) موت نہ آتی۔ بلکہ ہم تو تمہارے لئے شہادت کی امیدر کھتے تھے۔ ہم بہی با تیں کرر ہے تھے کہ جناب
نی تکرم علی تھے۔ تہ سب کے آئے۔ اور فرمایا: تم شہادت کس کے بارے میں سبچھتے ہو؟ ب لوگ خاموش ہوگئے۔ حضرت
عبدالله بن رواحہ رضی الله عند نے حرکت کی اور کہنے گئے: رسول الله علی تھی کے بارگاہ عالی میں جواب کیوں عرض نہیں کرتے
ہو؟ بحرفود ہی کہنے گئے: (الله کی راہ میں) قتل ہوجائے کو ہی ہم تو شہادت خیال کرتے ہیں۔ تو رحمت عالم میں نیس کے فرمایا:
پر تو ہر کی امت کے شہید بہت تھوڑے ہول گے۔ حقیقت سے ہے کہ راہ خدا میں قتل ہونا ہمی شہادت ہے۔ طافون کی بیار ک
نے نے ہونا بھی شہادت ہے۔ بیٹ کی بیار کی میں مرنا بھی شہادت ہے۔ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوجانا بھی شہادت ہے اور

اے امام احمد وظہر انی نے روایت کیا۔ الفاظ طہر انی کے ہیں اور راوی دونوں کے قتہ ہیں۔ ( یکی مضمون طہر انی نے حضرت رکھ انسادی رضی النہ عندے اور امام احمد نے اسادحس کے ساتھ حضرت راشد ہی خیش رضی النہ عندے روایت کیا ہے)۔

حلایت: حضرت جابر بن عتیک رضی النہ عندے روایت ہے کدرسول الله عین حضرت عبد الله بن ثابت رضی النه عند کی عوادت کے لئے تو نیس نے بوق بیا یا۔ رسول الله عین فیش نے نے آئیں انہوں نے کوئی جواب نہ ریا۔ رسول الله عین فیس نے بوق بیا یا۔ رسول الله عین فیس نے بوق بی رحمت معلوب و مایوں ہوگئے۔ را برسول الله عین فیس اور حضرت ابن عتیک انہیں چپ کرانے گئے۔ تو بی رحمت عین فیل فیل نے انہیں جو گئے۔ اس پر عور تی رونے و انگی آئی کے بار علی انہیں جپ کرانے گئے۔ تو بی رحمت عین فیل فیل نے انہیں فیس کو دور رونے دو تا کہ شدت میں کی ہو۔ یہ رونا غیر اختیاری ہوگا ) جب واجب ہوجائے تو پھر کوئی رونے والی نہ روئے۔ ماضرین نے عرض کیا: یارسول الله عین خیر اختیاری ہوگا ) جب واجب ہوجائے تو پھر کوئی رونے والی نہ روئے۔ ماضرین نے عرض کیا: یارسول الله عین خیر اختیاری ہوگا ) جب واجب ہوجائے تو پھر کوئی رونے والی نہ روئے۔ کا ساتہ ہو کہ کہ کیاری کی صاحبز ادی کے بیاں الله کی تھر بی کی ساجز ادی کے بیان کی تی ہو کہ بی ہوگئے۔ کا ریشا وفر بیا کی تی کہ مطابی او آئی ہوں کہ اس کی تی جہاد پر جائے کی تیاری کھل کر رکھی تھی۔ یہ بین کر نہی کر بی عین گئے جائے کی تیاری کی کر کم عین اول خیر ہوئے والا شہید ہے۔ نہر 6 جو کی بیار کی کوئی وارد فیرہ کے بیار کوف ہوئی شہید ہے۔ نہر 6 جل کر فوت ہونے والا شہید ہے۔ نہر 6 جو کی دیوارد فیرہ کے بینے و داللہ شہید ہے۔ نہر 6 جو کی دیوارد فیرہ کے بینے و داللہ شہید ہے۔ نہر 6 جو کی دیوارد فیرہ کے بینے و داللہ شہید ہے۔ نہر 6 جو کی دو اللہ شہید ہے۔ نہر 6 جو کی دیوارد فیرہ کے بینے و دواللہ شہید ہے۔ نہر 6 جو کی دیوارد فیرہ کے بینے و دواللہ شہید ہے۔ نہر 6 جو کی دیوارد فیرہ کے بینے و دواللہ شہید ہے۔ نہر 6 جو کی دیوارد فیرہ کی دیوارد فیرہ کے بینے و دواللہ شہید ہے۔ نہر 6 جو کی دیوارد فیرہ کے بینے و دواللہ شہید ہے۔ نہر 6 جو کی دیوارد فیرہ کے بینے و دواللہ شہید ہے۔ نہر 6 جو کی دواللہ شہید ہے۔ نہر و دواللہ نہر کیارک کی دواللہ شہید ہے۔ نہر اور دی کیوارد فیرہ کیار

۔ اے ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی تھیج میں روایت کیا۔

ا المنافع أن شهادة لكن مسلم " طاعون برسلمان ك كشوات بين أمين في رسول الله عليه على كوارشاوفرمات عنا:

الطُاعُونُ شَهَادة لكن مُسلم " طاعون برسلمان ك كشوات بي المنافع أن شهادة لكن مسلم المنافع أن شهادة المنافع أن سنهادة المنافع ال

ے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ علی نے ارشاد فر مایا: طاعون ایک عذاب تھا جوالتہ تعالیٰ تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا کرتا تھا۔اب الله نے اسے اہل ایمان کے لئے رحمت بنا دیا ہے۔ جو بندہ کسی ایسے شہر میں ہو جہاں طاعون پھوٹ پڑے ، یہ ہیں تھہرار ہے۔اس شہر سے نہ نظے ،صر کرنے والا اور تو اب کی نیت رکھنے والا ہو یہ تجھتا ہو کہ اس کے مقدر میں جو کچھالتہ نے لکھ دیا ہے ،اس کے علاوہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا علق (اب اگر اس بیاری میں وہی فوت ہو گیا تو )اس کے لئے شہید کے برابر ثواب ہے۔ کمانی شہید کے برابر ثواب ہے۔(البتہ اگر معلوم ہو کہ فلاں شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو با ہروا لے کو دہاں نہیں جانا چا ہے۔کمانی الا جا دیث )۔ (بخاری)۔

حدیث: حضرت ابوعسیب رضی الله عندے روایت ہے۔ بیرسول الله عند کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ فرماتے ہیں: رسول الله عند کے فرمایا: میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بخار اور طاعون کے کرحاضر ہوئے۔ میں نے بخار کومدینہ میں روک لیا اور طاعون کوشام کی طرف بھیج دیا۔ ''فَالطَّاعُونُ شَهَادةٌ لِّاَمْتِی وَدِجُزٌ عَلَی الْکَافِرِ''اب طاعون سے مرنا فمیرے متی کے لئے شہادت کی موت ہے۔ اور کافروں پر الله کاعذاب ہے۔

اے امام احمد اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔ امام احمد کے راوی تُقدمشہور ہیں۔

حدیث: حضرت ابو منیب احدب رضی الله عندے روایت ہے، کہتے ہیں: حضرت معاذ رضی الله عند نے شام میں خطبہ دیتے ہوئے وہ سے بہلے صالحین دیتے ہوئے کا کون کا ذکر کیا اور فر مایا: طاعون تربار ہے گئے رحمت اور تمہارے نبی علیات کی دعا ہے۔ اور تم ہے بہلے صالحین اس سے فوت ہوئے ہیں۔ اے پروردگار عالم! آل معاذ وا پی اس رحمت سے حصدعطا فرما۔ پیرمنبر سے بنچے اثر کرعبدالرحمٰن بین معاذ کے پائل گئے تو عبدالرحمٰن نے کہا: حق تمہارے رب کی طرف ہے ہے۔ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ (تمہیں اس رحمت (طاعون) سے حصد مطے گا) حضرت معاذرضی الله عند نے جواب دیا۔ اگر الله نے چاہا تو تم مجھے مبر کرنے والوں سے یا ؤگے۔

اسے امام احمہ نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ایوموکی اشعری رض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیا نے فرمایا: ممری امت کی بیان نیزه بازی (آلیس کی جنگ ) اور طاعون (1) ہے، وگی عرض کی گئی: یارسول الله علیا نیزه بازی کوتو ہم جانتے ہیں۔ طاعون کیا چیز ہے؟ ارشاوفر مایا: میتم ہارے وشمن جنوں کی طرف سے کو نچا ہے۔ اور ہر کو نچے میں شہادت ہے۔ اسے امام احمد نے کئی سندوں کے ساتھ روایت کیا جن میں ایک سیح ہے۔ ابویعلیٰ، برار اور طبر انی نے بھی اے روایت کیا ہے۔ (ای طرح کا مضمون عاکم نے حضرت ابو بحرین الجام احمد نے اسناوحس کے ساتھ، طبر انی نے بھی اور عالم نے کیر میں اور عاکم نے حضرت ابو بردہ رضی الله عند سے روایت کیا اور عاکم نے کہا: بیصدیث می الاساد ہے )۔

<sup>(1)</sup> طاعون (Plague) ایک دبائی تیاری، جم میں ران یا بغل یا گردن میں ایک پھوڑ انگا ہے۔ اس میں بخت موزش ہوتی ہے۔ اکثر آ دی اس میں دومرے یا تیمرے دن مرجا تا ہے۔ برزگ بتاتے ہیں کہ تقییم ہمزے پہلے ہندوستان میں دبا پھیلی تھی۔ الکھوں افر المقمہ اس ہے۔(مترجم)

حدیث: حضرت عرباض بن سار بیرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عنظیفتے نے فرمایا: شہداء اورا پے بستر وں پر طبی موت فوت ہونے والے بروز قیامت ہمارے پروردگار کے ہاں طاعون کے ساتھ مرنے والون کے متعلق آبس میں جگڑا کریں گے۔ شہداء کہیں گے: بیلوگ ای طرح قتل ہوئے جس طرح ہم قتل ہوئے تھے اور اپنے بستر وں پرطبی موت مرنے والے کہیں گے، بیتو ہمارے بھائی ہیں۔ ہماری طرح ہی اپنے بستر وں پرفوت ہوئے تھے۔ اس پر رب بتاری و تعالیٰ میں بیسے ہیں من نے بستر والی کے نام دیکھیا و اگر ایک کے نام دیکھیا و اگر معتولین فی سمیل الله (شہداء) کے زخم سے ملتے جیس تو بیائیس میں سے ہیں اور آئیس کے ساتھ ہوں گے۔ (ورنہ طبی موت مرنے والوں کے ساتھ ہوں گے) پھر جب ان کے زخم دیکھے جائیں گے تو شہداء کے زخموں کے ساتھ ہوں گے۔ (درنہ طبی موت مرنے والوں کے ساتھ ہوں گے) پھر جب ان کے زخم ورکھے جائیں گے تو شہداء کے زخموں کے ساتھ ہوں گے۔ (نسائی)

(طبرانی نے کبیر میں اچھی اسناد کے ساتھ میمضمون حضرت عتب بن عبدرض الله عنہ سے روایت کیا )۔

حدیث: حضرت ام المونین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں: رسول الله علیقی نے فرمایا: میری امت نیز ه بازی (آلیس کی لڑائی) اور طاعون سے فنا ہوگی میں نے عرض کی: یارسول الله علیقی اس نیز ه بازی کوتو ہم جانے ہیں مگر طاعون کیا ہوتا ہے؟ ارشا و فرمایا: یہ ایک گلٹی (پھوڑا) ہے جو اونٹ کی گلٹی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس بیاری ک وقت بیاری والے علاقے میں اگر کوئی تضہرار ہا (اور اس سے فوت ہوگیا) تو وہ شہید کی شل ہے۔ اور اس سے ہما گئے واللا الی سے بھائے واللا الی

اسے امام احمد ، ابویعلیٰ اور طبر انی نے روایت کیا۔

حدیث: ابویعلیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله علیقی نے فر مایا: ایک کو نچاہے جومیر کا امت کواس کے دشمن جنوں کاطرف سے پنچتا ہے۔ بیاونٹ کی گلٹی جیسا ہوتا ہے۔ جو بندہ اس میں گھڑا رہاوہ مجاہد ہے۔ جواس سے فوت ہو گیا، وہ شہید ہاور جواس سے فرار ہوا، وہ جہا دے بھاگئے والے کی شل ہے۔

اورات بزار نے بھی روایت کیا ہے۔ان کے الفاظ میں: ''مئیں نے عرض کیا: یارسول الله ﷺ اس طن (آپس کی نیزوبازی) کوتو ہم پہنچا نے میں مگر طاعون کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فر مایا: یہ ایک پھوڑ کے کاطرح ہوتا ہے جوبغل میں یا کھال میں انگلا ہے۔ اس میں ان (میری امت کے افراد) کے اقال کی طہارت ( گناہوں کی بخشش ) ہے۔ اور میہ ہرسلمان کے لئے شہادت ہے۔ (اگر اس سے وہ فوت ہوگیا) (مملی رحمہ الله کہتے میں: ان روایات کی اسانید حسن میں) (اس معنی کی روایت مختر جا بربن عبد الله وہندی ہوئی ان اور اور میں الم احمد کیا سازحسن ہے)۔

حددیث: حضرت ابواسحاق سبیعی رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: حضرت سلیمان بن صردنے خالد بن عرفط یا خالد بن سلیمان رضی الله عنہم ہے کہا: کیاتم نے رسول الله علی کے لیے فریاتے ہوئے سامیج جمعے پیٹ کی بیاری نے ہلاک کردیا (اورووصا بروشا کرریا) اسے عذاب قبرنہیں ہوگا۔ تو ان دونوں میں ہے ایک نے اپنے ساتھی (ساک) ہے کہا: ہاں۔ اسے امام ترفذی نے روایت فر مایا اور کہا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔ اور ابن حمان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا اور خالد بن عرفطه یا خالد بن سلیمان کی بجائے صرف خالد بن عرفط کا نام لیا۔

حدیث: حفرت سعید بن زیدرضی الله عنها بے روایت ب، فرماتے ہیں: مَیں نے رسول الله عظیم کوارشاوفرماتے ہیں: میں الله عظیم کرتے ہوئے آتی ہوئے آتی ہوئے مارا کرتے ہوئے آتی ہوئے اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے آتی ہوئے اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے آتی ہوئے اللہ کی حفاظت میں مقتول ہوا وہ شہید ہے۔ (انہیں مجاہد فی سمیل الله کی مثل اجر ملے گا)۔

یں سب ، اے امام نسائی، ترندی اور ابن ماجہ نے روایت فر مایا اور ترندی نے فر مایا: بیر صدیث حسن سیح ہے۔ (اس روایت کے مختلف جھے بخاری، ترندی اورنسائی کی اور روایات میں بھی میں )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ کی بارگاہ عالیٰ شان میں ایک شخص حاضر ہوکر عرض گذار ہوا: یارسول الله علیہ اگر کوئی آدمی آکر میرا مال چیننا چاہے ہو آب اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا: اپنامال اے نہ چھینے دے۔ اس نے عرض کی: کیا تھم ہے، اگر وہ مجھے لئے نے گرا دارشاد فرمایا: تو بھی اس ہے لائی کر۔ وہ بولا: اگر اس نے مجھے تل کردیا تو آپ کا ارشاد کیا ہے؟ فرمایا: تب تو شہید ہوگا۔ سائل نے پھر عرض کی: اگر میں اسے تل کردوں، چرکیا تھم ہوگا؟ ارشاد فرمایا: وہ جہنم میں جائے گا (کہ چور بھی ہادر خالم و جابر بھی)۔

اے مسلم ونسائی نے روایت کیا۔ نسائی کے الفاظ ہیں: '' جناب رسوں انٹہ عین کے خدست اقد س میں ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا: یا رسول الله عین آلے آدمی آیا اور عرض کرنے لگا: یا رسول الله عین آلے اللہ الشار ہے اگر میرے مال پر کسی کی طرف سے زیادتی ہو؟ آپ عین آلے فرمایا: تو کان نیادتی کرنے اس نے اس فیار میں کا اگر وہ میرے اس واسط کا اٹکار کردے (بازنہ آئے ) تو ؟ فرمایا: بھرنام خدا کا واسطہ دے۔ عرض کی: اگر وہ نہ مانے تو ؟ فرمایا: بھرنام خدا کا واسطہ دے۔ اس نے چرعرض کی: اگر اس بھی نہ مانے تو بھر کیا کروں؟ اب ارشاد فرمایا: بھراس سے لڑائی کر۔ اس لڑائی میں اگر تو بھرکیا کردیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ مارا گرتونے اسے تل کردیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔

# كتاب قراة قرآن (1) تزغيب

## نماز وخارج نمازقر آن کی تلاوت کا ثواب، اس کے سکھنے اور سکھانے کی فضیلت اور سجدہ تلاوت کا بیان

حدیث: امیر المونین حفرت سیدنا عثان بن عفان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے۔ وہ نبی سرور علیہ ہے روایت ز اتے ہیں کہ آپ عظیفہ نے ارشاد فر مایا: "حَیْدُ کُمْ مَنْ بَعَلَمَ الْقُوْانَ وَعَلَمَهُ" تم میں ہے بہتر وہ شخص ہے، جوقر آن (1) لا النظائر آن" كي تين شتق منه بتائے كئے ہن نمبر اقرأ ءُ نمبر 2 قداً وَ وَنَهُم 3 قَدْنَ لِهِ النَّفِي كبير باره 2)

نیر ہن ہے۔ کے معنی میں جمع ہونا قر آن میں چونکہ تمام اولین وآخرین کے علوم جمع فرمادے گئے میں،اس لئے اسے قر آن کہتے ہیں۔ نیز سورتوں اور ۔ آ ہے، بم مجوبہ ہے۔ اور تمام رگوں نسلوں ، خلاقوں اور ملکوں کے مسلمانوں کوا بک فری میں پر وکر جمع کرتا ہے۔ ای وجہے اس مقدس کتاب کا نام ہواقر آن۔ نمرج: قياءَ قياس كے معنى بين: 'زيرهي ۽ وئي چيز' اب اس ياك كلام كا مام آن اس لئے ہے كه يہ يزها ہوااتر اليعني هفرت جبر مل مليه السلام هفورسرور عالم علية كي فدمت مِن حاضر بوكريز هنة تنے اورآب علين افر باليتے تنے - بخلاف ديگرآ -اني كمايوں كے كه والكي بوئي نازل كى كئے تيس- نيز جس لقدر ں کو زھا گا با بر حاجا رہا ہے یا آئندہ پر ھاجائے گا، اس قدر دوہری دنی بادنیوی کتاب ندیڑھ گی ندیڑھی جاتے گا۔ مسلمان تو سلمان اے کفارتھی پڑھتے ہیں۔ بلک مغربی ممالک لیعنی یورپ اورامریک وغیرو میں ہے تارغیر سلم تر آن پڑھتے اور بجھتے ہیں اور دولت ایمان سے مالامال ہورے ہیں۔ان مما لک کے مذہبی ادارے پریشان میں کرقر آن کس طرح صلیب کے برستاروں کوفور ہدایت کی رہنمائی کروہا ہے۔ فالحمد للة على ذالك۔ نبر3: فَإِنْ ال كِمْنَ " مِنْيَا اور ساتھ رہنے" كے ميں۔ چونكہ تق و ہدايت ال كے ساتھ ميں۔ اس كى سورتيں اور آيات ايك دوسرى كے ساتھ في ہوئى ہیں۔اورال میں عقائد، انمال ، اخلاقیات، سیاسیات، عمادات اور معالمات ساتھ میں۔ نیز سے ہرحالت میں سلمان کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی وقت جوا نیں :وتا۔ دنیا میں بھی ،قبر میں بھی اور حشر میں بھی ساتھ رے گا۔ان وجوہ کی بنایراس کا نامقر آن ہے۔

قرآن پاک کا زول چند طریقوں سے چند دفعہ وا۔ اولا لوح محفوظ سے پہلے آسان کی طرف یک بارگی رمضان المبارک کی لیلتہ انقدر بیس ہوا۔ ارشاد ہوتا ب: شَهُرُ مُ هَانَ الَّذِينَ أَنْذِلَ فِيهِ الْقُوْانُ (القرة : 185) يحى رمضان كم مين من قرآن الاراكيا اورار ثادب: إِنَّا آنُولُنْهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدْسِ (القدر: 1) یعنی بم نے لیا۔ القدر میں قرآن یاک ناز ل فرمایا: ٹانیا پھر تئیس برس کے عرصہ میں بینتروشرورے تھوڑ اتھوڑا کرکے ناز ل فرمایا؛ ٹانیا پھر تئیس برس کے عرصہ میں بینتروشرورے تھوڑ اتھوڑا کرکے ناز ل فرمایا؛ ٹانیا پھر تئیس قرآن کیم می'' افزانا'' اور'' زانیا'' کے افاظ استعمال فریائے گئے ہیں۔'' افزانا'' کے معنی میں' ہم نے اسے کیمبارگی اتارا'' یہ پہلے زول کے بارے میں ہوا۔ اور'' زنانا'' کے معنی میں'' ہم نے اے آ ہستہ آ ہستہ آ ہارا'' یہ ارشاد دوسری میم کے زول کے متعلق ہے۔ ثالغا ما ورمضان میں هفرت جریل ملیہ السلام مرکاردو عالم ﷺ کی خدمت یاک میں حاضر ہوکر ساراقر آن مجید سنایا کرتے تھے۔ کمافی الا حادیث لیکن احکام قر آن کا نفوذا جراء دومری قسم کے نزول

كى اتيم متعلق تحاليني بقدرضر ورت قسطا قسطا تعوز اتحوز اجوئيس برس يحرصه ميس نزول ہوا قرآن اور حدیث دونوں دی البی ہیں فرقر سیے کے قرآن پاک کی عبارت تعنی الفاظ وحروف اور مضمون تعنی معانی ومطالب سبان تعالیٰ کی طرف ہے قرآن اور حدیث دونوں دی البی ہیں فرقر سیے کے قرآن پاک کی عبارت تعنی الفاظ وحروف اور مضمون تعنی معانی ومطالب سبان ت الاحديث من الغاظ و حروف مرور عالم عليت كائية كائية و تي من اور مضمون الته تعالى كى جانب سے ہوتا ہے۔ دونوں پر ایمان رکھنافرض اور عمل كرنا تين الزحديث من الغاظ و حروف مرور عالم 

(بقيها گلےصفحہ ير) سے ایک :غتہ میں ختم قر آن کر سکے ۔

(پڑھنااوراس کے رموز دامراراورمسائل) سیکھے اور سکھائے۔ بخاری مسلم ،ابوداؤ د، تر نہ بی ،نسائی اورابین ماحدو غیرہم

حدیث: حفرت عبدالله بن معودرض الله عند روایت به فرمات بین: رسول الله علی خواند الله علی خواند الله علی خواند الله عند خوفاً مِن كِتَابِ الله فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْفَالِهَا" بَس نے الله كَا كَابِ الله وَلَكُ اللّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْفَالِهَا" بَس نے الله كَا كَاب الله وَلَكُ اللّهِ فَوَلُ اللّهَ حَوْفٌ وَ لَكِنُ الله عَرُفٌ وَلَكِنُ الله عَرُفٌ وَ عَمْ حَرُفٌ وَ مَيْمٌ حَرُفٌ مَن مَين مَين كَبِيل كَهَا الله وَلَدُ الله الله وقال الله وقال الله وقاله عند المواليم الله وقاله الله وقاله الله وقاله الله وقاله الله وقاله عند الله وقاله و

اے امام تر مذی نے روایت کیااور فر مایا: بیھدیث حسن صحح غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ روایت ہے کہ رسول الله عنی نے فر مایا: جب کوئی مسلمان قوم الله کے گھروں میں سے کی گھر میں ہے کہ الله کے گھروں میں سے کی گھر میں جمع ہوتی ہے، الله کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں اسے سیستی سکھاتی ہے تو اس قوم کے افراد پر سکھا کے دہتے میں سکون واطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت اللهی آئیس ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے پرے باندھ کر ان پر چھائے رہتے میں "وَذَكَرُ هُمُ اللهُ فِيْسُ عِنْدُهُ" اور الله تعالی ملاً اعلیٰ میں ان کا ذکر فرما تا ہے۔

اسے مسلم اور ابود اُو دوغیر ہمانے روایت کیا۔

(لقيه سابقه صغه ) قرآن پاک مين تمي بارے،ايک سوچود ورورتني، پانخ سوچين رکوع اور چھې بزار چيسو چھيا سھآيات ہيں۔

ر بین مابید سند کردن کی محلف آیات میں بتیں دوروں بین دنبر 1 کتاب ،نبر 2 ، تر آن ،نبر 3 فرتان ،نبر 4 ذکر و تذکرہ ،نبر 5 تنزیل ،نبر 6 الدیث ، نبر 7 موعظ، نبر 8 علی ،نبر 9 محت ، تعلیم ،تکم ، نبر 10 اخطاء نبر 11 صدی ،نبر 12 صرارا متنقیم ،نبر 13 حل ،نبر 14 درمت ،نبر 15 وقت ،نبر 16 مقتلیم ،نبر 17 بیان و تبیان بنبر 18 بیشر و نزیر نبر 20 نجر ،نبر 21 مقتلیم ،نبر 27 بان ،نبر 28 میار کردن بنبر 29 میارک (تقییر کیر و مزیر ک) بلک فورکرنے پر معلوم ہوتا نبر 26 میکن میکن کی بنبر 28 مزیر کی کردن کے بیٹر 31 عظیم ،اورنبر 23 میارک (تقییر کیر و مزیر ک) بلک فورکرنے پر معلوم ہوتا ہے کہنا موں کی تعدادات سے بھی زیادہ ہے۔اورنا موں کی کرت کی چنر کی ظلمت ، وضیاحت روالات کرتی ہے۔

قرآن کریم کی عظمت، رفعت، فضیلت، تفاظت، بینگی اور دیگر صفات و فصوصیات کے بارے میں قرآن جیجنے والے طاق عالم نے ساٹھ کے قریب آیات ماز فرانی ہیں۔ فریان البی ہے: فرائ الکونٹ کو کریٹ آفیدہ میں اللہ میں البی ہے: فرائ الکونٹ کو کریٹ آفیدہ میں اللہ میں اللہ میں البی ہے: فرائ الکونٹ کو کریٹ آفیدہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رمول الله علیہ ہمارے پاس تشریف لائے جہم صفہ (چبورہ جوم مجد شریف میں بنا ہوا تھا) میں بیٹھے تھے۔ارشاد فرمایا: تم میں ہے کون پند کرتا ہے کہ ہرروز بطحان (مینون کا کیا ۔ وقتی میں کے فاصلہ پر ایک بازار تھاان دونوں مقامات پر اونٹ زار فرونت ہوتے تھے ) کی طرف جائے اور بغیر کی گناہ اور قطع رحی کے او تج کو کہان والی دو او نئویاں لے آیا کرے؟ ہم نے خوض کیا: یارمول الله علیہ ایستی ہم سب جا ہے ہیں۔ تو رحت عالم علیہ تھے نے فرمایا: تو پھرتم میں ہے ہرکوئی صبح کے بورض کیا: یارمول الله علیہ وجل کی کتاب ہے دوآ میتی بیتھے یاان کی تلاوت کرے میاں کے لیے دو بیتی بہتر ہے اور جاراتی تیس کی کھا ہے اور اونٹویاں پانے ہے بھی بہتر ہے۔ اور ای قدر اونٹوں کی تعداد سے بہتر ہے اور جاراتی تیس کی کھا ہا جا راونٹویاں پانے ہے بھی بہتر ہے۔ اور ای قدر اونٹوں کی تعداد سے بہتر ہے اور جاراتی تیس کی کھا ہا جا راونٹویاں پانے ہے بھی بہتر ہے۔ اور ای قدر اونٹوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ اور ای قدر اونٹوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ اور ای قدر اونٹوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ اور ای قدر اونٹوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ اور ای قدر اونٹوں کی تعداد سے بہتر ہے۔

الے مسلم وابوداؤ دینے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ روایت ہے کہ رسول الله عظیقت نے فرمایا: "مَنِ اسْتَنَعَ إلى اَيَة مِن كِتَابِ اللهِ كَتَبَ لَهُ فُورًا فَيْوَمُ الْقِيَامَةِ" جو بندہ الله كَاب كى ايك آیت پور كى اللهِ كَتَبَ لَهُ كُورًا فَيْوَمُ الْقِيَامَةِ" جو بندہ الله كى كاب كى ايك آیت پور كى توجك ساتھ ہے، اس كے لئے ایك ایک نئی لکھ دی جاتی ہے جو كئی گنا بر ھنے والی ہوتی ہے۔ اور جواس آیت كو علاوت كر قورة آیت اس كے لئے قامت كر ن نور ہوگى۔

اے امام احمہ نے عبادہ بن میسرہ ہے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرضی الله عند بروایت به فریاتے میں: رسول الله عظیمی نے ارشاد فریایا: رب تبارک وتعالی فریات بحد فرمات بہ جمع قرآن مجھے ما تکنے بے روک رکھے (تعلیم تو تعلم قرآن میں اتنام صورف ہوکہ دعا کا وقت نہ پاتا ہو) تو میں اے ماتکنے والوں بے بھی زیادہ عطافر باتا ہوں۔اور تمام کلاموں پر الله کے کلام کی فضیات ای طرح ہے جس طرح الله تعالی کا فی کلوت رفضالت ہے۔

الم م ترندی نے اسے روایت فر مایا اور کہا کہ بیحدیث غریب ہے۔

حدیدن: حفرت ابوموی اشعری رضی الله عند به روایت به ، فریاتے ہیں: رسول الله عظیم نے فریایا: جو بندہ موس آرانی مجد پر حتار ہتا ہے، اس کی مثال ترخ (عرب کا ایک مشہور اور لذیذ و مندیکال) کی ہے۔ جس کی خوشہو بھی خوش کن الارام بھی خوب اس کی مثال خشک مجور کی ہے جس میں خوشہوتو ہوتی میں الاسترم و خوب ایمان کی بنا پر ) شیر میں ہوتا ہے۔ وہ منافق جو قرآن کر بم پڑھتا ہے، اس کی مثل ریحانہ (نیاز بو) کی ہے کہ اس کو خواجو چھی اور مزور کو واجو تا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تالو دینیں کرتا، حظلہ (تمہ) کی ہے کہ اس کی خوشہو ایک نہیں ہوتی اور مزور کھی کڑو واجو تا ہے۔ اور ایک روایت میں ''منافق کی بجائے فاجر (بدکار) کے الفاظ ہیں۔ اس کو خشہو بالکل نہیں ہوتی اور مزور کھی کڑو واجو تا ہے۔ اور ایک روایت میں '' منافق کی بجائے فاجر (بدکار) کے الفاظ ہیں۔ بخاری مسلم نہائی ، این ما حد رحمہ الله نے روایت کیا۔

**!**...!

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیلیتے نے فرمایا: وہ مومن بندہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے، اس کی مثال ترنج کی ت ہے کہ اس کی خوشبو بھی خوش کن اور مزہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ جومومن قرآن نیس پڑھتا، اس کی مثال سو تھی مجبور (چھو ہارہ) کی طرح ہے جس میں خوشبوتو نہیں ہوتی لیکن مزہ شیریں ہوتا ہے۔ فاجر ابر کار) جو قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کی مثال ریحانہ (خوشبو دار بوئی لیخنی نیاز بو) کی ت ہے کہ خوشبو انجھی اور مزہ کر وا۔ اور قرآن علیم کی تالاوت نہ کرنے والے فاجر کی مثال حظالہ (تمہ) جیسی ہے کہ اس کا مزہ بھی کڑ واہوتا ہے اور خوشبو درہ نہیں ہوتی۔ اور نیک صالح شخص کے پاس میں مثال حظالہ (تمہ) جیسی ہے کہ اس کا مزہ بھی کڑ واہوتا ہے اور خوشبو درہ نہیں ہوتی۔ اور نیک اس کی خوشبو درہ نہیں مثال خوشبو فروش (عطار) کے پاس میں خوشبو درہ کی تھی ہے کہ تھے اگر اس سے پچھینہ الے کی طرح میں کی خوشبو تو تجھے ضرور پہنچ گی اور بر ہے آدی کے پاس میں خوشبو تو تجھے ضرور پہنچ گی اور بر ہے آدی کے پاس میں خوشبو تو تیم داخل ضرور ہوگا۔

یہ ابوداؤ د کی روایت ہے۔

حديث: ام المونين سيده عائش صديقة رضى الله عنها ب روايت ب ، فر ماتى بين : رسول الله عليه في فر مايا: قر آن كامابر (الفاظ قر آن ، معانى ، مسائل ، رموز واسرار كاجاني والا) معزز وكرم فرشتوں ، معظم ومحترم انبيا وليم السلام كے ساتھ ہوءًا۔ "وَالَّذِيْ يُقُونَ ءُ الْقُرُانَ وَيَسْتَعْتَمُ فِيْهِ وَهُو عَلَيْهِ شَاقَ لَهُ أَجْدَ انِ" اوروه شخص جوقر آن پڑھتا ہوليكن اس ميں انكا ، و اور پڑھنا اس ير (كند ذ بن يا مونى زبان كي وجه ب ) مشكل ہوائل كے لئے دوگنا اجرب۔

.

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ:"وَالَٰذِی یَقُونُهُ وَهُو یَشُتَنَٰ عَلَیْهِ لَهُ اَجُوانِ" اورو چُخص جو آن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنااس کے لئے تختہ شکل ہو،اس کے لئے دواجر ہیں۔ بخاری مسلم، ابوداؤد، تر ذری ، نسائی ، ابن ماجہ سیالفاظ مسلم کے ہیں۔

اے ابن حبان نے اپنے میں ایک لمی حدیث میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حسنرت جابر رضی الله عنه نبی اکرم علی ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علی ہے نفر مایا: قر آن تکیم خفاعت کرنے والا ہے۔اس کی شفاعت مقبول ہے۔اور (حق نہ پہلی نئے والے کی) شکایت کرنے والا ہے۔اس کی شکایت مق و بھ مانی جائے گی۔جس نے اے اپناامام بنایا (اس کے اوامر ونو اہی کے مطابق عمل کیا) یہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔اورجس نے اے پس پشت ڈال دیا، اے جنم کی طرف ہا تک کرلے جائے گا۔

اہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوامامد با بلی رضی الله عندے روایت ب، فرماتے میں: مُیں نے رمول الله علی الله علی ارشاد فرماتے میں: مُیں نے رمول الله علی اله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله

حدیث: حضرت بل بن معاذرضی الله عنداین والدے دوایت کرتے بین کدانہوں نے کہا: رسول الله عَیْنِیْ نے فر مایا: جسنے قرآن پڑھا اور اس پڑل بھی کیا اس کے ماں باپ کوقیامت کے دن ایک ایبا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورت کی روشنی نے زیادہ حسین ہوگی جبکہ سورج و نیا کے گھروں میں چک کر رہا ہوتا ہے۔ ''فَعا طَنْکُمُ بِالَّذِی عَمِلَ بِیهٰ کَا'' تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پڑل کیا؟ (تاج تو اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ اس کا اپنا مقام الله ی خوب جانا ہے)۔

اے ابوداؤ دوحا کم دونوں نے زبان عن تہل ہے روایت کیا۔ بقول حاکم صحح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت ابواما مرض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی محترم عظیفہ فے فرمایا: الله تعالیٰ بندے کی کوئی چیز استے فور سے (محبت سے ) نبیس سنتا، جینے فور سے اس کی دور کعت نماز سنتا ہے۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے، نیکی اس بندے کسر پرسائیگن رہتی ہے۔ ''وَمَا تَقَوَّبُ الْعِبَادُ إِلَى اللّٰهِ بِيمْلُ مَا عَوَّجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُوْانَ'' اور بندے کی مگل سے اتا قرب الی نبیس یا سکتے جنا قرآن کے ذرایعہ سے یا سکتے ہیں۔

ا برندی نے روایت کیااور فر مایا: بیحدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: بروز قیامت صاحب قر آن ( قرآن بحضے والا اور عمل کرنے والا ) آئے گا تو قرآن کیج گا: اے رب! اے اور بھی پہنا۔ تو اے عزت و کرامت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پہر پہنا یا جائے گا۔ پہر کہا! اے میرے رب! اے اور بھی پہنا۔ تو اے عزت و کرامت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پہر کہا! اے اس سے راضی ہوجائے گا۔ اور کہا اس محاف فرمادے ) تو الله تعالی اس سے راضی ہوجائے گا۔ اور الله ہمآ یت ارشاد فرمائے گا: ''اور آ و اُروق و یَوْدُوادُ بِکُلِّ ایَّةِ حَسَنَةً' قرآن پڑھتا جا اور ( جنت کے زینے ) پڑھتا جا۔ اور الله ہمآ یت کے بہلے میں اس کی تیکی بڑھا تا جائے گا۔

. اعتر مذى نے روایت کیا اور حسن قر اردیا۔ ابن خزیمہ و حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیصدیث محیح الا سناد ،۔

، حدیث: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: صاحب قرآن سے (قیامت کے روز) ارشاد فرمایا جائے گا: پڑھتا جا اور ترتی کی منازل طے کرتا جا اور اس طرح تضم شمبر کر پڑھ جم طرح دنیا میں تشمر تطبر کر پڑھتا تھا۔ (تا کی تھوڑی تلاوت میں زیادہ منازل طے کر سکے )"فَاِنَّ مَنْوِلَكَ عِنْدُ الْحِيْوِ الْبَةِ تَقُرَ وُهَا'' بِشِک تیرامُحکانه اس آخری آیت کے پاس ہوگا جس کوتو آخر میں پڑھے (1)گا۔ تر ندی،الوداؤد،این ماجہ،ابن حبان فی صححہ۔تر ندی نے فرمایا: بیصدیث صحح ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ فیر مایا: حسد (رشک) صرف دو آدمیوں پر کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جے الله نے یہ کتاب (قرآن) عطافر مائی (اس کاعلم دیا) اور وہ رات کی گھڑیوں اور دن کے اوقات میں اس کو پڑھتا اور اس پڑل کرتا ہے۔ دوسراوہ آدمی جے الله پاک نے مال ودولت عطافر مائی تو یہ رات کے اوقات میں اور دن کی ساعات میں اسے (الله کی راہ میں ) خرچ کرتا رہتا ہے۔ بخاری وسلم۔

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ وضی الله عنہ بے روایت ہے کہ رسول الله علیف نے فرمایا: رشک تو بس (2) دو ہی شخصوں پر کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جے الله نے قرآن (پڑھنا و بھیا اس کھا یا تو وہ رات دون کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوی اے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی شل قرآن عطافر مایا جاتا تو تمیں بھی ای طرح کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دومراوہ شخص جے الله تعالی نے مال بخشا ہے اور وہ اے الله کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دومرا شخص اے دیکھر کہتا ہے کہ اگر مجھے بھی اتنا ہال ملتا چتنا اے ملائے تو میں بھی ای طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔

اسے بخاری نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله علیاتی نے ارشاد فریایا: تین اشخاص ہیں جنبین (قیامت کی) بری گھبرا ہے خوف زدہ نہ کر سکے گی۔ اور ندانہیں حساب دینا پڑے گا۔ وہ کلوق کے حساب و کتاب سے فارغ ہونے تک مشک کے ٹیلوں پر آرام کرتے رہیں گے۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے الله کی رضا کے لئے قر آن پڑ حااور کی قوت دیتا قوم کی امامت کی جبکہ مشتدی لوگ اس پرخش ہوں۔ دوسراوہ آدمی جوصرف رضائے اللی کی خاطر لوگوں کونماز کی دعوت دیتا ہو۔ اور تیسراوہ غلام ہے جوابے پروردگار کے معاملات بھی درست رکھے (عمیادات ادا کرتا رہے) اور اپنے آتا کے کام بھی خش اسلولی سے انجام دے۔

...

اے طبرانی نے اوسط اور صغیر میں ایسی اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: حفرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے بین کدرسول الله علی الله علی بہت افراد پر شمش ایک الشکر بھیجا۔ آپ علی الله عندے ان کوقر آن پڑھنے کا حکم فرمایا۔ توجے جو کھی یا دتھا، اس نے پڑھا۔ پھرآپ علی الله ان میں عمر

<sup>(1)</sup> فطالی فرماتے میں کے قرآن پاک کی آیات کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے۔ لبندا حافظ جنت کے اٹلی ورجہ میں ہوگا۔ اورجس کو متنی قرآنی آمات یاد خوں گی اپنے ہی دز ہے براے متام عطافر مایاجائے کا مسلمان کوزیادہ سے زیادہ قرآن یا دکرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ (مترجم)

ی میں میں بات کی کا مالی ، جائی ، یا میں میں میں اور کی اس میں اور کی اور کی اور کی در کی ہیں ہیں ہیں ہوا ہے۔ (1) حمد دوطرت کا بے بغیر 1 کمی کی مالی ، جائی ، یا میں جاتا۔ اس کے زوال کی تناز کرنا۔ یہ جائز ہے۔ حدیث میں میں یارشک کہا جاتا ہے۔ بغیر 2 کمی کی خوابیا کی کو راتا ہے: ویون شینہ کے ایس افرا کے کہا کہ کا میں کہ ہا میں کہ ہا کی فدمت ہے۔ اس کے بنا والم نظمے کا کم ہاتا ہے: ویون شینہ کا سیدی افرا کے کہا کہ کا کہ ہے کہ بائی کہا تھا ہوں) حمد کرنے والے کی شرح جب و جمد کرے۔ (مترجم)

۔ اے ترندی نے روایت کیا۔الفاظ انہیں کے ہیں اور فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے۔ابن ماجہ نے مختفر أاور ابن حبان نے بھی این تیجے میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ رسول الله عیطی نے فریایا: جس نے قرآن پڑھا، اس نے اپنے دونوں پہلوؤں (سینے میں عمل) قبوت رکھالیا (1) فرق میہ ہے کہ اس کی طرف وی نازل تبییں ہوتی ۔صاحب قرآن کو زیم نبیں کہ دو کسی جھکڑنے والے پر عنصہ کر سے اور نداھ میدائق ہے کہ جانل کے ساتھ جا ہلوں کی ہی بات کرے حالا تکہ اس کے دل میں الله کا کلام ہے۔ (قرآن تکیم کے حافظ و قاری حضرات اسے باربار پڑھیں )۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیرحدیث صحیح الا سناد ہے۔

حدیث: اور بیروایت بھی حضرت بجیرالله بن عمر ورضی الله عنبا سے مروی ہے کہ رسول الله سیکھنے نے فرمایا: (روزمحشر) روزہ اور قر آن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ چنا نچیروزہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے رو کے رکھا تھا اس لئے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قر آن کیے گا: البی! اے رات کو میں نے سور ہنے سے بازر کھا۔ ( تلاوت قر آن ونوافل وغیرہ میں رات گذار دیتا تھا) اب اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔

اے امام احمر، ابن الی الدنیانے کتاب الجوع میں، طبر انی نے کبیر میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: بیہ حدیث برشر طملم صحیحے ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت به که حضرت اسید بن حفیر رضی الله عندایک رات مجموروں کے کھیان میں قرآن پاک پڑھ رہ ہے کہ اچا بک ان کا گھوڑ ا (جوایک جانب بندھا ہوا تھا ) کودنے لگا۔ (وہ رک گئو تو کھیان میں قرآن پاک پڑھ رہے سے کہ اچا بک ان کا گھوڑ الرجوا کی ہور پڑھا تو گھوڑ الجمر کودنے لگا۔ ای طرح انہوں نے بجر پڑھا تو گھوڑ الجمر کودنے لگا۔ ای طرح انہوں نے بجر پڑھا تو گھوڑ الجمر کودنے لگا۔ ای طرح انہوں نے بجر پڑھا تو گھوڑ الجمر کودنے لگا۔ ای طرح انہوں نے بجر پڑھا تو گھوڑ الجمر کودنے لگا۔

(1) کٹوکٹر آن پاک کی تلاوت انہیا ملیم السلام کا سائل ہے۔ ودبھی صرف ظاہری لحاظ ہے کہ یک الفاظ وحروف نبی سینٹیٹنٹ کی زبان مقدی سے اوا ہوئ ٹیک در رزوز کی وفیر نبی کے اندال کے ثواب میں کر وزوں درج ہے بھی زیاد وفرق ہے۔ (سترجم) الته عنفر ماتے ہیں کہ بجھے ڈر ہوا کہیں یہ کی (ان کے بیٹے جوایک جا ب گوڑے کے پاس ہی سور ہے تھے ) کو بیل ندد ۔۔
میں اکھ کر گھوڑے کے پاس گیا تو اچا تک کیاد گھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپرایک سائبان ساہے جس میں چراغ ہے جل میں اکھ کر گھوڑے کے پاس میں اوپر کو بلند ہوگیا جس کی اوپرا کی سائبان ساہے جس میں جراغ ہے جل میں اوپر کو بلند ہوگیا جس کی کہ میری نظروں ہے او بھل ہوگیا۔ فرماتے ہیں، میس اپنے مجبوروں کے کھلیان میں تلاوت خدمت اقدس میں جا کرعوض کیا: یارسول الله عیلی ایس اوپر ہو اوپر است کے وقت میں اپنے مجبوروں کے کھلیان میں تلاوت کرر ہاتھا کہ اچا تک میرا کھوڑا کو دنے لگا۔ رسول الله عیلی نے فرمایا: اے این تھیر! تم پر ھے رہنا چا ہے تھا۔ انہوں نے عرض کی نہیں بڑھے رہنا چا ہے تھا۔ انہوں نے عرض کی نہیں تا ہوں نے عرض کی نہیں تاہوں نے عرض کی نہیں تاہوں نے عرض کی نہیں تاہوں نے عرض کی در ہے کہ میں انہیں کی نہوں الله عیلی نے فرمایا: اے تھیر کردی کیونکہ یکی گھوڑے کے تریب سور ہے تھے۔ بھے جو میں ہور سے تھے۔ وہ کہیں انہیں کی نہوں نہ کی انہوں نے کر میں نے ایک سائبان ساد یکھا جس میں جرائے ہورش تھے۔ وہ کو قائم کی انہوں کے گوئی انہ کی تھی ہو تھی الکہ تھے جو تہاری تلاوت سننے آئے تھے۔ اورا گرتم پڑھے رہتے تو صبح کے وقت کو گا النگائس مائنگ میں نہیں تیں میں کے کی فرشتہ پوشیدہ نہ رہتا۔

بخاری وسلم نے روایت کیایہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ (نیز حاکم نے بھی مختصراً اے روایت کیااور صحیح کہا)۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے۔ آپ نبی کریم علیظتی سے راوی ہیں کہ آپ علیظتی نے فرمایا : یقینا نیقر آن الله کا دستر خوان کو قبول کرو۔ یقر آن الله کی ری الله کی ری محکمان ہوائی کے دستر خوان کو قبول کرو۔ یقر آن الله کی ری بری کرے ، اس کے لئے حفاظت اور جوائی کی پیروی کرے ، اس کے لئے تعفاظت اور جوائی کی پیروی کرے ، اس کے لئے تعبات ہے۔ یہ جھکا نہیں کہ اس کو کھڑا کرنا پڑے۔ میڑھا نہیں ہوتا کہ سیدھا کرنا پڑے۔ اس کے تجائیب (رموز و کے لئے تعبات جے۔ یہ جھکا نہیں ہوتا۔ (دل نہیں جوتا) اس کی اسرار ، نکات و تھم ) کمھی محتم نہ ہوں گے۔ اور بار بار کش ت سے پڑھتے رہنے ہی پرانا نہیں ہوتا۔ (دل نہیں جرتا) اس کی تلاوت کیا کرو کیونکہ الله الله اس کی تلاوت کیا کرو کیونکہ الله الله ایک حرف ہے۔ یادر کھوائیس نینہیں کہتا کہ آنم آئیکہ حرف ہے۔ بلکہ الله الله ایک حرف ہے۔ اللہ ایک حرف ہے۔

اے حاکم نے صالح بن عمر کی روایت سے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند بروایت به فرماتی بین: رسول الله علی فی فی این کی لوگ الله کالی الله کالی (پیار بی) (رسول الله علی فی این الله کالی الله کی ایار سول الله کی ایار سول الله کی ایار سول الله کی این الله کی این الله کی این الله کی این الله کی کالله کالله کالله کی کالله کالله کی کالله کالله

اسے نسائی ،ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت بریده رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَنْ اللهِ فَارَثَادَ فَر بایا: جسنے آن بِناماس کامل عاصل کیا اوراس پڑمل پیرا ہوا، اس کے والدین وقیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا۔ جس کی روشن مورد کی روشن کی طرح ہوگی۔ اورا سے دو مطے پہنائے جائیں گئے کہ ساری دنیا ان کی قیت کے برابرنہ ہوگی۔ عرض کریں گئے: ہمیں بیاباس کس وجہ سے بہنایا گیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا: "بِانحیٰ وَلَیْکُمَا الْقُواٰنَ" اس لئے کہ تہمارے بینے نے قرآن پڑھل کیا تھا۔

اے حاکم روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیعدیث برشر ط مسلم سے ہے۔

حدیث: سیدنا امیر المونین علی بن ابی طالب رضی الله عنه به روایت یے ،فریات میں : رسول الله ﷺ نے ارشاد فریایا: جم نے قرآن پڑھا۔ چرا سے خوب ذبہ نشین کرلیا کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو جرام سمجھا جاس کے بدلا میں الله اس کو جنت میں داخل فریائے گا۔ اور اس کے اہل خانہ میں ہے دس افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول فریائے گا۔ ان سب پر (گنا بول کی وجہ ہے ) جبئم واجب ہو بچی ہوگی۔

ابن ماجداور ترندی نے اےروایت کیا۔الفاظ ترندی کے ہیں۔ ترندی کہتے ہیں: بیر حدیث فریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فریاتے ہیں: جوقر آن پڑھتار ہے وہ نکی عمر میں نہیں والا جائے گا(وہ بڑھاپا، جس میں کوئی تبحیہ او جہ باتی نہیں رہتی، اہل خانہ بھی اس کے مرنے کی دعائیں کرنے گئے ہیں) اور بیز مان ہے الله تعالیٰ کا: حُمَّ مَردَوْنَهُ اَسْفَلَ لَسْفِلِیْنَ فَی اِلَا اَلَّنِ مِیْنَ اَمْدُوْا (التین: 5-6) یعنی بھر ہم نے اس انسان کو نیجی سے نیجی حالت کی طرف بھیر دیا مگر انمیان والوں کو (نہیں بھیرا) حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں: "الَّذِيْنَ قَوْدُا اللَّهُ إِنَّ النَّا لِيَانَ والوں ہے وہ لوگ مراد ہیں جوقر آن یاک پڑھا کرتے ہیں۔

اسے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیحدیث سیح الا ساد ہے۔

حديث: حفرت ابوذررضى الله عند بروايت ب فرمات بين كدرمول الله علي في غرمايا: الدوزا بشك الرقم فَنْ كُوجا كرالله كى كتاب كى ايك آيت كيها و "حَدِيدٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّى مِانَةَ دَكُعة،" تويتمبار ب ليّ موركعات نماز بُرِهن بهتر ب دوراً علم كا ايك باب كيها واس باب علم بعمل بوربا به يا نه دوربا به و "مَحْدِدٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّى الْفَ دَ کُعَةٍ " توییمهارے لئے ایک ہزار رکعات نماز ( <sup>نفل</sup> ) سے بہتر ہے۔

اسے ابن ماجہ نے اسادھین کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عنظیف نے فر مایا: جو بندہ رات کو (سونے یے قبل) وس آیات پڑھ لے، وہ غافلین میں نہیں کھا جائے گا (بلکہ عابدین میں ککھا جائے گا)۔

اے ماکم نے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث مسلم کی نثرا نط کے مطابق صحیح ہے۔

حدیث: انہی رضی الله عنہ سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله عنظیہ نے فر مایا: جو تحض ان فرض نمازوں کی حفاظت کرے، وہ غافلین میں نہیں کھا جائےگا۔ اور جس نے رات کوایک سوآیات تلاوت کرلیں، وہ فر مال بردار بندوں میں کھا جائےگا۔

اے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: پیصدیث برشر طبخاری وسلم صحیح ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے ہی روایت ہے، فر ماتے ہیں کدرسول الله علیہ نے فر مایا: جب ابن آ دم مجد ہ کی آیت تلاوت کرتا ہے۔ پھر مجد ہ کرتا ہے تو شیطان اس سے روتا ہوا دور ہوجا تا ہے۔ کہتا ہے: ہائے بربادی۔

ا یک اور روایت میں بول ہے کہ:'' (شیطان کہتاہے ) ہائے میری تبابی ، ابن آ دم کو بحدہ کا تھم ملا ، اس نے بحدہ کرلیا تو اس کے لئے جنت ہے۔ اور مجھے بحدہ کا تھم دیا گیا بمیں نے انکار کیا تو میرے واسطے جہنم ہے''۔

ا ہے مسلم وابن ماجہ نے روایت کیاً۔ ہزار نے بھی حضرت انس رضی الله عنہ کی حدیث ہے اے روایت کیا۔ ( نیز ای مضمون کی حدیث طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ ہے موقو فاروایت کی )۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ سورہ می (پارہ 23) لکھ رہ بیل ہے۔ جب لکھتے تکھے تکھے تحدہ والی آیت (بمبر 24) پر پہنچا ہو کہتے میں کہ انہوں نے دیکھا: دوات بالم انہ بروہ چز جوان کے پاس تھی تجدہ میں گرئی ہے۔ کہتے میں بیان کیا۔ تو آپ علی ہمیشاں آیت بر بحدہ فرمایا کرتے تھے۔ آیت بر بحدہ فرمایا کرتے تھے۔

اسے امام احمہ نے روایت کیا۔ اس کے راوی سیح میں۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنبها بروایت ہے، فریاتے ہیں: ایک آ دی رسول الله علیاتی کی خدمت عالی میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے۔ ان عباس رضی الله علیاتی است است کے جھے نماز پڑھ دہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے وہ درخت بھی میر ہے جدے کہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ درخت بھی میر ہے جدے کہ دوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ درخت بھی میر ہے جدہ کی وجد سے جدہ میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے ساکہ درخت بحدہ میں پڑے پڑے کہ درہا ہے: اسے میر بے پروردگار! اس مجدہ کی برکت سے میر بے گئے اپنے پاس خزانہ بناد ہے۔ مجمعے گنا و دور فرمادے اور میرک سے اجراکھ دے۔ اسے میرے گئے اپنے پاس خزانہ بناد سے مجمعے گنا و دور فرمادے اور اسے میرک طرف سے ایسے جو ل فرما ہیں تو نے اپنے بندے داؤ دعلیہ السلام سے قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما

فراح میں بنمیں نے دیکھا کدرسول الله علی نے آیت تعدہ الدوت فرمائی۔ پھر میں نے سنا کدآپ علی مات محدہ مں وہی الفاظ ادافر مارے تھے جواس آ دی نے درخت کے کام سے نقل کئے تھے۔ ( لیمی درخت کی دعا )۔ اے تر ندی ، این ماجہ اور این حبان نے ای صحیح میں روایت کیا۔ الفاظ این حبان کے ہیں۔

حدیث: ابویعلیٰ اورطبرانی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے حدیث روایت کی که آپ فرماتے میں: مکیں نے صوبیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک درخت کے بنچے ہوں۔ اور وہ درخت سورہ من (پارہ 23) پڑھ رہا ہے۔ جب مجدہ والی آیت

. (نمبر24) پر پہنچا تو اس نے تحدہ کیا۔اور تجدے کی حالت میں بیدعا کی:اس کے طفیل میری بخش فرما سے میرے مالک! اے میرے یا لنے والے! مجھ سے گناہ دور فر ہادے۔ مجھے تو نین شکر دے۔اور میری طرف سے اسے اس طرح قبول فریا جس طرح تونے اپنے بندے داؤ دعلیہ السلام کا تجدہ قبول فر مایا تھا۔ تیج کوئیں رسول الله علیقی کی یاک بارگاہ میں حاضر ہوا اور خواب عرض کیا۔ آپ عظیفے نے فرمایا: اے ابوسعید! کیاتم نے بھی مجدہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: تم تو درخت

ے زیادہ محدہ کرنے کے حق دار ہو۔ پھررسول اللہ علیہ نے سورہ کس تلاوت فرمانی۔ پھر جب آیت محدہ پر پہنچے تو مجدہ فرمایا۔اور بجدہ میں وہی دعافر مائی جو درخت نے بحدہ میں کی تھی۔

حدیث: حضرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ نی کریم عظیمی کے پاک سورة النجم (یاره 27) کھی جارہی تم المرب الميت تجدد تك ينجي تو آپ علين نے تحد وفر مايا۔ بم نے بھی آپ كے ساتھ تحد و(1) كيااور دوات وقلم بھی تجدہ میں گر گئئیں۔

اے بزارنے اساد جبد کے ساتھ روایت کیا۔

<sup>1۔</sup> تبدہ تاادت کے بارے میں چندا بم چز س کرنے کا مناصب معوم ہوتا ہے۔ قر آن مجید میں کل مجدے چودہ بیں۔ اور واجب ہیں اس مجدو کے لئے و کی تراکط جیں جونماز کے لئے میں بین جسم ولیاس اور جگہ کا پاک ہونا۔ باوشورہ کا استر عورت اور قبلہ دو ہونا و فیرہ۔ مجد والی آیت پڑھنے سے مجد وواجب بوباتا ہے۔ من تبحیص آۓ ، نہ آۓ۔ اگرای وقت ممکن : وقو تبد و کرایا جاۓ در نابعد میں محص ہوسکتا ہے۔ ایک ہی جگھر پر جنسے یا گھڑے ایک آیت مجد ؛ کر چاہ بھٹی ارمجی پڑھاجات ایک بی مجد ، واجب ہوتا ہے۔ مجد ، تااوت کاطریقہ سے کہ باضو پاک جگھ پر کھڑے ہو کرقبلہ کی طرف مشرکرے بغیر ہاتھ الخاسة الله الكبريجية : وي سيد في تبدوي في بيا من اورتبرو كاتنتي (سبحان دَبِي الأعلى) ثمن باغي مسات مرتبه يزهين بجرالله الكبريمية الوسالنے جا کیں۔ اس میں ٹرون میں کابیر کتے ،وٹ ہاتھ کا اول تک نہیں اٹھا کیں گے اور نہ ہی اٹھے وقت سلام چیمرا ہے۔ تفصیل کے لئے کتب فقد دیکھی جائم ۔ (مترجم)

#### ترہیب

#### قرآن ياك سيهح كربھلادينا

اوراس برقسمت انسان کی مٰدمت،جس کے دل میں قر آن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سروایت ب، فرماتے میں کدرسول الله عظی نے ارشادفر مایا: جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصر محفوظ نہیں، وہ کسی وریان گھر کی طرح ہے۔ (حفظ قرآن کی تاکید ہے۔ وریان دل میں شیطان ڈریا جماتا ہے)۔

، اے تر ذی اور حاکم نے روایت کیا۔ (تر ذی فرماتے ہیں: حدیث حسن صحیح ہے اور حاکم کہتے ہیں: صحیح الاسنادہے)۔ حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: گھروں میں سب سے تقیر گھروہ ہے جس میں الله کی کتاب میں ہے بچر بھی نہیں (1) پڑھا جا تا۔

اے حاکم نے موتو فار دایت کیاا در فر مایا کہ بعض نے اے مرفوع روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ نَّے ارشا وفرمایا: میر سے سامنے میر کی امت کے اجرو و واب بیٹی کیا گیا) امت کے اجرو و واب بیٹی کیا گیا) امت کے اجرو و واب بیٹی کیا گیا) اور مجھ پر میر کی امت کے گناہ بھی بیٹی کے گئے '' فَلَمُ اَدَ ذُنَّهُما اَوْ مُنَّمُ سُودَ وَ قَلَ مِنَ سُودَ وَ قَلَ اَنْ الْقُولُونِ اَوْ اَیَةِ اَوْتِیهَا وَ حُلَ لُمُمْ مَنْ سُودَ وَ قَلَ اَنْ اَلْمُونُ اِنْ اَلْمُونُونِ اَلَّا اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمُ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ

اے ابوداؤ د، تر مذی ، ابن ماجداور ابن خزیمہ نے اپنی تیجے میں روایت کیا۔

حديث: حضرت سعد بن عباده رضى الله عند بروايت به فرماتي بين كدرسول الله عَيْنِ فَيْنَ فَيْ مايا: "مَامِنِ الْمُرَىءُ يَقْرَءُ الْقُرُانَ ثُمَّ يَنْسُهَا إِلاَّ لَقِيمَ اللَّهَ اَحُدَمَ" جُوْضُ قرآن كيم پزهناسيكه له يجراس بعلاد، ووالله تعالى سال على ملا قات كركاكداس يكورُ هطارى بوگا-

اسےابوداؤ دنے پزید بن الی زیاد سے روایت کیا۔

سوره مزل میں ارشاد ہے: فَاقْدَءُ وَاصَالَیْتَ رَمِنَ الْقُرْانِ ( مزل: 20 ) ترجمہ: '' جتنا قر آن تم یرآ سان ہو پڑھو'۔ ( مترجم )

<sup>(1)</sup> استدر قرآن مجیر حظ کرنا، جس نے نماز اداء وسط بر مسلمان پرفرش مین ہے۔ پورے کلام پاک کو حظ کرنا فرش کھا ہے۔ ما فظ قرآن کی عظمت و فضیلت باب سابق میں احادیث کی روثن میں معلوم، وچک ہے۔ خود قرآن کیم نے تلاوت دقرات کی تر فیب دلائی ہے۔ ارشاد ہے:۔ آگئی نیٹی انٹیٹیڈ کا انگریٹ میڈنو کٹ کہ آوگئی کی گومٹون کو ہم تو میں کی گئی گئی کہ کا الحظیے کو نوٹ و (البقرۃ: 121) ترجمہ: '' جنہیں ہمنے کتاب فرآن کو ک ہے وہ اس کی تلاوت یوں کرتے ہیں کہ تن تلاوت ادا کردیتے ہیں۔ وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جواس کے عمرہوں وہی جائب کے۔ منظر برن'۔

# دعائے حفظ قر آن حکیم

حدیث: حضرت این عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک دن ہم رسول الله عربی کی بارگاویا ک میں ماخر ہے کہ حفرت علی رضی الله عنه تشریف لائے اور عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، بیقر آن میرے سینے ہے نگل گیا۔ اور میں اسے سینے میں محفوظ رکھنے کی طاقت نہیں پاتا۔ ( کو کی طریقہ ارشاد ہو کہ محفوظ رکھ سکوں) تو رسول اللہ علیات ں۔ نے انبیں فر مایا: اے ابوحسن! کیامتہ ہیں چند کلمات نہ سکھا دوں، جومتہیں بھی فائدہ دیں اور جنہیں تم آگے سکھاؤ، آنبیں بھی نفع ۔ پنچا کیں نیز جو پچھتم یاد کرو، ائے تنہارے سینے میں محفوظ رکھنے کا کام دیں؟ حضرت علی مرتضٰی رضیٰ اللہ عنہ نے عرض کیا: ہاں ارسول الله! علي خرور سكهاي درسول الله علي أنه ارشاد فرمايا: جب جمعه كي شب بوادررات كي آخرى تبائي حصه من الھ سکوتو اٹھو۔ کیونکہ میہ تہائی حصہ وہ ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس میں دعا کمیں مقبول ہوتی ہیں۔میرے بھائی ففرت لِتقوب عليه السلام نے اپنے بیٹول سے فرمایا تھا: "مئیں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہارے لئے دعائے مغفرت (1) كرول گا'' عند كليس كا مطلب تقاكه جمعه كي شب كودعا كرون گا-اگرتم آخري تبائي حسه من شار مُ سكوتو آدهي رات کوافھوا درا گر آ دھی رات وا صنا بھی ممکن نہ ہوتو ابتدائی حصدرات ہی میں کھڑے ہوجا وَاور چارر کعت نوافل اس طرح ادا كروكمه بهل ركعت ميں سورہ فاتحہ (الحمد لله ) اور سورہ يليمن (پارہ 22-23) دوسري ركعت ميں سورہ فاتحہ اور سورہ مجم الدخان (پاره25) تيسري رکعت ميں سوره فاتحه اورائم تنزيل السجده (پاره21) اور چوتني رکعت ميں سوره فاتحه اور سوره بتارک الذي (ملک۔ پارہ29) پڑھو۔ جب تشہد سے فارغ ہو جاؤ (عبدہ درسولہ تک پڑھ چکوتو قبل سلام) الله تعالٰ کی نہایت عمدہ الفاظ کے ساتھ حمد و تناء کرو۔ جمھ پر اور دیگر انبیا علیم السلام پر اچھی طرح درود پڑھو۔ اور تمام موکن مردد ل اور تورتوں کے لئے تمبارے وہ بھائی جوامیان کی حالت میں تم ہے پہلے گذر گئے۔ان کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ بھراس کے آخر میں بیدعا الْحُو: "ٱللَّهُمُّ الرَّحَيْنِيُ بِتَرَكِ الْمُعَاصِيُ ٱبْداً مَّا ٱبْقَيْتَنِيُ، وَارْحَنْنِيُ أَنْ ٱتَكَلَّفَ مَا لاَ يَغْنِينِي، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظْ ِ فِيْمَا يُرُ ضِيلُكَ عَنِّى ، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْآدُض ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالْعِزَّةِ الْتِي لَا تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَااللَّهُ يَارَحُسُ بِجَلَالِكَ ۚ، وَنُوْر وَجُهكَ أَنْ تُلْدِمَ قَلْبِي جَفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَمْتَنِي وَادْرُقْنِي أَنْ ٱتْلُولا عَلَي النُّحُوِ الَّذِي كُنُّ ضِيلُكَ عَتِّي، ٱللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالدَّرْضِ دَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَاتُرَامُ،

(1) برادران حفرت یوسف غلیه السلام کی زیاد تیان حضرت یعقوب غلیه السلام پرآشکارا ہوگئیں ۔حضرت یوسف ملیه السلام کا تخت مصر پر فائز ہونا مجمی معلوم م ر کے اور ماری کا ایک زیاد تیوں کا کوئی عذر باقی ندر ہاتو عرض کرنے گے: ابا حضورا ہم مجرم میں۔ دعا فرما کی جاری زیادتیاں معاف فرمادی ہا کی حضرت ایعتوب علیہ السلام نے جواب دیا: میڈو کی اُسٹیڈیٹر کی آٹی ' (پوسٹ: 98) 'فقریتے تبارے کئے اپنے رب ہے مغفرت کی دعا کروں مر بر ر <sup>کا</sup> مقولت کاذکر نی سیستی نے فرمایا۔(مترجم) ٱسْنَلُكَ يَا ٱللَّهُ يَا رَحْمُنُ بِجَلَا لِكَ وَنُورُ وَجُهِكَ أَنْ تُنَوَّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِىٰ وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَوِّ جَ بِهِ عَنْ قَلْبِي وَأَنْ تَشُرَحَ بِهِ صَدُرى وَأَنْ تَسْتَغِيلَ بِهِ بَكَنِي فَإِنَّهُ لاَ يُعِينُنِي عَلَى الْحَقْ غَيْرُكَ وَلا تُوْتِينَيه إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَٰةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيم" (ترجمه: الميرع بالخوال ! جب تك تو تجهزنده ركم، مجھے گناہ ترک کرنے کی تو فیق عطافر ما کر مجھ پر رحم فرما۔اور مجھ پر رحم فرما کہ مُیں برکار کاموں ہے بیتار ہوں۔ مجھےان انبال کی اچھی بھیرت دے جو تھے میری طرف ہے راضی کردیں۔اےآ سانوں اور زمین کے ایجاد کرنے والے مالک!اے حلال و عظمت اورغیرمحدودعزت والے پروردگار! اے الله! اے نہایت رحم فریانے والے! تیری عزت وجلال ونور ذات کے وسلہ ہے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھےا نی کتاب کاعلم دیاای طرح میرے دل کوا بی کتاب کے حفظ کرنے کا بابندینا جو تحقیے مجھ سے خوش کردے۔اے آ سانوں اور زمین کوا بحاد کرنے والے مولی!اے عظمت وجلال والے اور غیرمحد دومزت والے مالک!اےاللہ!اے رحمٰن!مُیں تجھ ہے تیر ے جلال اورنو ر ذات کے واسطہ ہے سوال کرتا ہوں کہا نی کتاب کے نور ہے میری آنکھیں روثن کر دے۔اہے میری زبان پر جاری فر ما۔اس کی وجہ ہے میرے دل کی تھٹن دور فر ما۔اس کے لئے میرا سینہ کھول دے اور بدن اس کے لئے استعال فریا۔ کیونکہ حق تک رسائی کے لئے تیرے سواکو ئی مدد گارنہیں ۔ صرف تو خ دیے والا ہے۔ تمام توت وطاقت تو بس الله بلندو برتر کے لئے ہے )۔ اے ابوحسن! تین یا یانچ یا سات جمعے ای طرح کرو، الله کے اذن سے تبہاری دعا قبول ہوگی قتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے تل کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس نے کسی ایمان والے کو خطانہیں کیا ( کسی مومن نے بیدعا کی ہواور قبول نہ ہوئی ہو ) حصرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں: الله کی تسم، یا نج یا سات ہفتے ہی گذرے تھے کہ حضرت علی رضی الله عندرسول الله عنظیفہ کی خدمت اقدرس میں حاضر ہوئے۔جبکہ ای طرح کی ایک مجلس تھی۔ عرض کرنے گھے: یارسول الله عظی الماضی میں میں سارتا یات یا کم وہیش بھی یادنہ کرسکتا تھا۔ جب انہیں پڑھتا تھا تو ذبن سے نکل جاتی تھیں۔اوراب میں جالیس کے قریب آیات یاد کرلیتا ہوں۔ جب انہیں دہرا تا ہوں تو لگتا ہے کہ کتاب الله میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پہلے میں حدیث سنتاتھا کیمر جب دہرا تا تو ذہن نے نکل جاتی تھی۔ مگر آج جب حديث بن كربيان كرتا بول تو كوئي حرف تك بهي نبيس جيوز تا-اس پر رسول الله عنظي في فرمايا: "مُومِنْ وَرَبّ الْكَعْبَةِ يَا أَبَا الْحَسَن " اے ابوالحن! رب كعبر كي تم مناحب ايمان (ويقين ) ہو\_ اے تر مذی نے روایت کیااور فر مایا: په حدیث حسن غریب ہے۔

#### ترغیب قرآن حکیم کے ساتھ لگاؤادر اسےخوبصورت آ واز کے ساتھ تلاوت کرنا

حدیث: حضرت این عمرضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے فریایا: صاحب قرآن ( حافظ قرآن ) کی مثال ری ہے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی ہے کہ اگراس کی گمرانی کر بے تو روک سکتا ہے اور اگراہے چھوڑ دے گا تو روبھاگ جائے گا۔ ( حافظ اگر پڑھتا پڑھا تا اور دورکر تاریخ گا تو قر آن یا در ہے گا ورنہ بھول جائے گا)۔

اسے بخاری نے ای طرح (مرفوع) اور مسلم نے موقوف روایت کیا۔

اسےامام سلم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر پر ورخنی الله عنہ ہے روایت ہے، وہ نبی العلمین عظیفتے ہے راہ می میں کد آپ علیفتے نے فر مایا: الله تعالی کی چیز کو اتن محبت نے نہیں سنتا جتنی محبت ہے کسی خوش آ واز کی آ واز کوسنتا ہے جواپی آ واز سے قر آن پاک پڑھتا ہے۔

اسے بخاری مسلم، ابود اور داور نسائی نے روایت کیا۔ الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: ابن جریرطبری نے اس حدیث کو محی اساد کے ساتھ روایت کیا۔ اس میں بیدالفاظ ہیں: '' الله کی آواز کو آئی مجت سے نبیل منتا جنی مجب ہے کئی نبی کی حسین آواز کوسنتا ہے جو قر آن کو ترنم سے پڑھتا ہے'' -

ں بی میں ایک میں میں ایک میں میں اور پیٹی نے فضالہ بن تبیید رضی الله عنہ ہے روایت کیا کہ نبی حدیث: حضرت امام احمد، ابن ماجہ، ابن حبان فی سیجی، حاکم اور پیٹی نے فضالہ بن تبیید رضی الله عنہ ہے روایت کیا کہ کریم علیفی نے فرمایا: الله تعالیٰ اس بندے کی آواز کو جو فوبصورت آواز ہے قر آن پڑھتا ہو، اس خوبصورت آواز والی کئی کے مالک ہے بھی زیادہ محبت سے سنتا ہے جوا بنی کنیز کی آ واز سنتا ہو۔

حاكم كہتے ہيں: بير حديث برشرا لط بخارى ومسلم يح ہے۔

حيد بيث: حضرت براء بن عازب رض الله عنه إروايت به نمر مات بين: رسول الله عليه في فرمايا: " ذَيِنُوا لَقُوْلَ ن باَصُو اتِكُمُ" قرآن حكيم كوانِي آوازول سازين دو-

اسے ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معدین الی وقاص رضی الله عند سروایت به فرماتی بین بمیں نے رسول الله عظیمی کو ارشاوفرماتی ہوئے سا: بیقر آن مُ کے ساتھ نازل ہوا۔ البذا جبتم اس کی تلاوت کروتو روؤ۔ اگر رونہ سکوتو رونے کی می صورت بناؤ۔ ''وَ تَعَنَّوْا بِهِ فَمُنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُّانِ فَلَيْسَ مِنَّا' اور اسے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو۔ جس نے قرآن کوخوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو۔ جس نے قرآن کوخوبصورت آواز سے نہ پڑھاوہ ہم میں نے بیں۔ ابن ماجہ۔

حدیث: حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عَنْظِیّنَة نے فرمایا: قرآن پاک کوخش آوازی سے پڑھنے والا وہ تخص ہے کہ جب تم اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنوتو سمجھو کہ اس کے دل میں خوف خداوندی ہے۔ (اس پر خوف خداطاری ہے)

اہے بھی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت این الی ملیکه رض الله عند سے روایت ہے، کہتے ہیں که حضرت عبیدالله بن الی یزیدرضی الله عنبانے فر مایا:

«خرت ابولها بدرضی الله عند کا گذر ہمارے پاس ہے ہوا ہم ان کے چھچے چھچے چھل پڑے حتی کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوگئے تو

ہم جمی ان کے گھر میں چلے گئے۔ ایک شخص جود یہاتی معادم ہوتے تھے کہنے گئے: میں نے رسول الله علی کا فرماتے ہوئے

سنا: وہ ہم میں نے نہیں (ہمارے طریقے پڑنیں) جو قرآن کو خوبصورتی ہے نہ پڑھے فرماتے ہیں: میں نے میں ابی ملیکہ

سے کہا: اے ابو محمد! تمہاری کیا رائے ہے، اگر کسی کی آواز انجھی نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا: "یُحَسِینَهُ مَااسْتَطَاعَ" اس

ا ہے ابوداؤ دنے روایت کیا۔ اس بارے میں صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے مروی مرفوع حدیث بھی ہے۔

<sup>)</sup> نوبھورت آواز میں ترنم اونڈسک کے ساتھ پڑھنے ہے مراہیجی وساف پڑھنا ہے کہ الفاظ نمیک نمیک ادا ہوں بخارج وصفات کا لحاظ رکھا جائے بھنجر منہ کرر تہ تیل کے ساتھ پڑھا جائے ۔ گھڑے پڑے کی تیز کی جائے ۔ یہ مطلب نبیں کہ گانے کی طرز پرمیت تی کے قواعد کے مطابق راگ لگا کر چھا جائے کہ اس طرح پڑھنا و تخت ناجائز ہے۔ افسول کہ آئے کے دور کے ٹی مقررین وخطباء اس بیاری میں جناا میں اور قرآن پاک سیحج پڑھنا، ان خطباء ومقررین کو اس کی نشرورے می نبیس ۔ ہم نے چوئی کے مشہور خطیوں کو تخت خلط پڑھتے سنا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نبیس کہ جوقر آن غلط پڑھتا ہے، وہ بیقیا اے جھتا منہیں ۔ اور ایسا تختی منہرو محراب کا قطعا حق دارئیس ۔ ایک اور بیاری بھی وہائی عمل افتیار کرگئی ہے۔ وہ ہے موجود و دور کے پیشے ورنعت خوانوں کا لمی گانوں کی طرز پُنتیں پڑھنا ۔ یہ بھی کی طرح جائز قرارٹیس و باجا سکانے ۔ (مترجم

# سوره فاتحه كى قرات وفضيلت

حدیث: حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله عین کے بی بن کعب رضی الله عنہ کے پاس تشریف لائے اور آئیس آ واز دی: اے الی! جبدوہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابی نے رسول الله عین کی طرف و کی ایکن جواب ند دیا۔ حضرت ابی نے نماز مختمر کر سے کمل کی مجر رسول الله عین کے خدمت اقد میں معاضر ہو کر عرض کیا: اَلسَّلاَمُ عَلِیْكَ یَادُسُولَ اللّٰهِ! رسول الله عین خواب دیا: وَعَلَیْكَ السَّلاَمُ، جب مَیں نے جمہیں بلایا تو جواب دیے ہے جمہیں کون ی چیز مانع ہوئی؟ عرض کرنے گھے: یارسول الله عین ایک ایک بلانے پر حاضر ہو جایا کرہ جب رسول جمہیں این چیز کی

<sup>(1)&#</sup>x27;' عن شأنی'' کے معانی سات کررآیات ہیں۔ چونکہ اس مورت پارک میں سات آیات ہیںاور نماز میں بار بارینکر ار پڑھی جاتی ہیں نیز اس کا نزول رو گرتبہ وااکیسر تبدیکہ تکرمہ میں ایک مرتبدہ بینٹروہ میں۔اس وجہ ہے اے بینا مردیا گیا ہے۔

ر المسال المسال المسال معلى المسال ا

طرف بلائيں جو تہيں زندگی دينے والی ہے؟ انہوں نے عُرض کيا: کيوں نہيں، اور آئندہ ان شاء الله ايسا بھی (1) نہيں ہوگا۔ رحمت دو جہاں عليلت نفر مايا: کيا تہيں پند ہے کہ ئيں تہيں الي سورت سکھا دوں، جو نيتو رات ميں نازل ہوئی، نه انجيل ميں اور نه رو تران ميں اس جيسى کوئی اور سورت ہے؟ عرض کيا: تی ہاں۔ يارسول الله عليلت ارسول الله عليلت نے رسول الله عليلت نے رسول الله عليلت نے مورت الو ہر ہرہ رضی الله عند کہتے ہیں۔ وہ ام القرآن (سورہ فاتحہ) پڑھنے کیا۔ تورسول الله عليلت نے رسول الله عليل نے تورات، انجیل، کیا۔ تورسول الله عليلت نے فرمايا جسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، الله تعالی نے تورات، انجیل، زبوراور قرآن غلیم ہے جو مجھے عطافر مايا گيا۔

اے امام تر ندی نے روایت کیا اور فر مایا: پیر حدیث حسی ہے۔ ابن حبان وابن خزیمہ نے اپنی اپنی تی جمیں اور حاکم نے مختصر اروایت کیا اور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث برشر ط مسلم تیج ہے۔

حدیت: حصرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی سرور علیاتے کی سفر میں سے کہ ایک جگہ پڑاؤ فرمایا۔ اور ایک صاحب آپ علیاتی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے۔ نبی العلمین علیاتے نے ان کی طرف دیما اور ارشاد فرمایا: جمہیں قرآن کی افضل سورت نہ بتادوں؟ وہ عرض کرنے گئے: کیوں نہیں: ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ علیاتے نے اکٹھٹ کی لائی کرت العلمی بیٹن (سورہ فاتحہ) تلاوت فرمائی۔

ائے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: بیر حدیث برشر طسلم صحیح ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہر رہے ورض اللہ عنہ ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں: مئیں نے رمول اللہ عیلی کی کوارشاوفر ماتے ہوئے سنا ہے: اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے: مئیں نے نما زاپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقییم فر مادی ہے۔ اور میرے بندے کو وہی ملے گا جووہ مانکے گا۔

ایک روایت میں یوں ہے: ''نصف نماز میرے لئے ہاور نصف میرے بندے کے جب بندہ کہتا ہے: اَلْتَعَمَّدُ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمُنَا اللّهِ مِنَ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمَا اللّهِ مَنَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مَا تَا ہے: میرے بندے نے میری آخریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے: الرّحُمْنِ الرّحِیْمِ اللّهُ وَمَا تَا ہے: میرے بندے نے میری عظمت و بزرگی کا ذکر کیا۔ بندہ جب کہتا ہے: اِیْاَلَ تَحْمُدُ وَ اِیَّالَ مَنْسَبُومِیْنُ اللّهُ وَمَا تَا ہے: میرے اور میرے بندے کے عظمت و بزرگی کا ذکر کیا۔ بندہ جب کہتا ہے: اِیْسُ بَاللّهِ مَنَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ مَا تا ہے: میرے اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَلَمُ اللّهُ مَنْ وَلَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَا تا ہے: بیمیرے بندے کے لئے ہو اللّه اللّهُ مَنْ مَا تا ہے: بیمیرے بندے کو (میری بادگاہ ہے) وہ کھی عطافر مایا جائے گا۔ جس کا سوال کرےگا۔ یعنی اس کی بید عامقول فر مائی مالم۔ جائے گی اسلم۔

<sup>(2)</sup> معلوم ہوا،حالت نماز میں بھی اگر رسول الله عَلَيْظُة بلائي تو فوراً حاضر ہوجانا ضروري ہے اور اس سے نماز میں پچے فرق نہيں پڑا، كما قال امعلما در حترجم)

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ ایک روز حضرت جریل علیه السلام نی اکرم علیق کی خدمت حدیث، رئے ہوئے تھے کہ اوپر سے کسی دروازے کے کھلنے کی کی آوازی ہے آپ علیہ نے سرمبارک اوپراٹھایا۔حضرت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے کسی دروازے کے کھلنے کی کی آوازی ہے تو آپ عیست نے سرمبارک اوپراٹھایا۔حضرت ں ہے۔ جر ل علیہ السلام نے عرض کیا: یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو صرف آج ہی کھلا ہے۔ آج سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔ اس میں بری علیہ السلام نے عرض کیا: ایک فرشته زمین پرناز ل ہوا جو آج سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے ہے۔ فرفتے نے سلام عرض کیا۔ اور کہا: آپ کو دونوروں کی بشارت ہو جو آپ کودیئے گئے ہیں۔ آپ سے پہلے کی نی کونیس دیے رے۔ گئے۔ وہ بین فاتحة الكتاب (سورہ فاتحه ) اورسورۃ البقرہ كا آخرى حصر۔ آپ جو رف بھی اس میں سے پڑھیں گے،اس میں مائی ہوئی ہر چزآب کودی (1) جائے گی۔

الے مسلم، نسانی اور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا: پیے حدیث برشرا لط بخاری ومسلم صحیح ہے۔

<sup>(1)</sup> سوره انتره روبتره کے آخری رکوع میں عظیم الثان دعائیں ہیں۔ نیز صنور سیدعالم عظیفتی کے دسیاست آپ کی امت کے لئے ممکی ان کی تبویت: . الادائ- (مترجم)

#### سورهٔ بقره اورسورهٔ آلعمران کی تلاوت

# نیز و پھنے میں نے سورہ آلُ عمران کا آخری رکوع پڑھا مگراس میں غور وفکر نہ کیا

حدیث: حضرت الوہر یرہ وضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله علیہ فی فرمایا: "لَا تَجْعَلُوا بَیْوَ تَکُمُ مَقَابِرَ الله عَلَیْتُ فَوْ مِن البَیْتِ الَٰذِی تَقُوّءُ فِیهِ سُورَةُ الْبَقَوَةِ" اپنے گھرول کو قبر ستان نہ بناؤ (بلک ان میں طاوت وعبادت کرتے رہا کرو) ہے شک شیطان اس گھرے بھاگ جا تا ہے، جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو۔ (مسلم، نسائی، ترفدی) حدیث: حضرت معقل بن بیارضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی نے فرمایا؛ سورہ بقرہ قرآن کی کو ہان اور چوئی ہے، اس کی ہرآیت کے ساتھ ای فرشتے نازل ہوئے تھے۔ (اس کی عظمت کے اظہار کے لئے) اور اَلله لَا اِلله اُلاَ اِلله کُورِ البقرة : 255) (آیت الکری جوسورہ بقرہ کی آیت ہے) کو عرش کے نئے ہے نکالا گیا۔ پھر اس کے ساتھ لیک سورہ بقرہ کے ساتھ ملایا گیا۔ اور سورہ لیس قرآن کا دل ہے۔ جو بندہ الله کی رضا اور دار آخرت کے لئے اس کی طاوت کرے، اس کی مغفرت فرمادی حاتی میں قرآن کا دل ہے۔ جو بندہ الله کی رضا اور دار آخرت کے لئے اس کی طاوت کرے، اس کی مغفرت فرمادی حاتی میں تی ہوں ہے۔

امام احمہ،البوداؤد،نسانی،این ماجہ( سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی فضیلت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما سے مروی مسلم،نسائی اور حاکم کی روایت ابھی بچھیل ترغیب میں گذری ہے )۔

حدیث: حضرت ابواہامہ بابلی رض الله عنہ بروایت ہے، فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله علیا کہ کوسنا، فرمارہ تھے: قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپ پڑھنے والوں کے لئے شفاعت کرنے والا بن کرآئے گا۔ دوروش و پھکارا سورتوں یعنی سورہ بقرہ و دسورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، اس لئے کہ یہ دونوں قیامت کے روز اس طرح آئیس گی گویا کہ دو چھائے ہوئے بادل ہیں یا دوسائبان ہیں یاضفیں باندھے ہوئے پرندوں کے دوجھنڈ ہیں۔ اپنے پڑھنے والوں کے لئے جھڑیں گی (بارگاہ اللی میں ان کی بخشش کے لئے عرض و معروض کریں گی) سورہ بقرہ پڑھے دہا کروکیونکہ اس کا حصول برکتہ اور اس کا ترک حسرت ہے۔ اور باطل پرست اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ معاویہ بن سلام کہتے ہیں: جمعے بینجر کی کہ باطل پرستوں ہے مراد بادوگر کوگ ہیں۔ (مسلم)۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ درض الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں که رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''لِکُلِّ شَمَّیْءِ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَا مَ الْقُرُّ اٰنِ سُوْدَ گُوَ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا الله هِی سَیِّلَاقُ اٰنِ الْقُرُانِ '' ہر چیز کے لئے کوئی حوثی ہوتی ہوتی ہوتی قرآن حکیم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت الکری ) ہے جوقر آن کی سِبآیتوں کی سروار ہے۔

اے امام تر فدی نے روایت کر کے فرمایا کہ بیرحدیث غریب ہے ( کیمی مضمون حاکم نے روایت کر کے کہا کہ صحیح الا ساد

ہے)

حدیث: حضرت بهل بن سعدرضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں کدرسول الله علیطیفی نے فر مایا: ہر چیز کے لئے ایک چولی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ جوشخص رات کواہے اپنے گھر میں پڑھے، تین راتوں تک شیطان اس کے گھر ہیں داخل نہ ہوگا۔ اور جو بندہ اسے دن کے وقت گھر میں تلاوت کرے تو تین دن تک شیطان اس کے گھر میں نہ آئےگا۔

اے ابن مبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله رضی الله عنہ سے روایت ہے، فریاتے ہیں: اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھتے رہا کرو کیونکہ شیفان ال گھریں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ پر چسی جائے۔

اے حاکم نے ایسے ہی موتوف روایت کیا اور کہا کہ یہ بخاری وسلم کی شرائط رضح ہے۔

حدیث: حضرت نواس بن سمعان رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم پیلینٹے کوفرماتے سنا: پروز قیامت قرآن کواور قرآن پڑھنے والوں کو جو دنیا میں اس پڑمل کرتے تھے، اس حالت میں لا یاجائے گا کہ ان کے آگے آگے مورہ بقر ہاور سورہ آل عمران ہوں گی۔اور ان دونوں سورتوں کے لئے رسول الله پیلینٹے نے تین مثالیں بیان فرما کیں جن کی میں بعد میں بھول گیا۔ (پھر شاید یادآنے پر )راوی کہتے ہیں: دونوں سورتیں یوں ہوں گی جیسے دوبادل ہوں۔یا دوسیاہ دیگ کے سائبان ہوں جن کے درمیان نور چک رہا ہویا صفیں باند ھے پرندوں کی دونو لیاں ہوں۔اپنے پڑھنے والوں کے تی میں جگڑا کریں گی۔

اے مسلم اور ترندی نے روایت کیا اور ترندی نے فر مایا: پیصدیٹ حسن غریب ہے۔ (ایسی ہی روایت حاکم نے کی ) حدیت: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے، وہ نبی اکرم عینی ہے ہے۔ راوی میں کہ آپ عینی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کی تخلیق ہے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب کھی اس ہے وہ آیتیں نازل فرمائیں جن سرو اقر و کا اختیا م فرمایا۔ جس گھر میں تمین رات ان کی علاوت کی جائے، شیطان اس گھرکے قریب بھی نہیں آسکتا۔

اے ترمذی، نسائی، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ ترمذی نے فرمایا: بیہ حدیث حن فریب ہے اور حاکم نے کہا کہ برشر ط مسلم صحیح ہے۔

حدیث: حفرت الوؤررضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله علی الله تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو الله تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو الله واللہ نے سورہ بقرہ کو الله واللہ نے جمعے اس خزانے سے عطافرہائیں جواس کے عرش کے بنیج ہے۔ "فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلَّهُوهُنَّ نِسَاءً کُمُ وَاَبْنَا مَ کُمُ فَاللَّهُمَا صَلَوةٌ وَ قُواْنٌ وَ دُعَاءٌ" للذاتم خود انہیں سیصواور اپنی عورتوں اور بچوں کو سماؤ کی کو کی اللہ اللہ میں میں اور دعاجی ہیں۔ کو کلم بیدونوں آیتی نماز بھی میں میں اور دعاجی ہیں۔

۔ '' کی مار ن یں بران ن یں بران ک یں بران ک یں۔ اے حاکم نے روایت کیااورفر مایا کہ بیر حدیث برشر ط بخاری سیج ہے۔(ابوداؤ دینے بھی اپنی مراسل میں حضرت جبیر بن نفیروشی التٰہ عنہ ہےا۔ روایت کہا)۔ (1) یوری آیت مرار که بمع ترجمه ملاحظه هو \_

اِٹَیْنَیْکَاتِ اِلسَّلُوْتِ قَالاَ مُرْضِ قَافْتِیْلُافِ النَّیْمَ اِلْاَلْیَاتِ اَوْ لِیاالاَلْیَابِ ⊚ ( آل مُران ) ترجمہ:''نَے مُک آسانوں اور نمن کی پیدائش ٹیں اور دات اور دن کے آئے پیچھے آنے جانے میں عش مندوں کے لئے نشانیاں ہیں'۔ ظال عالم نے اللیٰ عشل دو اُنش کومظاہر قدرت میں مُوروقہ برکر کے اپنی سمّ اور وصدانیت کے داکل طاش کرنے کی دموے دی

#### ترعیب آیتالکری کی فضیلت

حدیث: حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ان کا چھوٹا سا ایک سٹور تھا، جس میں مجبور ہیں ہوتی خمیں بھوت (شیطان) آگراس میں سے جاکر لے جاتے تھے۔ انہوں نے اس کی شکایت نبی اکرم علیا تھا کی خدمت میں کی آپ علیا نے فرمایا؛ جا وَ اب جب اے دیکھوتو کہنا: الله کے نام ہے، تو رسول الله علیا کے کہ خدمت میں حاضر ہو۔ فرمایا جیں، (ایک مرتبہ انہوں نے اے دیکھا) تو پکڑلیا تو وہ بھوت تم کھانے لگا کہ آئندہ نہیں آئے گا۔ حضرت ابوا ہوب نے اے چھوڑ دیا۔ رسول الله علیا تی تم کھانے لگا کہ آئندہ نہیں آئے گا۔ حضرت ابوا ہوب نے بھر نہ آئے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: اس نے جھوٹ بولا، اے جھوٹ ہو لئے کی نام کھانے اور میں نے اے چھوڑ دیا ) آپ علیاتھے نے فرمایا: اس نے جھوٹ بولا، اے جھوٹ ہو لئے کی نام کھانی (تو میں نے اے چھوڑ دیا ) آپ علیاتھا نے فرمایا: اس نے جھوٹ بولا، اے جھوٹ ہو لئے کی مارت بھر کھر لیا تو اس نے تم المائی کہا باتہ بار نے تعرف کی ارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے بچھانیا نے نے فرمایا: اس نے جھوٹ بکا ہے اور اے جھوٹ کی عادت کی امائی کھی (اس لئے میں نے بھر چھوڑ دیا ) تو آپ علیاتھا نے فرمایا: اس نے جھوٹ بکا ہے اور اے جھوٹ کی عادت کے ہا کہا تا ہوں۔ اپنیا تھر میں اس لے میں نے بھر چھوڑ دیا ) تو آپ علیاتھانے نے نہری کے جھوٹ بھر کھر لیا اور فرمایا: اب تو میں کہا ہوں۔ اپنیا تھر میں اس نے جھوٹ ور سے کہا تھوٹ کی بہا کہا تا ہوں۔ اپنیا تھر بارہ نے بھر اس اس نے جھوٹ کی اس کے جھوٹ کی اس کے بھر آپ کی کہا ہے حالات کے جہائی کی بے اس کے بعد آپ بھوٹ نے کہا تھوٹ اس کے بیا تھوٹ کی کہا ہے حالات کہ ہے بہت جھوٹا۔

"صدّ فَت وَ کھی کُدُونُ" اس نے بچر کہا ہے حال تکہ ہے بہت جھوٹا۔
"صدّ فَت وَ کھی کُدُونُ" اس نے بچر کہا ہے حال کہ ہے بہت جھوٹا۔

ا ام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیحدیث حسن غریب ہے۔

الْكُرُسِيْ" آيت الكرى پڑھنے ہے تم لوگ ہم ہے محفوظ را) رہ سكتے ہو۔ كہتے ہيں: منيں نے اسے چھوڑ ديا۔ راوى كہتے ہيں: منيں نے اسے چھوڑ ديا۔ راوى كہتے ہيں: صبح ميرے والدصاحب رسول الله عليلة كى خدمت پاك ميں حاضر ہوئے اور بيد واقعد عرض كيا۔ تو حضور عليه الصلوٰ ق والسلام نے فرمايا: ''صَدَقَ الْمُحَبِيْتُ' اس فبيث نے تج كہا ہے۔

اسے ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔

امام احمد اور ابن الی شیبہ نے اپنی کتاب میں مسلم کی اساد کے ساتھ اسے روایت کیا اور بیالفاظ زائد کئے:'' فقم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں اور میر عرش کے پائے کے پاس باوشاو حقیق کی تقدیس بیان کرتی ہے''۔

<sup>(1)</sup> ندکورہ بالا دونوں صدیثوں ہے جہاں آیت انگری کی نعنیات معلوم ہوئی و ہیں غایان رسول اللہ عنظیتے کی عظمت و طاقت کا بھی پیہ چلا کہ شیطان کو پکڑلیس تو وہ چیوٹ نبیس سکتا چاہے ہزارجش کرتا مجرے۔حضرت الوہر پر ورض اللہ عنہ کا بھی اس طرح کا ایک واقعہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ غلام اتی عظمتوں اورطاقتوں کے مالک ہیں تو ان کے آقا عنظیتے کی عظمت کیے بیاں ہو؟ پیشان سے ضدمت گاروں کی سرکار کا عالم کم کیا ہوگا۔ (مترجم

# سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت نیز اس سورت کی ابتدائی یا آخر کی دس آیات تلاوت کرنے کا ثواب

یرون ایرون میرون به میرون به میرون ایات تلاوت ارب کالواب حدیث: حفرت ابودرداءرضی الله عنه سے روایت برکہ الله کے نبی علیقت نے ارشاد فرمایا: "مَن حَفِظَ عَشُر آیاتِ

۔ ابوداؤد ونسائی کی روایت میں ہے کہ: ''عُصِمَ مِن فِتنَةِ اللَّهِ خَالِ'' وہ فتند دجال سے محفوظ ہو گیا۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے:'' جمس نے سورہ کہف کی آخری دس آیات حفظ کرلیں۔(وہ د جال سے محفوظ ہو گیا)۔

نیائی کی روایت میں ہے:'' جس نے سورہ کہف کی آخری در آیات پڑھیں (حفظ کرنے کاذ کرنہیں)''۔

اورامام ترندی نے بھی اے روایت کیا۔ان کے الفاظ میں:'' جس بندے نے سورہ کہف کی ابتدائی تین آیات پڑھیں، رہ نتیز جال ہے محفوظ ہوگیا''۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند ب روایت به وه نبی اکرم عین کشتر براوی بین کدآ ب عین کشتر نفر میا . جمش خص نے مورہ کہف اس طرح ( صحح ) پڑھی ، جس طرح نازل فر مائی گئی ہے ، اس کے لئے روز قیامت اس کے مقام سے کے کر کم عمر مہتک نور بی نور بوگا ۔ اور جس نے اس کی آخری دس آیات پڑھ لیس ۔ پھر دجال نکل آیا تو وہ اس پر مسلط ند ہو سکا گا۔ اور جس نے وضو کیا ، پھر یہ پڑھا: ''سُبُحانَا ف اللّٰهُمَّ وَبِحَدُدِ فَ لَا اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُلّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ

ات حاکم نے روایت کیااور فرمایا کہ بیصدیث برشرط مسلم (1) سجے ہے۔

<sup>(1)</sup> ذکرہ واما دینے میں دبال اور فقت و بال کا ذکر ہوا ہے۔ فلنہ اا تقسار اُن بارے میں کچو طرض کر دینا منا سب معلوم ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک شاہر ہوتا ہے۔ دبال پاکسی دول میں کے محرار اور دید بیطیب کے طاوہ صاری دینا کا گشت کر سالان ان کی سال کے برابرہ دور الیک او سالان بھا ہم ہوتا ہے۔ دبالی اور ایک ماہ کے مرابرہ دور الیک اور ایک ماہر مورا کے ایک برابرہ دور الیک اور ایک برابرہ دور الیک اور ایک خوا ایک بابر اور اور ایک دور ایک ماہر مورک کے بہت تیزی کے ساتھ مؤکر سے اس کا فقت بہت تو گا ایک بابر اور ایک ہو اور ایک خوا ایک بابر اور ایک وار ایک اور ایک دور پر کے گا۔ اس ماہر مور کے اس کا معاقب ہوتا ہم ہوتا ہم ہم کا میں مور سے نام کے ایک مور سے ذور پر کے گا۔ اس مور اس مورک کے دور پر کے گا۔ اس مورک کے اس کے معاقب ہور ایل کا دور اور کے مورک کے اس کے مطابق کیا ہور اور کے مورک کے اس کے مطابق کی اور ایک کا دور پر کے گا۔ اس کا مورک کی اس کا مورک کی ہور اور کے مورک کی گاہر کا کی اس کا مورک کی ہور اور کے مورک کی گاہر کا کی اس کا مورک کی ہور اور کے مورک کی گاہر کا کی اس کا مورک کی ہور اور کی مورک کی ہور کر کے اس کا مورک کی ہور کی ہور کی ہور کی اس کا مورک کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی گاہر کی گاہر کی کا مورک کی ہور کی گاہر کی گاہر کی مورک کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی گاہر کی

#### سورهٔ کلیین کی تلاوت اوراس کی فضیلت

حدیث: حضرت معقل بن بیارضی الله عند بروایت بے که رسول الله عَلَیْ فَیْ فَالْنَهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ إِقْرَاءُ وَهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ" قرآن كادل سوره لِسمّن به جر فَضَ الله كَاهُ إِقْرَاءُ وَهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ" قرآن كادل سوره لِسمين به جر فحض الله كي رضا اور دارآخرت كي كاميا بي كے لئے اسے پڑھے گا، الله اس كي مغفرت فرما دے گائم اسے اپنے مرنے والوں (1) بر پڑھا كرو۔

اسے امام احمر، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ نسائی کے ہیں۔ حاکم نے اسے سی حم آردیا۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله عظیفہ نے فرمایا: ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یٰسین ہے۔ اور جس نے سورہ یٰسین کی تلاوت کی: ''کَتَبَ اللهُ بِقِورَا ءَ تِھا قِرَاءَ قَ الْقُواٰنِ عَشُرَ مَرَّاتِ'' الله تعالیٰ اس کے ایک مرتبہ تلاوت کرنے کے بدلہ میں دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ٹو اب کھتا ہے۔

اسے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیث غریب ہے۔

حديث: حفرت جندب رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَلَيْكُ في فرمايا: "مَنُ قَدَءَ مِلسَ فِي لَيْلَةِ الْبِيَعَاءَ وَجُهِ اللهِ عُفِرَ لَهُ" جم فض نے رات كوالله كى رضاء وخوشى كى الماش ميں سوره يُستَيَّن كى الوت كى، اس كى بخش موج ائے كى۔ بخش موج ائے كى۔

<sup>(1)</sup> مرنے دانوں سے مرادیا تو قریب المرگ ، جتلائے سرات الموت توگ ہیں کدان پر مورہ یُسمّن پڑھنے سے ان کی جان کی میں آسانی ہوگی۔ یا فوت شدہ لوگ ، کہ مورہ یُسمّن پڑھ کر آئیں ایصال تو اب کیا جائے۔ کیونکہ ایک مرتبہ یُسمّن پڑھ کر تو اب ایصال کرنے سے آئیں دی قر آن پاک کا ثواب حاصل ہوگا۔ ( دانشہ اعلم) (مترجم )۔

# سوره ملك (تَبُوكَ الَّذِي بِيَهِ وَالْمُلُكُ ) كَ فَضِيلت

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ وضی الله عنہ سے روایت ہے۔ وہ بی العلمین عظیفے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیف نے فربایا: قرآن کریم میں تمیں آیتوں کی ایک سورت ہے جوایئے پڑھنے والے شخص کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغر در فرم اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیرہ الملک (یارہ نمبر 29 کی پہلی سورت)

۔ اے ابوداؤد ، ترندی ، نسائی ، ابن ماجہ ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ امام ترندی کے ہیں۔انہوں نے اے حین قرار دیا اور حاکم نے کہا کہ صیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنجها سے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم ﷺ کے کی صحابی نے ایک قبر پر فیم گالیا۔ ان کا خیال نہیں تھا کہ یبال قبر ہے۔ اچا تک اس قبر میں مدفون مخص نے سورہ ملک پڑھنی شروع کر دی حتی کہ پوری کردی۔ یہ صحابی رضی الله عیشے ایک عقیقے کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے گئے: یارسول الله عیشے ایک ایک قبر نہیں مدفون نے سورہ ملک پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ کمس کردی۔ قبر نبی محترم علی نہیں منافد (عذاب قبر کورو کے والی) اور مخیبہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ کردی۔ قبر کے کہ عداب مترک کے کہ اس میں معتوب کے دورات مالا میں کہ مدید میٹ خریب ہے۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنمها بی سے روایت ہے ، فریاتے میں کدرسول الله علیہ فیصلے نے فریایا: جھے صددرجہ پند ہے کہ میسورت (ملک) ہرمومن کے سینے میں (محفوظ) ہو۔ یعنی تبکیو کے البومی پیکیوق المملک ا

اے ماکم نے روایت کیا اور کہا کہ اس کی اسناد اہل یمن کے نزدیک سیح ہے۔

ر - سيون ما ين دوربر ، باره حايات است حاكم نے روايت كيا اوركها: بيدهدين محج الا سناد ب- اورنسائي ميں مختفرا اس طرح ب: '' جو خص تَبَلُوكَ الَّذِي وَهُو اِلْمُلْكُ بَرِرات مَلاوت كرے، الله عزوجل اس سے عذاب قبرروك ديتا برسول الله عَلِيْتُ كے زمانه مباركه ميں بم اس کانام مانعه (رو کنے والی) رکھا کرتے تھے۔الله عزوجل کی کتاب میں بیا یک سورت ہے کہ ''مَنُ قَوَءَ بِهَا فِی کُلِّ لَیْلَةٍ فَقَدُ اَکُثَوَ وَاَطَابَ'' جُرِّخْص بررات اس کی تلاوت کرے،اس نے خیر کثیر حاصل کی اور پا کیزہ کمل کیا۔

#### تزغيب

#### سوره تكوير ،سوره انفطار اورسوره انشقاق كى فضيلت

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عنهما بے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله ﷺ فرمایا: جے پہند ہو کہ قیامت کا منظرا پی آتھوں سے اپنے سامنے دیکھے، وہ إِذَا الشَّهُ مُن كُوِّ رَثُ ( تكوم ) إِذَا السَّهَ أَنْفَطَوَ ثُر ( انفطار ) اور إِذَا السَّهَ مَا وَ اللَّهُ مَا السَّهَ مَا عُمِي مِنْ مطلب مجھ کریڑھے )۔ انْشَقَتْ ( انشقاق ) ( 1 ) پڑھے ( یعنی مطلب مجھ کریڑھے )۔

اے امام ترندی وغیرہ نے روایت کیا۔ ( حاکم نے بھی اے روایت کیااور کہا پی حدیث سی الا ساد ہے )۔ مر غیب

#### سوره زلزال، سوره کا فرون ، سوره نصراور سوره اخلاص پرم ھنے کی فضیلت

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله عیلی نے فرمایا: إذَا زُكُوْلَتِ (زلزال) نصف قرآن كے برابر ہے ( ثواب میں )، قُلُ هُوَ اللهُ أحَدٌ (اخلاص) ایک تہائی قرآن كے برابراور قُلُ لِيَا يُهُمّا الْكُفِّرُ وُنَ ( كافرون ) قرآن كی ایک چوتھائی كے برابر ہے۔

<sup>(1)</sup> ان تیزن سورتوں میں قیامت کے ہولناک واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔قار ئین کرام ہے ہم گذار ٹن کریں گے کہ آگر ممکن ہوتو اس کتاب کا مطالعہ میمن چھوز کرمتر ج قرآن پاک ہے میدورتی نکال کرا کی سمرتبدان کے جرمحہ کوفورے پڑھیل منظر قیامت آٹھوں کے مباہنے گھوم جائے گا۔ (مترجم)

# اے ترندی نے سلمہ بن وردان عن انس سے روایت کیا اور فر مایا: پیر حدیث حسن ہے۔

# سوره أنْهاكُمُ التَّكَاثُورُ كَا فَضِيلت

حدیث: حضرت این عمرضی الته عنهما سے روایت ہے، فر ماتے ہیں کدرسول الله عظیمت فر مایا: کیاتم میں سے کوئی پنہیں کسکتا کہ ہرروز الیک ہزار آیات تلاوت کیا کرے؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کی: ایسا کون شخص کرسکتا ہے؟ تو حضور رمانتآب عظی فرمایا: کیاینبس کرسکتا که (روزانه) آلهٔ کم التَّکاشُو (تکاثر) پزهایا کرے(۱)۔ (گویایہ مورت اکہ ہزارآیت کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے )۔

. اے امام حاکم نے عقبہ بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنبم سے روایت کیا۔ عقبہ کے علاوہ اس کی اسناد کے راوی ثقتہ ہیں۔عقبہ غیرمعروف ہیں (صاحب کتاب کے نزدیک)۔

#### قُلُهُ وَاللَّهُ أَحَدٌ كَل فَضِلت

حديث: حفرت ابو بريره رضى الله عنه عند اوايت به فرمات بين: مُين رمول الله عنظية كرماته كبين الآلاك تَصْ كُوسَا جَوِيرُ هِرِ بِالصَّانَةُ فَكُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ۚ أَ لَنْهُ الصَّمَٰكُ ۚ كَمْ يَكِنُ أَوْلَمُ يُولُكُ ۚ وَلَمُ يَكُنُ لَٰهُ كُفُوااَ حَدٌ ۞ رمول الله میں ایک ایک اور جب ہوگئی۔ مئیں نے بو چھانیارسول الله عین ایک واجب ہوگئی؟ ارشاد فر مایا: اس کے لئے جنت واجب ہوگی میں نے جاہا کہ اس محض کے باس جا کریہ بشارت سناؤں۔ پھر مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں رمول الله علی اللہ ماتھ کھانا کھانے کی سعادت ہے محروم نہ رہ جاؤں۔ (سوئمیں کھانا کھانے بیٹھ گیا)۔ پھر میں اس شخص کی طرف گیا ( تا کہ بثارت سناؤں) تومئیں نے دیکھا کہ وہ جا پیکا ہے۔

اسے امام مالک، ترمذی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔ امام ترمذی نے فرمایا: بیر حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ان کی ردایت میں ابو ہر یرہ رضی النه عنہ کی بشارت سانے کے ارادہ کا ذکر نہیں ہے۔ حاکم نے کہا کہ سے الا سادے۔ اور الفاظ حدیث امام ما لک کے ہیں۔

حديث: حفزت ابو ہريره رضى الله عنه سے ہى روايت ہے، فرماتے ہيں: (ايك روز) رسول الله عظيم في فرمايا: لوگو! . تی بوجاد ، می تمهارے سامنے تہا کی قر آن پڑھوں گا۔ اس پرتم ہونے والے جم ہوگے۔ پھررسول الله عظیم تشریف لائے اور قُلُ هُوَاللّهُ أَحَدٌ يُرْهِى چُراندرتشريف لے گئے۔ ہم ميں بعض نے كہا: ہمارا خيال بي آسان سے كوئى وى نازل بوكى

<sup>(1)</sup> ال موره مراركة مي حقوق النداور حقوق العباد كوفر اموش كرك مال جنع كريه نه والول كوتنبيه فر ما لُكُ كَلّ هـ - (مترجم)

ہوگی جس کی وجہ ہے آپ عَنَافِیَّ اندرتشریف لے گئے ہیں (اور تہائی قرآن نہیں پڑھ سکے) پھر نی الله عَنِیْفَ اہم تشریف لائے اور ارشاد فر مایا: مَیں نے تہمیں فر مایا تھا کہ ایک تہائی قرآن تمہارے سامنے پڑھوں گا۔ "اَلَّا إِنَّهَا تَعُدِلُ فُلُتَ الْقَرْان" خوبغورے من لو، یمی سورت (اخلاص) تہائی قرآن کے برابر ہے۔

اہے مسلم وتر مذی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابودرداء رضی الله عند سے روایت ہے، وہ نجی اکرم علیاتی سے راوی ہیں کہ آپ علی نے نے ارشاد فریایا: کیاتم میں سے کوئی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھلیا کرے؟ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: ایک رات میں تہائی قرآن کوئی کیے پڑھ سکتا ہے؟ حضور سرورعا لم علی نے فریایا: فُکُ مُوَ اللهُ اَحَدُ ( تُواب میں ) تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا' الله عزوجل نے قرآن تھیم کو تین حصوں میں تقیم کیا ہے اور قرآن مجید کے تین حصوں میں ایک حصہ قُلُ مُوَ اللهُ اَحْدُ گُورِ بایا ہے' ۔ (مسلم)

( پہلی روایت کچر گفظی اختلاف کے ساتھ حضرت ابوا یوب رضی الله عنہ نے تر ندی نے بھی روایت کی اور حسن قرار دی )۔

حدیت: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت ب که ایک آدی (خود ابوسعید خدری) نے ایک محض (اپنها الله عندی خوش (اپنها الله عندی کوسا که دو بار بار قُل هُوَ الله اَ حَدُ پُر هر با به مِن بوئی تو به سننه والا نبی کریم علی کی خدمت پاک میں حاضر بوااور پڑھے والے کاذکر کیا ۔ جبکہ بی خض اس سورت کو تصور سے الفاظ کی سورت خیال کرتا تھا۔ جناب رسول الله علی کے فرایا: "وَ اَلَٰذِی نَفْسِی بِیکم اِنْهَا لَتَعُدِلُ قُلْتَ الْقُولُونِ" اس ذات کی شم، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بیشری کرا ہرہے۔

اسے امام مالک، بخاری، ابوداؤ داورنسائی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذبن انس رضی الله عندے روایت ہے۔ وہ رسول الله عظیفہ ہے راوی ہیں کہ آپ علیف نے و فرمایا: جس نے پوری (سورہ اخلاص) گُل مُوَ الله اُ مَدُّ دَسِ مرتبہ پڑھی، اس کے لئے الله جنت میں ایک کل تعیر فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے (خوش ہوکر) عرض کیا: یارسول الله علیفی اُ پھر تو ہمارے کل بہت ہوجا کیں گے۔ اس پررسول الله علیفیف نے دعافر مائی: اے الله! اور زیادہ کر (انہیں سیسورت پڑھنے کی اور زیادہ تو فیق دے) اور انہیں پاکیز مگل کی قو فیق عطافر ما۔

اسے امام احمد رحمہ الله نے روایت فرمایا۔

حدیث: ام المونین سیزه عائش صدیقدرض الله عنها سے روایت ہے کہ بی محترم عَلَیْ نَّے ایک صاحب کو کی تشکر پرامیر بنا کرروان فرمایا۔ بیصاحب جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ، نماز میں قرات کرتے تو قرات کا اختتام قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُّ کَ ساتھ کرتے (ہررکعت کے آخر میں سوروا خلاص پڑھتے ) جب بیاتشکروا پس آیا تو ان کے ساتھیوں نے بیا ب بی کرم میں ک فدمت بیس عرض کی۔ آپ علی نے فرمایا: ان سے بوچھ کرآؤ کہ دہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ماتھیوں نے بوچھا تو انہوں نے جواب دیا: بیس ایسان کے کرتا ہوں کہ بیسورت رحمٰن کی صفت ہے اور اسے پڑھا بھے بہت مجوب ہے۔ بیس کرنی کریم علی ایسان کے برائے کیو بیٹ اللّه یکوبئے " جاؤاس کونجر کردو کہ انتہ تعالیٰ اس سے مجت فرما تا ہے۔ (بخاری مسلم، نسائی) حدیث : بخاری اور ترفدی نے حضرت انس وضی الله عندسے اس سے طویل ایک صدیث روایت کی۔ جس کے آخریس ہے کہ:" جب نی پاک علیہ ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے (اس لشکر کے ساتھیوں نے) آپ علیہ کو بیبات کہ:" جب نی پاک علیہ ان کے باس تربی سورہ اظامی پڑھتے ہیں) عرض کی۔ حضور علیہ نے ان نے فرمایا: اے فلال البنے دوستوں کے کہنے پڑمل کرنے سے تمہیں کون ی چز مائع ہوں۔ رسول کو نین عقب نے ان اس ورت سے مجبت رکھتا ہوں۔ رسول کو نین عقب نے ارشاد فرماین دیا:" خبلک اِیا ہا آڈ حکلک الْ جَدَلَتُ الْ جَدَلَتُ الْ جَدَلَتُ الْ جَدَلَتُ الْ جَدَلَتُ الْ اَیْ اَلْ اَیْ اِیْ اَلْ اِیْ اِیْ اَدْ حَلَلْ الْ اَیْ اَلْ اِیْ اِیْ اَدْ حَلَلْ الْ اَبْحَدُلُ الْ اَبْحَدُنُ الْ اَبْحَدُنُ اِیْ اِیْس اُس سورت سے مجبت رکھتا ہوں۔ رسول کو نین عقب نے ارشاد فرمائی آب ایس کی ایس میں داخل کردا"۔

#### ترغيب

### معو ذنتين ليعني سوره فلق اور سوره ناس كي فضيلت

حديث: حفرت عقبر بن عامر رضى الله تعالى عنه بروايت ب، فرمات بين كدرمول الله علي في غرماي: تم نبين ديماك آخ رات وه آيات نازل فرماني من بين كدان كي مثل نبين ويمني من يمني في آعُو دُبِرَتِ الْفَكَقِ (موره فلق) اور قُلُ أَعُو دُبِرَتِ النَّائِيلِ (موره ناس) \_

اے مسلم ، ترندی ، نسائی اور ابوداؤ د نے روایت کیا۔ ابوداؤ د کے الفاظ میں: ''مئیں (عقبہ بن عامر رضی الله عنہ ) ایک سنر میں رسول الله علیائی کی سواری کی مہار پکڑے آگے آگے چل رہا تھا کہ آپ علیائی نے فر مایا: اے عقبہ! کیا تنہیں دو مجترین سورتیں نہ سکھادول جن کی طاوت کی جاتی ہے؟ پھر آپ علیائی نے جھے اُنوڈویور پالفکتی اور اُنمؤڈیور پ الگامی سکھا کم''۔

<sup>(1)</sup> سرت مبارکہ میں خالعتا اللہ کی توجید و بے نیازی کا بیان ہے اس لئے اس کا م موروا ہانا میں ہے۔ (مترجم)

حدیث: ابن حبان نے بھی اے اپن صحیح میں روایت کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں: ''مکیں (حضرت عقبہ) نے عرض کیا: یارسول الله عَلَیْنَةً المجھے کچھ آیات سورہ ہود (پارہ 12) اور کچھ آیات سورہ یوسف (پارہ 12-13) کی سکھادیں۔ اس پر نبی محترم عَلَیْنَةً نے فر مایا: اے عقبہ بن عام !''فُلُ اَعُودُ بُرِرَ ہِ الفَاتِقُ ''کی تلاوت سے زیادہ الله کی مجوب اور اس سے بڑھ کراس کے بہا کہ میٹے ہے ہے۔ اگر ہوسکے کہ نماز میں بیسورہ فوت نہ ہوتو ایسا کرو۔

ہی ہی وی ورت ہاتی پوت ہے۔ اورا ہے حاکم نے بھی ای طرح روایت کیااور کہا کہ بیرحدیث تیج الا سناد ہے۔ ابن حبان اور حاکم دونوں کے ہال'' قُلُ آئِن دُن ت النّایہ'' کاؤ کرنبیں ہے۔

حديث : حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے بیں کدرسول الله علیہ فرمایا: اے جابر! پڑھو۔ میں نے عرض کیا: میرے مال باپ آپ پر نثار، کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا: قُلُ آعُودُ بِرَبِّ الْفَاتِقِ اور قُلُ آعُودُ فُهِرَبِّ القّایس(1) پڑھو مَیں نے دونوں پڑھ کرسنا تمیں تو فرمایا: ''اِقْوَءُ بِهِما وَلَنْ تَقُرَءَ بِمِفْلِهِما'' أَبَيْن پڑھے رہا کرو۔ان دونوں سورتوں جیسی کوئی سورت تمنیس پڑھ سے تے۔

نسائی اورا بن حبان نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا۔

# كتاب الذكروالدعاء ذ کراذ کاراوردعاؤں کابیان تزغيب

آ ہتماور بلندآ واز میں کثرت سے الله کا (1) کا ذکر اور اس پر بیشگی کرنا اورالله تعالیٰ کا ذکرنه کرنے والے کی برائی

حديث: حضرت الوهريره رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين كدرسول الله علي في فرمايا: الله تعالى فرمايا -: میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہول (اس کے گمان واعتقاد کے مطابق اس سے سلوک فریا تا ہوں ) اور میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگروہ اپنے دل میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اے (رحت کے ساتھ ) خفیہ یا در کھتا ہں۔اگر کمی مجلس میں یا دکرتا ہے تو مُمیں اے ایسی مجلس میں یا دکرتا ہوں جواس کی مجلس ہے بہتر ہے۔ ( یعنی ملائکہ کی مجلس

(1) تر آن کیم میں ذکرالبی اور سیج وتبلیل کے نمن میں متعدد آیات نازل فریائی گئی ہیں۔ چندا کے کا تذکرہ مناسب رے گا۔ارشاد باری ہے: نَانُهُا الَّهِ مُنَا امْنُوااذُ كُرُوااللَّهَ وَ كُمَّا كَثِيرًا فَ وَسَبَحُوهُ بُكُمَ لَأَوَّا صِيلًا ﴿ (الاحزاب ) رَجِمِهِ:" آپایان والو!الله کابب ذکر کها کرواور منج وشام اس کی شبیح کرتے رہو''۔ الله يُناامَنُواوتَظَمَينُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْمِ اللهِ أَلَا بِذِكْم اللهِ تَظَمَيتُ الْقُلُوبُ أَن (الرعد: 28)

ز بر." دولوگ جوایمان لائے اور ان کے دل الله کے ذکر سے چین یاتے ہیں۔ س لو! الله کی یاد ہی میں دلول کا چین ہے"۔ لَاذَاتَّفَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُ وااللَّهَ قِلِيًّا وَقُعُودُ وَاوَعَلَ جُنُو بِكُمْ (ساء:103)

ز جمہ: " مجر جب تم نمازیز ہے چکوتواللہ کا ذکر کر وکھڑ ہے اور میٹھے اور کروٹوں کے بل لیٹے ''۔

نَّاذَاتَفَيْتُهُمُّ مِنَالِكُكُمُ فَاذُكُرُ واللَّهَ كَن كُي كُمُ إِيَّا ءَكُمُ ٱوْاَشَدَ ذِكُرًا (البقرة: 200)

ته د." گرجه تم این فی کی کام پور کر چکوتو الله کا ذکر ای طرح کرد جس طرح این باب دادول کا ذکر کرتے تھے بکدا س سے جمی ندیادہ "۔

. گنامقامات برذ کرانته نیکر نے والوں کی ندمت و برائی کا بیان بھی فرمایا گیا۔مثلا:

فَأَعُوضُ عَنْ مَنْ تَوَتَّى فَعَنْ ذِكُرِنَا وَلَمْ مِيرِ ذِلاَّ الْحَيْدِةَ الدُّنْيَا ﴿ (النَّجُم: 29-30)

زمر: '' قوتم اس منه پیمیرلوچو بماری یادے بچرا۔ اور اس نے نہ جائی گردینا کی زندگی۔ یبان تک ان کے علم کی پنجے ہے۔ بے شک تبهارار ب فوب جانتا عجوال كاراه سے بركا اور و وخوب جائتا ہے جس نے راہ يائی''۔

حالتین کی ندمت فر ماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

وَلَا يَنْكُونُونَ اللَّهُ إِلَّا قِلِيلُةِ (النساء:142) أَرْجِهِ: '' اوروه منافقين الله كوبهت تمورُ الإدكرت بين' -

وَاذْكُرُامُنَكُ وَانْفُهِاكَ تَقَدُّمُ عَادَ خِيفَةَ وَوُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفُدُوْوَ الأَصَالِ وَلا تَكُن قِنَ الْفَلِينِ ﴿ (١٩راف: 205)

ب سرے سب د حیصہ دووں اسم بھو میں اسعوں و سمور از کا سے میں استعماد را اللہ کے ذکر ہے ) ففلت کرنے والوں میں ہے ت ترمہ: "ادرائے دل میں اپنے رب کا ذکر کروز ارکی اور ڈراور آواز نکالے بغیر زبان سے مجاوش اور (اللہ کے ذکر ہے ) ففلت کرنے والوں میں ہے نہ

میں)اگروہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔اگروہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہو ہوتا ہے تو ممیں اس کی طرف دوہاتھ قریب ہوتا ہوں ''وَإِنْ اَنَانِیْ یَمُشِیٰ اَنَیْتُنَهُ هَوْ وَلَهُ'' اوراگروہ چل کرمیری طرف آتا ہوں۔ ہے تو ممیں دوڑ کراس کی طرف آتا ہوں۔ (بندہ جس قدر میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، میں اس سے بڑھ کراس پر این رحمیں نازل فرماتا ہوں)

بخاری مسلم، ترندی ،نسائی ،ابن ماجہ۔ (امام احمد نے بھی صحیح اسناد کے ساتھ الی بی روایت کی )۔

حدیث: حضرت معاذ بن انس رضی الله عند بروایت به فرماتے بیں کدرسول الله عظیم نے فرمایا: الله جل ذکرہ فرماتا ہے: بندہ اپنے دل میں یاد کرے تو میں اپنے فرشتوں کو مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کی مجلس میں یاد کر ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کی مجلس میں باد کر ہے تو میں اس کا ذکر کر انکہ تعربین ( ملاء اللی ) میں کرتا ہوں۔

ا سے طبرانی نے اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔ ( اور یہی مضمون ہے اس حدیث کا جو ہزار نے صحیح اسناد کے ساتھ دھنرت ابن عماس رضی الندع نبہا ہے روایت کی )۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنہ بے روایت ہے۔ وہ نبی مکرم علیاتی ہے راوی کہ آپ علیاتی نے فرمایا: الله عزوج ل فرمایا: الله عنہ بی شختاکہ ان میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہول (میری رحمت اس کی طرف متو جدرتی ہے) جب وہ جھنے یاد کرتا ہے اور اس کے لب میرے ذکر سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

ا ہے ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔

حديث: حضرت عبدالله بن بسروخى الله عند روايت به فرمات بين كدايك صاحب في عرض كى: يارسول عليه الله المنطقة! احكام اسلام تو بهت زياده بين - مجهد كوكى اليي جيز بتادين جي مين مضبوطى سے تفام ربوں \_ آقا عليه الصلوة والسلام ف فرمايا: "لا يَدْ اللهُ يَسَائِكُ رَطَبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ" تمهارى زبان بميث الله كوذكر سے تربئى جاسے ـ

ا ہے تر خدی نے ابن ماجہ ابن حبان نے اپنی تھی میں اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ تر مذی کے ہیں اور ان کا فر مانا ہے کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ نیز حاکم نے کہا کہ تھی الا سادے۔

حدیث: حضرت ما لک بن یخامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آئییں حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند نے بتایا: مُیں نے رسول الله عنظیہ سے جوآخری کلام کیاوہ بیٹھا کہ میں نے عرض کیا: الله کے نزد کی سب سے زیادہ محبوب عمل کون ساہے؟ آپ عیالیہ نے نے فرمایا: بیکہ جب تہمیں موت آئے تو تہماری زبان الله کے ذکر ہے تر ہو۔

اے ابن الی الد نیا اور طبر انی نے روایت کیا۔ الفاظ طبر انی کے ہیں۔ نیز برزار نے بھی اے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:'' میں نے عرض کی تھی: ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے اقرب عمل کون سا ہے؟'' بید روایت ابن حبان کی تیجے میں تھی ہے۔ حدیث: حضرت ابونخارق رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی انور عظیمی نے فر مایا: شب معراج میں ایک ایے خض کے پاس پہنچا جونور عرش میں نموطنز ن تھا۔ میں نے پوچھا: یکون ہے؟ کیا یہ کو کی فرشتہ ہے؟ کہا گیا: نہیں مئیں نے کہا: بی ہے؟ جواب ملا: نہیں مئیں نے پوچھا: پھر یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا: یہ وہ تحض ہے، جس کی زبان دنیا میں الله کے ذکر ہے تررتی تھی۔ اس کا دل مجدوں کے ساتھ لاکا رہتا تھا اورا ہے والدین کی بے ادبی وافر مانی نہیں کرتا تھا۔

ابن البي الدنيانے اسے يوں ہي مرسل روايت كيا۔

حدیث: حضرت سالم بن الی جعد صنی الله عنه ہے روایت ہے ، فریاتے ہیں: حضرت ابودردا ، رضی الله عنہ ہے ہو چھا گیا: ایک خفس نے سوغلام آزاد گئے ۔ (اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ) فریایا: کمی شخص کے مال ہے سوغلام (آزاد) ہونا بہت بری بات ہے اور اس سے بھی افضل وہ ایمان ہے جورات دن ہمیشہ قائم رہے اور بدکرتم میں ہے کسی کی زبان ہمیشہ ذکر الله ہے تر ہے۔

اے ابن الی الدنیانے موقو فااسنا دحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابودردا ، رضی الله عنه ب روایت ب، فرباتے ہیں: رسول الله سیکیٹنے نے فربایا: کیائمیں تہہیں وہ ممل نہ بتاؤہ ہوئے۔ بتا اور جو بہارے درجات میں سب بہتر اور سب بے پاکیز ہے بتہارے درجات میں سب بہند درجہ کا ہے، سونا اور بیا ندی خیرات کرنے ہے افضل ہے، اور تبہارے لئے اس بے بھی بہتر ہے کہ تہماراا پنے دشن کے بلند درجہ کا ہے، سونا اور بیا ندی خیرات کرنے ہے افضل ہے، اور تبہارے لئے اس بے بھی بہتر ہے کہ تہماراا پنے دشن کر کوئوں کے دار کریں ؟ (جہاد) سحابہ رضوان الله علیہم نے مختل کی نظر ورار شاد ہو۔ سرور عالم بیکیلئیے نے فربایا: (وعظیم الشان عمل ہے) الله کاذکر کرنا، حضرت معاذبین جبل رضی الله عند من الله الله تا بیا ہے۔ بیانے والی نہیں ہے۔

اے امام احمد نے حسن اساد کے ساتھ ، ابن الی الدنیا ، ترندی ، ابن ماجہ ، بیٹی اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے فرمایا: پیچدیے مسیح الاساوے ۔ فرمایا: پیچدیے شیخ الاساوے ۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنبما ہے روایت ہے۔ وہ نمی انور عظیفتے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیفتے ہے ار ارش کی نہ کوئی چک وصفائی کا ذریعہ الله کا ذریعہ ہوتا ہے اور دلوں کی چک وصفائی کا ذریعہ الله کا ذکر ہے۔ اور الله کے ذکر ہے بڑھ کرکوئی چیز الله کے عذاب ہے بچانے والی نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: کیا جہاد فی سبیل الله بھی نہیں؟ الله کے ذکر ہے بڑھ کرکوئی چیز الله کے عذاب ہے بچانے والی نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: کیا جہاد فی سبیل الله بھی نہیں؟ ارشاور بمایا: (پھر بھی ذکر الله ہے بڑھ کرئیس) ارشاور بیعی نے اسے روایت کیا۔ الفاظ بیعی کے ہیں (طبرانی نے اوسط و صغیر میں ایسی ہی ایک روایت کیا۔ الفاظ بیعی کے ہیں (طبرانی نے اوسط و صغیر میں ایسی ہی ایک روایت کی

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله اللیجینی ہے بوچھا گیا: الله کے نزویک قیامت کے روز بندوں میں سب سے افضل درجہ کس کا ہوگا؟ ارشاوفر مایا: الله کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کا۔ کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله عنطیقی الله کې راه میں جہاد کرنے والے غازی ہے بھی افضل؟ فریایا: (ہاں) اگر چہ غازی کفارو مشرکین میں اس قدرتلوار چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اورخودخون میں نہاجائے پھر بھی الله کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کا درجہ اس ہے افضل ہوگا۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور کہا کہ بیر حدیث فریب ہے۔ (اختصاراً بیمق نے بھی اے روایت کیا )۔ حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فی میں ہے جو کوئی رات کوعبادت کرنے سے عاجز ہوجائے۔ مال کوراہ ضدا میں خرچ کرنے سے بخیل ہوجائے اور دخمن کے ساتھ جہاد کرنے سے بزدلی کامظاہرہ کرنے گھوا ہے کثرت کے ساتھ اللہ کاذکر کرنا چاہیے۔ (بیرسب بیاریاں دور ہوجا کیں گی)۔

الصطبرانی اور بزارنے روایت کیا۔الفاظ بزار کے ہیں۔

حديث: حفرت حارث اشعرى رضى الله عنه بروايت بكر رسول الله عني في غرمايا: الله تعالى في حفرت يحيا بن ز کر یاعلیماالسلام کی طرف یا نچ با توں کی وی فر مائی اور تھم دیا کہ خود بھی ان پڑمل کر ہے امرائیل کو بھی ان پڑمل کرنے کا تھم دیں۔ پھران با توں کے بیان کرنے میں حضرت کی علیہ السلام ہے کچھتا خیر ہوگئ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: الله نے آپ کو پانچ باتوں کا تھم دیا تھا کہ خود بھی ان پڑمل کریں اور بنی اسرائیل کومکس کرنے کا تھم دیں۔اب ان باتوں کی خبر بنی اسرائیل کو آپ دیں گے یائیں دے دوں؟ حضرت کیلی علیہ السلام نے فرمایا: بھائی جان! آپ ایساند کریں کونکدا گرآپ نے مجھ سے پہلے یہ باتیں بیان فر مادیں تو مجھے خوف ہے کہیں زمین میں دھنسادیا جاؤں! مجھے عذاب میں متلا کر دیا جائے ۔ رسول الله علی الله علیہ علیہ اللہ میں : حضرت کی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع فر مایا حتی که مجد بھرگئی اور بقیدا فراد چھتوں پر بیٹھ گئے۔ بھرآ یہ نے انہیں خطید دیا۔ اور فر مایا: الله تعالٰی نے یانچ ہا توں کی مجھے دحی کی ہے کہ خود بھی ان پڑمل کروں اور بنی اسرائیل کو ان پڑمل کرنے کا حکم دوں۔ وہ یہ میں نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کیونکہ جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی ہی ہے جس نے اپنے خالص مال سونے میاندی ے ایک غلام خریدا۔ پھراے ایک گھر میں رہائش دی اور کہا: جااب محنت مزدوری کر اور کمائی لا کر مجھے دے۔ تو وہ غلام محنت مزدوری کرے کمائی اپنے آ قاکے علاوہ کی اور کودینے لگا۔ بتاؤتم میں ہے کون پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایہا ہو؟ تمہیں الله نے پیدا کیااورای نے تنہیں رزق دیا۔البذاتم اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ طہراؤ نمبر 2 جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتو ادھر اُدھرمت دیکھوکیونکہ جب تک بندہ نماز میں ادھراُدھرنہیں دیکھیا،اللہ تعالیٰ (اپنی رحمت کے ساتھ )اس کے چیرے کی طرف متو جدر ہتا ہے۔ نمبر 3اس نے تہمیں روز ہ رکھنے کا تھم دیا۔اورروز ہ رکھنے والے کی مثال اس آ دنی کی طرح ہے جومشک کی تھیلی لئے کسی جماعت میں میشا ہوا ہو۔ سب لوگ پسند کرتے میں کہ اس کی خوشبو یا نمیں۔ اور روزہ ( دار کے منہ کی بو ) الله کے نزدیک مظک کی خوشبوے زیادہ یا کیزہ ہے۔ نمبر 4 اللہ نے تنہیں صدقہ کرنے کا تھم دیا ہے اور صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی می ہے جسے دشمنوں نے قید کر کے اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیئے ہوں اور اس کی گردن اڑانے کی

یاری میں ہوں۔ تو وہ کہنے گئے: کیاتم ایسا کر سکتے ہوکہ مُیں تہہیں اپنی جائی بخشی کا فدید دے دوں (اور تم بجھے رہا کر دو ) چروہ
اپنا قبل وکثیر مال آنہیں وینا شروع کر دے تی کہ اپنی جان کا بدلہ دے دے (اور اپنی جان بچائے) اور نمبر 15 سے ختم سے
کڑت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کا تھم بھیجا ہے۔ اور کثر ت سے ذکر اللہ کرنے والے کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جو دشن کو
مطلب ہوا وروہ اس کے پیچھے پکڑنے کے لئے بھاگ رہے ہوں اور شخص کی مضوط قلعے میں داخل ہوجائے اور اپنے آپ
کو تعویٰ ذکر لیے۔ "وکہ کیا لیک العبک کہ یک کے مشال سے صرف اللہ کے
کو تعویٰ ذکر ہے۔ "وکہ کیا لیک العبک کہ کیا گئے۔ وہن الشہ یک بیٹ کو اللہ بالیہ" ای طرح بندہ شیطان سے صرف اللہ کن
زکرے ہی بچ کیا ہے۔ (الحدیث)

ا سے ترفدی نے ، کچھ حصد نسانی نے ، ابن تزیمدوا بن حبان نے اپنی اپنی تیجھ میں اور حاکم نے روایت کیا ، الفاظ ابن تزیمہ کے ہیں۔ امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بیع صدیث حسن تیج ہے اور حاکم نے کہا کہ بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق تیجے ہے۔
حدیث: حضرت ثوبان رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی : وَالْن بِنْ یَکُونُو وُنَااللَّهُ عَبْ وَالْفَظَةُ وَلاَیْنُونُونُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَ فَرَشِرُهُ هُمُ اُوعَدُالِ اَلِیْمِ فَی (توبہ: 34) ترجمہ: ''اورو ولوگ جو جوڑ جوڑ کررکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اسے الله کی راہ میں خرج نہیں کرتے تو آئیس دردناک عذاب کی خوشخری ساؤ''۔ فرماتے ہیں: اس وقت ہم رسول الله عَلَیْ کے ساتھ کی سفر میں تھے ۔ آپ عَلَیْ کُلِمِ صحابہ ضی الله عَلَیْ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّمُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ

اں کو تر ندی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔الفاظ تر ندی کے ہیں اور آپ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ نی معظم نیلی نے فرمایا: چار چزیں ایسی ہیں کہ جے عطا فرمائی گئیں، اے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ نبر 1 شکر گذار دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نبر 3 مصائب وآلام پرمبر کرنے والاجم، اور نمبر 14 ایسی بولی جوابی ذات اور شو ہر کے مال میں گناہ کی مرتکب نہ ہوتی ہو۔

اسے طبرانی نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: حفرت ابوموى اشعرى رضى الله عند بروايت ب فرماتي بين: رسول الله عَيْنَ فَيْ فَا مَايَا: " مَثَلُ الَّذِي ي يَكُكُو رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَكَدُّكُو اللَّهَ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيَّتِ" الشَّخْصَ كَامْتُال جواب بالخواك كاذكر كرتا باوراس كى جمالله كاذكر نيس كرتا ، زنده اورمرده كى طرح ب \_ (ذكركرنے والا زنده اور ندكرنے والامرده ب ) -

اسے بخاری ومسلم حمہما الله تعالیٰ نے روایت کیا۔

ت فارق و مرد ما المدهول مروي يا و الله حَتْى حديث: حضرت الوسعيد خدرى الله عَلَيْنَا فَي فَر مايا: "أَكْثِرُ وَا وَكُو َ اللهِ حَتَّى يَعُونُوا وَكُو َ اللهِ حَتَّى يَفُونُوا مَجْنُونٌ" الله كَاذِكُراس كُثرت كروكه لوگ تهمين ويوانه كَيْنَاس -

ا سے امام احمد، ابویعلیٰ ، ابن حبان فی صحیحہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: بیرحدیث صحیح الاسناد ہے۔ حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فر ماتے ہیں کدرسول الله عنبیقی نے فر مایا: الله کا ذکر اتنازیادہ کروکہ منافقین کے گیس: تم ریا کارہو۔

اسے طبرانی نے روایت کیا۔اور بیہتی نے بھی ابو جوزاء سے اسے مرسلا روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت الوہر رہ وضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی کے کمرمہ کے کی راستہ پر جارہ سے کہ ایک پہاڑ پر کے گذر ہوا جے جمد ان کہتے تھے۔ تو آپ علی کے فرمایا: چلے چلو، یہ جمد ان ہے، مفر دلوگ آ گے بڑھ گئے مطابہ رضی الله تنم نے عرض کیا: یارسول الله علی ایم مفر دلوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَلَّذَ بِحُرُونَ اللَّهَ كَثِيْدُا" الله كُو سِين الله تَعْدُونَ الله كَثِيْدُا" الله كُو سِين الله علم الله الله كُون ہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَلَّذَ بِحُرُونَ اللّه كَثِيْدُا" الله كُون ہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَلَّذَ بِحُرُونَ اللّه كَثِيْدُا" الله كُون ہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَلَّذَ بِحُرُونَ اللّه كَثِيْدُا" الله كُون ہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَلَّهُ کِونَ اللّه كَثِيْدُا" الله كُون ہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَللّه کُونُ اللّه كُونُ اللّه كُونُ اللّه كُونُ اللّه كُون ہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَللّهُ کُونُ اللّه كُونُ اللّه كُونُ اللّه كُون ہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَللّهُ کُونُ اللّه كُونُ اللّهُ كُونُ اللّه كُونُ اللّه كُونُ اللّه كُونُ اللّه كُونُ اللّه كُونُ اللّه اللّه اللّه كُونُ اللّه كُونُ اللّه اللّه اللّه كُونُ اللّه كُونُ اللّه اللّهُ كُونُ اللّهُ كُونُ اللّه الل

سیالفاظ مسلم کے ہیں اور ترندی میں ہے:'' (صحابہ رضی اللهٔ عنهم نے عرض کیا: ) یار سدل الله عنظینی امفرِ دلوگ کون بیُں؟ ارشاد فر مایا: لوگوں کی باتوں ہے بے پروا ہوکر الله کے ذکر پر بینینگی کرنے والے، کہ الله کے ذکرنے ان کے بو جھ( گناہ) ان برے اتار چھینکے ہیں۔ اب بیروزمحشر الله کی ہارگاہ میں ملکے چھلکہ ہوکر پیش ہوں گئے'۔ (مسلم وترندی)

. حدیث: حضرت سیدنا انس رضی الله عنه که روایت ہے۔ آپ نبی پاک عظیفتی سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ عظیفتی نے ارشاد فرمایا: شیطان اپنامنداین آ دم کے دل کے ساتھ لگائے رہتا ہے (اس میں وسوے ڈالناہے)اب اگراین آ دم الله کا ذکر کرنے لگے تو وہ دورہٹ جاتا ہے۔ اوراگر الله کاذکر بھول جائے تو شیطان اس کے دل کولقمہ بنالیتا ہے۔

اسے ابن الی الدنیا، ابویعلیٰ اور بیہ قی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوذر رضی الله عند سے روایت ہو ہ نی کریم عیات سے راوی کدآپ عیات نے فریایا: ہردن اور رات میں الله عزوج کی طرف سے ایک صدقہ موتا ہے۔ الله یصدقہ عطافر ما کرا ہے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان فر ما تا ہے۔ اور کی بند سے پرالته تعالیٰ اس سے افضل اور احسان نہیں فر ما تا کداس کے دل میں اپناذ کر ڈال د سے۔ (ابن ابی الی الله عیات مصدف نصح معاذر ضی الله عند سے روایت ہے آپ رسول الله عیات سے راوی ہیں کد آپ عیات ہے سائل نے بوجھا: کون سے تابع زیادہ الله کا ذکر کرنے والے ہوں ۔ سے ذیادہ الله کا ذکر کرنے والے ہوں کون سے نیک بند سے اجر کے لحاظ سے عظیم ہیں؟ ارشاد فریایا: جوان میں زیادہ الله تارک وقعائی کا ذکر کرنے والے ہوں ۔ پھر بچر چھے والے نے نماز، زکو ق ہے اور صدقہ کے بار سے میں ای طرح سوال کے۔ ہمرم تبدر سول الله عیات نے جواب عطافر مایا کہ جو بھی والی میں سب سے زیادہ الله کا ذکر نے والے ہوں ، وہی اجر وقو اب کے ہمرم تبدر سول الله عیات نے جواب عطافر مایا کہ جو بھی ان میں سب سے زیادہ الله کا ذکر نے والے ہوں ، وہی اجر وقو اب کے ۔ ہمرم تبدر سول الله عیات نے الله کا ذکر کرنے والے ہوں کہ دھڑے ابو میں ان میں سب سے زیادہ الله کا ذکر نے والے ہوں ، وہی اجر وقو اب کے ۔ اعتبار سے عظیم ہوں گے۔ یہ یہ کرکونے والے ہمر نکی میں آگر بڑھ گے۔ تورسول الله عیات نے فر مایا: ہاں ، یہی بات ہے۔ (حضرت عمر کی کئیت) الله کا ذکر کر نے والے ہمر نکی میں آگر بڑھ گے۔ تورسول الله عیات نے فر مایا: ہاں ، یہی بات ہے۔ اسے امام احمد وظر انی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابومویٰ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عظیمی نے فریایا: اگر کوئی محض اپنی جمیولی حدیث بین روزیم مجر کرنشیم کرربا ہواور دوسراالله کا ذکر کرربا ہوتو الله کا ذکر کرنے والااس سے افضل ہوگا۔

اورايك اورروايت مين بي كد: "مَا صَدَقَةً أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ" "الله ك ذَكر افضل كو فَاصد قد نين بي". ۔ ۱۱۰ دونوں روایتوں کوطبرانی نے روایت کیا۔اوران دونوں کے راویوں کے صدیث حسن ہوتی ہے۔

الاست. حدیث: حفرت انس رضی الله عنه کی والد ہ رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی : یار سول الله عَنْ اللهِ ا

کوُلُ ومیت فرمائے۔ آپ علی ہے نے فرمایا؛ گناہوں کورّک کردو کہ یہ اُفض ہحرت ہے۔ فرائض پر پابندی کرو کیونکہ یہ افعل جباد ہے۔ اور الله کے ذکر کی کثرت کرتی رہواس لئے کہتم الله کے سامنے ایسا کوئی عمل لے کرچیش نہیں ہو کئی ہوجواللہ کو اے ذکر کی کثرت ہے بڑھ کرمحبوب ہو۔

اے طبرانی نے اساد جید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت معاذین جبل رضی الله عنه ہے روایت ہے، فر ماتے میں: رسول الله عظیمی نے فر مایا: اہل جنت کی چیز پر صرت دافسوں نہ کریں گے سوائے اس گھڑی کے جوگذرگی اوروہ اس میں اللہ تعالیٰ کاذکر نہ کریجے ہوں۔

ا عظرانی نے اپنے شیخ محمد بن ابراہیم صوری سے روایت کیا۔ (صاحب کتاب امام منذری کے ) ذہن میں اس وقت ان کی عدالت وجرح حاضر نبیں ۔ علاوہ ازیں بیسی نے بھی اے کئی اسمانید کے ساتھ روایت کیا ہے جن میں ایک جید ہے۔

حديث: حضرت ابو ہريره رضى الله عنه سے روايت ہے، فرماتے ہيں كدر سول الله عظیم في فرمايا: جس نے الله كاذكر کڑت ہے نہ کیا، وہ ایمان ہے بری ہو گیا۔ (اس کا ایمان کمزورہے)۔

اسے طبرانی نے اوسط اور صغیر میں روایت کیا بیاحدیث غریب ہے۔

حديث: حضرت ابو بريره وضى الله عند سے بى يہ محى روايت ہے۔آپ بى محرم عليق سے روايت فرماتے بيل كرآپ عَلَيْكُ فَرْمايا: الله تعالى فرماتا ب: ا ب ابن آدم! جب تون ميرا ذكركيا توتون ميراشكرا داكيا، جب تون ميرا ذكر بملا ریاتو تونے میری نعمتوں کی ناشکری کی (1)۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> فر مان خداد من ب: فَاذْ كُرُوفِيَّ آذُكُرُ كُمْ وَاشْكُرُ وَإِنْ وَلَا تَلْفُرُونِ (بَرْود 152) ترجمه: " توتم بيرا ذَكِر كُرُوش تهبارا في جا كرون كا اور بيراشكراوا کیا کرواورمیری ناشکری نه کرو''\_(مترجم)

#### تزغيب

### محالس ذکر میں حاضر ہونااور ذکراللہ کے لئے اجتماع منعقد کرنا

حديث: حفرت ابو ہريره رضى الله عندروايت به فرمات مين: جناب رسول الله علي في أرشاوفر مايا: الله تعالى ك کچھ فرشتے ایسے میں جن کی ڈیوٹی ہی ہے کہ راستوں میں پھرتے اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ ایسےلوگوں کو کہیں یاتے ہیں جواللہ کا ذکر کررہے ہوتے ہیں تو بیا کیہ دوسرے کو یکارتے ہیں: بھا گواپی ضرورت کی طرف۔ پھر ذکر کرنے والوں کواپنے پروں ہے آسان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔فر مایا: (اختتا محفل پریفرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں) تو ان کا پروردگاران ہے یو چھتا ہے حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ اپنے بندوں کے احوال جانتا ہے: میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ارشادفر مایا: فرشتے عرض کرتے ہیں: وہ تیری شیج کرتے، تیری بڑائی بیان کرتے، تیری تعریف و توصیف میں رطب اللمان اور تیری بزرگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔حضور انور علیف فرماتے ہیں: الله فرما تا ہے: کیانہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فریابا: وہ عرض کرتے ہیں:نہیں،اللہ کی قتم،اے ہمارتے رب،انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔فریابا: بھررب تعالی فرما تا ہے:اگروہ مجھے دکھے لیتے توان کی کیا کیفیت ہوتی؟ارشادفر مایا:فرشتے عرض کرتے ہیں:اگروہ دکھے لیتے تو بہت شد ومد سے تیری عبادت میں گے رہے ، بڑھ چڑھ کرتیری بزرگی بیان کرتے اور تیری شیچ بیان کرنے میں اکثر وقت گذارتے ۔ فرمایا: رب فرماتا ہے: وہ مجھ ہے کیا سوال کرتے ہیں؟ فرمایا: فرشتے عرض گذار ہوتے ہیں: وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ بیان فرمایا: پھر خداتعالی فرماتا ہے: کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرمایا: کہتے ہیں:نہیں والله اے ہارے پروردگار! انہوں نے جنت تونہیں دیکھی۔ بیان فرمایا: فرماتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا؟ فرمایا: عرض کرتے میں:اگروہ اے دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اس کی خواہش کرتے ،اس کی طلب میں تخی ہے لگ جاتے اوراس کے حصول کی عظیم رغبت کا مظاہرہ کرتے۔ رسول الله علیہ نے فرمایا: الله فرماتا ہے: کس چیز سے پناہ ما تکتے ہیں؟ فرمایا: ( فرشتے عرض کرتے ہیں ) دوزخ کی آگ ہے بناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ پھرالتله سوال کرتا ہے: کیاانہوں نے دوزخ کی آگ د کیھی ہے؟ فرمایا: وہ عرض کرتے ہیں :نہیں الله کی تتم ،انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ارشاد فرمایا: الله فرماتا ہے:اگراہے دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی ان کی؟ بیان فرمایا: عرض کرتے ہیں: وہ اگراہے دیکھ لیتے تو اس سے بہت دور بھا گتے اوراس سے شديدخوف كهات \_فرمايا: رب كريم فرماتا ب: "أشَّهِ لُ كُمَّ أَنِّي قَلْ غَفَرْتُ لَهُمْ" مَين تهمين كواه بناتا مول كمتنس ف ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ سرور عالم عیکی نے فرمایاً: فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے: ان میں فلال آ دمی بھی تھا جوان میں نے نہیں تھا وہ تو اپنی کسی ضرورت کی غرض ہے آیا تھا (اوران میں شامل ہوگیا تھا) تو الله تعالی فرماتا ہے: "هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ" بيم مرا ذكركرن والوه (عظيم المرتبت) لوگ ميں كه ان كے ساتھ بيشے والاجمي

; ;; b

,

برنصیب نہیں رہ سکتا۔ ( پیھمی بخش دیا گیا )۔

بعث السام بخاری مسلم حجمه التله نے روایت کیا۔الفاظ بخاری کے ہیں (مسلم کے الفاظ بخانی کم منہوم بی ہے)۔
حدیث: حضرت امیر معاویہ رضی الته عنہ سے روایت ہے کدرسول الله علیہ الله علیہ اس الله علیہ کے ایک علقے کر یب سے گذر سے گرز رے ۔ تو فر مایا: تمہارے اس طرح یہاں معینے کا کون ی چیز باعث ہوئی؟ عرض کرنے گئے: ہم اس لئے بیٹے ہیں کہ الله کا ذکر کریں ، اور اس بات پراس کی تعریف کریں کہ اس نے دین اسلام کی ہمیں ہدایت دی اور ہم پر احسان فربایا۔ فرمایا: الله کی تم مرف اور صرف ای وجہ سے بیٹھے ہو؟ عرض کی: ہاں ، الله کی تم مرف اور صرف ای لئے بیٹھے ہیں۔ تو مورسرور دو عالم علیہ الله کی تم مرف اور محمدت جریل علیہ الله میر سے معرف رور دو عالم علیہ الله کی تعریف کی بھی ہوگئے اللہ کہ تا کہ دختوں کے سامنے تم پر فخر و مباہات پر صافر ہوئے اور مجھے بتایا کہ ''انَ الله عَدَّ وَ حَلَ شِدَا هِی بِکُمُ الْمَلْذِکَةُ '' الله تعالیٰ فرضتوں کے سامنے تم پر فخر و مباہات فرانا ہے ۔ اے سلم مرتر نم کی اور اس کی اور اس کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے فریایا: الله عزوجل قیامت کے دن فرایا: الله عزوج کا کی موزت و بزرگی والے گا: اہل محشر کو ابھی معلوم ہوجائے گا کہ عزت و بزرگی والے کون لوگ ہیں۔ پوچھا گیا: یارسول الله عیالیہ اعزت ویررگی والے کون لوگ ہول گے؟ ارشاوفر مایا: ''اَهلُ مَجَالِسِ اللّهِ كُوِ ''ذکرالهی کی مجلسوں میں حاضر ہونے والے۔ اسے امام احمد ، ابویعی ، ابن حیان فی صحیحہ اور یہ بھی غیر ہم نے روایت کیا۔

بھی(1)بد بخت نہیں ہوتا۔(بزار)۔

اے طبرانی نے صغیر میں روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنهما الدوايت ب، فرمات مين: ميس في يو چها: يارمول الله علي الله علي الذوكر ك مجلول كابدلدو تواب كيا بي؟ ارشا وفرمايا: "غَنِينَهُ مُجَالِسِ الدِّكْرِ الْجَنَّةُ" وَكُركي مجالس كابدلدو تواب جنت ب-

اے امام احمہ نے اسنادحسن کے ساتھ روایت فرمایا۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے میں کدرسول الله علیا تھی ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فر مایا: اے لوگو! الله تعالی کے بچھے سرکرنے والے فرشتے میں جو ذکر کی مجالس میں آتے اور وہاں تضبرتے ہیں۔ لہذا تم جنت کے باغوں میں سے بچھے کھایا پیا کرو۔ صحابرضی الله عنہم نے عرض کی: جنت کے باغات کہاں ہیں؟ فر مایا: ذکر کی محافل ہی جنت کے باغات ہیں ہے صحف عن محام محافل ذکر میں جایا کرو۔ اور اپنے آپ کو الله کے ذکر میں مشغول رکھا کرو۔ جے یہ پند ہوکہ الله کی بارگاہ میں اپنا درجہ جان لے، اے دیکھنا جا ہے کہ اس کے دل میں الله کا مرتبہ کیا ہے؟ "فَیْنَ اللّٰهَ یَنْوَلُ الْعَبْدَ، مِیْنَهُ (1) ای کے پوردگار عالم ارشاد فرما تا ہے: آیا تُنْهَا اللّٰہ بُنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَاشِّدِ قِیْنَ (تو ہے: 11) ترجہ: 'اے ایمان والوا الله ہے ذرواور خین آنوَ آنَهُ مِن نَفْسِه "کیونکه الله تعالیٰ بندے کوای درجہ میں رکھتا ہے جس مرتبہ میں بندہ اپنے دل میں الله کور کھتا ہے۔
اے ابن الجب اللہ نیا ، ابو یعلیٰ ، ہز اربطبر انی اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: یہ حدیث سی الله عین الله الله عین الل

ہوامرف ذکراللہ کے لئے ہوگا ) وہ ذکراللہ کے لئے اچھاا چھا کلام منتخب کرتے ہوں گے جیسے کھجوری کھانے والا اچھی ہے اچھ کجور کھانے کے لئے منتخب کرتا ہے۔ اچھ افکی نے روایت کیا۔اس کیا سنا دمقارب ہے جس میں کوئی کلامنہیں۔

اسے طبرانی نے باسنادحسن روایت کیا۔

حدیث: حطرت انس بن ما لک رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: جب جنت کے باغوں کے متحدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ ہے کہ رسول الله عنہ ہے گھرالیا کرو۔ سحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: "حِلَقُ اللّٰهُ کُم وَ اللّٰهِ کَم طَقَةً ہِ

اے امام ترندی نے روایت فر مایا اور کہا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔

#### تر ہیب

## انسان کاکسی الیم مجلس میں بیٹھنا جس میں نہ ذکراللہ ہواور نہاس کے نبی حضرت مجمد عظیمی پر درودیا ک پڑھا جائے

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، وہ نبی محترم علیقی ہے راوی ہیں کہ آپ علیق نے فرمایا: جو لوگ کی ایسی مجلس میں ہیٹیس کہ نہ اس میں الله کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی علیقی پر درووشریف پڑھیں تو ایسی مجلس ان کے لئے نقصان دہ ہوگ ۔ پھراگر الله بیا ہے تو ان کوعذ اب دے اور اگر جا ہے کہ تو ان کی مغفرت فرمائے ۔

ا سے ابوداؤد ، ترندی اور انہیں الفاظ کے ساتھ ابن الی الد نیا اور تبیق نے روایت کیا۔ یہ الفاظ ترندی کے ہیں اور ترندی فرماتے ہیں کہ بیح حدیث حسن ہے۔ ابوداؤد کے الفاظ یہ ہیں: ''جوخص کی مجلس میں بیٹھا کہ اس میں الله کا ذکر نہ کیا، وہ مجلس الله کی طرف ہے اس کے لئے باعث نقصان ہوگی۔ جو بندہ بستر پر لیٹا کہ لیٹتے وقت اس میں ذکر الله نہ کیا، وہ بستر اس کے لئے الله کی طرف ہے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اور جوکوئی کی راستہ پر چلا کہ چلتے ہوئے اس میں الله کا ذکر نہیں کیا تو وہ راستہ بھی الله کے باس اس راہی کے لئے خرابی کا باعث ہوگا۔ اور اسے امام احمد، ابن الی الدنیا، نسائی ، ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں رواست کیا۔

حدیث: بیروایت بھی انہی ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کدرسول الله ﷺ فیرمایا: جولوگ ایسی جگہ بیٹھے جہاں انہوں نے الله کا ذکر نہ کیا۔ اور نہ نبی انور علیقے پر درود پڑھا، تو وہ بیٹھنا قیامت کے روز ان کے لئے سامان حسرت بن جائگا۔ اگر چہوواینے دیگر نیک اعمال کے بدلہ میں جنت میں داخل ہو بھی جائیں۔

ا ہے امام احمد نے میچے اساد کے ساتھ ، ابن حبان نے اپنی میچے میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا کہ بیر حدیث برشر اکٹر بخار کی میچے ہے۔

حدیث: حفرت ابو ہر رہ رض الله عندے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله عنظیۃ نے فرمایا: جولوگ کی مجلس کے ایشے کہ اس میں انہوں نے اللہ کا کچھ بھی ذکر نہ کیا تھا وہ گویا مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے۔"و کَانَ عَلَيْهِمُ حَسُوۃٌ فَوَ فَعَلَمَهِمُ حَسُوۃٌ فَوَ فَعَلَمَهِمُ حَسُوۃٌ فَوَ الْقِیامَةِ" اوربیان کا اس طرح بیٹھنا قیامت کے دن ان پر حسرت وافسوس ہی ہوگا۔

ات ابوداؤ داور حاکم نے روایت کیااور حاکم نے کہا یہ حدیث برشر ط<sup>مسلم صحح</sup>ے ہے۔ (نیزیجی مفہوم ہے اس حدیث کا جو حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنہ سے طبرانی نے کبیر واوسط میں اور بیہقی نے روایت کی ۔ اس میں طبرانی کے رادی صحح ہیں۔ .

## تزغيب

# وہ کلمات جو کی مجلس میں کی گئی برکار باتوں کے گناہ مٹادیتے ہیں

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیفتے نے فرایا: چوخص کی مجلس میں بیٹے جس میں بیار باتیں زیادہ ہوجا کیں چراس مجلس سے المحضے سے پہلے بیالفاظ کہ لے: "سُبحانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَدْ لِكَ اَشْهَالُ اَنْ لاَ اِللَّهُ اِللَّهُ اَنْ لاَ اللَّهُ مَا وَاتُو کَ اِللَّهُ اللَّهُ اَنْ لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاتُو کَ اِللَّهُ اللَّهُ ا

اے ابن الی الدینا ،نسائی (ان دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں ) حاکم اور تیمثی نے روایت کیا ، (یمضمون اس حدیث میں بھی ہے جو حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنہ ہے نسائی ،طبر انی اور حاکم نے روایت کی اور حاکم نے اسے برشر طمسلم بتا ہے )۔

حدیث: اورا بن ابی الدنیا کے الفاظ کچواس طرح ہے ہیں کہ: '' حضرت رسول الله ﷺ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی کی مجلس میں جیٹے، بھروہاں سے نہ جائے حتی کہ تین مرتبہ پڑھ لے: ''سٹیٹ حاتک اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكُ لَا اِللَهَ اِلاَ اَنْتَ اغْفِر لِی وَتُدُّ عَلَیْ '' (اے الله! تمام بحوب و نقائص سے تیری ذات پاک ہے، جمہ تیرے ہی لئے ہے۔ تیر سواکوئی معود نیس میری بخش فرما اور میری تو بیقول فرما) ۔ تو اگر انجھی با تیس کی بمول گی تو بیالفاظ ان پرمبر بوجا کیں گے اور اگر مجل انعود کیار تی تو کیل اور میری تو بیقول فرما) ۔ تو اگر انجھی با تیس کی بمول گی تو بیالفاظ ان پرمبر بوجا کیں گے اور اگر مجلس انعود کیار تی تو کیل کیا۔ ان میں بونے والی کیار باتوں کا کفارہ بن جا کیں گے۔

أنْتُ" ـ (ا ) ما لک عالم! پاکی تیرے لئے ہے۔ حمد تیرے واسطے ہے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ تیر ہے سواکوئی لائق عبادت نہیں ۔ تھے ہے بخشش طلب کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں ۔ میں نے براغمل کیا اور اپنی جان پڑھم کیا۔ میری مغفرت فرما وے کہ صرف اور صرف تو بی گنا ہوں کو بخشے والا ہے ) کہتے ہیں: ہم نے عرض کی نیار سول الله عظی ایک کمات تو آج آپ نے نئے ارشاد فرمائے ہیں (پہلے بھی نہ فرمائے تھے ) فرمایا: ہاں ، جریل علیہ السلام نے میرے پاس آکر بتایا ہے کہ "یا مُحنَّدُا، ھُنَ کَفَادَاتُ الْهُ جَلِيس" اے محمد ال

اے نمائی نے (الفّاظ ان کے ہیں) حاکم نے (صحیح بھی کہا) اور طبر انی نے مختصر أبا سنا دجيد تينوں معاجيم ميں روايت كيا۔ حديث : حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص رضی الله مختما ہے روايت ہم، فرياتے ہيں: پچھ کلمات ہيں کہ بندہ اچھی يابری مجلس ميں انتف ہے قبل آئيس کہد دے کہ اس کی طرف ہے کفارہ بن جاتے ہيں۔ اگر اچھی اور ذکر الله کی مجلس ميں پڑھ لے تو الله تعالیٰ اس کے لئے ان پر يوں مبر لگا و يتاہے (محفوظ کر و يتاہے) جيے کسی خط پر مبر لگائی جاتی ہے:۔ "سُبنَحانكَ اللّهُمُّ وَبِحَدُدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَا اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ مَا اَتُوبُ اِللّهِ اَلٰهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

اے ابوداؤ داورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

### ترغيب

# كلمه لاالله الاالله كي فضيلت

حدیث: حضرت ابو ہر یہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله عین الله الله عین الله علیہ الله الله علیہ الله الله الله الله الله الله علیہ الله الله الله الله الله برحائے کے دونم میں نے تمہارا حدیث سنے کا شوق دیکھا ہے۔ قیامت کے روز میری شفاعت کی سعادت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو خلوص دل سے یا خلوص جان سے لاالہ الله الله برجتے ہواں گے۔ ( بخاری )

حدیث: حفرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ سے روایت ہے، وہ نبی انور علیہ ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ عبیہ فی انور علیہ ہے سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ عبیہ بنیں اور عبیہ ہے اس کے بندے اور رسول ہیں اور حضرت عیمی علیہ السلام الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور الله حضرت عیمی علیہ السلام الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور الله کا کم ہیں جوالله نے (ان کی والدہ سیدہ) مریم کی طرف القاء کیا اور روح الله ہیں۔ جنت جن ہے اور دوزخ حق ہے، اس کے المال جو بھی جول، الله اسے جنت میں واخل فرمائے گا۔ اور حضرت عمبادہ نے بیالفاظ زائد کئے: وہ جنت میں واخل فرمائے گا۔ اور حضرت عمبادہ نے بیالفاظ زائد کئے: وہ جنت کے جس دروازے میں سے جاے داخل ہوجائے۔

اسے امام بخاری ومسلم حمبما الله تعالیٰ نے روایت کیا۔ الفاظ بخاری کے ہیں۔

حدیث: اور سلم و ترندی کی ایک روایت میں ہے۔ (فرماتے ہیں) میں نے رسول الله بین کے کوارشاوفرماتے سا:جس تھی نے شہادت دی کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد عین الله تعلقہ الله عُلَیَّهِ النّارَ ''اللهِ نے اس یرآتش دوزخ حرام (1) فرمادی۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم علیقتے نے فرمایا جبکہ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند آب علیق ا آب علیقتی کے پیچیے سواری پر بیٹھے تھے۔ اے معاذ بن جبل! انہوں نے عرض کی: لبیک یارسول الله علیقی ایم ہو، غلام عاضر ہے۔ بیدالفاظ تمین وفعہ عرض کئے۔ آپ نے فرمایا علیقی جس کی نے دل کی جائی کے ساتھ شہادت دی کہ الله کے سوا کوکی لاکتی عبادت نبیں اور حضرت مجمد علیقتی اس کے رسول میں ، الله تعالیٰ اے آکش جہنم پر حرام فرمادے گا۔ حضرت معاذر منی

(1) یا ادرائ منمون کی دیگر احادیث مبارک کے بارے میں ما امفر باتے ہیں کہ یا تو یہ ارشادات ابتدائے اسلام کے ساتھ خاص ہیں جب سرف تو حید و رسالت پالیان نجات کے بائی تھا دیگر احادیث میں میں ہوئے تھے۔ یا مطلب یہ ہے کیلمہ اسلام کا اقرار اتمام دیگر ضور و بات وین کوشال ہے۔ جو نئی مشاملاً میں ہوئے میں مشاملاً پڑھنے کے بعد کی وزیر ورت مثنا نماز ، روز و، بچی وزئر قو نیمرہ میں ہے کی کامئر بعود وکافر ہے۔ یا پیر مطلب ہے کہ تو حید ورسالت کا اقرار وقتل نہ کرتا ہوتو جلد یا بدیر بہر حال اس کی نجات : وجائے گی۔ بشر طیکہ یہ آثر انظومی دل سے کیا: وجیسا کہ اس بیا دیا تھا جو دبھی ہیں۔ (وائعہ اللم ) (ستر جم)

الله عنه نے عرض کی: یارسول الله عنطیلتی ایہ بات لوگوں کو بتا دوں تا کہ وہ خوش ہوجا کیں؟ ارشاد فر مایا: (نہیں ورنہ ) یہ من کروہ کابل وست ہوجا کیں گے۔ (اعمال چھوڑ دیں گے ) اور پھریہ حدیث حصرت معاذ رضی الله عنہ نے اپنی موت کے وقت علم چھپانے کے گزناہ کے خوف سے بیان کی۔ (ساری زندگی اپنے سینے میں محفوظ رکھی )۔

اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه به روایت به فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: جس شخص نے اضلاص کے ساتھ پڑھا "روایت بالله علیہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا: "اَنُ تَحْجُزُهُ عَمَا لَهُ عَلَيْهِ" وہ جنت میں واضل ہوجائے گا۔ عرض کیا گیا: اس کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا: "اَنُ تَحْجُزُهُ عَمَا حَرَمُ اللهُ عَلَيْهِ" یہ کہ وہ شخص ان تمام کا مول سے رک جائے جنہیں الله نے حرام کیا ہے۔

اے طبرانی نے کبیراوراوسط میں روایت کیا۔ ( قریباً یمی مضمون اس روایت کا ہے جوامام احمد نے حصرت رفاعی شی التٰه عنہ ہے روایت کی ہے )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فیلی نے فرمایا: جس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا'' لا الله '' الله کے سواہر گرکوئی معبود نہیں تو اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتی کہ اس کے اعمال کا تو اب عرش اللی تک پنچتا ہے۔ جب تک کہ وہ کمیرہ گنا ہوں سے پختار ہے۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیرحدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعیدخدری رضی الله عند روایت ب آپ نبی اکرم عین شخصی دوایت کرتے ہیں کہ آپ عین کے است نبی اگرم عین کا کہ بیا تاہد کے خوس کیا تھا۔ اسلام نے عرض کیا تھا: اے میرے رب ابیجے کوئی الی چیز کھادے جے میں یادر کھوں اوراس کے ذریعی تھے سے دعا کیا کروں الله نے فرمایا: 'لاَ الله وَ ''پرُ ھا کرو۔ عرض کیا: میں ہے پروردگار! بیو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں؟ ارشاد ہوا: ''لوَ الله وُ ''پُرُ ھا کرو۔ موئی علیہ السلام نے پھرع ض کیا: میں تو کوئی وہ چیز چاہتا ہوں جو صرف میرے ساتھ خاص ہو۔ ارشاد فربایا: اے موئی! اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ایک بلڑے میں اور ''لوَ الله وَلاَ الله وَ ''لَو الله وَلاَ الله وَ ''کو الله وَلاَ الله وَلَّا الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَلَا الله وَلَا وَلَا وَلَا الله وَلَا وَل

اے نسائی ، ابن حبان نے اپنی صحح میں اور خاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: بیرحدیث صحح الاسناد ہے۔

حدیث: حضرت جابر رضی الته عند نے بی محترم عَی الله عند ایت کی که آپ عَی الله نے ارشاوفر مایا: افضل و کر "لواله ا اِلدَّ اللهُ" ، ہے اور افضل دعاء "اَلْحَهُ كُذِلُهِ"۔ ، ،

ا سے ابن ماجہ ، نسانی ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: پیر حدیث میں الاسناد ہے۔ حد مدث: حضرت یعلیٰ بن شداد سے روایت ہے۔ کہتے ہیں: مجھ سے ابوشداد بن اوس رضی الله عنہ نے حدیث بیان کی جبکہ دعفرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ بھی وہاں موجود تھے اور ان کی تصدیق کررہے تھے۔ انہوں نے فرمایا: ہم نجی اکرم میں اللہ عنہ بھی در اس میں حاضر تھے کہ آپ میں اللہ عنہ ہم نے عرض کیا: نیں، پارسول الله علی آپ علی نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ اور ارشاد فربایا: اپنے ہاتھ او پر اٹھ الواور پڑھو ''لا إلله الله'' ہم نے ایک ساعت کے لئے اپنے ہاتھ اٹھا گئے۔ پھر آپ علی نے ذریایا: الّحبُ لُیلَٰہِ ،اے میرے پردگار! تو نے مجھے بمی کلمہ دے کر بھیجا اورای کی تبلغ کا مجھے حکم دیا اوران پر مجھے جنت کا وعدہ فربایا اور تو اپنے وعدے کے طاف نہیں کرتا۔ پھر فربایا: ''اَبْشِرُ وُا فَاِنَ اللّٰہَ قَلْ عَفْرَ لَکُمْ'' فَقُلْ ، وَاللّٰهِ فَانْ عَفْرَ لَکُمْ'' فَقُلْ ، وَاللّٰهِ فَانْ بِی مِرْمِ اِیا: ''اَبْشِرُ وُا فَاِنَ اللّٰہَ قَلْ عَفْرَ لَکُمْ'' فَقُلْ ، وجاؤ کی وَلَمَا اللّٰہ کے تعمیل بخش دیا ہے۔

اے امام احمد نے اسناد حسن کے ساتھ اور طبر انی وغیر ہمانے روایت کیا۔

حدیث: حضرت الو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله سیسی نے فرمایا: اپ ایمان کی تجدید کیے کیا کریں؟ ارشاد فرمایا: کلم "لَوَ إِللهُ إِلاَّ تَجدید کیے کیا کریں؟ ارشاد فرمایا: کلم "لَوَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ" کَرْت بِرِ مُعاکرو۔

اے بھی امام احمد وطبرانی نے روایت کیا۔امام احمد رحمہ الله کی اسناد حسن ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله رضی الله عنه سے آیت من جا آع بالسّینیّة " بو حض ایک نیکی کرے اے دس نیکوں کے برابر اواب ملے گا" کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: نیکی سے مراد "لَا إِللهَ إِلاَّ اللّهُ" پڑھنا ہے۔ اور مَن جَاءَ بالسّینیّة[۱)" (اور جوگناہ کرے اسے ایک ہی گناہ کا بدلد دیا جائے گا) کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا: اس گناہ سے مراد شرک ہے۔

عام کے اےموقو فاروایت کیااور کہا کہ بیصدیث برشرط شخین صحح ہے۔

حدیث: حضرت عمرورض الله عند بروایت ب، فرماتے میں: مئیں نے رسول الله عظی کا ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مئیں ایسا کوئی اور کلمینیں جانتا کہ بندہ اسے حق جان کراپنے دل سے کمچ پھرای پراسے موت آ جائے تواس پر آتش دوزخ حرام نہ ہودہ کلمہ بے ''لاِ الله إِلاَ اللهُ (مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ ﷺ''۔

اے حاکم نے روایت کیااور فرمایا کہ بیر حدیث برشرا لطشخین صحیح ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے ، فرماتے ہیں کدرمول الله ﷺ نے فرمایا: "لَا إِلٰهَ اِللهُ" کی مشارت کی کثرت کرواس سے پہلے کہ تبہارے اور اس کے درمیان (موت) حاکل ہوجائے۔ (زندگی میں اس کلمہ کی کثرت کرو)۔

اے ابویعلیٰ نے جیدوقوی اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

على الله على الله الله عند الله عند الله عند عند الله على الله على الله على الله على الله على الله عند عند الم

<sup>(1)</sup> حدیث پاک میں اشار و ہے حسنہ اور سینہ کی طرف جواس آیت میں فدکور ہیں: مَنْ جَاعَالاً حَسَنَةَ فَلَهُ عَصْراً مِثْقًا لِيَهَا \* وَمَنْ جَاءً عِلاَيْتِهِ لِمَا لَاَيْتِهِ اللّهِ مِنْ

ں۔ پوسسوں مدسی اسابھ وہن جا دوسیوں پیسر ن ارجاء کے اسابہ ترمنہ: ''جرایک ٹیلا کے توال کے لئے اس میسی دس میں اور جو ہرائی لائے تواہ بدلہ نہ کے گھراس کے ہرابراوران پڑھلم نہرہ گا

شَهَادَةً أَنْ لا إِلهُ إِلا اللهُ" جنت كى تجيال (Keys)'' لا إله إلا اللهُ" كى شهادت ديناتيل-

اسے امام احمد و ہزار نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه بروایت به فرماتے ہیں رسول الله علیا فی خوامایا: جو بھی بندہ رات یا دن کی کسی ساعت میں لاَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ پُرْهتا ہے تواس کے نامہ اعمال میں سے گناہ مث جاتے ہیں اور نامہ اعمال ای قدر نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ (ابویعلیٰ )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، وہ نبی معظم علیق سے راوی ہیں کہ آپ علیق نے فرمایا: الله تعالیٰ کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے۔ جب بندہ لا إلله إلا الله کہتا ہے تو وہ ستون کا نبینے لگتا ہے۔ الله تبارک وتعالیٰ اسے نرما تا ہے: کشیر مالی ہے؟ اس پر اسے فرما تا ہے: کشیر مالی ہے؟ اس پر الله تعالیٰ فرما تا ہے: میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جب وہ ستون کھیر (ساکن ہو) جا تا ہے۔ اس کی مغفرت فرما دی۔ جب وہ ستون کھیر (ساکن ہو) جا تا ہے۔

اسے ہزارنے روایت کیا۔ بیصدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمتے نے فرمایا: ''اکر إله وَاللّه اللّهُ ''(1) پڑھنے والوں پران کی قبروں میں اور قبروں سے اٹھتے وقت کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویامیں لاَ إللهَ واللّه وَلا هنا أه د کیور ہا ہوں جبکہ وہ (قبروں میں اٹھتے وقت) اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہر رہے ہیں: سب تعریفیں اس الله کی جس نے ہم ہے غم دور کردیا۔

اورا یک دوسری روایت میں بول ہے: ''لَا اللهُ اللهُ ''پڑھنے والوں پر ندموت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر میں ''۔
اے طبر انی اور بیق نے روایت کیا۔ دونوں نے بچی برن عبد الحمید جمانی ہے روایت کیا اوراس کے متن میں نکارت ہے۔
حدیث: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے۔ وہ نی محترم علیا نظامی ہیں کہ آپ علیا نے نے فرمایا:
تسبح (سُبُحَانَ اللهِ کہنا) نصف میزان کے برابر ہے۔ آلمَحَمُدُ لِلْهِ کہنا میزان کو مجردیتا ہے اور لَا إِللهُ اِللهُ کے اور الله الله کے درمیان کو کی جا بنہیں حق کہ رکھ میں میں بنتیتا ہے۔

اہے ترمذی نے روایت کیا۔ بیصدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنبها سے روایت ہے کدرمول الله علی نے فرمایا: الله تعالی قیامت کے دن تمام مخلوق میں سے میری امت کے ایک آدی کوچن لے گا۔ پھراس کے سامنے (اس کے گناہوں کے) ننانوے (99) دفتر کھول دے گا۔ ہردفتر حدنگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ پھرفر مائے گا: ان میں سے توکسی گناہ کا از کارکرسکتا ہے؟ کیا میرے

<sup>(1)</sup> احادیث میں جہال بھی صرف ''اکواللہ اِللّٰہ '' کی فضیلت اوراج وقواب بیان ہوگا اس سے مراد پورا کلمه طیب ہوگا۔ کیونکہ اقرار وقصدین توحید کے ساتھ ساتھ رسالت پرائیان بھی شرط سلمانی ہے۔ وگر نیو حید کوتو شیطان مردود بھی جانتا تھا۔ نیز توحید ورسالت پرائیان کا مطلب تمام دینیات پرائیان لانا ہے کمام ۔ (مترجم)

کھنے پہامور محافظ فرشتوں نے تیمے پرظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا جنہیں میرے پروردگار۔الله تعالیٰ فرمائے گا: تیجے کوئی عذر عزوہ کی اس میں ایک نیکی محفوظ ہے۔اس لئے آج تیرے جوہ کی گا: ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی محفوظ ہے۔اس لئے آج تیرے ظاہنیں ہوگا۔ تب ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں کلھا ہوگا: ان اُشھاک اُن لاَ اللهُ وَاَشْهَاکُ اَنَ مُحَمَّدُا اللهُ عَلَى اللهُ وَاَشْهَاکُ اَنَ مُحَمَّدُا اللهُ عَلَى اللهُ وَاَشْهَاکُ اَنَ مُحَمَّدُا اللهُ عَلَى اللهُ وَاَسْهَاکُ اَنَ مُحَمَّدُا اللهُ عَلَى اللهُ وَاَسْهَاکُ اَنَ مُحَمَّدُا عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### تزغيب

## كلمدلَّ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ كَافْصِيلت

حديث: حضرت الوابوب رضى الله عنه بروايت ب كدرسول الله عنطي في فرمايا: جس شخص في وسم مرتبه براه " "لاَّ إلهُ إلاَّ اللهُ وَحُدَلاً لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْمُحَمَّدُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (1)وه (ثواب ميس) الآ آدى كي طرح موقا جس نے حضرت المعمل عليه السلام كي اولا دميس سے جارجانوں كوآزاد كيا مو۔

اے بخاری، سلم ، تر ندی اورنسائی نے روایت کیا۔ (امام احمد وطبرانی کی روایات میں دس غلاموں کا ذکر ہے)

حدیث: حضرت بیعقوب بن عاصم رضی الله عند بی اکرم علیا نظیم کے دو صحابیوں سے روایت کرتے ہیں کدان دوصا حبول نے بی اکرم علیا نظیم کو الله عند بی اکرم علیا نظیم کے دو صحابیوں سے روایت کرتے ہیں کدان دوصا حبول نے بی اکرم علیا نظیم کو الله وَ حُدیّه لاَ تَشْوِیكَ لَهُ، لَهُ الْدُلُكُ وَلَهُ الْحَدُلُ، وَ الله الله وَ حُدیّه لاَ تَشْوِیكَ لَهُ، لَهُ الْدُلُكُ وَلَهُ الْحَدُلُ، وَ الله الله وَ حُدیّه لاَ تَشْوِیكَ لَهُ، لَهُ الله الله وَ الله الله وَ حَدیّه لاَ تَشْوِیكَ لَهُ، لَهُ الله الله وَ مُحدَّ الله وَ عَلَى كُلِّ شَمْی وَ قَدِیدُونَ ، روح کی گُرائی سے دل کی تصدیق میں میں الله کے الله الله کے درمیان کوئی تجاب نہیں رہتا ) اور جس بندے کی طرف الله تعالیٰ نظر رحمت فرمائے ، اس کا حق ہے کہ الله اس کے سوال کو بورا فرمائے ۔ (نمائی )۔

حديث: حفرت ابوامامه رضى الله عنه ب روايت ب فرمات بين: رسول الله عَيْنَاتُهُ فِه مايا: جم نے كبا" لَوَ إِلهُ إِلاَّ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيُكَ لَهُ، لَهُ الْكُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْدٌ" الى ك ك اس بر هر كركونُ عمل نبيل اوراس كموت بوئ كوئى كناه باتى نبيل ربتا ـ

الصطبراني في روايت كيا-ان كے راوي صحيح ميں۔

## اس کلمه کی ایک اورتشم

حدیث: هفرت ابن عمرض الله عنها سے روایت ہے، فرماتے میں که مَیں نے رسول الله عظیفی کونا فرمار ہے تھے: جمل فے پڑھا: "لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَّهُ لاَ سَوْمِ اللهُ وَحَدَّهُ لاَ سَوْمِ اللهُ وَحَدَّهُ لاَ سَوْمِ اللهُ وَحَدَّهُ لاَ سَوْمِ اللهُ وَحَدُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مُرادِ مَرف رضائے اللهِ جوتو الله تو لُلهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

الصطراني نے محیٰ بن عبدالله البابلتي كي روايت سے ذكر كيا ..

<sup>(1)</sup> ترجمہ: ان کے سوا کوئی معبودتیں، دوا کیلا ہے اس کا کوئی شریک نمیں، ان کونکومت اور ان ) ہے ۔ (2) ترجمہ: ان تعالیٰ کے سوا کوئی کھی لائق عبادت ٹیمیں۔ دوا کیلا ہے، اس بر کرنگ شند ریتا ہے اور دوخو دابیاز ندوے کہ اے بھی موت ٹیمی آئے گی۔ تیام میں

## ایک مزید تتم

حديث: حضرت عبدالله بن الى اوفى رضى الله عند يروايت ب، فرمات مي كدر سول الله عَيْلَةُ فرمايا: جم خُف في براها: "لَا اللهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيكُ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمُ يَلِكُ وَلَمْ يُولَكُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدُ" (1) الله

اے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

## تزغيب

تَنْيَ (سُبْحَانَ اللهِ كَهَا) عَبِير (اَللهُ اَكْبَرُ كَهَا) تَبْلِل (لَا إِلهَ إِلاَ اللهُ كَهَا) اورتميد (اَلْحَمُدُ لِلهِ كَهَا) كَ مُخْلَف اقبام

گلام ده به جوالله في اين فرشتول يا پندول كي كئي تخب فرمايا: (اوروه ب) "سَبُحَانَ اللهِ وَبِحَدُدِهِ" -حديث: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما به روايت به ، وه نبي سرور عين سخت كرت بين كه ارشاد فرمايا: جو تحض "سُبُحَانَ اللّهِ وَبِحَدُدِهِ" كجه ، اس كه لئي ايك الكه چويس فرارنيكيال كهم جائين گي اور جو بنده لا إللهَ اللهُ پُر هے تولائ كي كاس كه بدلد مين قيامت كه روز الله كه بال (مغفرت كا) عمد جوگا-

اسے طبرانی نے روایت کیا۔ اس کی سند میں اعتراض ہے۔ طبرانی نے ابوب بن عتبہ عن عطاعنہ سے مرو کی اپنی ایک ای طرح کی روایت میں یہ الفاظ زائد کئے ہیں: '' ایک شخص نے عرض کیا: یارسول الله علی ایک اللہ علی ہے کہ کہ کے بعد پھر ہم کیے ہاں کہ وسے ہیں؟ (پھر بندہ کیوکر روز نے میں جائے گا؟) ارشا دفر مایا: قیامت کے روز بندہ ایک ایب ابزائیک عمل لے کر حاضر ہوگا کہ اگراہے کی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو پھر اللہ کی نعتوں (جو بندے نے دنیا میں حاصل کی ہوں گی میں سے ایک نعمت اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس پر میں سے ایک نعمت اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس پر احسان فر مائے گا۔ (اس کا ممل بحالے گا)۔

(اورحاکم کی ایک روایت میں بھی پیمضمون موجود ہے جسے حاکم نے سیح الا ساد قرار دیاہے )۔

حديث: حضرت عبدالله بن عرورض الله عنهما يروايت بدفر مات بين كدر سول الله عليه في فرمايا: جن بند كها: " سُبُحانَ الله وَبِحَدُدِه" " عُوِسَتُ لَهُ نَحُلَهٌ فِي الْجَنَّةِ" الى كے لئے جنت من مجود كا ايك درخت لگا دياجا تا ب

اسے بزارنے جیدا ساد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حفزت جابرض الله عندے روایت ہے۔آپ نبی کریم عیاق ہے راوی میں که آپ عیاق نے فرمایا؛ جس نے کہا: "سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْم وَبِحَدْدِهِ"ال کے لئے جنت میں ایک ورخت لگادیا جاتا ہے۔

اے امام تر ندی نے روایت کیا اور حسن کہا۔ الفاظ انہیں کے ہیں۔ نسائی نے بھی روایت کیا مگر ان کی روایت میں '' شجرہ'' کالفظ ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے دواسناد کے ساتھ اے روایت کیا۔ اس کے بارے میں کہا کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے۔ وہ سلم کی شرط پر ہے۔ دوسری کے بارے میں کہا: یہ بخاری کی شرط پر ہے۔

٠,

,,,,

حدیث: حضرت ابوامامه رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علی فی نے ارشاد فرمایا: جے رات میں عبادت و ذکر کے لئے اٹھنا مشکل لگتا ہو، یا راہ خدا میں بال خرج کرنے میں بخیل واقع ہوا ہو یا وثمن کے ساتھ جہاد میں بزولی کا شکار ہوجا تا ہوا ہے کثر مدیکا مالله تعالی کوسونے کے اس پہاڑ ہے کو میں میں خرج کرے۔ ہے تھی زیادہ مجبوب ہے جو وہ الله کا رواہ میں خرج کرے۔

ا فریا بی اورطبر انی نے روایت کیا۔ الفاظ طبر انی کے ہیں۔ حدیث خریب ہے کین اساد میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: جو بندہ ایک ون میں سووفعہ ''سُبّحانَ اللهِ وَبِحَمْدِلا'' پُرُها کرے، ''عُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَانُ كَانَتُ مِعْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ''اس كے گناہ بخش د يے جائميں كے جاہوہ مندر كى جھاگ كے برابر ہوں۔

اے مسلم، تر مذی اور نسائی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت سلیمان بن بیار صنی الله عند بروایت ب-وه ایک انصاری صحابی بروایت کرتے ہیں کدر سول الله مناسقه نے خوا مناسقه نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کوفر مایا: میں تہمیں ایک وصیت کرتا ہوں اور اسے محفوظ کر لینے کا حکم اے نسائی نے روایت کیاالفاظ بھی نسائی کے ہیں۔علاوہ اڑیں بر اراور حاکم نے اسے حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما کی حدیث ہے روایت کیا۔اور حاکم نے فرمایا: بیرحدیث میچ الا ساویہ۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ب روایت به فرمات بین درسول الله عبیلی فی فیم مایا: چوخص "سبه حان الله و بوح بده ه سبه حان الله العظیم، استففیر الله و آتو ب الله " و ها به عبداس نے پوها موتا بال طرح الے اله ایا جاتا ہے پھر عرش البی کے ساتھ اس کو انکا دیا جاتا ہے۔ اس کا پڑھنے والا جو بھی گناہ کا ممل کرے یہ برام اس اس من میش موجائے تو ایسے ہی اس کو وہاں مهر شدہ پائے گا چیداس نے پر ماہوگا۔ پڑھا ہوگا۔ پڑھا ہوگا۔

اے بزارنے روایت کیا۔

حدیث: حفرت مصعب بن سعدرض الله عنها سروایت به فرمات بین: مجھے میرے والدصاحب نے بیان فرمایا کرم حفرت رسول الله علیقی کی خدمت پاک میں حاضر تھے کہ آپ علیقی نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی اس بات سے مائز ہم کہ ہرووز ایک ہزار نیکی کمایا کرے؟ تو خدمت میں حاضرین میں سے ایک صاحب نے بوچھا: ہم میں سے کوئی روزاندایک ہزار نیکی کسی کما سکتا ہے؟ حضورا کرم علیقی نے فرمایا: سومرت بہتج پڑھا کرے تو اس کے لئے ایک ہزار نیکی کسی مائے گا۔

اے مسلم، تر ندی اور نسائی فی روایت کیا۔ تر فدی نے الصحیح میں کہا ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فریاتے ہیں کدرسول الله عظیفہ نے ارشاد فریایا: سُبحانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلْهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ كَهَا مِحْ بِراس چِز ن زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ (ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے)۔

اسے مسلم اور تر مذی نے روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت سره بن جندب رضی الله عند بروایت به فرمات بین: رسول الله علیه نظیم نے فرمایا: الله تعالی کوتمام کلامول سے چار کلے زیادہ پیارے بیں اور وہ بین نمبر 1 سُبُحَانَ اللهِ، نمبر 2 وَالْحَمْلُ لِلْهِ، نمبر 3 وَلَا لِلهَ إِلاَّ اللهُ نمبر 4 وَاللهُ اکْبُرُ ،ان بیں جے چا بے پہلے کہدلے (اور جے چا بے بعد میں کہدلے یعنی مقدم وموفر کرلے ) کوئی حرج نہیں۔ اے مسلم، ابن ماجداور نسائی نے دوایت کیا۔ نسائی نے یہ الفاظ زائد کئے ہیں: '' اور پر کلمات قرآن پاک میں سے ہیں'' اور پر کلمات قرآن پاک میں سے ہیں'' اور نسری کاران حمان نے ای سے جوزت ابو ہر برہ رضی الله عند ہے ہی گی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بے روایت ہے کہ نبی کریم علیظتے (ایک روز) ان کے قریب سے گذر بے جبکہ وہ درخت لگار ہا ہوں۔ ارشاوفر مایا: ابو ہریرہ! کیا لگار ہے ہو؟ میں عرض گذار ہوا: درخت لگار ہا ہوں۔ ارشاوفر مایا: مُیں حمہیں وہ درخت نہ بتا دوں جو تمہار بے ان درختوں ہے بہتر ہے؟ (پھرخود ہی فرمایا: )سُبُحُن الله وَ الْحَمُدُ لِلْهِ، وَلاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبُهُ (یرِعُ الرو) ہم ایک کے بدلے تمہار بے جنت میں ایک درخت لگا جائے گا۔

ابن ماجہ نے اسے اسناد حسن کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں اور حاکم فر ماتے ہیں: بیرحدیث صحح الا سناد ہے۔

حدیث: حفرت ابن مسعود رضی الله عند بروایت به فرماتے میں: رسول الله علی فی فرمایا: شب معراج میری ملاقات حفرت ابرائیم علیہ السلام سے ہوئی تو وہ فرمانے لگے: الم محمد علی فی اور بنت میں السلام میں بہنی کیں اور انہیں بتا کیں کہ جنت کی زمین یا کیزہ (زرخیز)، پانی پیشااور ہموار میدان باور جنت میں لگانے کے درخت میں: سُبُحَانَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْكُبُرُ -

ا ہے تر مذی نے اورطبرانی نے صغیرواوسط میں روایت کیا۔ طبرانی نے وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوُةً إِلاَّ بِاللَّهِ کے الفاظ زائد کئے ہیں۔ (تر مذی نے کہا: بید عدیث حسن غریب ہے ) (نیز طبرانی نے اساد حسن کے ساتھ حضرت ابن عمباس رضی اللّه عنہما ہے ایک روایت کی ہے جس کامفہوم بھی اسی جیسا ہے )۔

حديث: حفرت انس بن ما لك رضى الله عندے دوایت بے كدر ول الله عَنِيْنَةً نے فر مایا: جُرِحُض ایک مومرت داللهَ اللهُ اللهُ

ادرایک دوسری روایت میں'' سات اونٹ کی قربانی ہے بہتر ہے'' کے الفاظ میں۔ اسے ابن الی الدنیا نے سلمہ بن وردان عنہ کی روایت ہے ذکر کیا۔ بیاساد متصل حسن ہے۔ حدیث: حضرت ام بانی رضی الله عنبات روایت ہے، فر ماتی میں: ایک روز رسول الله عنبیقی کا میرے پاس سے گذر ہوا تو میں نے عرض کیا: یارسول الله عنبیقی ایم کی عمر زیادہ ہوگئی ہے اور میں بوڑھی ہوگئی ہوں یا جو بھی عرض کی حضور! جھے کوئی اہا میں اشادہ میں میں میں میں میں میں ہوئی ہوں یا جو بھی عرض کی حضور! جھے کوئی اہا میں الله کہ لیا کر وکوئکہ یہ ایم میں الله کہ لیا کر وکوئکہ یہ ایم اسلام کی اولا دھیں سے سوغلام آزاد کرنے ہے بہتر ہے، ایک سومرتبہ اللّه کہ لیا کہ کہ لیا کروکہ یہ بہارے لئے حضورت اللّه کہ لیا گذاہ کہ لیا کہ کہ لیا کہ دو کہ یہ بہارے لئے میں سومرتبہ اللّه کا کوئی میں میں میں سواونوں کی متبول قربانی ہے بھی بہتر ہے۔ اورایک سومرتبہ لا الله کا ورد کرایا کہ دو کوئلہ یہ کیا کہ ور ایک دو کے بیا کرد کیونکہ یہ بیتر ہے۔ اورایک سومرتبہ لا الله کا ورد کرایا کہ دو الوظف (ایک راوی) کہتے ہیں : میراخیال ہے کہ آپ عیاد کے اورای دن تمہارے کا سان کے درمیانی خلاکو بھردیا ہے۔ اورای دن تمہارے کل سے افغال کہ کہ والے کہ اوالے اس کے درمیانی خلاکو بھردیا

اے امام احمد نے اسنادحسن کے ساتھ (الفاظ أنبیں کے بیں) نسائی، پیٹی اور ابن الی الدنیا نے روایت کیا۔ ابن الی الدنیا نے غلام آزاد کرنے کا ثواب آلکے ڈرلڈ اور سوگھوڑ کے کا ثواب سُبِنَے مَان اللّٰہِ کے بدلہ میں بیان کیا۔ اور اپنی روایت میں کہا کہ:'' فرمایا: ایک سومرتبہ لا إلله إلاً اللّٰهُ پڑھا کروکہ یہ کی گناہ کو باتی نہیں چھوڑ تا اور نداس سے بڑھ کرکوئی دوسرا عمل بوسکائے''۔

ا بن ماجہ نے مختصراً ،طبر انی نے کبیر واوسط میں اور حاکم نے بھی قریباً میصنمون روایت کیااور حاکم نے کہا: سیح الا ساد ہے)۔

حدیث: حضرت ابوا مامدرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ فیرمایا: جس آدمی نے ایک سو مرتبہ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَدُدِهٖ پِرُها ہوتو بیاس کے لئے ایک سواونوں کی قربانی ہے اچھا ہے۔ جس نے ایک سودفعہ الْحَدُدُلِلْهُ کَاہِ ہوتو بیاس کے لئے ایک سوگھوڑا زین ولگا م سیت جہادتی سیس الله میں بھیجنے ہے افضل ہے۔ اور جس شخص نے اللّٰهُ اَکُدُرُ ایک سومرتبہ پڑھ لیا، بیاس کے لئے ان سواونؤں ہے بہتر ہے جواس نے مکد کر سر میں قربان کے ہوں۔ (یاد رسے مکر کرمد میں ایک یکی ایک لاکھیکی کے برابر ہوتی ہے )۔

الصطرانی نے روایت کیا۔راوی اس کے جی ہیں۔

اے امام احمد، ابن الى الدنيا، نسائى (الفاظ نسائى كے ہیں) اور حاكم نے روایت كیا اور حاكم نے كہا: يہ برشر طسلم سمج ہے۔

یہ ق نے بھی اے رویت كیا ہے۔ اس كے آخر بیں ہے: '' جس نے الله كاذكر شرت ہے كیا وہ منافقت ہے بری ہوگیا''۔

حدیث: حضرت ابو مالک اشعری رضی الله عند ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فرمایا: یا كیزگی (غشل ووضو) ایمان كا حصہ ہے۔ الْحَدُدُ لِلَٰهِ مِیزان عُل كو بحردیا ہے۔ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَدُدُ لِلْهِ وَوَنُوں یا (صرف سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَدُدُ لِلْهِ وَوَنُوں یا (صرف سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَدُدُ لِلْهِ وَوَنُوں یا (صرف سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَدُدُ لِلّٰهِ وَوَنُوں یا (صرف سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَدُدُ لِلّٰهِ وَالْحَدُدُ لِلّٰ ہِے۔ اور قرآن اللّٰهِ کا خوص ہے۔ اور قرآن اللّٰهِ کا نہیں وہم ایک وہم دیتے ہیں۔ نماز نور ہے۔ صدقہ نا قابل تر دیدولیل ہے۔ صبرایک وقتل ہے تو وہ اپنی وہم ایک ہوئی ان اللّٰہ کو اللّٰم اللّٰم کو اللّٰم کیا ہے۔ اور کو کی اللّٰم کو اللّٰم کا کہ کو اللّٰم کو اللّٰم کا کو اللّٰم کو کو اللّٰم کو اللّٰم کو اللّٰم کو اللّٰم کو کو کو کی اللّٰم کو کو کو کو کھوں کو کو کھوں کو کو کو کو کو کو کو کو کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں کو کو کو کھوں کو

(مسلم، ترفدی، نبائی نے اے روایت کیا۔ (نیز ترفدی نے ایک اور حسن حدیث اس کے قریب قریب مضمون کی روایت کی ہے)۔

حدیث: ام المونین سیده عائشه صدیقد رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عَلِیْ اَنْ فَر مَایا: حضرت آوم علیه السلام کی اولا دمیں ہرانسان تین سوسائھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے۔ (انسانی جسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں) جوانسان اللهُ اَکْبَرُ، اَلْحَمْدُ لِلْهِ، لَا إِللهُ إِلاَّ اللهُ، سُبُحَانَ اللهِ، اَسْتَغَفِّرُ اللهَ دَیِّی پڑھے، مسلمانوں کے رہے کوئی چھر ہنادے۔ یا کوئی کا ٹنایا بٹری اہل اسلام کے راستہ ہے دور کردے یا ٹیکی کا تھم کرے یا برائی ہے منع کرے،اس نے بیتین مو ساٹھ گانتی پوری کرلی۔ (ہر جوڑکی طرف ہے نیکی ہوگئی)اب وہ شام اس حال میں کرتا ہے کداس کی جان آتش دوز نے ہے آزاد ہو چکی ہے۔ ابونو بہ (ایک راوی) کہتے ہیں کہ بسااوقات فریایا: وہ زمین پر چلتا ہے جبکہ جہم کی آگ ہے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ (مسلم ،نسائی)

حدیث: حضرت این الی او فی رضی الله عند به روایت به فرماتی بین کدایک اعرابی نے عرض کیا: یارسول الله علیاتی ا میں نے قرآن تکیم سیح پڑھنے کی بوری کوشش کی مگر مجھ سے الیانہیں ہو سکا۔ اب آپ مجھے کو کی ایک چیز سکھا دیں جواس قرآن کا بدل ہوجائے۔ (تلاوت قرآن کا ثواب پاؤل) ارشاد فربایا: تم پڑھا کرو سُبنحان الله وَالْحَدُلُ لِلْهِ وَلَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَکْبُرُ وَ وَ پڑھنے کی اورا فِی انگلیوں کے ساتھ شار کرنے گے۔ بھر بولے: یارسول الله علیا کیو "اللَّهُمُ اغفِرُ لِی کے ہوا (کہ بیٹ سب الله کی تعریف کے کلمات بیں) میرے لئے کیا ہے؟ ارشاد فربایا: تم بید عاکمیا کرو "اللَّهُمُ اغفِرُ لِی وَادْحَدُنِی وَعَافِینی وَادُدُ قَبْی اورواوی کہتے ہیں: میراخیال ہے کہ آپ علیات نے یہ بھی فربای وادا محراف بلے گئے۔ تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، مجھ عافیت وے، مجھے رزق عطافر ما اور مجھے سیدھے راستہ پر بھا) اور اعرابی جلے گئے۔ تو رسول الله عیالیہ نے فرما، مجھ پر رحم کر، مجھ عافیت وے، مجھے رزق عطافر ما اور مجھے سیدھے راستہ پر بھا) اور اعرابی جلے گئے۔ تو

اے ابن الى الدنیانے اور اختصاراً بیہ بی نے روایت کیا اور بیم بی خوک وَکَ وَکَوَ قَوْلَا اِللّٰهِ کے الفاظ زائد کے۔ یم کی کی اساد جدے۔

حديث: حفرت معد بن الى وقاص رضى الله عند روايت ب فرمات بين: ايك اعرائي في انور علي كل فدمت من عام مورد و من بين عند من الله و حَدَة الله و المحتود و الم

" بِنْك يوكلمات تبهار بے لئے دنیاوآخرت كوجع كردیں گے" - (مسلم) -

اے ابن افی الد نیااور بیم بی نے روایت کیااور بیر مند اور سنن نسائی میں بھی معناً حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه کی حدیث سے مروک ہے۔

حدیث: حضرت سلمی ام بن ابی رافع رضی الله عنها جو کدرسول الله علیه کی آزاد فرموده کنیز بین سے روایت ہے، فر ماتی بہت بیل کدانہوں نے عرض کی: یارسول الله علیه الله الله الله بیل کدانہوں نے عرض کی: یارسول الله علیه الله الله الله بیل بیل کدانہوں نے علیه نے فر مایا: دس مرتبہ الله اکتراکہ و، الله تعالی فر مائے گا: بیریم سے لئے ہے۔ دس مرتبہ سُبُر حَان الله ہم الله تعالی فر مائے گا: بیس نے ایسا کردیا۔ بیلفظتم دس مرتبہ کو، الله قر مائے گا: میس نے ایسا کردیا۔ بیلفظتم دس مرتبہ کرو، الله فر مائے گا: میس نے ایسا کردیا۔ بیلفظتم دس مرتبہ کو، الله فر مائے گا: میس نے کردیا۔ (تمہاری مغفرت ہوگئی)۔

اسے طبرانی نے روایت کیا۔ راوی اس کے حجے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عظیفہ نے فرمایا: باتی رہنے والی نیکیاں بہت زیادہ کیا کرو عرض کیا گیا: یارسول الله عظیفہ اوہ کیا ہیں؟ ارشاوفر مایا: وہ ہیں تیمیر تبلیل تسیح، اَلْحَمُدُ لِلْهِ اور لاَحَوُلَ وَلاَ قُوٰةً اِلْاَ بِاللّٰهِ۔

ا بنائی، حاکم اور بیق نے روایت کیا۔الفاظ نسائی کے ہیں۔اور حاکم نے کہا: بیصدیث برشرط مسلم سحح ہے۔ حدیث: حضرت ابودرداء رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیصلے نے فرمایا: (ابودرداء) پردھو: مُنِحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمُدُ لِللّٰهِ وَلاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةً إِلاَّ بِاللّٰهِ فَهُ عَلَى ينشِه باتى رينوال نيال بين - يد كنامول كويول كراديتي بين جيع درخت (موسم خزال مين) اپنے تج گراديتا ب- اور جنت كنز انول مين ے بن -

الطرانی نے دواسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنها بروایت ب، فرمات بن کدرسول الله عظی نفر مایا: الله تعالی کی عظیت و خرمایا: الله تعالی کی عظیت وجلالت کا جوتم و کرکرتے ہو، اس میں سے تیج جملیل اور تحمید (سُبُحُنانَ اللّهِ، لاَ اللّهُ اللّهُ، اللّهُ مُن الْحَمُدُ لِلْهِ) ہیں۔ بیمن اللّی کے اردگرد گھوتی رہتی ہیں۔ ان کی آواز مجمد کی کھی کی آواز کی طرح ہوتی ہے کہ بیدا سپنے پڑھنے والوں کا ذکر کر تی ہیں۔ ابتم میں سے کون پہند کرتا ہے کہ اس کے لئے کوئی الیا شخص ہوجود ہاں بیشد اس کا ذکر کرتا ہے؟

ا ہے ابن الی الدنیا، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے بیں حاکم کہتے ہیں: میصدیث برشرط مسلم می

حدیث: حضرت عبدالله بن عرورض الله عنها سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله عَلَيْظَ فِي فرمایا: زمین کے سینے پر ایما کوئی فرونیس جو پڑھے: لا إلله إلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللّٰهِ بِهراس کی خطا کی مثاندی جا کیں۔ اگر چیسندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

اسے نسانی اور تر ندی نے روایت کیا۔ الفاظ تر ندی کے بیں اور تر ندی فرماتے ہیں: بید مدیث حس ہے۔ حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ایک درخت کی ٹنی کچڑ کر بلائی تواس کے پت نمرک ۔ پھر بلائی، پھر بھی کوئی پت نہ گرا۔ پھر تیسری وفعہ بلائی تو سارے پتے گر پڑے تو رسول الله ﷺ نے فرمایا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْلِهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اَکْبُورُ مُراویے ہے۔

اے امام احمد ور ندی نے روایت کیا۔ امام احمد کے راوی سیح میں۔ امام ترندی نے اسے غریب کبا۔

اسے طبر انی نے روایت کیا۔اس کے راوی حضرت معاذ بن عبداللہ تک سوائے ابن کھیعہ کے ثقبہ ہیں اوراس صدیث کے مئی اور شوابد ہیں۔

حدیث: حفرت ابودرداءرض الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی انور علیہ سے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایہ جدیث: حدیث فرمایہ الله والله اَکبَر کہا، الله تعالیٰ اس کے جم کے چوتھ حصے کو نارجہنم سے آزاد فرمادےگا۔ دومرتبہ کہا تو الله اس کے نصف کو آگ ہے جھٹکا راعطا فرمادےگا۔ اور چارمرتبہ کہا تو الله کریم اس کے پورے جم کو آتی دوز نے میاد اور خارم داد فرمادےگا۔

اسے طبرانی نے کبیراوراوسط میں روایت کیا۔

اسے ابن الی الدنیا، نسائی ، طبر انی اور بزار نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند به دوایت به فرماتے میں: الله تعالی نے تمہار به درمیان اظاق ای طرح تقییم فرمائے جس طرح تمہار به درمیان اظاق ای طرح تقییم فرمائے جس طرح تمہار به درمیان رزق تقییم فرمائی: الله تعالی برخض کو مال عطافر ما تا ہے جا ہے اس سے الله کو وجت فرمائی تواب دولت ہویا نہ ہو ۔ گرائیان صطافر ما دی اب جو بندہ اپنا مال اس کے رستہ میں فرج کرنے ہے بکل کرتا ہے ۔ دیمن سے جہاد کرنے میں ہیت زدہ ہوجاتا ہے اور رات کو اٹھ کرعبادت کرنے میں مشکل محسوں کرتا ہے تو اُسے لاَ إِلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اَكُبَرُ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَسُبْحَانَ اللّهِ كُثَرَت بِرُحة ربنا جا ہے۔ (اس کے بدلدردور ہوجائیں گے)۔

الصطبرانی نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔اصل میں بیصدیث مرفوع نہیں ہے۔

حدیث: حضرت ابومنذرجنی رض الله تعالی عند روایت به فرماتے ہیں: مئیں نے عرض کی: اے الله کے نبی علی الله و حُد له بخص سے افضل کلام سکھا دیجئے ۔ ارشاد فرمایا: اے ابو منذر! ہر روز ایک سومرتبہ پڑھا کرو لا إله وَلاَ الله وَحُد له لاَ شَوِیكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ اللّهَ الْحَدُى يُحْبَى وَیُبِیدُ الْحَدُو ، وَهُو عَلَی کُلِّ شَیْءَ قَدِیدٌ ۔ بِشَک تم اس روز لوگوں میں سب سے افضل عمل کرنے والے ہوگے سوائے اس شخص کے کہ جمل نے تمہاری طرح بیالفاظ پڑھے ہوں گے۔ اور سُبُحَان الله وَالْدَ حَدُلُ وَلاَ قُوْةً إِلاَ بِاللهِ کُشِت سے پڑھتے رہو کے وَلَد بہی سید السّتنظار ہے۔ اور یہ گنا ہوں کومنا ڈالنا ہے۔ (راوی کہتے ہیں) میرے خیال میں ہے کہ آپ عَلَیْتُ نے یہ بھی فرمایا: الاستغفار ہے۔ اور یہ گنا ہوں کومنا ڈالنا ہے۔ (راوی کہتے ہیں) میرے خیال میں ہے کہ آپ عَلَیْتُ نے یہ بھی فرمایا:

" '' بِجِبَةٌ لِلْمَحْنَةِ" بيه جنت واجب كرنے والا ہے۔ اے بزارنے جابر بھی کی روایت سے روایت کیا۔

حديث: حضرت عبدالله بن عمر رض الله عنها سروايت ب، فرماتي بين: رسول الله عَلِيْنَةُ فَرَمايا: جو بنده بره، سُبُحانَ الله وَالمُحَمِّدُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

اے ابن الی الدنیانے الی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی خرابی نہیں \_

اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیرحدیث سیح الا ساد ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند ہے، می روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علی نے فرمایا: جبتم جنت کے باغات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: بہول کے قریب سے گذروتو کچھ کھالیا کرو میں نے عرض کیا: یارسول الله علی ایک جدیں میں نے عرض کی: وہاں کھانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ علی نے فرمایا: سُبُحانَ الله وَاللهُ وَ

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فرمایا: بیصدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رض الله عنبها ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیف کا فرمان شریف ہے: سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہیں جوراحت ورخ (ہرحال) میں الله عزوجل کی حمد کرتے رہے ہیں۔

اے ابن الی الدنیا، ہزار اور طبر انی نے اپنی تنیوں کتابوں (کبیر، اوسط صغیر) میں کی اسناد کے ساتھ روایت کیا جن میں ایک حمن بھی ہے۔ حاکم نے بھی روایت کیا اور کہا: بیصدیث برشر ط سلم سے ہے۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ نجی انور عظیقے سے راوی بیں کرآپ عظیقے نے فر مایا: محل و برد باری الله تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ الله سے بڑھ کرکوئی عذر قبول کرنے والنہیں ہے۔ اور حدسے زیادہ الله تعالیٰ کو اور کوئی چرمجیوٹ نہیں۔

اسےابویعلیٰ نے روایت کیا۔ان کےراوی سیح کے ہیں۔

فرمادیا۔ اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیصدیث صحح الا ساد ہے۔

حديث: حضرت الوبريره رضى الته عند روايت ب- فرمات بين كدر مول الله عين الله عند في الله عند كَامَ الله عند من الله عند الله

. اے ابوداؤ دوائن ماجہ نے روایت کیا۔الفاظ ابوداؤ دکے ہیں۔نسائی اور ابن حبان نے بھی اپن صحیح میں روایت کیا مگر ان دونوں کے الفاظ اس طرح ہیں:"کُلُ اَمُو ذِی بَالِ لاَ یُبُدَاءُ فِیْهِ بِحَدُنِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ "براچھا کام جوالله کی حمہ کے ساتھ نیٹروع کیا جائے دوؤم کتا ہے۔

## تزغيب

### تسبیح تجمید ، ہلیل اور تکبیر کے جامع الفاظ

حدیث: ام الموشین سیده جویر بیرض الته تعالی عنها سے روایت ہے کہ نی اکرم عظیمی ان کے پاس سے کہیں با بر تحریف لے کے (اورام الموشین رضی الله عنها اورادو وظا کف میں مشغول تھیں ) پھر چاشت کے بعد واپس تخریف لاے جبکہ آپ رضی الله عنها ابھی تک ابی جگہ رہیمی ہوئی تھیں۔ حضور سرور عالم علی تھی نے فرمایا: تم ابھی تک اس طرح بیٹی ہوئی ہوجی مالت میں متمیں تہمیں چھوؤ کر گیا تھا؟ عرض کرنے لگیں۔ بی ہاں۔ نی کریم علی تی نے فرمایا: تمہارے پاس سے جانے کے حالت میں متمیں تہمیں چھوؤ کر گیا تھا؟ عرض کرنے گئیں۔ بی ہاں۔ نی کریم علی نے فرمایا: تمہارے دن کے وظا کف کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے تو وہ بھاری ہول گے۔ وہ یہ ہیں: "سُبُحانَ اللّٰهِ وَبِحَدُدِهِ عَدَدَ حَلَقِه، وَدِ صَا نَفْسِه، وَدِ صَا نَفْسِه، وَمِدَال کی الله ہونے والی سیاسی کے برابر،اس کی رفت کے برابر،اس کے برابر،اس کے برابر،اس کی رفت کے برابر،اس کی رفت کے برابر،اس کی رفت کے برابر،اس کی رفت کے برابر،اس کے برابر،اس کے برابر،اس کے برابر،اس کی رفت کے برابر،اس کے براب

رَبِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى ال

## كنكريون يرتبيج يرههنا

حدیث: حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنجماً اپنے والدے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول الله عظیمی کے ساتھ اللہ علیہ کا مسلم کے ان کے سامنے کھیلیاں یا تکریاں رکھی ہوئی تقییں جن پروہ تبیج پڑھر ہی تقییں، یدد کھی کررسول الله عند کھی کہ مالنه عند مالیا: (وہ ہے) ''سببت کا الله عَدْدَ مَا الله عَدْدَ مَا

عَلَقَ فِي السَّمَاءِ، سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَدَ مَا حَلَقَ فِي الْآدُضِ، سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَدَ مَا بَيْنَ ذَالِكَ، سُبُحَانَ اللَّهِ من بي عَلَى وَمَا هُوَ حَالِقٌ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَالِكَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَالِكَ وَلَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مِثْلُ ذَالِكَ وَلَا حَوْلُ وَلا قُوتًا اللَّهُ مِثْلُ ذَالِكَ وَلا حَوْلُ وَلا قُوتًا موں میں اللہ منگ دَالِک '' (الله کے لئے نتیج ہاس کی آسانی مخلوق کی تعداد کے برابر،الله کے لئے نتیج ہاس کی زیمی مخلوق کی او جسور کی اور الله کے لئے شیخ ہاس کی زمین وآسمان کے درمیانی مخلوق کی تعداد کے برابر-الله کے لئے شیخ ہاں تمام يزول كى برابر جن كاوه خالق ب، اللهُ أكْبَرُ اتَّى مرتب الَّحَدُ لللهِ اتَّى على مرتب كَالِلهَ إِذَا اللهُ اتَّى على مرتب اور لاَحُولُ وَلاَ قُوفًا إلا باللهِ اتن بي مرته)

اے ابوداؤر، ترفدی، نسانی، این حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ ترفدی نے کہا: بیر مدیث حسن فریب ب-اور حاكم نے اسے سحج الا سنا دكہا۔

. حدیث: امام ترندی اور حاکم نے ام الموشین حضرت سیدہ صغیدرضی الله عنها سے روایت کی کدرسول الله سیکی ان کے یا آخریف لائے جبکہ ان کے سامنے عیار ہزار گھلیاں پڑی ہوئی تھیں جن پرآپ تنج پڑھ رہی تھیں (1)۔ بی انور عظیظے نے فرمایا: تم نے جوتیج پڑھی ہے کیااس سے زیادہ تواب رکھنے والی تیج نتہمیں سکھادوں؟ انہوں نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ بحيه والتيج ضرور سكها دير فرمايا: بردهو: "سُبُحَانَ الله عَلَمَ عَلَقه" اور عاكم كى روايت ميس بكر فرمايا: بردهو: "سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَدَ مَا خَلَقَ مِنُ شَيْءٍ"\_

امام ترمذی نے کہا: بیرحدیث غریب ہے۔

بيح كىابك اورجامع فتم

حديث: حفرت الوامامدرضى الله عند يروايت ب، فرمات بين: مجه بي رحمت عطية نه ريها جبد مي اين بون الارباقيار بچھے ارشادفر مایا: اے ابوامامہ! ہوٹ کس وجہ ہلارہے ہو؟ میں نے عرض کی: یارسول الله علیہ الله تعالیٰ کا ذ کرکرد ہاہوں۔ارشادفر مایا: تم جورات دن ذکر کرتے ہو کیا تہمیں تو اب میں اس سے زیادہ اورافضل چیز نہ بتادوں؟ مکیں نے مُرْضُ كَا: بْنَ بِال يارسول الله عَلِينَة ارشاد موفر مايا: يرها كرو: "سُبُحَانَ اللهِ عَلَدَ مَا حَلَقَ، سُبُحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَدَ مَا فِي الْأَرْض، سُبُحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصٰى كِتَابُه، سُبُحَانَ اللهِ عَلَدَ كُلَّ شَيْءٍ، سُبُحَانَ اللَّهِ مِلْ ءَ مَافِى الدَّرُصَ وَالسَّمَاءِ سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ سُبُحَانَ اللَّهِ مِلْ ءَ كُلِّ شَيْءٍ، الَّحَمُلُ لِلَّهِ عَلَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمُلُ لِلَّهِ مِنْ ءَ مَا حَلَقَ، وَ الْحَمُلُ لِلَّهِ عَلَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَيْلُ لِلْهِ مِنْ ءَ كُلِّ شَیْء " (الله کی شیخ ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر،الله کی اتن شیخ ہے جومخلوق کو مجرد کے۔الله کے لئے شیخ ہے زیمی مخلوق کے برابر،الله کی شیخ ہے زمین وآ سان بھر دینے کے برابر،الله کے لئے شیخ ہے اس مخلوق کے برابر جس کا شاراس کی کتاب (1) ان احادیث سے آج کل کی سروجہ دانے دار تیج کا جواز معلوم ہوا۔ ای لئے علما وفریاتے ہیں کداگر ریا و دکھاا و مقصود نہ ہوتو تیج کے دانوں پر ذکر الله کرنے میں کوئی مضا نکہ نہیں۔(مترجم)

کرتی ہے( بعنی ساری مخلوق) اس کی شیع ہے جواس مخلوق کو بھر دے، الله کی حمد ہے اس مخلوق کے برابر جھے اس کی کتاب ثار کرتی ہے۔الله کی حمد ہے اس مخلوق کو بھر دینے کے برابر، ہرثی کی تعداد کے برابرالله کے لئے حمد ہے اور ہرثی کو بھر دینے کے برابر اس کی صفت وثناء وحمد ہے )۔

اے امام احمد، ابن الی الدنیا ، نسائی اور ابن خزیمہ وابن حبان نے اپنی اپنے صحیح میں اختصاراً اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ابن الی الدنیا کے ہیں۔ حاکم نے اسے برشرط شیخین صحیح کہا ہے۔ ( طبر انی نے بھی اسے ذرامختلف الفاظ سے دواسنا د کے ساتھ روایت کیا۔ ان میں ایک اسناد حسن ہے )۔

#### ايك اور جامع تتبيح

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے انہیں بتایا: بندگان ضدا میں سے ایک بند کے فی خان بن بندگان ضدا میں سے ایک بند کے فی خان بن کار قد اللہ کار کو اللہ علی ہے کہ وہ حمد و تعریف ہے جو تیری ذات کے جلال و تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہو) ۔ تو دونوں فرشے (کرا اما کا تین) برے جران ہو کے دنہ جان سے کہ اس (کے قواب) کو کیسے تصیبی ؟ آسان پر چلے گئے اور الله کی بارگاہ میں عرض کرنے گئے:
اے ہمارے رب! تیرے ایک بندے نے ایک بات کی ہے کہ ہم نہیں جانے اس کو کیسے تصیبی ؟ الله تعالی نے فرمایا حالا نکدوہ خوب جانت ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا تھا۔ میرے بندے نے کیا کہا ہے ؟ عرض کرتے ہیں: اے رب! اس نے پڑھا:
"یک د جب وہ مجھے کم ال وَ جُھائے وَلِعَظِیمُ سُلطَانِلَاتٌ " الله تعالیٰ نے ان سے ارشا وفر مایا: تم ای طرح کھ (کر محفوظ کر) او تی کہ جب وہ مجھے کے طاقات کرے گاتو میں خوداس کواس کا بدلہ عطافی ماؤں گا۔

اے امام احمد وابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس کی اسناد تنصل اور راوی ثقیہ ہیں۔ ایسی بھی ایک اور تشییع

حدیث: حضرت ابن عمرض الله عَبَها بی صروایت ہے۔آپ رسول الله عَلَیْتُ سے راوی بی کرآپ عَبِیْتُ نزمایا: جو تخص پڑھے: "اَلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَمُدًا فَوَافِي نِعَبَهُ وَيُكَافِى مَوْيِدُولاً)" اس کو تین مرتبد مرائ تو محافظین طائکہ کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! جس طرح تیرے اس بندے نے تیری تقدیس وحمد کی ہم اس کی حقیقت کی تحسین نہیں کر سکتے۔اور نہیں جانتے کہ اے کیتے تحریمیں لا میں؟ تو الله تعالی ان کی طرف تھم بھیجا ہے: اے اس اس کی حقیقت کی تحسین نہیں کر سکتے۔اور نہیں جانتے کہ اے کیتے تحریمی لا میں؟ تو الله تعالی ان کی طرف تھم بھیجا ہے: اے اس اس کی حقیقت کی تحسین نہیں کر سکتے۔ ورثین جانبے کہ اے کیتے تحریمیں لا میں؟ الله تعالی اس کی طرف تھی اس نے کہا ہے۔

اسے امام بخاری نے ضعفاء میں روایت کیا۔

<sup>(1)</sup> سبتعریفیں امنہ کے لئے جورب لعاسین بتعریفیں بہت زیادہ پاکیزہ جن میں ہر حال میں برکتیں ہوں۔ایی تعریفیں جواس کی نعمتوں کے بدلے جوں اوراں کے مزید انعامات کے مقابلہ میں ہوں۔(مترجم)

## ايك اورقتم

حدیث: حضرت مصعب بن سعد رضی الله عنبما این والد ما جد به روایت فرمات بین کدایک اعرابی نے بی العلمین علی فی محمد علی فی مدمت پاک میں عرض کیا: مجھے کوئی ایک دعا سکھادیں جس سے الله تعالیٰ مجھے فاکدہ عطافر مائے۔ آپ علیہ فی نے فرمایا: یودعا کیا کرو: "اَللَّهُمُّ لَكَ الْحَدُدُ كُلُهُ وَالْیَافَ یَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُهُ" (اے الله! ساری حمدیں تیرے بی لئے میں اور سارے اسور تیری بی جانب لوٹے میں )۔

اے پینی نے ابوبلج کی روایت ہے ذکر کیا۔ جن کا نام کی بن سلیم یا ابن الی سلیم ہے۔

اہے بھی بیمجی نے ہی روایت کیا ہے۔

مزيدايك جامع تتبيح ودعا

ریہ ہے۔ وہ میں اللہ عظیمی اللہ علیہ میں اللہ علیہ کا میں اللہ علیہ کا میں اسلام میں اسلام اللہ علیہ میں اللہ م حمد بیٹ: حضرت ابن تعرر منمی اللہ تنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں: مکیس نے رسول اللہ علیہ کا میں اللہ تاہم اللہ می محض نے یہ الفاظ پڑھے: "اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلْ شَيْءٍ لِعَظْمَتِه، وَالْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي وَلَ كُلْ شَيْءٍ لِعَظْمَتِه، وَالْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي اسْتَسْلَمَ كُلْ شَيْءٍ لِقَدُرَتِه،" (تمام لَجِوَّتِه، وَالْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي اسْتَسْلَمَ كُلْ شَيْءٍ لِقَدُرَتِه،" (تمام لَحِيْقِ السالله كے لئے جس كي عظمت كسامنے ہم چرجيك ہے۔ تمام تعرفیس السالله كے لئے جس كي عظمت كسامنے ہم شي اطاعت گذارى كرتى ہا ورسب تعرفیس الى الله كے لئے جس كي قدرت كے الله كے لئے جس كي قدرت كے آئے ہم چيز خودكو سردكرديت ہے)۔ اور پڑھنے والے نے اسے الله كے ہاں ثواب طلب كے لئے ہيں جس كي قدرت كے آئے ہم چيز خودكو سردكرديت ہے)۔ اور پڑھنے والے نے اسے الله كے ہاں ثواب طلب كرنے كي غرض ہے پڑھا ہوتو الله تعالى اس كے بلد ميں اس كے لئے آيك ہم ادارى كي عالى مخفرت كرتے رہتے ہيں۔ اسے بلند فرما تا ہے اور اس پرستر ہزار فرشتے مقروفر ماديتا ہے جو اس كے لئے قيامت تك دعائے مغفرت كرتے رہتے ہيں۔ اسے طبرانی نے روایت كیا۔

ایک اورتنم

حدیث: حضرت ابوابوبرض الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک صاحب نے رسول الله علی الله علی پڑھا:

"الْحَمُدُ لِلّٰهِ حَمُدًا كَثِيْرًا طَيّبًا مُبَارً كَا فِيهِ" (سبحدیں الله کے لئے ہیں بہت پاکیزہ برکوں والی ) مین کررسول الله علی نے فرمایا: پیکھ کے خوالاکون ہے؟ وہ صاحب خاموش رہا ورانہوں نے رسول الله علی نے کہ فرمایا: کون ہو وہ؟

بارے میں خاموش رہنا ہی اچھا سمجھا جے آپ علی نے بند نہ فرماتے ہوں۔ رسول الله علی نے بھر فرمایا: کون ہو وہ؟

کونکہ اس نے میکھ ہملائی کی نیت ہے کہا ہے۔ اب وہ صاحب عرض کرنے گے: یارسول الله علی الله علی الله علی کہا ہے،

میں اس سے ہملائی کی تو تع کرتا ہوں۔ حضور انور علی کے لئے کو لے کرجلدی جلدی جارہ ہیں کہ کون اسے سب ہملے الله میں میری جان ہے،

میں نے تیرہ فرشتوں کود یکھا ہے کہ تیرے کہ ہوئے کلے کو لے کرجلدی جلدی جارہ ہیں کہ کون اسے سب ہملے الله میں دوتعالی کی بارگاہ میں چیش کرتا ہے؟

اے ابن الی الدنیا، طبر انی نے اساد حسن کے ساتھ اور بیٹی نے روایت کیا۔ الفاظ طبر انی کے ہیں۔

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ربول الله علیہ کے ساتھ میں ایک علقہ میں بیٹا تھا کہ الله الله علیہ کے ساتھ میں ایک علقہ میں بیٹا تھا کہ الله الله علیہ کا کہ ایک صاحب نے حاض ہو کرنی پاک علیہ کا اور دوسر بے لوگوں کو سلام عرض کیا اور کہا: "اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمُ وَرَحْبَهُ اللهِ"
نی کریم علیہ نے خواب میں فرمایا: "وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْبَهُ اللهِ وَبَرَ کَاتُهُ" جب وہ صاحب حلقہ میں بیٹھ گئو پڑھا: "اَلْحَمْلُ لِلْهِ حَمْلًا كَيْدُورُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَنَيْكُمُ وَرَنَيْكُمُ وَرَنَيْكُمُ وَرَنَيْكُمُ وَرَنَيْكُمُ وَرَنَا اللهُ وَبَرَ کَانُورُ ہُوں الله عَلَيْكُمُ فَرَایا: کیے کہا? (ذرا پھرتو کہا) انہوں نے پہلے کی طرح پھر پڑھا۔ تو رسول الله عَلَیہ نے فرمایا: سے کہا? (ذرا پھرتو کہنا) انہوں نے پہلے کی طرح پھر پڑھا۔ تو رسول الله عَلَیہ نے فرمایا: جم اس ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے، در فرشتے اسے لینے کی جلدی کررہے ہیں۔ ہرایک اسے لیصفے کی خواہش رکھتا ہے۔ اور نہیں جانے کہا

<sub>گئیں</sub> ہے ؟ حتی کہاہے لے کررب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تواس نے فر مایا: جس طرح میرے بندے نے کہا ہے <sub>اکا</sub> طرح ال<mark>و</mark>لو۔ (بدائمیں خود قیامت کے روز دوں گا )۔

ری میں۔ ... اے اہم احمد ، نسائی اور ابن حبان نے اپنی سی حیس روایت کیا۔ اہام صاحب کے راوی ثقد ہیں۔ الی**نیا** 

حدیث: حضرت سلمان رضی الله عند سے روایت ہے۔ آپ نبی محترم علیطیع سے راوی میں کہ فربایا: ایک آدمی نے کہا: "اَهْمُذُولِلْهِ كَثِيْرًا" تو فرشتے کے لئے اس کا ثواب لکھنا مشکل ہوگیا۔ اس نے رب مروط کی بارگاہ میں رجوع کیا (کہ کے کھوں؟) الله نے فربایا: میرے بندے نے چیسے کہا، ای طرح لکھلو۔

الطرانی نے الی اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کچھاعتراض ہے۔

حدیث: اورابوالتی وابن حبان نے بطریق عطیہ حضرت ابوسعید رضی الله عندے مرفوعاً روایت کی کہ جب وہ بندہ کہتا ہے: "اَلْحَدُكُ لِلَٰهِ كَلِيْهِ اَ" الله تعالیٰ فرشتوں سے فرما تا ہے: اس میرے بندے کے لئے میری رحمت کثیرہ لکھ دو۔

#### الضأ

حدیث: حدرت امیر الموشین سید نا حضرت علی مرتفنی کرم الله وجهدا لکریم ورض الله عند سے روایت ہے کہ بی کریم علیلی پیر لی علید السلام نازل ہوئے اور عرض کی: اے محمد علیلی اجس آپ کوید بشدہ ہو کہ آپ رات کو یادن کو الله کی عبادت کا حق الاکر کی آؤید پر خوالیا کریں: "اللّٰهُم لَكَ الْحَمْلُ حَمْلًا لاَ مُنتَهَى لَهُ وُونَ مَشِيئَتِك، وَلَكَ الْحَمْلُ حَمْلًا لاَ اللّٰحَمْلُ حَمْلًا لاَ اللّٰحَمْلُ حَمْلًا لاَ اللّٰحَمْلُ حَمْلًا لاَ اللّٰحَمْلُ حَمْلًا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰحَمْلُ حَمْلًا لاَ اللّٰحَمْلُ حَمْلًا اللّٰ اللّٰ اللّٰحَمْلُ حَمْلًا لاَ اللّٰحَمْلُ حَمْلًا لاَ اللّٰحَمْلُ حَمْلًا اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ لَكُولُ انْبَانَهُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَا اللّٰمُ لَمُنتَهَى كَمُواللّٰمُ اللّٰمُ لَكُولُ انْبَانَهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ لَكُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَكُولُ انْبَانَهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ لِللّٰمُ اللّٰمُ لَكُمُ اللّٰمُ لَكُمُ اللّٰمُ لَكُمُ اللّٰمُ لَكُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَكُمُ اللّٰمُ لَكُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَمُنتَهَمَ مَا وَاللّٰمُ لَمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لِلللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَمُ اللّٰمُ لَكُمُ اللّٰمُ لَا اللّٰمُ لَكُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَكُمُ اللّٰمُ لَكُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَمُنا اللّٰمُ لَلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ لَمُنتَقِعَالَ اللّٰمُ لَلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّمُ اللّٰمُ اللّٰم

ات بیق نے روایت کیا اور کہا کہ میں نے اسے ای طرح لکھا ہے۔ اس میں انقطاع ہے۔

#### تزغيب

# "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ" كَى فَضيات

حديث: حضرت ابوموى رضى الله عنه بروايت بكه بنى سرور عظي في أنبين فرمايا: "لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الأَ

بخاری،مسلم،ابوداؤ د،تر مذی،نسائی،ابن ماجه۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے بجھے ارشاد فرمایا: "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللّٰهِ" كُثرت كساتھ پڑھا كروكہ يہ جنت كے خزانوں میں ہے ہے۔ يكول (ايكراوى) كہتے ہیں: جس نے پڑھا: "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ مَلْجَاءً مِنَ اللّٰهِ إِلاَّ لِلْهِ" (الله كسواكوئى قوت وطاقت نہيں ہے اورالله كسواكميں شكانه نہيں ہے)۔ الله تعالى اس پرمصيبت كسر دروازے بندكردے گا۔ ان میں سے سب سے كم درجكا دروازہ فربت وافلاس كا ہے۔

اے امام تر ندی نے روایت کیا اور کہا: اس صدیث کی اسناد متصل خیبیں کھول کو ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے سائ ثابت نہیں ہے۔ نسائی اور ہزار نے اسے طویل روایت کیا اور 'لَا مَلْبَحَاءَ مِنَ اللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ مَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ مَا تا ہے: میرے بندوں وہ کلمہ جوعرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ کہا کرو: ''لاَ حَوْلُ وَلَا اللّٰهِ 'اللّٰهِ 'اللّٰهِ مَا تا ہے: میرے بندے نے میری اطاعت کی اور خود کو میرے والے کردیا۔

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رض الله عنہ ہی مروی ہے کہ رسول الله علی فی نفر مایا: جس بندے نے کہا: "لَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ" "كَانَ دَوآاً مِّنُ تِسُعَةٍ وَ تِسُعِینَ دَآاً أَیْسَوُهَا الْهَمْ" تویینانوے(99) یاریوں کے لئے دوا ہوگاجن میں سب ہے کم درجہ کی یاری رخی خم ہے۔

الصطبراني نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: پیھدیث صحیح الاسنادی۔

حدیث: حضرت معاذبن جبل رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عَنَطِیَّهُ نے فر مایا: کیا تہمیں جنت کے دروازوں میں سے ایک درواز ہ نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کی: وہ کیا ہے؟ ارشا وفر مایا: وہ ہے" لَا حَوُّلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ"۔

ا سے امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا۔ طبرانی کے الفاظ میں ہے: '' کیا تنہیں جنت کے خزانوں میں نے ایک خزانے پر رہنمائی نہ فرماؤں؟''۔ ان کی اسناد صحح ہاں شاءالله۔ (ایسی ہی روایت حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی الله عنہما ہے (ا) اس کلمہ کی نصیات میں در مس شیح و جنمل گذشتہ صفات میں جمی احادیث کثیرہ گذریکی میں۔ لبندا آئیس دوبارہ نیس کلھا جائے گا۔ وہاں ملاحظ فرما لیاجائے۔ (مترجم)

م مام نے ذکر کی اور کہا: یہ برشرا لط شخیان سیح ہے )۔

ما است حدیث: حضرت ابوابوب انساری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیق شب معران حضرت ابرا بم علیہ الساق والسام کے پاس سے گذر سے تو انہوں نے بوجھا: اسے جریل! تمہار سے ساتھ کون ہیں؟ جریل علیہ السلام نے کہا: یہ حضرت عجم ( علیق ) ہیں۔ تو حضرت ابرا بیم علیہ السلاق والسلام نے آپ سے کہا: یا تھر علیق ! پی امت کو تھم دو کی جنت میں کڑت سے درخت لگا تھیں۔ کیونکہ اس کی مٹی یا کیزہ (زرخیز) اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ آپ علیق نے بوچھا: جنت میں درخت لگا تکیا ہے؟ ابرا تیم علیہ السلام نے فرمایا: "لَا حَوْلُ وَلَا قَوْلَةُ اللّهُ بِالْدِهِ " ریزهنا)۔

حدیث: حضرت الو ذر رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مَیں نبی کریم ﷺ کے پیچیے چُل رہا تھا کہ آپ ﷺ مجھے فرمانے گلے: اے الوذر التمہیں جنت کے نز انوں میں سے ایک نزانے پر رہنمائی نـفر ما دول؟ مَیں بولا: کیول نبی بضروفرمائیں۔فرمایا: وہے" لاَ حَوُلُ وَلاَ قُوْقَ إِلاَّ بِاللّٰهِ"۔

اے ابن ماجہ ابن الى الد نيا اور ابن حبان نے اپنی صحح میں روایت كيا۔

حدیث: حضرت عقب بن عامر صنی الله عند به روایت به فرماتی بین کدر سول الله علی نظر مایا: جم پرالله کوئی النام فرما ناور بیالله پالله پر حقر رہنا چا ہے۔ (طرائی) النام فرمائی اور بیالله پر حقر رہنا چا ہے۔ (طرائی) حدیث: حضرت مالک جبی رضی الله عند بی اکرم علی الله عند بی اکرم علی فی منی عام بی می منی الله عند بی الله پر حقر رہو۔ بینام الله والے نے آکر آئیس پنجر کدر سول الله عند منی مرجمالیا اور پر حف لگ پڑے: لا حول و لا قُوٰةً الله بالله و شنول نے آئیس پنجر کی ایک ری می المنام واقعاد وہ ری اور جل کی ایک ری ایک ری الله و الله عند نے مرجمالیا اور پڑھنے لگ پڑے: لا حول و لا قُوٰةً الله بالله و شنول نے آئیس پنجر کی ایک ری کے الم ماہوا تھا۔ وہ ری اور جل پڑے۔ گھر بنج کر آئیوں بی کے جانور چرر ہے تھے۔ آئیس ہا تک لیا۔ وہ ایک دومرے کے پیچھان کے ماتھ چل پڑے۔ گھر بنج کر آئیوں نے دالہ وہ ایک دورے کی کر کہا: رب کعب کی تم ، بی تو عوف ہے۔ والدور خادم آگدائی الله الله بار کر من کے دون سے الله عند کی ایک رکھا: رب کعب کی تم ، بی تو عوف ہے۔ والدور خادم آگدائی الله الله بار کم فرمائے۔ حضرت عوف رضی الله عند کی ایک ری کی دی کر وجہ سے تکلیف تھی۔ والداور خادم آگدائی الله الله بار کم فرمائے۔ حضرت عوف رضی الله عند کی ایک ری کی دی کی دی کی دی کے دور سے تکلیف تھی۔ والداور خادم آگدائی الله الله بار کم فرمائی کے دور سے تکلیف تھی۔ والداور خادم آگ

اسے آدم بن الی ایاس نے اپنی تغییر میں روایت کیا۔ محدراوی نے مالک سے ملاقات نہیں گی۔

### تزغيب

# رات دن میں کئے جانے والےاذ کار بیاذ کارمنج یاشام کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں

حدیث: حضرت ابومسعودرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نی دوجہاں عَلِیْتُ فَرْمایا: "مَنْ قَرْءَ بِالْایَتَیْن بن ایجرِ سُورَةِ الْبُقَرَةِ فِی لَیْلَةِ کَفَتَادُ" بَوْحُض رات کوسورہ بقرہ کی آخری دوآ یتی پڑھ لے، بیاس کے لئے (پوری رات کیام کے لئے یا آفات و بلیات سے تفاظت کے لئے یا شیطان کے مرسے بیخ کے لئے یا رات کے تیام میں اجروضل کے صول کے لئے ) کفایت کریں گی۔

بخاری،مسلم،ابوداؤ د،تر مذی،نسائی،ابن ماجه،ابن خزیمه

حدیث: حضرت جندب بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: رسول الله عظیفی نے فر مایا: جوآ دی رات گواندگی رضا کے لئے سورہ کیسین پڑھ لیا کرے،اس کی مغفرت ہوجائے گی۔

اے ابن السنی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیظے نے فرمایا: جو بندہ (کی بھی سورت کی) دس آیتیں رات کو پڑھا کرے، ''لَمَّ یُکْتَبُ مِنَ الْغَافِلِیْنَ '' وہ عافلین میں نیس لکھاجا تا۔ (بلکہ ذاکرین میں لکھا جاتا ہے)۔

ا سائن تزیمت ابوا ما مدرضی الله عند سے روایت کیا اور حاکم نے فرایا: بیصد یث شرط سلم پرضی ہے۔
حدیث: حضرت ابوا ما مدرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیا بیشی نے فض در آیا تا ہے۔ جو دوسو

پڑھ لے، وہ خالفی میں نہیں لکھا جاتا ہے وہ ایک سوآیات پڑھے، اس کے لئے ساری رات کی عبادت کھی جاتی ہے۔ جو دوسو
آئیں پڑھے، وہ مخالف عبادت گذاروں میں لکھا جاتا ہے۔ جو چارسوآیات تلاوت کرے، اس کا نام عابدین میں لکھا یا جاتا

ہے۔ جو پائی سوآیات پڑھتا ہے وہ اسلامی سرحد کے محافظین میں کھا جاتا ہے۔ جو چھسوآیات پڑھ، اسے خوف خداوالوں

میں کھا جاتا ہے۔ جو آٹھ سوآیوں کی تلاوت کرے، اسے اطاعت گذاروں میں ککھا جاتا ہے۔ اور جوخوش نعیب ایک ہزار

اُس کی سرمیان والی ساری دولت ہے بہتر ہے یا فرمایا: ہراس چیز ہے بہتر ہے جس پرسوری طلوع ہوتا ہے۔ اور جس نے

آئان کے درمیان والی ساری دولت ہے بہتر ہے یا فرمایا: ہراس چیز ہے بہتر ہے جس پرسوری طلوع ہوتا ہے۔ اور جس نے

درمیان والی ساری دولت ہے بہتر ہے یا فرمایا: ہراس چیز ہے بہتر ہے جس پرسوری طلوع ہوتا ہے۔ اور جس نے

اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حديث: حفرت ابوسعيدرض الله عنه بروايت ب، فرمات بن: ني رحمت عظ في غرمايا: كياتم من عكولًا ال

بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی الله عنهم کو بیہ بات شکل معلوم ہوئی تو عرض کرنے گے: یارسول الله علیلی ہم میں سے ایسا کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا: اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ (پڑھنا) ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ (ہو مکتا ہے سورہ اضام سراد ہو کہا دلت علیه الاحادیث)۔

بخاری ومسلم اورنسائی نے اسے روایت فرمایا ہے۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی الله عند بروایت به وه نبی سرور عظیمی سراوی میں که آپ عظیمی نے فرمایا: جو خض روزاندایک سومر تبه قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُّ (سوره اخلاص) پڑھ لیا کرے ،اس کے بچاس برس کے گناه مثاویتے جاکس گرید کداس پرقرض بو (بدمعاف ند ہوگا)۔

اسے امام تر مذی نے روایت کیا اور فر مایا: حدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند به روایت به فر ماتے ہیں: جو خص بررات کو تتبوّ کَ الّذِی پیدِ وَ الْمُلْكُ (سورہ ملک) پڑھا کرے، الله تعالی اس کی وجہ ہے اس سے عذاب قبرروک دیتا ہے۔ ہم اس سورت کورسول الله علی کے عہد میں مانعہ (عذاب قبرروک خواس کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اور بے شک الله کی کتاب میں بیالی سورت ہے کہ جواس کی تلاوت کرے، اس نے بہت نیکیاں کما کیس اور بڑایا کیزہ کمل کیا۔

ا ہے نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ نسائی کے ہیں اور حاکم فرماتے ہیں: بیصدیث تحج الاساد ہے۔

حدیث: حضرت امیرالمونین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عند کروایت ہے، فرمات میں: رسول الله علی نے فرمایا: جس بندے نے رات کو پڑھا: فَمَنْ کَانَ یَرْجُوْا لِقَاءَ مَ ہِنّهِ فَلْیَغَمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا یُشُوك بِعِبَادَةِ مَ ہِنّۃ اَحَدًا (کہف 110) ترجمہ: '' جے اپنے رب سے ملئے کی امید ہوا ہے لیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کی کوشریک نہ کرے''۔ اس کے لیے عَدَنِ آئِین (ایک شہرعدن میں) تا مکہ کرمہ نور بی نور ہوگا، جس کے درمیان ملائکہ رحمت ہوں گے۔ (اس کے لئے دعائے خیروبرکت ومغفرت کرتے ہوں گے)۔

اس کو ہزار نے روایت کیا۔اس کے سوااس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کدر سول الله علیات نے فر مایا: جو خض ہررات کو سور: واقعہ (پارہ27) پڑھایا کرے، اے فاقد نہ پنچ گا (بلکرز ق میں برکت ووسعت ہوگی) اور مُسَبِّحات (جو سورتیں یُسَبِّخ، سَبْحَ السِبْخ سَبْحَ سَبْحَ مَسْبَخ سَبْحَ اللهِ عَشْرِوعَ ہوتی ہیں) عشروع ہوتی ہیں) میں ایک الی آیت ہے جوایک ہزار آیوں کی مثل ہے۔

ً اے رزین نے اپنی جامع میں ذکر کیا۔اصول میں نظر نہیں آئی۔اور ابوالقاسم اصبانی نے بھی اے اپنی کتاب میں بغیر اساد کے ذکر کیا ہے۔

حديث: حضرت الو بريره رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَلَيْكَ في مايا: جو بنده رات كوسوره وخان (پاره 25) بره ايا كرب "أصُبَحَ يَسْتَغُفِو كُهُ سَبْعُونَ الّفَ مَلَكِ" صبح اس حال ميس كرك كاكرستر بزار ملائك

اں کے لئے دعائے مغفرت کرد ہے ہوں گے۔

اں —— اے تر ندی اور دار قطنی نے روایت کیا۔ دار قطنی کی ایک دوسری روایت میں ہے:'' جو تخص رات کوسورہ یُستین پڑھے گا، صح بجہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اور جو آ دمی جمعہ کی رات کوسورہ دخان پڑھے گا،صبح اس حالت میں کرے گا کہ بخشش ہوچکی ہوگ''۔

حدیث: حضرت ابو ہریره رضی الله عنہ ہے ہی روایت ہے کدرسول الله علیضے نے فر مایا: جو تض ہرروز ایک سومرتبہ پڑھ لیا کرے۔ "اَدِ اللهُ اِلَّهُ اللهُ وَ حُکَاهُ لَا شَرِیكَ لَهُ لَهُ السُلُكُ وَلَهُ الْحَمَٰلُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَیءٌ قَدِیْدٌ" (ترجمہ پہلے کی دند گذرا) اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اس کے لئے سوئیل اس کھی جائیں گی اور ایک سوگناہ معاف کردیے جائیں گے۔ اور بیدالفاظ اس کے لئے پورادن شیطان سے تفاظت کا کام دیں گے یہاں تک کہ شام ہوجائے۔ اور اس کی وجہے وئی شخص اس سے افضل نہ ہوگا صوائے اس شخص کے جواس سے بھی بڑھ کرمل کرلے۔

اے بخاری مسلم ، ترندی ، نسائی اوراین ماجے نے روایت فر مایا۔ اور مسلم ، ترندی اور نسائی نے بیالفاظ زائد کئے: ''جو بندہ ایک دن میں ایک سومرتبہ پڑھا کرے ''سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَدُدِهِ'' ''حُطَّتُ حَطَّایَالاً وَلَوْ کَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ" اس کے گناہ مٹادیئے جائیں گے جا ہے سندر کی ججاگ کے برابر ہوں۔

حدیث: حفرت عبرالله بن عرورض الله عنبا بروایت به فرماتی بین: رسول الله علی الله علی الله علی مراد و می بر روزود و دو بر الله علی علی الله علی علی الله علی ا

اے امام احمد نے اسناد جید کے ساتھ اور طبر انی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت ابودرداء رضی الله عند سے روایت ہے، آپ نجی اکرم علیات سے راوی ہیں کہ آپ سیالیت نے فرمایا: جو محدیث: حفرت ابودرداء رضی الله عند سے روایت ہے، آپ نجی اکرم علیات میں اٹھائے گا کہ اس کا چرہ چودھویں مجی مندوا کی سود فعہ پڑھے واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ بیش ندہوگا کے جاند کی طرح ہوگا۔ اور اس دن (جس دن پیکھر پڑھا ہوگا) کی کا عمل اس کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ بیش ندہوگا موائے۔ موائے اس اس نے کہ جس نے اس کی طرح یا اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔

بیطبرانی کی روایت ہے۔

### تزغيب

## فرض نمازوں کے بعد آیات قر آنی اور دیگراذ کار

اسے امام بخاری وامام مسلم نے روایت کیا۔الفاظ مسلم کے ہیں۔

حدیث: اورمسلم شریف کی ایک روایت می ب ، فرمات بین: رسول الله عَلَیْ فَحَدُ مایا: جُوْض برنماز کے بعر تینتیں وفعہ الله اکبر کے۔ یہ تعداد ننانویں ہوگئ ۔ پھرسو کی تعداد کمل دفعہ سُبنت الله الله الله الله وَحُدَلا لا شریک له له الله الله وَهُو عَلی کُلِ شَیْءَ قَدِیدٌ " "عُفِرَتُ لَهُ حَطَایالاً وَان کَانَتُ مِعْلَ ذَبَدِ الْبَحْوِ" اس کے گناه بخش دیے جا کیں گا اگر چیسمندر کی جھاگ کے برابرہوں۔

(بیرحدیث امام مالک، این خزیمه فی صحیحه، ابوداؤد، نسائی اور تر ندی نے بھی روایت کی ہے۔الفاظ وروا ہ کے اختلاف کے باوجود مفہوم ایک ہی ہے۔امام ترندی نے اسے صن قرار دیاہے )۔

حدیث: حضرت کعب بن مجره رضی الله عندرسول الله علیت سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علی نے فرمایا: کچھ ے۔۔۔۔ مُعَقَّات (نماز کے بعد پڑھے جانے والے وظا کف) ہیں جن کا کہنے والا یا کرنے والا نامراونہیں ہوسکتا۔ وہ ہیں ہرفرض نماز عُ بعد ينتين مرتبه سُبُحَانَ اللَّهِ يَنتيس مرتبه الْحَدُدُ لِلَّهِ اور چنتيس مرتبه اللَّهُ أَكْدُرُ (مسلم، رّ ذي منالي) حدیث: حفرت امیر المونین سیدناعلی رضی الله عند سے روایت سے کہ جب رسول الله علیقے نے حفرت فاطمہ رضی الله عنہا کے ساتھ ان کی شادی کی تو (بطور جیز ) ان کے ساتھ ایک کمبل ، ایک تکیہ جس میں کھجور کے بیے بھرے ہوئے تھے ، ایک چى، ايك مشكيز ەاور دوگفرے بھیجے ـ ايك روز حضرت على رضى الته عنه نے سيدہ فاطمه زېراءرض الته عنها ہے فريايا: الله كي تم، ا بی می می میرے سنے میں تکلیف ہوگئ ہے۔ جبکہ تہارے والدگرای کے پاس اللہ نے جنگی قیدی (غلام ولونڈیاں) . بسج میں۔ جاوَ اور آپ عَلِیْتُ ہے کوئی خادم ما نگ لا وُ۔سیدہ خاتون جنت فرمانے کگیں: اور خدا کوقتم میں بھی اتی چکی پیشی ہوں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔الہذا آپ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تشریف لا کمیں توسید العلمین عظیے نے فرمایا: ہماری بٹیا! کس وجہ سے تشریف لائی ہیں؟ عرض کی: بس آپ کوسلام عرض کرنے حاضر ہوئی تھی۔ انہیں سرور عالم عی<del>فیات</del> سوال ہے کرتے ہوئے جھ کے محسوں ہوئی اور وہ واپس لوٹ گئیں ۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے ان ہے یو جھا: کیا بنا؟ فریلا: مجھآپ علی ایک ہے کچھ مانگتے ہوئے شرم محسوں ہوئی (سومیں خالی ہاتھ لوٹ آئی ہوں) پھر بی کریم علیہ کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے اور حضرت علی رضی الله عنہ نے عرض کی : یار سول الله علیہ اسمیں نے اس قدر کنویں سے پانی تھینجا ہے کہ میرے سینے میں تکلیف ہونے گل ہے۔ اور خاتون جنت فاطمہ زہراء رضی الله عنها بولیں: بچل بیتے بیتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ جبکہ اللہ نے آپ کے یاس قیدی بھیج ہوئے ہیں اور وسعت عطافر مائی ہوئی ہے۔ کوئی خدمت گارعطا فر ما کیں۔ فریایا: میں تنہیں ان میں ہے کوئی خادم نہیں دے سکتا۔ میں اہل صفد (غرباء صحابہ رضی اللہ عنهم ) کو بلاؤل گا جن کے پیٹ بھوک ہے چیٹے ہوئے ہیں۔ان پرخرچ کرنے کے لئے میری پاس اورکوئی چیز نہیں۔ بلکہ میں ان غلاموں لونڈیوں کو فروخت کر کے ان کی قیت اہل صفہ برخرج کروں گا۔سید ناعلی اور خاتون جنت رضی الله عنبمالوٹ آئے۔ پھر بی کریم عظیما خودان کے ہاں تشریف لے گئے جبکہ دونوں اپنے بستر میں سونے کے لئے جانچکے تھے۔ بستر کی چادراتی چھوٹی تھی کہ جب اسے مر پر کیلتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں پر ڈالتے تو سروں ہے ہٹ جاتی تھی۔حضورانور علیکے گی تشریف آوری پر جلدی سے اٹھے تو آپ علیقہ نے فرمایا: اپن جگہ پر پڑے رہو۔ پھر فرمایا: جوتم نے مجھے مانگا تھا کیا تہمیں اس سے مبتر چیز نه بتادوں؟ عرض کرنے گئے: جی حضور!ارشادفرمایا: کچھ کلمات حضرت جبریل علیهالسلام نے مجھے سکھائے ہیں۔فرمایا: ہرنماز نہ بتادوں؟ عرض کرنے گئے: جی حضور!ارشادفرمایا: کچھ کلمات حضرت جبریل علیهالسلام نے مجھے سکھائے ہیں۔فرمایا: ہرنماز ك بعدد س وفعد سُبْحَانَ اللَّيوس وفعد ألْحَدُكُ لِلْعاوروس مرتب اللَّهُ أَكْبَرُ كهدليا كرو - پھر جب ونے كے لئے اپ بستر پر عِاوَتُو تَينتيس بار سُبُحَانَ اللَّهِ تِينتيس بار الْحَمْدُ لِلْهِ اور چونتيس بار اَللَّهُ اَكْبَرُ برُ هاليا كرويسيدنا على مرتضى كرم الله وجهه الكريم فرماتے ميں: جب مے مُس نے رسول الله علي الله على الله على الله كام أبيس بھى ترك نبيس كيا۔ راوى كہتے نیں:اس پراہن کوا (عراقی ) نے کہا:صفین کی رات کو بھی نہیں چپوڑے؟ (اس رات امیر معاویہ دخی اللہ عنہ کے ساتھ لڑا اک

تھی ) تو فر مایا: عراقیو!تمہیں خداغارت کرے ۔صفین کی رات بھی نہیں چھوڑ ۔۔

اے امام اجمد رحمہ الله نے روایت کیا۔الفاظ انہیں کے ہیں۔اور بخاری مسلم، ابوداؤ داور ترندی نے بھی روایت کیا۔ ( ترندی کی اسناد جعداور راوی ثقبہ ہیں )۔

#### آيت الكرسي

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله سلٹی ایکی نے فرمایا: جو شخص ہرنماز کے بعد آیت الکری پڑھے، "لَمْ يَمْنَعُهُ مِنُ دُحُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَنُوتَ"اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکق سوائے موت کے۔ (کہ بعد ازموت سیدھاجت میں پہنچا)

اے نسائی نے اورطبرانی نے کئی اسناد کے ساتھ روایت کیا جن میں ایک صحیح ہے۔ طبرانی نے کہا: ہمارے شخ ابوسن فرماتے ہیں کہ بیصدیث برشرط بخاری شخ ہے۔ علاوہ ازیں ابن حبان نے بھی اے کتاب الصلوٰۃ میں روایت کیا اور صحیح قرار دیا۔ طبرانی نے بعض طرق میں بیالفاظ زائد کئے ہیں: '' آیت الکری اور قُلُ اُمُوَ اللّٰہُ اَحَدُّ لا بیذکورہ فضیلت دونوں کے لئے

<sup>(1)</sup> کینی دو ہزار پانٹی مونیکیاں تو ایک دن رات میں ان کلمات کے پڑھنے ہے:وکٹیں اور کوئی بندہ اس قدر گناہ ایک دن رات میں آرئیس سکتا۔ انبذااس کے گناموں ہے تھے بھی تکیاں نیادہ ہوگئی گیرد مگر نیکیاں جوکرے گاوہ ان کے طاوہ ہوں گی جیسے نماز ، علاوت، در دود سلام وغیرہے گن آم امر نیکیاں زیاد دہ '' گی تو مغفرے ، دوبائے گی۔ (مترجم)

ہے'' طِبرانی کی اس زیادتی کے ساتھ اسناد جید بھی ہے۔

ب من المونین سیدنا امام حسن بن علی رضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے بیں: رسول الله علی فی فی مایا: جو بندہ برزش نماز کے بعد آیت الکری پڑھے، '' کَانَ فِی دُمَّةِ اللّهِ إِلَى الصَّلوةِ الْآ مُحوَّى'' وہ دوسری نمازتک الله تعالیٰ کے ذمہ کرمیں (شیطان سے تحفوظ) رہےگا۔

الطبراني نے اسادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابوکشرمولی بن باشم رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے بی کریم عَیْنِ کے صحابی ابو ذر غفاری رضی الله عند کوئی بندہ انہیں ہرنماز کے بعد (مجموع طور پر) ایک سوم تب پڑھ لے پھراس کے محالیات میں مناز کے بعد (مجموع طور پر) ایک سوم تب پڑھ لے پھراس کے کام مندری جھاگ کے برابر ہوں تو سب مث جاتے ہیں۔ کلمات یہ ہیں: الله اُداکہ اُدَیْدُ (۳۳) سُبُحَانَ اللهِ (۳۳) المُحَدُدُ لِلْهِ (۳۳) المُحَدُدُ لِلْهِ (۳۳) المُحَدُدُ لِلْهِ اللهِ الله

اے امام احمد رحمہ الله نے روایت فر مایا: بیحدیث موقوف ہے۔

بیعدیث طبرانی کی روایت کردہ ہے۔

اسے طبرانی نے روایت کیا اور بیحدیث غریب ہے۔

حدیث: حضرت براء بن عازب رضی الله عند بروایت به فرمات میں کدرسول الله عظی نفر مایا: جو بنده برنماز کے بعد کم "اُسْتَغَفِو الله وَاتُوبُ إِلَيْهِ" اس کی مغفرت فرما دی جائے گی اگر چدوه میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہو۔ ( طالا کدید بہت بڑا گناہ ہے )۔

اسے طبرانی نے صغیر واوسط میں روایت کیا۔

اے ابوداؤ د، نسائی ، ابن حبان و ابن خزیمہ نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: بیر حدیث برشر طشخین صحیح ہے۔

<sup>(1)</sup> ترجمہ:'' اے میرے پروردگار! نیاذ کر شمراورا تھی طرح عبادت کرنے پر بیری مدوفر ما۔الحمد للّٰہ مترجم نا کارہ کاعرمہ درازے اس پڑلل ہے۔ مجیب الدعوات آبول فرمائے۔ائین بحرمت نی العلمین سینگائیہ۔ الدعوات آبول فرمائے۔ائین بحرمت نی العلمین سینگائیہ۔

### تزغيب

## اچھایا براخواب دیکھے تو کیا پڑھے اور کیا کرے؟

حدیث: حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے۔ آپ علیقی سے روایت فرماتے میں کدآپ علیقی نے فرمایا: جب میں کہ آپ علیقی نے فرمایا: جب تم میں کو کئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیس جانب تین مرتبہ تھوک دے۔ تین مرتبہ اعوذ بالله من الشبيطن الرجيم برھے اور جس کروٹ پرلیٹا ہواسے بدل لے۔ (مسلم، ابوداؤ د، نسائی، ابن ماجہ)۔

حدیث: حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عند روایت ب کدانهوں نے حضور نبی کریم عظیفی کوارشاد فریاتے سا: جبتم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو بیالله تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اسے چا ہے کداس الْحَدَاک لِلْهِ کے اور اپنایہ خواب (دوست احباب) کو بتائے ۔ اور جب اس کے سواکوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو یقینا بیشیطن بی کی طرف سے ہوتا ہے۔ "فَلْيَسْسَعَوْكُ بِاللّٰهِ مِنْ شَوِّهَا وَلَا يَكُكُوهَا لِاَ حَدٍ فَاِنَّهَا لاَ تَصُونُهُ" اے اس کے شرے الله کی پناہ مانگن چاہے اور کسی کو بتانیس چاہے تو بیخواب اے کوئی نقصان نہیں دے گا۔

اے امام تر مذی نے روایت کیااور فر مایا کہ بیحدیث حسن صحح ہے۔

حدیث: حشرت ابوقآاده رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: بی اکرم عیلینے کا فرمان ہے: ایتھے خواب الله تعالیٰ کی طرف ہے ہوتے ہیں اور پر بیٹان کن خواب منجانب شیطان ہوتے ہیں۔ تو جو خض خواب میں کوئی بری چیز دیکھے تو اپنی بائس جانب تین مرتبہ تو تھے کوئی ضرر ندرےگا۔

بائس جانب تین مرتبہ تو تھو کر کے پھو نک دی اور اعود بالله من الشیطن الوجیم پڑھے۔ تو اے کوئی ضرر ندرےگا۔

بناری مسلم، ترندی ، نسائی اور ابن ما جرحم ہم الله نے اسے روایت فرمایا۔ بخاری وسلم کی ایک روایت جوابوسلم رضی الله عندے مردی ہے میں بیدالفاظ ہیں: '' جب کوئی نابسندیدہ خواب دیکھے تو اس خواب کے شراور شیطان کی برائی سے الله کی پناہ مائٹ ہائے ہائے ہوئے تھوکے اور کسی کوئد بتائے پھریبہ ہراز اسے کوئی نقصان ندرے گا''۔

۔ ۔ یں بب ب سرائند میں اور ہر میں اللہ عندے مروی حدیث میں ہے:'' جو شخص خواب میں ناپندیدہ چیز دیکھے تو بخاری وسلم ہی کی حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عندے مروی حدیث میں ہے:'' جو شخص خواب میں ناپندیدہ چیز دیکھے تو کسی کے سامنے بیان ندکرے،اوراٹھ کرنماز شروع کردئ'۔

#### تزغيب

نيندا جائے موجائے يارات كو همرا بہ نونے كي كونا جا ہے؟ حديث: حضرت عمرو بن شعيب رض الله عنها إن والدصا حب اور ووان كر دادات روايت كرتے بين كرمول الله عَلِيْنَةً في ارشاوفر مايا: جبتم من سے كوئى فيندكى حالت مين همرا بث كاشكار موجائے (برا خواب و كيم كر وُر وائ الفاظ كے: "أَعُودُ وُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَاتِ مِنْ عَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَهُورٌ عِبَادِةٍ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّمَاطِمُنِ وَأَنْ یَنْحُضُورُونِ" (میں الله تعالیٰ کے مکمل کلمات کے وسیلہ کے ساتھ اس کے غضبِ اور عذاب، اس کے بندوں کی برائی، شیطان کے وسوسوں سے اور ان وسوسوں کے آنے سے پناہ مانگنا ہوں)۔ بیخواب اسے کوئی ضرر نہ دے سکے گا۔ رادی کہتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله مختبرا پنے بالغ بچوں کوان کلمات کے پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور نابالغ بچوں کے لئے کی کاغذ میں کلھرکران کے گلوں میں ڈال دیتے تھے (1)

اے ابوداؤد، ترندی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ترندی کے بیں اور آپ فریاتے ہیں: بیصدیث حسن غریب ہے۔ حاکم کتبے ہیں: بیصدیث صحح الاسناد ہے۔اوران کے نزدیک بیکلمات نیند میں گھبراہٹ کے ساتھ خاص نہیں (بلکہ کی بھی حالت خوف وگھبراہٹ میں کارآ مد ہیں)۔

ام المومین سیدہ عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں: چندرا تین نہ گذری تھیں کہ حضرت خالد بن ولید بارگاہ رسالتمآ بعلی صاحبھا الصلوٰۃ والسلام میں حاضر ہو کر کوش کرنے گے: یارسول الله عظیمت ایسی باپ آپ پر ثار، اس ذات کی تسم، جس نے آپ کوحت کے ساتھ استہ تھیں انہیں تین بار پوراہمی کرنے نہ پایا تھا کہ الله تعالیٰ نے جمھے سے یہ کیفیت خوف دور فرمادی جس میں میں خود کو مبتلا پایا کرتا تھا۔ اب تو اگر میں رات کوشیر کے سامنے اس الله تعالیٰ نے جمھے نے داخل ہو جاؤں تو کچھے خوف محوں نہیں کرتا۔

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔ (سیدنا خالد بن ولیدر شنی الله عنه کا بیرواقعہ بالفاظ مختلفہ نسائی ، امام مالک اورامام احمد نے بھی روایت کیا ہے )۔

حدیث: حضرت ابوتیاح رحمه الله سے روایت ب، کتبت میں: میں نے حضرت عبد الرحمٰن بن حبث تمیمی رضی الله عند به پوچها: کیا آب رسول الله علیات کی حجت میں رہ بیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں رہا ہوں میں نے پوچها: جناب رسول الله علیات کی محت کی میں است جنوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی؟ فر مانے کیک: اس رات الله علیات کیا میں الله علیات کیا تھی ۔

<sup>(1)</sup>معلوم ہوا آمویہ و نیر دلکسااور گلے میں ڈالنا فعنرات حابہ رضی الله خنیم ہے ٹابت ہے۔ ممانعت صرف ان آمویڈ گنڈوں کی ہے جن میں شرکیہ اور فیر شرکی الماظ استعال کئے جائیں۔ شرک و ہوئت کے قبار کن درست نبیش میں ۔ (مترتم )

. منزت عبدالرحمٰن بن منبش تمیمی نے فر مایا کہ (جب الفاظ مذکورہ آنخضرت عیصی نے پڑھے تو )ان کی آگ بجھ ٹی اور اللہ تارک وتعالی نے ان شیطانوں اور جنوں کو بھگا دیا۔

اے حضرت امام احمد اور ابویعلیٰ نے روایت کیا۔ دونوں کی اساد جید ہیں۔علاوہ ازیں امام مالک نے مرسل اورنسائی نے اے حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے روایت کیا ہے۔

حدیت: حضرت فالد بن ولیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ انہیں بے نوالی کی شکایت ہوگی تو رسول الله عظیمی نے فرایا: کیا تمہیں ایسے بچھکی الله علیہ میں الله علیہ بین کہ لوتو تمہیں نیندا تبایا کرے۔ بیا افاظ پڑھایا کرو: "اللّهُمُّ دَبُ السَّبُعِ وَمَا اَصَٰلَتُ، کُن لِی جَدارُ اِن اللّهُمُّ دَبُ السَّبُعِ وَمَا اَصَٰلَتُ، کُن لِی جَدارُ اِن اَسْ سَوِ السَّبُعِ وَمَا اَصَٰلَتُ، کُن لِی جَدارُ اِن اَسْ سَوَ اللّهُ اَوْ اَن فَطَعْی، عَوْ جَدارُك وَ تَبَادُك السَّبُك " (اے میرے مُولَّ اِن اَن اَن اور ان کے ایج بینے اولی والی و نیا کے پردیا اے ساتوں زمین اور ان کے اور پردہ والی و نیا کے الله اور ان کے اور بین اور ان کے مواد کے ہوئے افراد کے مالک! این تمام مُلوق کے شرے ججے پناہ عظافر ماکہ کسی اور اس میں میں واب ان اور ان کے مرافی کے میں اور اس کی اسادا یک راوی ہو جید ہے۔ (بیروایت ترف کی طرانی کے میں اور اس کی اسادا یک راوی کے مواجید ہے۔ (بیروایت ترف کی مُرادی کے میں اور اس کی اسادا یک راوی کے مواجید ہے۔ (بیروایت ترف کی میں کو کہ حضرت بریدہ وضی الله عند سے مردی ہے)۔

#### ترغيب

### گھر ہےمبحد وغیرہ کے لئے نگلنے اورمبحد میں داخل ہونے کی دعا ئیں

حدیث: حضرت سیرناانس رضی الله عند بروایت به که جناب رسول الله عظیم نظیم فرمایا: جب کوئی آدی اپ گر سے نکلتو یکلمات کہد لے: "بِسُمِ اللهِ تَوَکَّلُتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوْقَ إِلاَّ بِاللهِ،" (الله کنام سے ثکتا ہوں، الله ہی پر مجروسہ رکھتا ہوں قوت وطاقت فقط ای کے قضہ میں ہے)۔ اسے جواب میں کہا جاتا ہے: "حَسُبُكَ هَدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَخَى عَنْهُ الشَّيْطُانُ" تيرے لئے الله كافی ہے، تجے ہوایت لی، تیری کفایت فرمائی گل اور تجے (شیطان کے محروفریہ ہے) بجالیا گیا۔ ایسے آدی ہے شیطان دورر ہتا ہے۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور حسن کہا۔ نسائی اور ابن حبان نے بھی اپنی سیح میں اے روایت کیا۔ علاو وازیں میہ روایت ایود اوّد نے بھی کی ہے۔ ابود اوّد کے الفاظ یہ ہیں: فر مایا: '' جب کوئی آ دمی اپنے گھر سے نکطے پھر کے: ''بیسم اللّٰهِ تَوَکَّلُتُ عَلَی اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوقً إِلاَّ بِاللّٰهِ ''اے کہا جاتا ہے: اس وقت تو نے ہدایت پائی، تیری کفایت فرما گئی اور تجھے بچایا گیا، اور شیطان ایسے تخص سے دور بھاگ جاتا ہے تو اسے دوسرا شیطان کہتا ہے: مجھے ایسے تخص کے ساتھ کیا علاقہ ہوسکتا ہے جے ہدایت ل گئی، جے الله فی ہوگیا اور جے (تیرے داؤوفریب سے) محفوظ کر دیا گیا''۔

حدیث: امیر المونین سیدنا حضرت عثان بن عفان رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله عظیمان فرمایا: جومسلمان بندہ اپنے گھر سے سفر کے اراد ہے سے یاکسی اور غرض سے نکلے اور نکلتے وقت بیالفاظ کہہ لے: "امَنتُ بِاللّٰهِ، اِعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ، اَوَ عُلَى اللّٰهِ، لاَ حُولُ وَلاَ قُوَةً إِلاَّ بِاللّٰهِ، '( میں الله پر ایمان لایا، میں نے الله کے ساتھ خود کو وابسة کیا اور میں نے الله پر جروسہ کیا۔ سب طاقتیں الله کو بیں ) تو اسے اس سے بہتر رزق عطافر مایا جائے گاجس کے لئے سنگلاتھا۔

13.

 $\hat{p}_{j}$ 

اے امام احمد رحمہ الله نے روایت فر مایا۔ ایک کے سواباتی راوی ثقه ہیں۔

امدادر تیرے عذاب ہے ڈرتے ہوئے چلا ہول۔ تیرے غصہ سے بچنے اور تیری رضا حاصل کرنے کی غرض سے نکلا ہول۔ اجیدت میں نبھے ہے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت کے صدقہ میں نارجہنم ہے بچالے )۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے سرتر ہزار فرشتے ں - - - ر، ر، ر، ۔ ۔ ۔ ۔ مر، ر، ۔ ۔ ۔ ۔ مر، ر، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ - - - ر، ر، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، مرز مادیتا ہے جواس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے نمازے فارغ ہونے تک الله تعالیٰ این خاص رحت <sub>ےا</sub>ں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔

ا الله المالية ماندردایت کیا جس میں گفتگو ہے ۔مصنف کے شخ ابوالحسن رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا۔

حدیث: حفرت حیات بن شرح رحمدالله سے روایت ہے، کہتے ہیں: حضرت عقبہ بن مسلم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یو چھا: جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی التاعنما سے مدیث بیان کرتے ہیں کہ رمول الله عَيْلِيَةً مِب محدِين داخل موت تويه كتب شح: "أعُوذُ باللهِ الْعَظِيْم وَبوَجْهِهِ الْكَرِيْم وَسُلُطانِهِ الْقَلِيدِم مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ" (مَمين اللهُ عظمت والے، اس كي ذات كريَّم اور اس كي سَلطنت لَدَّيم كي شَيطًان مردود سے پناہ ليتاً ہوں)۔ وہ فرمانے کگے: بس اتناہی سنا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ وہ بولے: جب بندہ یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے: "مُفطّ مِنِيُ سَانِهِ ذَالِكَ الْمَيُومِ" آجَ كالوِرادن بيه بنده مجھے محفوظ ہو گیا۔ (ابوداؤر)۔

حديث: حضرت ابو ہريره رضي الله عنه بروايت به فرماتے ہيں: ميں نے سنا: رسول الله علي ارشاد فرمار ہے تھے: جوبنده الي المراع مع رجان ك لئ نظر بحر كم: "أعُوذُ باللهِ العَظِيمُ وسُلُطَانِهِ الْقَدِيمُ مِنُ الشَّيطن الرَّحِيم، رْبَى اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، فَوَّضْتُ أَمُوىُ إِلَى اللهِ، لَا مُحُولُ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ" (مَس عظمت والےالله اور اں کی قدیم ہادشاہ کی شیطان مردود سے بناہ مانگتا ہوں۔میرارب رہتہ ہے۔ میں نے الله پرتوکل کیا۔ابنا معاملہ الله کے سرد کیا۔ تمام قوت وطاقت الله ہی کے لئے ہے )۔ تو اے فرشتہ جواب میں کہتا ہے: تیری کفایت فرمائی گئی۔ تجھے ہدایت ملی اور کھے(شیطان ہے) بحالیا گیا۔

اے رزین نے ذکر کیا ہے۔

حدیث: حفرت جابررض الله عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی محترم علیق کو میدارشاد فرماتے ہوئے ساہے: جب ریم روایت کوئی آ دی اپنے گھریں داخل ہوتا ہے بھر داخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت الله کا ذکر کرتا ہے توشیطان ( اپنے ساتھی شیطانوں ہے ) کہتا ہے: آج یہاں تہمیں نہ ٹھکا نیل سکتا ہے اور نہ کھانا، جب گھر میں واخل ہوتے وقت بندہ الله کا ذکر میں کرتا تو شیطان کہتا ہے: ٹھکا نہ تو تمہیں حاصل ہو گیا۔ اور جب بندہ کھانے کے وقت بھی الله کاذ کرنہیں کرتا تو شیطان کہتا ے: تم نے (اے شیطانو!) ٹھکانہ بھی پالیاس گھر میں اور کھانا بھی حاصل کرلیا۔

مسلم،ابوداؤد،تر مذي،نسائي،ابن ماجه-

حديث: حفرت انس بن ما لك رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين: رسول الله علي في غير عن ارشاد فرمايا:

اے بیٹے: جب تم اپنے اہل وعیال کے پاس جاؤ تو آئییں سلام (السلام علیم ورحمۃ الله و برکانۃ ) کبو۔اس سے تمہارے اپنے اوپراوراہل خانہ پر برکت ہوگی۔

اے امام تر فدی نے علی بن زید عن بن المسیب عنہ ہے دوایت کیا اور کہا: بیصدیث حسن صحیح غریب ہے۔
حدیث: حصرت سلمان فاری رضی الله عنہ نبی انور عظیفہ ہے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیفہ نے فرایا: جس شخص کو پہندہ کو کہ شیطان اس کے پاس نہ کھانا کھا سکے ، نہ آرام پا سکے اور نہ اس کے گھر ہیں رات گذار سکے تو اس جا ہے کہ جب گھر میں راق بالہ خانہ کو السلام علیم کہ اور کھانا شروع کرتے وقت پہنسچہ الله علیفہ ہے۔ (طبرانی)
میں داخل ہوتو اہل خانہ کو السلام علیم کہ اور کھانا شروع کرتے وقت پہنسچہ الله علیفی ہے۔ (طبرانی)
حدیث: حضرت ابوا مامہ رضی الله عنہ ہے اور ایت ہے، آپ رسول الله علیفی ہے ہوادی ہیں کہ آپ علیفی نے فرایا:
میں اشخاص ہیں جو الله عزوج کے ذمہ کرم پر ہیں نہ ہر 1 وہ آدی جو الله عزوج کی راہ ہیں جہاد کے لئے نکلا، الله عزوج کی نہ کہ اس کے کہ اس نے جہاد ہیں اجر وغنیمت حاصل ذمہ کرم پر ہے جہاد ہیں اجر وغنیمت حاصل کی نہ بہر 2 وہ تو بی سی الله عزوج کی الله عزوج کی الله عزوج کی داخل فرمائے یا جرو برکت کے ساتھ واپس لوٹائے ۔ اور نمبر 3 وہ بندہ جو اپنے گھر ہیں سلام کہہ کر داخل ہو، یہ بھی الله عزوج کی کہ کر ماخل فرمادیا جائے )۔

جنت ہیں داخل فرمادیا جائے )۔

اسے ابوداؤ داورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت فر مایا۔

### تزغيب

# نماز میں یا بیرون نماز وسوسه پیدا ہوتو کیا پڑھا جائے؟

حدیث: سیده ام الموشین عائشه صدیقه رضی الله عنها وعن ایبها سے روایت ہے کدرمول الله عین نے فرمایا: تم میں سے کسی کی پاس خیطان آکر کہنا ہے: کتھے کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے: الله کو سے بیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے: الله کو سے بیدا کیا؟ جبتم میں سے کوئی ایسا وسوسہ پائے تو کہے: " اُمَنُتُ بِاللّٰهِ وَ دَسُولِهِ " (مِی الله اوراس کے رسول جل وعلاو عین الله برایمان لایا)" فَیْنَ دَالِكَ یَکُ هَبُ عَنْهُ" تو یہ کہنے ہے وہ (وسوسہ یا شیطان) دورہوجائےگا۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔ اس کی اسناد جید حسن ہے۔

حدید: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند سے روایت ہے، فریات ہیں: رسول الله عظیفہ نے فرمایا: شیطان تم میں سے کی کے پارآ کے پاس آکر کہتا ہے: یہ چیز کس نے پیدا کی، اس ٹی کوکس نے پیدا کیا حق کہ کہتا ہے: تیرے رب کوکس نے پیدا کیا؟ جبوہ پمال تک پنچے تو بنده اُعُودُ وِباللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ پرُ ھے اور اِنی موج کو کمیس پرختم کردے۔

بالله ورَسُوله "۔ اور ابوداؤ داور نسائی نے روایت کیا۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ: "اے پڑھنا چاہیہ: اُمنَتُ بِالله وَرَسُوله "۔ اور ابوداؤ داور نسائی کی ایک اور روایت میں ہے کہ: "(ایک صورت میں) کہا کرو: الله اُمّا حَدٌ الله مَن الْعَمَانُ لَا مُو کُلُولُ الله مَن الْعَمَانُ لَا مُو کَلُولُ الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مُن الله مِن الل

۔ ں چہہے۔ حصرت ابوزمیل ساک بن ولیدرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے حصرت ابن عباس رضی الله حدیث: حضرت ابوزمیل ساک بن ولیدرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ مئیں منظمات ایک سوال کیا مئیں نے کہا: وہ کیا ہے؟ مئیں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ انہوں نے کہا: اس سے تو کوئی منظمان میں کرسکتا۔ فرمایا: کوئی شک پیدا ہوتا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ نہس پڑے اور کہا: اس سے تو کوئی

نهیں بچا۔ کہا: یہاں تک کراندہ عزوجل نے بیآیت نازل فر مائی: فَانْ کُنْتَ فِيْ شَكِّ بِمِّنَا ٱنْوَلْنَا اِلْيَاكَ فَنْسُكِ الَّذِينَ يَقُمُ عُوْنَ الْمُهُ بَتُوبِينَ (يِنْسِ بِهِ 9) ترجمہ: '' اور اگر تجھ اے سنے الْکِونَیْ عِنَ الْمُهُ بَتُوبِینَ (یونسید جی می ترجم) اٹارا تو تُو ان سے بوچھ لے جو تجھ سے والے کوئی شک ہواس کلام کے بارے میں جوہم نے تیری طرف (بوسید نبی محترم) اٹارا تو تُو ان سے بوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے تو تو ہر گزشک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو'')۔ کہتے ہیں: پھر حضرت ابن عباس رضی التہ عہمانے بھر سے فرمایا: جب تم اپنے دل میں کوئی شک ووسوسہ پاؤ تو ہر کی الله اول وہی آخر پڑھ کیا کرو: ھُوَ اللّٰ اَوْرُ وَ النّٰ اَوْرُ وَ الْبُاطِئَ \* وَهُو بِکُلِّ شَیْءَ عَلِیْمٌ ﴿ (حدید:3) ترجمہ: '' وہی الته اول وہی آخر وہی طاہروہی باطن ہے اوروں سب بچھ جا تا ہے''۔

اسے ابوداؤ دنے روایت کیا۔

#### ترغیب استغفار(1) کی فضیلت

حدیث: حفرت ابوذ ررضی الله عند سے روایت ہے۔ آپ رسول الله علیضی سے رادی میں کرآپ علیضی نے فر مایا: الله کزوجل فرماتا ہے: اے ابن آ دم! تم سب گنا ہگار ہوسوائے اس کے جے میں عافیت دول (جیسے انبیاء کیم اصلاق والسلام) تم بھے سے گناہوں کی مغفرت ما نگا کرو۔ مُنیس تمہاری مغفرت فرما دوں گا۔ تم سب فقیر ومحاج ہوسوائے اس کے جے میں غنی

(1) استفار کے منی میں ، التفاقعالی کی بارگاہ میں گذشتہ گلنا ہول کی معانی مانگذار یہ لفظ بنا ہے '' غفو'' سے جس کے منی چمپانے کے ہوتے ہیں۔ای لئے چھاکو فقر کہتے ہیں کہ دوا ہے منز کو چمپائے ہوتا ہے۔ استففار کی برکت سے گناہ جمپ جاتے ہیں لینی معاف کردیے جاتے ہیں۔قرآن مکیم میں متعدد آبات میں استفار کا تھم اور اس کی برکات کا بیان فریا گیا چندآیات ملاحظہ ہوں۔

نبر1: اسْتَغَفِرُهُ اَنَ بَنُكُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَقَالًا الْ يُتُوسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ قِدْنَ مَارًا لَ قَ يُسُودُكُمْ بِإِمْوَالِ وَ يَبُومُنَ وَ يَجْعَلُ تَكُمْ جَذْتِ وَ يَجْعَلُ تَكُمْ الْمُعَالَمُ عَلَيْكُمْ قِدْنَ مَارًا لَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ قِدْنَ مَارًا لَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فِلْهُ مَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْ عَلَيْكُمْ كُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ كُلُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

ترجہ:" (حضرت نوح ملیہ السلام الله کی بارگاہ یس اپنی نافر مان قوم کی شکایت کرتے ہوئے طرش کرتے ہیں کئیس نے انہیں تھم دیا تھا) اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ برامعاف فر مانے والا ہے۔ (استغفار کی برکت ہے) وہ تم پہ آسان سے موسلا دھار بارش برسائ تمباری دوفر ہائے گا۔ اور تمبار سے لئے باغات بیدا کرسے گا اور تمبارے لئے نہری جاری کر باوے گا'۔ ( مگرقوم نہ مانی )۔

نْبر2: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَنِّى بَهُمُ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَنِّى بَهُمْ وَهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ⊙ (انفال:33)

ترجہ:'' اوران کی یہ شان نہیں کہ آئیس عذاب دے حالا نکہ (اےمحبوب کریم عظیظہ ) آپ ان میں آخریف فر ما ہیں اوراندہ آئیس عذاب دینے والا ٹمیں جبکسہ سال کی ارگاہ میں استعفار کررہے ہوں'' ۔

أَمْرة: وَآنِ السَّعَةُ فِي أُو آنِ بَكُمْ مُمَّ تُورُدُ إلا يُدِيمَةُ عَلَمْ هَمَّا عَاحَسُنًا إِنَّ اجَل مُستَى وَيُؤتِ كُلَّ وَى فَضْل فَضْلَهُ " (مود: 3)

۔۔۔ دروہ مسین اور میں مصاب ہو ہوا و میں میں میں میں است مسین کا جہاں ہوئی ہے۔ ترجمہ:" اور یہ استفار کروانے رہ کی بارگاہ میں ۔ پھراس کے حضور کچی تو بند کروہ و مہیں ایک مدت مقررہ ( زندگی یا قیامت ) تک انچی طرح زندگی کی گفتوں سے طف اندوز کر سے گلے اور بریشک کرنے والے کواس کی شکل زیادہ اجرو تو اب مطافر مائے گا''۔

نُبهُ: وَلِقُوهِ السَّنَفُومُ وَامَ بَكُلُهُمُ تَتُوبُو ٓ النِّهِ يُرْمِيلِ السَّمَاءَعَائَيكُمْ فِيلُ مَا الْأَوَيْوَ وَكُلْمَ قَوْمَا مُولِكُنَّوَ لَوَامُعُومُومُ وَهِ وَ52) ترمه: " (حقرت بودطيه السلام قوم كوارشا وفرمارے مِين ) اورا سيري قوم المِ سنفرت المُحواجِ بالنجوال الله على الم

راقه پرآ تان سے موسلاد حاربارش برسائے گا۔ اور تهمیں پہلے نے اور قوت عطافر مائے گا۔ اور اس سے بحرم بن کرمند نیسوؤڈ'۔ نُمردُنا نِقَوْمِاعَبُدُدااللهٔ تعالَمُنَا بَقِیْ اَلْہُ نَعِیْمُ اُسْتُ مُنْ اَسْتُنْ مُنْ اَلْهُ اَللّٰهِ تَعَالَمُ اللّٰهِ مُعِیْمُ اِسْتُناد دیے بوئے مارے بیں) اسے بری قوم انعانی عباد سارہ کو کم مورتیس اس ترجمہ: '' (حضرت صالح علیہ السلام قوم کو کم استففار دیے بوئے فرمارے بیں) اسے بری قوم انعانی کا عباد سارے بیٹ میرا رب قریب ہے شمیری زمین سے پیدا کیا اور تہمیں اس میں آباد کیا تو تم اس سے اپنے گئا ہوں کی معانی ماگوا در اس کے سامنے قو کرد بے شک بیرا رب قریب ہے دماؤں کو شندہ اللے ''۔

نْمر6:فَسَهِمُ بِحَمْدِيمَ بِنِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ (نفر:3)

آریمن السیار کی تا مارت ہوئے ال کی تیج بالوادرال سے طلب مغزت کرو۔ یے تک دومبت کی تو یقول فرمانے والا ہے''۔ آریمن السیار کی تنام کرتے ہوئے ال کی تیج بالوادرال سے طلب مغزت کرو۔ یے تک دومبت کی تو یہ تو اللہ کا استعمال کی

مضمون واردہواہے۔(مترجم)

اے مسلم، ترندی، این ماجہ اور پیمجی نے روایت کیا۔الفاظ پیمجی کے ہیں۔ان کی اسناد میں شہرین حوشب اور ابراہیم بن طہمان ہیں۔ ترندی نے اسے حسن قرار دیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے رسول الله علیہ کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالی فرماتا ہے۔ اسے این آدم! جب تک تو بھی سے دعا ما نگار ہے گا اور بھی سے میدلگائے رکھے گا، میں تیرے گناہ ول کے باوجود تیری مغفرت فرماتا رہوں گا اور بھی کھی پروانہ ہوگی ( کہ میں بے پرواہوں)۔ اے آدم کے بینے! اگر تیرے گناہ کنارہ آسان تک پہنے جائیں ( زمین و آسان کا درمیان تیرے گناہوں سے بھر جائے ) پھر تو بھی سے بخش طلب کرے بئیں تیری بخشش فرمادوں گا اور مجھے کوئی پروائیس ہوگی۔ اے این آدم! اگر تو زمین بھر خطائیس لئے میری بارگاہ میں حاضر ہو بھر جھے سے بول ملے کہ میرے ساتھ کی کوشریک نہ کیا ہو "لا تینتگ بِقُر آبِهَا مَغْفِرَةً" تومیس زمین بھر عطائیس لئے تجھے ملوں گا۔ رسے خطائیس معاف فرمادوں گا )۔

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا: بیحدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے۔ آپ نبی اکرم علیقہ سے راوی ہیں کہ آپ علیقہ نے فرمایا: ابلیس نے کہا تھا (جب مردود بارگاہ ہوا) اے الله! تیری عزت کی شم، مَیں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رموں گا جب تک ان کی رومیں ان کے جسموں میں رہیں گی (یعنی زندگی بحر) تو الله نے فرمایا تھا: مجھے میری عزت وجلال کی قتم امیں ان کی بخشش فرما تارموں گا جب تک وہ مجھے ستعفار کرتے رہیں گے۔

اے امام احمد و حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فر مایا: پیھدیث تح الاسنادے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لکرض الله عند روایت ب، فرماتے میں کدرمول الله عربی نی آم میانی کی تمہیں تمهاری پیاریاں اور ان کے علاج نہ بتا دوں؟ ''اللّا إِنَّ دَاءً كُمُ الكُنُونُ وَدَواءً كُمُ الرُسْتِفُفَارُ '' من لوا تمهاری بیاریاں گناہ میں اوران كاعلاج استعفار ب

ائے بیمتی نے روایت کیا۔اور حضرت قبادہ رضی الله عنه کا قول بھی یمی روایت ہواہے جوزیادہ صح ہے۔

حدیث: حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبا سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عبطی نے فرمایا: جو بند واستغفار کواپنے کے لائر مرکد بتا ہے۔ ہر مشکل سے نظنے کا راستہ پیدا کردیتا ہے اور اسے الی جگہ سے رزق عطافر ما تا ہے کہ بھی تبیس کر سکتا (1)۔

اے ابوداؤ د، نسانگی ، ابن ماجہ ، حاکم اور پیمغی نے روایت کیا۔سب کی روایت حکم بن مصعب سے ہے اور حاکم کہتے ہیں کہ محدیث صحیح الا سنادے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن بررضی الله عند سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: میں نے بی محترم عظیم ارشاد فرماتے ہیں: میں نے بی محترم عظیم الله عند سے روایت ہو۔ ہوئے سازان کے اور خوشجری ہے یاجت میں تجرہ طوبی کا سامیہ بال خوش نصیب کے لئے، جس کے نامدا عمال میں کشرت سے استغفار کرنا درج ہو۔

اسے ابن ماجہ نے محج اسناد کے ساتھ اور بہم تی نے روایت کیا۔

حدیث: حفرت زیر رضی الله عند روایت ب کدر مول الله عَیْنِی فی نیز مایا: جے پند ہوکداس کا نامدا ممال اسے خوش کردے ''فَلَیکُتُورُ فِیْهَا مِنَ الْاسْتِغَفَاد ''تواسے جا ہے کداس میں کثرت سے استغفار لکھوائے۔

اہے بیٹی نے الی اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی خرا بی نہیں۔

حدیث: حضرت ام عصمه العوصیه رضی الله عبنها به روایت به فرماتی میں: رسول الله عین نی نے فرمایا: جب بھی کوئی ملمان بنده گناه کرتا ہے تو کلصنے والافرشتہ تین گھڑی تک لکھنے سے رکار بتا ہے۔ اگروہ بنده اتی در میں اپنے گناه کی معافی ما تک لے فرشتہ یہ گناه نہیں کھتا اور قیامت کے روز الله تعالی اس کوعذ اب نہیں دےگا۔

۔ اے حاکم نے روایت کیااور کہا کہ بیرحدیث سیح الاسناد ہے۔

<sup>(1)</sup>ارشاد باری تعالی ہے:

مىلىمىيىيى ئىلىنىڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپۇ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ ئۇرۇپىڭ

سس میں اندیجیس مدھور جان ویدر معین سیسریہ کی ہے۔ ترجمہ: ''اور جوانف نے ڈرتا ہے( تو ہو استغفار کر چار جتا ہے ) اندان کے لئے نہائ کی راہ نکال دیتا ہے۔ اور اسے وہال سے رز آن دیتا ہے جہال سے اس کا گال کی شہور اور جوانفہ پر گھر و سرکر ہے اندان کو کافی ہے''۔ (سترجم)

کوئی گناہ کرتا ہےتو اس کے دل میں ایک سیاہ نقط لگا دیا جا تا ہے۔اب اگرتو بدواستغفار کرلےتو اسے صاف کر دیا جا تا ہے اور اگراورزیادہ گناہ کرتا ہے(اور پہلے گناہ کی تو بھی نہیں کرتا ) تو وہ سیاہ نقطه اس کے دل پر چھاجا تا ہے۔ بیروہی سیاہی اورزنگ ے جس كا ذكر الته تعالى نے ائے كام من فر مايا بى كە كلّا بنل سنران على قانو بيهم مّا كانوا يكسِبون ﴿ مطففين : 14 ) ترجمه: '' ہر گرنہیں، بلکه ان کے دلوں برزنگ چڑھادیا ہے ان کے کرتو توں نے''۔

ا سے امام ترندی ، نسانی ، این ماجہ ، این حبان فی صحیح اور حاکم نے روایت کیا۔ ترندی نے فرمایا: بیر عدیث حسن صحیح ہے۔ اورحاكم نے كہا: بيرحديث برشرطملم يح بـ

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ خفر مایا: دلوں کے لئے بھی زنگ ہوتا ہے ( گناہ ) جیسے تانیہ زنگ آلود ہونا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرتا ہے۔ ( بیہق )

حدیث: امیر المونین سید ناعلی مرتفیٰی رضی الله عند و کرم الله وجهدالکریم سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: ممیں ایبا آومی تھا کہ جب مَیں رسول الله ﷺ کی کوئی صدیث سنتا تو الله تعالی مجھے اس کا نفع دیتا جتنا وہ دینا چاہتا۔ آپ علیقی کے اصحاب رضی التٰه عنهم میں ہے جب کوئی میرے سامنے حدیث بیان کرتا تو مَیں اس ہے تھم لیتا۔ جب وہ تھم اٹھا تا تو میں تصدیق کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں: مجھ سے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے سچ بیان کیا، انہوں نے فر مایا: ممیں نے رسول الله عیلیفیکوارشاد فر ماتے ہوئے سناہے: جوشخص ارتکاب گناہ کر ہیٹھے، بھراچھی طرح وضو کرے بھر کھڑے ہوکر دورکعت نمازنفل ادا کرے بھراللہ کی بارگاہ میں استغفار کرےتو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فر مادیتا ہے۔ پھر بيآيت كريمة تلاوت فرما كَي: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْظَلَهُوْ اَ أَنْفُسَهُمْ .... ( ٱلْعَران: 135 )(1) إلى آخرالا بيد ا ہے ابودا وُ د، تر مذی ،نسائی ،ابن ماجہاورا بن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ۔بعض کے ہاں دور کعت نفل پڑھنے کا ذکر نہیں۔امام تر ندی فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔اور بعض نے اس حدیث کوموقو ف کہاہے۔

حديث: حفزت بالل بن بيار بن زيدرضي الله عنهم سے روايت ب، فرماتے بين: مجھ سے مير سے والد نے مير سے وا وا ے حدیث بیان کی که انہوں نے رسول الله علی کارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ پڑھے: "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي كَ اللهَ

<sup>(1)</sup> يورى آيت مباركه مع ترجمه يه ب:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِثَةً أَوْ ظَلَيْوا الفَّسَهُمُ ذَكُوه الله فَاسْتَغَفَّرُ وَالدِّنُونِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ فَالمَعْدُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ ىغْدُونْ ﴿ آلْ عَران: 135)

یا سورت در در اور واوگ که جب کسی برے کا م کاارتکاب کر بیٹیس یا اپنی جانوں پرظم کرلیس تو انتہ کو یاد کریں ( نماز پڑھیں ) پھراپنے گناہوں کی معانی مانگلیں اور الله كرواكون بجر كناه بخشي؟ اورا بي ك يرازنه جائم جكيده اينا گناه گام ونا جائة جين ' ـ اس ب الكي آيت ميں ايسياقول كي معاني اوران پرانعام واكرام كاذكر بـارشاد ب:

اُولَيْكَ جَزَا وَهُمُمُعُفُورَةٌ مِنْ مِّيْهِمُ وَجَنْتُ تَجُوعُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِهِ يُنَ فِيهَا وَنِعْمَ آجُوُ الْعِيلِينَ ﴿ [ ٱلْ عران: 136 ) ر بریان ایسے والوں کے لئے بدلدان کے پرورد گار کی طرف سے بخش اور جنش میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ بمیشدان جنوں میں رہیں گے۔اور کیا

بی اجیما بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا''۔ (مترجم)

إِذْ هُوَ الْحَنَى الْقَيْوَامُ وَ آتُوبُ إِلَيْهِ "(1)" عُفِيرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَوْ مِنَ الزَّحْفِ" ال كى مفرت فرمادى جائ كى الرَّحْفِ" ال كى مفرت فرمادى جائ كى

۔ اے ابوداؤداور ترندی نے روایت کیا۔ ترندی نے فرمایا: بیر حدیث غریب ہے۔ (حاکم نے بھی اسے حضرت ابن معود رضی اللہ عند کی حدیث سے روایت کیا اور بتایا کہ بیر بخاری ومسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ بیر الفاظ تین مرتبہ کیے جائمیں )۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْ تَسْمِیں تَشْریف لے جارہ بے سے (بم بھی ساتھ سے ) کوفر مایا: "اَستَغْفِرُ اللهُ" آپ عَلَیْ نے فرمایا: استر مرتبہ پڑھلیا تورسول الله عَلَیْ نے فرمایا: جومرداور گورت ایک دن میں سرمرتبہ الله سے استغفار کرلے، الله تعالی اس کے سات سوگناہ بخش دیتا ہے اور وہ مردیا عورت تو محروم ونا مراد ہوگیا جوایک دن رات میں سات سوے بھی زیادہ گناہ کرلے (اور استغفار نہ کرے)۔

اے ابن الی الدنیا، بیمقی اور اصبهانی نے روایت کیا۔

حديث: حضرت انس رضى الله عنه بى الله تعالى كاس فرمان ك بار من مروى - فَتَكُفَّ اَدُهُ مِنْ مَّ فِهِ كَلِيت فَتَاكِ عَلَيُو ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ الْهُ الرَّحِيمُ (بقرة:37) ترجمه: " بحر سكھ لے آدم عليه السلام نے اپ رب ہے بچو کلمات ، تو الله نے ان كى تو بتر الله فرائت اللهُمُ وَ بِحَدُدِكَ عَمِلُتُ سُوءً اوَ ظَلَمْتُ نَفُسِى فَاعُفِرُ لِى أَيْكَ الله عَمِلُ اللهُ فَوْ مِنَ ، لَاللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

<sup>۔</sup> (2) ترجمہ: '' میںالنامے گئا :وں کی معانی چاہتا :وں جس کے مواکوئی لائق عبادت نییں جو بھیشہ سے اور بھیشہ زند داور قائم ہے۔ اور نمیں ای کی ہار گاہ میں آئندہ کرنا وکرنے سے تو کرتا ہوا۔''۔ (مترجم )

<sup>—</sup> سیسید است بر مهار است که برم به برخیات کلیات مکائے گئے تنے دوکیا تنے اس بارے میں فوقر آن مجیوفر ماتا ہے: معزت آوم دوافتیما (1) میرما معزت کرا: المعام نے فوخ کرا:

مُبْنَاظَلُسُنَا ٱلْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفِولْنَا وَتَوْحَمُنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَدِيثِينَ (الراف: 23)

ترجمہ: است است و ران م بعود و دوست سو ی بین بستوید ... ترجمر: است ادر سرب اہم نے خود ای بانوں پر ظلم کیا۔ اگرتو بھی معانی ندفر مائے اور ہم پر جم ند کرنے تو بھر مود در اول میں بول گےا۔ تشمیر از کی دروح البیان اور خزائن اهر فان میں حضرت عمر فاروق اور سیدنا ملی مرتفی رضی الته قبما سے مروی روایت میں ہے کہ یہ انسانگ ایک سے الکافیۃ الینی استکارت بینجاد مکرشان عمارت کی سیاست کے ساتھ کے استفاد میں ایک استفاد میں میں میں سیاست ک مجمع سیاست کی استکارت بینجاد مکرشان عمارت کے آخید علیات آن تفویز کھی خطیلیتین السام کرتا ہوں کر میری فظامین درس کا معارت اور البشر سیریا محمد سیاست کی اور ان کے اس مرتبہ سے طفیل جو تیری بارگاہ میں آئیس ماصل ہے ہوال کرتا ہول کر میری فظامین درسے ) معنرت اور البشر سیریا آون مالیا السام کو جب بین محملات عطافر مائے کے اور ان کی تو چول فرانی می موسان کرتا ہول کر میری فظامین

میرے پروردگار! تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے ہی لئے ہے، مئیں نے براکام کیا اوراپی جان پرظلم کیا۔ مجھے معاف کردے ۔ تو ہی بہترین معاف کرنے والا ہے۔ تیرے سواکوئی معبوذ تیں، تیری ذات پاک ہے تیرے لئے حمد ہے۔ مئیں نے برامکمل کیا اوراپی جان پر زیادتی کی ۔ مجھے پر رحم فر ماکہ تو ہی ارحم الراحین ہے۔ تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ تو پاک ہے اور حمد کامالک ہے۔ میں نے برامکمل کیا اوراپی جان پرظلم کرلیا۔ پس میری تو بہول فرما۔ تو ہی بہت تو بہول فرمانے والا مہر بان ہے'')۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ یہ بی پاک عیافتی ہے مروی ہے کین انہیں اس میں شک ہوگیا۔

ا ہے بیمتی نے روایت کیا۔اس کی اسادیس ایک راوی کا حال مجھے صاحب کتاب کو ) معلوم نہیں۔

حدیث: حضرت محمد بن عبدالله بن محمد بن جابر بن عبدالله رضی الله عنه این والد ماجد، وه ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: ایک خض رمول الله علیات کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: ہائے میرے گناه، ہائے افسوس میرے گناه اس نے بدالفاظ دویا تین دفعہ کہے۔ تو رمول الله علیات نے فر مایا: اے بندے: بدکہد: "اَللّهُمّ مَعْفِو تَكَ اَوْسَعُ مِن دُنُو بِی وَ دَحْمَتُكَ اَدْ جی عِنْدِی مِن عَمَلِی " (اے میرے پالنے والے! تیری بخشش میرے گنا ہول کے کہیں وسیع سے اور میر بزد کہ اے ممل کی نبیت تیری رحمت کی زیادہ امیدے )۔

اس نے بیالفاظ کے فرمایا: پھر کہداس نے پھر کے۔ پھر فرمایا: پھر کہداس نے پھر کیجداس کے بعد سیدعالم علیہ اللہ کے نے فرمایا: ایک دفعہ پھر کہداس نے ایک مرتبداور کیے۔ پھر حضور انور علیہ نے فرمایا: "قُمْ فَقَدُ عَفَرَ اللّٰهُ لَكَ" اٹھ جا کہ اللہ تعالیٰ نے تھے بخش دیا ہے۔

اے حاکم نے روایت کیااورکہا:اس کے راوی مدنی بیں ۔کوئی ایمانہیں جوجرح کے ساتھ معروف ہو۔

حدیث: حضرت براء رمنی الله عندے روایت ہے کہ انہیں ایک آ دی نے کہا: (الله تعالی کے فر مان) وَ لَا تُلُقُوْ اِ اِکَیْ مِینُکُمُ اِلَى التَّهُ لُکُکَةِ (البَّترة: 195)، (خود اپنے باتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو) کیا وہ تخص مراد ہے جو دشمن سے مقابلہ کرے چراس سے جنگ کرتا تمل ہوجائے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں، بلکہ وہ تحض مراد ہے جو گناہ کرلے چرکے کہ الله تعالی اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ (رحمت خداوندی سے مایوں ہوجائے کہ یک فرے)۔

اے حام نے موتو فاروایت کیا۔اورفر مایا: بیدحدیث برشرط شخین صحیح ہے۔

### ترغيب

# کش ت سے دعا(1) کرنااوراس کی فضیلت

حديث: حضرت الوذررضي الله عنه عدوايت ب- آب بي العالمين عظي عداوى بين كرآب علي في ان روایات میں فرمایا جوآپ اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل فرما تا ہے: اے میرے بندو! کسی برظم کرنا میں نے اپن ذات پرحرام فرمالیا ہے اور تمہارا آلیس میں ایک دوسرے برظام کرنا بھی حرام کردیا ہے۔ ابنداایک دوسرے برظام نہ کرنا۔ اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہوسوائے اس کے کہ جے مَیں ہدایت دے دوں ۔ تو تم جھے سے ہدایت مانگا کرو، میں تنہیں ہدایت دے دول گا۔اے میرے بندو!تم سب بھوکے ہو بجزاس کے جے میں روزی دوں۔ مجھ سے روزی کا سوال کیا کرو، میں تمہیں روزی دوں گا۔اے میرے بندو! تم سب ننگے ہوسوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں۔لبذا مجھ ہے لباس مانگا کرو، میں تمہیں لباس بیبناؤں گا۔میرے بندو! تم سب خطا کار ہو، دن رات خطا ئیں کرتے ہواورمئیں سب گناہ بخشار بتا ہوں۔تم مجھے کنا ہوں کی معافی ما تگتے رہو، میں تمہاری مغفرت فرما تار ہوں گا۔اے میرے بندوا تم مجھے نصان بینجانے كة المنهين موسكت كه مجهد كوئى نقصان بهنيا سكواورنه بجهانغ بهنچان كى صلاحيت حاصل كرسكته موكه مجهد كوئى نفع بهنجاؤ میرے بندو!اگرتمہارے اگلے بچھلے اورتمہارے انسان وجن کی سب ہے بڑے پر بیز گار کے دل پر جمع ہو جا کمیں (سب بی ال جیسے نیک ویر ہیز گار بن جائیں ) تو تمہارا ہے جمع ہونا میری بادشاہی میں کچھے اضافہ نبیں کرے گا۔ اے بندو!اگر تمہارے ا گلے بچیلے اور تمہارے انسان وجن تمہارے کسی سے بڑے بد کار کے دل پر جمع ہو جائیں تو تمہاری پیر شنقہ بد کاری میرے مُلک میں کوئی کی نبیں کر سکے گی ۔اے میرے بندو!اگرتمہارے پہلے بچھلےاورانسان وجن کسی میدان میں کھڑے ہوکر مجھ ہے

(1) د ما( دگو ) ہے ماخوذ ہے، اس کے معنی میں عاجز ک ہے مانگما، مدد جا بنا، ایکارنا، نام رکھنا، اتارنا، خوابش کرنا، دگوت کرنا، با ناو فیرو۔ اصطلاح شرایت میں بغول کا اپنے پرورد گارہے بجز وائلساری کے ساتھ اے اینامعبور تھے کرعرض ومعروض کرنا دیا کہا! تا ہے۔ ای لئے دیا صرف اور صرف الله جل شانہ جی ہے کی جاتی ہے نمی اور ہے دیا کرنا جائز نہیں قر آن باک میں دیا ہا تکنے کا تم ٹی آیات میں وارد ہوا ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِي أَيْ إِنْ قَرِيتُ أَجِمُتُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِأَوْلَيُوْمِنُوا لِنَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (بقره: 186)

ترجمہ: ''اور (اے محبوب ﷺ ) بب آ گے میرے بندے میرے بارے میں پوچیس تو میں قریب بول۔ دعا کرے والے کی و ما قبول فریا تا بول جب وه جھوے د عاکرے ۔انبیں جائے کہ میرانکم مانیں اور مجھ پرائیان الٹمیں تا کہ ہدایت یا ٹمیں''۔

أَدْعُوْا مَا يَكُمُ تَصَرُّعًا وَخُفْدَةً اللَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٦راف: 55)

ترجمه:" اینے رب سے دیا کروگز گزاتے ہوئے اور آ ہتا۔ حدے بڑھنے والے اے پیندئیس '۔

وَادْعُودُ خُوفًا وَطَهُمًا مِنْ مَرْحُمَتَ إِنْدَقَ مِنْ فِيرَ الْمُحْسِنِينَ (الراف: 56) ترجمہ: '' اوراس اللہ ہے ویا کروؤ رتے ہوئے اور آمیدر کتے ہوئے یے شک اس کی رحمت نیکوں کا قریب ہے''۔

وَقَالَ مَنْكُمُ وَعُوفِيَّ سُتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَنْشُكُهُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُ خُنُونَ جَهَنَّمَ وْخِولِينَ ( لُوسُ: 60)

ترقمه!" اورتبارا پروردکارفریات : بمجیت دیا کرومیس قبول فریاؤن کاپ شک جویزی عبادت ( دیا کرٹ ) سنگیج کرٹ میں ووالیل دورائٹم میں داخل بور گار (مترجم) بھیک ہائگیں اورمئیں ہر مانگنےوالے کا سوال پورا کردوں تو اس ہے میرے خزانوں میں اتن کی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی کی سوئی سندرکے پانی میں کرتی ہے جب اس کوڈ بویا جائے۔اے میرے بندوا پیتمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں مئیں شار کر کے رکھ رہا ہوں بھر (روز قیامت) تنہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔لہذا جوکوئی نیکی کا کام پالے،اے الله کی حمد کرنی جائے۔اور جواس کے سوا( گناہ) یائے تواسے صرف اپنے ہی نفس کو ملامت کرنی جاہیے۔

اے مسلم نے روایت کیا اور الفاظ بھی مسلم ہی کے ہیں (نیز تر ندی ، ابن ماجداور پیہتی نے بھی چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اے روایت کیا )۔

حدیث: حفرت ابوہر یره رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمہ نے فرمایا: الله عزوج کی فرماتا ہے: "أَنَّا عِنْكَ ظَنِّ عَبُدِی بِی وَأَنَّا مَعَهُ إِذَا دَعَانِی" میں اپنج بندے کے گمان کے نزویک ہوتا ہوں جووہ میرے بارے میں رکھتا ہے۔ (جیسا میرے بارے میں گمان رکھے گاویسا ہی میں اس سے سلوک فرماؤں گا) اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعاما نگتا ہے۔

بخاری مسلم، ترندی، نسائی، ابن ماجه، الفاظمسلم کے ہیں۔

حدیث: حضرت نعمان بن بشررض الله عنها، نبی کریم عظیقه سے راوی میں که آپ عظیقه نے فرمایا: "اَلذَعَاءُ هُواَلْعِبَادَةً" دعا عبادت بن ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ الاوت فرمائی: وَ قَالَ بَن بُكُمُ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبُ لَكُمْ اللهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَنْ عِبَادَيْنَ مَنْ عِبَادِينَ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُعُونَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

ا سے ابوداؤد، تر ندی ، نسانی ، ابن ماجہ ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ تر ندی کے ہیں اور آپ فریاتے ہیں کہ بیصدیث حسن صحیح ہے۔ اور حاکم فریاتے ہیں : صحیح الا سناد ہے۔

حديث: حضرت ابو ہريره رضى الله عند بروايت بكر رسول الله عَلَيْقَةً في فرمايا: جسے بيد پند ہوكيه مصائب وآلام كے وقت الله اس كى دعا قبول فرمائ، "فَلْيُكْيُورُ مِنَ اللّهُ عَلَاءِ فِي الرَّ حَلَاءِ" اسے چاہيے كه صحت وكشاد كي ميں كثرت به دعا كماكر ب

ا ہے تر ندی نے اور حاکم نے حضرت ابو ہر برہ اور حضرت سلمان رضی الله عنہ کی حدیث ہے روایت کیا اور دونوں کے بارے میں صحیح الا سنادکہا۔

حدیث: اورانی سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَيْكُ نے فرمایا: "لَیْسَ شَیُّءٌ اَكُوْمُ عَلَى اللهِ مِنَ الذَّعَاءِ فِي الزَّعَاءِ" فحت وصعت كوقت دعاكرنے سے زيادہ الله كزر ديكوكى اور چيز بيارى نبيس ہے۔

۔ اے امام ترندی، ابن ماجہ، ابن حبان فی صحیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا: بیرحدیث غریب ہے۔ اور حاکم کہتے ہیں: صحیح الا سناد ہے۔ حدیث: حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عنظیف نے فربایا: زمین پر جومسلمان بھی الله تفاق ہے نمائی ہے دعاکرے، وہ جو کچھ مائے الله سے عطافر ما تا ہے۔ یاای جیسی کوئی مصیبت اس سے دورفر ما دیتا ہے۔ جب تک کہ کی گناہ کی یا قطع حرمی کے بارے دعا نہ کرے۔ اس پرلوگوں میں اے ایک شخص نے عرض کیا: پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کمی کریں گے۔ رسول الله عیلیفیٹر نے فرمایا: الله تعالیٰ بہت زیادہ قبول فرمائے گا۔

۔ اے امان تر ندی اور حاکم نے روایت کیا۔ امام تر ندی نے فر مایا: پیرصدیث حسن صحیح غریب ہے۔ الفاظ بھی انہیں کے ہی۔اور حاکم نے صحیح الا سناد کہا۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فریاتے ہیں: رسول الله عظیفے نے فریایا؛ جومسلمان اپنا چہرہ الله عزو جل کی بارگاہ میں کس سوال کے وقت اٹھا تا ہے ( دعا کرتا ہے ) تو الله اس کا سوال پورا فریادیتا ہے۔ یا تو اسی وقت جلد ہی اس کی مقبولیت ظاہر ہمو جاتی ہے۔ یا بھر آخرت کے لئے اسے ذخیرہ فریادیتا ہے۔

اے امام احمد رحمہ اللہ نے ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا جس میں کو کی نقص نہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بروایت ہے کہ نبی سرور سیکھنے نے فریایا: جو بندہ مسلم ایسی دعا کر ہے جس میں گناہ اور قطع رحی کی کوئی بات شامل نہ ہوتو الله تعالی تین چیز وں سے کوئی ایک ضرورا سے عطافر ما تا ہے۔ نمبر 1 یا تو اس کی دعا کا سیجہ جلدی اس کی زندگی میں ظاہر ہموجا تا ہے۔ نمبر 2 یا الله کریم اس کی دعا کو آخرت سرکے لئے ذخیرہ بنادیتا ہے اور نمبر 3 یا چر اس جسی کوئی مصیبت اس بند سے دور فر ما دیتا ہے۔ صحابہ رضی الله عظیم ہولے: تب تو ہم بہت (دعا کیس) کریں گے۔ سید عالم علی ہے۔

اسام اتهم، بزار، ابو یعلی نے کی جیدا سناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے فربایا: پیصدیت سی الاسناد ہے۔
حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبا حضور نی کریم عیلی ہے۔
فربایا: قیامت کے روز الله تعالیٰ ایک مومن بزے کو بلاۓ گاختی کہ اے اپنے سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرباۓ گا: اے
فربایا: قیامت کے روز الله تعالیٰ ایک مومن بزے کو بلاۓ گاختی کہ اے اپنے سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرباۓ گا: اے
میں اوعا کرتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا: ہاں میرے پروردگار! الله تعالیٰ فرباۓ گا: ہے شک تو نے ایک کوئی دعافیس کی جومیس
میں) وعا کرتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا: ہاں میرے پروردگار! الله تعالیٰ فرباۓ گا: ہے شک تو نے ایک کوئی دعافیس کی جومیس
نے قبول ندفر ہائی ہو، کیا تو نے فلاں فلاں روز جھے ہے دعانہ کی تھی میں تیراغم دورفر ہادول جو تھے پڑا تی پڑا تھا۔ تو میں نے الله اللہ اللہ اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ اللہ میں نے تیری وہ وہ اللہ تعالیٰ الرشاد فرباۓ گا: میں نے تیری وہ وہ اللہ کے بعد کے تیرے کے
فربائی کے اور تو نے فلاں فلاں روز جھے ۔ دعا کی تھی کہ میں تیراغم دورکردوں جو تھے چڑی آگیا تھا تو تو نے اس نم ہم ہے جھکارا
نہ بعد اللہ تعالیٰ اللہ میں نے تیر کے بعد کے تیرے کے
فربائی فیا۔ یعرض کرے گا: اے میرے پانے والے! ہاں۔ الله تعالیٰ ارشاد فربائی عاجت کے پوراہونے کی دعا کی تھی تو میں نے فلال فلاں فلات جہ جائی کی حاجت کے پوراہونے کی دعا کی تھی تو میں کے قوالین فلاں دن جھے ۔ اپنی کی حاجت کے پوراہونے کی دعا کی تھی تو میں کے قوالین فلاں فلاں دن جھے ۔ اپنی کی حاجت کے پوراہونے کی دعا کی تی کی تیامی می اس کی قبولیت

Ŋ

ظاہر فرمادی تقی۔ اور تونے فلال فلال دن مجھے اپنی کی اور صاحت براری کے لئے دعا کی تقی تو تو نے اسے پورا ہوتے نہ
دیکھا تھا؟ عرض کرے گا: ہاں میرے پروردگار ارشاد فرمائے گا: اس کے عوض میں ممیں نے جنت میں فلال فلال چیز تیرے
واسطے جمع فرمادی ہے۔ جناب رسول الله علیہ نے فرمایا: بندہ مومن نے جو جو بھی دنیا ہی میں پورا فرما دیا تھا یا اسے اس کے لئے
چھوڑ کے گا بلکہ سب کے بارے میں ارشاد فرمائے گا کہ یا تو اس نے اسے دنیا ہی میں پورا فرما دیا تھا یا اسے اس کے لئے
آخرت میں ذخیرہ (Stock) بنادیا تھا۔ سرورعالم علیہ خلیج فرمائے ہیں: (اپنے آخرت کے فائر دکیے کر) مومن اس جگہ کے
گا کاش! دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نے فرمائی گئی ہوتی (سب کا بدلد آج بیاں یا تا)۔

اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: دعا کرنے میں عاجز نہ ہوجاؤ (ستی نہ کرودعا کیں کرتے رہو) اس لئے کہ دعا کی موجودگی میں کوئی حض ہلاکت میں ہرگز نہیں پڑسکتا۔

اے ابن حبان نے اپنے صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح الا سناد کہا۔

حديث: سيدنا ابو بريره وضى الله عند بروايت ب فرمات بين كدرسول الله عليه عليه كافرمان عالى ثان ب: "اَلذُعَاءُ سِلَاحُ النُّوْمِنِ وَعِمَادُ اللَّيْنِ وَنُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ" وعابنده مومن كاسلحه ب، دين كاستون اورآ سانول اور زمينول كانور ب -

اے حاکم نے روایت کر کے فر مایا: بیرحدیث میچ الا سناد ہے۔ابویعلیٰ نے بھی اسے حضرت علی رصی الله عنہ کی حدیث ہے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابن عمرض الله عنجما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْنَ فَحَدُ مایا: تم میں ہے جس کے لئے دعائر کی قبولت ) کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لئے رحمت کے کئی دروازے کھول دیے گئے۔ الله تعالیٰ سے دعائمیں مانگی جاتے ہیں: جاتی ہیں ان میں اسے سب سے زیادہ پہند ہے کہ اس سے (دنیاوآ خرت کی) عافیت کا سوال کیا جائے ۔ راوی فرماتے ہیں: رسول الله عَلَیْتُ نے فرمایا: بِحُنک دعا ان مصائب کے لئے مفید ہے جونا زل ہو چکیس (کہ اس کی برکت سے دورہوں گی) اور ان کے لئے بھی جوابھی نازل نہیں ہوئیں (کہ زول سے بہلے ہی دورہو جائمیں گی)" فَعَلَیْکُمْ عِبَادَ اللهِ بِاللَّهُ عَلَیْکُمْ عِبَادَ اللهِ بِاللَّهُ عَلَیْکُمْ عَبِادَ اللهِ بِاللَّهُ عَلَیْکُمْ عَبِدَاللهِ عَلَیْکُمْ عَبِدَاللهِ عَلَیْکُمْ عَبِدَاللهِ بِاللَّهُ عَلَیْکُمْ عَبِدَاللهِ عَلَیْکُمْ عَبِدَالِهُ عَلَیْکُمْ عَبِدَاللهِ عَلَیْکُمْ عَبِدَاللهِ عَلَیْکُمْ عَبِدَاللهِ عَلَیْکُمْ عَبِدَاللّهِ عَلَیْکُمْ عَبِدَاللّهِ عَلَیْکُمْ عَبِدَاللّهِ بِاللَّهُ عَلَیْکُمْ عَبِدَاللّهُ عَلَیْکُمْ عَبْدَالْمُ مِی دورہو جائیل فراؤوں کے بندگان خداؤ دعاکر نالازم کی دورہوں کی سے جوابھی معائم کے لئے بھی دورہوں کی میں دورہوں کی دورہوں کے سے دورہوں کی دورہوں کے دورہوں کی دورہوں کی دورہوں کی دورہوں کے دورہوں کی د

ا سے ترندی اور حاکم نے روایت کیا۔ (ترندی نے فرمایا: بیصدیٹ غریب ہے اور حاکم نے میح الا سناوقر اردیا)۔ حدیث: حضرت سلمان رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله عظیمی فرمان شریف ہے: الله اتحالی بنزا باحیا، بزاکرم فرمانے والا ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا تا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ آئیس خالی نامراد واپس لوٹا دے۔ ے ابوداؤد، ترندی، ابن ماجہ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ ترندی کے ہیں اور انہوں نے اسے دس قرار دیا ہے۔ حاکم کہتے ہیں: بیر حدیث برشرائط بخاری و مسلم صیحے ہے۔ (حاکم کی حضرت انس رضی الله عنہ سے مردی حدیث کا مفہوم بھی یک ہے۔ اسے حاکم نے صحح الا ساد کہاہے )۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بروایت به ، فرماتی میں: رسول الله علی نے فرمایا: جے نگ دی ورد ، ہوگی اور جو پنی آواس نے پیافی آواس کے سامنے پیش کیا۔ (اس کے دور ہونے کی دعا کی)''فَیوُ شِكُ اللّٰهُ لَهُ بِوِ ذَقِ عَالَى اللّٰهُ لَهُ بِوِ ذَقِ عَالَى اللّٰهُ لَهُ بَاللّٰهِ لَهُ بَاللّٰهِ لَهُ بَاللّٰهُ لَهُ اللّٰهِ لَهُ بَاللّٰهِ لَهُ اللّٰهِ لَهُ اللّٰهِ لَهُ اللّٰهِ لَهُ اللّٰهُ لَهُ بِو ذَقِ عَالَى اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَهُ اللّٰهِ لَهُ اللّٰهِ لَهُ اللّٰهُ لَهُ لَهُ اللّٰهُ لللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَاللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَهُ اللّٰهُ لَا لَهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَاللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَالّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ ل

ا الوداؤد، ترندي اورحاكم نے روايت كيا۔ حاكم نے صحح كبااور ترندي نے فرمايا: حسن صحح ثابت ہے۔

حدیث: حضرت ثوبان رضی الله عندے روایت ہے ،فریاتے ہیں: رسول الله عَنْطِیْقُدِے فریایا: تقدیر (معلق) کومرف دعا ہی ٹال کتی ہے۔ عمر میں صرف نیکی ہے ہی اضافہ ہوسکتا ہے اور آ دمی رز ق سے محروم اپنے گناہوں کی وجہ ہے ہوتا ہے جن کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔

۔ اے این حبان نے اپن صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ حاکم کے ہیں اور انہوں نے اسے محج الا ساد کہا ہے۔ حدیث: هفرت سیدہ ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے روایت ہے، فر ماتی ہیں: رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: احتیاط وخوف تقدیر سے بچانہیں سکتے ۔ وعانازل شدہ اور آئندہ نازل ہونے والی مصیبتوں میں فائدہ مندہوتی ہے۔ اور مصیبت نازل ہوتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ پھر قیامت تک ان کی شتی ہوتی رہتی ہے۔ (بلاومصیبت آنا جا ہتی ہے اور دعا اے روکی رہتی ہے)۔ اسے ہزار ، طبر انی اور حاکم نے ارجام نے اے سے الاساد کہا۔

حدیث: حضرت سلمان فاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْ نے فرمایا: "لَا یَدُو الْقَصَاءَ إِلَّا اللَّعَاءُ وَلَا يَوِيكُ فِي الْعُهُوِ إِلَّا البَّوِ" قضاء كوسوائ دعاكوئي في نال نہيں علی اور يكی كے سواكوئي چرعم میں اضافیہ س ركتی -

اسامام ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیصدیث حسن غریب ہے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه به روایت به فرماتے میں: رسول الله علی نے فریایا: الله به اس کا نشل مانگتر رمور کیونکہ الله تعالیٰ کو یہ بات بہت بہت بہت بندے کہ اس بھاں کا فضل مانگا جائے اور افضل عبادت (الله بے) فراخی و خوشحالی کا انتظار کرنا ہے۔ اسے ترندی اور ابن الی الدنیائے روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس رض الله عنه روایت ب کدرسول الله علیه فی فی از "اَلَّذَ عَاءُ مُنْ الْعِبَادِة" دعاعبادت کا مفرب مناسبه مفرب است کی اور فرمایا: یو مدیث غریب ب

ر ہے۔ اس رمدن سے روزی کے مروزی کے است میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس کی جز حدیث اللہ میں اللہ عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله میں عبد الله رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله میں عبد الله رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله میں عبد الله رضی الله عندے روایت ہے،

کی طرف رہنمائی نہ فرماؤں جو تہمیں تہارے دشنوں سے نجات دلائے اور تہارے رزق وسیع کرے؟ (وہ یہ ہے کہ) اپنی راتوں اور اپنے دنوں میں الله تعالیٰ سے (1) دعا کرتے رہا کرو۔'' فَإِنَّ اللّٰهُ عَاءَ سِلَاحُ الْعُوْمِنِ'' اس کے کہ دعا بندہ موکن کا سلحہ ہے۔ اسے الویعلیٰ نے روایت کیا ہے۔

#### تزغيب

## دعاکن الفاظ سے شروع کی جائے؟ اسم عظم کیاہے؟

حدیث: حضرت عبدالله بن بریده رضی الله عنهما اپنو والد بزرگوار سروایت کرتے بین کدانهوں نے فرمایا: جناب رسول الله علیقی نے ایک صاحب کو یوں دعا کرتے ہوئے ساعت فرمایا: "آللُهُمْ إِنِّی اَسْنَلُک بِاتِی اَشُهِکُ اَلْکَ اَنْتَ اللّٰهُ لَاّ اللّٰهُ لَاّ اللّٰهُ لَاّ اللّٰهُ لَاّ اللّٰهُ لَاّ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰل

اے ابوداؤ د، ہر ندی ، این ماجہ ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ ہر ندی نے اسے حسن قر اردیا اور حاکم نے فر مایا : بخاری وسلم کی شرائط برصح ہے۔

حديث: حضرت معاذبن جبل رضى الله عند روايت ب، فرماتي بين: بى اكرم عَيَّ فَيْ اللَّهُ عَصْ كوسَا جوكهد ما تقا: " " يَا ذَا الْبَجَلُولِ وَالْمَ وَالْمَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْنَ فَى اللَّهُ عَلَيْنَ فَى اللَّهُ عَلَيْنَ فَى اللَّهُ عِيْبُ لَكَ فَسَلُ" تيرى دعا قبول فرما في الله عَلَيْنَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَ مِن اللهُ عَلَيْنَ مَا اللهُ عَلَيْنَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ مَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُل

اے امام ترندی نے روایت کیا اور فر مایا: بیحدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابوامامرضی الله عند روایت ب، فرماتے بیں: رسول الله عَلَیْ نَهُ مایا: الله تعالیٰ کا ایک فرشته به جوائی فض کے ساتھ مقرر فرمایا گیا ہے جو کہتا ہے: "یَا اَدْحَمَ الوَّاحِیینَ "(اے سب سے بڑھ کرر مم فرمانے والے)۔ جو فخض بیدا لفاظ تین مرتبہ کے، بیفرشتہ اے کہتا ہے: "اِنَّ اَدْحَمَ الوَّاحِیینَ قَدُ اَقْبَلَ عَلَیْكَ فَسَلٌ" بِ شک ارقم الراجین تیری جانب (ابنی رحمت کے ساتھ) تو جفر ما ہے۔ ما نگ لے (جو چابتا ہے)۔ ماکم۔

<sup>(1)</sup> تبولیت دعاکے لئے دیا کے اول،آخراور درمیان میں درود پاک پڑھ لینا جا ہے۔ (مترجم)

<sup>(2)</sup> یعنی آن الفاظ ندکورد میں اسم اعظم ہے۔ جس کے وسلہ ہے سوال کیا گیا ہے۔ بعض ملکا مفر ماتے میں: دُوَاِلهَ إِذَّ اللّهُ میں اسم اعظم ہے۔(مترجم)

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے ، فرماتے ہیں: (ایک دفعہ) نی کریم میلینی ابوعیاش زید بن صامت زرتی رضی الله عند کے پاس سے گذرے جبحہ وہ نماز پڑھ کریے دعا کر رہے تھے: "اَللَّهُمْ اَنِیْ اَسْنَلُكَ بِانَ لَكَ الْهُحَدُ لَا لِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اَسْنَلُكَ بِانَ لَكَ الْهُحَدُ لَا اِللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّنَلُكَ بِانَ لَكَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اے امام احمد ابن ماجہ نے روایت کیا۔الفاظ امام صاحب کے ہیں۔علاوہ ازیں الوداؤد ، نسائی ، ابن حبان فی صحیحہ اور عاکم نے روایت کیا۔ان چاروں نے یا حقیٰ یا قَیُومُ کے الفاظ بھی زائد کئے ہیں۔ عاکم نے اسے برشر اسلم حجی تایا اوراپی ایک روایت میں بیالفاظ زائدروایت کئے:''اَسُنلُكَ الْجَنْفَةَ وَاَعُودُ بِلَدَ مِنَ النَّادِ" (میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہول اورآگ ہے تیری بناہ مانگنا ہوں )۔

حدیث: حضرت سری بن یکی رضی الله عند قبیله بن طے کے ایک صاحب ب روایت کرتے ہیں اور ان کے لئے دعائے خیر بھی فرباتے ہیں۔ کہتے ہیں : انہوں نے لئے دعائے خیر بھی فرباتے ہیں۔ کہتے ہیں : انہوں نے فربایا: ممیں الله عزوجل سے موال کیا کرتا تھا کہ جھے اپنا وہ اس کہ محاوت جس کے وسلہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر مَیں نے آسان کے ستاروں میں لکھا ہوا دیکھا: "یکا بَدِیدُ مَا السَّمَاوٰتِ وَالْاَ دُحْنِ، یَا فَاللَّمُوٰتِ وَالْاَدُ حُنِ، یَا فَاللَّمُوٰتِ وَالْاَدُ حَنِ، یَا

اے ابوعلی نے روایت کیا۔اس کے راوی ثقہ ہیں۔

حدیث: حضرت امیر معاوید بن الی سفیان رضی الته تنها بروایت به فرماتے بین: مئیں نے رسول الله علیہ الشاہ الله علیہ استان و بنده ان پانچ کلمات کے ساتھ دعا کرے وہ جو چڑجی الله کے گا، الله استان جو بنده ان پانچ کلمات کے ساتھ دعا کرے وہ جو چڑجی الله کے گئے گا، الله استان عطافر مائے گا: "لَا إِلَّهَ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبُو وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا عظر انی نے کیر اور اوسط میں اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا۔ حدیث: حضرت اساء بنت بزید رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی اعظم علی نے فربایا: الله تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آتیں میں ہے۔ وَ اِلْهُمُّمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ مُنَّ لَا إِللَّهُ إِللَّهُ وَالدَّمُونُ الدَّحِيْمُ (بقرہ: 163) ترجمہ: ''اور تمہار المعبود ایک ہی معبود آتیں میں ہے۔ وَ اِلْهُمُّمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ مُنَّ لَا إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ اِللَّهُ وَالدَّمُونُ الدَّحِيْمُ (بقرہ: 163) ترجمہ: ' ے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہی بڑی رحمت والا بڑا مہر بان ہے'')۔ اور الله کُلّ اِللّهُ وَلَا الْهَتُّ الْقَیْدُومُ ﴿ ( ٱلْ عمر اِن ) ترجمہ:'' الله ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں جوخود ہمیشہ زندہ ، اور دل کوقائم رکھنے والا ہے''۔ اے ابودا وُد ، ترندی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ترندی نے کہا کہ بیصدیث حسن صحیح ہے۔

حدیث: حفزت ام المومنین سیره عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: میں نے سنا کہ رسول الله عظیمے النِ الفاظ كَمَاته دعافر مار ب تع: "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْنَلُكَ باسْبِكَ الطَّاهِرِ الطَّيْبِ الْمُبَارَكِ الْآحَبِّ اللَّهُكَ الَّذِي إذا دُعِيْتَ بِهِ اَجَبُتَ وَإِذَا سُنِلْتَ بِهِ اَعُطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرُ حِبْتَ بِهِ رَحِبْتَ وَإِذَا اسْتُفُرختَ بِهِ فَرَّحْتَ " (جَمَه: '' اے میرے پالنہارا۔مئیں تجھ سے تیرے اس نام کے وسلہ سے دعا کرنا ہوں جو طاہر،طیب، برکت والا، مجھے سب سے زیادہ مجوب ہے۔ جب اس کے وسلہ سے دعاکی جائے تو تو قبول فر ماتا ہے۔ جب اس کے طفیل تجھ سے سوال کیا جائے تو تو پورافر مادیتا ہے۔ جب اس کےصدقہ ہے تجھ ہے رحم کی استدعا کی جائے تو تو رحم فر ما تا ہے اور جب اس کے ذریعے تجھ ہے مشکلات ہے رہائی مانگی جائے تو تو مشکلات کھول دیتا ہے'')۔ام الموننین رضی الله عنبها فر ماتی ہیں:ایک روزسید عالم علیظتہ فرمانے لگے: اے عائشہ! کیاتمہیں معلوم ہے کہاللہ تعالیٰ نے <u>مجھے</u>ا پناوہ نام بتادیا ہے جس کے وسیلہ سے دعا مانگی جائے تووہ قبول فرما تا ہے؟ فرماتی ہیں:مَیں نے عرض کی: یارسول الله ع<mark>ظافة</mark>! میرے ماں باب آپ برصد قے وار کی ہوجا کیں ، مجھے بھی سکھادیں فرمایا: وہ مبہیں بتانے کانہیں ہے۔سیدہ عائشہ! کہتی ہیں: میں اٹھ کر جگی گئی اور پچھ دیرا لگ بیٹھی رہی، چراٹھ کر آئی اورآ پ کے سرانور کو بوسد دیا۔ پھرآ پ عَلِیْ ہے گذارش کی: پارسول الله عَلِیْتُ ! آپ وہ نام جھے بھی سکھادیں۔ارشاد فرمایا: اے عائشہ! وہ نام اس عظمت کا حامل ہے کہ میں تہمیں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی شان پیہے کہ اس کے وسیلہ دنیا کی چیز نہ مانگی جائے ۔سیدہ ام المومنین فر ماتی ہیں: میں نے اٹھ کر وضو کیا۔ پھر دور کعت نفل ادا کئے ۔ پھرخود ہی ان الفاظ كَ سَاتِهُ وَعَا كُرِ فَ كُلَّ : "اَللَّهُمَّ إِنِّي اَدْعُوكَ اللَّهَ، وَاَدْعُوكَ الرَّحْسَ، وَأَدْعُوكَ البّرِّ الرَّحِيمَ، وَأَدْعُوكَ بَاسْمَالِكَ الْحُسْنَى كُلِهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ أَعُلَمُ اَنْ تَغْفِو لِي وَتَرُحَيْنِي " (ترجمه: "مير يروردگار امين تحصالله ي دعا کرتی ہوں، تجھ دخمٰن سے دعا کرتی ہوں، میں تجھ احسان فرمانے والے رحیم سے دعا گوہوں۔ میں تیرے تمام خوبصورت نامول کے وسلہ سے دعا کرتی ہول جن کو میں جانی ہول اور جن کونہیں جانی کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے'')۔ فرماتی ہیں: بین کرالله کے رسول علی ہیں پڑے۔ پھر فرمایا: ''إِنَّهُ لَفِي الْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَوْتِ بِهَا'' بِشَكَ -وہ(اسم اعظم)(1)انہیں ناموں میں موجود ہے جن کے وسیلہ سے تم نے دعا کی ہے۔

<sup>(1)</sup> ندگورہ فی الب احادیث مبارکہ معلوم ہوتا ہے کدرمول الله عیائیے نے کی نام کواسم اعظم کے طور پرخصوص نہیں فریا یا البیت غور کرنے ہے کہا جاسکا ہے کہا جاسکا ہے کہا جاسکا ہوئے ہیں۔ الله ورمولہ اعلم اپنے نامول ہوئے ہیں۔ الله ورمولہ اعلم اپنے نامول میں مداوند عالم نے اس اعظم کواس لئے پوشیدہ ورکھا کہا ہے اور ایس معنا میں معنا اور کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ لیات القدر کو پوشیدہ رکھا کمیا ہے اور جیسا کہ موت اور میں مارہ کی موت اور میں مارہ کی موت اور میں مارہ کی علی موت اور میں معنا اور الله کی عبادت کرتے رہیں۔ ای طرح موت اور قیامت کا ڈرممی انسان کو بدیوں سے در کہا ور اس اس بر دکھتا ہے۔ (مترجم)

حدیث: ام المونین امال عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ہے روایت ہے، فرماتی ہیں: رسول الله عَنِیْنِیْ نے فرمایا: جب بنرہ کہتا ہے: یَادَبِّ یَادَبِّ یَادَبِّ تَو الله فرما تا ہے: اے میرے بندے! میں تیرے سامنے موجود ہول- ''سَلُ تُعُطَ مانگ، تھے عطافر ماماعے گا۔

> اے ابن الی الدنیانے ای طرح مرفوعاً اور حضرت انس رضی الله عند پرموقو فا بھی روایت کیا ہے۔ نیس غ

سجدہ کی حالت میں ،نمازوں کے بعداوررات کے پچھلے پہر دعا کرنا

حدیث: حضرت سیدناابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علی نے فرمایا: ''اَقُوَ بُ مَایکُونُ الْعَبُلُ مِنُ دَیّبِہ عَوْدَ جَلَ وَهُو سَاجِدٌ فَاکْثِوُ وَاللّٰهُ عَاءً' بندہ اپ رب عزوجل کے سب نے زیادہ قریب بحدہ کی حالت میں خوب دعا کیا کرو۔ (غالبًا اس بحدے مرادنماز کا بحدہ نہیں ہے )۔ مسلم، ایوداؤر، نبائی۔ مسلم، ایوداؤر، نبائی۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بی بے روایت ہے کہ رسول الله علی نفر مایا: ہمارا پروردگار ہررات آسان دنیا کی طرف نزول اجلال فرما تا ہے (جیسا اس کی شان کے لائل ہے) جبدرات کا آخری تہائی حصه باقی ہوتا ہے۔ پھر فرما تا ہے: ''مَنَ یَدُعُونِی فَاسَتَجِیْبَ لَهُ مَن یَسْنَلُنی فَاعُطِیهُ مَن یَسْتَغُفِرُنی فَاعُفِر لَهُ'' ہے کوئی جو مجھ سے دعا کر ہے، تو میں قبول فرمالوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے منا کے ، میں عطا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے گنا ہوں کی بخش طلب کر ہے تو میں اس کی مغفرت فرمادوں؟

ا سے امام مالک، بخاری، مسلم اور ترندی دغیرہم نے روایت فر مایا ہے۔ اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے: '' جب نصف یا دو تہائی رات گذر جکتی ہے تو الله تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پرزول اجلال فر ما تا ہے اور ارشاد کرتا ہے: کوئی سائل ہے کہ اسے عطافر مایا جائے؟ کوئی بخشش ما نگنے والا ہے کہ اسے بخش دیا جائے؟ یہاں تک یو بچوٹ بڑتی ہے''۔

حدیث: حضرت عمرو بن عبدرضی الله عند روایت ب کدانهول نے بی محتر م عَلِظَا کُوارشا وفر ماتے ہوئے سا: رات کے درمیانی حصد میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ "فَاسُتَطَعْتَ أَنُ تَكُونَ مِنْنَ یَكُكُو اللّهَ فِی تِلْكَ السّاعَةِ فَكُنْ" البذا الرّجِه سے موسکے کداس گھڑی الله کاذکر کرنے والول میں سے ہوجائے تو ہوجا۔

اے ابوداو د، ترند کی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ ترند کی کے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔اور حاکم کہتے ہیں کہ برشر ط سلم صحیح ہے۔

حديث: حفرت ابوامامه رضى الله عنه بروايت ب فرمات مين عرض كي كئي: يارسول الله عين كارين وعازياده ي

ارش من الله اورزیاده قبول ہوتی ہے؟)ارشادفر مایا: "جَوُفَ اللَّيْلِ الْآخِيْرَ وَدُبُرُ الصَّلُوتِ الْسُكُتُوبَاتِ" رات ك ہوں ، آخری بہر میں اور فرض نماز وں کے بعد کی جانے والی دعا۔ ں... اے زندی نے روایت کر کے فرمایا: بیرحدیث حسن ہے۔

# تر ہیب

# قبولیت دعامیں جلد بازی کرنااور یوں کہنا کہ '' میں نے دعا کی مگر قبول ہی نہ ہوئی''

حدیث: حفرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ عظیم نے فرمایا: تم میں سے ہرکی کی دعا قبول برنَّ ب جب تک که ده جلد بازی نه کرے که ( بول نه ) کہنے گئے: '' دَعُوتُ فَلَمْ یُسْتَجَبُ لِیٰ ''مُیں نے دعاتو کا تی کین تول بی نہیں ہوئی (بے صبری کا ظہار کرنے <u>گ</u>ے )۔

ات بخاری مسلم، ابوداؤد، ترندی اورابن ماجه نے روایت کیا۔ اورمسلم وترندی کی ایک روایت میں ہے: "بندے کی د ما تبول ہوتی رہتی ہے بشر طیکہ گناہ کی یا قطع حرص کی دعا نہ کرے جب تک کہوہ جلد بازی کامظاہرہ نہ کرنے لگے۔ وش کی گئی: بارسول الله عليظة اجلد بازي كيا بي؟ فرمايا: كينے سلك كه مُيس نے دعا كى مُيس نے دعاما كَلَى مُرمَيس نے اپنے مِن ميں قبول بونی نیمن دیکھی ۔ حتی کہ اس وقت ماہوی کا شکار ہو جائے اور دعا مائگنا حچوڑ میٹھے''۔ ( یہی مفہوم حضرت انس رضی الله عنہ ہے مردگاای حدیث کا بھی ہے جھے امام احمد اور ابو یعلیٰ نے روایت کیا )۔

### تر ہیب

# بوقت دعانمازي كاسركوآ سان كي طرف الثلانا اورغفلت كي حالت مين دعا كرنا

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کدرمول الله عیکا نے فرمایا: لوگوں کونماز میں دعا کرتے وقت أُعك (1)\_لے گا۔

الے متلم ونسائی وغیر ہمانے روایت کیا۔

حددیث: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ الله کر سول مقبول علی نظیفہ نے ارشاد فر مایا: ول چیزوں کو اپنا اندر محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض دل دوسروں نے زیاد ویا د داشت رکھتے ہیں۔ لبندااے لو گو! جبتم اپنے الله

را) این کاطرف مرافعا کرد عاکرنے کی ممانعت صرف نماز کی حالت میں ہے جیسا کد دوران نماز باتھ افعا کردعانییں کر کئے۔ درنہ بیرون نماز مرافحا نااور باتحافا كردعا كرناجا زئےكة مان قبله دعاب\_(مترجم) عز وجل سے دعا کروتو اس حال میں کرو کہ تہمیں قبولیت کا پورا پورا پقین ہو۔ ''فَوِنَّ اللَّهَ لَا یَسْتَجِیبُ لِعَبْل دَعَالُا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلِ'' اس کئے کہ الله تعالیٰ ایسے بند ہے کی دعا قبول نہیں فر ما تا جو غافل ہوکر دل کے او پراو پر سے دعا کرتا ہو۔ اے امام احمد نے باسنادسن روایت فر مایا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے آپ نبی کا ئنات علیقہ سے راوی ہیں کہ آپ علیقہ نے فرمایا: الله سے اس حال میں دعا مازگا کروکہ تمہیں قبولیت کا پورایقین ہو۔اور جان او کہ بے پروافخلت میں ڈو بے دل کی دعا الله تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔

استرندی اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے اسے متنقیم الاسنا دقر اردیا۔

#### ترہیب

## انسان کا پنی جان،اولاد،خادم یا مال کے لئے بددعا کرنا

حدیث: حضرت جاہرین عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے کدرسول الله علی فی نفر مایا: اپنی جانوں پر بددعا نہ کرو۔ اپنی اولا دپر بددعا نہ کرو، اپنے نو کروں چا کروں کے لئے بددعا نہ کرواورا پنے اموال کے لئے بددعا نہ کیا کرو۔ الله سے اس خاص ساعت میں (اپنی بددعا کو) موافق نہ کرلوجس میں منہ ما نگامل جاتا ہے کہ کہیں تہماری یہ بددعا قبول ہوجائے (اور پھر بچھتا تے بھرو)۔

اے مسلم، ابوداؤ داورابن حبان وغیرہم نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ درضی الله عنہ بے دوایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: تمین دعا کیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نہر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعاءاور نمبر 3 باپ کی اپنے بیٹے کے خلاف دعا۔ (اس طرح اولا دکے حق میں بھی )۔

اسے امام تر مذی نے روایت کیااور حسن قرار دیا۔

حدیث: اور این ماجہ نے حضرت ام حکیم (بنت وداع نزاعیہ) سے روایت کی۔ وہ نبی کریم عیالی سے سے روایت کرتی ہیں کہ آپ عیالی نے فرمایا: باپ کی دعا( اولا دے ظاف یاحق میں) تجاب ( تبویت ) تک پیچی ہے۔

#### تزغيب

#### حضور نې دو جهال عظامینه پر درود (1) کې کثرت ت

#### ترہیب

#### . ذ کررسول علیستان کر درود نه پژهنا

حدیث: حفرت ابو ہریره رضی الله عند سے روایت بے کر رسول الله عَلِیَّ فَ فَر مایا: "مَنْ صَلَّى عَلَیْ صَلَّوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرٌ ا" جو بنره مجھ پرایک مرتبدروو پڑھے، الله تعالیٰ ال پردس مرتبدر میں ناز لفر ماتا ہے۔

اے امام مسلم، ابوداؤد، نسائی، تریذی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔اور تریذی کی بعض روایات میں اس طرح ہے کہ:'' جو شخص ایک دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھے،اس کے بدلہ میں الله اس کے لئے دن نیکیاں لکھتا ہے''۔

حدیث: حفرت الس بن ما لک رضی الله عند بروایت به که نی کا نات علیه فی فرمایا: جم کسامن میراد کر بردرود بھیجنا جا ہے، "وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ مَرَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا" اور جمس نے بھی پرایک مرتبہ درود بھیجا، اس کے مدلے الله اس مردر مرد مرد مردر برم تدرحت فرماےگا۔

اورایک اورروایت میں ہے کہ:'' جس بندے نے مجھ پرایک مرتبددرود پڑھا،الٹلاتعالیٰ اس پردس رحتیں نازل فریائے گا۔اس کے دس گناومعاف کرے گااور (جنت میں )اس کے دس درج بلندفر یادےگا''۔

اسے امام احمد، نسانی ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ نسانی کے ہیں۔ حاکم کے الفاظ یہ ہیں:'' جناب رمول الله علیہ فیا رمول الله علیہ نے فر مایا: جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، الله اس پر دس مرتبہ رصت نازل کرے گا اور اس کی دس خطا کس ماقط فریادے گا''۔

<sup>(1)&</sup>quot; ورود' فاری کا لفظ ہے، اس کے معنی نبی کر کی سینگنتی کی بارگاہ میں صلو ۃ وسلام چیش کرتا ہیں۔ اور صلو ۃ وسلام کے معنی ہیں رحت وسلام کی اسا کر سیا الفاظ الفاقعاتی جل شاند کی طرف منسوب ہوں تو معنی ہوگا رحت وسلامتی تازل فربانا۔ اور اگر کلوق کی طرف نبست کی جائے تو مطلب ہوگا مضر ہی اکرم مینگئٹ پر رحت وسلامتی کے زول کی ادخاہ تعالی کی جتاب ہیں دعا کرتا۔ بندوں کو ان کے خالق و مالک نے اپنے پاک کلام میں اس وطیفہ عظیم کا تھم برعظیم الشان انداز میں دیاہے۔ فرباتا ہے:

ترجمہ: '' بےشک انفاوراس کرفر شمنے درو جیجتے ہیں پنجیم ظلم پرہ اے ایمان دالوائم تھی ان پردردواورسلام فوب فوب جیجا کروز'۔ علام نماتے ہیں: ہرسلمان پرعمر میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ ہرایک تفل میں جہاں بار بارسیدعالم درود پڑھنا داجب اور ہر بارستحب ہے۔ نماز کے قدہ واخبرہ میں احداث کے ہاں سنت موکدہ یا داجب ہے۔ حضرت امام شافی رحمدافلہ کے ذویک فرض ہے۔ درود پاک اصالۂ صرف تی کر بھر علیظتے پریا ہلاتک پر پڑھ کتے ہیں کی اور پڑمیں البتہ حضور سرورعالم علیظتے کتائی ہوکر باتی دیگر حضرات پر بھی پڑھا جاسکا ہے۔ (مزجر)

حدیث: طبرانی نے صغیراوراوسط میں اے روایت کیا، جس کے الفاظ یہ ہیں: جناب رسول الله عقیقی نے فر مایا: جس نے جھے پرا کیس مرتبدورود پڑھا، الله تعالی اس پر دس مرتبدرحت نازل کرے گا۔ جس نے مجھے پر دس مرتبدورود پڑھا، الله اس پرسومرتبدرحت نازل فرمائے گا۔ اور جس نے مجھے پر ایک سومرتبد درود بھیجا، الله تعالیٰ اس کی دونوں آتکھوں کے درمیان ( یعنی پیشانی پر ) منافقت ہے براءت اور نارجہم ہے نجات لکھد ہے گا اور دوزمحشر الله تعالیٰ اسے شہداء کے ساتھ رہائش عطا فرمائے گا۔

اے امام احمد و حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: بیصدیث صحح الا ساد ہے۔

حدیث: ابن الی الدنیا اور ابویعلی نے اے روایت کیا۔ ابویعلی کے الفاظ ہیں: فرماتے ہیں: ہم میں ہے پانچ یا چار حضرات رسول الله علیقیہ کی رات دن کی بعض حضرات رسول الله علیقیہ کی رات دن کی بعض ضروریات میں آپ کی خدمت کرنا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں: مُیں حاضر خدمت ہوا جبکہ آپ ہیں باہرتشریف لے جارہے تھے۔ مُیں بھی آپ نے داخل ہو کرنماز اوا فرمائی۔ پھرا کی بحدہ مُیں بھی آپ کے بیچھے ہولیا۔ اشراف کے باغوں میں ہے ایک باغ میں آپ نے داخل ہو کرنماز اوا فرمائی۔ پھرا کی بحدہ اتنا طویل ہو گیا کہ میں رونے لگا اور (اپنے دل میں) کہنے لگا: الله نے آپ کی روح مبارک قبض فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں: آپ علیقی نے سرمبارک اٹھایا اور جھے پاس بلا کرفر مایا: جمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله علیقیه! آپ نے بحدہ اتنا طویل فرمایا کہ میں کہنے لگا: الله نے اپنے رسول الله علیقیه کی روح مبارک قبض فرمائی ہے اور مَیں اب بھی آپ نے بحدہ اتنا طویل فرمایا کہ میں کہنے لگا: الله نے اپنے رسول الله علیقیه کی روح مبارک قبض فرمائی ہوا ہواس نے بچھ پر آپ دورورد ہو ہے گا، الله تعالی اس کے میرک امت کی طرف ہے کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرک امت میں ہے جوشن مجھ پرایک دفید درورد ہو ہے گا، الله تعالی اس کے حرک امت کی طرف ہے کیا ہواں کے دس گناہ مناوے گا۔

ابد یعلیٰ کے الفاظ میں کدابن الی الدنیا نے کہا:'' جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، الله اس پر دس مرتبہ رحمت نازل

حدیث: حفرت براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رحمت والے نبی عینی نے فرمایا: جو بندہ مجھ پرایک مرتبد درود پڑھے گا ، الله تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں تحریفر مائے گا۔ دس گناہ منادے گا اوراس کے دس درجے بلند فرمائے گا۔ اور بیا کی مرتبد درود پڑھنااس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔

اے ابن الی عاصم نے کتاب الصلوٰ قامیں حضرت براء کے غلام سے روایت کیا۔ جس نے ان سے ساعت نہیں کی۔ (ای کے قریب مفہوم ہے اس حدیث کا جونسائی ،طبر انی اور ہز ارنے حضرت ابو بردہ بن نیار دمی الته عنہ سے روایت کی )۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمره بن العاص رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ انہوں نی اکرم علیضی کے یہ ارشاد فرماتے سنا: جبتم مؤون کواذان کہتے ہوئے سنوتو ای طرح تم بھی کہوجیسے وہ کہتا ہے۔ پھر جھے پر درود جھیجو(1)، کونکہ جو جھے پرایک دفعہ درود جھیجا ہے، الله تعالی اس پردل مرتب اپنی رحمت نازل فرما تا ہے۔ اس کے بعد میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے جواللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کے شایاب شان ہے اور جھے امید ہے کہ وہ بندہ میں بی ہوں۔ "فَینَ سَالُ اللّٰهَ لِی الّٰو سِیلُلَةَ حَلَتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ" اب جس نے الله ہے میرے لئے وسیلہ کا موال کیا، ال پر میری خفاعت واجب ہوگئی۔

مسلم،ابوداؤ د،تر مذی\_

حدیث: حضرت عبدالله بن عرورضی الله عنها به دفید درود پُرْهِ، "صَلَّى الله عَلَیْهِ وَمَلِیکَتُه سَبُعِیْنَ مَرَّةً" الله تعالی اوراس کِفرشته اس پرستر مرتبه درود بیج بین \_(الله تعالی سرم تبدرمت نازل کرتا به اورفرشته ستر مرتبه زول رحمت کی دعا کرتے بین ) \_

اسے امام احمد رحمہ اللہ نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

حديث: حضرت الوطلحدانصاري رضى الله عند يروايت ب، فرماتي بين: ايك روز رسول الله علي في أن خوش باش

صح کی کہ خوتی کے آثار آپ کے چہر ہ انور پر نظر آتے تھے۔ تو صحابہ رضی الله عظم نے عرض کیا: یارسول الله عظم آتی تو صح ہو۔ ہی صبح آپ بہت خوش ہیں کہ آثار مسرت چہرہ مبار کہ پر نمایاں ہیں؟ (کیا وجہ ہے؟) ارشاد فرمایا: ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میرے رب عزوجل کی طرف سے ایک آنے والا (فرشتہ) میرے پاس آیا اور اس نے کہا: آپ کی امت میں سے جوکوئی آپ پرایک باردرود بھیج گا، اس کے بدلہ میں اس کے لئے الله تعالی دس نیکیاں لکھے گا۔ اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اس کے حدل درجے بلندفرمائے گا۔ اور اسے اس کی مثل جواب دے گا۔

اسے امام احمد ونسائی نے روایت کیا۔ (ابن حبان وطبر انی کی حدیث کامفہوم بھی بھی ہے)۔

حدیث: حضرت انس رض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله علیہ نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر کشرت سے درود بھیجا کروکیونکہ ابھی ابھی جبریل اپنے رب عزوجل کی طرف سے میرے پاس آئے اور بیان کیا (الله فرما تاہے) سطح زمین پر جومسلمان بھی آپ برایک درود بھیجے گا بئیں اور میر نے فرشتے اس پر دس مرتبد رحمت اتاریں گے۔

الصطبراني نے ابوظلال سے روایت کیا۔ ابوظلال ثقہ ہیں۔

حدیث: حفرت ابوامامه رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جو مجھ پرایک دفعہ درود پڑھے، الله اس پر دس رحمیّس نازل فرما تا ہے۔ ایک فرشتہ مقرر ہے جواس کا درود مجھ تک پہنچا تا ہے۔

اسے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نبی پاک علیلی سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا؛ الله کے کئی فرشتے زمین میں سیر کرنے والے ہیں جو میری امت کے سلام جھ تک پہنچاتے ہیں۔ (معلوم ہوا کہ اس مقدس ڈیوٹی پرایک نہیں لا تعداد فرشتے متعین ہیں)۔

اسے نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

حدیث: حصرت سیدناامام حسن بن علی رض الله عنها سروایت ب کدرسول الله علیظی فرمایا: تم جهال کهیں بھی ہو، مجھ پردرود پروسود و فیان صلو تکم تبکُفینی "کیونکه تمهارادرود مجھ کو تیج جا تا ہے۔

الصطبراني نے كبير ميں اسنادحسن كے ساتھ روايت كيا۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے ، فر ماتے ہیں: رسول الله عَلَیْقِیْ نے فر مایاً: جو بھی مجھ پر درود پڑھے، مجھے اس کا درود پہنچتا ہے اور ممیں اس کے لئے دعا کرتا ہول ( قربان جا نمیں اس وفا داری پر ) میری اس دعا کے علاوہ اس کے لئے دس نیکیاں بھی ککھ دی جاتی ہیں ۔

اسے طبرانی نے الی اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی اعتراض نہیں۔

حديث: حفرت الوجريره رضى الله عند روايت ب-آب رسول الله علي الله علي كرآب علي الله علي الله علي الله علي الله

جو بھی کوئی مجھے پرسلام پیش کرتا ہے تو الله تعالیٰ میری روح میری طرف لوٹا تا ہے (1) ہے جتی کد مَیں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

اسے امام احمد وابوداؤد نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عمار بن یا سررض الله عنجما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی کے فرمان ہے: الله تعالیٰ نے میرے مزار پرایک فرشتہ مقرر کررکھا ہے، اسے الله نے (ندصرف انسانوں بلکہ تمام) کلوق کے ناموں کاعلم عطافر مایا ہوا ہے۔ اب جوکوئی قیامت تک مجھے پر دوور پڑھے گا، وہ فرشتہ درود پڑھے والے کا اور اس کے باپ کا نام مجھے پہنچائے گا۔ (عرض کرے گا)" لھا کہا فلکن بُن فُلکن بَن فُلکن تَن صَلَّى عَلَیْكَ" فلال کے بیٹے فلال نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

اے بزاراورالوا شیخ این حبان نے روایت کیا۔ ابن حبان کے الفاظ اس طرح میں:''رسول الله عین شیخ نے ارشاوفر مایا: الله تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جے اس نے کلوقات کے ناموں کاعلم عطافر مار کھا ہے۔ جب میں وصال کر جاؤں گا تو وہ میری قبر پر کھڑا ہوگا۔ پھر جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھے گا تو وہ عرض کرے گا: یامجمہ عین اللہ نے افسال نے آپ پر درود(1) بھیجا ہے فرمایا: پھررب تبارک و تعالیٰ اس بندے پراس کے ایک مرتبد درود کے بدلے میں درس مرتبد رحمت بھیج گا'۔ طبرانی نے بھی کمیر میں ایس ہی روایت کی ہے۔

حديث: حفرت ابن مسعود رضى الله عند بروايت ب، فرمات بين: رسول الله عَيْلَيَّة في ارشاد فرمايا: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ اللهُ عَيْلِيَّة فِي الرشاد فرمايا: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ اللهِ عَلَى مَلُوةً" قيامت كه دن مير برب يزوة قريب و وصحف موكا، جوسب يزياده مجمد يردود يرضح والا موكاء

. اے امام تر ندی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

سند است روس بوت المراق بوت المراق ال

ب ، ، ، ، ، ، ابو بكر بن شيبه اورا بن ماجه نے روايت كيا-

<sup>(1)</sup> یہاں روح سے مراد جان نہیں بکہ توجہ ہے۔ دو وجہ نے نبر 1 چونکہ دیا میں ہروقت لاکھوں کروڈ وں مسلمان درود پڑھتے ہیں، اگر مراد جان بھوتو لازم آئے گا کہ ایک دن میں لاکھوں مرتبہ روح کا کی اور داخل کی جائے نبر 2 حضور سیدالعالم میں تاہداز وفات میات دائی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ایک کھی کے گئے تھی روح انور جمدا طہر ہے جدائیس ہوتی ہے جس پر دلائل کے انبار ہیں۔ اور رُوح سے مراد جان ہوتو لازم آئے گا کہ بھی زندہ ہوں اور کھی مردہ، معاذ ان ان رحمہ تری

۱۰۰ - ۱۰۰ (۱) بحان الله! در بان کے علم وقوت ساعت کا پیال ہے آقا علی کے لئے اسے تسلیم نیر کا کون ساایمان کا 2رو ہے؟ پیشان ہے فدمت گاروں ک

حدیث: حضرت الی بن کعب رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: جب رات کا چوتھا حصد گذر جاتا تو رسول الله عند کے دوائ کے ارشاد فرماتے: اے لوگوا الله کا ذکر کرو۔ الله کو یا وکرو۔ تحر تحراد ینے والی ( قیامت ) آنے والی ہے۔ اوراس کے پیچھے آنے والی ( نخیہ ثانیے، جس سے تمام مخلوق زندہ کی جائے گی ) بھی آرتی ہے۔ موت آگی اپنی تمام ترخیتوں کے ساتھ۔ موت آگی تمام شرتوں کے ساتھ۔ (موت سر پر کھڑی ہے ) ابی بن کعب رضی الله عند فرماتے ہیں : ممیں نے عرض کی : یارسول الله عید فی تمام شرتوں کے ساتھ۔ (موت سر پر کھڑی ہے ) ابی بن کعب رضی الله عند فرمایے: جین : ممیں نے عرض کی : یارسول الله عید فی اس بہت دعا کیا کرتا ہوں۔ اپنی دعا میں آپ پر درود کتنا پڑھا کروں؟ ارشاد فرمایا: جہتا ہے جب ہم ہم کرنے اور کہ کہ اور تہارے لئے بہتر ہے۔ فرض کیا: دو تہا گی ارشاد فرمایا: جیتا تم چا ہو ایکن اس سے بھی زیادہ پڑھوتہ تمہارے لئے انجھا ہے۔ ممیں نے عرض کیا: دو تمان ہوا: جیتا چا ہو، اوراس ہے بھی زیادہ کر لوتو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔ و میکن کیا نہم نمیں اپنی نے عرض کیا: متعنا چا ہو، اوراس ہے بھی زیادہ کر لوتو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔ و میکن کیا: ممیں اپنی نے عرض کیا: مند کروں جو تو تھا کہ کو کروں کو تو تمہارے گئو کہ کورہ و جا کیل کر لیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: "اِذَا نیکھی ھَڈک وَ یَکھُفَو لَک کُورٹ کیا کہ کورٹ کہارے گا کہی کہا کہی کی اورتہارے گنوں کیا کہی کہیں گے۔ ساری دعاؤں کا وقت آپ پر درود پڑھے کے لئے (وقف) کرلیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: "آؤا نیکھی ھَڈک وَ یَکھُفَورَ لَکھی کَورٹ کیا کھورٹ کیا۔ اورتہارے گنوں کی کھانے فرمائی جائیں۔ گارہ دورہ ہوچا کیں گارہ دورہ ہوچا کیں گارہ دورہ کے کئی گرورہ ہوچا کیں۔ گرورہ کیا کیا کہیں کیا کہیں۔ کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں۔ کیا کہیں کو کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کو کو کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کیا کہیں کیا

اے امام احمد ، ترفدی اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے اسے سیح قرار دیا اور ترفدی نے فر مایا: بیر حدیث حسن سیح ہے۔ اور امام احمدی انہی سے مروی الیلہ علیظتے! کیا ارشاد امام احمدی انہی سے مروی الیلہ علیظتے! کیا ارشاد فر مایا: جب تو الله تارک فرماتے ہیں، اگر مُیس (اپنی دعامنا جات کا) ساراوقت آپ پر درو دہیجنے کے لئے وقف کرلوں؟ ارشاد فر مایا: جب تو الله تبارک وتعالی تمہیں تمہارے دنیا وآخرت کے خوص کی کفایت فر مائے گا''۔ اس کی اسناد جید ہے۔ (ای مفہوم کی حضرت محمد بن یجی سے مروی حدیث طبر انی نے ماناد حسن روایت کی ہے)۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں که رسول الله کیائی نے ارشاد فرمایا: جو بندہ روزانہ مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اس کواس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنامقام نید کیھ لے گا۔ اے ابوھفص بن شاہی نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت ابوکابل رضی الته عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیظتی نے مجھ سے ارشاوفر مایا: جمشخص نے میری محبت میں اور میری ملاقات کے شوق سے سرشار ، وکر ہر رات تین وفعداور ہر دن تین مرتبہ مجھ پر دروو پڑھا تو الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے اس رات اور اس دن کے گناہ بخش د ہے۔

اے ابن ابی عاصم اورطبرانی نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا۔ مگرطبرانی کے الفاظ میں ہے:'' الله تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلہ میں اس کے ایک سال کے گناہ بخش دئ' یہ پیروایت ان الفاظ کے ساتھ متکر ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید ضدری رضی الله عند سے روایت ہے۔ وہ رسول الله علی الله علی کہ آپ نے ارشاد فر مایا: جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کوئی چیز نہو، اے چاہے کہ اپنی دعامیں یوں کہے: ''اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد عبد ورسر مناه می میسته پردرود ناز کُ فر ماآورابل ایمان مردول غورتو ل اور مسلمان مردول غورتو ل پردهمت نازل کر ) - یونکدیدالفاظ سرے سے زکو ہیں (بجائے صدقہ کے ہیں یااس کے گناموں سے پاک کرنے والے ہیں)۔اورارشاوفر مایا کہمون نیکی ے کام کرکر کے سرنبیں ہوتاحی کہ آخر کار جنت میں جا پہنچتا ہے۔

ا این حمان نے اپنی صحیح میں دراج عن الھیٹم کے طریق ہے روایت کہا۔

حدیث: حفرت ابودرداءرضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علی نے فرمایا: ہر جعرے روز مجھ پر کڑت سے درود پڑعو۔ کیونکہ بیدن ملائکہ کے حاضر ہونے کا ہے۔ اس روز ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں۔ اور جوکو کی مجھے پر ردد پڑھتا ہے،اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود بھی پہیش کیا جاتار ہتا ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: آپ کے وسال فرما جائے کے بعد بھی؟ صفور انور عظیم نے فرمایا: (ہاں، اس لئے کہ)" إِنَّ اللَّهَ حَوْمٌ عَلَى الْأَدْصِ أَنْ قَاكُلَ أَحْسَادُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ" الله تعالى في زمين يرحرام فرما ديا ب كدوه انبياء يليم العلوة والسام ك

اے ابن ماجہ نے جیرا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

**حدیث:** حفرت ابوامامه رضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں که رسول الله عیشانی نے فرمایا: ہر جمعہ کے دن جھے پر بہت زیادہ درود پڑھا کرو \_ کیونکہ ہر جمعہ کے دن جھے پر میری امت کا درود پیش کیا جاتا ہے لبذا جو ہندہ مجھے پرسب سے زیادہ درد پڑھنے دالا ہوگا، وہی درجے کے لحاظ سے سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔

اے بیمتی نے مکول کے علاوہ اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔ کہاجا تا ہے کہ مکول کی ابوا مامہ سے ساعت نہیں۔

حديث: حضرت اوس بن اوس رضى الله عند يروايت به فرمات بين در سول الله عظيمة في فرمايا: تمهار يد ونول ميس سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ ای میں حضرت آ دم علیہ السلام بیدا فر مائے گئے ، ای میں ان کی روح مبارک قبض ہوئی ، ای می نخه قیامت ہوگااورای دن میں دوبارہ اٹھنے کا حادثہ ہوگا۔لبنداتم اس دن میں مجھے پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کیونکہ تمہارا دردد بھی پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: یار سول الله عنطیفی ایمارا درود آپ پر کیے بیش کیا جائے گا جبکہ آپ انقال فرمانے کے بعد قبر انور میں مدنون ہو چکے ہول گے؟ اس پرسید عالم علیفی نے فرمایا: الله عزوجل نے زمین پر <sup>7را</sup> م فرمادیا ہے کہ وہ انبیا<sup>علی</sup>یم الصلوٰۃ والسلام کے اجسام کو کھائے۔

ا المام احمر، الوداؤد، ابن ماجه، ابن حبان نے اپن محم میں اور حاکم نے روایت کیا۔ نیز حاکم نے صحح کہا۔

(1)الله تحرب بى نبي عليم السلوات والتسليمات زنده بين \_ اور بمارے آقا عليك وامام الانبيا مسيد الرسلين بين - كيانوب كبامولنا احررضا خان عليه الرحمة نے۔

میرے چنم عالم ہے جیب جانے والے (سینی ) (مترجم)

توزنده ب والله اتوزنده ب والله!

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبا سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جس شخص نے کہا: "جَوَى اللّهُ عَنّا مُحَمَّدًا مَّاهُو اَهْلُهُ" (الله تعالیٰ ہماری طرف سے حضور محمصطف علی ایک جزاعطا فرمائے جوان کی شان کے لائق ہو) اس نے سر کلھے والوں (فرشتوں) کوایک ہزاردن تک محنت میں ڈال دیا۔ (یعنی سر فرشتے ایک ہزاردن تک اس کا اجروثو اب لکھتے رہیں گے)۔

اسے طبرانی نے کبیرواوسط میں روایت کیا۔

حدیث: حفرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت ہے۔ آپ رسول الله علی ہے ہے۔ اوایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: دو مجت رکھنے والے دوست آپس میں ایک دوسرے سے ملتے وقت ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہوں اور اپنی علی ایک علی ہے ہوں اور اپنی میں ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہوں اور اپنی علی بی علی ہے ہوں اور اپنی میں کہ دوسرے کا استقبال کرتے ہوں اور اپنی کی علی ہے ہوں کہ دوسرے کا استقبال کرتے ہوں اور اپنی کی میں کہ دوسرے کا استقبال کرتے ہوں اور اپنی کا الله عندے دوایت ہے، کہتے ہیں کہ درسول الله علی کا ارشاد ہے: جم بندہ نے کہا: "اللّٰهُمُ صَلِّ عَلی مُحَدِّم، وَ اَنْوِیلُهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

حدیث: حضرت ابن مسعودرضی الله عند سے دوایت ہے، فرماتے ہیں: لوگو! جبتم الله عَرْبِ عَلَیْ کَو بارگاہ میں نزر انداد درود چیش کروت ابن مسعودرضی الله عَرْبِ کی بارگاہ میں نزر انداز درود چیش کروتو خوبصورت درود چیش کیا کروت میں کیا معلوم، شاید وہ بارگاہ دسالت میں چیش کیا جارہا ہے۔ فرماتے میں: حاضرین کہنے گے: تو پھر آپ جمیس خوبصورت ساورود کھادیں۔ فرمانے گے: یہ پڑھا کرو: ''اللّٰهُمُ اجْعَلُ صَلُواتِكَ وَرَسُولِكَ إِمامِ اللّٰهُمُ اجْعَلُ صَلّواتِكَ وَ وَسُولِكَ إِمامِ اللّهُمُ صَلّواتِكَ وَ وَسُولِكَ إِمامِ اللّحَيْدِ وَ وَسُولِكَ إِلَّوْ اللّهُمُ صَلّ عَلَى وَ قَائِدِ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ مَا إِبْرَاهِيمُم وَ عَلَى اللّهِ إِبْرَاهِيمُم أِلْكَ حَمِيكٌ مَجِيدٌ، اللّهُمُ بَارِكَ عَلَى مَحَمَّلًا وَ عَلَى اللهِ مَا إِبْرَاهِيمُم وَ عَلَى اللّهُمُ إِلَّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ مَا اللّهُ اللّهُمُ مَا اللّهُمُ مَا اللّهُمُ مَا اللّهُمُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّ

اے ابن ماجہ نے موقو فااسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: امیرالمومنین سیدناعلی مرتضی رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: ہر دعامجوب رہتی ہے ( درجہ تبولیت تک

نہیں بہنچتی) جب تک کہ حضرت محمد علیصلہ پر درود نہ بھیجا جائے۔

الصطبراني نے اوسط میں موقو فاروایت کیا۔اس کے راوی ثقه میں۔بعض نے اسے مرفوع بھی روایت کیا۔موقوف زیادہ ہے۔ زیادہ ہے۔

۔ حدیث: اوراے امام تر مٰدی نے ابوقرہ اسدی عن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب رضی الله عنہم ہے روایت کیا۔ کہ دھزے عمر بن خطاب رضی الله عنه فریاتے ہیں: بے شک دعا زمین وآ سان کے درمیان لکی رہتی ہے،اس کا کوئی حصہ بارگاہ الی کی طرف نہیں بلند ہوتا جب تک کہتم اپنے نبی علیہ پر درود نہ پڑھو۔

حديث: حضرت كعب بن مجره وضى الله عند روايت ب، فرمات مين: (ايك دن) رسول الله عن نارشا وفرمايا: لوگو!میرے منبرکے پاس حاضر ہوجاؤ۔ہم حاضر ہو گئے تو آپ علیق منبر کی پہلی سڑھی پرتشریف فر ماہوئے تو فر مایا: آمین۔ (ا الله قبول فرما) جب دوسرى سيرهى برقدم مبارك ركها تو فرمايا: آمين - جب تيسرى سيرهى پر بلند موئ تو پر فرمايا: آمین۔ پھر جب منبرے نیچ نشریف لائے تو ہم نے عرض کیا: یارمول الله عظیمة اتب ہم نے آپ کی زبان مقدر سے وہ الفاظ سے ہیں جو پہلے بھی نہیں سے تھے؟ (لیعن مغرر پر پڑھے وقت پہلے بھی آپ نے بول تین مرتب المین نہیں کہا)حضور سرور عالم عَلِينَةً نے فرمایا: (مَسِ بَہلی سیرهی پر چڑھاتو) جریل علیہ السلام نے حاضر ہوکر عرض کیا: ہلاک ہوجائے وہ شخص جوماہ رمضان یائے پھراس کی مغفرت نہ ہو۔اس پر میں نے کہا: آمین۔ جب دوسری سٹرھی پر قدم رکھا تو وہ بولے: تباہ ہوجائے وہ بنرہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو پھر آپ پر درود نہ جھیج ۔ تو میں نے کہا: آمین ۔ اور جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا۔ جبریل علىهالسلام نے ( دعا کرتے ہوئے ) کہا: بلاکت ہےاں آ دمی کے لئے جوابے والدین میں دونوں کو یاایک (ماں پایاپ) کو بڑھانے کی حالت میں بائے اوروہ اسے جنت میں داخل نہ کروائمیں۔اس پر میں نے کہا: آمین۔

اے حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ بہ حدیث سحج الا سنادے (اورای مضمون کی حدیث حضرت مالک بن حسن سے ابن حبان نے اپن سیج میں، حضرت ابن عباس سے طبر انی نے ، حضرت عبداللہ بن حارث سے بزار وطبر انی نے اور ابو ہر یرہ وضی اللّٰه تنهم ہے ابن وخزیمہ وابن حبان نے روایت کی )۔

حدیث: حضرت سیدنا او بریره رضی الله عند روایت به فرمات مین: رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: اس آدی کی ناک خاک آلود ہو( ذلیل ورسوا ہواہیا آ دی) جس کے پاس میراذ کر کیا جائے اور وہ مجھے پر درود نہ پڑھے۔ خاک آلود ہواس تخض کی ناک جس کے پاس ماہ رمضان فیض افشان ہوا گھراس کی پخشش ہوجانے ہے پہلے ہی گذر گیا۔اوراٹ شخص کی ناک نجی فاک آلود : وجائے جس نے اپنے پاس(اپی زندگی میں)اپنے بوز ھے والدین کو پایا توانہوں نے اسے جنت میں واخل نه کیا۔ (نداس نے ان کی خدمت کی نہ یہ جنت کاحق دار بن سکا)۔

ات ترندی نے روایت کیااور فرمایا: بیصدیث حسن غریب ہے۔

حديث: حضرت سيدنا امام حسين بن على رضى الله عنها بروايت ب، فرمات مين: رسول الله علي في ارشاد فرمايا:

جی شخص کے پاس میراذ کرکیا گیا بھروہ بھی پر درود پڑھنا بھول گیا تووہ (روز قیامت) جنت کاراستہ بھول جائے گا۔ (یاجنت کاراستہ بھول گیا یعنی نام یاک نبی عظیفین کر دروو شریف پڑھنا جنت کاراستہ ہے)۔

اسے طبرانی نے روایت کیا۔اور طبرانی نے اسے مرسلا بھی محمد بن حنفیہ سے روایت کیا ہے۔ ( نیز ایسی ہی روایت ابن ما جدو طبرانی وغیر ہمانے حضرت ابن عماس رمنی الناء نہا ہے ذکر کی ہے )۔

حدیث: حفرت سیدنا امام حسین رضی الله عنه نبی اکرم عظی سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ عظی نے ارشاد فرمایا: "اَلْبَخِيلُ مَن دُکِوُتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ" بخیل وہ ہے جس کے پاس میرانا مہا گیا تواس نے مجھ پردرودنہ بھیجا۔ اے نمائی، این حمان نے ای سج میں اور جا کم نے روایت کیا۔ امام ترذی نے اسے حج قرار دیا اور اس کی سند میں حسین

الصحابان المن حبان ہے اپن کی اداور جا ہے روایت ہیا۔ اہم ہر مدن سے سے سر اردید در اس سدس ۔ بن علی بن الی طالب (رضی الله عنهما) کے الفاظ زائد کئے اور فر مایا کہ بیر حدیث حسن سیجھ غریب ہے۔

حدیث: حضرت الوذررض الله عنی دوایت ہے، فرماتے ہیں: ایک روز میں گھرہے جلا، رسول الله عنی کی خدمت القدس میں حاضر ہوا۔ رسول الله عنی نظیمی نظیمی نظیمی کے خرمایا: (لوگو!) کیا میں تنہیں لوگوں میں سے سب زیادہ مجنی نہ بتا دوں؟ صحابہ رضی الته عنہم نے عرض کیا: جی ہاں، یارسول الله علی ارشاد فرمایا: جس کے پاس میراذکر کیا گیا پھراس نے میرے او پر درود نہ بھیجا، وہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل (1) ہے۔

ا سے ابن ابی عاصم نے کتاب الصلوٰ ۃ میں علی بن پزیدعن القاسم کے طریق سے روایت کیا ہے۔

<sup>(1)&#</sup>x27;' کتاب الدعا دالا ذکار''میں جس قدر دعا کمی خدکور ہو کی اور ان کے علاوہ جتنی دعا کمی انسان کرے سب کے اول وآ فر بلکہ درمیان میں تبھی ورود پاک پڑھنا چاہیے تا کہ دعا جلدور جبرولیت حاصل کر لے۔ (مترجم)

### كتاب البيوع وغير ما خريدوفر دخت وغيره كابيان ترغيب

خریدوفروخت(1)کے ذریعے مال کمانا

حدیث: حضرت سیدنا مقدام بن معدیکرب رض الله عنه نی ہدایت عَیْنِیْنَ ہے دوایت فر ماتے ہیں کہ آپ عَیْنِیْنَہ نے ارشاد فر مایا: کی خص نے اس سے ایجھا کھانا بھی نہیں کھایا جواس نے اپنے اتھوں کئل سے کما کر کھایا ہو ۔ بے شک الله کے بی حضرت داؤ دعلیہ الصلاق والسلام اپنے اتھوں کئل سے کما کر کھاتے تھے ۔ (آپ زر ہیں بنا کرفر وخت فرماتے تھے )۔ اس بخاری اور ابن ماجد وغیر ہمانے روایت کیا۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کہ فرمایا: "ماکسک الرجُکُ کسُبُ اطَلِیک مِنْ عَمَلِ عَلَیْ اللهِ وَ تَحْدِوجِهِ فَغُوْ صَدَوَقَةً" کی آدی نے کو کی کمائی نہیں کی جواس کے ہاتھوں کے عمل کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ ہواور (اس کمائی سے) جو پچھانی جان، اپنی زوجہ، اپنے بچوں اور اپنی فادمول پرخی جوان، اپنی زوجہ، اپنے بچوں اور اپنی فادمول پرخی کے دوجہ اپنی بان، اپنی زوجہ، اپنے بچوں اور اپنی فادمول پرخی کے دوجہ کو بیان میں کہائی ہے۔ اور اس کمائی ہے۔ انہ میں کی میں معدقہ ہوگا۔ (پنی صدیفے کا تو اب یائے گا)"۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رض الله عنہ روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: تم میں سے کی کاکٹریاں اسٹھی کرکے گئے ان پیٹیے پرلا دنا (اور نج کرروزی کمانا) اس کے لئے اس سے کہیں بہتر ہے کہ کی سے سوال کرے ۔ پھروہ اے دے ماا نکار کردے۔

(امام ما لک، بخاری،مسلم، ترندی،نسائی) ( بخاری کی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه سے مروی حدیث کامفہوم بھی

<sup>(1)</sup> خرید وفروخت یا تجارت یا تلع وشراء بم میخن الفاظ میں میں مال کے بدلے مال کالین دین کرنا۔ میہ بہت بابرکت اور پاکیزہ وزیعہ رزق ہے بشرطیکہ الھماندار کا ہے ہوئے آن تکیم میں متعدد مقامات برتجارت وغیرہ کے احکام کا بیان ہے۔ارشاد دیے:

وَأَحَلُ اللّهُ الْبُيْعَ وَحَوَّمَ الرِّلِوا (بقره: 275) ترجمه: "اورالله تعالى في تع كوهلال كيااور سودكورا مفريايا"-

صصحيد / والمستعلم المراكزة المؤرد ال

ہوں ہے۔ ۔ پہنال 'کٹا کھوٹوم تبکائر دوکر کہ کہ اللہ و کا ایسالت کو وکر ایکٹا والز کو وکٹا کینے افزین کے انگاؤ کو الا نیسائر انور:37) ترجمہ: '' وہمرد جنہیں فاصل تبریس کی تاجہ اور پیٹر یوفر وخت اللہ کی یادے بنماز قائم کرنے سے اور دکلا قادا کرنے سے دواس دن سے ڈرتے ہیں جس عمد دل اور آنکھیں الٹ بلت ماکس کی''۔ ( جتر جم )

اے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیحدیث صحیح الا ساد ہے۔ (بیبھی نے اسے سعید بن عمیر سے مرسلا روایت کیا ) (نیزا ک مضمون کی حدیث جمیع بن عمیر سے امام احمد، بزاراور طبرانی نے اور محمد بن عبدالله ہے بیبھی نے روایت کی علاو وازیں ہا حضرت ابن عمرضی الله عنہائے بھی بھی میم مفہوم طبرانی نے بمیرواوسط میں تقدراویوں سے روایت کیا )۔

حدیث: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: عرض کی گئی: یارسول الله علی الله علی الله علی کا ک زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے؟ آپ علی نے نے فرمایا: آدمی کا اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمانا۔ اور ہروہ فرید وفروخت جومقبول ہو۔ (اس میں دھوکہ فریب ندکیا گیا ہو)۔

اسے امام احمد و ہزار نے روایت کیا۔

حديث: حفزت كعب بن مجر ورضى الله عنه روايت ب، فرماتي بين :حضور نبي اكرم علي كي إس اي شخص

گذرے،آپ ﷺ کےاصحاب رضی الله عنہم نے اس گذرنے والے کی جسمانی قوت و تنزری و یکھی تو عرض کرنے لگے: رے۔ ہے۔ ارمول الله علی اللہ کاش بیشخص الله کی راہ میں جہاد کرتا (پیقوت وصحت الله کے دین کے کام آتی) اس پر رسول الله میں ر میں: اگر کوئی شخص اپنے جھوٹے جھوٹے بچوں پرخرچ کرنے کے لئے کمائی کرنے نظاتو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ ے رہے۔ اگر کوئی آ دمی اس لئے نکلے کدا پے نفس کو پاک وصاف رکھ سکے۔ (سوال کرنے اور گنا ہوں سے بچنے کے لئے کمائے) دہ جمی . راہ خدا ہی میں ہوتا ہے اور اگر کو کی (برقسمت) انسان اس لئے کمانے نگلا کدریا کاری وفخر و تکبر کا اظہار کریے تو ایسانسان

الصطبرانی نے روایت کیا۔اس کے رجال صحیح ہیں۔

حديث: حفرت ابن عررضى الله عنهما ني برحق علي الله عنها الله يُحِبُّ الله ومن الله يُحِبُّ الله ومن الدُّحْتَر فَ" بِشك الله تعالى محنت كرنے والے مومن كومحوب ركھتاہے۔

اے طبرانی نے کبیر میں اور یہ فی نے روایت کیا۔

حديث: ام المونين سيده عائشه صديقه رضى الله عنها ب روايت ب فر ماتي بين : رسول الله علي في فرمايا: جس في اپن ہاتھوں کے ساتھ محنت مزدوری کرتے ہوئے تھک کرشام کی اس کی شام بخشش کے ساتھ (1) ہوئی۔ (شام تک بخشا گیا)۔ اسے طبرانی نے اوسط میں اوراصبانی نے ابن عماس رضی الله عنها کی حدیث سے روایت کیا۔

#### تزغيب صبح کے وقت طلب رزق کے لئے نکلنا صبح کے وقت سوئے رہنے کی برائی

حدیث: حضرت صحر بن وداعه الغامدی صحالی رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله علی الله علیہ علیہ الله عنه الله ا پروزدگار نالم! میری امت کے ضبح کے اوقات بابر کت بنادے۔ حضور نبی اکرم عظیقے جب کوئی چھوٹا یا برالشکرروانہ فرماتے تو بن کے اول وقت (صبح) میں روانہ فریاتے تھے۔حضرت صحر ایک تجارت پیشہ آ دمی تھے۔ بیا پے تا جروں کو (اس تجارت میں ان کے ملاز مین مراد ہوں گے ) صبح سورے بھیجا کرتے تھے۔ تو (اس کی برکت ہے ) وہ صاحب ثروت ہوگئے اوران کا مال بهت زیاده هو گیا۔

(1) من کرم نوازی ہےاندہ خالق تعالیٰ کی کہ بندہ محت مزودری اپنے لئے اپنے نیوی بچوں کے لئے کرے مکائی کے ساتھ گناہوں کی مغفرت بھی مطافرہ تا ا عند الله الله عند المراده عند الما الداري وور حاضر من آجر ومز دور كه حالات على والف نيس - آجر وإبتا ي كمز دور كاخون بيينه نجوز لياجائ ادرمزدوری کم ہے کم دی جائے۔ دوسری طرف مزدور حلے بہانے سے کام چوری کرتے ہیں۔ اس میں اضران ، ککرک دعنزات، فیکٹری درکرز اورد میر تخواہ پر کام کرنے والے وافل میں۔ اگر کوئی ایمانداری سے کام پورا کرتا ہے تو یہ بشارت اس کے لئے ہے اور اگر نبیں تو ہم سب کواپ اعمال کا خود کا سبر کرتا چاہے۔وگرنےکل قامت کوقو حماب و کتاب ہوکرر ہےگا۔ (مترجم) ا سے ابوداؤ د، ہر ندی ، نسانی ، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ ہر ندی نے کہا: بیہ صدیث سے۔ اور حضرت صحر بین وداعہ غامدی رضی الله عند کی رسول الله علی سے اللہ سے سروی صرف بھی ایک حدیث ہے۔

حد يث: ام المومنين عائش صديقة رضى الله عنها ب روايت ب، فرماتى بين كدر سول الله علينية نے ارشاد فرمايا: رزق كى تلاش ميں صبح سويرے فكل كروكيونك صبح كاوقت بركت وكامياني كاوقت ہے۔

اسے بزارنے اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔

حدیث:امیرالمومنین سیدنا عثان غنی رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: صبح کی نیند رزق کوروک دیتی ہے۔(اس کی تائمیر تجربہ ہے ہوتی ہے)۔

اے امام احمد و پیقی نے روایت کیا۔ ابن عدی نے کال میں اس کی صحت پراعتراض کیا۔ اس میں نکارت فلا ہر ہے۔
حدیث: سیدہ خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی الله تعالی ایمھا وعلیماوسلم ورضی الله عنبا ہے روایت ہے، فر ماتی ہیں: رسول
الله عَیْنِیّنَة کا میرے پاس سے گذر ہوا جبکہ میں صبح کے وقت لیٹی ہوئی تھی۔ آپ عَیْنِیْ نے اپنے قدم مبارک سے مجھے ہلایا
اور فر مایا: بیٹا اٹھوا ور اپنے رب کے رزق کی تلاش میں حاضر ہوجا و اور خاطوں میں سے نہ بنو کے ویک الله عزوج کو ان کی تلاش میں حاضر ہوجا و اور خاطوں میں سے نہ بنو کے ویک الله عزوج کو رمیان میں تقسیم فر ما تا ہے۔ (بیمی کی (بیمی نے سید ناعلی مرتضی رضی الله عند سے محمون روایت کیا ہے)۔

حدیث: اورا بن ماجہ نے امیر المومنین سیدناعلی رضی الله عنہ کی صدیث روایت کی کہ آپ فر ماتے ہیں: رسول الله عصلیۃ نے صبح کے وقت طلوع آفاب سے پہلے سونے سے منع فر مایا۔

#### ترغيب

# بازاروں میں اورغفلت کے مقامات (1) پرالٹاہ تعالیٰ کاذکر

حدیث: حضرت امیر المونین سید ناعمر بن خطاب رضی الله عنه سے رویت ہے کدرسول الله عظیمی نے ارشاد فریایا: جو خض بازار مِن كَمَا اور پُرها: "لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحُلَالًا لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ النَّلُكُ وَلَهُ الْحَمُلُ، يُحْمِ وَيُعِيثُ وَهُوَ حَى لاَّ يُنُونُ، بِيَكِةِ الْنَحْيُرُ وَهُوَ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ" (الله كَ عوالولَى معوزيين، وه اكلا ب، ال كاكولَى شريك نيس، اي كي باد ثابی اورای کے لئے حمد ہے وہی زندگی وموت دیتا ہے۔اور وہ ایبازندہ ہے جمیع موت نہیں۔اس کے ہاتھ میں بھلائی ے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے )۔ الله تعالیٰ اس کے لئے دس لا کھنکیاں کھے گا، اس کے دس لا کھ گناہ معاف فرمادے گا اور ( بنت میں )اس کے دس لا کھ در جات بلند فر مائے گا۔ (بشر طیکہ ذکراذ کار گا ہوں کو دکھا کرلو نیخے کے لئے نہ ہوں )۔

اے امام تر مذی نے روایت فر مایا اور کہا کہ میر حدیث غریب ہے۔ (محلی رحمہ الله نے کہا:اس کی اسناد متصل ہے اور اس کے راوی اتقہ ثابت ہیں از ہر بن سنان راوی میں اختلاف ہے)۔

حديث: حضرت ابوقلابرض الله عند سے روايت ہے، فرماتے ميں: دوآدميوں كى بازار ميں ملاقات موكى۔ ايك نے دومرے ہے کہا: آؤجہاں لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں الله کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ وہ ایسے ہی کرنے لگا: (دونوں نے وہاں استغفر الله، استغفر الله كاوردكيا) پيمرايك فوت ہوگيا۔ دوسرے نے اسے خواب ميں ديكھا توسرنے والے نے اسے بتایا کہ بچھےمعلوم ہوا کہ الله تعالیٰ نے ہماری مغفرت ای شام فر مادی تھی جس شام ہم بازار میں ملے تھے۔ اسے ابن الی الد نیاوغیرہ نے روایت کیا۔

حديث: حضرت يكي بن الى كثير رضى الله عنه روايت ب، فرمات بين : رسول الله عن ناك أدى سار شاد فرمایا، تم اس وقت تک نماز کی حالت میں ول ہے اللہ ہے ڈرنے والے رہوگے، جب تک گفرے یا بیٹھے، اپنے بازار میں یا اپنے دوستوں کی محفل میں الله کا ذکر کرتے رہو گے۔ (جس حالت میں بھی ذکر الله کرو گے نماز میں خثوع وضفوع کا تواب ملےگا)۔

اسے بیمق نے مرسلا روایت کیا۔اس میں گفتگو ہے۔

حديث: حفرت امام مالك رضى الله عند روايت ب، فرمات بين: مجه خرملى ب كدر سول الله علي فرمايا كرت تھے: غافلوں میں الله كاذكركرنے والا اليا ہے جيسا ميدان جہادے ساتھوں كے بھاگ جانے كے بعد اكيلا دشمنوں ہے

<sup>(1)</sup> ای بارے میں الله سجانہ وتعالیٰ فریاتا ہے:

فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّادُةُ فَانْتَشِرُ وَافِ الْأَنْ مِن وَ انتَكُو امِنْ فَضُل اللَّهِ وَاذْكُرُ وااللّه كَثِيرُ الْعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (جعه: 10) ترجمه: ' كجرجب نماز (جمعه )ادا بو يحيك توزين من مجيل جاؤاور (بذريعة تجارت وغيره)الله كافغنل (طال روزي) تلاثر كرو-اورالله كابهت ذكر كروتا كه تمبيل كاميالي نصيب ہو' \_ (مترجم )

لڑنے والا ہوتا ہے۔اورغفلت میں ڈو بےلوگوں میں الله کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سو تھے ہوئے درخت میں ایک مبز وشاداٹ بنی ہو۔

اورایک اورروایت میں ہے کہ:'' (ذکر الله کرنے والے کی مثال) ایس ہے جیسے خشک درختوں کے درمیان ایک ہرا بھرا درخت ہو، غافلین میں الله کو یاد کرنے والا یوں ہے جیسے اندھیری کوٹھڑی میں چراغ ہو۔ غافلوں کے درمیان الله کا ذکر کرنے والے کوزندگی ہی میں الله تعالیٰ جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے۔اور غفلت و بے پرواہی کے شکارلوگوں میں الله کا ذکر کرنے والے کے تمام انسانوں اور جانوروں کی تعداد کے برابر گناہ بخنے جاتے ہیں''۔

اے رزین نے ذکر کیا ہے جبکہ موطاامام مالک میں بیروایت موجو زئیس پیمج نے بھی اسے شعب میں روایت کیا۔اس کی اساد میں اختلاف ہے۔ نیز بیمج نے ہی این عمر رضی الله عنها سے روایت کیا۔ اس میں بیدالفاظ زائد کئے ہیں:'' غافلین میں الله کو یا دکرنے والے ہرالله تعالیٰ ایس نظر فر ماتا ہے کہ اس کے بعدا سے عذاب میں مبتلانہیں فر مائے گا۔اور ہازار میں الله کا ذکر کرنے والے کے لئے اس کے ہر مال کے بدلے قیامت کے روز نور ہوگا''۔

بیہ پی کہتے ہیں اس کی اسناد میں سلمہ اور این عمر کے درمیان میں نے کسی راوی کوئییں پایا اس لئے بیروایت منقطع الاسناد غیر تو ی ہے۔ (کیکن فضائل ائلال میں ایک روایات بھی معتبر مان کی جاتی ہیں کہا قال العلماء المہ حققون۔

یر روی ہے در اس معادر میں اللہ عنہ نی کریم سیاللہ سے راوی ہیں کہ آپ نے فر مایا: عافلوں میں ذکراللہ کرنے والا ، حکد یہ نے محال جانے والوں کے بعد صبر کرنے والے (اور جہاد میں مشغول رہنے والے )کے درجہ پر ہوتا ہے۔ اے ہزار اور طبر انی نے کبیر واوسط میں ایسی اساد کے ساتھ روایت کیا جس میں کوئی اعتراض نہیں ۔

حدیث: حضرت عصمه رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول الله عقیائی نے فرمایا: الله عزوجل کو زیادہ پندیدہ عمل تحکیلات میں کا الله علی کو زیادہ البندیدہ عمل تحکیلات کے اللہ الله علی کا اللہ الله علی اللہ الله علی اللہ کا کہ کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ

بدروایت طبرانی کی ہے۔

<sup>(1)</sup> عبرت کچزیں وہ لوگ جوسب بچے ہوتے ہوئے بھی کہا کرتے ہیں۔ بہت تکلیف میں ہیں۔ بچھ گذارائبیں۔ ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ الله کے فضل کی ناشکری کررہے ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ الله کی بناہ۔ حالانکدحق تعالی جل شانہ کا فرمان ہے۔

لَيِنْ شَكْرَتُمُ لَا زِيْدَنَكُمْ وَلَيِنْ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَائِ لَشِّي يُكُ (ابرائيم: 7)

ترجمه: 'اگر (بمری نعتول میں بیرا) شکر کرو می تو میں تمہیں اور نیادہ دوں گا اورا گر ناشکری کرو می تو میر اعذاب بزا بحت ہے ' \_ (مترجم )

#### تزغيب

## طلب رزق میں میا ندروی اختیار کرنا اور حرص دنیاو حب مال کی مذمت

حدیث: حضرت عبدالله بن سرجس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ بی محرم عظیفہ نے فریایا: در میاندراستا اچھی چزہے۔ اور ٹابت قدی ومیاندروی نبوت کے چوہیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ (یعنی صفات مذکورہ انبیاء علیم السلام کی صفات میں سے بیں )۔

اے امام ترندی نے روایت کیا۔اورفر مایا: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ نیز امام مالک وابوداؤ دنے بھی اے حصزت این عباس منی الٹائینہما کی حدیث سے روایت کیا۔ مگر ان کے ہاں چوبیس کی بجائے بچیس حصوں کاذکر ہے۔

حدیث: حضرت جابرض الله عند بروایت به فرماتی بین: رسول الله علیه فی ناید اید و الله علیه الله عند و رق رق راید الله عند الله عند و الله و الل

اے ابن ماجہ نے اور حاکم نے روایت کیا۔الفاط ابن ماجہ کے ہیں۔ حاکم نے فرمایا: بیرحدیث برشرط مسلم تیج ہے۔ (حضرت جابر ہی ہے ای مضمون کی حدیث ابن حبان نے اپنے تیج میں اور حاکم نے روایت کی ہے)۔

حدیث: حضرت ابوحمید ساعدی رضی الله عنہ بے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: دنیا (کامال) طلب کرنے میں درمیانی چال چلو 'نفوان گُذَّد مُیسَّرٌ لِیّا حُلِق لَهُ'' اس لئے کہ انسان جس چیز کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لئے آمان کردی جائے گی۔ آسان کردی جائے گی۔ (وہ ہر حال میں اے یالے گا)۔

اے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ الفاظ بھی آئییں کے بیں۔ ابواٹینج ابن حبان نے کتاب الثواب بیں اور حاکم نے بھی اے روایت کیا۔ دونوں کے الفاظ اس طرح بیں کہ: ''بندے کے مقدر میں جو کھا جا چکا ہے وواس کے لئے آسان کردیا گیا ہے''۔ حاکم کہتے بیں: بیرحدیث بخاری وسلم کی شرائط پھتے ہے۔

، ۔ ۔ ۔ بی بیعد یہ ، بیعد یہ ، موروں الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیا نے فر مایا : کوئی عمل الیانہیں جو تہیں جنت حکدیث : حضرت ابن معبود رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کے جم سور رقع کے زود کے کرے سوا کے قریب کرے سوا اس عمل کے جس کا ممیں نے جمہیں روک دیا ہے۔ البندائم میں کے کوئی اپند رزق کے متعلق شک دل نہ ہو کیونکہ معنو ترجم میں نے جمہیں روک دیا ہے۔ لبندائم میں سے کوئی اپنی اس دنیا ہے اس وقت تک نہیں جائے گا معنو ترجم میں میں اس دنیا ہے اس وقت تک نہیں جائے گا معنو ترجم میں علیہ دو اللہ کے اس کے لوگوا الله ہے ذرتے رہوا ور تلاش معاش میں میں اندروی سے کام او ۔ اگر تم میں جب تک وہ اپنا درق کے بارے میں پریشان ہوتو الله کی نافر مانی کر کے رزق طاش نہ کرے کیونکہ (رزق الله کا فصل ہے اور)

نا فرمانی کر کے الله کافضل حاصل نہیں ہوتا۔

اے حاکم نے روایت کیا ہے۔(بیہی مضمون ہزار نے حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے )۔ در ویڈ درجی حدالہ میں مضی ایڈویوں میں روایہ میں سول مالڈ پر حالیاتی نرفر مااڈا سرکو کو بال روار ہونا کثر یہ

حدیث: حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: اے لوگو! مال دار ہونا کثرت سمامان ہے نہیں ہوتا بلکہ مالداری تو دل کے غنی ہونے کا نام ہے۔ اور اللہ عز وجل اپنج بندے کو وہی رزق ویتا ہے جواس کے لئے لکھ دیا گیا ہے۔ اس لئے اس کی تلاش میں درمیا ندراستہ اختیار کرو۔ وہی لوجو حلال ہواور اسے چھوڑ دو جوحرام ہو۔

اے ابویعلیٰ نے روایت کیا۔اس کی اسنادحسن ہےان شاءاللہ۔

حدیث: حضرت ابودرداءرض الله عنه ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: رزق بندے کو بول الله علیہ کا اللہ عندے کو بول اللہ علیہ کا اللہ عندے کو بول اللہ علیہ کا اللہ عندے کو اللہ کا اللہ عندے کو اللہ کا کہ کا اللہ کا الہ کا اللہ کا اللہ

اے ابن حبان نے اپنی تھیج میں اور ہزار نے روایت کیا۔ اور طبر انی نے بھی جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: ''اِنَّ الرِّزُقَ لَیَطُلُبُ الْعَبُدَ اَکْتُوَ مِبَّا یَطُلُبُهُ اَجَلُهُ'' بِحَثَک رزق بندے کواس سے بھی زیادہ تلاش کرتا ہے جتنی موت اس کوتلاش کرتی ہے''۔

حدیث: سیرنا امام حسن بن علی رض الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمہ غزوہ تبوک کے روز منبر پر تشریف فرماہو کے اور الله عظیمہ علم دیا ہے اور الله کے جدوثنا کی چرفز مایا: الے اور الله عنبمیں متم دیا ہوں جو الله نے تہمیں تکم دیا ہے اور الله منع کرتا ہوں جس الله نے تہمیں تم کی بیا ہے۔ لبذاتم تلاش رزق میں میانہ دوی اختیار کرو جسم اس ذات کی جس کے قضہ میں ابوالقاسم (محم مصطف علیم کی جان ہے، تم میں ہے کی کو اس کا رزق ایسے تلاش کر لیتا ہے جسے اس کی موت اسے تلاش کر لیتا ہے جسے اس کی موت اسے تلاش کر لیتا ہے جسے اس کی موت اسے تلاش کر لیتا ہے۔ ''فَان تَعَسَّر عَلَیْکُمُ شَی ءٌ قِنْهُ فَاطْلُبُولُا بِطَاعَةِ اللّٰهِ عَزْ وَ بَحَلَّ '' اگر تہمیں رزق کی تنگ کا سامنا ہوتو الله عزوج کی کا طاعت کے ذریع اس سے رزق ما تگو۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔

اے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیصدیث سیح الاسناد ہے۔

حدیث: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله عظیانی نے فرمایا: تم میں ہے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگ بھی جائے تو رزق اس کو بوں جاپائے گا جیسے اس کی موت اس کو جاملتی ہے۔ الصطبرانی نے اوسط اورصغیر میں اسنادحسن کے ساتھ روایت کیا۔ (اس جگہ طبرانی، ابن حبان، پیقی وغیرہم کی مختلف الفاظ اجادیث مذکور ہیں جن کالب لباب یہی ہے)

حدیث: حضرت ابودرداءرضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے میں که رسول الله عین فیلے نے ارشاد فرمایا: جب بھی سورج ملوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں جانب دوفر شتے بھیج جاتے ہیں، جوالی آواز سے یکارتے ہیں جے انسانوں اور جنوں کے علاوه تمام المل زمین سنتے میں: ( کہتے ہیں)ا ہے لوگو!اپنے پرورد گار کی طرف بھا گو بے ٹیک جو چیز تھوڑی ہوگر (ضروریات کے لئے) کافی ہووہ بہتر ہےاس چیز ہے جو بہت زیادہ ہوگر (اطاعت الٰہی ہے) غافل کرنے والی ہو۔ اور جب سورج غ وب ہوتا ہےاں وقت بھی دوفر شتے اس کی دونو ل طرف بھیجے جاتے ہیں۔وہ ایمی آ واز ہے نداد ہے ہیں جےانسانوں اور جنوں كے مواسب الل ارض سنتے بين: ( كہتے بين: )" اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا حَلَقًا وَأَعْطِ مُنْسِكًا تَلَقًا" الاللهُ أَرض کرنے والے کواس کا بدل عطافر مااور بخیل کے مال کو ہلاک فر مادے۔

اے امام احمد نے صحیح اساد کے ساتھ ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے اسے سیح کہا۔ یہ الفاظ امام احدر حمداللہ کے ہیں۔

**حدیث:** حضرت سعدین الی وقاص رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: ممیں نے رسول الله ع<mark>یالگ</mark>ے کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: بہترین ذکر ذکر خفی ہے اور بہترین روزی وہ جو کفایت کرتی ہو۔

اے ابوعوانہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی حج میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت عمران بن حسین رضی الله عنه سروایت ب، فرماتے ہیں که رسول الله علی نے فرمایا: جو بندہ سب ے کٹ کرالتہ عز وجل کی طرف ہوگیا (اس کی طاعت و بندگی میں لگ گیا )التہ اس کو ہرمشکل میں کافی ہوگا اور وہاں ہے اسے رزق دے گا جبال سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ جو تخص (الله سے ) ک کر دنیا ہی کی جانب ہوگیا۔ (دنیاداری میں احکام خداوندی فراموش کر بیٹھا) اللہ اسے دنیا کے سیر دکر دےگا۔

اے ابواشیخ نے کتاب الثواب میں اور بیہ قی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی الله علیہ جو محض دنیا کی فکر میں لگا ر ہے، ای کی حرص میں متلا ہو۔ ای کے لئے بے قرار ہواورای (کو کمانے) کی نیت رکھتا ہو، الٹاہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں ۔ کے درمیان غربت رکھ دیے گا (ذکیل وخوارر ہے گا۔ چبرے ہے دنیااس کی غربت کا تماشہ دیکھے گی )اوراس کے ذرائع آمان کے بھیردےگا۔اوروہ بندہ جو فکر آخرت میں لگارے،ای کا طلبگاراورای کے لئے بے قرار ہواوراہے ہی حاصل کرنے کی نیت محصر دےگا۔اوروہ بندہ جو فکر آخرت میں لگارے،ای کا طلبگاراورای کے لئے بے قرار ہواوراہے، ہی حاصل کرنے کی نیت ، رکھا ہو،اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قناعت و بے نیازی ڈال دےگا۔اس کے آمدن کے ذرائع مجتمع فریادےگا۔اور دنیاذ کیل و اے ہزار،طبرانی اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔الفاظ طبرانی کے ہیں،تر ندی نے اسے مختصرا روایت کیا۔ اے ہزار،طبرانی اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا۔الفاظ طبرانی کے ہیں،تر ندی نے اسے مختصرا روایت کیا۔ خوار ہوکراس کے یاس آئے گی۔





(اس معنی کی حدیث طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی روایت کی )۔

م می می الدید ابوذررض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیمہ نے فرمایا: جمس نے اس حال میں شیح کی کہ فکر و نیا میں غرق تھا، اس کا الله کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ جمس نے مسلمانوں کا کوئی خیال نہ کیا، وہ ان میں سے نہیں ۔ اور جس نے اپنے آپ کوفوق کے ساتھ بغیر کی مجبوری کے ذکیل کیا، وہ ہم میں سے نہیں ۔ (ہمارے طریقے پرنہیں) (طبرانی) ۔ حد بیث انسی رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عند نے فرمایا: چار چیزیں بدئتی کی علامت ہیں۔ نہر 1 آئکھ کا بے آنسو ہو جانا (گناہوں پر بھی آنسو نہ بہانا)، نمبر 2 دل کا بخت ہونا، نمبر 3 لمی لمی امیدیں اور نمبر 4 حصول دنیا کی حرص ۔

اسے بزار وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن معود رضی الله عنه نبی العلمین عظیفتی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ عظیفتی نے ارشاوفر مایا: کی پرالله کی نارائمنگی دیکے کرخوش ہرگز نہ ہو کی پرالله کافضل (مال و دولت) دیکے کراس کی تعریف نہ کراور جوالله نے تجھے نہیں دیا کس کے پاس دیکے کراس کی ندمت مت کر اس لئے کہ الله کے روق کو کسی حریص کی حرص تیرے پاس نہیں لاسکتی اور ناخوش کی نارائمنگی اسے تجھے سے واپس لونانہیں علتی ۔ الله تعالیٰ نے اپنے انصاف وعدل سے راحت و کشادگی کواپنی رضاویقین میں اورغم وجزن کواپنی نارائمنگی میں رکھا ہے ۔ (طبر انی فی اکلیم)

حدیث: حضرت کعب بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے ، فر ماتے ہیں : رسول الله علیہ نے فر مایا: بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑے ہوئے دو بھو کے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال وسر داری کا لاچ کرنے والا آ دمی اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔اسے ترندی اور ابن حبان نے اپنی مجھے میں روایت کیا۔ ترندی نے کہا: بیرحدیث حسن ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ عَنْ رُوایت ہے که رسول الله عَلَیْ ہے فرمایا: بوڑھے آدی کا دل دو چیزوں کی محت پر جوان ہوتا ہے "حبّر العَیْشِ اُوقالُ الْحَدَیاةِ وَحُبُّ الْمَالِ" نَبر 1 عیش وعشرت کی محت یا لمی زندگی اور نبر 2 مال و دولت کی محبت ۔ اسے امام بخاری مسلم اور ترندی نے روایت کیا ہے، مگر ترندی کے الفاظ ہیں: "نمبر 1 لمی زندگی اور نمبر 2 کشرت مال'۔

حدیث: حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند ہی روایت ہے کہ الله کے رسول مقبول عظیمتے یہ دعافر مایا کرتے تھے: "اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَحْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاء رب!میں تیری پناه چاہتا ہوں ایسے علم ہے جو ہے فائدہ ہو، ایسے دل ہے جو خشوع ندر کھتا ہو (خوف خدا)، ایسے فس ہے جو سرینہ ہوتا ہواور ایسی دعاہے جو مقبول نہ ہو)۔

اے ابن ماجہ، نسائی نے روایت کیا۔اور مسلم و تر فدی وغیر ہمانے اسے زید بن ارقم رضی الله عنہ سے روایت کیا۔ حلدیث: حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں کہ رسول الله عنظیفے نے ارشاوفر مایا: اگر ابن آ دم کے اں ال سے بھری ہوئی دووا دیاں ہول تو وہ ضرور جا ہے گا کہ ان کے ساتھ تیسری بھی لما لے۔ "وَلَا يَنْهَلاءُ جَوْفَ ابْنِ اَدْمَ . إِذَّ التَّوَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ "انسان كاول قبر كامني كي مواكوني چيزنين بحر عتى اورالله اس كي توية ول فرما تا ے جواس کی بارگاہ میں تو بہ(1) پیش کرے۔

ا ہے امام بخاری وامام مسلم نے روایت کیا۔ (ای مضمون کی حدیث ابن عباس ہے بخاری وسلم نے ،ابن عباس بن سہل ہے بناری نے ،حضرت بریدہ رضی الله عنہ سے بزار نے جیدا سناد کے ساتھ روات کی )۔

حدوث: حضرت انس رضی الله عنہ ہے ہی روایت ہے۔ وہ نمی کریم علیقے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیقے نے

(1) نیکورکا خلاصہ یہ ہے کدانسان کوایئے رزق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر مجروب کرنا جاہے۔ وو فسددارے۔ سبکورزق دیتا ہے کی جنالی شاعر نے كيااحها كبا

اویدیاں ہر نیاں جنگلیں بھردیاں نے ذمه دار جہان دے *رز*ق دااے

یل دودات کواکٹیا کرنے کے لئے حلال و ترام کی تمیز نہ کرنا ،اس دھن میں ادکام خداو فرامین مصطفے جل وعلاو علیق کوفراموش کردیا ،اور حقوق العبادے روگروانی توکل کے خلاف ہے۔ اور کس مسلمان کوزیت نہیں ہے۔ قر آن پاک نے بار باراعلان فریایا ہے کدرزاق از کی الفدر الغلبین ہے۔ارشادے: وْمَامِوْ، وَآنَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللهِ بِرِدُ قُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَلَ مَاوُمُسْتُودَعَهَا لَكُن فِي كِتْبِ مُّمِين ( مودة )

ترجر:'' اورزین پر بیلنے والا کوئی فرواییا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اوروہ جانا ہے کہ کہاں ضمرے گا ادر کہاں سپر د ہوگا۔ ب مجھ ایک

الله والله والمنظمة والسلطان والأرض فل الله (سا: 24)

تر بریز" (اے صب علینے) آپ فریا کیں، کون ہے جو مہیں آسانوں اورز مین ہے دوزی دیتا ہے؟ خودی فریا وو: دواللہ ہے''۔

قُلُوانَّ مَلَّيَكِتُ مُنْ الدِّوْقَ لِمَسْنَقِينَا تُومِي عِبَادِدِوَيَ قُدِينَ لِمَا وَلَمَا أَفَقَتُمْ مِن صَى وَقَهُو يُطِفُهُ ۖ وَهُوَ خِيرُ الزَّوْقِينَ ( سِ!99) رَبِرِ:" اَبْ فِرِما كُين: بِينْك مِر ارب رز ق وسيخ فر ماتا ہے بندوں میں ہے جس كے لئے جاہد اور جو پر جم

فرج کرتے ہو(اس کی راہ میں ) تو وہ اس کے بدلہ میں اور دے گا۔ اور وہ سے بہتر رز ق دینے والا ہے''۔

وَاللّٰهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّذِّي ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّمُ كُوابِرَ آذِيْ يَا قِيمِ عَلْ مَا مَلَكُ ٱيْدَالُهُمْ فَهُمْ فِيهِ مَوَاعٌ ۗ ٱلْمَيْغَمَةِ اللّٰهِ يَجْعَدُونَ

ترجمہ: '' اورالله نے تم میں بے بعض کو بعض پررزق میں انسیات دی۔ تو جن کو نسیات دی گئی وہ اپنارز ق اپنے لونڈی غلاموں کو نہ چیردیں گے کہ وہ ب اس

رَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِلْسَ إِلَّا لِيَهْمُبُكُونِ۞ مَا أَبِينُ مِنْهُمْ قِنْ تِرْزِيّ وَ مَا أَبِينُ أَنْ يُطْعِمُونِ۞ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّنَّاقُ فُواالْقُزَّةِ

ترجمہ: " ( فالن کا نئات فرباتا ہے )اور منیں نے جنوں اور انسانوں کوسرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں منیں ان ہے بچورز ق نیمیں مانگما اور نہ

يو پا ټا بول كه مجمع كها نادي \_ يرشك الله ي برارز ق د ين والا م قوت والا باتدرت والا ين -قُلُصَ يَرُوْ قُلُمْ مِنَ السَّنَآءَ وَالأَنْ مِنْ اَعْنَ يَسْلِكُ السَّنَجَةَ الْإِنْصَارَةِ مِن يُنْوَمُ الْحَقِّ مِنَ الْبَقِيّةِ وَيُغْوِجُ الْحَقِّ مِنَ النَّعِيّةِ مِنَ الْعَقِيّةِ مِنَ الْعَقِيّةِ مِنَ الْعَقِيّةِ مِنَ الْعَقِيمَ مِنْ الْعَقِيمَ مَنْ مُنْ مُنْ يَرُوُ قُلُمْ مِنَ السَّنَآءَ وَالأَنْ مِنْ اَعْنِيمُ لِلْكُ السَّنِيمَةِ وَالْإِنْ مِنْ الْمُو

فَسَيْغُولُونَ اللهُ ۚ فَكُلُ اَ فَكُ تَتَغَقُّونَ ۞ فَلَا لِكُمُّ اللهُ مَنْ كُلُمُ الْحَقُّ فَلَا أَنْ فَالْأَ ر جو الکال اور آنگھوں کا ؟ کون ہے جو الکال اور میں سے روق ریتا ہے؟ کون مالک سے کانوں اور آنگھوں کا ؟ کون سے جو اکال آرجمہ: '' (اے صب پاک علیقے) فرمادیں کیکون سے جو مہیں آسان وزمین سے روق ریتا ہے؟ کون مالک سے کانوں اور آنگھوں ک ے زند د کومروہ سے اور نکالآ ہے مرود کوزندہ ہے؟ اور کون تمام کا مول کی مدیمرکا ہے؟ تواب کمیں گے: وہ الفادی ہے۔ پھرآپ انہیں فریا میں: تو کیول نیس

ال سے ذرتے ۔ تو یا اللہ ہے تبارا تھا پر دردگار چرفت کے بعد کر اس می آق ہے ۔ تو کہاں رباطل کی طرف ) گھرے جاتے ہیں؟'' ''

، ال مضمون كى متعدد آيات كلام الله شريف ميں وار د ہو كى بيں۔ (مترجم)



فرمایا: (قیامت کے روز) ایک آ دمی کواس حالت میں لایا جائے گا گویا کہ وہ بھیڑ کا بچہ ہو۔ الله عزوجل کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ قالته تعالیٰ اس نے فرمائے گا: مَیس نے تخفیے (مال ودولت) عطاکیا، تخفیے اس کا مالک بنایا اور تجھ پرانعام کیا۔ بتا تو نے اے کیا کیا؟ عرض کرے گا: اے میرے رب! مُیس نے اے جع کیا، اے اور زیادہ کیا پھرائے گا: جمعے وہ لیس ججعے وہ اپس ججعے وہ اپس ججعے وہ کہ سے میں تیرے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ اس پرالٹما تعالیٰ فرمائے گا: مجھے وہ دکھا جوتو نے آگے بھیجا تھا۔ وہ کہے گا: اے میرے پروردگار! مُیس نے مال اکٹھا کیا، بڑھایا اور پہلے سے زیادہ کرکے چھوڑ آیا۔ جمجے واپس (دنیا میں) بھیج کہ وہ سب تیرے سامنے پیش کر دوں۔ پھر جب بندہ کوئی نیکی پیش نہ کر سکے گا تو اسے نارجہنم میں پھینک دینے کا حکم صادر فرما دماجا کے گا۔ اے امام ترفی کے سامعیل بن سلم کی ہے روایت کیا۔

#### ترغيب

حلال كما نااورحلال كهانا

#### ترہیب

#### حرام كمائى اورحرام كهانا ببينا يهنناوغيره

حديث: سيدنا ابو ہريره رض الله عند بروايت به فرماتے ہيں: رسول الله علي نظام ارشاد فرمايا: الله تعالى پاک به اور پاكيزه (حالل) چيزكون قبول فرمايا: الله عند الله في الله المان كوون هم ديا به جوان سولوں (عليم السلام) كو ديا تھا۔ كدارشاد فرمايا: يَآيُهُمَّ الرُّسُلُ كُلُّوُ امِنَ الطَّقِيْتِ وَاعْمَلُوا صَالِعًا ﴿ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ (مومنون: 51 ترجمہ: "المدرسولو! پاكيزه چيزيں کھاؤاورا تھے اعمال كرو ميں تبهار سامل كوجانتا ہوں")۔ اور فرمايا: يَآيُهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ المَّدُوا كُلُّوا مِن اللَّهُ عَلَى اللهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اے مسلم وتر مذی نے روایت کیا۔

حديث: حفرت انس رض الله عند بروايت ب، آپ ني كريم عَيْنَ بي كراوى بين كه آپ عَيْنَ فَي مَايَا: "طَلَبُ الْحَدَلالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلْ مُسْلِم،" طلال روزى الأش كرنا برمسلمان پرواجب بـ

السيطبراني نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسنادحسن ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ نبی انور علیقی نے فرمایا: رزق حلال تلاش کر نافریف (نماز، روزہ، جج وز کو ق) کے بعد فرض ہے۔ (طبر انی و بیعتی )۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جو شخص طال روزی کھائے، میری سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سحابدرضی الله عنهم عرض گذار ہوئے: یارسول الله علیہ السے لوگ تو آج کل آپ کی امت میں بہت ہیں۔ارشاد فرمایا: "وَسَمَیْكُونُ فِیْ قُرُونٍ بَعَدِیْ" اور میرے بعدوالے زمانوں میں بھی ہوں گے۔

اے امام تر مذی آور حاکم نے روایت کیا۔ تر مذی نے فر مایا: بیر عدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اور حاکم نے کہا: صحیح الا ساد --

حکدیث: حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنها سے روایت ہے که رسول الله عنطیقی نے فریایا: چار چیزیں ہیں کہ اگریہ تھھ میں پائی جا ئیں تو تجھے دنیا کھو جانے کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 2 بات میں بچائی، نمبر 3 سن اخلاق اورنمبر 4 حلال کھانا۔

اسے امام احمد وطبر انی نے روایت کیا۔ دونوں کی اسنادھن ہے۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندر سول الله عند الله عند الله عند می کدتی میں کدآپ عند نظرت اور کردی این جسآدی نے مال حلال کمایا بھراس کو کھایا یا اس سے لباس پہنا۔ اس سے جو بچاالله کی مخلوق پر فرچ کردیا تو اس کے عض اس کوز کؤ ہ کا ثو اب ملے گا۔ (لیمنی خود اس مال سے کھانا پینا پہنما اور دوسروں پر فرچ کرناز کو قود نے کی طرح ثو اب رکھتا ہے )۔

ا سے ابن حبان نے اپنے تیجے میں دراج عن البیٹم کے طریق سے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت تھے عنی، رکب مصری رضی الله عنمات روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول الله عیلی ارشاد فرماتے ہیں: جنت میں تجروطو کی کا سامیہ مبارک ہوائی آ دی کے لئے جس کی کمائی پا کیزہ ( طال) ہو، جس کا باطن اچھا ہو، جس کا ظاہر خوب ہواور جس نے اپنی برائی لوگوں ہے دورر کھی۔اور مبارک ہوائ خض کوجس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا، استے ضرورت سے زائد مال کو الله کی راہ میں خرج کیا۔اور فضول و بیار باتوں سے بچار ہا۔

اسےطبرانی نے روایت کیا۔

 اس كاكوكي على قبول نبيس فرمايا جاتا-"وَأَيْما عَبْهِ نَبَتَ لَحُمُهُ مِنْ سُحُتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ" اورجس بندے كا گوشت حرام روزى سے بنامواس كے لئے نارجنم بى زيادہ مناسب ہے۔

اسے طبرانی نے صغیر میں روایت کیا۔

حدیث: سیدناامر المونین علی مرتضی رضی الله عند بروایت به فرماتے ہیں: ہم رسول الله علیہ کے خدمت میں بیشے ہوئے ہوئے سے کہ دینے طیب کے قرب و جوار کے کی گاؤں کا ایک آدی حاضر ہو کرعرض کرنے لگا: پارسول الله علیہ الله المحصول کی اور علیہ انور علیہ نے ارشاد فرمایا: اس وین میں نرم ترین بات اس بات کی شہادت دینا ہے کہ الله کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد علیہ الله کے بند باور رسول ہیں۔ اور اے گاؤں والے! شہادت دینا ہے کہ الله کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کا نہ کوئی دین ہے، نہ نماز ہے اور نہ کوئی زکو ہ ہے۔ اب شخت ترین چیز ہے امانت ۔ اس لئے کہ جو امانت واز نہیں اس کا نہ کوئی ویت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کو دیباتی! جس نے مال حرام حاصل کیا، بھراس سے ایک قیص بہنی تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کو ایپ تاہد کے جم سے دور نہ کرد ہے۔ اب دیراتی الله عزوجل اس بات سے ظیم اور بلند ہے کہ کی کی نماز یا کوئی نیک علی قبول فرمائے جب اس کے جم یہ مال حرام کی تھیں ہو۔

اسے بزار نے روایت کیا۔اس میں نکارت ہے۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللهٔ عنبما سے روایت ہے، فر ماتے ہیں جس شخص نے دس درہم کا کپڑا نشریدا اور ان میں ایک درہم حرام کمائی کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے جم پر رہے گا،اللهٔ عزوجل اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔راوی کہتے ہیں: پھر حضرت ابن عمر رضی اللهٔ عنبمانے اپنی انگلیاں کا نوں میں دے لیس پھر فرمایا: بہرہ ہوجاؤں اگر نبی کریم سیسی کے لیٹ بوکے نہ ناہو۔

اسے امام احدر حمد الله نے روایت کی۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، وہ نی محترم علیقے سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس آ دمی نے چوری شدہ چوری شدہ ہے تو وہ اس چوری کی ذلت اور گناہ میں برابر کا شریک ہوا۔

ا بہی نے اے روایت کیا ہے۔اس کی اسناد میں احمال شحسین ہے۔ اور شبہ ہے کہ بیروایت موقوف ہو۔

حدیث: حضرت ابو ہر یہ درضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول الله عیکی نے فرمایا: مجھے اس ذات کی قسم، جس کے دست قدرت میں میر می جان ہے، تم میں ہے کسی کاری لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جانا ،ککڑیاں کا ئے رجع کرنا پھر انہیں اپنی چیٹے پرلا دکرلانا (اور بچ کرروزی کمانا) اس کے لئے لوگوں ہے مائلنے ہے کہیں بہتر ہے۔ اور مٹی پکڑ کراپے منہ میں ڈالنا، اس ہے اچھا ہے کہ منہ میں وہ چیز ڈالے جے اللہ نے اس کے لئے حرام فرمایا ہے۔

اے امام احدر حمد الله نے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

کواداکر دیا۔اور جس نے مال حرام جمع کیا پھرا سے صدقہ کیاا ہے اس کا کوئی اجرو تو اپنیس ملے گا۔ بلکہ اس کا اے گناہ ہوگا۔ ( کہ درام مال کا صدقہ کر کے تو اب کی امید رکھنا بھی گناہ ہے بلکہ بقول بعض علاء اندیشہ کفرے )۔

اے این حبان وابن فزیمہ نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا۔ حاکم نے بھی اے روایت کیا ہے۔

حدیث: اور ابوداؤد نے اپنی مراسل میں حضرت قاسم بن فخیم ورضی الته عندے روایت کی: فرماتے ہیں کدرسول الله میل نے فرمایا: جس نے گناہ کے ذریعہ سے مال کمایا۔ پھراس سے صلد رحی کی، یاصد قد کیا، یااسے راہ خدا میں خرچ کیا، . (روز قامت) اس تمام کوجع کیا جائے گا اوران شخص کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

حديث: حفرت عبدالله بن معودرض الله عنه عنه الدوايت به فرمات بين زمول الله عَيْنَ فرمايا: الله تعالى ن تمبارے درمیان اخلاقیات ای طرح تقتیم فرمائے ہیں جس طرح تمبارے درمیان تمبارے رزق تقیم فرمائے ہیں۔اللہ تعالیٰ مال دنیا تو ہر پسندیدہ و ناپسندیدہ مخص کوریتا ہے۔ مگر دولت دین صرف ای کوعطا فرماتا ہے جے محبوب رکھتا ہے۔ جے اللہ نے دین دیا، اے این محبت عطافر مائی فتم اس ذات کی جس کے قصہ قدرت میں میری جان ہے، بندواس وقت تک نہ سلامتی میں دہتا ہے نداس سے دوسرے سمائتی یاتے ہیں جب تک کہ اس کا زبان ودل (برے خیالات وارادوں سے ) سلامت نہ ہواور دوسر بےلوگوں کوسلامت نہ رکھے۔اور کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا پڑوی اس کے بواکق سے محفوظ نہ ہو۔ حاضرین نے عرض کی :اس کے بوائق کیا ہیں؟ارشا دفر مایا:اس کےظلم اور زیاد تیاں۔ یہ بنیس سکتا کہ بندہ مال حرام کائے پھر ال کوصد قد کرے تو وہ قبول ہو جائے ،اسے خرج کرے تو اس میں برکت کی جائے۔اور (بعداز مرگ )اپ یکھیے چھوڑ جائے تووہ اس کے لئے جہم کا ایندھن نہ ہے ۔ بے شک اللہ تعالی برائی کو برائی کے ذریعیمیں مٹاتا بکہ برائی کو نیگی کے ذریعیہ مٹاتا ے۔خبیث،خبیث کنہیں مٹاسکتا۔

اسے امام احمد وغیرہ نے روایت کیا۔

حديث: حفرت ابو بريره رضى الله عند روايت بكرسول الله علي في غز مايا: لوكول يرايك زماندايا آكاك آدى كوئى پروانىيى كرے كاكركيا حاصل كرر ہاہے؟ حلال ہے ياحرام؟

اسے بخاری ونسائی نے روایت کیا۔اوررزین نے بیالفاظ زائد کئے:'' پھراس زبانہ میں لوگوں کی دعا کیں قبول نہیں ہوں ر<sub>1)"ا</sub>گر

حدیث: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے ہی روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علیہ ہے ان جزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جن کی وجہ ہے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہول گے۔جواب ارشاد فرمایا: وہ میں منہ (حرام کھانے اور زبان ہے دومرول کود کھ دینے کی وجہ )اور شرمگاہ۔اوران چیزوں کے بارے میں یو چھا گیا جن کی وجہ ہے اکثر لوگ جنت میں داخل ہول گے تو فر مان ہوا: وہ ہیں الله کا خوف اور حسن اخلاق۔

<sup>(1)</sup> اور بقستی ہے کی ووز ماند ہے جس میں آئ بم سانس لے رہے ہیں۔ آگ آگرو کھنے ہوتا ہے کیا۔ (مترجم)

اے تر مذی نے روایت کیااور فر مایا: پیصدیث سیح غریب ہے۔

حدیث: حضرت عبدالله بن معودرضی الله عند بروایت به فرماتی بین: جناب رسول الله علی فی الله علی الله علی الله به الله الله علی الله الله به حیار کان آکھو غیرہ) کی حفاظت کرواور مبیں بلکہ الله سے حق حیایہ بهراشت کرو۔ اورموت وفنا کو یا درکھو، جوکوئی آخرت جا ہتا ہو ووز بنت ونیا چھوڑ ویتا ہے۔ توجس نے یہ بچھ کرلی اس نے الله سے حق حیادا کردیا۔

اسے امام ترندی نے روایت کیا اور کہا کہ بیصدیث غریب ہے۔

حدیث: حفرت معاذرض الله عند نی اعظم علی کے اس کے اوائی ہیں کہ آپ علی نے فرمایا: قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ ہے ترکت نہ کریں گے جب تک اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرلیا جائے گا۔ عمر کے بارے میں کہ کن افعال میں صرف کی؟ مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا اور کم اور کا مراح کے بارے میں کہ کن افعال میں صرف کی؟ مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا اور کم کے بارے میں کہ اس کے مطابق کیا کیا عمل کیا ؟

حدیث: حضرت سیدناامیر المونین ابو بمرصدیق رضی الله عنه نبی دو جہاں عظیمی سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیمی کے نے ارشاد فرمایا: حرام غذا سے لینے والاجیم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اے ابویعلیٰ ، ہزار،طبرانی نے اوسط میں اور پہنی نے روایت کیا۔ ان کی بعض اسانید حسن میں۔ ( اور یہی مضمون ان احادیث کا ہے جو جابر بن عبداللہ سے ابن حبان نے ،کعب بن تجر ہ سے تر مذی وابن حبان وغیرہ نے روایت کیس رضی الله عنهم )

#### تزغيب

## پر ہیز گاری اختیار کرنااور مشتبہاور دل میں کھٹنے والی چیزوں کوڑک کردینا

حدیث: حضرت نعمان بن بشیررضی الته عنجما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے الله کے رسول مقبول عیسی کے وارشاد فرماتے ہیں: میں نے الله کے رسول مقبول عیسی کا وارشاد فرماتے ہیں: میں جن (کے طال وحرام ہونے) کا حکم عوام کی اکثر یہ نہیں جانی (صرف علاء بی جانے ہیں) جو بندہ مشتبہ چیزوں ہے بچا،اس نے اپنے دین اورا پی عزت کو بچالیا۔ اور جومشتبہ چیزوں میں پڑگیا، وہ حرام کا موں میں جابڑا۔ جیسا کہ کی چرا گاہ کے اردگر دجانور چرانے والا، قریب ہے کہ اس چرام میں جائزا۔ جیسا کہ کی چرا گاہ کے اردگر دجانور چرانے والا، قریب ہے کہ اس چرام کے اندر گوشت کا ایک توجوائے تو سارا بدن خرائی کا دیکار ہوجائے گا۔ ایک توجوائے تو سارا بدن خرائی کا شکار ہوجائے گا۔ ایک توجوائے تو سارا بدن خرائی کا شکار ہوجائے گا۔ "ایک وکیش الفقائے"، اورخبر دارا وہ گوشت کا کو تھڑا دل ہے۔
"ایک وکیش الفقائب" اورخبر دارا وہ گوشت کا کو تھڑا دل ہے۔

اے بخاری مسلم، ترندی (ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی اور طبر انی نے تھوڑ نے تھوڑے اختاا ف کے ساتھ روایت کیا )۔ حدیث: حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نبی مختار عظیقے ہے رادی میں کہآپ عظیقے نے فرمایا: نیکی حسن طاق کا نام ہادر گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھنکے (بشر طیکہ دل کے خانہ میں خمیر نام کی کوئی چیز موجود ہو)اور لوگوں کواس پر مطلع ہونا تھے نابند ہو۔ (مسلم )۔

حدیث: حضرت وابصه بن معبرضی الله عند بروایت به فرمات بین بنیس نے رسول الله علی و کھااور ارادہ کیا کوئی میں ایک عند اور گنا ور گناہ کا کوئی میں نے جھوارٹ کے بین بنیس نے رسول الله علی کوئی کوئی کے کہ میر کے مندی آپ علی کے کہ میر کے کھنے آپ علی کہ میر کے کھنے آپ میں انگاہ میں بادوں کو تھونے گے۔ پھر فرمایا: آب میں انگاہ کے متعلق بو چھا ہوں کو تھا وی کہ میں بولا: تی بال حضور علی کے اپنی تین انگلوں کو اکتفافر مایا اور آئیس میر سے بنے پر مارٹ نے گا اور ارشاو فرمانے ہوا ور اس میں میں برح سے بر مارٹ نے گا اور اس اور گناہ وہ ہے جس سے تمہار انس مطمئن ہوا ور اے انجام ملک کے اور گناہ وہ ہے جو تمہار برد کو میں کھنے اور سے جس سے تمہار انس میں تمہار اور و تمہر میں مطمئن نہ ہوا کہ ان کے بعد دل سکون حاصل کر لے اور گناہ وہ ہے جو تمہار برد کر تھی گراہ کر نے گوگراہ کوگلا اور اس بے بواز کا فتو کی دیے بھر ہیں۔ اور ( مجھے گراہ کر نے گوگراہ ) لوگ اے جائز قرار دیں۔ مطمئن نہ ہو ) اگر چدلوگ تھے اس کے جواز کا فتو کی دیے بھر ہیں۔ اور انگلے گراہ کر نے گوگراہ ) لوگ اے جائز قرار دیں۔ اس امام احمد رحمہ الله نے بیانا دھس دوایت فر مایا۔ ( حضرت ابو نقلہ شنی رضی الله عند ہے بھی امام صاحب نے ای

مضمون کی ایک اورروایت جیدا سناد کے ساتھ روایت کی ہے )۔ حدیث: «هنرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی پاک عظیف نے راستہ میں پڑی ہوئی ایک محجور پائی تو ارشاد فرمایا: اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں بیصد قد کی ہوتو میں ضرورا ہے تناول فرمالیتا۔ ( بخاری وسلم ) حدیث: حفرت امام حسن بن علی مرتضیٰ رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: مَسِی نے رسول الله علیا ہے۔ یہ قول حفظ کیا: '' دَعُ مَا یُو یُبُک َ اِلٰی مَا لاَ یُویِبُک ''جو چیز جمہیں شک میں ڈال دے ( کرحرام ہے یا حلال؟) اس کواس وقت تک ترک کردوجب تک کرتمہا راشک دورنہ ہوجائے (اوریقین نہ حاصل ہوجائے)۔

اے امام ترفدی، نسائی اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔ اور ترفدی نے فرمایا: بید حدیث حسن سیح ہے۔
حدیث: ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بحرصدیق رضی الله عنہ کا ایک غلام تھا، اس کی کمائی ہے آپ اس کا حصہ اس کو دھے اس کو دھے میں ہے کچھ کھائی بھی لیتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز کر آپ کے پاس حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے اس ہے کچھ کھا لیا۔ غلام کہنے لگا: آپ کو معلوم ہے یہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے اس ہے کچھ کھا لیا۔ غلام کہنے لگا: آپ کو معلوم ہے یہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے پی کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے پر چھا: کیا تھا۔ اس دور سے پیش کوئی کرنا) کیا کرتا تھا۔ اس دور سے پیش کوئی کرنا) کیا کرتا تھا۔ اس دور سے بیش کوئی انہاں کو دھو کہ ہی دیا تھا۔ پھر ایک دن اس سے میں کسی انسان کی خاطر میں نے کہانت کی وفوش یہ چیز دی جس ہے آپ نے کھایا ہے۔ بین کر ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے اپنا ملاقات ہوئی تو اس نے اس کہانت کے موض یہ چیز دی جس ہے آپ نے کھایا ہے۔ بین کر ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے اپنا علیا میں داخل کیا اور جو بچھ بیٹ میں تھا سب تے کردیا۔

اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عطید بن عروہ سعدی رض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی نے فرمایا: بندہ اس وقت تک متقین میں ثنار نہیں ہوسکتا جب تک که ایسی چیز کوبھی چھوڑ ندد ہے جس میں کوئی حرج ند ہو ( یعنی اس کی صلت وحرمت یا کراہت ظاہر نہ ہو) اس بات کے خوف ہے کہ کہیں اس میں کوئی حرج ہی ند ہو۔

اسے ترفدی، ابن ماجداور حاکم نے روایت کیا۔ ترفدی نے کہا: حدیث سے جبکہ حاکم نے کہا: صحیح الا سناد ہے۔ حدیث: حضرت ابوا مامہ رضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں: ایک صاحب نے رسول الله علیہ سے سوال کیا: گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھنگ پیدا کر سے تواسے چھوڑ دو (کہ یہ گناہ ہے) وہ عرض کرنے لگہ: ایمان کیا ہے؟ فرمان ہوا: جب کوئی برائی تنہیں رنجیدہ خاطر کردے اور نیکی کر کے خوثی حاصل ہوتو (سمجھلوگہ) تم ایمان

اسے امام احمد رحمہ الله نے سیح اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے، فر ماتے ہیں کدرسول الله عظیم نے فرمایا: تین صفات ہیں، جس ہندے میں بیر پائی جائیں، وہ تو اب کا حق دارہوا اور اس نے اپنا ایمان کالل کرلیا \_ نمبر 1 حسن طلق، جس کے ساتھ لوگوں میں زندگی گذارے، نمبر 2 خوف خدا، جو اے الله کی حرام فرمودہ اشیاء سے روکتا رہے اور نمبر 3 برد باری کہ جس سے جاہل کی جہالت کا جواب دے۔

اسے بزارنے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت حذیف بین الیمان رضی الله عندے روایت ب قرمات میں: رسول الله عَلَیْن نے ارشاد قرمایا: "فَضُلُ الْهُلِم عَنْدُ وَنُونُكُم الْوَرْعُ" علم كافسیات ،عبادت كافشیات سے زیادہ ب اورتهارے دین كرم بين چرپر بيزگارى ہے۔

ے طبرانی نے اوسط میں اور بزار نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث: حضرت واثله سیدنا ابو ہر رہ دضی الله عنبما ہے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فر مایا: جناب رسول الله عنظیما ارشاد فرماتے ہیں: رہیز گا ربن جا،سب لوگوں سے زیادہ عبادت گذار ہوجائے گا۔ قناعت (تھوڑے پرمبر)اختیار کرلے، سبانیان سے بڑاشا کر بن جائے گا۔ دوسر ہے لوگوں کے لئے وہی پیند کرجوا پی ذات کے لئے پیند کرتا ہے آو (کال الایمان) مؤمن ہوجائے گا۔ اپنے ہمسائے ہے اچھاسلوک کر،سلامتی والا ہوگا۔ اور بنسنا کم کردے کیونکہ بہت زیادہ بنسادل کر، سلامتی والا ہوگا۔ اور بنسنا کم کردے کیونکہ بہت زیادہ بنسادل کے دورناد بتا ہے۔

۔ اے ابن ماجہ نے اور تیبی نے'' الزحد الکبیر'' میں روایت کیا۔ اور تر ندی کے ہاں بھی بیروایت ای طرح مطرت حسن عن الی ہر روضی الله عنهما کی حدیث سے ندکور ہے۔

#### تزغيب

خرید و فروخت میں نرمی وآسانی کرنااور تقاضائے قرض وادائیگی قرض میں حسن معاملہ

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها کروایت به کدرسول الله علیه کشید نر مایا: "دَحِمَ اللهُ عَبْدُا سَهُحا إذا باع سَمْحًا إذا اشْتَرَى سَمْحًا إذا اقْتصیٰ" الله اس بند پررم فرمات جو بیچ وقت بھی نری کرتا ب، خریدت وقت بھی نری اختیار کرتا ہے اور جب اپنے حقوق کا نقاضا کر ہو بھی نری سے کام لیتا ہے۔

اسے بخاری، ابن ماجہ اور ترندی نے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ ترندی کے الفاظ یہ ہیں: ''الله مغفرت کرے اس آ دمی کی جوتم سے پہلے ہوگذراہے کہ وہ کچھ بیچتا تھا تو مہولت دیتا تھا، جب خربیتا تھا تو بھی سہولت کا خیال رکھتا اور جب (اسپے قرض وغیرہ کی وصولی کا) تقاضا کرتا تھا تو پھر بھی (مقروض کی) سہولت کو مدنظر رکھتا تھا''۔ (حضرت عثمان رضی الله عنہ سے مروکی ابن ماجہ ونسائی کی حدیث کا منہوم بھی بہی ہے)۔

حدیث: حفزت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرسول الله علیقی نے فرمایا: کیا تمہیں اس شخص کی خبر ند دوں جوآگ پر حرام ہے اور اس پرآگ حرام ہے؟ وہ ہر رشتہ دار ہے جونر می کرنے والا، سہولت دینے والا ہو۔

اے امام ترندی نے روایت کیا۔ اور کہا کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔ نیز طبرانی نے کبیر میں جیدا سناد کے ساتھ اور ابن حبان نے اپنی صبح میں روایت کیا۔ (علاوہ ازیں بہی مضمون حضرت ابو ہریرہ سے حاکم نے ،حضرت انس سے طبر انی نے اوسط میں اور حضرت معیقیب رضی التائھ عنہم سے طبر انی نے اوسط و کبیر میں روایت کیاہے )۔

حدیث: حصرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: بیچنے میں نری ،خرید نے میں نری اورادا کیکی میں نری کرنے والے کواللہ مجبوب رکھتا ہے۔

ا سے ترندی نے روایت کر کے فرمایا: بیر صدیث غریب ہے اور حاکم نے روایت کرنے کے بعد کہا: صححح الا سناد ہے۔ حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے، وہ ہی اکرم علیات سے رادی ہیں کہ آپ نے فرمایا: اہل ایمان میں افضل وہ ہندہ ہے جو بیچنے میں ،خرید نے میں ،قرض اواکر نے میں اور قرض کی والیسی کا تقاضا کرنے ہیں زی اختیار کرتا ہو۔۔

اے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کے راوی ثقتہ ہیں۔ (عبدالله بن عمرورضی الله عنبما سے امام احمد کی روایت بھی ای معنی کی حامل ہے )۔

حدیث: حضرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں: (قیامت کے روز) الله اپنے بنروں میں ہے ایک بند کو حاضر کرے گا جے اس نے مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس سے ارشاد فرمائے گا: تو نے دنیا میں کیاعمل کیا؟ فرماتے ہیں: حالا نکدالله سے لوگ کوئی بات چھپانہیں کتے عرض کرے گا: میرے رب! تو نے مجھے مال ورولت دی۔ میں لوگوں کے ساتھ خبارت کرتا تھا۔ میں نے نرمی در گذر کواپی عادت بنالیا تھا۔ مال دار کے ساتھ آسانی کرتا اور ننگ دست کومبلت دیتا تھا۔ الله تعالی فرمائے گا: میں اس صفت کا تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ ( فرشتوں سے تحکم فرمائے گا) میرے اس بندے کو چھوڑ دو ( کدمیں نے اسے معاف فرمادیا ہے ) حضرت عقبہ بن عام اور ابومسعود انصاری رضی الله عنجمانے فرمایا: ہم نے الله کے رسول عظامتے کے دہمن مبارک سے السے ہی سنا ہے۔

الے مسلم نے ای طرح حضرت حذیفہ پرموتو فاروایت کیا۔اورحضرت عقبہ وابومسودے مزفو عامجی۔

حدیث: حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نمی مرور علیقی کے پاس حاصر ہوکر آپ ہے تقاضا کرنے لگا ( آپ علیقی نے اس کا ایک اونٹ دینا تھا) اس نے کچھ خت زبان استعمال کی (شاید برودی ہوگا) صحابہ نے اے ڈائمنا چاہا تو رسول الله علیقی نے فرمایا: اس کے اونٹ جیسا اونٹ اسے دے دو۔ عرض کی: یارسول الله علیقی اس کے اونٹ جیسا تو کوئی اونٹ نیس بکہ اس ہے اچھا موجود ہے۔ ارشاد فرمایا: "اعکسو کو فیان ختیو گئم اَحسنکُم قَضاءً" وہی دے دو کیونکہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو ( قرش کی ) اونٹ جیسا معاملہ کرے۔

اے بخاری مسلم نے اور ترندی نے مختصر ومطول اور ابن ماجہ نے اختصار اُروایت کیا۔ (ایبا ہی ایک واقعہ حضرت ابو رافع رضی الله عنہ سے امام مالک مسلم، ابوداؤ دہ ترندی ، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے )۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند به روایت به ، فرمات بین : بمیں رسول الله بینینی نے نهاز عصر پر هائی فیر خطبدارشاد فرمانے کوڑ به ہوگئے۔ اس کے بعد ابوسعید خدری نے حدیث ذکر کی یبان تک کہ آپ بینینی نے ارشاد فرمانے کوڑ بین کہ کہ کہ اور تقاضا بھی خوب بوتا ہے۔ بچھوہ ہیں جن کی ادائیگ بھی انجی بوتا ہے۔ بیدول کی بیان تک کہ آپ جن کی ادائیگ بھی انجی بوتا ہے۔ "الا وَحَدُو هُمُ الْحَسَنُ الْفَصَاءِ الْحَسَنُ الطَّلَبِ، اور الله بھی برے طریقہ بعد ہیں۔ یا درکھوا کچھولگ وہ بین جن کی ادائیگ بھی بری اور واقاضا الحقیق المُحسَنُ الطَّلَبِ، الله وَشَرُهُمُ سَیّی ءُ الطَّلَبِ، خبر دار اان میں بہترین وہ لوگ بیں جن کی ادائیگ بھی بری طریقہ بین جو اور مطالبہ بھی المحسن الطَّلَبِ، الله عَلَم بِی بِی بِی کی کہ دی کہ کی کہ کی کہ دی اور الله کی بین بوتا ہے۔ اور ان میں برترین وہ بین ، جن کی ادائیگ بھی بری طرح اور تقاضا بھی بری طریقہ ہی بوتا ہے۔ اور ان میں برترین وہ بین ، جن کی ادائیگ بھی بری طرح اور تقاضا بھی بری طریقہ ہی کی کردی ، اور الرک سے لین ، وقوائر با تمیں گے۔ لئی بغیر نہیں ململ کے مقرونی کو خوار کریں گے ۔ لئی بغیر نہیں ململ کے مقرونی کو خوار کریں گے ۔ لئی بغیر نہیں ململ کے مقرونی کو خوار کریں گے ۔ لئی بغیر نہیں ململ کے مقرونی کو خوار کریں گے ۔ لئی بغیر نہیں ململ کے مقرونی کو خوار کریں گے ۔

اے امام تر مذی نے روایت کیااور فر مایا: بیحدیث حسن ہے۔

لئے کہ بہترین ہے وہ بندہ جو ( ضرورت مند کو ) قرض دیتا ہو۔ پھر آ قا عظیفے نے اس کو چالیس صاغ زیادہ دیئے اور چالیس اس کے قرض کے دیے یعنی ای صاغ عطافر مائے۔

اے بزارنے جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ (بزارنے حضرت ابو ہر پرہ درضی اللّٰہ عنہ سے بھی اسنادحسن کے ساتھ ایک حدیث روایت کی جس میں بہی مفہوم موجودے )۔

حدیث: حفرت ابن عمر اورسیده عائش صدیقه رضی الته عنهم سے روایت ہے کہ رسول الله علی ایک نے فرمایا: "مَنْ طَلَبَ حَقًا فَلْيَطُلُبُهُ فِي عِفَافٍ وَّافٍ اَوْ عَيْرٍ وَافٍ " جوکی سے اپنے فق ( قرض وغیره ) کا مطالبہ کرے، اسے چاہیے کہ ناجائز طریقہ سے تقاضانہ کرے (مقروض کو پریشان نہ کرے ) پورائی وصول کرے ( زیادہ ندمانگے ) یا پچھ کم لے لیے۔

ا سے ترندی، ابن ماجہ ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیر حدیث برشرط بخاری صیح ہے۔ حدیث: ابن ماجہ نے حضرت عبدالله بن ربیعہ رضی الله عنہ سے روایت کی کہ رسول الله علی سے خوائی نے غز وہ خنین کے وقت ان سے تمیں یا چالیس ہزار قرض لیا۔ بعد میں واپس فرما دیا پھر انہیں فرمایا: الله تمہارے لئے تمہارے اہل وعیال اور مال میں برکت فرمائے۔ قرض دیے والے کا بی بدلہ ہے کہ پورا پوراوا پس کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے (لیعنی اس کے ق میں دعا بھی کی جائے)۔

#### تزغيب

تیج بیٹھنے کے بعد نادم ہونے والے کواس سے خریدا ہوا مال واپس کر دینا (ا قالہ )

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رض الله عنہ بے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی فرمایا: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَیْعَتَهُ أَقَالَهُ اللّٰهُ عَشُرَتَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ" جُرِّخُص کی مسلمان کواس کا پیچا ہوا مال واپس کردے (جبکہ وہ ﷺ کر پیچار ہا ہو) الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرمادے گا۔

اے ابوداؤ د، ابن ماجہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فر مایا: بیرحدیث برشرا انظ بخاری و سلمسیح ہے۔

حدیث: حفرت ابوشر کرض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کدر سول الله علی الله نوالله نو رمایا: جو محض (خریدار) اپنے بھائی (مسلمان بیجنے والے) کواس کی تیج والبس کردے، الله قیامت (1) کے دن اس کی خطا کیں بخش دےگا۔ اسے طبر انی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی اثقہ ہیں۔

(1) کوئی شخص پریٹانی یا مجوری میں کوئی مال فروخت کر بیٹھا۔اب معلوم ہوا کہ میرتو انجھانہیں ہوا۔اس میں فتصان ہوگیا ہے۔ پچھتار ہا ہے تو ایک صورت میں خریدارا گرخریدا ہوامال اے داپس کر دیتا ہے تو کو یااس نے اسپے مسلمان بھائی کی پریٹانی دورکردی، جو بڑے تو اب کا کام ہے۔ \_ دل بدست آورکہ ٹی اکبراست (حترجم)

# ماية تول ميں کمي کرنا

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے، فرماتے میں: جب نبی کریم ﷺ مدینہ طبیبہ تشریف لائے تو الل مدينة ولند (1) ميں بهت برے تھے (بہت كى ميثى كرتے تھے ) الله عزوجل نے بيا آیت نازل فرما كی: وَيْلٌ لِلْهُ مُلْقِفِيْنَ (مطففین: 1 یعنی ہلاکت باجہنم کا بدترین گڑھاہے کم تو لنے والوں کے لئے )اس کے بعدانہوں نے تو لنا جھا کرلیا۔ اے ابن ماحہ ابن حمان نے انتصحیح میں اور بہجی نے روایت کیا۔

(1) ما پ تول میں کی میشی کرنا خداومصطفیٰ جل وعلاو علیت کوخت مبغوض اور نالبندے۔ یغل شنع باعث عذاب اور ہلاکت وبر بادی کودوت دینے کے متراوف ہے قرآن مقدس نے جابحااس ہے بازر بنے کا تھم دیا ہے۔اور باز ندر بنے پر عذاب کی وعید سنائی ہے۔ارشاد ہے:

وِنْ ٱللَّهُ عَفَيْنَ ﴿ إِلَّن يُنَا دَاالْكَالُواعَلَى النَّاسِ يَنْتَوْفُونَ ٥٠ وَاذَاكَالُوهُمْ أَوْوَزُنُوهُم يُخِيرُونَ ٥٠ أَلا يَضُنُّ أُولَيْكَ أَنَهُمْ مَبُعُونُونَ ﴿ لِيَهُومُ عَظِيْمٍ فَي يَوُمَ يَقُومُ النَّامُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ أَن (مطففين:1-6)

ترجر : " كم تولنے والوں كے لئے باكت و خرالى ب ووكد جب دو مرول سے ماب تول كرلين تو پوراليتے ميں اور ماب تول كروين تو تعوز سے كر كرد يت ہیں ( ذینری مارتے ہیں ) کیانہیں یقین نہیں کہ آئیں وو بارہ اٹھنا ہے ایک عظیم الثان دن کے لئے ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور ( حساب و کتاب پیش کرنے کو) کھڑ ہے ہوں گئے''۔

وَاوْفُواالْكُيْكُ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِيْطِ (انعام: 152)

ترجر: ' (ویگر گناه مائے کیروے اجتماب کا تھم دیے ہوئے التافر ما تاہے ) اور ماپ ول انساف کے ساتھ بوری کرو'۔ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللَّهُ مَا أَلِمُ عَيْرُهُ ۚ وَلاَ تَنْقُصُواالْمِنْيَالَ وَالْهِيْزَانَ إِنَّى ٱللَّمْ بِغَيْرِوَ إِنَّى ٱلْمَاكُمُ مِنْ المُعْيَدُونَ وَكَوْمَتُونِهِ وَلَيْقَوْمِ ٱوْقُواالْهِكُمَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسُو وَلاَ تَبْخَسُواالنَّاسَ اشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسَدِ بِيْنَ۞ بَقِيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ تُكَمُّ إِن كُلَكُمْ فُومِنِينَ \* وَمَا

ترجمہ: ( بغیر خدا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم ہے جواس مبلک مرض کا ٹھکا تھی ، ناطب میں ) آپ نے فریایا: اے میری قوم الناہ کی مجاوت کرد کہ اس أَنَاعَلَيْكُمُ بِحَفِينَةِ ۞ (مود:84-86) کے سوالونی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور ماپ وقول میس کی نہ کرو بے شک میس جمہیں آ سودہ حال دکھتا ہوں (اللہ نے جمہیں ب کے سوالونی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور ماپ وقول میس کی نہ کرو بے شک میس جمہیں آ سودہ تم پر گیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ( کمبین تم اس عذاب کا شکار نہ بوجاؤ ) اورا سے بری قوم کے لوگوایاب وقول انساف کے ساتھ پورا پوراکرو۔ اورلوگوں کوان کی چیزیں گئا کر نہ دو۔ اور زمین میں نساد نہ کیا نے مجرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو تبارے پاک فکارے دی تمہارے لئے بہترے اگرتم موکن ہوتو۔ اور

انسوی کہ اس قوم نے اپنے پیغیبر کا تھم نہ مانا ، ان پراللہ کا عذاب نازل ہوااور دولوگ سند ستی سے ترف غلط کی طرح منادیج گئے۔ ابل اسلام موجیس ، کمیس

اً وَكُفَّوُوا فِي الْمِيدُوانِ ۞ وَٱ قِيمُوا الْوُزُنَ بِالْقِيدُ وَوَكَ تُخْمِرُ والْمِيدُّ انَ۞ (رَضَ :8-9) ترجمه: "بيكم ترازوش بامتدالي تدكرو واورانساف كـ

ساتھ وَلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ ترجہ: '' اور ماپوتو پورانپر اماپواور برابرتر از دیے تو لو کی بہتر ہے اورای کا انجام اچھا ہے''۔ اپنے اردگر دو کیے لیجے ، کیاسلم معاشر واتف کے ان احکام پر مل بیرا ہے؟ کیا ہمیں مرکز خدا کی بارگاد میں حاضر ہوکر جواب دونہیں ہوتا؟ آج تو نمین نے فیر لیے کہ فلال تاج باپ تول میں ایماندار ہے تو تعم خدا کی اس کی زیارت کرنے کوجی حابتا ہے۔ (مترجم)

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے ہی یہ بھی روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله سیکھنٹے نے ماسپے اور تولئے والوں (تا جروں) سے ارشاوفر مایا: ایک ایسا کام (ماپ تول) تمہارے بیرد کیا گیا ہے کہتم سے پہلے گئ امتیں اس میں (کی بیشی کرنے کی وجہ ہے) ہلاک ہو چکی ہیں۔

اے امام تر مذی اور حاکم نے روایت کیا۔ دونوں کی روایت حسین بن قیس عن عکر مدعنہ کے طریق سے ہے۔ حاکم نے اسے حجے الا سناد کہا ہے۔

اے ابن ماجہ، ہزاراور بیعتی نے روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔اور حاکم نے اسے حضرت ہریدہ کی حدیث سے روایت کیا اور فر مایا: بیصدیث مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔(امام مالک نے بھی اسی معنی کی روایت حضرت ابن عباس رضی انتہ عنبما ہے موقو فاکی ہے)۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: الله کی راہ میں قبل ہونا امانت کے سواسارے گنا ہوں کو منادیتا ہے۔ پھر فرمایا: قیامت کے دن ایک دن بندہ چیش کیا جائے گا اور وہ الله کی راہ میں مقتول ہو چکا ہوگا۔ فرمایا جائے گا: اپنی امانت اداکر ۔ وہ کیے گا: الله پروردگار! میں امانت کیے اداکروں جبکہ دنیا تو گذر چکی ہے؟ فرماتے ہیں: حکم ہوا: اسے باویدوز ن میں لے جاؤ۔ اسے باوید ہیں لے جایا جائے گا۔ اس کی امانت کی ہو بہوا کیے صورت پیدا کی جائے گا۔ وہ وہ کی دن کی طرح ہوگی جس دن اس کے پاس رکھی گئی ہیں۔ یہ اس کود کیھے گاتو بہجان لے گا۔ پھر اس کے پیچے دوڑے گاحتی کہ

<sup>(1)</sup> بی غیب دان مصطفیٰ جان رحت علیداشنا و افتیة کا سواچود و سوسال بیلیا کا یفر مان کتنا حقیقت افروز ہے۔ ہے کی مشکر کو ہمت کر کسی ایک لفظ کی تکذیب کر سکے؟ ہرگزشیمی مسلمان ،خصوصاً پاکستان کے حکام وقوام کو بیفر مان رسول الله علیقی از بار پڑھنا چاہیے۔ارشادات رسول علیہ الصلوٰ قوالسلام برعمل ہی ہماری دنیوی ودینی اور افروک کا میالی کی خانت ہوسکتا ہے۔ (مترجم)

لے کراپنے کندھوں پر لادلے گا۔ یہاں تک کہ جب دیکھے گاتو سمجھے گا کہ وہ ہادیہ تنگنے ہی والا ہے تو وہ اس کے کندھوں سے گرپڑے گی۔ یہ چھراس کے پیچھے ای طرح بمیشہ بھا گزار ہے گا۔ پھرائن صعود نے فر مایا: نماز امانت ہے۔ وضوامانت ہے۔ تو لنا امانت ہے۔ ما پنا امانت ہے اور بھی کی چیزیں شار کیس جن میں سب سے شدید وہ امانتی تھیں جو کسی کے پاس حاظ خاطت کے لئے رکھی جاتی ہیں۔ زاؤان (ایک راوی) کہتے ہیں؟ اور آئیں بتایا کہ انہوں نے یہ کچھ کہا ہے۔ برا، بن عازب ہوار آئیں بتایا کہ انہوں نے یہ کچھ کہا ہے۔ برا، بن عازب نے فر مایا: ابن معود نے بچھ کہا ہے۔ کیا تم نے الله تعالی کا یہ فرمان نہیں شا؟ اِنَّ الله تعالی کو گونی الله تو الله تعالی کا یہ فرمان نہیں مائیس نے ایک کو گاراؤ کا ملت اِلی اَ الله قبل کو میں آئیس والیس کرو)۔ اے پہتی نے موقو فاروایت کیا ہے۔ اور بیسی وغیرہ نے معنا اس کو مرفوع بھی روایت کیا ہے۔ اور بیسی وغیرہ نے معنا اس کو مرفوع بھی روایت کیا ہے۔ اور بیسی وغیرہ نے معنا اس کو مرفوع بھی روایت کیا ہے۔ اور

تر ہیب ملاوٹ کرنا ترغیب

#### خريد وفروخت وغيره ميں خيرخوا ہى مدنظر ركھنا

حدیث: سیدنا ابو ہر رہ وضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله سیکی نے فرمایا: جسنے ہمارے (مسلمانوں کے) خلاف جھیا را ٹھائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ "وَمَنْ عَشْنَا فَلَیسَ مِنَا" اور جسنے ہمارے ساتھ دعا کیا (ملاوٹ کی) وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ (ہمارے طریقہ پرنہیں ہے)۔ (مسلم)۔

حدیث: انہیں رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ غلے کے ایک ڈھیر کے قریب سے گذرہ، اپناہاتھ مہارک اس ڈھیر میں داخل کیا تو انگشتان دست گیلی ہوگئیں۔ فرمایا: اے اس غلے کے مالک! یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا: یارس ل الله عظیظتہ !اس پر بارش ہوگئی تھی۔ارشا دفر مایا: تو تم نے اس کیلے غلے کوڈھیر کے اوپر کیوں نہ کردیا کہ لوگ اس کودکھی کیس جس نے ہم ہے دھوکہ کیا وہ ہم میں نے نہیں ہے۔

اے مسلم، ابن ماجہ، ترند کی اور ابود اؤد نے روایت کیا۔ (علاوہ ازیں بجی واقعیة تھوڑے تھوڑے اختلاف نفظی کے ساتھ مختلف صحابہ ہے امام احمد، بزار بطبر انی وغیر ہم نے بھی روایت کیا )۔

حدیث: حضرت این مسعود رضی الله عند روایت به فرمات بین: رسول الله عضی فی فرمایا: "مَنْ عَشْنَا فَلَیسَ مِنَّا وَالْمَکُو وَالْمِحِدَاعُ فِی النَّادِ" جس نے ہمارے ساتھ و حوکہ کیاوہ ہم میں نے بیس اور فریب و فراؤ (کرنے والا) آتش ووزرخ میں ہوگا۔ ا عطرانی نے کیرو صغیر میں جیدا ساد کے ساتھ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔

سے بروں سے بیرو مدرسے بیرو مدرسے بالا معادر وہاں بی کی کا من و سے بیات کے است کے باس سے میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ حدیث: حضرت قیس بن انی غرز ہ رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی ہدایت علیف ای طرح کا ہے، جس طرح کا گذر سے جو غلد فرون اللہ ہے جو مسلمانوں کے اور دوالا ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں یارسول الله علیف اتو آپ علیف نے فرمایا: (یا در کھنا) جس نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ان میں سے نبین ہے۔

اسے طبرانی نے بیر میں روایت کیااس کے راوی ثقه ہیں۔

حدیث: حفرت مفوان بن سلیم بے روایت ہے کہ حفرت ابو ہر پرہ رضی الله عند بستی کی کی گل ہے گذرر ہے تھے کہ ایک شخص کود یکھا جو دودھ اٹھائے بچر ہا تھا۔ حفرت ابو ہر یرہ نے بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے دودھ میں پانی ملایا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند نے اس سے فرمایا: کیا ہے گا تمہارا جب قیامت کے دن تم سے فرمایا گیا کہ پانی کو دودھ سے الگ کرو؟

اہے بیتی اوراصبهانی نے موقو فاایسی اساد ہے روایت کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنه نبی انور عظیمی ہے روایت فرماتے ہیں کہ (پہلی امتوں میں) ایک شخص اپنی کشتی میں شراب فروخت کرنے لیے جایا کرتا تھا۔ کشتی میں اس کے ساتھ ایک بندر بھی ہوتا تھا۔ بیخض شراب میں پانی ملالیا کرتا تھا۔ (ایک روز) بندر نے اس کی چیوں والی تھیلی کچڑ لی اور بادبان پر چڑھ گیا۔ تھیلی کھول کرایک ایک درہم کشتی میں اورا کیک اور بادبان پر چڑھ گیا۔ تھیلی کھول کرایک ایک درہم کشتی میں اورا کیک کہ اس نے اس رقم کو آ دھا آ دھا کردیا۔ (آ دھی کشتی میں اورآ دھی دریا میں چھینک دی۔ نا جائز کا کہا جائز ہوگا )۔

کمائی جاتی رہی۔ یا درے ، اس قوم میں شراب کی خرید وفر وخت اور جنا بیا نا جائز ہوگا )۔

اے بھی بیہ چی نے روایت کیا۔اس کے راویوں میں کوئی مجروح نہیں۔ نیز حضرت امام حسن رضی الله عنہ ہے مرسلا مجھی روایت کی گئی ہے۔

حدیث: حضرت ابوسباع رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے حضرت واخلہ بن اسقع رضی الله عند کے گھر کے قریب سے ایک او نمنی خریدی۔ جب میں اسے لے کر چلاتو حضرت واخلہ جھے بچھے سے آلمے جب کہ آپ اپنی چا در کو گھیٹے ہوئے آرہے تھے (جلدی جلدی میرے پاس پنچ) فرمانے گئے: آپ نے اسے فریدا ہے؟ میں نے جواب دیا: ہاں۔ بولے: جمہیں اس کے عیب بتادیے گئے تھے؟ میں نے کہا: کیا عیب ہے اس میں؟ بولے: بے شک میرموئی تازی ہے، بظاہر اس کی صحت اچھی ہے۔ بتا کیں: اس پر آپ شرکرنا چاہتے ہیں یااس کا گوشت بنانے کا ارادہ ہے؟ مئیں نے کہا: میں اس پر سوار بول حضرت جھی ہے۔ آپ جھے نقصان بول جانے چا با چا ہوں۔ کہنے گئے: پھراسے والیس کردیں۔ او فئی کا مالک کہنے لگا: آپ کا کیا مطلب ہے۔ آپ جھے نقصان پہنچ نا چاہتے ہیں؟ تو حضرت واخلہ رضی الله عند نے فر مایا: (یہ بات نہیں بلکہ) مئیں نے رسول الله عند اللہ عند کے فر مایا: (یہ بات نہیں بلکہ) مئیں نے رسول الله عند کے فر مایا: (یہ بات نہیں بلکہ) مئیں نے رسول الله عند کے فر مایان نہردے۔ اور

جوخص اس کے عیب جانتا ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ بیان نہ کرے( تا کد دوسرے مسلمان بھائی کونقصان نہ پنچے )۔ اے حاکم و بیبق نے روایت کیا اور حاکم نے فر مایا: یہ حدیث صحح الا سناد ہے۔ (اس حدیث کا آخری حصہ ابن ماجہ نے حضرت داخلہ اور حضرت ابوموکی رضی الٹہ مختبما ہے روایت کہا )۔

حد يث: حضرت عقبه بن عامر رضى الله عنها نبى اكرم عيالية يراوى بين كدآب فرمايا: ايك مسلمان دوس مسلمان كابهائى ب- اوركى مسلمان كوطال نبين كه جب اين جمائى كم باتهدكوئى چزيج جس مين خرابى بهوتواس كرسامن الرابى كويان فدكر - -

اے امام احمد، این ماجہ مطبرانی فی الکبیراور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے فر مایا: بیصدیث بخاری وسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ امام بخاری کے نزدیک بیصدیث موقوف ہے مرفوع نہیں۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک رض الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کدرمول الله عظیمتے نے فریایا: الی ایمان آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ اور محبت رکھنے والے ہوتے ہیں اگر چدان کے گھر اور جم دور دور بوں۔ اور بدکارا یک دوسرے ے دھو کدکرنے والے ، آپس میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اگر چدان کے ٹھکانے اور جم قریب ہوں۔

اے ابواشیخ ابن حبان نے کتاب التو بیخ میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت تمیم داری رضی الله عند بروایت ب کدر سول الله عظیق نے فریایا: دین فیر خوانی کانام ب- ہم نے عرض کی: یار سول الله علیقی اس کے لئے فیرخوانی؟ ارشاد فریایا: الله کے لئے (کداس کی عبادت ہو) اس کتاب کے لئے (اس پیمل ہو) اس کے رسول کے لئے (کہ آپ کی اطاعت ہو) اور مسلمانوں کے دکام وقوام کے لئے۔

اے مسلم، نسائی اور ابوداؤ دیے روایت کیا۔ ابوداؤ دیے الفاظ میں:'' بے ٹنگ دین خیرخواہی ہے۔ بے ٹنگ دین خیر خواہی ہے۔ بے ٹنگ دین خیر خواہی ہے۔ بے ٹنگ دین خیرخواہی ہے''۔ نسائی میں ہے:''اِلْمَا اللّاَ يَّنُ اللّهِ مِينَ النَّهِ مِينَ حَدُّ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَا مُعَالِمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَمُ عَلْ

۔ ریں۔ رہاں ہے۔ (حضرت جربر رضی الله عنہ ہے بھی ہیمضمون بخاری وسلم ،تر ندی ،ابوداؤ داور نسائی نے تھوڑ لے فظی اختلاف کے ساتھ روایت کہا)۔ حدیث: حضرت ابوامامرضی الله عندے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم علی ہے ساوی میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل فرماتات الله عزوجل فرماتات الله عزوجل فرماتات کے اس میں مجھے زیادہ مجبوب اس کامیرے ساتھ مخلص ہونا ہے۔

اسے حضرت امام احمد رحمہ الله نے روایت فر مایا۔

حدیث: حضرت مذینه ابن یمان رضی الله عند بروایت ب، فرماتے بین: رسول الله عظیم کا فرمان ب: جو خض مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں کرتا، وہ ان بیس نے نہیں ہے۔ اور جو بندہ صبح وشام الله، اس کے رسول، اس کی کتاب، اس نے امام اور مسلمان عوام کے لئے خلوص قلب نہیں رکھتا، وہ سلمانوں میں نے نہیں۔

اسے طبرانی نے عبداللہ بن جعفر کی روایت سے ذکر کیا۔

حدیث: حضرت انس رض الله عنه بی الخلمین عَلِی الله است که آپ علیه الصلو قوالسلام نے ارشیاد فرمایا: "لا یُومُونُ اَحَدُ کُمُ حَتْی یُحِبُ مَا یُجِبُ لِنَفُسِه،" تم میں کوئی موئن (کائل الایمان) نہیں ہوسکتا یہاں تک که وہ اپنی بھائی کے لئے وہی پند کرتا ہے۔

ا سے امام بخاری و مسلم وغیر ہمانے روایت کیا۔ نیز ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:'' بندہ ایمان کی حقیقت کوئیں بینچ سکتا جب تک کر لوگوں کے لئے وہی چیز پیند نہ کرے جوا پی ذات کے لئے پیند کر تاہے''۔

# تر ہیب

# ذخیرها ندوزی<sub>(1)</sub>

حدیث: حضرت معمر بن الی معمر صنی الله عندے روایت ہادر کہا گیا ہے کہ بیدوایت اس عبدالله بن نصله رضی الله عند ہے ہے، فرماتے میں که رسول الله عقیصے نے فرمایا: "مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ حَاطِئْ" جَسِ خُض نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گارے۔

اے امام مسلم، ابوداؤد، ترمذی اور این ماجہ نے روایت کیا۔ ترمذی و این ماجہ کے الفاظ میں: "لَا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِلَیْ" وْخِيره اندوزی صرف گناه گاری کرتا ہے"۔ امام ترمذی اس حدیث کوضیح قراردیتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے، فرماتے میں: رسول الله علی ہے نے ارشاد فرمایا: جس بندے نے عالیس راتوں تک اشیاء خور دونوش کا ذخیرہ کیا، وہ الله ہے دور بوگیا اور الله اس سے برکی ہوگیا۔ اور جس علاقہ کے لوگوں میں کی خفس نے بھوک کی حالت میں شبح کی (کمی نے اسے کچھ کھانے کو نہ ذیا) تو الله تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذمہ کرم ان لوگوں ہے تو از لیا۔

اے امام احمر، ابویعلیٰ ، ہزار اور حاکم نے روایت کیا۔ اس کے متن میں اگر چیفر ابت ہے لیکن بعض ابنا وجیدیں۔ حدیث: امیر الموسین سیدنا عرفاروق رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عیلی نے فرمایا: "آلجالیہ، مُوزُدُونٌ وَالْلُهُ حَتَكِرٌ مَلْعُونٌ" باہر سے غلد لانے والا تا جر (تا کہ لوگ خرید کراپی ضروریات پوری کریں) رزق پاتا ہے اور ذخیرہ اندوز تعتی ہے۔

اسے ابن ماجہ اور حاکم (نیز دار می) نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت بیشم بن رافع سے روایت ہے۔ وہ ابویجی کی سے اور وہ حضرت عثمان بن عفان کے غلام فروخ رضی الله عنبہ میں رافع سے روایت ہے۔ وہ ابویجی کی سے اور وہ حضرت عثمان بن عفان کے غلام فروخ رضی الله عند شریف عنبہ میں کہ سمجد نبوی کے درواز ہے کے سامنے غلاکا ڈھیر لگایا گیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند شریف لیآ گیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند شریف دیا۔ یہ امر کے امیر الموشین ابنی قد نشرہ کیا الله اس غلر میں اور اسے ہمار ہے گئی باہر سے لایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: بیغلد کیما ہے؟ حاضرین نے جواب فرمائے۔ موجود مین میں ہے بعض نے عرض کی: اے امیر الموشین! بیتو ذخیرہ کیا گیا ہے۔ ( بیچنے سے روک لیا گیا تا کہ مبنگا کہ مرک کے بچا جائے کی فرمائے۔ ( ایک علی سے کا کہ مبنگا کی حالت مہمیں کی نے دلائی؟ کرون کو بابا یا۔ وہ حاضر ہوئے تو فرمایا: مسلمانوں کا سامان خور دونوش ذخیرہ کرنے کی جرائے تہمیں کس نے دلائی؟ ایک بابد الله باب

اے اصبانی نے ای طرح اور ابن ماجہ نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے۔ (اس کی اسناد جید متصل اور راوی ثقتہ ہیں )۔

حدیث: حفرت معاذرضی الله عندے روایت ہے، فرماتے ہیں: مئیں نے سنا کدرسول الله علی ارشاد فرمارہ تھے: ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ بہت براہے۔اگرالله تعالی چیزوں کے بھاؤستے کردی تو غزرہ ہوجاتا ہے اورا گرمبنگ کری تو اے خوتی ہوتی ہے۔

ا ہے رزین نے اپنی جامع میں (اور میہی نے شعب الایمان میں ) ذکر کیا۔

حدیث: حفرت الواما مدرضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله عنظیقی نے فریایا: شہروں کے لوگ الله کی راہ میں گلے ہوئے وہ ہوئے ہوں الله کی روزی بینچنے ہے نہ روکواور ہوئے ہوئے ہیں (دوسرے لوگوں کی ترتی و بہتری کے لئے کام کرتے ہیں) ان کے پاس ان کی روزی بینچنے ہے نہ روکواور ان پر بھا دُاو نیچ نہ کرو۔ اس لئے کہ جس نے چالیس روز تک ان کا غلہ روکے رکھا، چراس نے اس سارے غلے کوصد قد بھی کر داتو یہ صدفتہ کرنا ہیں کے ان گنارہ نہ بن سے گا۔

ا ہے رزین نے ذکر کیا۔ صاحب کتاب کواصول میں بیدروایت نیل کی۔

حدیث: حضرت ابوہری و اور حضرت معقل بن بیار رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے فرمایا: ذخیرہ اندوزوں اور قاتلوں کا حشر ایک ہی درجہ میں ہوگا۔اور جس نے مسلمانوں کے غلے کا بھاؤ م ہنگا کرانے میں کوئی وخل اندازی کی ،اللہ کاحق ہے کہ قیامت کے روزائے آگ کے بڑے درجہ میں عذاب دے۔

اے بھی رزین نے ذکر کیا ہے۔ (حضرت حسن رضی الله عنہ سے مروی امام احمد، طبرانی فی الکبیر والا وسط اور حاکم کی روایت بھی ای مضمون کی ہے )۔

حدیث: حضرت ابن عمرضی الله عنبا بروایت ب كرسول الله علی نظی نفر مایا: مكه كرمه مین ذخیره اندوزی كرنا الحاد (بدونی) ب-

اسے طبرانی نے اوسط میں عبداللہ بن مول کی روایت سے روایت کیا۔

# ترغيب

#### تاجروں کا سے بولنا

## تر ہیب

# حھوٹ بولنا، نیزسچاہونے کے باوجودشمیں اٹھانا

حديث: حضرت الوسعيد ضدرى رضى الله عنه في دو جهال عطي علي كرآب علي أن علي الله عن التأجور التأبير و التأبير و التأبير التأبير و التأبير و

اے امام ترندی ( داری اور داقطنی ) نے روایت کیا اور ترندی نے فرمایا: بیصدیث حسن ہے۔ اور ابن ماجہ نے اے حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت کیا۔ ان کے الفاظ ہیں: '' امانت دار بچامسلمان تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا''۔

حديث: حضرت انس رضى الله عند يروايت ب، فرمات مي كدر مول الله عين كار شاد ب: "التَّاجِرُ الصَّذُوقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعُرُّ شِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَج بولن والا تاج قيامت كروز عرش اللي عماييس موكاً.

اسےاصبانی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث: حضرت ابوامامدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیا تھے نے نم مایا: وہ تاجر جس میں چار چیزیں ہوں، اس کی کمائی انچھی ہوگی (پاکیزہ اور نفع بخش ہوگی) نمبر 1 جب کوئی چیزخریدے و (قیت گھٹانے کے لئے) اس کو برانہ کے۔ نمبر 2 جب کچیفر وخت کرے تو (خریدار کولوٹے کے لئے) اس چیز کی تعریفیں نہ کرے، نمبر 3 کوئی ثی بیچتے وقت اس کے عیب نہ چھیائے اور نمبر 4 دوران خرید وفروخت قسمیں نہ کھائے۔

ا ہے بھی اصبہانی نے روایت کیا۔ یہ بہت فریب حدیث ہے۔ اصبہانی اور پیمٹی نے حضرت معاذین جبل رضی الله عند عند کا اصبہانی اور پیمٹی نے حضرت معاذین جبل رضی الله عند سے بھی اے روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ بین: ' جناب رسول الله عقبی نے فرمایا: پاکیزہ ترین کمائی ان تاجروں کی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جبوٹ نہیں ہوتے ، وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ، جب خریداری کرتے ہیں تو چیز کو برائیس کہتے ، جب بیچ ہیں تو اپنی چیز کی تعریف کر نہیں کہتے ، جب بیچ ہیں تو اپنی چیز کی تعریف کہنیں کرتے ۔ جب ان پر کی کا قرض ہوتو اوا بیگی میں ٹال مٹول سے کا منہیں لیتے اور جب ان کا کی کے ذمہ قرض ہوتو وصولی میں مقر وض کوئیک نہیں کرتے۔

و رسول الله عليه في من حزام رضى الله عنه روايت ب، فريات بين: رسول الله عليه في فريايا: دوفريد وفروخت

کرنے والوں کو جب تک جدانہ ہوں تئے توڑ دینے کا اختیار ہے۔ آگر دونوں نے تچی تجی بات کی اور (بالع نے چیز کے عیب اور مشتری نے قیمت کو بات کی اور (بالع نے چیز کے عیب اور مشتری نے قیمت کو ) بیان کر دیا تو ان کی خرید وفر وخت میں برکت ہوگی۔ اور اگر دونوں نے پچھے چیپایا اور جھوٹ بولا تو ممکن ہے بچھے فائدہ حاصل کرلیں مگر انہوں نے اپنی اس تبع کی برکت کو مثالیا۔ ''الّمیّیینُ الْفَاجِدَۃُ مَنْفَقَۃٌ لِلسِّلْعَةِ مَہْحَقَۃٌ لِلَّاسِلْعَةِ مَہْحَقَۃٌ لِلَّاسِلُعَةِ مَہُحَقَۃٌ لِلَّاسِلُعَةِ مَہُحَقۃٌ لِلَّاسِلُعَةِ مَہُحَقۃٌ لِلَاسِلُعَةِ مَہُحَقۃٌ لِلَاسِلُعَةِ مَہُحَقۃٌ لِلَّاسِلُعَةَ مِلْمَالُ کی برکت اس قسم کی وجہ سے تم موجاتی ہے۔ (مال تو شاید بک جائے مگر کما کی کی برکت اس قسم کی وجہ سے تم موجاتی ہے)۔

بخاری مسلم ، ابوداؤ د، ترندی اورنسائی رحمهم الله نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت اساعیل بن عبید بن رفاعه آپ والدے وہ ان کے داداے راوی میں کہ وہ رسول الله علی کے ساتھ عبدگاہ کی طرف نکے تو راستہ میں آپ علی کے اللہ کے وقت میں مصروف دیکھا تو ارشاو فر مایا: اے گروہ تا جرال! انہوں نے رسول الله علی کے آب اور اپنی گردنیں اور نگاییں آپ کی طرف اٹھا کیں۔ آپ علی نے ارشاو فرمایا: قیامت کے دن تا جرلوگ گناہ گاراٹھائے جا کیں گے سوائے ان تا جروں کے جواللہ سے ڈرتے رہے، نیکی کے کا ورجی بولا۔

' اے تر نہ کی نے ابن ماجہ، ابن حبان نے اپنی سیح میں اور حاکم نے روایت کیا، تر نہ کی نے فر مایا: بیر حدیث حسن سیح حاکم نے کہا: سیح الا ساوے۔

حدیث: حضرت عبدالرحمٰن بن شبل رضی الله عند برادایت به فرماتی بین: ممیں نے رسول الله علی ارشاد فرماتے بین: میں نے سول الله علی اور مول الله علی الله علی الله الله علی علی الله علی علی الله علی

اے امام احمد نے جیدا سناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: حدیث سی الا سناد ہے۔ الفاظ انہی کے ہیں۔
حدیث: حضرت البوذ ررضی الله عنہ نی کا کنات عیائی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ عیائی نے فرمایا: تین شخص ہیں کہ
قیامت کے روز الله تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔
کہتے ہیں: یہ آیت رسول الله عیائی نے تین مرتبہ پڑھی۔ میں عرض گذار ہوا! وہ تو ناکام ونا مراد ہوگئے، یارسول الله عیائی اور کون اوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا: (از روئے تکبر ) تہبند لٹکانے والا، کچھ دے کر بہت زیادہ احسان جنلانے والا اور جھوٹی قسمیں
کھا کھا کر اینا مال فروخت کرنے والا۔

الے مسلم ، ابود او کر، تر مذی ، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علیاتی نے فرمایا: تین برقسمت ہیں کہ قیامت کے دن الله ان سے کلام نہ فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہ کرے گا، آئیس پاک نہ فرمائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، نمبر 1 وہ آ دی جس کے پائی جنگل میں اپنی ضرورت ہے زائد پانی ہو، وہ کی بیاہے مسافر کو پینے کے

لئے نددے، نمبر 2 وہ خض جو کمی آ دی کے ساتھ عصر کے بعدا پنے سامان کی نئج کرے۔ پھرالٹد کی قتم اٹھائے کہ اس نے اتی قیت میں بیسامان خود خریدا ہے (تا کہ دن ڈو ہے ہے پہلے اس کا سامان فروخت ہوجائے اور منافع بھی ملے ) خریدار نے اس کو پچا بنا اور سامان خرید لیا حالا نکہ وہ سامان ایسانہیں تھا، نمبر 3 وہ آ دمی جو کی امام (حکمران وقت ) کی بیعت کرے اور بیہ بیت صرف دنیا حاصل کرنے کی خاطر ہو۔ اگر امام اس کی خواہش کے مطابق اسے دیتار ہے تو یہ وفاداری نبھا تا رہے اور اگر

الی بی ایک اور روایت میں ہے کے فر مایا: ''اور ایک وہ آ دی جواپ سامان تجارت پرتم اٹھا تا ہے کہ اس سے زیادہ اس کی قیت لگ چکی ہے جنتی تم دے رہے ہو حالا نکہ ہیر چھوٹ بول رہا ہے۔اور دوسراوہ خض جواپ زائد پانی سے دوسروں کو روکتا ہے، اللہ عزوجل قیامت کے روز اسے فرمائے گا: آج میں بھی اپنافضل بچھ سے روک رہا ہوں جیسے تو نے بلامحت ملے ہونے فضل (زائد پانی) سے لوگوں کوروکا تھا۔ ( پینے نید یا تھا)''۔

بخاری ومسلم،نسائی،ابن ماجه،ابوداؤر\_

حدیث: سیدنا ابو ہر رہ وضی الله عند بی سے روایت ہے، فرماتے میں کدرسول الله عظیم نے فرمایا: علاقصوں سے الله تعالی وشی رکھتا ہے۔ نبر 1 فتمیں کھانے والا ہو پاری ،نمبر 2 تکبر کرنے والا فقیر، نمبر 3 زنا کاربوڑ ھااور نمبر 4 (عوام پر )ظلم کرنے والا فقیر ،نمبر 3 زنا کاربوڑ ھااور نمبر 4 (عوام پر )ظلم کرنے والا حکم ان ۔

اے نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ نیز مسلم میں بھی ای طرح ہالبتہ تا جرکا ذکر نہیں۔ (حضرت ابو ذررضی الله عنہ سے مروی اس حدیث کامفہوم بھی بجی ہے جے حاکم ، ابوداؤد ، تر ندی ، نسائی ، ابن حبان وابن خزیمہ نے روایت کہا )۔

حدیث: حضرت ابوسعیدرضی الله عندے روایت ہے، فریاتے ہیں: ایک اعرابی اپ ساتھ ایک بحری لئے گذرا۔ مُیں نے اے کہا: اس کو تین درہم میں بیچتے ہو؟ کہنے لگا: الله کی تم، استے میں نہیں بیچتا۔ (جب میں خاصوش ہوگیا اس نے جان لیا کداب زیادہ درہم نہیں ملیس گے تو) پھراس نے (تین درہم میں) بچج بھی دی۔ مُیں نے رسول الله عین کھڑی کی خدمت پاک میں یہ بات عوض کی تو آپ بیٹی نے فرمایا: ''باعَ احِرَ تَنْهُ بِدُکْفَیالًا'' اس نے اپنی آخرت کود نیا کے بدلہ میں بچھ ڈالا۔

اے ابن حبان نے اپنی تیج میں روایت کیا۔

حدیث: حضرت واثله بن استع رضی الله عند بروایت به فرمات بن: رمول الله عظی الله علی استرف لایا کرتے اس الله عند کر ایت استرف لایا کرتے ۔ ہم یو پاری لوگ تھے۔ ارشاد فرمایا کرتے: اسٹرید وفروخت کا پیشافتیار کرنے والو!" اِیّا کُمُ وَالْکَلْاِبَ" جموث کے رہنا۔

اے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا۔اس کی اسناد میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ب، فرماتے ہیں: میں نے رسول الله عظی اوار شادفر ماتے ہوئے

سنا: جھوٹی قتم سامان کو بکانے والی اور کمائی کومٹانے والی ہوتی ہے۔

ا سے بخاری مسلم اور ابوداؤ دنے روایت کیا۔ گر ابوداؤ دمیں ہے کہ: ''مَهُ حَقَةٌ لِلْمَیرَ کَةِ" برکت کومٹانے والی ہے''۔ حدیث: حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیضے کوفرماتے سنا: خریدو فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو۔ کیونکہ قسم مال بکاتی ہے پھر (مال مع منافع کو) مثاتی ہے۔ (مسلم، نسائی، ابن ماجہ)

### ترہیب

### کاروبار میں شریک ایک ساتھی کا دوسرے سے خیانت (۱)کرنا

حدیث: حفرت ابو ہر پرہ وضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی الله علی الله عزوج الله علی فرماتا ہے: کاروبار میں دوحصہ داروں میں تیسرائمیں ہوتا ہول (ان کا مددگار)" فیاذا نحان خو بَحْتُ مِنْ بَیْنِهِماً" جب تک کدایک ساتھی دوسرے کے ساتھ خیانت نیس کرتا، پھر جب ایک خیانت کرتا ہے توئمیں دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ رزین نے اس روایت میں بیدالفاظ زائد بیان کے ہیں:" (جب میں نکل جاتا ہوں تو)" وَجَاءَ الشَّيْطانُ" شیطان آ داخل ہوتا ہے'۔

اے ابوداؤد اور حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے فرمایا: بیر حدیث سیح الا سناد ہے۔ علاوہ ازیں دار قطنی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں:'' رسول الله عَلِی ہے نے ارشاوفر مایا: دو حصد داروں کے اوپر الله کا ہا تھے ہوتا ہے(اس کی مدد برکت اور رحمت شامل رہتی ہے) جب تک کدا کہ دوسرے سے خیانت نہ کریں۔''فَوَاذَا حَمانَ اَحَلُهُماً وَفَعَهَا عَنْهُماً'' جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کا مرتک ہوتا ہے تو الله اپناہاتھ ان سے اٹھ الیتا ہے''۔

<sup>(1)</sup> کس کار دبار میں ل کر کام کرنے والے ایک دومر ، ے کے امین ہوتے ہیں۔ ایک کے پاس قم اور مال تجارت وغیرہ دومر ے کی امانت ہوتی ہے۔ یہ بات تخاج بیان ٹیس کے شرکا ماکا مانت دار ہونا کاروبار کے جاری رکھنے اور اس کی تر تی کے لئے کس قدر اہم ہوتا ہے۔ الفاق الی نے قر آن حکیم میں خیانت ہے احراز کا تھم ارشاوفر مایا ہے۔

لَا يُهَاالِّن يُنَامَنُوالا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوۤ المَنْتِكُمُ وَٱنْتُمْ تَعْكُونَ (الفال:27)

ترجمہ:'' اے مومنو! (فرائض کوچیوڈ کر ) اللہ ہے اور (سنت کوڑک کر کے ) رمول ﷺ سے خیانت ند کرو۔ اورا پی امانتوں میں بھی خیانت ند کرنا حالانکہ تہمیں معلوم ہے ( کدامات کی حفاظت کس قد رضرور کی اور خیانت کا گناہ کہتا مہلک ہوتا ہے) ۔ (مترجم )

# تر ہیب بلاضرورت قرض اٹھانا تر غیب

دینی ضرورت منداور شادی کے خواہش مند کا قرض لینا جبکہ واپس کرنے کی نیت رکھتے ہوں۔ میت کا قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا

اسے نسائی اور حاکم نے دراج عن الہیٹم کے طریق سے روایت کیااور حاکم نے کہا پیصدیث صحح الا سادے۔

حدیث: حضرت ابن عررضی الله عنها بی العلمین عظیظ سے راوی میں که آپ عظیظ نے فرمایا: قرض زمین میں الله کا جمنٹرا ہے۔ جب الله کی بند کے وذکیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ (بلاضرورت قرض ذلت ورسوائی کا ماعث سر)

اے حاکم نے روایت کیااور کہا: بیصدیث برشر طمسلم سیح ہے۔

حدیث: حضرت ابن عروضی الله عنها سے بی روایت ہے، کہتے ہیں: میں نے رسول الله عظیفت کوارشاد فرماتے سا: جبکہ آپ عیفیفت کی آ دی کووصیت فرمار ہے تھے: گناہ کم کر، تھھ پر سوت آسان ہوگا۔اور قرض کم اشھاء آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرےگا۔

اہے بہم قی نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: سُیں نے رسول الله ﷺ کو ارشاد فرماتے ہیں: مُیں نے رسول الله ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: سکون واطمینان حاصل ہونے کے بعد اپنی جانوں کو جتلائے خوف نہ کرو۔ حاضرین عرض کرنے گئے: یار سول الله ﷺ اِخوف میں مبتلا کرنا کراہے؟ فرمایا: قرض لینا۔

اے امام احمد، ابویعلیٰ ، حاکم اور بیمی نے روایت کیا۔ الفاظ امام صاحب کے ہیں اور ان کی دوا سناد میں ایک کے راوی

ثقه ہیں۔ حاکم نے اسے حجے الا سناد کہاہے۔

حدیث: حفرت توبان رضی الله عنه نے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: جس بندے کی روح اس کے جم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیز یں سے ہیں نمبر 1 خیانت، نمبر 2 قرض اور نمبر 3 تکبر وغرور۔

ا سے تر مذی ، ابن ماجہ، ابن حبان فی صیحہ اور حاکم نے روایت کیا۔ الفاظ حاکم کے بیں اور آپ کہتے ہیں کہ سیر حدیث برشرا لط بخاری وسلم صیحے ہے۔

حدیث: حضرت ابواہامہ رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ جو تحض (بامر مجبوری) قرض لے اور دل میں ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو پھر (ادا کرنے ہے آئی ہی) فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اے معاف فر مادے گا۔ اور اس کے قرض خواہ کواپی فعتیں دکھتا ہو پھر مرگیا تو اللہ اس کے قرض دے کرراضی کردے گا۔ اور وہ آدی ، حس نے قرض لیا اور دل میں واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ، پھر مرگیا تو اللہ اس کے قرض خواہ کی طرف سے قیامت کے روز اس سے (عذاب میں جنلاکرکے) بدلہ لے گا۔

اے حاکم نے روایت کیا ہے اور ای کوطرانی نے کبیر میں ذراطویل روایت کیا۔الفاظ ہیں:'' فرمایا: جس نے قرض لیا اور اور ایک نیت رکھتا ہے بھرفوت ہوگیا، قیامت کے روزاس کی طرف ہے الله تعالی ادا فرمادےگا۔اور جس نے قرضہ لیا اور دل میں ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ( بلکہ بے ایمانی ہے ہڑپ کرنا چاہتا ہے ) پھر مرگیا تو قیامت کے دن الله عز وجل فرمائے گا: تیرا گمان ہوگا کہ نمیں تجھ ہے اپنے بندے کا حق وصول نہ کروں گا؟ پھراس کی نیکیاں لے کردوسرے (قرض خواہ ) کی نیکیوں میں ڈال دی جا کیون مقروض ) پر ڈال دی جا کیون گیا وراگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو اس قرض خواہ کے گناہ اس (بے ایمان مقروض) پر ڈال دی جا کیوں گئی۔

(حضرت ابو ہر رہ رضی الله عنہ سے مروی بخاری وابن ماجہ وغیر ہما میں اور سیدہ عائشہ رضی الله عنہا سے مروی امام احمہ،
ابو یعلیٰ اور طبر انی کی روایت کا مفہوم بھی ہی ہی ہے ) نیز بھی الفاظ تیجی میں قاسم مولیٰ معاویہ رضی الله عنہا سے مروی ہیں)
حدیث: سیدہ ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے روایت ہے کہ آپ (دینی ضروریات کے لئے) قرض لے لیا
کرتی تھیں عرض کی گئی۔ آپ کو قرض کی ضرورت ہے؟ آپ کو قوصت میسر ہے۔ فرمانے لگیں: ممیں نے رسول الله عقیلینہ
کوار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مقروض بندہ جو اپنا قرض اواکرنے کی نیت رکھتا ہو، اسے الله کی طرف سے مدوماصل ہوتی
ہوارمئیں بی مدوماصل کرنا جا ہتی ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ: ''جس پرقرضہ ہواور وہ اسے اواکرنے کی نیت
رکھتا ہویا اداکرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو تو الله کی طرف سے اس کے ساتھ ہروقت ایک شہران رہتا ہے''۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔ان کے راوی ٹھیک ہیں مگراس میں انقطاع ہے۔

حدیث: حفرت عمران بن حمین رضی الله عنهما سے روایت ہے، فرماتے میں: سیدہ ام المومنین میموندر منی الله عنها (بوقت ضرورت) قرض لے لیل تھیں۔ جب قرض کچھزیادہ ہوگیا تو قرض خواہوں نے آپ سے بات کی بختی سے پیش آئے اور ناراض ہوئے تو آپ رضی الله عنہانے فرمایا: مکیں اس قرض کو چھوڑوں گی نہیں (ادا کر کے رہوں گی) اس لئے کہ میں نے انے خلیل اور صبیب علیقی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہوا ہے کہ جو خص قرض اٹھائے اور یہ بات اللہ کے علم میں ہو کہ بیاے ، اداکرنے کاارادہ رکھتا ہے توالٹھای دنیا میں اس کی طرف سے اداکرنے کا بندو بست کر دیتا ہے۔

ا ہے نسانگی ، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت صبیب الخیرض الله عندے روایت ، فرماتے میں کدرسول الله عظیم فرمایا: جو محف قرض حاصل کرےاوردل میں ارادہ رکھے کہ ادانہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہے چور کی صورت میں ملاقات کرے گا۔

سپائن ماجدو بیقی کی روایت ہے۔اور طبر انی نے بمیر میں اے یوں روایت کیا ہے: ' فرمایا: ممیں نے رسول الله عربی اللہ ارشادفر ماتے ہوئے سنا: جوشخص کی عورت سے نکاح کر ہےاور نیت بیہ بو کہ کوئی حق مہزمیس دے گا بھرمر گیا تو وہ زانی ہے۔اور جوبندہ کی شخص ہے کوئی چیز (ادھار)خریدے اور قیت ادا کرنے کی نیت ندر کھتا ہو پھر مرجائے تو وہ خائن ہو کرم ا۔اور خائن دوزخ کی آگ میں ہوگا'' \_

اں کی اسناد میں عمر و بن دینار ہے جومتر وک ہے۔

حديث: حفرت ابن عمر رضى الله عنبمات روايت ب، فرمات بين كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: جرفه مركم اور اس پرایک دیناریا ایک درہم قرض تھا۔ (اور بیادا کرنے کی نیت ندر کھتا تھا) تواس کی نیکیوں سے قیامت کے روز بیقرض پورا کیا جائے گا۔وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم \_

اسے ابن ماحہ نے حسن اسناد کے ساتھ اور طبر انی نے کبیر میں روایت کیا۔

حديث: جناب محمد بن عبدالله بن جحش رضي الله عند بروايت ب، فرمات مين: رسول الله علي الله المعالمة الريف فرما تھے جہال جنازے رکھے جاتے تھے۔آپ علیہ الصلوة والسلام نے سرانور آسان کی طرف اٹھایا بھرنظریں جھالیں اور اپنا وست مبارک بیشانی اقدس پررکھ لیا۔ پھر فر مایا: سجان الله، سجان الله، کتنی تختی ناز ل فرمائی گئی ہے! کہتے ہیں: ہم بہ سن کر گھیرا گئے مگر خاموش رہے حتی کدا گلے روزمیں نے رسول الله عیافتہ ہے یو چھا: ہم نے عرض کی: کیانتی نازل فر مائی گئی ہے؟ ارشاد فرمایا: قرض کے بارے میں ہے۔ مجھے تتم ہاں ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر کو کی شخص الله کی راه میں مارا جائے ، پھرزندہ ہو، پھر مارا حائے ، پھرزندہ ہو، پھر مارا جائے اور اس برقر ضہ ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک کداینار قر ضدادانه کردے۔

ا ہے امام نسائی ،طبر انی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا ،لفظ حاکم کے ہیں۔آپیفرماتے ہیں: صحیح الا سنادے۔ حديث: حضرت ابو ہر يره رضي الله عنه ب روايت ب كدر سول الله عليفة نے بني اسرائيل كے الك شخص كاذ كرفر ما اجس نے بنی امرائیل کے کسی آ دمی ہے ایک ہزار دینارقرض ما نگا۔ مالدار نے اے کہا: گواہ لے آؤ تا کومیں انہیں شہادتی بنالوں۔

1

اس نے کہا: الله ہی گواه کافی ہے۔وہ بولا: چلوکوئی ضامن لے آؤ۔اس نے جواب دیا: الله ہی ضامن کافی ہے۔ مال والا کہنے لگا:تم ٹھیک کہتے ہو۔ لہذااس نے ایک وقت مقررتک کے لئے اسے وہ قرض دے دیا۔ اب میمقروض قرض لے کر کسی سمندری راستہ پر روانہ ہوگیا۔ اور اپنا کام کرلیا۔ اپنی حاجت پوری کرنے کے بعدوالیس کے لئے کسی سواری (کشتی وغیرہ ) کی تلاش میں لگ گیا تا کہ سوار ہو کروالیں بننچے۔ای دوران ادائیگی کی مدت مقررہ بھی بننج گئی۔اوراے کوئی سوار کی نہ مل سکی۔ (مجبور ہوکر )اس نے ایک ککڑی لی اور اے اندر ہے کھر چ کر اس میں سوراخ بنایا۔ اس میں ایک ہزار دیناراورا پی طرف ہے قرض خواہ کے نام ایک خطاکھ کرر کھا پھر سوراخ کا منہ اچھی طرح بند کردیا۔ پھر سمندر کے کنارے آیا اور یول کہنے لگا: اے میرے الله! تحقیم علوم ہے کہ میں نے فلاں آ دمی ہے ایک ہزار دینار قرض مانگا تھا۔ اس نے ضامن مانگا تو میں نے کہا: منانت کے لئے الله کافی ہے۔وہ ای پرراضی ہوگیا۔ پھراس نے گواہ ما نگا تو میں نے کہا: الله ہی گواہ کافی ہے۔وہ اس پر ر بنی ہوگیا (اور مجھے قرض دے دیا) اب میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی سواری مل جائے تا کہ اس کا قرض واپس بھیج سکوں گرسواری حاصل نہیں کرسکا۔اوراب بہ ہزار دینار تیرے سپر دکر رہاہوں۔اس کے بعداس نے وہ ککڑی کا ٹکڑاسمندر میں بھینک دیاحتی کہ وہ اس میں جاپڑا۔ پھر میدواپس لوٹ آیا اور سواری تلاش کرنے لگ گیا کہ اپنے شہر جاسکے قرض خواہ ایک روز سمندر کے کنارے آیا کہ دیکھے شاید کوئی سواری (کشتی یا جہاز)اس کی دی ہوئی رقم واپس لے کر پہنچے۔ تو اس نے وہی لکڑی کا ککڑادیکھاجس میں مال تھا۔(ادرائے نبرنہ تھی)اس نے جلانے کی غرض ہےاٹھالیااور گھرلے آیا۔ جباسے چیراتواس میں مال اورخط پایا۔ پھروہ مقروض بھی اینے شہر بہنچ گیا اور ہزاردینار لئے اس کے گھر آیا اور کہنے لگا: الله کی تتم، میں سواری کی تلاش میں مسلسل نگار ہا کہ تبہارامال تم تک بہنجاؤں گراس ہے پہلے میں کوئی سواری نہیں یا سکا (اس وجہ ہے دیر ہوگئی)اس نے کہا: كياتم نے ميرى طرف كوئى چيز جيجى تقى ؟ بيد بولا: ميں تنہيں بتار ہا ہوں كداس تے بل جھےكوئى سوارى نہيں مل كى تقى قرض خواہ نے کہا: الله تعالیٰ نے وہ رقم مجھ تک پہنچا دی ہے جوتم نے لکڑی کے فکڑے میں بند کر کے بھیجی تھی البذابیہ ہزار دینارتم خوثی کے ساتھ واپس لے حاؤ۔

اسے امام بخاری نے معلق مجز وم اورنسائی وغیرہ نے مند أروایت فر مایا ہے۔

حدیث: حضرت عبدالرحمٰن بن حضرت ابو بمرصدین رضی الته عنهما سے دوایت ہے کہ رسول الله علی نے فر مایا: قیامت کے دن الله تعالیٰ ایک مقروض کو بلائے گائی کہ اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ فر مایا جائے گا: اسے ابن آ دم! کس وجہ سے نونے یہ دن ایل تھا اور کس بنا پر تو نے لوگوں کے حقوق ضائع کئے؟ ( دین واپس نہ کیا) وہ عرض کر سے گا: اسے میر سے پرورد گار! بے شک تو جانتا ہے کہ میں نے یہ قرض لیا۔ پھر میں نے اسے کھا یا نہیں، پہنا نہیں اور ضائع بھی نہیں کیا بلکہ میر سے گھر کو آگئی تا میر سے بال چوری ہوگئی تھی یا میر سے بال چوری ہوگئی تا میری پوخی ضائع ہوگئی گا) اس مجبوری سے قرض لیا اور اور اکرنے کی تو فیتی خیل کی التله تعالیٰ فرم سے گا کہ تا ہے۔ تیرا قرض اور کرنے کا میں زیادہ حق کہ کا التله تعالیٰ کوئی چیز منگورے گا

اوراس کی میزان کے نیکیول کے بیڑے میں رکھ دے گا۔ تو اس کی نیکیاں گنا ہوں پر بھاری ہوجا کمیں گی۔اس طرح وہ بندہ الله رففل ورحمت سے جنت میں داخل ہوجائے گا۔

اے امام احمد ، ہزار ، طبر انی اور ابونعیم نے روایت کیا۔ ان کی بعض اساد حسن میں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے میں کدرسول الله عنظی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن نقروض سے قرض کا بدلہ پورا کیا جائے گا جبہہ وہ بغیرادا کئے مرگیا مگر تین مخض ہیں جنہوں نے تین کاموں میں قرض لیا (اورادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئے ان سے تقاضا نہ ہوگا ) نمبر 1 وہ بندہ جس کی الله کی راو میں طاقت کزور ہوگئ تو اس نے قرض لیا کہاس ہے اُللہ کے اور اپنے دشمنوں پرنلبہ پائے۔ نمبر 2وڈخض جس کے پاس کوئی غریب مسلمان فوت ہو گیااور اس کے پاس قرض لئے سوامیت کو دفنانے کفنانے کی کوئی سبیل نہیں تھی اور نمبر 3 وہ آ دی جے اپنے نفس پر گناہ میں ملوث ہونے کا خوف ہوتو وہ قرض لے کرانیے دین کی حفاظت کی غرض سے نکاح کرلیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کی طرف ہےان کے قرضےادافر مادےگا۔

اسے ابن ماحہ نے اس طرح اور بزار نے روایت کیا۔

حدیث: حضرت عبدالله بن جعفرض الله عنها الدوایت به فرمات میں کدرمول الله علی فی قرم مایا: قرض ادا کرنے تک الله تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہوتا ہے(اس کی مدد شامل حال رہتی ہے) جب تک کہ کوئی ایبا کام نہ کر بیٹھے جواللہ کو ناپیند ہو۔رادی کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفرانے نزانجی ہے فر مایا کرتے تھے: حاؤمیرے لئے قرض لے آؤ۔اس لئے کہ مجھے اچھانہیں لگیا کہ میں ایک رات بھی گذاروں جب کہ میراالنہ میرے ساتھ نہ ہو۔ آپ کی بیعادت،حضورانور عیف کا فرمان مذکور سننے کے بعد ہے تھی۔

اے ابن ماجہ نے حسن اسناد کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا سیحے الاسناد ہے۔

حديث: حضرت سروين جندب رضى الله عند روايت ب، فرماتي بين: رسول الله عنظية ني مسين خطب ويت موت ارشاد فرمایا: بی فلال کا کوئی شخص یبال ہے؟ کسی نے کوئی جواب نددیا۔ پھر فرمایا: فلال قبیلے کا کوئی آ دمی موجود ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا (تیسری دفعہ) پھر فر مایا: فلال قبیلے کا کوئی آدمی یہال موجود ہے؟ اب ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا: يار سول الله علي أله عليه أن بول آپ نے فرمایا: تمهیں پہلے دومرتبہ جواب دینے سے کیا چیز آڑے آئی؟ فرمایا: ممیں تو تمہیں اچھی بات کی طرف ہی بلاتا ہوں ۔تمہاراا کیے ساتھی (الله کی بارگاہ میں) اپنے قرض کی وجہ سے قیدی ہے۔ (حضرت سمرہ فرماتے ہیں: ) پھرمئیں نے دیکھا کہ کسی نے اس کی طرف ہے قرض اداکر دیا یباں تک کداس پر کسی کا کوئی مطالبہ باقی ندرہا۔ اے ابوداؤ د، نسائی اور حاکم نے روایت کیا۔ گر حاکم کے الفاظ میں:'' تمہاراا کیٹ ساتھی جنت کے دروازے کے پاس ا ہے او پر قرض کی وجہ ہے روک لیا گیا ہے''۔اور ایک دیگرروایت میں حاکم نے پیالغاظ بھی زائد کئے ہیں:'' فر مایا: اُگر تم چاہوتواس کی طرف سے قرض ادا کر دواور اگر چاہوتو اے اللہ کے عذاب کے سپر دکر دو۔ تو ایک آ دمی نے عرض کی: اس کے سارے قرض کوئیں اپنے سارے قرض کوئیں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ پھراس نے تمام قرض ادا کر دیا''۔

حدیث: حفرت براء بن عازب رضی الله عندرسول الله عَنْ الله

اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔اس کی اسناد میں مبارک بن فضلہ ہے۔

حدیث: حضرت ابوموی رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله علیاتی نے فرمایا: کبیرہ گنا ہوں کے بعد، جن سے الله نے روکا ہے اور جنہیں لئے ہوئے بندہ الله سے ملے گا، الله کے نزد کی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اس حال میں مرجائ کہ اس پرقرض ہوجے اداکرنے کے لئے اس نے اپنے پیچے کوئی چیزنہ چھوڑی ہو۔

اسے ابوداؤ داور بیہقی نے روایت کیا۔

اے امام احمد نے اسناد حسن کے ساتھ، حاکم اور دا تُطنی نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: بیر حدیث صحیح الاسناد ہے۔ ابوداؤ داور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اختصار اُسے روایت کیا ہے۔

حدیث: حفرت سیدنا امیر المونین علی مرتضی رض الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْتَ کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ عَلَیْتَ مرنے والے کے کی ممل کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے۔البتہ اس کے قرض کے متعلق سوال فرماتے تھے۔اگرعرض کی جاتی کہ اس پر قرض ہے تو آپ اس پر نماز پڑھنے ہے دک جاتے اور اگر بتایا جاتا کہ قرض نہیں ہے تو نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ ایک روز ایک جنازہ طافریا گیا۔ جب آپ عَلیْتُ تَکِیر کہنے کیلئے کھڑا ہوئے تو وریافت فرمایا: تمہارے اس ساتھی پر کوئی قرض ہے؟ حاضرین نے عرض کی: بس دورینار ہیں۔تو رسول الله عَلیْتُ اس سے بیچے ہے گئے

اور فرمایا: تم اپنے ساتھی پرنماز پڑھلو۔اس پرسید ناعلی رضی التٰہ عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ عربی اللہ اور دینار میں اپنے ذمہ لیتا ہوں مرنے والا اس سے بری ہوگیا۔اب رسول الله علیہ آگے بزھے اور نماز جنازہ ادافر مائی۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عندے ارشاد فر مایا: الله تهمیں بہترین جزاءعطا فرمائے۔ تمہاری گردن کوآزادر کھے جیسے تم نے اپنے بھائی کی گردن آزاد کرائی ہے۔ جو بھی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر دین ہوتا ہے تو وہ اپنے اس دین کے بدلہ میں گروی ہوتا ہے۔ اور جو بندہ کی مرنے والے کی قرض سے گردن آزاد کرائے گا ،الله تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آزاد فرمادے گا۔ بعض سحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کی: بیصرف علی مرتضی رضی الله عنہ کے لئے خاص ہے یا سب اہل اسلام کے لئے عام ہے؟ ارشاد فر مایا: بلکہ ملمانوں کے لئے عام ہے۔

ا ہے دارتطنی نے روایت کیا ( معفرت انس رضی الله عنہ ہے مروی ابو یعلیٰ اور طبر انی کی اور حضرت ، و ہر پر ہ رضی الله عنه ہے مردی مسلم دغیرہ کی احادیث بھی قریب قریب ای مضمون کی ہیں )۔

## تر ہیب مال دار کا قرض کی واپسی میں ٹال مٹول کرنا تر غیب

### مقروض کے ساتھ نرمی کرنا

حدیث: حضرت ابو ہر برہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا: مال دار کا قرض کی واپسی میں ٹال مثول کر ناظلم ہے (جو حرام ہے ) اور جبتم میں ہے کی کو کئی قرض پر کسی کی طرف سے ذمد دار بنایا جائے تو اسے نیوذ مد دار ک قبول کر لینی جا ہے (امراسخبا بی ہے وجو بی نہیں )۔

اسے امام بخاری مسلم ،ابوداؤ د،تر ندی ،نسائی اورابن ماجہ نے روایت فر مایا۔

حدیث: حفرت عمره بن شریدرضی الله عندا پنے والد ماجد ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: رسول اللہ عصلے ارشاد فرماتے ہیں: مال وار کا ( قرض واپس کرنے میں ) ٹال مٹول کرنا اس کی عزت اور مال کوحلال کردیتا ہے۔ ( قرض خواہ جوچا ہے اس ہے سلوک کرے )۔

ا ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے اسے سیح الا سنا دکہا۔

حدیث: سیدناعلی مرتضی رضی الله عند و کرم الله و جہہ ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں: رسول الله عیصی کے ارشاد فر ماتے سنا: الله تعالی مال دار طالم کو، بوڑھے حامل کواورمشکرفتیر کو پینرنہیں فر ما تا۔

اورا یک روایت میں یوں ہے:'' بے شک الله مال دار ظالم، بوڑھے جاہل (جس نے بڑھا پے تک دین کی مجھ حاصل نہ کی )اور مشکر غریب کومبغوض رکھتا ہے''۔

اسے بزار نے اورطبرانی نے اوسط میں حارث اعورعن کل کی روایت سے ذکر کیا۔حارث ثقد ہیں۔اوراس کی سند میں کو کی خرا کی نہیں (اس مضمون کی روایات ابوداؤ دو صحیح ابن خزیمہ،نسائی صحیح ابن حبان اور ترندی نے بھی روایت کی ہیں )۔

الے طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

حدیث: اور انہی خولہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیق کے ذر قبیلہ ساعدہ کے کی شخص کی ایک وہ ق () بنے کا ایک بیانہ ) تھجور میں تقنیں ۔ وہ حاضر ہوا اور واپسی کا تقاضا کیا۔ رسول الله علیق نے ایک انصاری سحالی اوا اگر نے کہ کو تھم دیا۔ انہوں نے ادا کر دیں لیکن عرف ایک تھجور کم تھی۔ اس شخص نے تبول کرنے سے انکار کردیا۔ انصاری فر انے گو:

کی تم رسول الله علیق پر رد کر دو گے؟ (ایک تھجور کا دانہ کم تبول نہ کرو گے؟) وہ بولا: ہاں۔ رسول الله علیق ہے بڑھ کر انسان کم انسان مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ پھر فر مایا: شخص ٹھیک ہشمان مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ پھر فر مایا: شخص ٹھیک کہتا ہے۔ بجھ سے بڑا النصاف کرنے والا کون ہوگا؟ الله تعالی اس امت کو پائی نہیں فر مایے گا۔ من صفعیف اس کے تو می سے بڑا النصاف کرنے والا کون ہوگا؟ الله تعالی اس امت کو پائی نہیں فر مایے گا۔ من صفعیف اس کے تو می سب پر را ایک حساب پر را کرے اس کے گئے ذرین کے جو سفر وض کا قرض خواہ اس سے ناراض ہوگر لوٹے ، الله تعالی اس پر ہردن رات گناہ کا محتار ہتا ہے۔ (تا محیلیاں دعا کرتی ہیں۔ اور جب قرض خواہ اس سے ناراض ہوگر لوٹے ، الله تعالی اس پر ہردن رات گناہ کا محتار ہتا ہے۔ (تا تا کہ کرض ادا کرے این کا حیات کی انسان کا کہ کے خواہ اس سے ناراض ہوگر لوٹے ، الله تعالی اس پر ہردن رات گناہ کا محتار ہتا ہے۔ (تا کہ کہ خواہ اس سے ناراض ہوگر لوٹے ، الله تعالی اس پر ہردن رات گناہ کا محتار ہتا ہے۔ ترض خواہ کوراض نہ کر لے کے انسان کرانہ دائر کے اینے قرض خواہ کوراض خواہ اس سے ناراض ہوگر لوٹے ، الله تعالی اس پر ہردن رات گناہ کوران کی انہ کورانہ کی انسان کرانہ کیا کہ کورانہ کیا کہ کورانہ کیا کہ کہ کوران کر ہوئی کیا کہ کورانہ کیا گئی کھوران کیا کہ کورانہ کرنے کیا کورانہ کیا کہ کورانہ کر کورانہ کیا کہ کورانہ کر کے کورانہ کیا کہ کورانہ کورانہ کورانہ کیا کہ کوران

اسے طبرانی نے اوسط و کبیر میں حبان بن علی کی روایت سے روایت کیا۔ حبان کے ثقہ ہونے میں اختیاف ہے۔ امام احمہ رحمہ الله نے اسے سیدہ عاکشہ رضی الله عنہا کی حدیث سے جیدوتو کی اسناد سے روایت کیا۔ (نیزیہ مضمون ابو یعلیٰ وابن ماجہ ک حضرت ابوسعیدرضی الله عنہ سے مروکی حدیث میں بھی ہے )۔

### تزغيب

# وه کلمات ودعا ئیں جومقروض مغموم ،مصیبت ز دہ اور قیدی کو پڑھنی چاہئیں

حدیث: حفرت امر المونین سیدناعلی رضی الله عند بروایت به کدایک مکاتب (۱) ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں اپنا مال کتابت اوا کرنے کی طاقت سے عاجز ہوگیا ہوں۔ میر کی مدوفر مائے۔ انہوں نے فرمایا: ممیں تنہیں وہ کمات دعاسکھا ویتا ہوں۔ میر کی مدوفر مائے۔ انہوں نے فرمایا: ممیں تنہیں وہ کمات دعاسکھا ویتا ہوں جو مجھے رسول الله علی ہونا کے اسکھائے تھے، اگر تھھ پرصیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو الله تعالی اوا (کرنے کا سامان) کردے گا۔ یہ پڑھاکرو: "اللّٰهُمُ الْحُفِینَی بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاعْمِنِنِی بِفَضُلِكَ عَنْ سِوَاكَ" الله! مجھے صلال دے کرحرام سے میرے لئے کافی ہوجا اور ایے فضل سے اپنے سواہر کی سے مجھے فن کردے۔

ا ہے تر نہ کی اور حاکم نے روایت کیا۔الفاظ تر نہ کی کے ہیں اور آپ فر ماتے ہیں کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔اور حاکم کتے ہیں کرچھے الا سنادے۔

حفرت ابوامامه رضی الله عنه فرمات ہیں: ممیں یہ کلمات پڑھنے لگا: ''فَاذُهَبَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ هَیِّی وَقَصٰی عَیْیُ دَیُنِیُ'' توالله نے میر نےم بھی دور فرمادیے اور میرے قرضے بھی ادا کردیے۔ ابوداور۔

حدیث: حضرت انس بن ما نک رضی الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عَنْطِیْنَة نے حضرت معاذ رضی الله عند سے ارشاد فرمایا: کیا تمہیں ایک دعانہ سکھا دول کہ جب تم بیدعا کروتو تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو، الله اسے ادا فرما دے؟ اے معاذ! بیدعا کیا کرو: اللّٰهُمَّ المِلِكَ الْمُهُلُكِ ثُوتُقِ الْمُلُكَ مَنْ تَشَاعًا وَكُوتُوعُ المُمُلُكِ مَنْ تَشَاعًا وَكُوتُوعُ الْمُلُكَ مَنْ تَشَاعًا وَكُوتُوعُ الْمُلُكِ مِنْ تَشَاعًا وَكُوتُوعُ اللّٰمُ اللّٰهِ مَنْ تَشَاعًا وَكُوتُوعُ الْمُلُكَ مِنْ تَشَاعًا وَكُوتُوعُ اللّٰمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

<sup>(1)&#</sup>x27;' مکاتب''اس منام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آتا ہے معاہرہ کرلیا ہو کہ آتی رقم اوا کردول تو دوائے آز اوکردے گا۔ یہ معاہرہ آتا نے قبول کرلیا ہو۔ او جورقم نے موئی ہواہے مال کتابت کہتے ہیں۔ (مترجم)

ا سے طبرانی نے صغیر میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔ (طبرانی بی کی حضرت معاذین جبل رضی الله عنہ سے مروی حدیث میں مندرجہ بالا دعا کے ساتھ شَنی اِقَابِیْ اِسْ کے ابعد تُنُولِیُم انْدِیْ آبِ اللّایت شامل فر مائی گئی ہے )۔

حضرت ابو بکرصد این رخمی الله عند نے فریایا: مجھ پر پچھ قرض باتی تضاور مئیں قرض کو ناپند کرتا تھا۔ لہذا الله ہے بھی دعا
کرتا تھا۔ تو الله نے مجھے وہ فائدہ دیا کہ میر اقرض ادا ہوگیا۔ امال عاکشر ضی الله عنبها فرماتی ہیں: اساء بنت عمیس رضی الله عنبها
کے ایک دینار اور تین درہم مجھے پر قرض تنے۔ وہ میرے بال آیا کرتی تھیں تو مجھے ان کے چیرے کی طرف دیکھنے ہے جیاء آتی
کیونکہ ان کا قرض اداکر نے کومیرے پاس کوئی چیز میں تھی۔ پھر مئیں میں دعاکر نے تگی ۔ زیادہ دن نہ گذرے تھے کہ الله نے
مجھے بہت رز ق و سے دیا اور کیس نے مجھے پر صدتہ نہ کیا تھا اور نہ بی مئیس نے وراخت میں پیایا تھا ( بلکہ اس دعا کی تبویت کی وجہ
نے نبی مدرتھی ) تو الله نے میر اقرض اداکرادیا۔ مئیس نے اپنے اہل خانہ پر بھی اچھی طرح خرج کیا۔ ( اپنی تبھی کی عبد الرحمٰن
میں ایڈ عنبما کی بیٹی کے لئے تیں اوقیہ چانے نہ کی کانا یور بھی انہا اور بہت ساہمارے پاس خی بھی رہا۔

ا سے بزار، حاکم اوراصبهانی نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا: پیومدیث میح الاساد ہے۔

حدیث: حضرت این معودرض الله عند روایت ب كرسول الله عَنْ اَنْ مَا اِنْ جَوَافَ كَنْ مُحَالِمَ الله عَنْ اَنْ مَا الله عَنْ اَلْهُ عَلَى الله عَنْ عَلْمَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ

فی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدُكَ، اَن تَجْعَلَ الْقُرُانَ رَبِیعَ قَلْبِی وَنُورَ صَدُدِی وَجَلَاءَ حُرُنِی وَدَهَابَ هَبِی " (اے الله! میں تیرابندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری کنیز کا بیٹا ہوں۔ میری بیٹائی تیرے قبضہ میں ہے، تیرابی حکم جھے پر جاری و ساری ہے۔ تیرافیصلہ بنی برعدل ہے۔ تیرے ہراس نام کے وسلہ ہے جوتو نے اپنی ذات کار کھایا اپنی کما ہیں نازل کیا اپنی مخلوق میں کسی بندے کو سحھایا یا اپنی مخلوق میں کسی بندے کو سحھایا یا ہے پاس علم غیب میں رکھنا پہند فر مایا میں تجھے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میر غم کو ذاکل کرنے والا اور میری پریٹانیاں دور کرنے والا بنادے )۔ تو الله تعالی اس کی پریٹانیاں دور کردے والا بنادے )۔ تو الله تعالی اس کی پریٹانیاں دور کردے والا بناد ہوئے: یارسول الله عَلَیْتُ ! پھر تو الله میں الله عَلَیْتُ ! پھر تو ہوئی الله عَلَیْتُ ! پھر تو الله کی الله عَلَیْتُ ! پھر تو الله کے مناسب ہے کہ ہم ان کلمات کو سکھے لیس ؟ فرمایا : ہاں، ہر ہنے والے کے لاکق ہے کہ آئیس سکھ بھی لے ( یعنی زبانی ادکر لے )۔

اے امام احمد، ہزار، ابو یعلیٰ اور حاکم نے روایت کیا۔ (طبرانی نے بھی ابومویٰ اشعری رضی الله عندے بیمضمون روایت کیا)۔

حدیث: حضرت ابو بکرہ وض الله عندے روایت بے کذر مول الله عظیقہ نے فرمایا: مصائب وآلام میں بہتا تخص کو یہ کلمات پڑھنے چاہئیں: "اَللَّهُمَّ دَحُمِنَكَ اَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِی إلی نَفْسِی طَوْفَةَ عَیْنِ وَاَصُلِحُ لِی شَانِی كُلَهُ" (اے میرے معبود! میں تیری رحمت كا امیدوار ہوں، ایک لیح کے لئے بھی جھے میر نے نش کے سردنہ فرما اور میرے تمام كاموں كودرست فرما دے)۔

اے طبرانی اور ابن حبان نے اپنی تھی میں روایت کیا، ابن حبان نے اپنی روایت کے آخر میں پہلفظ زائد کئے: ''لَا إِللّهَ الدَّ اَنْتُ'' ( تیم ہے سواکو کی لائق عمارت نہیں )۔

حدیث: حفرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله علی فی فرمایا: جو شخص اپنے لئے استغفار کرنالازم کر لے، الله تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دےگا، ہر پریشانی کودور فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گاجہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا۔

اے ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم اور تیبیق نے روایت کیا۔سب نے حکم بن مصعب کی روایت ہے روایت کیا ہے۔ الفاظ ابوداؤد کے میں۔ حاکم نے کہا ہے کہ بیصدیت تھے الا سنادے۔

حدیث: اوریه بھی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله عیلیاتی نے ارشاد فرمایا: جس بندے نے بیالفاظ کہ لئے: ''لاَ الله وَ الله (الله کے سواکوئی معبود نہیں، ہر چیز سے پہلے (بھی وہی معبود تھا) الله کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہمارا پروردگارہی ہمیشہ باقی رہے گا اور ہر چیز فنا ہوجائے گی)۔

اے غم وحزن سے عافیت دے جائے گی ۔ طبرانی۔

حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عظیف نے فرمایا: جس آدمی نے پڑھا: "لاَحُولُ وَلاَ قُوَّةً اِلاَّ بِاللّٰهِ" ( نیکی افتیار کرنے کی قوت اور گناہ سے بچانے کی طاقت الله بی کو ہے) تو بیالفاظ اس کی ننانو سے (99) بیار یول کے لئے علاج ہول گے۔ جن میں کم درجہ کی بیاری ٹم و پریشانی ہے۔

اسے طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے روایت کیا دونوں کی روایت بروایت بشرین رافع ابوالا سباط ہے اور حاکم نے اسے محج الا سناد کہا ہے۔

حديث: حضرت اساء بنت عميس رض الله عنها بروايت ب، فر ماتى بين: رسول الله عَيْكَ في مجه ارشاد فرمايا: كيا تمهيس الي كلمات نه سمها دول جو تكليف كروت يا تكليف كردوران برُ هاكر؟ (وه بيريس): "اللهُ اللهُ رَبِّي لاَ الشوك به شَيِنًا" (الله الله عمر ارب ب، ميس اكر، كرماته كركوشر يكنيس كرتى).

ابوداؤد، نسائی ابن ماجه، الفاظ ابوداؤد کے ہیں اور طبرانی نے باب الدعا میں اے روایت کیا۔ طبرانی کے الفاظ ہیں: ''مصیبت زدہ کو پڑھناچا ہے:''اَللّٰهُ دَبِّی لَا اُشُوِ کُ بِهِ شَیْنًا'' تین مرتبہ پڑھناچا ہے''۔ اور بیالفاظ زیادہ کئے:'' حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله کے بوقت وفات بحی آخری الفاظ تھ'۔

حديث: حضرت ابن عباس رض الله عنها عدوايت بكرسول الله عن الفاق من الفاق المستبت كووت بدالفاظ كهاكرت تق: "لَا لِلهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّوَاتِ وَالاَرْضِ، وَرَبُّ الْعَوْشِ الْعَوْشِ الْعَوْمُ اللهِ عَلَيهِ وَكُل اللهُ كَعَادِه وَكُل النَّه كَعَادِه وَكُل النَّه يَعْمَل اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَكُل اللهُ يَعْمَل عَبِورَ اللهِ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

اے بخاری وسلم نے روایت کیا ( علاوہ ازیں تھوڑے ہے اختلاف کے ساتھ ترندی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا )۔

۔ حدیث: حضرت معد بن الی وقاص رضی الله عند ہے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھل والے بیغیل کے بیٹ میں کی تھی وہ یہے: لَاۤ اِللهَ اِللهَ اِللهَ اَلٰهَ اَلٰهَ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَسْتُ خَلَّهُ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى بَیْتُ مِنْ کَا تَّیْ وَمَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُولُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

رں رہ ہے۔ اور حاکم نے دوایت کیا۔ الفاظ تر ندی کے بیں۔ حاکم نے کہا: یعی الا ساد ہے۔ اور حاکم نے ایک الا ساد ہے۔ اور حاکم نے ایک روایت کیا۔ الفاظ تر ندی کرایک شخص نے عرض کی: یا رسول الله عظیف کیا بید دعا پونس علیہ الیک روایت کے بیں: '' بیس کر ایک شخص نے عرض کی: یا رسول الله عظیف کیا بید دعا پونس علیہ السلام کے کئے خاص تھی یا برمسلمان کے لئے عام ہے؟ ارشاد فرمایا: کیا تم نے التله تعالیٰ کا بیدار شاونیوں سائ و تعقیف میں المنظم میں المنظم کے گئی اللہ کو کا میں المنظم کے بیات دی اور ایسے ہی ہم المنظم کے المنظم کے المنظم کے بیات دی اور ایسے ہی ہم میں المنظم کے المنظم کے المنظم کے بیات دی اور ایسے ہی ہم کے المنظم کے المنظم کے المنظم کے بیات دی اور ایسے ہی ہم کے بیات دی اور ایسے ہی ہم کے بیات دی اور ایسے کی المنظم کے بیات دی المنظم کے بیات دیں گے بیات دیں کے بیات دیں گے بیات دیں کے بیات دیں کیات دیں کی بیات دیں کے بیات کے بیات

- (- Mary - 1) - (- M

حضرت عبدالله (بن مسعود رضی الله عنه ) کہتے ہیں: مَیں نے جب سے پی کلمات رسول الله علیہ سے ہیں، کھی ترکنہیں کئے۔

اسے طبرانی نے صغیر میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

اے حاکم نے بروایت عفیر بن معدان روایت کیا اور صحح الا سنا قرار دیا۔

حدیث: ﴿ مَنرت ابو ہری وضی الله عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظیم نے فرمایا: جب بھی بھی مجھے کوئی مصیبت پیش آئی تو جریل علیہ السلام نے ظاہر ، کو کرض کی: اے تھ علی النجتی اللّٰ وَ لَمُ عَلَى الْحَمْدُ وَ لَكُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِللّٰهُ اللّٰلِهُ الللللّٰلِلْمُ اللللللّٰلِلْمُ اللللللّٰلِلْمُلْمُ

<sup>۔</sup> (1) کمی دعا کی برکات نے فیش یاب ہونے کے لئے فرائنس وواجبات کی پابندی ضروری ہے، نیز اگر بھی دعا قبول نہ ہوقویت میں تا خیر ہوقو گبات پسندی اورشکوووشکایت سے کامنیس لینا چاہیے کہ اس میں بھی ہمارے پروردگار کے ہاں ہزار ہا تھکسیں ہیں۔جنہیں کما حقہ ہم نیس سجھ سکتے ،بندے کا کام اپنے مولی سے ماگئے جانا ہے، ووقبول فرمائے یامحموظ ،بیاس کی رضا۔ اور وہ اپنے بندوں کے مفادات کو بھی خوب جانیا ہے۔ (مترجم)

نښې که کې په د کار کی ضرورت : • )اورتم اس کی اپور سه طور پر بژانی بیان کړو ) \_

ہں دیں اے طبرانی اور حاکم نے روایت کیا اور حاکم نے کہا: یہ صدیث سیح الا سناد ہے۔ (نیز ابراہیم بن اشعث سے مروی اصبانی کی روایت میں بھی بھی کی دعاسکھائی گئی ہے )۔

### تر ہیب یمین غموں(1)(جھوٹی قتم)

حدیث: حضرت ابن معودر منی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عندے نظر مایا: جُرِحُصُ کی مسلمان بندے کے مال پر جمبو فی تعم کا کھنا کے اسکے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جمبو فی تعم کا کھنا کہ الله تعالیٰ اس پر فیر نفون کی کہ الله تعالیٰ اس پر فیر نفون کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر فیر کہ سائی اللہ عندوجل کی کتاب ہے آیت جمیں پڑھ کر سائی : إِنَّ الَّذِيثُنُ يَمُثَانُ وَقَالَ اللهُ عَرْدُ حَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْدُ حَلَى اللهُ عَلَى ا

(2) پوری آمیرارکہ باز جمد و باحوالہ یہ ہے: إِنَّا أَنْ بِيْنَ يَشْتُونَ مِنْهُمْ الْمَعِوَ الْمَالِمُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُمُ فِي الْأَخِرُ وَوَلَا يُكِرِّمُهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَكُلُومُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَكُلُومُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الل

نازل ہوئی:

إِنَّ الَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهُ مِاللَّهِ وَٱيْمَا نِهِمْ ثَمَّنَّا قَلِيلًا .... (ترجمه حاشيه مِس آپ د كھ چك مِس) -

اسے بخاری،مسلم، ابوداؤد، ترندی اورمختصرا ابن ماجہ نے روایت کیا۔ (علاوہ ازیں ای مضمون کی حدیث واکل بن تجر سےمسلم، ابوداؤ داور ترندی نے ،اشعث بن قیس سے ابوداؤ دوابن ماجہ نے ،اورابوموی سے امام احمد ،ابویعلیٰ ، بزاراورطبرانی نے روایت کی رضی الٹھنہم اجمعین )

حدیث: حضرت عبدالله بن عروبن العاص رضی الله عنها نبی اکرم علیلی سردایت فرمات بین که آپ علیلی نفر مایا: گناه بائے کبیره به بین نمبر 1 الله کے ساتھ کی کوشریک کرنا ،نمبر 2 والدین کی نافر مانی کرنا ،نمبر 3 میمین غموس المھانا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ:'' ایک اعرابی رسول الله عظیقہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرعوض کرنے لگا: یارسول الله عظیقہ الله علیقہ الله علی الله علی اللہ علی ہوگہ اللہ علی ع

بخاری،نسائی،ترندی۔

حدیث: حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عند بروایت ب، فرماتے ہیں: رسول الله علی نظیم نے فرمایا: کبیرہ گناہوں میں بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: الله کے ساتھ شرک کرنا۔ والدین کی نافر مانی کرنا اور میس غموں اشانا ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میس میری جان ہے، جو شخص ایک مجھر کے پر کے برابر کسی چیز پر شتم اٹھائے (کہ یہ میری ہے اور در حقیقت اس کی نہ ہو)، اس کے دل پر قیامت کے دن آگی مبرلگائی جائے گی۔

اے امام ترندی ،طبرانی فی الاوسط اور این حبان نے اپنی صحح میں روایت کیا۔ الفاظ این حبان کے ہیں۔ ترندی نے اسے حسن کہا۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت ہے، فریاتے ہیں: کمین غموں ( دانستہ جھوٹی قتم ) کوہم ان گنا ہوں میں شار کرتے تھے جن کا کوئی کفارہ نہیں ( یعنی کفارہ دینے سے اس کے گناہ کی تلافی نہیں ہوسکتی ) سوال ہوا کہ یمین غموں ہے کیا؟ فریایا: کوئی شخص دوسر سے کامال قتم کھا کرہتھیا لے۔

اے حاکم نے روایت کیا۔اور کہا کہ بیرحدیث برشرا لط بخاری ومسلم سیح ہے۔

حدیث: حضرت حارث بن برصاءرض الله عند سے روایت ہے، فرماتے ہیں: مُیں نے ج کے موقع پر دو جمروں کے درمیان رسول الله عظیم کے وہ اپنا محکانہ نارجہم درمیان رسول الله عظیم کے وہ اپنا محکانہ نارجہم میں بنالے۔ دویا تین مرتبہ فرمایا: ہم میں سے موجودلوگ غیر حاضرافر ادکو یہ فرمان پہنچادیں۔

اے امام احمد و حاکم نے روایت کیا۔ حاکم نے صحیح بھی کہا۔ یہ کمل روایت ہے۔ اور طبر انی نے کبیر میں اور ابن حبان نے

ا پی میں اے روایت کیا۔ لیکن ان کے ہال ٹھنکانے کی بجائے گھر کے الفاظ ہیں۔

بها و علیت: حضرت ابو ہر برہ رضی الله عند سے روایت ہے ، فر ماتے ہیں کدر مول الله علیا یہ فر مایا: الله کی نافر مانی جس پر ہبت جلد عذاب دیا جاتا ہو، فلم سے بڑھ کرکوئی نہیں۔ الله کی اطاعت وفر ماں برداری جس پر بہت ہی جلد (ای دنیا میں ) بدله عظافر مایا جاتا ہے ، صلد حمی ہے بڑھ کراورکوئی نہیں۔ اور جھوٹی ضم آبادیوں کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دیتی ہے۔ اسے بہتی نے روایت کیا۔

اے امام احمد نے روایت کیا۔اس کی سند میں بقیہ ہیں جن کی ساعت کی تصریح نہیں۔

حدیث: حضرت جابر بن عتبک رضی لفه عندے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله عظیفی کو ارشاد فرماتے ہوئے سا: جس شخص نے جھوٹی قتم کھا کر کسی مسلمان کا مال مارلیا، الله نے اس پر جنت حرام فرمادی اور دوزخ واجب کردی۔ عرض کی گئ: یار سول الله عضیفی اگر چیدو مال بالکل تھوڑ اسا ہو ( تب بھی )؟ فرمایا: اگر چیدا کی مسواک کے برابرہو۔

اے طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے کہا: تھیج الاسناد ہے۔ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ (علاوہ ازیں مسلم، نسائی ،این ماجہ اور امام مالک نے بھی اس مضمون کی ایک حدیث حضرت ابوامامہ الیاس بن ثقلبہ حارثی رضی الله عنہ ہے روایت کی ہے )۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول الله عظی نے فرمایا: اس میرے سنبر کے پاس جومر دوقورت جھوٹی قسم اٹھائے گااگر چدا کیہ مسواک کے برابر مال پر ہو، اس کے لئے جہنم واجب ہوجائے گا۔

اسے ابن ماجہ نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ .

حدیث: حضرت جابرین عبدالله رضی الله عنباے روایت ہے، فریاتے میں کے فریایار سول الله سیجنائیے نے : جومیرے اس مزار مقدس (1) کے پاس جھوٹی قسم کھائے ، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے اگر چید میتم اس نے ایک سبز مسواک پر ہی اٹھائی

-94

ا ہے ابن ماجہ اور ابن حیان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔ابن حیان کے ہاں مسواک کا ذکر اں ہے۔

۔ں ۔۔ حدیث: حضرت ابن عمررضی الله عنبما ہے روایت ہے ، فر ماتے ہیں کدرسول الله عظیمیتے نے ارشاد فر مایا بقتم کھالینے کے بعد یا تو اس کا تو ڑنا ہے یا شرمسار ہونا۔ (یکسی جائز کا م رقتم کھانا ہے جس کو پیمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔مطلب میر کہ یا تو اب اس کو تو رُکر کھار ہ دے ورند شرمندگی رہے گی کہ خواہ مؤاہ وائز کا م سے محروم رہا)۔

ا ہے بھی ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا۔

ا کے مناب بیسترس بی سے بیاں کا میں ہیں۔ حدیث: حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی قتم کے فدید میں دس ہزار ( درہم یا دینار ) دیے۔ پھرکہا: کعبہ کے رب کی تم ،اگر قتم کھانی ہی پڑگئی تو کچی قتم ہی کھاؤں گا۔اور بیدس ہزار تو میں نے اپنی قتم کے بدلہ میں دیے بھرکہا:

الصطبراني نے اوسط میں جیدا سناد کے ساتھ روایت کیا۔

#### تمت بالخير

اَلْحَدُدُ لِلَهِ وَالصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ كَمَا جَرُورَ جَعَرات قَبَلِ نَمَاز البَهِمورند 12 جمادى الاولى 1416 هـ برطابق112 توبر1995 ، الترغيب والتربيب كالجلدوم كاتر جمدوا تخاب اختبام بذير يهوا-الله كريم النج حبيب كريم وجيم كطفيل الصملمانون كه كنه نافع اورميرك لئة ذريع نجاث بناها-

أمين ثم أمين و صلى الله على حبيبه محمل وآله و اصحابه اجمعين

محمد صابرعلی صابر، مکه سجد، بولٹن، انگلینڈ

(بَيْسَخُكَرُثُتُ )لا يُؤَاخِئُكُمُ اننُهُ بِاللَّهُ فِي آيُسَائِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِئُكُمْ بِهَا عَقَائِمُ الآيُمَانَ ۖ فَكَفَّا بَنُهُ إِلْفُهُ فِي آيُسَائِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِئُكُمْ بِهَا عَقَائِمُ الْآيَانَ فَعَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ يُمِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لِمُعْلِقًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

یں بیٹ اسلمانو اانتہ تعالیٰ تبہاری نطفانمی کے تعمول پرتبہاری گرفت نہیں فرما تا ( کفارہ واجب نہیں فرما تا کے قوص میں قوبہ فرض ہے اور افور معاف ہے کیونکہ ان الفاظ میں یہ دونوں تسمیں شال میں ) بال ان تعمول پر بگز فرما تا ہے جنہیں تم نے مضوط کیا۔ ( یعنی میمین منعقدہ پر ) تو اس تسم کا کفارہ (اگر کہیں اسے تو ڈوتو ) در میکینوں کو کھنا تا کھنا تا اس کے درمیان کا سابوجوتم ہے اہلی خانہ کو کھنا ہے بور نہ بہت عمدہ نہ بہت گھنا ) یا آئیں کپڑے دریا ایک خلام آز ادر کرنا۔ جوکوئی این میں سے کوئی چیز نہ بائے تو اس پرتمین دن کے روزے میں۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبتم تسم کھا جمھو۔ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح انتہا نی آیا ہے تجارے کے کھل کھول کربیان فرباتا ہے۔ تا کہ شکر کرو۔